

علماء المسنت كى كتب Pdf قائل مين حاصل لرنے کے لئے "فقير حنى PDF BOOK"فقير عنى " چینل کو جوائن کریں http://T.me/FigaHanfiBooks عقائد پر مشمل ہوسے حاصل کرنے کے لئے تخقیقات چینل طیلیرام جوائن کریں https://t.me/tehqiqat علاء المسنت كى ناياب كتب كوكل سے اس لئك سے فری فاقال لوڈ گیاں https://archive.org/details/ @zohaibhasanattari مالي وعالى وطارى الاوربيب حسن وطاري

## بِسْمِ اللهِ الرَّحُلُنِ الرَّحِيْمِ [ الصلاح

#### اور

عدیر حاصر کے مذاہب کاقعارت ویّقابلی جائرہ سکتاب میں آپیڑمیں کے:

\*اسلام كاتعارف، عقائد و نظريات، اسلام كي خصوصيات ومحاس، اسلام ير بون والع اعتراضات كي جوابات

\* بڑے نداہب(عیسائیت، بدھ مت، ہندومت) کا تعارف و تنقیدی جائزہ اور اسلام سے تقابل

\* در میانے در ہے کے نداہب (کنغیوشش، شنق مت، سکھ مت، ببودیت، جین مت، تاؤمت) کا تعارف و تنقیدی جائز ہ

\* چھوٹے درجے کے غراب ب: زر تشت مانویت ، شیطان پر سی ، Epicureanism میلان کے نام

Aladura، New Thought، Spritualism، Mormonism، Rastafaianism: \*

New Age-Asatru-Eckankar-Unification-Scientology-Cao Dai

\* ختم نبوت: حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم کے بعد نبوت کے مجموبے دعویداروں کا تعارف \* دہریت کی تاریخ ،اسباب اور دہریوں کے اعتراضات کے جوابات

مُنصَنِّف

ابو احمد محمد انس رضاقادری انتخمس فی الفقه السلامی، الشهادة العالبیة ایم اے اسلامیات، ایم اے اردو، ایم اے پنجابی

### مكتبهاشاعةالاسلام لاهور

الصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُولَ الله

وَعَلَى اللَّهُ وَأَصْحَابِكَ يَاحَبِينُ الله

نام کتاب : اسلام اور عصر حاضر کے مذاہب کا تعارف و تقابلی جائزہ

مصنف : ابواحمه مولانامحمرانس رضا قادری بن محمد منیر

پروف رید بنگ و نظر ثانی: مولانامحمر آصف عطاری المدنی

تعداد : 1100

قيت :

اشاعت اول : 2017صفر المظفر 1439ه/11 نومبر 2017ء

فون تمبر : 03017104143

## مكتبه إشاعة الاسلام الاهور

#### ملے کے پتے

☆میلاده ببلبیشر ز، داتادر بار لا مور ۲۲ کستیداعلی حضرت در بار مار کیٹ، لا

🕁 كرمانواله بك شاپ، د اتادر بارمار كيث، لا مور 🔻 دارالعلم د اتادر بارمار كيث، لا مور

🖈 مکتبه قادریه ، دانادر بارمار کیث ، لاجور

☆شبير برادرز،اردوبازارلا،ور

☆ فريد بك سال ،ار دو بازار ، لا مور

☆ر ضاورائٹی، داتاد رمار کیٹ، لاہور

☆ مكتبه علامه فضل حق، دا تادر بارمار كيث

که مکتبه اعلی حضرت در بار مارکیث، لا مور که دار العلم دا تادر بار مارکیث، لا مور که مسلم کتا بوی دا تادر بار مارکیث، لا مور که مکتبه عمس و قمر، بھائی چوک، لا مور که ضیاء القرآن پبلی کیشنز، دا تادر بار مارکیث، لا مور که المعارف کتب خانه، دا تادر بار مارکیث، لا مور که والضحی پبلی کیشنز، دا تادر بار مارکیث، لا مور

## يادداشت

#### دوران مطالعه ضرور تأَندُرلائن شيحيِّ ،اشارات لكه كرصفحه نمبر نوٹ فرماليجيِّه۔

| صنحہ | ھ کر سخہ سبر توٹ کرما ہیں۔<br>عنوان | صفحه | عنوال |   |
|------|-------------------------------------|------|-------|---|
|      |                                     |      |       |   |
| _    |                                     |      |       | _ |
|      |                                     |      |       |   |
|      |                                     |      |       |   |
|      |                                     |      |       |   |
| _    |                                     |      |       |   |
| _    |                                     |      |       |   |
|      |                                     |      |       |   |
|      |                                     |      |       |   |
|      |                                     |      |       |   |
|      |                                     |      |       | _ |
|      |                                     |      |       |   |
|      |                                     |      |       |   |
|      |                                     |      |       |   |
|      |                                     |      |       |   |
|      |                                     |      |       |   |
|      |                                     |      |       |   |
|      |                                     |      |       |   |
|      |                                     |      |       |   |
|      |                                     |      |       |   |
|      |                                     |      |       |   |
|      |                                     |      |       |   |
|      |                                     |      |       |   |
|      |                                     |      |       |   |
|      |                                     |      |       |   |
|      |                                     |      |       |   |
|      |                                     |      |       |   |
|      |                                     |      |       |   |
|      |                                     |      |       |   |
|      |                                     |      |       |   |

## اسلام اور عمر حاضر کے مذا بب کا تعارف و نقابی جائزہ - 1 اسلام اور عمر حاضر کے مذا بب کا تعارف و نقابی جائزہ - 1 فہر ست - - -

| منح نبر | مغمون                              | نبرثل |
|---------|------------------------------------|-------|
| 23      | <u>ائنسا</u> پ                     | 1     |
| 24      | ÷ مقدمه ÷                          | 2     |
| 24      | لفظ نذبب كالغوى اور اصطلاحي معنى   | 3     |
| 24      | لفظِدین کی تعریف                   | 4     |
| 24      | دین اور مذہب میں فرق               | 5     |
| 25      | رانچادیانکاتفصیلیجائزہ             | 6     |
| 26      | بڑے مذاہب اور آبادی کا تناسب       | 7     |
| 27      | مذا ہب اور تعدادِ پیروکار          | 8     |
| 28      | مذاہب کی تاریخ و قیام              | 9     |
| 30      | ور میانے در ہے کے مذاہب            | 10    |
| 31      | مذاہب بلحاظ ممالک وآبادی           | 11    |
| 40      | مذاہب ادران میں رائج فرقہ واریت    | 12    |
| 44      | ہر ملک میں موجود مذاہب کی تعداد    | 13    |
| 87      | موضوع کی ضرورت                     | 14    |
| 88      | موضوع کی اہمیت                     | 15    |
| 90      | <b>♦…باباول:اسلام…</b> ♦           | 16    |
| 90      | * فصسل اول: امسلام كالتعسار ونسب * | 17    |
| 90      | اسلام کا لغوی واصطلاحی معنی        | 18    |
| 92      | اسلام کی غرض وغایت اور مقصد        | 19    |

| رت  | ضرکے مذاہب کا تعارف و نقابلی جائزہ ۔ 2 -                               | لام اور ععرحا | اما |
|-----|------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|
| 92  | تار رخ اسلام                                                           | 20            |     |
| 10′ | كافركااسلام مين داخل ہونے كاطريقه                                      | 21            |     |
| 10′ | مذ بهب اسلام کی دینی کتب                                               | 22            |     |
| 108 | اسلامی عقائد و نظریات                                                  | 23            |     |
| 134 | اسلامی عیادات                                                          | 24            |     |
| 13: | رسم ورواج                                                              | 25            |     |
| 130 | دین تهوار                                                              | 26            |     |
| 138 | مبارك ايام وشب                                                         | 27            |     |
| 139 |                                                                        | 28            |     |
| 140 | * فصل دوم: مذہب اسلام کی خصوصیات*                                      | 29            |     |
| 140 | _                                                                      | 30            |     |
| 140 | الله عزوجل کے متعلق واضح عقائم                                         | 31            |     |
| 147 | قرآن جیبی عظیم کتاب                                                    | 32            |     |
| 150 | قیامت تک جدیدے جدید مسئلہ کا قرآن و صدیث سے حل                         | 33            |     |
| 150 | قرآن وحدیث کا کوئی بھی تھم ایسانہیں جس پر عمل ناممکن ہو                | 34            |     |
| 153 | نی کریم صلی الله علیه و آله وسلم کی عظیم شخصیت                         | 35            |     |
| 15' | دیگر نداہب کی کتب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاذ کر خیر | 36            |     |
| 168 | ضابطه حيات                                                             | 37            |     |
| 171 | *فعسسل سوتم:محسباسسين اسسيلام*                                         | 38            |     |
| 171 | و نیامیں تیزی سے تھلنے والادین                                         | 39            |     |

|   | فهرست | ضركے مذاہب كا تعارف و تقالمی جائزہ ۔ 3 -                                                 | لمام اوز عصرها |
|---|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|   | 174   | قیامِ امن کے لئے اسلام کے رہنمااصول                                                      | 40             |
|   | 176   | تغليماتِ اسلام                                                                           | 41             |
|   | 184   | مختلف مذاہب میں آخری رسومات اواکرنے کے دلچیپ ممر ظالمانہ طریقے                           | 42             |
| Ì | 187   | * فصل چېسارم: اسسلام کے حسنلان سے ہونے والے پروپائینڈہ                                   | 43             |
|   |       | کامسسرمسسری حسیانزه∗                                                                     |                |
|   | 187   | اسلام کے خلاف سازش کرنے والے گروہ                                                        | 44             |
|   | 192   | <ul> <li>خسس نخبم: اسسلام پر ہونے والے اعست مراضات</li> </ul>                            | 45             |
|   |       | کچواہا۔۔۔۔∗                                                                              |                |
|   | 192   | اعتراض: یہ کیے ممکن ہے کہ اسلام کو امن کا غد بب قرار دیا جائے، کیونکہ یہ تو              | 46             |
|   |       | تکوار (جنگ وجدال) کے زورے پھیلاہے؟                                                       |                |
|   | 196   | اعتراض: مسلمان جہاد کے نام پر قتل وغارت کرتے ہیں۔                                        | 47             |
|   | 200   | اعتراض: اس پر کیاد کیل ہے کہ قرآن اللہ عزوجل کی کتاب ہے کسی انسان لیعنی                  | 48             |
|   |       | حضرت محمد (صلی الله علیه وآله وسلم) کی نہیں ہے؟                                          |                |
|   | 205   | ا <b>عتراض: احادیث خود ساختهٔ با تیں ہیں جو کئی سالوں بعد لکھی گئیں اور اس میں جھوٹی</b> | 49             |
|   |       | احادیث بھی ہیں۔ حضرت محمد صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے احادیث لکھنے ہے منع کیا             |                |
|   |       | تھا۔                                                                                     |                |
|   | 214   | اعتراض: اسلام میں سائنسی تحقیقات کی کوئی گنجائش نہیں ،اسلام سائنس کے                     | 50             |
|   |       | مخالف ہے۔ پھر جو تھوڑا بہت اسلام میں سائنس کا ثبوت ہے اس میں بھی تضاد ہے۔                |                |
|   | 221   | اعتراض: اسلام ا كرحق ندبب ب تواس مين فرقد واريت كيول ب؟                                  | 51             |
|   | 222   | ا متراض: دیگر فرقوں کو چھوڑیں اسلام میں جو بڑاابل سنت کا فرقہ ہے اس میں بھی              | 52             |

| فهرست | ضرکے مذاہب کا تعارف و تقابی جائزہ ۔ 4 -                                           | اسلام اور عمرها |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|       | مزید اعمال میں بہت اختلاف ہے کوئی حنفی ہے کوئی شافعی ، کوئی مالکی اور کوئی صنبلی۔ |                 |
|       | ای طرح قادری، چشتی سلسلے ہیں۔                                                     |                 |
| 222   | اعتراض: اسلام دنیا کاشلد وه واحد مذہب ہے جس نے آکر انسانی غلامی اور تجارت کو      | 53              |
|       | شرعی حیثیت دی اور انسان کو قانونی طور بر آزاد اور غلام میں تقتیم کر دیا۔          |                 |
| 234   | اعتراض: اگر اسلام بہترین مذہب ہے تو بہت سے مسلمان بے ایمان کیون ہیں               | 54              |
|       | اور دھوکے بازی، رشوت اور منشیات فروشی میں کیوں ملوث ہیں؟                          |                 |
| 236   | ا متراض: اسلام میں ذرج کرنے کا طریقه ظالمانه ہے، مسلمان جانوروں کو ظالمانه        | 55              |
|       | طریقے سے د هیر ہے د هیر ہے کیوں ذیح کرتے ہیں ؟                                    |                 |
| 237   | اعتراض: قربانی پر پیے ضائع کرنے کے بجائے یہی اگر کسی غریب کودے دیے جائیں          | 56              |
|       | تو کئی لو گوں کا بھلا ہو جائے۔                                                    |                 |
| 238   | اعتراض: اسلامی سزائیس بهت ظالمانه اور وحشیانه بیل-                                | 57              |
| 242   | اعتراض: اسلام میں مرد کو چار شادیون کی اجازت دی ہے جو کہ عور تول کے               | 58              |
|       | ساتھ ناانصافی ہے۔مسلمانوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو          |                 |
|       | چارے بھی زائد شادیاں کی تھیں۔                                                     |                 |
| 249   | اعتراض: حضرت محمر صلى الله عليه وآله وسلم في حضرت عائشه صديقه رضى الله            | 59              |
|       | عنہائے ساتھ کم سی میں نکاح کیا۔ بیان کیا جاتاہے کہ چھ سال کی عمر میں نکاح         |                 |
|       | اور نوسال کی عمر میں رخصتی ہوئی۔اس کم سن کی شادی پیغیبر اسلام صلی اللہ علیہ واآلہ |                 |
| 252   | وسلم کے لئے موز وں اور مناسب نہیں تھی۔                                            |                 |
| 252   | اعتراض: مسلمانوں میں طلاق کامسئلہ ایک عجیب مسئلہ ہے جس میں عورت کو مظلوم          | 60              |
|       | بناد یا کیاہے کہ شوہر جب چاہے ہوی کو طلاق دے سکتاہے پھراسلامی احکام میں ایک       |                 |
|       | تحکم حلالہ کا ہے۔                                                                 |                 |

| فهرست | ضركے مذاہب كا تعارف و تقابلى جائزہ - 5 -                                           | ام اوز عصرحا | اسمإ |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|
| 256   | اعتراض: وہ عورت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا پھینکق تھی اسے نبی صلی اللہ علیہ | 61           |      |
|       | وسلم نے گستاخی کی سزا کیوں نہیں دی؟                                                |              |      |
| 259   | اعتراض: اگردوسرے مذاہب کے پیروکارا پناآ بائی مذہب چھوڑ کر مسلمان ہو سکتے           | 62           |      |
|       | ہیں توایک مسلمان اپنامذ ہب تبدیل کیوں نہیں کر سکتا؟                                |              |      |
| 260   | اعتراض: اسلام نے عورت کو بے کارشے قرار دے کراس پر پردہ کو لازم کر کے اسے           | 63           |      |
|       | چاروبواری میں قید کردیاہے۔                                                         |              |      |
| 280   | اعتراض: اسلام میں مولویوں کا کر دار ساری دنیا کے سامنے عیاں ہے فد ہب کے نام        | 64           |      |
|       | پر از وانا،خود بے عمل و جاہل ہو تاہر زبان پر عام ہے۔                               |              |      |
| 283   | <ul><li>*بابدوم:بڑیےمذاهب*</li></ul>                                               | 65           |      |
| 283   | *عسىياتىت*                                                                         | 66           |      |
| 283   | تعارف                                                                              | 67           |      |
| 284   | عيسائيت كى تاريخ                                                                   | 68           |      |
| 288   | د ین کتب                                                                           | 69           |      |
| 290   | عقائدَ و نظريات                                                                    | 70           |      |
| 295   | عبادات                                                                             | 71           |      |
| 297   | عیسائیوں کے تہوار                                                                  | 72           |      |
| 298   | رسم ورواج                                                                          | 73           |      |
| 299   | مذہب عیسائیت میں فرتے                                                              | 74           |      |
| 301   | اسلام اور عيسانيت كانقابلى جائزه                                                   | 75           |      |
| 304   | مذهبعيسانيتكاتنقيدىجانزه                                                           | 76           |      |
| 304   | موجوده عيسائي نمر بب كاموجد                                                        | 77           |      |

| فبرست | اضرکے مذاہب کا تعارف و تقابلی جائزہ ۔ 6 -                                                   | اسلام اور عصرحا |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 310   | اناجيل ميں باہم تضاد                                                                        | 78              |
| 313   | بائبل میں موجود واقعات واحکام میں تضاد                                                      | 79              |
| 314   | پولس کے گڑھے ہوئے عقائد و نظریات                                                            | 80              |
| 316   | انجیل بر ناباس                                                                              | 81              |
| 318   | بائبل کی حیثیت                                                                              | 82              |
| 320   | یولس کے نظریات کی مخالفت                                                                    | 83              |
| 322   | عقيده تثليث كاتنقيدى جائزه                                                                  | 84              |
| 325   | گناہوں کے کفارہ کاعقیدہ                                                                     | 85              |
| 326   | بائبل میں تصویہ خدا                                                                         | 86              |
| 327   | بائبل میں انبیاء علیہم السلام کی شان میں گستا خیاں                                          | 87              |
| 328   | بائيل ميں توحيداور پنجبر آخرالزماں صلی الله عليه وسلم کاذ کر                                | 88              |
| 332   | عیسائیوں کے اعتراضات کے جوابات                                                              | 89              |
| 332   | اعتراض: حضرت عیسیٰ علیه السلام کو خداکابیٹامانے میں کیاچیز مانع ہے جب اسلام بھی             | 90              |
|       | کہتاہے کہ حضرت عیسیٰ بن باپ کے پیدا ہوئے؟                                                   |                 |
| 333   | اعتراض: حضرت عليى الله عزوجل كاجزء كيول نهيس موسكتے جب اسلام ميں حضور                       | 91              |
|       | علیہ السلام اللہ عزوجل کے نور ہیں ، قرآن کلام اللہ ہے۔                                      |                 |
| 333   | اعتراض: قرآن كريم ال بات يرشابد ب كه حضرت عيسىٰ عليه السلام مر دول كوزنده                   | 92              |
|       | کرتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہ قرآن میں اور نہ احادیث                  |                 |
|       | میں مر دوں کے زندہ کرنے کاتذ کرہ ہے؟                                                        |                 |
| 337   | اعتراض: حضرت مسيح عليه السلام كو گود مين كتاب دى گئى جيسا كه قرآن كريم ناظق                 | 93              |
|       | ب ﴿ إِنَّ عَبْدُ اللهِ آتَانِ الْكِتَابَ ﴾ مَر محمد عربي صلى الله عليه وسلم كوچاليس سال بعد |                 |

| فهرست | ضرکے مذاہب کا تعارف و تقابلی جائزہ ۔ 7 -                                             | ماور عصرحا |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|       | خداوند قدوس نے کتاب دی۔                                                              |            |
| 337   | اعتراض: حضرت مسيح عليه السلام كى والده كو قرآن شريف نے صديقه كہا ہے اور ان           | 94         |
|       | كى شان ميں ﴿وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ ﴾ بيان كركے بتادياكه ان كو تمام |            |
|       | جہاں کی عور توں پر فضیلت دی ہے اس کے بر خلاف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی         |            |
|       | والده كاقرآن كريم ميں كو ئى ذكر نہيں آيا؟                                            |            |
| 339   | *»                                                                                   | 95         |
| 339   | تعارف                                                                                | 96         |
| 339   | ہندومت کی تاریخ                                                                      | 97         |
| 340   | د ین کتب                                                                             | 98         |
| 355   | ہند وعقائد                                                                           | 99         |
| 363   | عبادات                                                                               | 100        |
| 365   | ہندواندر سم ورواج                                                                    | 102        |
| 368   | مذ ہبی تہوار                                                                         | 103        |
| 374   | ہندوفرتے                                                                             | 104        |
| 380   | اسلام اورهندومت كاتقابل                                                              | 105        |
| 383   | هندومذهبكاتنقيدىجائزه                                                                | 106        |
| 383   | ہندومذاہب میں بت پرستی کی ممانعت                                                     | 107        |
| 386   | مختلف ہندوفر قوں میں بت پرستی کی ممانعت                                              | 108        |
| 387   | ويدون مين تحريف                                                                      | 109        |
| 388   | ہندؤں کے بنیادی عقائد میں اختلاف                                                     | 110        |

|   | فهرست | ضركے خداہب كا تعارف و تقالى جائز ہ - 8 -                                                | اسلام اور عصرحا |
|---|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|   | 389   | عقبيه ه او تار كا تنقيدى جائزه                                                          | 111             |
| Ī | 389   | ہندوا یک متعصب قوم ہے                                                                   | 112             |
| Ī | 392   | ېندومتعصب کيوں ٻي ؟                                                                     | 113             |
|   | 393   | ہند د مذہب میں عور توں کے متعلق بدترین احکام                                            | 114             |
| Ī | 394   | ہندومت میں ذات کی تقتیم                                                                 | 115             |
| Ī | 396   | انسانیت سوز عقائدَ                                                                      | 116             |
| Ī | 397   | هندؤںکے اعتراضات کے جوابات                                                              | 117             |
|   | 397   | اعتراض: ہند واصل میں عبادت بھگوان کی کرتے ہیں مورتی کی نہیں جیسے مسلمان                 | 118             |
|   |       | خدا کی عبادت کرتے وقت خانہ کعبہ جوایک پتھر کی عمارت ہے اس کی عبادت کرتے                 |                 |
|   |       | ائي۔                                                                                    |                 |
| Ī | 397   | اعتراض: ہند واور مسلمانوں میں کیا فرق ہے صرف اتنابی فرق ہے کہ ہند ؤ بیشی اور            | 119             |
|   |       | کھڑی مور تیوں کی بو جاکرتے ہیں اور مسلمان قبر میں لینے بزر کوں کی پرستش کرتے            |                 |
|   |       | ش-ب                                                                                     |                 |
| Ī | 397   | ا <b>عتراض:</b> ہندوعبادت ایشور کی کرتے ہیں لیکن نیک ہستیوں کو وسیلہ بناتے ہیں جیسا     | 120             |
|   |       | کہ مسلمان و سیلہ کے قائل ہیں۔                                                           |                 |
|   | 398   | ا <b>متراض:</b> قرآن کہتا ہے کہ موٹی علیہ السلام کا عصاسانپ بن کر فائدہ دیتا تھا تو کیا | 121             |
|   |       | ہندؤں کاسانپ بیہ فائدہ نہیں دے سکتا؟                                                    |                 |
|   | 398   | احتراض: خدااین ذات می کوئی چیز نبیس ہے بلکہ خداک ذات پوری دنیا میں سائی                 | 122             |
|   |       | ہوئی ہے۔ بھگوان ہر جگہ ہے۔ لیکن ہندؤ یاک صاف مٹی سے اس کی مورتی بناتے                   |                 |
|   |       | ائي۔                                                                                    |                 |

|   | فهرست | ضركے مذاہب كا تعارف و نقابلى جائز ہ - 9 -                                    | إم اور عصرحا | ىلا |
|---|-------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|
|   | 398   | اعتراض: ہندو فقط ایک ایشور کی عبادت کرتے ہیں اور وہ ایشور دیگر معبود ول جیسے | 123          |     |
|   |       | رام وغیرہ میں نزول کیا ہواہے جے ہندو مذہب میں او تار کہا جاتا ہے۔للذاعبادت   |              |     |
|   |       | صرف ایشور ہی کی کی جاتی ہے۔مسلمانوں میں بھی تو فلسفہ وحد ۃ الوجو دیے۔        |              |     |
|   | 400   | *پ <u>ئ</u> روم <u>ت</u> *                                                   | 124          |     |
|   | 400   | تعارف                                                                        | 125          |     |
|   | 400   | بدھ مت کی <del>ت</del> اریخ                                                  | 126          |     |
|   | 413   | دین کتب                                                                      | 127          |     |
|   | 414   | بدھ مت مذہب کے عقائد و نظریات                                                | 128          |     |
|   | 417   | عبادات                                                                       | 129          |     |
|   | 418   | نظام معاشرت                                                                  | 130          |     |
|   | 419   | اخلاقی اور فلسفیانه تغلیمات                                                  | 131          |     |
|   | 422   | ند ہی تہوار                                                                  | 132          |     |
|   | 423   | ہدھ مت کے فرتے                                                               | 133          |     |
|   | 426   | اسلام اوربدهمت كاتقابلى جائزه                                                | 134          |     |
|   | 429   | بدهمتكاتنقيدىجائزه                                                           | 135          |     |
|   | 430   | عقيده نروان                                                                  | 136          |     |
|   | 431   | كفاره                                                                        | 137          |     |
|   | 431   | بده مت اور خدا                                                               | 138          |     |
|   | 432   | غير فطرتي عمل                                                                | 139          |     |
|   | 432   | ہدھ مت کے مظالم کی تاریخی داستان                                             | 140          |     |
| - |       | ···                                                                          |              |     |

| فبرست | ضركے مذاہب كا تعارف و تقالمی جائزہ ۔ 10 - | ماودعفرحا | اسلا |
|-------|-------------------------------------------|-----------|------|
| 433   | برماکے مسلمانون پر بدھ مت کے مظالم        | 141       |      |
| 437   | *بابسوئم:درمیانےدرجےکےمذاہب*              | 142       |      |
| 437   | * كنفيوسشس ازم *                          | 143       |      |
| 437   | تعارف                                     | 144       |      |
| 438   | کنفیوسشس ازم کی تاریخ                     | 145       |      |
| 440   | و ین کتب                                  | 146       |      |
| 441   | عقائدُ و نظريات                           | 147       |      |
| 442   | فرقے                                      | 148       |      |
| 443   | اسلام اور كنفيوشس كانقابلى جائزه          | 149       |      |
| 443   | كنفيوشس كاتنقيدى جانزه                    | 150       |      |
| 444   | * شتق م <u>ت</u> *                        | 151       |      |
| 444   | تعارف                                     | 152       |      |
| 444   | شنقومت کی تاریخ                           | 153       |      |
| 445   | و ین کتب                                  | 154       |      |
| 446   | عقائد و نظریات                            | 155       |      |
| 447   | عبادات                                    | 156       |      |
| 447   | تهوار                                     | 157       |      |
| 448   | شنتومتكاتنقيدىجانزه                       | 158       |      |
| 449   | *خ*                                       | 159       |      |
| 449   | تعارف                                     | 160       |      |
| 450   | ا سکھ مت کی تاریخ                         | 161       |      |

| فهرست | ضرکے مذاہب کا تعارف و تقابلی جائزہ ۔ 11 -                     | ام اور عصرحا | اسلا |
|-------|---------------------------------------------------------------|--------------|------|
| 461   | د ین کتب                                                      | 162          |      |
| 462   | عقائد و نظريات                                                | 163          |      |
| 463   | عبادات ومعاملات                                               | 164          |      |
| 464   | شهوار                                                         | 165          |      |
| 466   | سکھ مت کے فرتے                                                | 166          |      |
| 468   | اسلام اور سكت متكانقابلى جائزه                                | 167          |      |
| 470   | سكهمتكاتنقيدىجانزه                                            | 168          |      |
| 470   | سكه مت ايك تحريفي نم بهب                                      | 169          |      |
| 470   | مرنقه صاجب ایک تحریف شده کتاب                                 | 170          |      |
| 473   | سکھ مذہب کے عقائد و نظریات بابا گرونانک کے کی تعلیمات کے خلاف | 171          |      |
| 474   | مروناناك كيامسلمان تفا؟                                       | 172          |      |
| 478   | سکھوں کا جسم کے بال نہ کا ٹاٹا کے غیر فطرتی عمل               | 173          |      |
| 478   | سکھوں کے مظالم                                                | 174          |      |
| 481   | *ي <i>هودي</i> ت*                                             | 175          |      |
| 481   | تعارف                                                         | 176          |      |
| 481   | يهوريت كى تاريخ                                               | 177          |      |
| 490   | د پی کتب                                                      | 178          |      |
| 496   | یہود بوں کے عقائد                                             | 179          |      |
| 499   | عبادات ورسوم                                                  | 180          |      |
| 501   | تهوار                                                         | 181          |      |
|       |                                                               |              |      |

|       | <del></del>                                                           |             |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| فهرست | ضرکے غداہب کا تعارف و نقابلی جائزہ ۔ 12 -                             | لام!ورعصرها |
| 503   | یبودی فرتے                                                            | 182         |
| 507   | اسلام اوريھوديت كانقابلى جائزہ                                        | 183         |
| 509   | يهودىمذهبكاتنقيدىجانزه                                                | 184         |
| 509   | يبود ي توحيد پرست نبيس                                                | 185         |
| 512   | یبود یوں کے اللہ عزوجل کے متعلق عقائد                                 | 186         |
| 513   | انبیاء علیہم السلام کے بارے میں یہودی عقائد                           | 187         |
| 514   | يهوديول كى خوش فېميال                                                 | 188         |
| 517   | توریت میں حضرت محمد صلی الله علیه وآله وسلم کاذ کراوریبود کی ہٹ د ھری | 189         |
| 520   | عصرهاضر میں یہودی ساز شیں                                             | 190         |
| 523   | فری میسن اوریبو دیت                                                   | 191         |
| 532   | يهوديت كي اصليت                                                       | 192         |
| 536   | * حبين مست*                                                           | 193         |
| 536   | تعارف                                                                 | 194         |
| 536   | جین مت کی تاری <sup>خ</sup>                                           | 195         |
| 538   | وین کتب                                                               | 196         |
| 539   | عقائذ و نظريات                                                        | 197         |
| 540   | مذ ہی تعلیمات                                                         | 198         |
| 542   | رسم ورواح                                                             | 199         |
| 543   | فرتے                                                                  | 200         |
| 545   | جين مت اور اسلام كاتقابلى جائزه                                       | 201         |
|       |                                                                       |             |

-1

| فبرست | ضركے مذاہب كا تعارف و تقابلى جائز ہ - 13 -  | اسلام اور عصرحا |
|-------|---------------------------------------------|-----------------|
| 547   | جينمتكاتنقيدىجائزه                          | 202             |
| 547   | خدا کا تصور نہیں                            | 203             |
| 547   | خداکے منکرلیکن جنت وروزخ کاعقیدہ بھی        | 204             |
| 547   | بت پر ستی اور عدم پر ستی کاانتلاف           | 205             |
| 547   | مسلسل روزے رکھنا تادم و فات ایک خود کشی     | 206             |
| 548   | * تاؤم <u>ت</u> *                           | 207             |
| 548   | تعارف                                       | 208             |
| 548   | تاؤمت مذہب تاریخ                            | 209             |
| 549   | د يني كتب                                   | 210             |
| 550   | عقائد و نظریات                              | 211             |
| 551   | <ul><li>بابچھارم:چھوٹےدرجےکےمذاھب</li></ul> | 212             |
| 551   | *زرتش <del>ت</del> *                        | 213             |
| 551   | تعارف                                       | 214             |
| 552   | زر تشت مذہب کی تاریخ                        | 215             |
| 556   | د ین کتب                                    | 216             |
| 559   | زر تشت کے عقائد                             | 217             |
| 562   | عباوت                                       | 218             |
| 563   | رسم ورواج                                   | 219             |
| 564   | تہوار                                       | 220             |
| 565   | پار سی فرقے اور تحریکیں                     | 221             |
| 567   | اسلام اورمجوسى مذهب كاتقابل                 | 222             |

| فهرست | ضرکے مذاہب کا تعامر ف و تقابلی جائزہ ۔ 14 - | اسلام اور عصر حا |
|-------|---------------------------------------------|------------------|
| 569   | زرتشت مذهب كاتنقيدى جائزه                   | 223              |
| 569   | زر نشت آتش پرست دین ہے یا نہیں ؟            | 224              |
| 569   | د وخداؤل كاتضور                             | 225              |
| 571   | *مانوپ <u>ت</u> *                           | 226              |
| 571   | تعارف                                       | 227              |
| 571   | مانویت کی تاری <sup>خ</sup>                 | 228              |
| 574   | دینی کتب                                    | 229              |
| 574   | عقائدو نظريات                               | 230              |
| 575   | مانويتكاتنقيدىجانزه                         | 231              |
| 577   | *Wicca*                                     | 232              |
| 581   | شيطان پرستى كاتنقيدى جائزه                  | 233              |
| 582   | *Druze*                                     | 234              |
| 584   | ∗…Mayan…∗                                   | 235              |
| 584   | *Epicureanism*                              | 236              |
| 585   | *Olmec Religion*                            | 237              |
| 585   | ⋆Animism∗                                   | 238              |
| 586   | بابپنجم: جدیدمذاهب *                        | 239              |
| 586   | *Rastafaianism*                             | 240              |
| 586   | *Mormonism*                                 | 241              |
| 587   | ⋆Spritualism⋆                               | 242              |
| 587   | *Seventh Day Adventure Church*              | 243              |

| فهرست | ضرکے مذاہب کا تعارف و نقابلی جائزہ       - 15 -        | اسلام اور عصرحا |
|-------|--------------------------------------------------------|-----------------|
| 588   | *New Thought*                                          | 244             |
| 588   | *Aladura*                                              | 245             |
| 589   | ⋆…Cao Dai…⋆                                            | 246             |
| 589   | *Ayyavazhi*                                            | 247             |
| 590   | *Scientology*                                          | 248             |
| 590   | *Unification*                                          | 249             |
| 591   | ∗…Eckankar…∗                                           | 250             |
| 592   | ⋆Asatru⋆                                               | 251             |
| 592   | ∗…New Age…∗                                            | 252             |
| 593   | *Falungong*                                            | 253             |
| 594   | *ؤحسدَةُ الأديان*                                      | 254             |
| 605   | ∜…بابششم:ختمنبوتاورنبوتکے<br>جھوٹےدعویدار…¢            | 255             |
| 607   | ختم نبوت کا قرآنی آیات سے ثبوت                         | 256             |
| 609   | ختم نبوت سے متعلق احادیث مبار کہ                       | 257             |
| 613   | * فصل اول: نبو <u>ت کے جبو نے</u> دعوید اروں کی تاریخ* | 258             |
| 613   | ا بن صیاد                                              | 259             |
| 615   | اسودغتسى                                               | 260             |
| 616   | طليحه اسدى                                             | 261             |
| 619   | مُسَيِّلُهُ كَذَاب                                     | 262             |
| 621   | سجاح بنت حارث تميمه                                    | 263             |

| فهرست | ضرك ندابب كانتعارف وتقالمي جائزه - 16 - | سلام اور عصر حا |
|-------|-----------------------------------------|-----------------|
| 623   | لقليط بن مانك الاز دى                   | 264             |
| 623   | مختار بن عبيد ثقفي                      | 265             |
| 625   | حارث كذاب و <sup>مش</sup> قى            | 266             |
| 627   | مغیره بن سعید عجل                       | 267             |
| 627   | بيان بن سمعان تتميى                     | 268             |
| 628   | ابو منصور عجلی                          | 269             |
| 629   | صالح بن طریف بر غواطی                   | 270             |
| 631   | بهافریدی زوزانی نیشا پوری               | 271             |
| 632   | اسحاق اخرس مغربي                        | 272             |
| 634   | مقتع خارجی                              | 273             |
| 634   | استاد سیس خراسانی                       | 274             |
| 634   | ابوعيسى اسحاق اصفهاني                   | 275             |
| 635   | عبدالله بن میمون ابهوازی                | 276             |
| 636   | احمد بن کیال بخی                        | 277             |
| 637   | علی بن محمد خارجی                       | 278             |
| 638   | حمدان بن اشعث قرمط                      | 279             |
| 640   | على بن فضل يمنى                         | 280             |
| 641   | حاميم بن من الله محكسي                  | 281             |
| 642   | عبدالعزيز باستدى                        | 282             |
| 642   | محمودین فرج نیسابوری                    | 283             |
|       |                                         | '               |

| رکے نداہب کا تعارف و تقابلی جائزہ ۔ 17 - | ملائم أور حضر حاص |
|------------------------------------------|-------------------|
| نهاوند                                   | 284               |
| متنى متنى                                | 285               |
| ابوعيسيٰ اصبحاني                         | 286               |
| يوسف البرم                               | 287               |
| يوسف البرم<br>عتبس بن ام الانصار         | 288               |
| ىنى                                      | 289               |
| مردک زندیق                               | 290               |
| مناد يقي<br>مناد يقي                     | 291               |
| الباب تر كماني                           | 292               |
| اصفر بن ابوالنحسين تغلبي                 | 293               |
| عبدالله دوي                              | 294               |
| ر شيدالدين ابوالحشر سنان                 | 295               |
| حسين بن حمدان خصيبى                      | 296               |
| ابوالقاسم احمد بن قسى                    | 297               |
| عبدالحق بن سبعین مرسی                    | 298               |
| میر محمد حسین مشہدی                      | 299               |
| عبدالعزيز طرابلسي                        | 300               |
| تحروري                                   | 301               |
| مرزاعلی باب                              | 302               |
| ملامحمه على بار فروش                     | 303               |

| 651       مسرزایمساواللسد         651       مسرزایمساواللسد         305       305         653       برخی سی مقیده         653       میر مقید         653       میر مقید         654       میر مقید         654       میر مقید         655       میر میران میر میران میران فرید         655       میران میران فرید         655       میران میران فرید         655       میران میران فرید         655       میران میران فرید         656       میران میران فرید         میران میران فرید       میران میران فرید         656       میران میران فرید         میران میران فرید       میران میران فرید         656       میران میران فرید         میران میران فرید       میران فرید         656       میران فرید         657       میران فرید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 653       بنی کتب       306         653       الله عزوجل کے بدے میں عقیدہ       307         653       ریگرعقائہ       308         654       عابی تعلیمات       310         655       عبودت       311         655       تبوار میانی فرت       312         655       بابی اور بہائی فرتے       313         656       بہائی نے بہ کا تغیدی جائزہ       314                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 653       بنی کتب       306         653       الله عزوجل کے بدے میں عقیدہ       307         653       ریگرعقائہ       308         654       عابی تعلیمات       310         655       عبودت       311         655       تبوار میانی فرت       312         655       بابی اور بہائی فرتے       313         656       بہائی نے بہ کا تغیدی جائزہ       314                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 653       الله روان تعالى الله عليمات       308         654       عبان تعليمات       310         655       عبادت       311         655       عبادت       311         655       عبان مرسومات       312         655       عبان فريان فرية       313         656       عبان فريان فريا تعتيد ي جائزه       314                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 654       ريائي تعليمات       309         655       عاوت       310         655       311         655       تبوار       312         655       بالی اور بهائی فرت       313         656       بهائی فرم به کاشفیدی جائزه       314                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 655       عبادت       310         655       311         655       تبوار       312         655       إلى اور بهائى فرتے       313         656       بهائى فرېب كا تنقيدى جائزہ       314                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 655       311         655       تبوار         655       تبوار         313         656       بابی اور بهائی فرسے کا تقیدی جائزہ         314                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| الم بن الرحومات الله بي الرحومات الله بي الرحومات الله بي الله و الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| المجوار<br>المجار المجاري المجا |
| ابن اور بهان کرت میلادی از میلادی میلادی از م   |
| بهان که بهب ۵ طید ن چاره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 315   بهائيت اور قاديانيت مين مماثكت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 316 وكرى فرقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 317 مرزاغلام احمد قادياني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 318 *فسسل دوئم: مامنی مستریسیہ کے جمولے وعوید ادر *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 319 ماسترعبدالحميد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 320 مولوي نور محمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 321 مولوی محمد حسین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 322 خواجه محمد اسماعيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 323 ایلک ندیوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

~1

| فهرست | ضرك مذاہب كا تعارف و تقالمي جائزه ۔ 19 -                            | ملام إور ععرها |
|-------|---------------------------------------------------------------------|----------------|
| 662   | بانتيل                                                              | 324            |
| 662   | ماسٹر ڈبلیوفار ڈمحمہ                                                | 325            |
| 666   | يوسف كغاب                                                           | 326            |
| 668   | اسد كذاب                                                            | 327            |
| 672   | الثكال: حديث من فرمايا كياب كه جمول نبوت كه دعويدار تيس بول مع جبكه | 328            |
|       | تاری بتاتی ہے کہ یہ تیس سے زائد ہیں۔                                |                |
| 674   | * فعسل سوئم: مت دیانیت کا تشمیلی و تنقسیدی حب انزو*                 | 329            |
| 674   | تعارف وتاريخ                                                        | 330            |
| 692   | د بی کتب                                                            | 331            |
| 692   | قادیانیوں کے عقائدَ و نظریات                                        | 332            |
| 694   | احمد بير جماعت ميں شموليت کی شرائط                                  | 333            |
| 696   | قاد یانیوں میں فرقے                                                 | 334            |
| 698   | اسلام اور قادیانیت کانقابلی جائزہ                                   | 335            |
| 702   | قادیانیتکاتنقیدیجائزه                                               | 336            |
| 702   | مر زاکے قسط وار دعوے                                                | 337            |
| 705   | مر زاکی تفناد بیا نیاں                                              | 338            |
| 709   | مر زاکے تضاوات نومسلم سابقہ قادیانی کی زبانی                        | 339            |
| 720   | مرزاایک مریض شخص                                                    | 340            |
| 726   | اوصافِ نبوت اور مر زائيت كى ترويد                                   | 341            |
| 736   | قاد يانى تحريفات                                                    | 342            |
| 740   | مر زاغلام احمد قاد یانی کی گستاخیاں                                 | 343            |

|   | _ t   | 30 / L / . / .                                                                       |              | ,    |
|---|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|
|   | فهرست | ضرکے غداہب کا تعارف و تقالمی جائزہ ۔ 20 -<br>                                        | م اور عمر حا | اسلا |
| : | 744   | مر زااوراس کے خلفاء کے عبر تناک انجام                                                | 344          |      |
|   | 749   | قادیانیوں کے دلا کل اور اس کار ز                                                     | 345          |      |
|   | 759   | *بابهفتم:دهریتکیتاریخ،اسباب                                                          | 346          |      |
|   |       | اورتنقیدیجانزه*                                                                      |              |      |
|   | 759   | مخقىر تعارف                                                                          | 347          |      |
|   | 761   | الحاد، دہریت، لبرل ازم، سیکولرازم کامعنی                                             | 348          |      |
|   | 763   | دہریت کے اساب                                                                        | 349          |      |
|   | 774   | مستقبل میں سیکولرازم اور وہریت کے فروغ کے اسباب                                      | 350          |      |
|   | 781   | دہریت کی تاریخ                                                                       | 351          |      |
|   | 797   | د بی کتب                                                                             | 352          |      |
|   | 798   | عقائد و نظر بات                                                                      | 353          |      |
|   | 814   | اسلام اور دهريت كانقابلى جائزه                                                       | 354          |      |
|   | 823   | دهریوںکےاعتراضاتکےجوابات                                                             | 355          |      |
|   | 823   | امتراض: ایک انسان کوزندگی گزارنے کے لئے خدہب کی کیاضر ورت ہے؟                        | 356          |      |
|   | 826   | اعتراض: پندر ہویں صدی ایک سائنسی دنیاہے، جس میں بغیر دلیل کسی بات کو نہیں            | 357          |      |
|   |       | ماناجائے گاور نہ زمانہ جاہلیت اور جدید دور میں کیافرق رہ جائے گا، اگر خداہے تو وجو د |              |      |
|   |       | باری تعالی یعن مستی صانع عالم کے دلائل عظلیہ سے ثابت کریں۔                           |              |      |
|   | 833   | ا متراض: جولوگ خدا کومانے والے ہیں وہ بھی گناہ کرتے ہیں۔ اگر خدا ہے تواس کے          | 358          |      |
|   |       | قائل گناہ ہے کیوں نہیں بچتے ؟                                                        |              |      |
|   | 835   | ا متراض: چو نکه خدا نظر نبیس آتاس لیے معلوم ہواکہ اس کا وجود وہم ہی وہم ہے۔          | 359          |      |
|   | 836   | اعتراض: اگر کوئی خداہو تاتود نیامیں یہ تفرقہ نہ ہوتا۔ کوئی غریب ہے کوئی امیر ، کوئی  | 360          |      |

| فبرست | ضركے مذاہب كا تعارف و تقابلى جائزہ - 21 -                                          | لام اور عصرحا |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|       | مریض اور کوئی تندرست۔                                                              |               |
| 837   | اعتراض: اگرخدا کا کوئی وجود ہو تا تو مذہب میں اختلاف نہ ہو تابلکہ سب مذہب آپس      | 361           |
|       | میں متفق ہوتے کیونکہ ان کا تار نے والا بھی ایک ماناجاتالیکن چونکہ اختلاف ہے اس     |               |
|       | لئے معلوم ہوا کہ الہام وغیر ہوہم ہےاور خدا کا کوئی وجود نہیں۔                      |               |
| 838   | اعتراض: قرآن پاك مي ب ﴿ مَا تَرْى فِي خَلْقِ الرَّحْلَنِ مِنْ تَفْوُتٍ ﴾ ترجمه: تو | 362           |
|       | رحمٰن کے بنانے میں کیا فرق دکھتا ہے۔ یہاں کہا جارہا ہے کہ سب کی تخلیق ایک          |               |
|       | جیسی ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی کاناہے ، کوئی لنگڑ ااور کسی کے ہونٹ خراب ہیں    |               |
|       | وغيره-                                                                             |               |
| 840   | اعتراض: رزق کاذمہ اللہ عزوجل پرہے تودنیا میں لوگ بھوکے کیوں مررہے ہیں۔             | 363           |
| 842   | اعتراض: اگرخداہے تو پھراپنے نبیوں کولو گوں کے ہاتھوں شہید کیوں کروایا؟ نبیوں       | 364           |
|       | پرا تنی آ زما نشیں کیوں آئیں؟                                                      |               |
| 842   | اعتراض: اگرخدامسلمانوں کی مدد کرنے والاہے تواس وقت پوری دنیا میں مسلمان            | 365           |
|       | قتل ہورہے ہیں کئی مسلم ممالک پر دیگر مذاہب والوں کے قبضے ہیں۔اسلامی ممالک          |               |
|       | پر تھی حکمران مسلمان ہیں لیکن ان پر بھی حکومت انگریزوں کی ہے،ان مشکل               |               |
|       | حالات میں خدامسلمانوں کی مدد کیوں نہیں کررہا؟                                      |               |
| 844   | اعتراض: تم اہل مذہب نبی کے سچاہونے کی بناپر اس پر اعتماد کرکے سب پچھ مانتے         | 366           |
|       | ہویہ غیر عقلی روبیہ ہے۔                                                            | 2 ( =         |
| 845   | اعتراض: انبیاء علیهم السلام کی موجوده دور میں زیاده ضرورت تھی جبکہ                 | 367           |
|       | اب ایسا نہیں حالانکہ اب کی آبادی بہت زیادہ ہاور بے عملیاں بھی عام ہیں۔             |               |
| 846   | اعتراض: احادیث میں کئی وظائف بتائے گئے ہیں کہ فلاں کام نہ ہوتا ہو تو فلاں دعا      | 368           |

| فهرست | ضركے نداہب كا تعارف و تقالمی جائزہ - 22 -                                       | ماوزعمرحا | اسكة |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|
|       | ما تکو، فلال مرض کے لیے فلال چیز کھاؤں لیکن کئی مرتبہ دیکھا گیاہے کہ کوئی فائدہ |           |      |
|       | شہیں ہو تا۔                                                                     |           |      |
| 847   | اعتراض: مولوی معاشرتی ترتی کی رکاوٹ ہیں۔اگریہ نہ ہوں تو معاشرہ بہت ترتی         | 369       |      |
|       | کرہے۔                                                                           |           |      |
| 851   | د ۾ ٻيول سے چند سوالات                                                          | 370       |      |
| 852   | سيكولرازم اور دہريت سے بچاؤ كى تدابير                                           | 371       |      |
| 860   | ح نِد آخر                                                                       | 372       |      |

## انتساپ

دو جہاں کے سلطان، سرورِ ذیشان صاحبِ قرآن، محبوبِ رحمٰن ، خاتم النیمیین، امام الانبیاء حضرت محمر صلی الله علیه وآله وسلم کے نام، جو تمام انبیاء عیبم السلام سے پیدائش میں اول اور بعث میں ان سے آخر، تمام جہانوں کے لیے باعثِ رحمت، ان کے دامن رحمت کے نیچے انبیاء ومرسلین و ملا نکه مقر بین اور تمام مخلوقِ اللی داخل، پچھلی شریعتوں کو منسوخ کرنے والے اور ان کے دین کو کوئی منسوخ نه کرنے والا، خود تمام نبیوں سے افضل اور ان کی امت تمام امتوں سے افضل سے لاکھوں دروداس نبی پر جس نے مسلمانوں کو دین اسلام جیسا ایک پاکیزہ و مکمل دین عطاکر کے جمیں دیگر کفریہ و شرکیہ ادیان سے بچایا۔ الله عزوجل کا کروڑ ہاشکر کے اس نے مجھے جیسے گناہ گار کوان کا امتی بنایا۔ الله عزوجل ایک اور تمام امت مسلمہ کو اسلام جیسے کامل دین پر ثابت قدم رکھ کر حضور صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت وغلامی میں موت جیسے کامل دین پر ثابت قدم رکھ کر حضور صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت وغلامی میں موت نصیب کرے۔ آمین شم آمین۔

#### ە…مقدمە…♦

ٱلْحَمُّدُ لِلْهِ رَبِّ الْعُلَمِينَ وَ الصَّلُوةُ وَ السَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعُدُ فَاعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيُطْنِ الرَّجِيْمِ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمُ نِ الرَّحِيْمِ

## لفظ مذهب كالغوى اور اصطلاحي معنى

مذہب کا لغوی معنی "راستہ" ہے، یعنی وہ راستہ جس پر چلا جائے۔ یہ عربی لفظ "ذرھ۔ ب" سے مُشتق ہے، جس کی معنی جس کی معنی جس کی معنی میں ہے، جس کی معنی جس کی معنی جس کی معنی جس کی معنی میں استعال ہوتا ہے۔ اسلام کی اصطلاح میں لفظِ مذہب "رائے یا مسلک" کے معنی میں استعال ہوتا ہے۔

## لفظودين كى تعريف

دین کا معنی: راستہ، عقیدہ وعمل کا منہج، طریقہ زندگی، اطاعت اور جزا ہے۔ شریعت کو اس لیے دین کہاجاتا ہے کیونکہ اس کی اطاعت کی جاتی ہے۔ دین اللہ تعالی کی طرف سے دیاہواایک طریقہ زندگی وعقیدہ ہے۔ اس کی اطاعت کی جاتی ہے۔ دین اللہ تعالی کی طرف سے دیاہواایک طریقہ زندگی وعقیدہ ہے۔ اسلام کے لیے دین کا لفظ قرآن پاک میں ہے ﴿إِنَّ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ الْإِنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ الْإِنْ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ ال

(سورة آل عمران،سورة3، آيت19)

## دین اور مذہب میں فرق

دین اور مذہب ہم معنی ہیں لیکن فقہی مکاتب کے ہاں لفظ'' مذہب'' مخصوص فقہی سوچ یا نظریے کے لئے مستعمل ہو تا ہے۔ مذہب ہم معنی ہیں لیکن فقہی مکاتب کے ہاں لفظ'' مذہب'' مخصوص فقہی سوچ یا نظریے کے لئے مستعمل ہو تا ہے۔ مذہب ہماری اسلامی تاریخ کے دین کے ماہر علماء وفقہاء کی اس فکر کا نام ہے جوانہوں نے دین کے کسی اہم مسئلے پر غور وفکر کے بعد اپنی رائے کی صورت میں دی۔ اس سوچ اور فکر کو جب اپنا یا جاتا ہے تواسے مذہب کا نام دیا جاتا ہے۔ ای لئے مذاہب اربعہ یا چاروں مذاہب کی اصطلاح عام ہے۔ اور ہر مذہب اپنا فقہی مسئلہ بتاتے وقت یہی کہتا

ہے کہ ہمارے مذہب میں یوں ہے اور فلال مذہب میں بیہ ہے۔ لیکن جب مذہبِ اسلام کہا جائے تواس سے مراد دینِ اسلام ہوتاہے۔

#### رائج اديان كاتفصيلي جائزه

پوری دنیا کی تقریبا85 فیصد آبادی کسی نہ کسی مذہب سے وابستہ ہے۔ان میں کئی مذاہب تو بڑے ہیں جیسے اسلام، عیسائیت، ہندو، بدھ مت وغیر ہاور کئی مذاہب ایسے ہیں جو بہت قلیل مقدار میں ہیں اور کئی وجود میں آئے اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ ذی شعور حضرات دنیا میں رائج مذاہب کے بارے میں جاناچاہتے ہیں کہ کون کون سامذہب بڑاہے؟اس کی آبادی کتنی ہے؟وہ دنیا کے کس کس ممالک میں کس تعداد میں پایا جاتاہے؟اس سوچ کو مد نظرر کھتے ہوئے مقدمہ میں اس پر تفصیلی کلام کیا گیاہے۔

## دنيامين موجود مذاهب كافيصدي نقشه

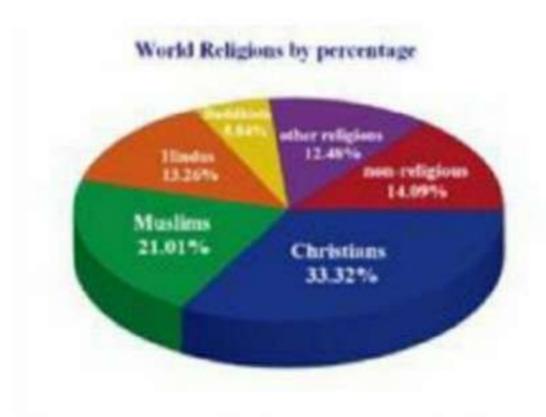

## برے مذاہب اور آبادی کا تناسب

| د نیاکی آبادی کا فیصد | وكار          | غذابب       |
|-----------------------|---------------|-------------|
|                       | 6.9 بلين      | عالمی آبادی |
| 34%                   | 2,331,509,000 | عيسائيت     |
| 23%                   | 1,619,314,000 | اسلام       |
| 16%                   | 1,100,000,000 | بدوين       |
| 15%                   | 1,083,800,358 | مندومت      |
| 10%                   | 690,847,214   | بدهمت       |
| 98%                   | 6.8 بلين      | مجوعد       |

(مذہبی آبادیوں کی فہرست/https://ur.wikipedia.org/wiki)

## مذاهب اور تعدادِ پيرو كار

| مير و كار | نهب                              | يير وكار | ندېب                             |
|-----------|----------------------------------|----------|----------------------------------|
| 100 ملين  | روایتی افریقی اور<br>امریکی مذہب | 2.1 بلين | عيسائيت                          |
| 23ملين    | سکھ مت                           | 1.6 بلين | اسلام                            |
| 19 ملين   | جوچه                             | 1.1 بلين | یکولر/بے دین/مادہ<br>پرست/لادینی |
| 15 ملين   | روحانيت                          | 1 بلين   | ہندومت                           |
| 14 ملين   | يهوديت                           | 394 ملين | چینی لوک مذہب                    |
| 7 ملين    | بهائی مت                         | 376ملين  | بدهمت                            |
| 4.2 ملين  | جين مت                           | 300ملين  | ن پرست-نىلى ندېب                 |
| 4ملين     | كاؤداي                           | 4ملين    | شنتومت                           |
| 2 ملين    | تنريكيو                          | 2.6ملين  | زرتشتیت                          |
| 800,000   | عالمگيري موحدين                  | 1 ملین   | جدید بت پر ستی                   |
| 500,000   | ساينتولوجي                       | 600,000  | راستافاریه تحریک                 |

(مذہبی آبادیوں کی فہرست/https://ur.wikipedia.org/wiki)

## مذابب كى تاريخ و قيام

رائج مذاہب کے ماننے والون کی تعداد کتنی ہے؟ بید ند ہب جدید ہے یاقد یم،اوراس کا وجود کب اور کہاں ہے لکلا ہے؟اس کی وضاحت کچھ یوں ہے:

| 1                               | <u> </u>               |                 |                                                    |
|---------------------------------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|
| قيام                            | ث <b>فا</b> فق روایت   | تحداد فائدو كار | نمهب                                               |
| سرزمین شام، پیلی صدی            | ابراجيىاد يان          | 2,000–2,200     | عيمائيت                                            |
| جزيره نماعر ب                   | ا برا تيمي او يان      | 1,570–1,650     | اسلام                                              |
| <b>ہند</b> وستان                | و هر می او یان         | 828–1,000       | ہندومت                                             |
| ہندوستان، چوتھی صدی<br>قبل مسیح | د هر می اد بیان        | 400–500         | بدهمت                                              |
| د نیا مجر                       | لوک ندېب<br>لوک ندېب   | سينكرون         | لوک ندېب                                           |
| چين                             | چینی مذاہب             | سينكروں         | چینی لوک<br>مذہب (بشمول تاؤ<br>مت اور کنفیوسٹس مت) |
| جاپاك                           | جاپانی مذاہب           | 27–65           | شنتومت                                             |
| <i>چندوستان</i>                 | د هر می اد <u>با</u> ل | 24–28           | سکھ مت                                             |
| سرزمین شام                      | ابرائيىاد يان          | 14–18           | بربوريت                                            |
| هندوستان، نویں صدی ق            | د هر می او بیان        | 8–12            | جين مت                                             |
|                                 |                        |                 |                                                    |

| مقدمه                                  | -                                | كاتعارف وتقالي جائزه - 29 | اسلام اور عصر حاضر کے مذاہب |
|----------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| ایران،انیسویں صدی                      | ابراميمی ادبیان                  | 7.6–7.9                   | بهائی مت                    |
| وبتنام، بيبوي صدى                      | ويتنامى مذابب                    | 13                        | كاذداي                      |
| كورياءا نيسويں صدي                     | كور يائى نداېب                   | 3                         | چينڈومت                     |
| جاپان،انیسویں صدی                      | جاپانی نداہب                     | 2                         | تنريكيو                     |
| برطانیه، بیسویں صدی                    | نی نه هبی تحریک                  | 1                         | ويكا                        |
| جاپان، بیسویں صدی                      | جاپانی نداہب                     | 1                         | مسيحى كليسياعالم            |
| جاپان، بیسویں صدی                      | جاپانی نداہب                     | 0.8                       | سائيكو-نو-ائي               |
| جیکا، بیسویں صدی                       | نی مذہبی تحریک، ابراہیم<br>ادیان | 0.7                       | راستافاریه تحریک            |
| ریاست ہائے متحدہ<br>امریکہ، بیسویں صدی | نی ند ہی تحریک                   | 0.63                      | عالمكيرىموحدين              |

(برے مذہبی گررہ/https://ur.wikipedia.org/wiki)

# اسلام اور عصر حاضر کے ندا بہ کا تعادف و نقا کی جائزہ در میانے در سے سکے مذا بہب

| قيام                              | <b>فلانی</b> روایت | تحداد بير دكار              | <b>ذہب</b>  |
|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------|
| ریاست ہائے متحدہ<br>امریکیہ ،1953 | نی ند ہی تحریک     | 500,000                     | ساينتولو جي |
| ایران، دسویں-پندهرویں<br>ڈسی ق    | ايرانى خەبب        | 150,000 <b>-</b><br>200,000 | زرتشت       |
| ریاست ہائے متحد، 1973             | نی نه جی تحریک     | 50,000 -<br>500,000         | أكاتكر      |
| رياست ہائے متحد، 1966             | نی نه میں تحریک    | 30,000 -<br>100,000         | شيطان پرستی |
| فرانس، 1974                       | بوالق اومذهب       | 80,000 -<br>85,000          | رائلياتيت   |
| برطانیه ،اخفار ویں صدی            | جدید بت پر ستی     | 50,000                      | درویدیت     |

(بۇ ئەمەنىيى گردە/https://ur.wikipedia.org/wiki)

## مذاهب بلحاظ ممالك وآبادي

ہر مذہب کی تعداد کس ملک میں کتنی ہے اس کی تفصیل درج ذیل ہے:

## عيسائى

- 1. الماستهائ متحده امريكا 246,800,000
  - 2. 🔯 برازيل 176,356,100
  - 3. اسکیکو 107,780,000
  - .4 سوس 102,600,000 ـ 4
  - 5. تليائن 93,121,400
  - 6. انجيريا 80,510,000 € .
    - 7. 🔀 چين 67,070,000
  - 8. 🔀 جمہوری جمہوریہ کانگو 63,150,000
    - 9. جمنی 56,957,500
    - 10. تقوييا 52,580,000 ==
    - 11. اطاليه 51,852,284 .11
    - 12. 🗯 مملكت متحده 45,030,000
      - 13. 🕳 كولبيا 42,810,000

| مقدمه | عاضر کے مذاہب کا تعارف و تقابلی جائزہ ۔ 32 - | اسلام اور عصر |
|-------|----------------------------------------------|---------------|
|       | 🔀 جنوبي افريقا 40,560,000                    | .14           |
|       | ■ فرانس 39,560,000                           | .15           |
|       | 💳 يوكرين 38,080,000                          | .16           |
|       | 🚾 سپانيه 36,697,000                          | .17           |
|       | 🕳 پولینڈ 36,090,000                          | .18           |
|       | == ارجنٹائن 34,420,000                       | .19           |
|       | 🚃 کينيا 34,340,000                           | .20           |
|       | ٠                                            | مسلمان        |
| Str.  | اندُونيثيا 280,847,000                       | .1            |
|       | 🖸 پاکتان 190,286,000                         | .2            |
|       | 🚾 بھارت 200,097,000                          | .3            |
|       | 🖿 بنگله ديش 190,607,000                      | .4            |
|       | 💳 مصر 94,024,000                             | .5            |
|       | ■ انځيريا 77,728,000                         | .6            |
|       | = ايران 76,819,000                           | .7            |
|       | 🗖 ترکی 98,963,953                            | .8            |
|       | ■ الجزائر 34,780,000                         | .9            |
|       | 💻 مراکش 32,381,000                           | .10           |

|            | حاضر کے مذاہب کا تعارف و تقابلی جائزہ ۔ 33 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | اسلام اور عصر                 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|            | <b>31,108,000</b> اقتى 31,108,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | .11                           |
|            | <b>30,855,000</b> سوڈان <b>50,855,000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | .12                           |
|            | <b>29,047,000</b> افغانستان <b>29,047,000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | .13                           |
|            | <b>28,721,000 ا</b> يتقوييا 28,721,000 ===                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | .14                           |
|            | = از بكتان 26,833,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | .15                           |
|            | <b>25,493,000</b> سعودى عرب 25,493,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | .16                           |
|            | = يمن 29,026,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | .17                           |
|            | 💴 چين 23,308,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | .18                           |
|            | == سورىي 20,895,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | .19                           |
|            | <b>19,200,000</b> ملاكيشيا 19,200,000 على الميشيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |
|            | 19,200,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | .20                           |
|            | 19,200,000 يوس 16,379,000 دوس 16,379,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | .20                           |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               |
| ST.        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | .21                           |
| <b>5</b> 1 | اروس 16,379,000 <u>الموسى</u> 16,379                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | .21                           |
| वर         | 16,379,000 روس 16,379,000<br>825,559,732 يمارت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 21.<br>مندو<br>1.             |
| 573        | ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 21.<br>مندو<br>1.             |
| 573        | 16,379,000 من 16,379,000 من مناسبة 16,379,732 منابرت 22,736,934 مناببال 22,736,934 مناببال 15,675,984 مناببال 15,675 مناببال 15,675 منابباللل 15,675 مناببالللللللللللللللللللللللللللللللللل              | .21<br>مندو<br>.1<br>.2<br>.3 |
|            | 16,379,000 مناست 825,559,732 مناست 22,736,934 مناسبال 15,675,984 مناسبال 15,675,984 مناسبال 13,527,758 مناسبال 13,527 م | .21<br>مندو<br>.1<br>.2<br>.3 |

| اضر کے مذاہب کا تعارف و تقابلی جائزہ ۔ 34 -           | اسلام اور عصره |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| • جاپان 5,000,000                                     | .7             |
| == ملائيشيا 2,982,002 ا                               | .8             |
| 2,554,606 النكا 2,554                                 | .9             |
| 🗯 مملکت متحده 1,024,983                               | .10            |
| 👟 جنوبی کوریا 1,001,540                               | .11            |
| == سنگاپور 9,000                                      | .12            |
| <u>ـ</u> جبل الطارق 8,259                             | .13            |
|                                                       | بدھ            |
| <b>300,000,000 چین 200,000,000</b>                    | .1             |
| • جاپان 127,000,000                                   | .2             |
| ☰ تفائى لىندُ 61,814,742                              | .3             |
| 立 ويت نام 48,473,003 🔼                                | .4             |
| ميانمار 42,636,562 🔤                                  | .5             |
| <b>21,258,75 - 8,000,605</b> تائيوان <b>21,258,75</b> | .6             |
| 🚥 شالی کوریا 466,035 - 15,029,613                     | .7             |
| 💷 سرى لئكا 14,648,421                                 | .8             |
| 💌 كمبوۋيا 13,296,109                                  | .9             |
| 👟 جنوبی کوریا 10,427,436                              | .10            |

| مقدمه | ضركے مذاہب كا تعارف و تقابلى جائزہ - 35 -         | اسلام اور عصر حا |
|-------|---------------------------------------------------|------------------|
|       | ェ بحارت 9,600,000                                 | .11              |
|       | ■ ریاستہائے متحدہ امریکا 2,107,980 - 10,000,000 = | .12              |
|       | 🗖 لاؤس 4,369,739 - 4,369,739                      | .13              |
|       | 📟 لما نَيْشًا 5,460,683                           | .14              |
|       | غ نيال 3,179,197 <u>\$</u>                        | .15              |
|       | 💳 سنگاپور 1,935,029 - 2,781,888                   | .16              |
|       | = اندُونيشيا 2,346,940                            | .17              |
|       | 💶 منگولیا 2,774,679                               | .18              |
|       | 🔤 بانگ کانگ 705,022 - 1,960,000                   | .19              |
|       | 💌 فليائن 176,932                                  | .20              |
|       | 🚄 كبونان 550,000                                  | .21              |
| 19    |                                                   | يهودى            |
| \     | 💻 ریاستہائے متحدہ امریکا 6,214,569                | .1               |
|       | = اسرائيل 5,278,274 ==                            | .2               |
|       | ■ فرانس 641,000                                   | .3               |
|       | الما كينيرًا 360,283                              | .4               |
|       | 🗯 مملکت متحده 306,876                             | .5               |
|       | = روس 250,000 ==                                  | .6               |
|       |                                                   |                  |

| مقدمه | - 36 - | حاضركے مذاہب كا تعارف و تقابلی جائزہ | اسلام اور عصر |
|-------|--------|--------------------------------------|---------------|
|       |        | = برمنی 200,977                      | .7            |
|       |        | = ارجنثائن 184,538                   | .8            |
|       |        | = يوكرين 149,602                     | .9            |
|       |        | ■ اطاليه 125,000                     | .10           |
|       |        | 🕶 آسريليا 94,978                     | .11           |
|       |        | 🧟 برازيل 93,290                      | .12           |
|       |        | 🔀 جنوبي افريقا 88,994                | .13           |
|       |        | 💻 بيلاروس 67,823                     | .14           |
|       |        | 💳 مجارستان 60,180                    | .15           |
|       |        | 14,350 میکسیکو 54,350                | .16           |
|       |        | 💳 ہمپانیہ 54,073                     | .17           |
|       |        | <b>1</b> بلجئتيم 52,285 <b>1</b>     | .18           |
|       |        | 💳 نيدرلينڈز 32,780                   | .19           |
|       |        | ≡ يورا گوئے 30,060                   | .20           |
|       |        | 🕳 پولینڈ 2,000                       | .21           |
|       |        | 💌 فليائن 250                         | .22           |
| 98    |        |                                      | سكھ           |

| - مقدمه | ر حاضر کے مذاہب کا تعارف و تقابلی جائزہ ۔ 37 - | اسلام اور عصر |
|---------|------------------------------------------------|---------------|
|         | 🗯 مملکت متحده 530,000                          | .2            |
|         | 💻 ریاستہائے متحدہ امریکا 500,000               | .3            |
|         | الما كينيرًا 320,200                           | .4            |
|         | == ماائيشيا 120,000                            | .5            |
|         | 🔳 بنگله ديش 100,000                            | .6            |
|         | ■ اطاليه 70,000                                | .7            |
|         | 💳 تفائى لىنىڈ 70,000                           | .8            |
|         | ميانمار 70,000                                 | .9            |
|         | 🗖 متحده عرب امارات 50,000                      | .10           |
|         | = برمنی 40,000                                 | .11           |
|         | 💳 موریش 37,700                                 | .12           |
|         | 🕶 آسٹریلیا 30,000                              | .13           |
|         | 🗵 پاکتان 21,150                                | .14           |
|         | ■ كينيا 20,000                                 | .15           |
|         | <b>=</b> كويت 20,000 €                         | .16           |
|         | 💶 فليائن 20,000                                | .17           |
|         | 🕶 نيوزې ليندُ 17,400                           | .18           |
|         | انڈونیشیا 15,000                               | .19           |
|         |                                                |               |

- 16. الغيونيون 981
  - 17. المجنسم 815
    - 18. 🚅 يمن 229

(مذہبی آبادیوں می فہرست/https://ur.wikipedia.org/wiki)

## مذاهب اوران ميں رائج فرقہ واريت

فرقہ واریت ہر مذہب میں ہے اور یہ معلومات بہت دلچیپ ہے کہ کس مذہب کے کتنے فرقے ہیں اور ان فرقوں کی تعداد کتنی ہے۔ ذیل میں چند مذاہب کے بارے میں معلومات پیش خدمت

#### -):

## عيسائيت بلحاظ ممالك

- 1. المنتكن سلى 100% (83%رومن كيتصولك)
  - 2. 🚾 رياستهائے وفاقيه مائکرونيشيا ~96%
    - 3. 🚾 سامووا ~100%
      - 4. 🚅 يانا ~ 99%
      - 5. 🚺 رومانيه 99.5%
- 6. 🗖 مشرقی تیمور 94.2% (90%رومن کیتھولک)
- 7. 💻 آرمینیا 98.7% (آرمینیائی حواری94.7%, دیگر عیسائی 4%)
  - ابوليويا 98.3% (95% رومن كيتفولك)
  - 9. 🚾 دينيزويلا 98.2%(زياده تررومن کيتھولک)

10. ■\* مالٹا 98.1% (زیادہ تررومن کیتھولک)

.11. 🗷 جزائرمارشل 97.2%

.12 ■ چيرو 97.19%

13. = پيراگوئے 96.9% (زيادہ تررومن كيتھولك)

14. 🎑 يايوانيو گنى 96.4%

15. 🚾 كيريباتي 96%

.16 🚾 انگولا 95%

17. 🔰 باربادوس 95.1%

18. 🗾 قبرص 95.3% (زياده تريوناني آرتھوڈو کس)

19. 💵 ميكسيكو 94.5% (زياده تررومن كيتصولك)

20. 🕳 كولمبيا 94.% (زياده تررومن كيتھولك)

21. العالم 20% (50-60% رومن كيتفولك %30~ and يو الشنث، 0-10% غير عيماليًا)

## اسلام بلحاظ ملك

1. 🔳 سعودى عرب 100% (95% سنى، 5% شيعه)

2. 💌 صوماليه 100% (سني)

افغانستان 100% (95% سنى، 5% شيعه)

4. 💳 يمن 999.9% (65-70% سني،30-35% شيعه)

موریتانیه 99.9%(زیاده تر سن)

| مه | عاضر کے مذاہب کا تعارف و تقابلی جائزہ ۔ 42 - مقد                               | اسلام اور عصر |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|    | 🗖 مالديب 100% (زياده ترسن)                                                     | .6            |
|    | 📥 سلطنت عمان 100% (50% اباضيه،50% سنی)                                         | .7            |
|    | جبوتی 99%(زیاده تر سنی)                                                        | .8            |
|    | 🔳 بحرین 98% (58% شیعہ،42% سنی)                                                 | .9            |
|    | <b>ن 1</b> اتحاد القمرى 98% (زياده ترس <b>ن</b> )                              | .10           |
|    | 🔳 مراکش 95.4%(زیاده ترسنی)                                                     | .11           |
|    | 🗖 تونس 98% (زياده ترسني)                                                       | .12           |
|    | الجزائر 99%(زیاده ترسن)                                                        | .13           |
|    | 🗖 ترکی 95.25% (83% سنی،15% شیعہ)                                               | .14           |
|    | ت انجُ 95% (95% سي)                                                            | .15           |
|    | = ايران 98%(زياده ترشيعه)                                                      | .16           |
|    | 🗖 پاکستان 96.8% (75-80% سنی،20-25% شیعہ)                                       | .17           |
|    | 💳 عراق 97% (60-65% شيعه،33-40% سن)                                             | .18           |
|    | ■ ليبيا 100%(سن)                                                               | .19           |
|    | 💳 مصر 94.7%(سی)                                                                | .20           |
|    | ت بلحاظ ملك                                                                    | بدهم          |
|    | <b>الله المسلم 3%، عیسانی اور دیگر 2%)</b> مسلم <b>3%، عیسانی اور دیگر 2%)</b> | .1            |
|    | <b>≡</b> تفائى لىند 6.46% ( <b>تراوادا</b> ، مسلم 4%، عيسائى 0.7%، ديگر 0.3%)  | .2            |
|    | — ···                                                                          |               |

میانمار 89% (تراوادا، عیسائی 4%، مسلم 4%، روحانی یادیگر2%)

6. 💶 ويت نام 85% (7.9% باعمل ) ("تهراند بب"، عيسائي 7%، كاؤداى 3%، ويكر 3%)

7. 🔼 مكاؤ 85% ("تهراندېب"، عيسائى6%، لادين or ديگر 3%)

8. لاؤس 67%-98%(**67%زادادائع31%روايىروحانيت**)

9. عين 50-80% (8% باعمل ) (تېراندېب، لادين 10.5%، عيماني 4%، مسلم 1.5%)

10. عوثان 66-75% (لامائي، مندو25%)

11. 🚾 جزيره كرسمس 75% (تېراندېب، عيمائي 12%، مسلم 10%، ديگر 3%)

12. الله سرى ك ك 17.09% (تراوادا، بندو 12.61%، مسلم 9.71%، ميسانى 7.45%، ديگر 0.05%)

13. عنيوان 35.1-75% ("تېراندېب"، عيساني 4%، ديگر 2%)

14. سنگاپور 33-44% ("تېراندېب" 33%بدھ، 11%تاؤ)

15. • جاپان 20-45% (مهايان مع شنق) (20% 45% بره پريقين)

16. علائيشا 23% (مسلم 60.3%، "تبراند بسب"، عيمائي 9%، مندو6%، دير 1.7%)

17. 👟 جنوبي كوريا 22.8% (مهايان مع كنفيو شيواد، عيسائي 29%، دير)

18. برونائي دارالسلام 15% (مسلم 67%، "تتراغدېب"، عيسائي 10%، ديگر8%)

19. ﴿ نيال 11.4% (ہندو6.68%، تبتی برھ، مسلم 4%، ديگر 4%)

(مذہبی آبادیوں کی فہرست/https://ur.wikipedia.org/wiki)

# ہر ملک میں موجود مذاہب کی تعداد

ہر ملک میں کتنے فیصد کو نے مذہب کے ماننے والے رور ہیں اس کی مکمل تفصیل یوں ہے:

| لماخقات                             | غيرندبي                                                                                       | ريگر                  | اشو            | 24                    | مسلمان         | عيسائى     | ملك يا<br>علاقه |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|------------|-----------------|
| سکھ بہائیت ،زر تشتیت بشمول<br>وغیرہ | د ستياب شپيس                                                                                  | 0.3%                  | 0.4%           | 0.2<br>%              | 99%            | 0.1%       | افغانستان       |
|                                     | The majority  of ins  today do not  practice  religion (42–  74%) but  only 8–9% is  atheist. | وستيب<br>دني <i>ي</i> | وستياب<br>نهيں | وستيب<br>نبي <i>ن</i> | 38.8%<br>- 70% | 35–<br>41% | البانيا         |
| بشمول مسيحى اوريبودى                | وستياب نهيس                                                                                   | 1%*                   | وستياب<br>نبيس | دستیاب<br>نهیں        | 99%            |            | الجزاز          |
| بدھامت Atheists بشمول<br>اور بہائی  | %                                                                                             | 8%*                   | %              | %                     | %              | 92%        | امریکی<br>سمووا |
|                                     | 5%                                                                                            | 1%                    | 0.7%           | 0.5                   | 2.8%           | 90%        | 0               |

| مقدمه                                          |             | - 45                                                | -              | وتقابلى جائزه  | ب كاتعارف | رحاضرکے مذاج   | سلام اور عص         |
|------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------|----------------|---------------------|
|                                                |             | يهووى<br>0.2%                                       |                | %              |           |                | انڈورا              |
| المادة African indigenous beliefs.             | 0.3%        | 4%*                                                 | دستیاب<br>نهیں | وستياب<br>نبيس | 0.7%      | 95%            | اتحولا              |
| اور Rastafarians یودی                          | 4.3%        | 4.2%                                                | 0.2%           | 0.25           | 0.55%     | 90.5%          | اینگویلا            |
| زیاده تر، Rastafarians<br>بهائی اور یبودی      | 5.8%        | 1.5%<br>-<br>2.2%<br>*                              | 0.25           | 0.05           | 0.3%      | 74% –<br>91.4% | استشيواو<br>باربوڈا |
|                                                | 1.19%       | 3.2%<br>*<br>(کیووئ)<br>%0.8<br>(کیم<br>(0.09<br>%) | 0.01           | 0.1            | 1.5%      | 79% –<br>94%   | ارجنتائن            |
| مسلمان، يبودى، يزيدى بشمول<br>ببائی            | وستياب نبيس | 1.3%                                                | دستیاب<br>نهیں | دستیاب<br>نهیں |           | 98.7%          | آرمينيا             |
| بدھ ،Muslim بشمول ہندو،<br>Jewish ،مت ی آئی اے |             | 10%*                                                |                |                |           | 90%            | l.e.                |
| Unspecified<br>11.6%                           | 19%         | 0.9%<br>(کیووئی)<br>(%0.4%)                         | 0.7%           | 2.1            | 1.7%      | 64%            | آخر يليا            |

| مقدمه                                                                                                                |                 | - 46                         | -                      | تقابلى جائزه   | بب كاتعارف                     | رحاضر کے مذا | سلام اور عصر       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|----------------|--------------------------------|--------------|--------------------|
| Unspecified 2% none 12%. Christian self- identification based on voluntary Kirchensteuer (Ecclesiastical Church tax) | 14%* –<br>46.4% | 0.22<br>%<br>(کیوری)<br>0.1% | 0.05                   | 0.13           | 4.2%                           | 81.4%        | <u>=</u><br>اسريا  |
| بشمول يبودى0.2%،<br>Hare بيانگ،<br>اور Krishnas<br>مرکد Atheists.                                                    |                 | 1.8%                         |                        | دستیاب<br>نبیں | 93.4%                          | 4.8%         | آذر بانجان         |
| بشمول يبودى، بهائى،<br>Rastafarians، Vod<br>مندو، بدھ مت oun                                                         | 2.9%            | 0.8%                         | %                      | %              | %                              | 96.3%        | بہلای              |
| ور census<br>defines Muslim اور<br>Other only.                                                                       | وستياب نبيس     | 29.8                         |                        |                | 70.2%                          |              | الايل<br>الايل     |
| Animist، tribal<br>faiths مستحده اور Jains                                                                           | د ستياب نهيس    | 0.1%                         | 9.2%<br>-<br>10.5<br>% | 0.7<br>%       | 88.3%<br>sinbsp;<br>-<br>89.7% | 0.3%         | بنگله ديش          |
| بہائی،Rastafarians                                                                                                   | 17%             | 11.5                         | 1%                     | 1%             | 1.5%                           | 67%          | بدباڈوس<br>بدباڈوس |

| مقدمه                                                                                                     |             | - 47       | -              | تقابلي جائزه   | ب كاتعارف  | رحاضر کے مذا ہ            | اسلام اور عصر          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------|----------------|------------|---------------------------|------------------------|
| اور بهائی Krishnas اور بهائی                                                                              | وستياب شبيس | 3.9%       |                | %              | 0.1%       | 96%                       | <u>الله</u>            |
| پشمول بندو<br>« S with Hare<br>« مندوی ** * Srishnas<br>« منطوری ** %0.53<br>Baha'is، Scientologi<br>sts. | 42% - 43%   | 0.83       | 0.07           | 0.3            | 4%         | 40% –<br>60%              | الجئيم                 |
| Animists، زیاده تر<br>Baha'is 2.73%،<br>وغیره                                                             | 10%         | 7.77<br>%* | 2.3%           | 0.35           | 0.58%      | 79%                       | بييز.                  |
| Vodun 17.3%,<br>Animists.                                                                                 | 6.5%        | 26.3<br>%* | وستياب<br>نهيں | دستیاب<br>نبیں | 24.4%      | 42.8%                     | بين                    |
| بېالگ، يېود ى، Animists<br>وغير ه                                                                         | 21%         | 11.9<br>%* | 0%             | 0.1<br>%       | 0%         | 67%                       | يرمودا<br>برمودا       |
| It could include<br>some مسیحی، مسلمان.                                                                   | %           | 1%*        | 24%            | 75%            | %          | %                         | <u>المت</u>            |
| the Bahá'í بشمول<br>Faith،Judaism،شنة                                                                     | 2%          | 0.73       | دستیاب<br>نهیں | 0.26           | 0.01%      | 97%                       | بوليويا                |
| یبودی، بده مت والے ، مندو،<br>وغیر و                                                                      | 9.9%        | 0.1%       |                |                | 40%        | 50%                       | پوسنیاو<br>جرز یکوویتا |
| ببائی%Badimo 6                                                                                            | 1%          | 7.9%       | 0.2%           | وستياب<br>نبين | 0.3%       | 85%                       | پولسوانا<br>پولسوانا   |
| Spiritualist 1.3% Bantu/voodoo                                                                            | 7.6%        | 3.25<br>%* | 0.001<br>6%    | 0.13           | 0.016<br>% | <b>91.9%</b> <sup>[</sup> | راديل<br>براديل        |

| مقدمه                                                                                                                                        |             | - 48             | -              | وتقابلي جائزه  | ہب کا تعارف  | رحاضر کے مذا: | اسلام اورعص                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|----------------|----------------|--------------|---------------|--------------------------------------|
| 0.3%، Afro-<br>برازیل ian<br>religious 0.3%<br>(C) اور اomblé اور Um<br>اور اomblé ییودی 0.063%، (a) اور |             |                  |                |                |              |               |                                      |
| Rastafarians،<br>Vodous،بيانى                                                                                                                | 2%          | 1%*              | 0.3%           | 0.3            | 0.4%         | 96%           | برطانوی<br>برطانوی<br>برنائز<br>ورجن |
| indigenous زیاده تر<br>، ببائی، سکهه،beliefs<br>، ببائی، سکه، Nasrani،<br>سیودی،                                                             | 2%          | 9%*              | 1%             | 14%            | 64%          | 10%           | برونائی<br>وارالسلام                 |
| Roma animist's<br>زیاده تر، یهودی، مندو، بده مت<br>والے، وغیره                                                                               | وستياب فهيس | 4%*              |                |                | 12.2%        | 83.8%         | بلغاربي                              |
| Indigenous beliefs.                                                                                                                          | وستياب فهيس | 20%<br>-<br>40%* | وستياب<br>نبيس | وستياب<br>نبيس | 50% –<br>60% | 10% –<br>20%  | بر کینا فاسو                         |
| Indigenous beliefs.                                                                                                                          | وستياب نهيس | 23%*             | وستیاب<br>نہیں | دستیاب<br>نبیس | 10%          | 67%           | سے<br>برونڈی                         |

#### (C) غدابب بلحاظ ملك 2007

| لماحظات                                                                    | غيرندايي         | £,                     | وشدو           | 24                    | مسلمان       | عيسائي              | مک یا<br>علاقہ          |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|----------------|-----------------------|--------------|---------------------|-------------------------|
| Tribal animism<br>mostly Cao Đài<br>the Bahá'í Faith.                      | 0.4%             | 0.5%*                  | 0.3%           | 95%                   | 3.5%         | 0.5%                | کبو <u>ڈیا</u>          |
| Indigenous beliefs.                                                        | وستياب نهيس      | 25%-<br>40%*           | دستیاب<br>نهیں | وستیاب<br>نسیں        | 20% –<br>22% | 40% –<br>53%        | <u>۔</u><br>کیمرون      |
| 1.1% % Sikhs<br>1% Scientologists<br>Baha'is aboriginal<br>spiritualities. | 19% – 30%        | 3.7% <b>–</b><br>9.5%* | 1%             | 1.1<br>%-<br>3.6<br>% | 2%           | 70.3%<br>-<br>77.1% | ا•ا                     |
| Indigenous beliefs.                                                        | 1%               | 1%*                    | وستیاب<br>نهیں | دستیاب<br>نبیس        | 3%           | 95%                 | کیپ<br>ورڈی             |
| Spiritists 14%<br>1.71%،Baha'is<br>0.88%.                                  | 4.7%             | 16.59%<br>*            | 0.26<br>%      | 0.31                  | 0.19%        | 77.95<br>%          | جزائر<br>حيمين          |
| Indigenous beliefs.                                                        | وستياب شيس       | 10% –<br>35%*          | دستیاب<br>نبیں | وستياب<br>نهيں        | 10% –<br>15% | 50% –<br>80%        | وسطى<br>افريق<br>جهوريه |
| Animist 7.3% other 0.5%.                                                   | 4.8%<br>(atheist | 7.8%*                  | وستیاب<br>نهیں | وستیاب<br>نهیں        | 53.1%        | 34.3%               | چاڈ 💶                   |

| مقدمه                                    |                                                                                | - 50                                      | - ,                    | وتقابلى جائز   | ہب کا تعارف  | رحاضر کے مذا  | سلام اور عصر    |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|----------------|--------------|---------------|-----------------|
|                                          | 3.1%)                                                                          |                                           |                        |                |              |               |                 |
| يبودی<br>0.1% Baha'is 0.0<br>4% etcc     | 8.3%                                                                           | 4.4%*                                     | 0.01                   | 0.04           | 0.02%        | 87.2%         | چلی 💴           |
| Read "religion in ore" for more details. | 40– 60% (non- religious, a gnostics, or new religionists; atheists are 14–15%) | 20–<br>30%<br>(Folk<br>religion<br>and هت | وستياب<br>دېي <i>ن</i> | 18–<br>20%     | 1–2%         | 4–5%          | چين             |
| Bahai's بشمول<br>and Atheists.           | د ستياب خبين                                                                   | 10%*                                      |                        | 55%            | 10%          | 25%           | مريه<br>مرس     |
| Baha'is بشمول<br>mostly and بشمول<br>s.  | د ستياب شبين                                                                   | 5%*                                       |                        |                | 80%          | 15%           | نوائر<br>کوکوس  |
| %بشمول يبودى 0.05%<br>animists etc       | 2%                                                                             | 4.44%                                     | 0.02                   | 0.01<br>5%     | 0.025        | 93.5%         | <u></u>         |
|                                          | وستياب نبيس                                                                    | دستياب نبيس                               | 0.1%                   | وستیاب<br>نبیں | 98% –<br>99% | 1% -<br>2%    | اخماد<br>القمرى |
| That includes Kimbang                    | وستياب نهيس                                                                    | 5% -<br>10%**                             | دستیاب<br>دبیں         | دستیاب<br>نهیں | 5% –<br>10%  | 80% –<br>90%* | جهوری           |

| مقدمه                                                              |                | - 51                             | - ,  | وتقابلى جائز | ہب کا تعارف    | رحاضر کے مذا   | لام اور عص                                  |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|------|--------------|----------------|----------------|---------------------------------------------|
| uists/**: includes<br>syncretic sects<br>and Animists.             |                |                                  |      |              |                |                | جهوري<br>کانگو                              |
| Mostly Animists.                                                   |                | 48%*                             | %    | %            | 2%             | 50%            | جهور بي<br>کانگو                            |
| Unspecified 2.6% none 3%.                                          | 5.6%*          | 2.2%<br>(mostly<br>Baha'is)      | 1%   | 1%           | وستياب<br>نبيس | 90.2%          | دار کک                                      |
| المجول Judaism<br>Scientology<br>Tenrikyo and the<br>Bahá'í Faith. | 3.2% –<br>9.2% | 0.8% –<br>2.3%*                  | 0.06 | 2.34         | 0.1%           | 87.3%<br>- 92% | <b>الح</b>                                  |
| Mostly<br>indigenous<br>beliefs <sub>'</sub> Baha'is.              | وستياب خبيس    | 25% –<br>30%*                    | 0.1% | 0.1<br>%     | 35% –<br>40%   | 35% –<br>40%   | آ ئيورى<br>كوست<br>كوست<br>كونت)<br>(داوواغ |
|                                                                    | 2% - 5.2%      | يېودى<br>%0.85                   | 0.01 | 0.03         | 1.3%           | 87.8%          | ==<br>كروبكثا                               |
| Over 70% of he ns<br>could be nominal<br>Catholic-Santería.        | 9%             | 0.5% (Arará Regla de Palo Judais | 0.21 | 0.25         | 0.0026         | 45% –<br>90%*  | <u>کوا</u>                                  |

| مقدمه                              |        | - 52                                                 | - 0   | وتقابلى جائر | ب كانعارف | رحاضر کے مذاہ  | اسلام اور عص  |
|------------------------------------|--------|------------------------------------------------------|-------|--------------|-----------|----------------|---------------|
|                                    |        | m).                                                  |       |              |           |                |               |
| many بثمول<br>Christian sects.     | 1.3%   | 0.3%<br>(mostly<br>(شيودي)                           | 0.1%  | 1%           | 18%       | 79.3%          | قرص           |
| Unspecified 8.8% unaffiliated 59%. | 67.8%* | 2.6%<br>(includi<br>ng کیودکی<br>Sciento<br>logists) | 0.003 | 0.5          | 0.1%      | 14% –<br>28.9% | چیک<br>جهوریه |

## (D-F) غدابب بلحاظ ملك 2007

| لملاحظات                                                 | غیرندای                                              | £,    | 9,521 | 24             | مسلمان          | عيسائی            | ملك يا<br>علاقه    |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------|-------|----------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| 0.1% مول يجودي<br>Baha'is،<br>Sikhs، Norse<br>mythology. | 6.9% (non-<br>religious<br>5.4%<br>atheists<br>1.5%) | 0.2%* | 0.1%  | 0.1%           | 2%-<br>3.7%     | 31% –<br>89%      | <b>د</b> ندرک      |
| Mostly Baha'is.                                          | وستياب نبيس                                          | 0.1%* | 0.02  | دستیاب<br>نبیس | 94% –<br>99%    | 0.8%<br>-<br>5.8% | جوتي               |
| Rastafarian 1.3%<br>Baha'is 1%.                          | 6.1%                                                 | 2.35% | 0.2%  | 0.25<br>%      | 0.2%            | 90.9%             | العام<br>د ومینیکا |
| Spiritist 2.18% B<br>ahá'í 0.07%                         | 2.5% –<br>10.6%                                      | 2.26% | 0.04  | 0.1%           | 0.05%<br>- 0.1% | 87.1%<br>-95%     | جهوري              |

## (D-F) ندابب بلحاظ ملك 2007

| لمانظات                                                                   | غيرذبى      | £,                       | بترو           | e.             | مسلمان       | عيسائى         | ملك يا<br>علاقه    |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|--------------------|
| Jewish 0.01%.                                                             |             |                          |                |                |              |                | ۋو مىنتىك <u>ن</u> |
| سلطنت عمان R<br>Catholicism &<br>Animism 97%.                             | وستياب شبيس | 0.7%                     | 0.3%           | 0.1%           | 0.9%         | 98%*           | مشرق<br>تیمور      |
| Animists ،Baha'is<br>بودی،                                                | 1.5%        | 0.7%*                    | وستياب<br>خبيس | 0.2%           | 0.002        | 85% –<br>97.5% | ایکواڈور           |
| Read sources for more details                                             | دستياب نبيس | Baha'i                   | دستیاب<br>نبین | دستیاب<br>نهیں | 83%          | 16%-<br>18%    | <b>=</b><br>معر    |
| کیونی،Baha'is<br>Animists،etc                                             | 1%          | 1.3%*                    | 0.03           | 0.03           | 0.03%        | 96%            | ايل<br>سيلواۋور    |
| Mostly animists and Baha'is 1%.                                           | 1%          | 5%*                      | وستیاب<br>خهیں | دستیاب<br>نهیں | 1%           | 93%            | ستوائی گنی         |
| Indigenous<br>beliefs 2%<br>Baha'is.                                      | 0.1%        | over<br>2%*              | 0.1%           | 0.1%           | 48% –<br>50% | 49% –<br>50%   | اديتريا            |
| In a 2000 census,  34% were  unaffiliated,32%  other and  unspecified,and | 50–70%      | 0.3%<br>کیودی)<br>(%0.2% | 0.01<br>%      | 0.4%           | 0.4%         | 10% –<br>27.8% | استونيا            |

# (D-F) مذاهب بلحاظ ملك 2007

| لملاحظات                                                                          | غيرندايى                     | £,                                    | اشدو            | 24             | مسلمان         | عيسائى       | مکک یا<br>علاقہ          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|--------------------------|
| 6% had no religion.                                                               |                              |                                       |                 |                |                |              |                          |
| Some sources show equal figures for Christian and Muslim from 45% – 50% per each. | د ستياب نبيس                 | 6.3% (indig enous beliefs ). Judais m | 0.005           | دستیاب<br>نهیں | 32.8%          | 60.8%        | ایتحویا                  |
| Including Baha'is 0.3%.                                                           | 2%                           | 3.7%*                                 | دستیاب<br>نہیں  | دستیاب<br>نہیں | دستیاب<br>نبیں | 94.3%        | تائر<br>جزائر<br>فاکلینڈ |
|                                                                                   | 5.84%                        | Baha'i<br>s 0.2%                      | 0%              | 0%             | 0%             | 93.96<br>%   | +<br>جزائر فارو          |
| Sikhs (0.5%) and<br>Bahai's                                                       | 3% – 5%<br>(Atheist<br>0.3%) | 0.9%*                                 | 33%<br>-<br>34% | 1%             | 7%             | 52% –<br>54% | فی سست                   |
| ،Baha'isیودی،<br>others.                                                          | 16%                          | 0.19%                                 | 0.01            | 0.1%           | 0.2%           | 40% –<br>80% | نن <b>+</b><br>ليندُ     |
| *: کبودی over 1%<br>Sikhs less than                                               | 31–<br>64% Some              | 4%*                                   | 0.1%            | 0.7%           | 4%             | 54%          | قرانس                    |

# (D-F) مذاهب بلحاظ ملك 2007

| لماطات             | خيرذبى                                                                                                                                                                                                                                               | £, | اشرو | 24   | ملمان | عيسائى | ملك يا<br>علاقه              |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|------|-------|--------|------------------------------|
| 1% Scientologists. | people may identify as both agnostic and members of a religious community. A 2006,-, poll by Harris Interactive, published in The Finan-iil Times found that 32% of the French population described themselves as agnostic a further 32% as = 1, and |    |      | 1.2% |       |        | (Metropolii) an فرانی onlyy) |

#### (D-F) ندابب بلحاظ ملك 2007

| لملاحظات                          | غیرندای                                                 | £,                                | 1,54 | 24   | مسلمان         | عيمائى | ملك يا<br>علاقه                 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|------|----------------|--------|---------------------------------|
|                                   | only 27% believed in any type of God or supreme being.) |                                   |      |      |                |        |                                 |
| Animists 2%, Baha'is 0.9%, Sikhs. | 8%                                                      | 3%*                               | 1%   | 1%   | 2%             | 85%    | فرانسیی<br>گیانا<br>گیانا       |
| Mostly Chinese<br>Buddhism.       | 6%                                                      | 2%<br>(mostl<br>y<br>Baha'i<br>s) | 0.5% | 7.5% | دستیاب<br>نبیں | 84%    | <u>ق</u><br>فرانسیی<br>ولینیشیا |

#### (G-K) غدابب بلحاظ ملك 2007

| لماحقات                        | غيرذبى      | ريکر  | بندو           | 24             | مسلمان       | عيمائي      | مک یا<br>علاقہ |
|--------------------------------|-------------|-------|----------------|----------------|--------------|-------------|----------------|
| Indigenous beliefs.            | 5%          | 10%*  | وستياب<br>نبيس | دستیاب<br>نبیں | 1% –<br>12%  | 55 –<br>73% | گيبون          |
| Indigenous<br>beliefs Baha'is. | وستياب نهيس | 0.9%* | 0.1%           | دستیاب<br>نهیں | 90% –<br>95% | 4% –<br>9%  | عيبيا          |

| مقدمه                                                                                       |             | - 57                                 |                 | وتقابلي جائزه  | ہب کا تعارف    | رحاضر کے مذا | لام اور عصر              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|--------------------------|
| لماطات                                                                                      | غیرندجی     | £,                                   | היגנ            | 24             | مىلمان         | عيسائی       | ملك يا<br>علاقه          |
| يشمول يهودى0.22                                                                             | 0.7%        | 0.69%                                | 0.01<br>%       | 0.1%           | 9.9%           | 88.6<br>%    | <del>: :</del><br>جارجيا |
|                                                                                             | 25%-55%     | 1.4%<br>(کیوری)<br>(Sikhs<br>(0.03%) | 0.12            | 0.3%<br>-1%    | 3.9%           | 67%          | جر منی                   |
| Animist 8.5%                                                                                | 6.1%        | 9.1%*                                | 0.05<br>%       | 0.05<br>%      | 15.9%          | 68.8<br>%    | <u>۔</u><br>گھانا        |
| %.يپودى 2.1                                                                                 | 3.6%        | 2.2%*                                | 1.8%            | 0.1%           | 4%             | 88.3<br>%    | جبل<br>جبل<br>الطارق     |
| کیوری،<br>Scientologists،<br>Baha'is،Sikhs،<br>Hare Krishnas<br>& Hellenic<br>neopaganists. | وستياب نهيں | 0.6%                                 | Unk<br>now<br>n | 0.1%           | 1.3%           | 98%          | يونان                    |
| Traditional ethnic 0.74% Baha'i 0.5%.                                                       | 2.2%        | 1.24%                                | دستیاب<br>نبیں  | دستیاب<br>نهیں | دستیاب<br>نهیں | 96.56<br>%   | <b>ئ</b> رين لينڈ        |
| Rastafarian/Spirit                                                                          | 4%          | 1.5%*                                | 0.7%            | 0.5%           | 0.3%           | 93%          | ×                        |

| مقدمه                                         |             | - 58           | -                 | وتقابلى جائزه  | ہب کا تعارف<br>۔ | حاضر کے مذا        | ماورعصر           |
|-----------------------------------------------|-------------|----------------|-------------------|----------------|------------------|--------------------|-------------------|
| لماظات                                        | غيرندبي     | £,             | ابتدو             | 24             | مسلمان           | عيسائی             | لك يا<br>ملاقه    |
| ist 1.3% Baha'is<br>0.2%.                     |             |                |                   |                |                  |                    | گريناۋا           |
| Baha'is 0.4% بشمول<br>Rastafarians<br>Vodous. | 2%          | 2.3%*          | 0.5%              | 0.2%           | 0.4%             | 94.6<br>%          | واژيلوپ           |
| s،Buddhists:<br>Muslims،Baha'is<br>etc        | Unknown     | 10.4%          | %                 | %              | %                | 89.6<br>%          | گوام              |
| indigenous بشمول<br>Mayan beliefs<br>Baha'is. | 1.9%        | 4.9%*          | وستياب<br>ننبيس   | 0.1%           | 0.01%            | 95%                | ا-ا<br>گواچالا    |
| Anglican 65.2%.                               | وستياب شبيس | وستياب<br>نهيں | 0%                | 0%             | 0%               | 100%               | <b>→</b>          |
| Mostly<br>indigenous<br>beliefs،Baha'is &     | وستياب نهيس | 5%-<br>8%*     |                   | 0.1%           | 85%              | 7% <b>–</b><br>10% | جمہور بیر<br>سمنی |
| Indigenous<br>beliefs.                        | وستياب خبيس | 40% -<br>50%*  | وستیاب<br>نهیں    | دستیاب<br>نهیں | 38% -<br>45%     | 5% <b>-</b>        | ن 💴<br>بساؤ       |
| Rastafarians. Baha'is.                        | 4%          | 2.4%*          | 28.3<br>%-<br>35% | 0.7%           | 7.2% –<br>10%    | 50%<br>-<br>57.4   | کیانا             |

| مقدمه | - 59 | اجائزه - | کے مذاہب کا تعارف و تقابلی | م اور عصر حاضر ۔ | سالا |
|-------|------|----------|----------------------------|------------------|------|
|       |      |          |                            |                  | _    |

| لمانظات                                          | فيرذبى | £,                                             | إشرو           | æ.t                            | مىلمان | عيسائى     | ملك يا<br>علاقه |
|--------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|--------|------------|-----------------|
|                                                  |        |                                                |                |                                |        | %          |                 |
| Vodous 50%. Baha'is.                             | 1%     | 2.18%                                          | وستياب<br>نبيس | دستیاب<br>نهیں                 | 0.02%  | 83.7<br>%  | <u></u>         |
| Mostly<br>indigenous<br>beliefs،<br>Baha'isکیودی | 1.1%   | 12.7%                                          | وستياب<br>نبيس | 0.1%                           | 0.1%   | 86%        | ہونڈ<br>وراک    |
| یپودی،Sikhs بشمول<br>Baha'is، Falun<br>Gong etc  | 58%    | 0.2%*                                          | 0.1%           | 90%<br>(10%<br>regist<br>ered) | 1.3%   | 8.1%       | انگ<br>کانگ     |
| %خودى0.12%مىيودى                                 | 24.7%  | 0.8%*                                          | 0.02           | 0.05                           | 0.03%  | 74.4<br>%  | مجار ستان       |
| Ásatrúarfélagið<br>Baha'is <sub>'</sub> Sikhs    | 10.04% | 0.60%                                          | وستياب<br>نبيس | 0.26<br>%                      | 0.13%  | 88.97<br>% | أئس لينڈ        |
|                                                  | 0.1%   | 2.9% (Sikh 1.9% Jains 0.4% Baha'is 0.2% Tribal | 80.5           | 0.8%                           | 13.4%  | 2.3%       | بمارت           |

| مقدمه                                                                                       |              | - 60                                       | -      | وتقابلي جائزه | ہب کا تعارف | رحاضر کے مذا             | سلام اور عصر      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|--------|---------------|-------------|--------------------------|-------------------|
| لمانظات                                                                                     | غيرندبى      | رگر                                        | ائدو   | e4            | مىلمان      | عيسائی                   | کمک یا<br>علاقہ   |
|                                                                                             |              | animist<br>s<br>0.3%،<br>Zoroas<br>trians، |        |               |             |                          |                   |
| Mostly Tribal animism.                                                                      | د ستياب نهيس | 0.1%*                                      | 2.2%   | 1%            | 87.2%       | 9.5%                     | اندُونيشِا        |
| Bahá'ís 300,000 – 350,000; كيوري 30,000 – 25,000; Zoroastrians 30,000 – 60,000; Sikhs 6,000 | د ستياب نهيس | 4.05%<br>-5%*                              | 0.02   | 0.01          | 98%         | 1.25<br>% –<br>2.00<br>% | ايران             |
| the local بشمول religions<br>of بنیدی Shabaks،<br>Sabean-<br>Mandaean.                      | د ستياب خبيس | 0.7%*                                      | 0%     | 0%            | 97%         | 2.3%                     | عراق              |
| Baha'is!<br>Sikhs etc                                                                       | 6.3%         | 0.9%*                                      | 0.15   | 0.19          | 0.76%       | 91.7                     | جهبوري<br>آئرستان |
|                                                                                             | 36.3%        | وستياب                                     | وستياب | دستياب        | وستياب      | 63.7                     | 7                 |

| مقدمه                                                                                                                              |                                                                                                      | م اور عصر حاضر کے مذاہب کا تعارف و تقابلی جائزہ ۔ 61 -    |            |                                        |        |                  |                   |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|--------|------------------|-------------------|--|
| لملافظات                                                                                                                           | غيرندبي                                                                                              | £,                                                        | بتدو       | 4.0                                    | مسلمان | عيمائی           | ملك يا<br>علاقه   |  |
|                                                                                                                                    |                                                                                                      | نہیں                                                      | نیں        | فييں                                   | نہیں   | %                | آئلآف<br>مین      |  |
| Jewish<br>76.5% دروز ،1.6%.                                                                                                        | 3.4%                                                                                                 | 78.1%                                                     | 0.1%       | 0.1%                                   | 16%    | 2.3%             | اسرائيل           |  |
| 87% nominally Catholics and 3% Protestants.                                                                                        | 14–27%                                                                                               | 0.1%<br>يورى<br>0.1%<br>Sikhs<br>over<br>0.06%<br>Baha'is | 0.1%       | 0.2%                                   | 1.4%   | 70%<br>-<br>90%* | ا ا               |  |
| Rastafarians<br>0.9%; شیروی &<br>Baha'is.                                                                                          | 3%                                                                                                   | 1%*                                                       | 0.1%       | 0.3%                                   | 0.2%   | 65.1<br>%        | ř.                |  |
| Frequently seen high figures of Buddhism such as 90% come primarily from birth records following a longstanding practice of family | 70–84%<br>Professor<br>Robert<br>Kisala<br>estimates<br>that only<br>30% of<br>عبابات<br>adhere to a | 3%<br>،شنومت)<br>Tenrik<br>yo)                            | 0.00<br>4% | 70% (<br>20—<br>45%<br>practi<br>cing) | 0.1%   | 0.8%             | <b>و</b><br>جاپان |  |

| لماطات                                                         | غيرذبي                                                                                               | £,    | يتدو           | 24             | مسلمان         | عيمائى     | ملك يا<br>علاقه  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|----------------|----------------|------------|------------------|
| lines being offic  المات الله الله الله الله الله الله الله ال | religion. A research done by Phil Zuckerman concluded that 64–65% of eyese are non- believers in God |       |                |                |                |            |                  |
|                                                                | 13.4%                                                                                                | 0.6%  | دستیاب<br>دبیں | وستياب<br>نبيس | وستیاب<br>نبیس | 86%        | <b>×</b><br>برزی |
| Druzes and<br>Baha'is.                                         | دستياب شيس                                                                                           | 1%*   | 0%             | 0%             | 93% –<br>95%   | 3% –<br>6% | اردن             |
| Mostly<br>Shamanists،<br>Baha'is.                              | 5%                                                                                                   | 1.4%* | 0.02           | 0.58           | 47%            | 46%        | قازقستان         |

| مقدمه                                                        |                                                                                                                                                        | - 63                                                                  | -                      | ملام اور عصر حاضر کے مذاہب کا تعارف و تقابلی جائزہ |        |        |                 |  |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|--------|--------|-----------------|--|
| لملافظات                                                     | فيرندبي                                                                                                                                                | ريگر                                                                  | بشرو                   | 24                                                 | مسلمان | عيمائی | لمك يا<br>علاقه |  |
| Indigenous<br>beliefs 10%،<br>Baha'is 0.9%;<br>Sikhs،Jains & | Unknown                                                                                                                                                | 11%*                                                                  | 1%                     | دستیاب<br>نهیں                                     | 10%    | 78%    | کینیا           |  |
|                                                              | 0.9%                                                                                                                                                   | Baha'is<br>2%                                                         | وستياب<br>نبي <i>ن</i> | وستیاب<br>دبیں                                     | 0.1%   | 97%    | سيريباتي        |  |
| Over 90% total populations believe in Juche.                 | 10–15% (A research in the year 2005 by Phil Zuckerman revealed that only about 15% of Libens are nonbelievers in God but warns about its unreliability | 30%<br>(Confu<br>کآئی<br>nis<br>m<br>Shama<br>nism<br>Chong<br>dogyo) | 0%                     | 64.5<br>%<br>(2%<br>regist<br>ered)                | 0%     | 0.1%   | شالی کوریا      |  |
| According to                                                 | 52% (Not                                                                                                                                               | 0.7%                                                                  | 0.00                   | 22.8                                               | 0.07%  | 26.3   | <b>:e:</b>      |  |

| لماطات                                                   | غيرندبى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | £,                                                             | ابتدو | 24  | مىلمان | عيرائي | مکک یا<br>علاقہ    |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------|-----|--------|--------|--------------------|
| Eungi (2003)، 52% of جولي كوري ns do not believe in God. | necessarily true atheists.  Most المحالة المح | (Korea n Shama nisma Chond ogyoa Confu Linis ma Judais ma etc) | 5%    | 9%- |        | %      | جوني کور <u>يا</u> |

| ملاحقات                         | غيرندبي                                                                                      | ریگر          | اندو           | بدھ  | مىلمان       | ميسائی          | اب              |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------|--------------|-----------------|-----------------|
|                                 | but not Protestants also continue to observe some traditional Buddhist and Confuc and Confuc |               |                |      |              |                 | ملاقه           |
| Sikhs 0.4%<br>Baha'is.          | 0.07%                                                                                        | 0.43%         | 12%            | 4%   | 67.5%        | 16%             | <b>□</b><br>کیت |
| Mostly Shamanists Baha'is 0.1%. | وستياب نہيں                                                                                  | 4.5% –<br>8%* | دستیاب<br>نهیں | 0.35 | 75% –<br>80% | 11%<br>-<br>20% | کر غیرز<br>ستان |

# (L-M) ذابب بلحاظ ملك 2007

| لمانظات                                                              | غيرذبى | £,                       | ابتدو | s.i                          | مسلمان | عيمائی | ملک یا<br>علاقہ |
|----------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|-------|------------------------------|--------|--------|-----------------|
| the mixture بشول<br>of Theravada<br>Buddhism with<br>animist and the | 0.25%  | 31.5<br>%<br>(mos<br>tly | ?     | 65%<br>(65%<br>have<br>taken | ?      | 1.5%   | لاؤس            |

| لماطات                                                                                 | غيرندبي     | £,                                     | اشرو       | 24                  | مسلمان | ميسائی          | ملك يا<br>علاقه     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|------------|---------------------|--------|-----------------|---------------------|
| numbers of East Asian Buddhism.                                                        |             | anim istsa also Baha 'is and Musl ims) |            | the<br>Refu<br>gee) |        |                 |                     |
|                                                                                        | 20–29%      | یبودی<br>0.01<br>4%                    | 0.00<br>6% | 0.00<br>4%          | 0.017  | 70%             | لتويا 💳             |
| بشمول يبودى، Baha'is،<br>etc (As of 1932<br>was an 82%<br>لبتان Christian<br>majority) | دستياب نهيس | 1.1%                                   | 0.1%       | 0.1%                | 59.7%  | 39%             | لبتان               |
| Mostly<br>indigenous<br>Baha'is. beliefs                                               | دستياب نبيس | 9% –<br>19%<br>*                       | 0.1%       | 0.1%                | 1%     | 80%<br>-<br>90% | <u></u><br>إيبو تقو |
| Mostly<br>indigenous beliefs<br>small (over 39%)<br>numbers of                         | 0.1%        | 39.7                                   | 0.1%       | 0.1%                | 20%    | 40%             | لا نُبير يا         |

| لملاحظات                                        | فيرذبى      | £,                                                       | اشرو           | 24                                 | مسلمان         | عيسائی             | مک یا<br>علاقہ  |
|-------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|--------------------|-----------------|
| Baha'is and Sikhs.                              |             |                                                          |                |                                    |                |                    |                 |
|                                                 | 0.2%        | وستیاب<br>نهیں                                           | 0.1%           | 0.3%                               | 97%            | 2.4%               | ليبيا 🚥         |
| %; 0.1 يَبِودِي<br>Baha'is; no<br>formal creed. | 10.75%      | 1%*                                                      | وستیاب<br>نبیس | 0.25                               | 4.8%           | 83.2<br>%          | ليختينستا<br>ئن |
| "Nontraditional"<br>religions; <0.1%<br>یودی.   | 9.5%        | 5.4%                                                     | 0.01<br>%      | 0.01<br>%                          | 0.08%          | 44%<br>-<br>85%    | لتحووينيا       |
| یبودی Baha'is.،%0.2                             | 22–28%      | 0.4%                                                     | 0.1%           | 0.5%                               | 2%             | 39%<br>-<br>92%    | تلسبرگ          |
|                                                 | 45%         | 0.6%<br>(0.5<br>%<br>Baha<br>'is- F<br>alun<br>Gon<br>g) | وستياب<br>نهيں | 80%<br>*<br>(17%<br>regis<br>tered | 0.1%           | 7%                 | 316.            |
|                                                 | دستياب تبيس | 1% -<br>1.5%                                             | وستیاب<br>دبیں | دستیاب<br>نہیں                     | 29% –<br>33.3% | 65.1<br>% –<br>69% | مقدوني          |

| مقدمه                                                       |             | - 68                   | -              | تقابلی جائزہ      | ب كانعارف و                                            | حاضر کے مذاہ     | م اور عصر           |
|-------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|----------------|-------------------|--------------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| لماطات                                                      | غيرذاي      | £,                     | اثدو           | 24                | مسلمان                                                 | عيسائی           | لك يا<br>علاقه      |
| Over 45% – 50%<br>is indigenous<br>beliefs; Baha'is<br>0.1% | 0.4%        | 47%<br>-<br>51.4<br>%* | 0.1%           | 0.1%              | 7%                                                     | 41%<br>-<br>45%  | <b>■</b><br>ڈفا حکر |
| Mostly animists<br>Baha'is ،2.5%<br>Rastafarians،0.2%       | 4.3%        | 2.8%                   | 0.2%           | دستیاب<br>دبیں    | 12.8%                                                  | 79.9<br>%        | ملاوى               |
| ه animists بشمول<br>Sikhs & Baha'is.                        | 0.8%        | 1.3%                   | 6.3%           | 19.2<br>%-<br>22% | 55% -<br>60.4%                                         | 9.1%             | ملاكشيا             |
|                                                             | 0.02%       | 0.01                   | 0.01           | 0.45              | 99.41<br>%<br>(overal<br>1) –<br>100%<br>(citize<br>n) | 0.1%             | مالديپ              |
|                                                             | وستياب نهيس | 5% –<br>9%             | 0%             | 0%                | 90%                                                    | 1%-<br>5%        | لى 💶                |
| R سلطنت عمان<br>Catholics<br>***/%95%بثمول يبودى،           | 2%          | 0.1%                   | وستياب<br>دېين | 0.1%              | 0.8%                                                   | 55%<br>-<br>97%* | + <b>1</b>          |

| مقدمه                                   |                  | - 69           | -              | تقابلى جائزه | ب كانغارف و    | ماضرکے مذاہ              | بام اور عصره          |
|-----------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|--------------------------|-----------------------|
| لمادهات                                 | غيرندبى          | £,             | انتدو          | 24           | مسلمان         | عيمائى                   | ملك يا<br>علاقه       |
| etcBaha'is                              |                  |                |                |              |                |                          |                       |
| Mostly Baha'is<br>and few<br>Buddhists. | 1.5%             | 1%*            | 0%             |              | 0%             | 97.5<br>%                | جزائر<br>مارشل        |
| Baha'is 0.5%<br>Rastafarians<br>Vodous. | 3%               | 4.4%           | 0.3%           | 0.2%         | 0.5%           | 91.6                     | الربينيك<br>ماربينيك  |
| Mostly میخی، یبودی.                     | 0%               | 0.1%           | 0%             | 0%           | 99.9%          |                          | <b>ن</b><br>موریتانیه |
|                                         | 0.7%             | دستیاب<br>نبین | 50%            | 2.5%         | 16.6%          | 32.2<br>%                | <b>الله</b>           |
| Mostly Rسلطنت مماان<br>Catholic.        | 0%               | 0%             | 0%             | 0%           | 97%            | 3%*                      | <u>کی</u><br>مایوث    |
| %; 0.05ميرون<br>Baha'is.                | 4.38% –<br>16.9% | 0.1%           | وستياب<br>دېين | 0.1%         | 0.26%          | 82.8<br>%-<br>95.15<br>% | <b>■•■</b><br>میکیکو  |
| Mostly Baha'is.                         | 0.4% - 2%        | 1.6%           | وستياب<br>نبين | 1%           | دستیاب<br>نبیں | 95.4<br>% –<br>97%       | ما تكرونيشيا          |
|                                         | 0.1%             | یپودی<br>1.5%  | 0.01<br>%      | 0.02         | 0.07%          | 98.3<br>%                | بالدووا               |

| مقدمه                                                                                     |              | - 70                    | -              | تقابلی جائزہ | ب كانعارف و         | ماضر کے مذاہ        | لام اور عصره            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------|--------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| لماحقات                                                                                   | غیرندای      | £,                      | ابتدو          | 24           | مسلمان              | عيسائی              | مک <u>ک یا</u><br>علاقہ |
| mostly بشمول<br>Jewish ،Protestant<br>،Muslim،3%<br>،Greek Orthodox<br>etc                | د ستياب خبين | 10%                     |                |              |                     | 20.5<br>% –<br>90%  | موناكو                  |
| Total of 2.9% are<br>subscribed<br>here ثانيت، to<br>included in the<br>"Others" category | 38.6%        | 3.3%                    |                | 53%          | 3.0%                | 2.1%                | منگولیا                 |
| Orthodox 74%<br>and Rسلطنت عمان<br>Catholic.                                              | 4% – 4.5%    | دستیاب<br>نہیں          | 0%             | 0%           | 18%                 | 77.5<br>% –<br>78%* | مون <sub>ې</sub> ينيگرو |
|                                                                                           | 2%           | Baha<br>'is<br>2%       | 0.2%           | 0.2%         | 0.1%                | 95.5<br>%           | انشریت<br>مانشریت       |
| Mostlyیپودی،<br>Baha'is.                                                                  | وستياب نهين  | 0.09<br>%-<br>0.2%<br>* | دستیاب<br>نهیں | 0.01         | 98.7%<br>-<br>99.6% | 0.1%<br>-<br>1.1%   | مراحش                   |
| بشمول African<br>animists mostly<br>ه Baha'is.                                            | 5%           | 17.5                    | 0.2%           | 0%           | 17.8%<br>- 20%      | 41.3                | موزميق                  |

| مقدمه                                           |              | - 71                   | -              | تقابلى جائزه    | ب كاتعارف | عاضر کے مذاہ | سلام اور عصر      |
|-------------------------------------------------|--------------|------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|-------------------|
| لملاحظات                                        | غیرندبی      | £,                     | اشدو           | 24              | مسلمان    | عيسائی       | ملك يا<br>علاقه   |
| بشول Tribal<br>animism mostly<br>Jewish. Baha'i | د ستياب خبيس | 0.5%<br>-<br>1.5%<br>* | 0.5%           | 89%<br>-<br>90% | 4%        | 4% –<br>6%   | میانماد<br>(برما) |
|                                                 | 2007         | بلحاظ ملك 7            | ()نداہب        | 1-Q)            |           |              |                   |
| لملاطات                                         | غيرذبى       | £,                     | اعتدو          | **              | مسلمان    | عيسائی       | ملك يا<br>ملاقه   |
| Indigenous<br>beliefs 3%، کیردی،<br>Baha'is.    | Unknown      | 4%*                    | وستیاب<br>نهیں | 0.1%            | 0.9%      | 90%          | مييا              |
| It is the country                               |              |                        |                |                 |           |              |                   |

10%

3.6%

4%\*

0.4%

0.8%

80.6

%-

81%

0.6%

20%

وستياب شبين

53% - 65%

3%

10.7

%-

11%

0.1%

-1%

4%-

4.2%

5.5% -

5.8%

67%

0.45

%

29%

45%

1000

نيپال 🖈

نيدرلينڈز

with the highest

percentage of

Baha'is (over

9%).

ایرانK

يبودى 0.3

| مقدمه                                                  |             | - 72                              | -              | تقابلى جائزه   | ب كاتعارف و         | عاضر کے مذاہ | لام اور عصره                            |
|--------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|----------------|----------------|---------------------|--------------|-----------------------------------------|
| لماحقات                                                | فيرذبى      | £,                                | اشرو           | 24             | مسلمان              | عيسائی       | مک <u>ک یا</u><br>علاقہ                 |
| Baha'is. ا                                             | 5.2%        | 1.33                              | 0.6%           | 0.26           | 0.31%               | 92.3<br>%    | نیدرلینڈز<br>انٹیلیز                    |
| Mostly Baha'is.                                        | وستياب نبيس | 1%*                               | 2%             | 3%             | 4%                  | 90%          | نيو 🚥<br>کيليڈونيا                      |
|                                                        | 34.6%       | 5.4%                              | 1.7%           | 1.4%           | 1.0%                | 55.9<br>%    | نوزی لینڈ<br>نوزی لینڈ                  |
| Animist-Baha'is.                                       | 2%          | 1.6%                              | دستیاب<br>نبیس | 0.1%           | 0.02%<br>-<br>0.03% | 90%          | تكدا كوا                                |
| Mixture of Christianity and Animism.                   | وستياب نهيس | Baha<br>'is                       | 0%             | 0%             | 95%                 | 5%*          | ž t                                     |
| The numbers of and Muslims are roughly equal as 50/50. | وستياب نهيس | Afric<br>an<br>anim<br>ist<br>10% | وستياب<br>نهيس | وستياب<br>نهيں | 50%                 | 40%          | تانجيريا                                |
| Baha'is mostly.                                        | 10.6%       | 8.4%                              |                |                |                     | 81%          | الله الله الله الله الله الله الله الله |
| Unspecified<br>15.2% none                              | 33.3%*      | 2.7%                              |                |                |                     | 64%          | 1/2                                     |

| مقدمه                                             |             | - 73                   | -              | تقابلى جائزه      | ب كاتعارف و              | عاضر کے مذاہ          | ام اور عصره                                     |
|---------------------------------------------------|-------------|------------------------|----------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| لماحقات                                           | غیرندیی     | £,                     | وشرو           | 24                | مسلمان                   | عيسائى                | مک یا<br>علاقہ                                  |
| 18.1%.                                            |             |                        |                |                   |                          |                       | نارفولک                                         |
| Mostly Buddhists Atheists Baha'is and Animists.   | %           | 20.3                   | %              | %                 | %                        | 79.7<br>%             | جزائر شالی<br>ماریانا                           |
| Sikhs، يودى،<br>Baha'is.                          | 6.7%        | 0.6%                   | 0.5%           | 0.5%              | 1.8%                     | 30%<br>-<br>89.9<br>% | ناروے                                           |
| Sikhs-Baha'is.                                    | 0.1% - 0.3% | 0.3%<br>-<br>1.1%<br>* | 3% –<br>5.7%   | 0.8%<br>-<br>1.2% | 87.4%<br>-<br>92.66<br>% | 2.54<br>%-<br>4.9%    | سلطنت<br>عمان                                   |
| Zoroastrians الآمرية<br>Sikhs،Baha'is<br>animist. | 0.1% - 0.3% | 0.1%<br>-<br>0.3%<br>* | 1.2%<br>- 2%   | 0.1%              | 96% –<br>97%             | 1.5%                  | ياكتان<br>پاكتان                                |
| Modekngei (indig<br>enous to) ;டி.                | 16.4%       | 8.8%                   | وستیاب<br>نهیں | 3%                | 0.1%                     | 71.7                  | <u>ા</u> રહે                                    |
| 11.09کیودی%;<br>Baha'is and<br>others 0.64%.      | دستياب نبيس | 11.7<br>3%*            | وستياب<br>نهيں | دستیاب<br>شین     | 83.54                    | 4.73                  | سانچه:په<br>iconچم<br>فلسطینی<br>توی<br>عملداری |

| لماطات                                                                                   | غيرندبي   | ريگر                                      | بشرو           | 24                | مىلمان         | عيسائی                | لك يا<br>علاقه            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|-----------------------|---------------------------|
|                                                                                          | 2%        | 2%-<br>4%*                                | 0.3%           | 0.4%<br>-<br>2.1% | 0.3% –<br>3.5% | 88%<br>-<br>95%       | il.                       |
| Many citizens integrate their Christian faith with some indigenous beliefs and practices |           | Ani<br>mist<br>33%<br>Baha<br>'is<br>0.3% | وستياب<br>نهيں | 0.3%              | 0.035          | 66%<br>-<br>96%*      | اپوانیو گن<br>پاپوانیو گن |
| Animist 0.5%،<br>Baha'is 0.2%،<br>0.1%،New<br>religions.                                 | 1.5% - 5% | 1%*                                       | دستیاب<br>نهیں | 0.5%              | 0.008          | 92%<br>-<br>96.9<br>% | وراكوت                    |
| Baha'is 0.09%<br>0.02%<br>م%يودئAnimist.                                                 | 2%        | 0.11                                      | unkn<br>own    | 0.31              | 0.003          | 83.1                  | 1/5                       |
| Mostly Catholic.                                                                         | 0.1%      | 0.35                                      | 0.05<br>%      | 0.1%<br>-<br>2.5% | 5%             | 92.5<br>% –<br>94%    | فليائن                    |
| Seventh-Day<br>Adventist 100%.                                                           | 0%        | 0%                                        | 0%             | 0%                | 0%             | 100%                  | جزائر<br>بنگيرن<br>پنگيرن |

| مقدمه | - 75 - | ملام اور عصر حاضر کے مذاہب کا تعارف و تقابلی جائزہ |
|-------|--------|----------------------------------------------------|
|       |        |                                                    |

| لماطات                        | غیرندای          | £,                           | وشدو                   | 24   | مسلمان              | عيسائى                   | مک یا<br>علاقہ         |
|-------------------------------|------------------|------------------------------|------------------------|------|---------------------|--------------------------|------------------------|
| سلطنت ممانR<br>Catholic 96%.  | 3%               | 0.13<br>%<br>(کیودی)<br>0.1% | دستیاب<br>نهیں         | 0.1% | 0.01%<br>-<br>0.07% | 75%<br>-<br>96.7<br>%*   | <b>و</b> لينڈ          |
| Mostly Catholic.              | 3.9% –<br>12.85% | 0.02                         | 0.07                   | 0.03 | 0.33%               | 86.7<br>% –<br>95.5<br>% | ي تكال                 |
| Spiritist's<br>0.7%0.07يودى%. | 1.98%            | 0.77                         | 0.09                   | 0.03 | 0.13%               | 97%                      | <u>■</u><br>پورثور یکو |
|                               | 0.8%             | Baha<br>'is<br>0.2%          | 7.2%<br>-<br>12.7<br>% | 5%   | 71% –<br>77.5%      | 8.5%<br>-<br>10.3<br>%   | قطر 🕳                  |

## (R-S) ذا بب بلحاظ مك 2007

| لملاحظات     | غيرندبي | £,                                 | اشرو | 24 | مسلمان | عيسائى | ملك يا<br>علاقه |
|--------------|---------|------------------------------------|------|----|--------|--------|-----------------|
| يهود کي 0.07 | 5%      | 6.18<br>%<br>inclu<br>ding<br>Baha | 6.7% | ?  | 2.15%  | 84.9%  | غ 🌓 🌓           |

| مقدمه                                                      |          | - 76                                                                                           | -                                   | تقابلى جائزه           | ب كاتعار ف | حاضر کے مذاہ   | ماورعصر       |
|------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------|----------------|---------------|
| لماحظات                                                    | غيرندبي  | £,                                                                                             | اعتدو                               | 24                     | مىلمان     | عيسائی         | ك يا<br>ملاقه |
|                                                            |          | i<br>0.07<br>%                                                                                 |                                     |                        |            |                |               |
| Predominantly<br>& small<br>numbers of<br>Baha'is.         | 0.1%     | 0.1%                                                                                           | 0.01<br>%                           | 0.01                   | 0.2%       | 99%            | روماني        |
| populations of non-practicing believers and non-believers. | 16% 48%* | يبوري<br>0.5%<br>;<br>Sha<br>mani<br>st<br>1%;<br>Baha<br>'is،<br>new<br>religi<br>ons<br>0.5% | 0.45<br>% <sup>[454</sup><br>][455] | 1.1%<br>-<br>1.45<br>% | 10% –      | 18.5%<br>- 78% | روی           |
|                                                            | 1.7%     | Ani<br>mist<br>0.1%                                                                            | 0%                                  | 0%                     | 4.6%       | 93.6%          | روانڈا        |

| مقدمه                     |             | - 77                | _              | تقابلی جائزہ   | ب كانعار ف     | عاضر کے مذاہ  | إم اور عصره                       |
|---------------------------|-------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-----------------------------------|
| لماطات                    | غيرذبى      | £,                  | وشدو           | 24             | ملمان          | عيسائی        | ملك يا<br>علاقه                   |
|                           | 4%          | Baha<br>'is<br>0.3% | 0%             | 0%             | 0%             | 95.7%         | مينث بلينا<br>مينث بلينا          |
| Baha'is. Rastafarians.    | 1%          | 1%*                 | وستیاب<br>نبیں | وستیاب<br>نهیں | وستياب<br>دېين | 98%           | مینٹ کینٹر<br>وناویس<br>وناویس    |
| Rastafarians 2.1%.        | 6%          | 2.9%                | 0.2%           | دستیاب<br>نبیں | 0.1%           | 90.8%         | م<br>مینٹ لوسیا                   |
|                           | وستياب نبيس | 1%                  | 0%             | 0%             | 0%             | 99%           | سینٹ پیئر<br>ومیکیلون<br>ومیکیلون |
| Rastafarians,<br>Baha'is. | 6%          | 0.3%                | 3.3%           | دستیاب<br>نهیں | 1.5%           | 88.9%         | سینث<br>دینسینث و<br>کریناڈا کنز  |
| کبودی%Baha'is 1.5         | 0.1%        | 1.6%                | 0.1%           | 0.1%           | 0.1%           | 98%           | سامووا                            |
| Baha'isكبود ك             | 0.5%        | 0.4%                | %              | %              | 0.1%           | 99%           | سان مارينو                        |
|                           | 2% – 19.4%  | 0.1%                | 0%             | 0%             | 3%             | 77.5%<br>-95% | ماؤثوم<br>ساؤثوم                  |
| All non-Islamic           | وستياب نهيس | Unk                 | 4.5            | 1.5            | 97%(o          | 4.5           | =                                 |

| مقدمه                                                                                     |             | - 78                                               | -              | تقابلی جائزہ   | ب كاتعارف و  | حاضرکے مذاہر   | ملام اور عصر    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|-----------------|
| لمادهات                                                                                   | غيرندبي     | £,                                                 | اشرو           | 24             | مسلمان       | عيمائى         | ملك يا<br>علاقه |
| religions are prohibited. Estimates for non-Islamic religions are based on nationalities. |             | now<br>n<br>(Sikh<br>s،<br>Baha<br>'is،<br>کیودی). | %(es<br>t.)    | %(es<br>t.)    | verall)      | %(est.         | سعودی<br>عرب    |
| Animists.                                                                                 | وستياب فهيس | 1% -<br>2%*                                        | دستیاب<br>نهیں | 0.01<br>%      | 94% –<br>95% | 4% –<br>5%     | سينيگال         |
| >0.02%. يېووى                                                                             | 5%          | 0.09                                               | وستياب<br>نهيں | 0.01<br>%      | 3.2% –<br>5% | 83% –<br>91.6% | سرعط            |
| Mostly Baha'is.                                                                           | 2.1%        | 0.5%                                               | 2.1%           | 1%             | 1.1%         | 93.2%          | سچيليس          |
| Mostly Animists<br>Baha'is.                                                               | وستياب نبيس | 5% -<br>10%<br>*                                   | 0.1%           | دستیاب<br>نبیں | 60%          | 20% –<br>30%   | مير اليون       |
| یبودی،Sikhs بشمول<br>Zoroastrians &<br>Jains.                                             | 13%         | 1%*                                                | 4%             | 60%            | 14.9%        | 14.6%          | سنگانچار        |
| Mostly يبودي،<br>Baha'is and Sikhs                                                        | 15.8%       | 0.1%                                               | 0.1%           | 0.1%           | 0.1%         | 56% –<br>83.8% | سلوواكيه        |
| .othersیودی،                                                                              | 25% - 35%   | 0.03                                               | 0.01           | 0.06           | 2.4%         | 50% -          | -               |

| مقدمه                                                                                                                              |             | - 79           | -              | تقابلى جائزه | ب كاتعار ف | حاضر کے مذاہ | ماورعصر          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|--------------|------------|--------------|------------------|
| لمانظات                                                                                                                            | غيرذبى      | £,             | بشرو           | 24           | مىلمان     | عيمائي       | مک یا<br>علاقہ   |
|                                                                                                                                    |             | 0/0*           | %              | %            |            | 65%          | سلووينيا         |
| Mostly Baha'is.                                                                                                                    | 0.5%        | 2.3%           | وستیاب<br>نبیں | 0.03         | 0.07%      | 97.1%        | جزائر<br>سليمان  |
|                                                                                                                                    | 0%          | 0%             | 0%             | 0%           | 99.9%      | 0.1%         | •<br>صوباليه     |
| Indigenous<br>beliefs کیونی،Sikhs<br>Baha'is.                                                                                      | 1%          | 3%*            | 1.2%           | 0.1%         | 1.5%       | 79.7%        | جنوبی<br>افرایقه |
| 0.12% Baha'is Sikhs etc About 76% of Spaniards self- identify as Catholics 5% other faith and about 19% identify with no religion. | 19–41%      | 5%*            | 0.02<br>5%     | 0.02<br>5%   | 2.3%       | 60% –<br>76% | المانية          |
|                                                                                                                                    | وستياب نبيس | وستیاب<br>نبیں | 15%            | 70%          | 7%         | 8%           | القا<br>مری لئکا |
| Indigenous beliefs.                                                                                                                | وستياب نبيس | 25%            | 0%             | 0%           | 70%        | 5%           | <b>سو</b> ڈاان   |

| مقدمه                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | - 80             | -                       | تقابلى جائزه                  | ب كاتعار ف          | عاضر کے مذاہ | اسلام اور عصر           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------|-------------------------|
| لملاحظات                                                                                                                                                                                                                                                                         | غیردبی   | £,               | وشدو                    | 24                            | مىلمان              | عيمائى       | مک <u>ک یا</u><br>علاقہ |
| Animists mostly Baha'is.                                                                                                                                                                                                                                                         | 4.4%     | 3.3%<br>-<br>5%* | 20%<br>-<br>27.4<br>%   | 1% –<br>1.5%<br>(Chi<br>nese) | 13.5%<br>-<br>19.6% | 40% –<br>48% | سرينام                  |
| Baha'isیودی                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1%       | 2.8%             | 0.2%                    | 0%                            | 1% –<br>10%         | 85% –<br>95% | سوازی لینڈ              |
| At the end of 2008 72.9% of Swedes belonged to the Church of الله (Lutheran) this number has been decreasing by about 1% on a yearly basis for the last two decades. Church of الله services are sparsely attended (hovering in the single digit percentages of the population). | 30 – 33% | 0.3%             | 0.08<br>%-<br>0.12<br>% | 0.2%                          | 3%                  | 60% 70%      | سويدن                   |

| مقدمه | - 81 - | اسلام اور عصر حاضر کے مذاہب کا تعارف و تقابلی جائزہ |
|-------|--------|-----------------------------------------------------|
|       |        |                                                     |

| لماحظات                                                  | غيرذبى                                          | £,                   | بشرو | e.t  | ملمان | عيسائى         | ملك <u>يا</u><br>علاقه |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|------|------|-------|----------------|------------------------|
| Baha'is،Sikhsیودی،<br>etc.                               | 15.4%<br>(unspecified<br>4.3% Atheist<br>11.1%) | 0.33                 | 0.38 | 0.29 | 4.3%  | 43% –<br>79.3% | <b>■</b><br>سویٹزرلینڈ |
| Sunni Muslims<br>74%، Alawis 12%<br>، دروز، 3% & others. | دستياب نبيس                                     | یبودی<br>ع&<br>بزیدی | 0%   | 0%   | 90%*  | 10%            | سور پي                 |

### (T-Z) نداهب بلحاظ ملك 2007

| لماطات | غیرندای     | £,                  | وشدو           | 24                                  | مىلمان       | عيسائی       | ملك يا<br>علاقه |
|--------|-------------|---------------------|----------------|-------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|
|        | وستياب نهين | 2.2%                | دستیاب<br>نهیں | 93%<br>*<br>(35%<br>regist<br>ered) | 0.3%         | 4.5%         | تا ئيوان        |
|        | 0.1%        | 0.3%                | unkn<br>own    | 0.1%                                | 90% –<br>97% | 2.5%         | تاجکستان        |
|        | 0.5%        | 18.5<br>% –<br>38.5 | 0.9%           | 0.1%                                | 30% –<br>40% | 30% –<br>40% | تزانيه          |

| مقدمه                                                                   | )                          | - 82                                       |                | 0,00           | ب کا تعارف<br>ا | ,,,,,,,        |                               |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|-------------------------------|
| لملافظات                                                                | غيرندبي                    | £,                                         | اشدو           | 24             | مسلمان          | عيسائی         | بيا<br>اقد                    |
|                                                                         |                            | % *                                        |                |                |                 |                |                               |
|                                                                         | وستياب نهيس                | 0.1%                                       | 0.00<br>45%    | 95%            | 4%              | 0.7%           | الى لىنىد                     |
|                                                                         | 5% - 6.1%                  | 33%<br>-<br>51%<br>*                       | 0%             | 0%             | 13.7%<br>- 20%  | 29% –<br>47.1% | g<br>G                        |
| بہائی4.5                                                                | وستياب نهيس                | 5%*                                        | 0%             | 0%             | 0%              | 95%            | وكيلاؤ                        |
|                                                                         |                            | 14%                                        |                |                |                 | 83%            | 60                            |
|                                                                         | 3.3%<br>(Atheists<br>1.9%) | 10.1                                       | 22.5<br>%      | 0.7%           | 5.8%            | 57.6%          | ينيڈاؤو<br>ينيڈاؤو<br>ٽوہا کو |
|                                                                         | وستياب نهيس                | 1%*                                        | وستیاب<br>نبیں | وستياب<br>نبين | 98%             | 1%             | ق<br>تونس                     |
| But the non-<br>Muslim<br>population<br>declined in the<br>early 2000s. | دستياب تبين                | 0.06<br>%*<br>(0.04<br>%<br>ييودي،<br>0.02 | وستیاب<br>نهیں | وستیاب<br>مهیں | 99% –<br>99.8%  | 0.16%          | ری                            |

| مقدمه                    |             | - 83                    | -              | تقابلی جائزہ   | ب كاتعارف و    | حاضر کے مذاہ                   | لمام اور عصر                      |
|--------------------------|-------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| لماطات                   | فيرندبى     | £,                      | ہشرو           | 24             | مىلمان         | عيسائى                         | ملك يا<br>علاقه                   |
|                          |             | %<br>Baha<br>'is)       |                |                |                |                                |                                   |
|                          | 1.7%        | 0.3%                    | %              | %              | 89%            | 9%<br>راتخالا)<br>(عتقاد کلیسا | تر کمانستان                       |
|                          | 6%          | 4%*                     | 2%             | 1.5%           | 0.5%           | 86%                            | جزائر کیکس<br>جزائر کیکس<br>وزکیه |
|                          | وستياب تبيس | 3%*                     | وستياب<br>دبيس | دستیاب<br>نبیں | وستیاب<br>نبیس | 97%                            | تووالو<br>تووالو                  |
| Baha'isئىردى &<br>Sikhs. | 0.9%        | 1.2%<br>-<br>2.3%<br>*  | 0.8%           | دستیاب<br>نهیں | 12.1%          | 83.9%<br>- 85%                 | يو كنذا                           |
|                          | Unknown     | 2.5%<br>(کیودی)<br>0.6% | 0.1%           | 0.1%           | 0.5%           | 35% -<br>96.1%<br>*            | يوكرين                            |
|                          | دستياب نهيں | 4.25<br>%*              | 21.2<br>5%     | 4.25<br>%      | 61.75          | 8.5%                           | متحده<br>عرب<br>للرات             |

| مقدمه   | ر عصر حاضر کے مذاہب کا تعارف و تقابلی جائزہ ۔ |                                                        |      |                                    |        |              |                              |  |  |
|---------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|------------------------------------|--------|--------------|------------------------------|--|--|
| لماضقات | غیرندبی                                       | ریکر                                                   | وشرو | 24                                 | مسلمان | عيسائى       | مکک یا<br>علاقہ              |  |  |
|         | 15.5–52%                                      | 8%*                                                    | 1%   | 1.2%                               | 2.7%   | 71.6%        | مملکت متحده                  |  |  |
|         | 15.1%                                         | 2.5% (1% regis tered . cultu ral 1.5% ); other s 1%% * | 0.4% | 2%<br>(0.7<br>%<br>regist<br>ered) | 1%     | 78%          | ریاستهائے<br>متحدہ<br>امریکا |  |  |
|         | 2%                                            | 5%*                                                    | %    | %                                  | %      | 93%          | امریکی<br>جزائر<br>ورجن      |  |  |
|         | 17%                                           | 0.88                                                   | 0.01 | 0.1%                               | 0.01%  | 70% –<br>83% | <b>==</b><br>يوراگوۓ         |  |  |

| مقدمه   |             | - 85                                                          | -              | تقابلى جائزه                   | ب كاتعارف و  | حاضر کے مذاج | اسلام اور عصر         |
|---------|-------------|---------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| لماحقات | غيرندجى     | £,                                                            | اشدو           | 24                             | مسلمان       | عيسائی       | مک یا<br>علاقہ        |
|         | 0.7% - 1.7% | 0.09                                                          | 0.01           | 0.2%                           | 80% –<br>88% | 7% –<br>11%  | از بجستان             |
|         | 2.3%        | 14.4<br>%*                                                    | 0.1%           | 0.1%                           | 0.1%         | 83%          | وانوائو               |
|         | 0%          | 0%                                                            | 0%             | 0%                             | 0%           | 100%         | پنگین شی<br>وینشین شی |
|         | 0.5%        | 0.9%                                                          | وستیاب<br>نهیں | 0.2%                           | 0.4%         | 98%          | ويشيزو يلا            |
|         | 1.2%        | 5.66 % (Cao Đài 3 % Triba 1 religi ons 2.5%  Baha 'i 0.1% new | 0.06           | 85%<br>(16%<br>regist<br>ered) | 0.08%        | 8%           | ويت نام               |

| مقدمه   |        | لام اور عصر حاضر کے مذاہب کا تعارف و تقابلی جائزہ |      |      |        |              |                   |
|---------|--------|---------------------------------------------------|------|------|--------|--------------|-------------------|
| لماحقات | فيرذبى | £,                                                | إشرو | 24   | مسلمان | عيسائى       | ملك يا<br>ملاقه   |
|         |        | religi<br>onss)                                   |      |      |        |              |                   |
|         | 1%     | وستياب<br>دسي                                     | 0%   | 0%   | 0%     | 99%          | والس و<br>فتونه   |
|         | 0%     | 0%                                                | 0%   | 0%   | 99.9%  | 0.1%         | نفر بي سحار ا     |
|         | 0.019% | 0.01<br>%*                                        | 0.7% | 0%   | 99%    | 0.2%         | يمن               |
|         | 5%     | 7%*                                               | 0.3% | 0%   | 0.7%   | 87%          | نكبيا             |
|         | 0%     | 0%                                                | 0%   | 0%   | 99%    | 1%           | زنجار             |
|         | 1.1%   | 17.7<br>%-<br>27.7                                | 0.1% | 0.1% | 1%     | 70% –<br>80% | مايوب<br>د مبايوب |

(http://ur.wikipedia.org/wiki/مذابببلحاظ ملک)

وم نذاہب کے پیر کاروں کی جو تعداد اوپر بیان ہوئی ہے ہیہ پچھلے مختلف سالوں کے اعتبارے ہے۔ اگر جدید شخقیق کی جائے تو یقیناان تعداد میں فرق ہوگا، بالخصوص مذہب اسلام کے ماننے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا کہ انٹر نیشنل رپورٹس کے مطابق اس وقت پوری دنیامیں تیزی سے پھیلنے والا مذہب اسلام ہے۔

## موضوع کی ضرورت

کتب سے شغف رکھنے والے مسلمانوں کی ایک تعداد دیگر مذاہب کو بطور معلومات پڑھنا چاہتے ہیں۔ دیگر مذاہب کو پڑھنے سے جب بیہ معلوم ہو تاہے کہ وہ ایک غیر مستند ، تحریف شدہ اور غیر جامع ادیان ہیں تو دین اسلام کی محبت دل میں جاگزیں ہو جاتی ہے۔

مارکیٹ میں چنداردو کتب تقابل ادیان پر موجود ہیں لیکن ان میں معلومات ایک سرسری اور چند قدیم مذاہب پر موجود ہے۔ پھر دوسرے مذاہب کے متعلق معلومات دے کراس کا اسلام سے تقابل عام طور پر نہیں کیاجاتا جس کا ایک نقصان سے ہوسکتا ہے کہ ایک عام انسان جس کو اسلام کے بارے میں اتنی معلومات نہ ہو وہ کسی دوسرے مذہب سے متاثر ہو کرا پنائے ایمان سے ہاتھ نہ دھو بیٹے۔اسلامی تعلیمات سے ہیں کہ اسلام کے علاوہ کسی بھی مذہب کو حق نہ سمجھا جائے۔اللہ عزوجل فرماتا ہے ﴿ إِنَّ النَّهِ الْمُ اللّٰهُ اللهُ الل

دوسراالمیہ بیہ ہے کہ موجودہ تقابل اویان پر لکھی گئی کئی کتب ایسی بیں جن کو لکھنے والے عالم دین نہیں جس کی وجہ سے کئی مقامات پر لکھنے والے شرعی حدود کالحاظ نہیں رکھ پاتے۔اسلام کی خوبیوں کے متعلق لکھتے ہیں تواس میں مرتد کی سزاقتل پر بھی اعتراض کر دیاجاتا ہے ،غیر مسلموں سے اتحاد کو اسلامی تعلیمات ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے وغیر ہ۔

للذاایک ایسی آسان فہم کتاب جس میں شرعی قیودات کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں رائج جدید و قدیم مذاہب ایک ترتیب کے ساتھ ہوں کہ قاری کے لئے پڑھنے اور سمجھنے میں آسانی ہو،اس کی بہت ضرورت محسوس ہوئی جس کی وجہ سے یہ کتاب تالیف کی گئی ہے۔

### موضوع فياحيت

اس موضوع کی یہ اہمیت ہے کہ اس میں جہال عصر حاضر میں رائے قدیم وجدید فداہب کا تعارف پیش کیا ہے وہاں ان کا اسلام سے تقابل بھی کیا ہے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اسلام سب سے بہتر فدہب ہے جو فطرت کے عین مطابق ہے اور ہر تحوبی اس میں موجو دے۔اس کتاب میں تمام فداہب کو ایک کی طرز کے ساتھ بیان کیا ہے جس میں سب سے پہلے اس فدہب کا مختفر تعارف ، پھر اس کی تاریخ، پھر اس فدہب کی دینی کتب، عقائد ، رسم ورواج، تہوار اور آخر میں فرقوں کاذکر کیا ہے تاکہ قاری کو مطالعہ کرنے اور سمجھنے میں آسانی رہے۔ ایک فدہب کے بارے میں اتنی جانکاری کا فی ہوتی ہے۔

اس بوری کتاب میں اسلام کے علاوہ کس بھی ند ہب کی ہر گز کوئی تائید نہیں کی گئے۔فقط معلومات کے طور پر ند اہب کو پیش کیا ہے۔اس میں حتی الا مکان الفاظوں میں احتیاط کی گئی ہے کہ دیگرادیان کی تعریف نہ کی جائے کیونکہ یہ شرعاد رست نہیں۔لیکن اخلاقیات کو مد نظر رکھتے ہوئے دو سرے ادیان کے متعلق الیمی زبان استعمال نہیں کی گئی جس سے قاری کوایسا لگے کودیگر مذاہب کا تعارف کر واتے وقت بازاری زبان استعمال کی گئی ہے۔

ان کی اپنی زبان میں ہو قیصد ان کی اصل بنیادی کتب کویڑھ کر نہیں لکھا کیا ہے کہ اس کتاب میں جود یگر فداہب کے بارے میں لکھی گئی کتب ان کی اپنی زبان میں ہوتی ہے اوریہ نامکن ہے کہ ایک مصنف کو تمام فداہب کی زبانیں آتی ہوں۔اسلے ثانوی ماخذ ہد دلیناپڑتی ہے۔ عمواایک فرہب کے متعلق بنیادی کتب جس مرضی زبان میں ہوں ان کا عام طور پر انگلش میں ترجمہ موجود ہوتی ہیں۔ بعض جدید فداہب موجود ہوتی ہیں۔ بعض جدید فداہب موجود ہوتی ہیں۔ بعض جدید فداہب جس مرضی زبان میں معلومات موجود ہوتی ہیں۔ بعض جدید فداہب معلومات موجود ہوتی ہیں۔ بعض جدید فداہب جس مرضود و تب سائیٹ و کیپیٹریاپر اس فدہب کے بارے میں معلومات موجود ہوتی ہیں۔ بعض ماز کم انٹر نیٹ کی مشہور و یب سائیٹ و کیپیٹریاپر اس فدہب کے بارے میں معلومات موجود ہوتی ہے۔ للذاراتی الکم انٹر نیٹ جو معلومات اردو ، عربی اور انگلش زبان میں دو سرے فداہب کے متعلق متعلق ملی ہیں اے جمع کیا گیا ہے۔ للذاراتی الحروف بید عوکی نہیں کرتا کہ اس کتاب میں جو بھی دیگر فداہب کے متعلق معلومات ہیں وہ سوفیصد درست ہو گئی۔ کوئکہ ہو سکتا ہے جس نے کسی فرہب کی اصل زبان کا ترجمہ انگلش وغیر ہیں معلومات ہیں وہ سوفیصد درست ہو گئی۔ کوئکہ ہو سکتا ہے جس نے کسی فرہب کی اصل زبان کا ترجمہ انگلش وغیرہ میں معلومات ہیں وہ سوفیصد درست ہو گئی۔ کوئکہ ہو سکتا ہے جس نے کسی فرہب کی اصل زبان کا ترجمہ انگلش وغیرہ میں

کیا ہواس سے ترجمہ کرتے وقت غلطی ہو جائے اور وہی غلطی آگے منتقل ہو جائے۔ پھر بعض الفاظ ایسے بھی ہوتے ہیں جو نہ ہی اصطلاح ہوتے ہیں جن کاؤ کشنری میں ترجمہ ہی نہیں ملتا ہوں انگلش سے اردو ترجمہ کرنے میں بھی غلطی کا امکان موجود ہوتا ہے۔

اپنی طرف سے کافی مطالعہ کرکے مختصر انداز میں ہر مذہب کے متعلق صحیح معلومات فراہم کرنے کی کوشش کی ہے، پھر بھی اگر کسی جگہ غلطی ہو تورا قم الحروف کو ضرور آگاہ کیا جائے ،ان شاءاللہ عزوجل اس کی تضیح کر دی جائے گی۔

یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ کتاب میں جہال حوالہ جات کی ضرورت تھی وہاں اس کا اہتمام کیا گیا ہے لیکن نداہب کا تعارف، عقالدَ ارسم ورواج وغیرہ کے بیان میں حوالہ جات نہیں ویے گئے کیونکہ ایک فرہب کے متعلق معلومات کئی جگہوں سے لی گئی ہیں جیسے کتب انٹر نیٹ اور اخبارات اب ایک لائن کسی جگہ سے لی ہے تودو سری کسی اور جگہ سے ان بی تودو سری کسی اور جگہ سے ان بی حوالہ دینا قاری کے لیے مطالعہ کو تقیل کرنا ہے۔

اللہ عزوجل کی بار گاہ میں دعاہے کہ میری اس ادنی سے کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کتاب کو میرے لیے اور قار نمین کے لیے فائڈ ہ مند بنائے۔ آمین۔

> المتخصص في الفقه الاسلامي ابواحمدمحمدانس رضاقادري 19 صفر المظفر 1439ه 09 نومبر 2017ء

#### ♦...باباول:اسلام...♦

اس باب میں اسلام کا معنی اور تاریخ کے علاوہ اسلام کے محاس، خصوصیات اور اسلام پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات کو تفصیلا تحریر کیاہے تاکہ قار کین اسلام سے محمل طور پر آگاہ ہونے کے ساتھ ساتھ جب دیگر اور یان کا مطالعہ کریں توازخود دیگر مذاہب پر اسلام کو کئی اعتبارے ترجیح دے پائیں۔

# ★... فصسل اول: اسسلام كاتعسارونس... \*

## اسلام كالغوى واصطلاحي معنى

لفظ اسلام کامعنی عربی لغت کی کتابوں میں ہیہ ہے: تابعداری، عاجزی وانکساری، امن وصلح، حق کااقرار اور فرمانبر واری کرنا، سپر دکر دینا، اطاعت کرنا۔

لفظ اسلام لغوی اعتبارے سلم سے ماخوذ ہے ، جس کے معنی اطاعت اور امن ، دونوں کے ہوتے ہیں۔ ایسانی الحقیقت عربی زبان میں اعراب کے نہایت حساس استعال کی وجہ سے ہوتا ہے جس میں اردوو فارس کے برعکس اعراب کے نہایت حساس استعال کی وجہ سے ہوتا ہے جس میں اردوو فارس کے برعکس اعراب کے معمولی ردو ہدل ہے معنی میں نہایت فرق آ جاتا ہے۔ اصل لفظ جس سے اسلام کا لفظ ماخوذ ہے ، یعنی سلم ، ایٹ دس "پرز بریا چرز برنگا کردوانداز میں پڑھا جاتا ہے۔

سَلْم: جس كے معنى امن وسلامتى كے آتے ہيں۔

سِنْم: جس کے معنی اطاعت ، داخل ہو جانے اور بندگی کے آتے ہیں۔

سِلْم كَالفظ النِّي الطَّاعِت كَ معنوں مِين قرآن كى سورت البقره مِين ان الفاظ مِين آيا ہے ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُواْ ادْخُلُواْ فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوْ مَّبِيْنٌ ﴾ ترجمه كنزالا يمان: اے ايمان والو اسلام ميں پورے داخل ہو اور شيطان كے قد موں پرنہ چلو۔ بيتك وہ تمہارا كھلاد شمن ہے۔

(سورة البقرة،سورة2، آيت208)

اسلام کااصطلاحی اور شرعی معنی میہ ہے:اللہ تعالی اور اس کے رسول پر سیچے دل کے ساتھ ایمان لانا۔اللہ تعالی کے احکامات اور اوامر کو بجالانااور اس کے نواہی ہے اجتناب کرنا۔اللہ تعالی ہی کی عبادت کرنا۔

جب اسلام کے معنی اطاعت اور تسلیم کے ہیں تو مسلم وہ ہے جو تھم دینے والے کے امر اور منع کرنے والے کے نہی کو بلااعتراض تسلیم کرے۔ پس میہ نام خود ہی اس حقیقت کا پید دے رہا ہے کہ اللہ تعالی اور اس رسول مجمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تھم کو ماناجائے اور اس کے آگے بغیر کسی چوں و چراں کے سرجھادیا جائے۔ مسلمان کا کام یہ نہیں ہے کہ ہر معاطے میں صرف اپنی عقل کی پیروی کرے اور نہ ہی میہ ہے کہ احکام اللی میں سے جو پچھ اس کے مفادات، افراض اور خواہشات کے خلاف ہواس کورو کردے۔ افراض اور خواہشات کے مطابق ہواس کورا کے اور جو مفادات، افراض اور خواہشات کے خلاف ہواس کورو کردے۔ دین اسلام کو اسلام اس لئے کہا جاتا ہے کہ رؤے زمین پر جتنے بھی مختلف دین ہیں ان کے نام یا تو کسی خاص معروف اور مشہور ہوا کہ اس کا بانی ذر تشت تھا۔ اس طرح یہود میہ یہود اقبیلہ کے در میان ظاہر ہوا توا سے یہود میہ کا نام میں معروف اور مشہور ہوا کہ اس کا بانی ذر تشت تھا۔ اس طرح یہود میہ یہود اقبیلہ کے در میان ظاہر ہوا توا سے یہود میہ کے نام سے موسوم کر دیا گیا۔ جبکہ اسلام نہ تو کسی شخصیت کی طرف منسوب ہواور ضمن میں لئے ہوئے ہوئے کے مطرف بلکہ اس کا نام ایک خاص صفت کا حامل ہے جو کہ کھم اسلام اپنے اندر سموئے اور ضمن میں لئے ہوئے ہوئے ہوئے۔

اسلام کسی قوم اور ذات برادری کا نام نہیں ہے کہ اس میں پیدا ہونے والا ہر آدمی مسلمان پیدا ہونے کے بعد اس کو پچھ کرنانہ پڑے۔اسلام نام ہے اس دین کااور اس طریقے پر زندگی گزارنے کا جواللہ کے سپچر سول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کی طرف سے لائے تھے اور جو قرآن شریف میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں بتلایا گیا ہے۔ پس جو کوئی اس دین کو اختیار کرے اور اس طریقے پر چلے وہی مسلمان ہے۔

## اسلام کی غرض و فایت اور مقسد

وین اسلام کی غرض و غایت اور مقصدیہ ہے کہ دیا ہیں بہتے والے تمام لوگ اسلام قبول کر کے سلامتی اور امن وامان میں آ جائیں۔ تمام افل زمین صرف اللہ تعالی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ تھہر انجی اور ایک تمام زندگی اللہ تعالی کی اطاعت و فرمانبر داری کرتے ہوئے گزاریں۔ان اسلامی صفات کا زبور جو بھی زبب تن کرے گام زندگی اللہ تعالی کی اطاعت و فرمانبر داری کرتے ہوئے گزاریں۔ان اسلامی صفات کا زبور جو بھی زبب تن کرے گا، چاہے وہ شہری ہویا ویہاتی ، بچے ہویا عورت نوجوان ہویا بوڑھا، وہ مسلمان ہوگا۔

اسلام کی بنیادی تعلیمات کو جان کران کے تقاضوں کو پوراکرنا، ہر مسلمان پر واجب ہے۔اسلام قبول کرنے کے بعد جب کسی معاملہ میں اللہ اور رسول کا تھم آ جائے تو مسلمانوں کے لئے ماننے یانہ ماننے کا اختیار باقی خبیں رہ جاتا۔جو کوئی بھی اسلام کے چندا حکامات کو مانتا ہے اور باقی چندا حکامات کا علم رکھتے ہوئے چھوڑ دیتا ہے تواس کے لئے دنیا اور آخرت میں رسواکن عذاب ہے۔

## تاریخ اسلام

اسلام ہی وہ واحد دین ہے جس کاپر چار تمام انبیاء علیہم السلام نے کیااور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم اس کی تبلیغ کے لیے مبعوث ہوئے۔ اللہ عزوجل فرماتا ہے واق الدِیْنَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلاَم ﴾ ترجمہ کنزالا بمان:

اسورۃ آل عمد ان،سورۃ 3. آلہہ 19)

اسورۃ آل عمد ان،سورۃ 3. آلہہ 19)

اسلام کی بنیادی تعلیمات میں ہے انسان کارب تعالی کی بندگی کر نااورا چھے اعمال کر کے آخرت میں سر خروئی ماصل کرنا ہے۔ اس مقصد کو احسن طریقے ہے بایا بخیل تک پہنچانے کے لئے اللہ عزوجل نے و قانو قانویں انبیاء علیهم السلام کو مبعوث فرما یا اوران پر کتب و صحائف نازل فرمائے۔ یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام ہے شروع ہوا تو حضرت شیت ، نوح ، ابراہیم ، اساعیل علیهم السلام ہے ہوتا ہوا آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم پر ختم ہوا۔ آپ وہ نبی جس کی بشارت آسانوں کی ویروی کا تھم دیا۔

ولادت باسعادت: حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم ربیج الاول کے مبارک مہینے میں 570 عیسوی کے قریب اعلانِ نبوت سے چالیس سال پہلے مکہ میں پیدا ہوئے۔ان کی پیدائش پر کثیر غیر معمولی واقعات نمو دار ہوئے جن کاذ کر قدیم آسانی کتب میں تھا۔ مثلاً آتشکدہ فارس جو ہزار سال ہے زیادہ روشن تھا بچھ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ و آلیہ وسلم کاار شاد ہے کہ میں اس وقت بھی نبی تھاجب آ دم مٹی اور پانی کے در میان تھے۔ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا، عبییٰ علیہ السلام کی بشارت اور اپنی والدہ کا وہ خواب ہوں جوانہوں نے میری پیدائش کے وقت دیکھااور ان سے ایک ایبانور ظاہر ہواجس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔جس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی اس سے پہلے قریش معاشی بدحالی کا شکار تھے مگر اس سال ویران زمین سر سبز و شاداب ہوئی، سو کھے ہوئے در خت ہرے ہو گئےاور قریش خو شحال ہو گئے۔

حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کا تعلق قریشِ عرب کے معزز ترین قبیلہ بنو ہاشم سے تفا۔ اس خاندان کی شرافت ،ایمانداری اور سخاوت بہت مشہور تھی۔ یہ خاندان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھا جسے دین حنیف کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ بن عبدالمطلب رضی اللہ تعالی عنہماا پنی نیک سیر ت اور خوبصورتی کے سبب مشہور تھے۔ والدہ کا نام حضرت آ منہ بنت وہب رضی اللہ تعالی عنہا تھاجو قبیلہ بنی زہر ہ کے سر دار و ہب بن عبد مناف بن قصی بن کلاب کی پار سابیٹی تھیں۔ یعنی ان کا شجر ہ ان کے شوہر عبد اللہ بن عبد المطلب کے ساتھ عبد مناف بن قصی کے ساتھ مل جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے داداحضرت عبدالطلب قریش کے سر دار تنصے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تجرہ نسب حضرت عدنان سے جاماتا ہے جو حضرت اساعیل علیہ السلام ابن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تنصے اور مشہور ترین عربوں میں سے تنصے۔حضرت عدنان کی اولاد کو بنو عدنان کہا

عربی زبان میں لفظ''محمہ''کے معنی ہیں''جس کی تعریف کی گئی۔'' یہ لفظایتیاصل حمہ سے ماخوذ ہے جسکا مطلب ہے تعریف کرنا۔ میہ نام ان کے واوا حضرت عبدالمطلب نے رکھا تھا۔ جبکہ والدہ ماجدہ نے الہامی نام احمد رکھا، دونوں ہی نام عرب معاشرہ کے لیے نئے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کورسول، مصطفی، خاتم النہیبین، حضور اكرم، رحمت اللعالمين، شافع روزِ محشر جيسے القابات سے بھی پکارا جاتا ہے۔

بھین: مصطفی صلی الله علیه وآله وسلم کے والد محترم حصرت عبد الله بن عبد المطلب رضی الله تعالی عنهماآپ کی ولادت سے چھ ماہ قبل وفات پانچکے تنصاور آپ کی پرورش آپ کے داداحضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے کی۔اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پچھ مدت ایک دیہاتی قبیلہ کے ساتھ بسر کی حبیبا عرب کارواج تھا۔ اس کا مقصد بچوں کو قصیح عربی زبان سکھانااور کھلی آب وہوا میں صحت مند طریقے سے پرورش کرنا تھا۔اس دوران آپ صلی الله علیه وآله وسلم کو حضرت حلیمه بنت عبدالله اور حضرت ثؤیبه نے دودھ پلایا۔ چھ سال کی عمر میں آپ کی والدہ اور آٹھ سال کی عمر میں آپ کے داد ابھی وصال فرما گئے۔اس کے بعد آپ کی پرورش کی ذمہ داریاں آپ کے پچلا ابوطالب نے سرانجام دیں۔

حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم نے ابو طالب کے ساتھ شام کا تنجارتی سفر تجھی اختیار کیااور تنجارت کے امورے واقفیت حاصل کی۔اس سفر کے دوران ایک بحیرانامی عیسائی راہب نے آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم میں پچھ الی نشانیاں دیکھیں جو ایک آنے والے پیغبر کے بارے میں قدیم آسانی کتب میں لکھی تھیں۔اس نے حضرت ابوطالب کو بتایا کہ اگر شام کے بہود یانصاریٰ نے بیہ نشانیاں پالیس تو آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابوطالب نے بیر سفر ملتوی کردیااور واپس مکہ آ گئے۔اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آ محضرت صلی الله علیہ وآلہ وسلم کا بچپن عام بچوں کی طرح تھیل کود میں نہیں تمزراہو گا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نبوت کی نشانیاں شروع سے موجود تھیں۔اس فتم کاایک واقعہ اس وقت بھی پیش آیاجب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدوی قبیلہ میں اپنی داریہ کے پاس منصے۔ وہاں حبشہ کے کچھ عیسائیوں نے آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو بغور دیکھااور کچھ سوالات کے یہاں تک کہ نبوت کی نشانیاں پائیں اور پھر کہنے گئے کہ ہم اس بچے کو پکڑ کر اپنی سر زمین میں لے جائیں مے۔اس واقعہ کے بعد حضور صلی الله علیہ وآلہ وسلم کو مکہ لوٹاد یا کیا۔

شام کا دوسرا سفر اور شادی نبوت کے اظہار ہے قبل حضرت محمد صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے اپنے چھا ابوطالب کے ساتھ تجارت میں ہاتھ بٹاناشر وع کر دیا۔ اپنی سچائی ، دیانت داری اور شفاف کر دارکی وجہ سے آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم عرب قبائل میں صادق اور امین کے القابات سے پیچانے جانے لگے تھے۔ تقریباً 25 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام کا دوسرا بڑاسفر کیا جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے تجارتی قافلہ کے لیے تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمانداری کی بناپر اپنے آپ کو ایک اچھاتا جرثابت کیا۔اس سفر سے والیسی پر حضرت خدیجہ کے غلام میسرہ نے ان کو حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی ایمانداری اور اخلاق کی پچھ باتیں بتائیں۔انہوں نے جب یہ باتیں اپنے چھازاد بھائی ورقہ بن نوفل کو بتائیں تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ جو باتیں آپ نے بتائیں ہیں اگر سیجے ہیں تو یہ سخص یقیناً نبی ہے۔ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے اچھے اخلاق اور ایمانداری ہے بہت متاثر ہوئیں اور آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو شادی کا پیغام دیا جس کو آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے ابوطالب کے مشورے سے قبول کر لیا۔اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال تھی۔

**اعلانِ نبوت:** حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم غور و فکر کے لئے مکہ سے باہر ایک غار حرامیں تشریف لے جاتے تھے۔چالیس سال کی عمر میں 610ء میں فرشتہ جبرائیل علیہ السلام پہلی وحی لے کر آئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کی جانب سے جو پہلا پیغام آپ کو پہنچایاوہ سے ﴿ اِقْرَأْ بِالسِّم رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ٥ خَلَقَ الْإِنْسانَ مِنُ عَلَقِ ﴾ ترجمه كنزلا يمان: پڑھواپنے رب كے نام ہے جس نے پيدا كيا۔ آدمی كوخون كى پچٹك ہے بنايا۔

(سورةالعلق،سورة96، آيت2،1)

آپ نے گھر آکر حضرت خدیجہ ہے اس کاذکر کیا توانہوں نے آپ کو تسلی دی اور کہا خدا کی قشم!اللہ تعالی آپ کو تبھی بھی رسوانہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم توصلہ رحمی کرتے ہیں، ناتوانوں کا بوجھ اپنے اوپر لیتے ہیں، د و سر وں کومال واخلاق سے نواز تے ہیں، مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق بجانب امور میں مصیبت ز د ہ لو گو ں کی مد د کرتے ہیں۔ پھر حضرت خدیجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کواپنے چچا کے بیٹے ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر ٹئیں،جس نے ساراواقعہ س کر کہا: بیہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پراترا تھا۔

پھر حضرت محد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رسول کی حیثیت سے تبلیغ اسلام کی ابتداء کی اور لوگوں کو خالق کی وحدانیت کی دعوت دیناشر وع کی۔انہوں نے لوگوں کوروز قیامت کی فکر کرنے کی تعلیم دی کہ جب تمام مخلوق اپنے اعمال کا حساب دینے کے لیے خالق کے سامنے ہوگی۔شروع ہی میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، آپ کے چچازاد حضرت علی رضی الله عند ، آپ صلی الله علیه و آله و سلم کے قریبی دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عند اور آپ کے آزاد کردہ غلام اور صحابی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرایمان لے آئے۔ کمہ کے باہر سے پہلے تخص حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ تنے جو اسلام لائے۔ پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے قریبی ساتھیوں میں تبکیغ کی پھر اسلام کے پیغام کی تھلی تبلیغ شروع کی۔ اکثر لوگوں نے مخالفت کی محریجھ لوگ آ ہستہ آ ہستہ اسلام کی دعوت قبول کرتے گئے۔ جیسے جیسے اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد بڑھتی جارہی تھی مقامی ۔ قبیلوںاور لیڈروں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کواپنے لئے خطرہ سمجھنا شروع کر دیا۔ان کی دولت اور عزت کعبہ کی وجہ سے تھی۔اگروہ اپنے بت کعبے سے باہر تیجینک کرایک اللہ کی عبادت کرنے لگتے توانہیں خوف تھا کہ تجارت کا مر کزان کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کواپنے قبیلے سے بھی مخالفت کا سامنا کرناپڑا کیونکہ وہ ہی کعبے کے رکھوالے تھے۔

نبی صلے اللہ علیہ وسلم پر جو ظلم وزیادتی اور ستم ہورہے تھے کفار قریش انھیں ہنوز ناکافی سمجھتے تھے چنانچہ متفرق کو ششوں کے لیے با قاعدہ سمیٹی تشکیل دی، جس کاامیر مجلس عبدالعزی اور ابولہب مقرر ہوااور مکہ کے پیجیس رؤسااور سر دار اس کے ممبران منتخب ہوئے، اس تمینٹی کی مہم اور ذمہ داری یہ طے ہوئی کہ جو لوگ دور دراز کے علا قوں سے مکہ آئیں ،انبیں اللہ کے نبی محمہ صلے اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہا جائے تاکہ وہ ان کی باتیں نہ سنیں اور ان کی عظمت اور توحید ور سانت کے قائل نہ ہول۔ایک نے کہا کہ ہم کا ہن بتلائمیں سے ،ونیدین مغیرہ بولا میں نے بہت ہے کا بمن دیکھے ہیں ،ان کی باتوں میں اور محمہ صلے اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں بگا نگت نہیں ہے ،اس لیے عرب ہمیں جھوٹا کہیں گے، پس بچھ اور کہاجائے۔ دوسرے نے کہادیوانہ کہیں گے، ولیدنے کہامحد کو دیوانٹی سے کیانسبت ہے۔ ایک بولا ہم شاعر کہیں گے، ولید بولا ہم خوب جانتے ہیں کہ شعر کیا ہو تاہے،اصنافِ سخن ہم کو بخوبی معلوم ہیں محمہ کے کلام

کو شعر سے ذرہ بھی مشابہت نہیں۔ کس نے کہاہم جاد و گر کہیں گے ، ولید نے کہامحد جس طہارت ، نفاست اور لطافت سے رہتا ہے وہ ساحروں اور جاد و گروں میں کہاں ہوتی ہے۔سب نے عاجز و قاصر ہو کر کہا چچا آپ ہی بتائیں ہم کیا ا کہیں؟ولیدنے کہا کہ کہنے کے لیے بس ایک بات ہے کہ اس کے کلام میں پچھ ایسااڑ ہے جس سے باپ بیٹے، بھائی بھائی اور میاں ہوی میں جدائی ہو جاتی ہے،اس لیے اس کی باتوں کے سننے سے بچا جائے اور پر ہیز کیا جائے، یہ تجویز منظور ہو گئی۔اس متفقہ فیصلے کے تحت آپ کے بارے میں یہ افواہیں عام کی شکیں سمر کفار کو کوئی خاطر خواہ فائد ہنہ ہوا۔ و و سری تمینی بیه بنائی حمی که محمد صلی الله علیه و آله و سلم کو طرح طرح سے پریشان کیاجائے، بات بات میں اس کی جسی اڑائی جائے، شمسنحراور ایذاہے اسے سخت تکالیف دی جائیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ پر مامور کر دیا گیا۔ وہ طفلانه حرکات ناشائسته کرتے محمر حضور پاک تبلیغ ترک نه فرماتے ، یہاں تک که اہل مکه نے ایک و فد ترتیب دیاجو آپ کے چیاابوطالب کے پاس پہنچااور کہنے لگا: تمہارے سجیتیج نے ہمارے معبودوں کے خلاف جہاد شروع کر دیاہے جو ہمارے لئے نا قابل برداشت ہے۔امرتم نے فوری طور پر انہیں اس دعوت سے ندر و کا تو ہمارے تمہارے در میان الی جنگ چھڑ جائے گی جو سارے عرب کو تباہ کر دے گی ، بہتر ہے کہ اس بات کو فوراً ٹھنڈا کر دوور نہ اس کے نتائج خطرناک ہوں گے۔ بیہ وہ وقت تھاجب مکہ معظمہ میں چہار جانب حضور شہنشاہ کو نمین کی مخالفتیں جاری تھیں۔ سوائے ابوطالب کے ظاہری طور پر کوئی دوسرامعاون و مدد گارنہ تھا۔ ابو طالب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں

حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے بیٹا اتنا ہو جھ ڈالو جنتا میں اٹھا سکوں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا کے ان خیالات کو ساعت فرما کر بوری قوت و عزم کے ساتھ جواب دیا۔اے جچا! خدا کی قشم اگر دہ سورج کو سیدھے ہاتھ پر ر کھدیں ادر چاند کو النے ہاتھ پر تب بھی میں فر نصنہ تبلیغ ترک نہ کروں گا۔ چھا تبیتیج کے عزم و ثبات کو دیکھ کر خوش ہو سکتے، اب کفار کی سختیاں فنروں تر ہو حکئیں حضور سیدعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مساعی تبلیغ کا سلسلہ بڑھادیا۔ حضرت محمد صلی الله علیه وآله وسلم کو سجا جانبے اور مانے والوں کو انتہائی در جه کی تکالیف ہے د و چار کیا جانے

لگا۔ حضرت بلال حبثی رضی اللہ عنہ کوامیہ بن خلف محلے میں رسی ڈال کر او باش لڑ کوں کو دے دیتاوہ ان کو پہاڑوں اور پھر وں میں تھسیٹتے پھرتے ، مکہ کی گرم اور تیتی ریت پر انہیں لٹادیا جاتااور گرم پھر ان کی جھاتی پر رکھ دیے جاتے، مشكيں باندھ كر لائتھى ڈنڈوں سے پیٹا جاتا، دھوپ میں بٹھادیا جاتا، بھو كاپیاسار كھا جاتا، حضرت بلال رضى الله عنه ان تمام ایذاؤل پر صبر فرماتے تھے۔ایک مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے دیکھ لیاتو خرید کر آزاد فرمادیا۔ حضرتِ عمار رضی الله عنه ، ان کے والد حضرت یاسر رضی الله عنه اور والدہ حضرت سُمیَّه رضی الله عنها کو مختلف سزائیں دی جاتی تھیں۔ابن ہشام ابوجہل نے ایک بر چھی حضرت سمیدر ضی اللہ عنہا کی اندام نہانی پر ماراجس سے بیچاری انقال کر گئیں اور اسلام میں پہلی شہادت پیش کرنے والی خاتون ہوئیں۔حضرت ابو قلیمہ رضی اللہ عنہ جن کا نام افلح تھاان کے پاؤں میں زنجیریں باندھ کر پتھریکی زمین پر گھسیٹا جاتا، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کے سرکے بال تھنچے جاتے، گردن مر وڑی جاتی اور بارہاآ گ کے د مکتے ہوئے شعلوں اور انگار وں پر لٹا یا جاتا، حضرت عثان بن عفان رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کاعلم جبان کے چچا کو ہوا تو وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو تھجور کی چٹائی میں لپیٹ کر باندھ دیتااور ینچے سے دھواں دیا کرتا تھا، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کوان کی والدہ نے گھر سے نکال دیا تھا جرم صرف اسلام کا قبول کرناتھا، بعض جاں نثاروں کو قریش گائے اور اونٹ کے چیڑوں میں لپیٹ کر دھوپ میں بچینک دیتے تھے اور بعض کولوہے کی زر ہیں پہنا کر پتھر ول پر گرادیتے تھے ،انتہا یہ ہوئی کہ گھر بار چھوڑنے پر مجبور کیا، کبھی اسلام کے شیدائی حبشہ کی جانب ہجرت کرتے ہیں اور کبھی مدینہ منور ہ کی طرف اور شہر حچوڑنے کے بعد بھی پیچھانہیں حچوڑا ، تبھی نجاشی کے در بار میں مسلمانوں کے خلاف شکایات لے کر گئے اور تبھی مدینہ پر بار بار چڑھائی کر کے مسلمانوں اور اہل اِسلام کو پریشان کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ تمام مسلمانوں اور ہمدر دانِ نبی سے قبائل نے ایک معاہدہ کے تحت مسلمانوں کا معاشی اور معاشرتی بائیکاٹ کیا یہاں تک کہ مسلمان تمین سال شعب ابی طالب میں محصور رہے جس میں آپ اور آپ کے جانثار کھانے پینے ہے روک دے ئے گئے ، مسلمانوں نے بیہ تین سال بڑی مشکل ہے بھوک پیاس میں گزارے۔ یہ بائیکاٹ اس وقت ختم ہوا جب کعبہ پر لٹکے ہوئے معاہدے میں بیہ دیکھا گیا کہ لفظ''اللّٰد''کے علاوہ تمام حروف دیمک کی وجہ ہے کھائے گئے ہیں۔619ء میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ ر ضی اللہ تعالیٰ عنہااور آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے چھاابوطالب انتقال فرما گئے۔اسی لئے حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نےاس سال کوعام الحزن یعنی دکھ کاسال قرار دیا۔

معراج: 620ء میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے۔ اس سفر کے دوران آپ صلی الله عليه وآله وسلم مكه سے مسجد اقصیٰ گئے اور وہاں تمام انبیائے كرام كى نماز كى امامت فرمائى، جنت و دوزخ كو ملاحظه کیا۔ آسانوں میں مختلف امبیاء علیہم السلام ہے ملا قات کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ عز وجل کا دیدار کیا۔ ای سفر میں نماز تھی فرض ہو گی۔

**ججرت میںنہ:622ء تک مسلمانوں کے لئے مکہ میں رہنا ممکن نہیں رہا تھا۔ کئی د فعہ مسلمانوں اور خود** حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم کو تکالیف دیں ممکنی۔اس دجہ ہے آپ صلی الله علیه و آله وسلم نے مسلمانوں کو مدینہ ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے تھم سے حضرت ابو بمر صدیق رضی الله عنه کے ساتھ مدینہ کی طرف روانہ ہوئے اور مدینہ میں اپنی جگہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کولو گول کی امانتوں کی واپسی کے لیے چھوڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآئہ وسلم کے مدینہ چینچنے پران کاانصار نے شاندار استقبال کیااور اپنے تمام وسائل چیش کردیئے۔جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پہنچے توانصار استقبال کے لیے آئے اور خواتین چھتوں پر ے دیکھرہی تھیں اور بچیاں دف بچاکر اشعار پڑھ رہی تھیں۔

آپ صلی الله علیه وآله وسلم کی اونتنی حضرت ابوابوب انصاری رضی الله عنه کے گھر کے سامنے رکی اور حضور صلی الله علیه وآله وسلم نے ان کے گھر قیام فرمایا۔ مدینہ میں ہی حضور صلی الله علیه وآله وسلم نے ایک جگه کو قبیمتاً خرید کرایک مسجد کی تغییر شروع کی جومسجد نبوی کہلائی۔اس تغمیر ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنفس نفیس حصہ لیا۔ یہ مسجد در حقیقت ایک کمیونٹی سنٹر تھا جس میں سے علم و عرفان، تہذیب و تدن، اتحاد ویگا نگت، اجتماعیت، مساوات واخوت کے جذبات پروان چڑھے اور معاشرہ روز بروز منور ہوتا چلا گیا۔اس مسجد کے سنگریزوں پر بیٹے کرتمام مسائل کو قرآن کریم کی روشنی میں حل فرمایا۔

مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے مسلمانوں کے در میان عقدِ مؤاخات کیا یعنی مسلمانوں کواس طرح بھائی بنایا کہ انصار میں ہے ایک کومہا جرین میں ہے ایک کا بھائی بنایا۔خود حضرت علی کو اپنا بھائی قرار دیا۔انصار نے مہاجرین کی مثالی مدد کی۔ آپ کے مدینہ آنے ہے، اوس اور خزرج، یہاں کے دو قبائل جن نے بعد میں اسلام

قبول بھی کیا میں لڑائی جھکڑا ختم ہوااوران میں اتحاد اور بھائی چارہ پیدا ہو گیا۔ اس کے علاوہ یہاں کچھ یہود یوں کے قبائل بھی تھے جو ہمیٹ فساد کا باعث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد یہود یوں اور مسلمانوں کے در میان ہونے والے معاہدہ'' بیٹاق مدینہ "نے مدینہ میں امن کی فضا پیدا کردی۔ اسی دور میں مسلمانوں کو کعبہ کی طرف نماز بڑھنے کا تھم دیا گیا، اس سے پہلے مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کرکے نماز اداکرتے ہے۔

منے حدیدید: مدیند اور مشر کین مکہ کے در میان ایک معاہدہ ہوا جے صلح حدیدید کہتے ہیں۔ 6 ہجر ی 628ء میں 1400 مسلمانوں کے ہمراہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم مدینہ سے مکہ کی طرف عمرہ کے ارادہ سے روانہ ہوئے۔ عرب کے رواج کے مطابق غیر مسلح افراد چاہے وہ وحمن کیوں نہ ہوں کعبہ کی زیارت کر سکتے ہتے جس میں ر سومات بھی شامل تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ مسلمان تقریباً غیر مسلح ہتھے۔ محمر عرب کے رواج کے خلاف مشر کمین مکہ نے حضرت خالدین ولید (جو بعد میں مسلمان ہو گئے) کی قیادت میں دوسو مسلح سوار وں کے ساتھ مسلمانوں کو حدیدیہ کے مقام پر مکہ کے باہر ہی روک لیا۔ اس وقت تک مسلمان انتہائی طاقتور ہو کیے سے محرید یاد رہے کہ اس وقت مسلمان جنگ کی غرض سے نہیں آئے تھے۔ اس موقع پر مسلمانوں اور کفار کے در میان ایک معاہدہ طے پایا، مسلمانوں میں ایسے لوگ ہتھے جن کو معاہدہ کی شرائط پہند نہیں تھیں۔ مثلاً اگر کوئی مسلمان مکہ کے لوگوں کے کے یاں چلا جائے تواہے واپس نہیں کیا جائے گا تگر کوئی مشرک مسلمان ہو کراپنے بزر گوں کی اجازت کے بغیر مدینہ چلا جائے تواہے واپس کیا جائے گا۔ حمر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دانشمندی سے صلح کا معاہدہ ہو گیا۔ اس کی بنیادی شق یہ تھی کہ وس سال تک جنگ نبیں لڑی جائے گی اور مسلمان اس سال واپس چلے جائیں سے اور عمرہ کے لیے ا گلے سال آئیں گے۔ چنانچیہ مسلمان واپس مدینہ آئے اور پھر 629ء میں عمرہ کیا۔اس معاہدہ سے پہلے جب مسلمانوں کے نما کندے حضرت عثان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو مشر کبین نے روک لیا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں ہے اپنی بیعت بھی بی جسے بیعت ِ رضوان کہا جاتا ہے۔اس بیعت میں مسلمانوں نے عہد کیا کہ وہ مرتے دم تک حضور صلی الله علیه وآله وسلم کاساتھ نہیں جھوڑیں گے۔اس معاہدہ کے بہت سود منداثرات برآ مدہوئے۔

تحکر الول کو خطوط: صلح صدیبیہ کے بعد محرم 7 ھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف حکر انول کو خطوط کیسے اور اپنے سفیر ول کو ان خطوط کے ساتھ بھیجا۔ ان خطوط میں اسلام کی دعوت دی گئی۔ ان میں سے ایک خط ترکی کے توپ کابی نامی بجائب کھر میں موجود ہے۔ ان حکر انول میں فارس کا بادشاہ خسر و پرویز، مشرقی روم (باز نظین) کا باوشاہ ہر کولیس، حبشہ کا بادشاہ نجا تی، معراور اسکندریہ کا حکر ان مقو قس اور یمن کا مروار شامل ہیں۔ بادشاہ پرویز نے یہ خطیجاڑ دیا تھا اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشینگوئی کی تھی کہ اس کی سلطنت اسی طرح کرے مکرے مکر سے ہوجائے گی اور بعد میں ایسابی ہوا۔ نجا شی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی تقدیق کی اور مکر سے مکر سے محر جو اب دیا اور حضور میں اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی تقدیق کی اور حضور میں اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی تقدیق کی اور حضور میں اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بچھ تھا تھا۔ مصر اور اسکندریہ کے حکر ان مقوقس نے زم جو اب دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھی تھا تھا۔ دوانہ کیے اور حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنبا کوروانہ کیا جن سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بچھ تھا تھا۔ دوانہ کیا واور حضرت ماریہ قبطیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھی تھا تھا وادہ ت ہوئی۔

**مُعْجَمَعُہ:630ء میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جاں نثار وں نے بغیر جنگ وجدل کئے مکہ فلخ** کیا۔اس عظیم الشان فتح کے موقع پر بھی آپ نے عاجزی و در گزر کی عالی شان مثال قائم کی اور اپنے دشمنوں کو یہاں تک کہ اینے بیارے چیاحضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عند کے قاتل کو بھی معاف فرمادیا۔ آپ نے درج ذیل ہدایات اور احکام پر عمل کرنے اور پابندی کرنے کی تاکید فرمائی:جو محض ہتھیار پیمینک دے اسے تقلّ نہ کیا جائے ،جو محض خانہ کعبہ میں چلا جائے اسے قمل نہ کیا جائے ،جواپنے تھر میں بینے جائے اسے قمل نہ کیا جائے ،جو ھخص ابوسفیان کے گھر چلا جائے اسے ممل ند کیا جائے،جو محض مکیم بن جزام کے محمر چلا جائے اسے ممل ند کیا جائے، بھا گئے والوں کا تعاقب ند کیا جائے، زخمی کو تکلّ نہ کیا جائے، قیدیوں، بچوں، عور توں اور بوڑھوں کو نکلّ نہ کیا جائے۔ یہ ہدایات اس تھخص اور مظلوم كى اس ظالم توم كے لئے ہيں جس قوم نے ظلم وستم كى انتباكر دى تقى ريجى ہے صفت وحمة للعالمين صلے الله عليه وسلم ۔ پھر خانہ کعبہ میں جاکر ہر ہر گوشہ میں اللہ اکبر کی صدائیں بلند کیں، شکرانے کی نماز اوا کی ، پھر نہایت عجز وانکساری کے ساتھ اللہ رب العزت کے سامنے پیشانی خاک پر رکھ دی مکہ میں واخل ہونے کے بعد سب سے پہلے آپ نے کعبہ میں موجود تمام بت توڑ ڈالے اور شرک و بت پرستی کے خاتمے کا اعلان کیا۔ اس دوران وہ تمام بڑے

بڑے لوگ اور سر دارانِ قریش جمع ہو گئے، جنہوں نے متعدد مسلمانوں اور اسلام کا نام لینے والوں کو شہید کیا یا کرایا تھا، سیکڑوں تی کے جاں نثاروں کو ایذائی اور تکالیف دے کر گھر بار چھوڑنے اور مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا تھا، دین اسلام کو تباہ و ہر باد کرنے میں اور مسلمانوں کو ذکیل ور سوا کرنے میں حبشہ ، شام ، مجد اور بمن تک سے سفر کیے ہتھے ، جھول نے مدینة الرسول صلے اللہ علیہ وسلم پر بار بار حملے کئے ہتے ، مکہ سے ساڑھے تین سومیل دور بھی خدا کے نبی اور اس کے مانے والوں کو چین کی سانس نہیں لینے دی تھی، حاصل رہے کہ جولوگ اسلام اور مسلمانوں کو فنا کرنے میں زرہے، زور سے، تدبیر سے، ہتھیار سے اور تزویر سے اپنا ساراز ور صرف کریکے تنے اور اکیس سال تک اپنی ناکام کو ششول میں برابر منہک رہے تھے، آج رحمہ للعالمین صلے اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرجھکائے رحم کی درخواست زبانِ حال و قال سے کررہے منصے اور خدا کے وہ رسول صلے اللہ علیہ وسلم جو رحمۃ للعالمین کی شان کے ساتھ مبعوث ہوے منصے اس جماعت اور محروہِ قریش کی طرف نگاہِ رحمت ہے دیکھ رہے تھے اور اپنی شانِ رحمت کا مظاہر ہ کرتے ہوئے تمام حالات کو نظر انداز فرماکر زبانِ رحمت ہے فرما یااے سر دارانِ قریش!اللہ کے رسول ہے کس طریقہ کے برتاؤ کی تو قع لے کر آئے ہو؟ مکہ والوں نے کہا کہ ہمیں اپنے سردار کے فرزند سے عمدہ سلوک اور اعجھے برتاؤ کی امید اور توقع ہ۔رحمت عالم صلے الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ: آج تمہارے ساتھ وہی معاملہ ہو گاجو حضرت یوسف علیہ السلام نے است بھائیوں کے ساتھ کیا تھا، للذاتمام لوگوں کو معاف فرمادیا۔

حیات الوداع الله علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کا آخری جی سن 10 ہیں کیا۔ اسے جہۃ الوداع کیتے ہیں۔ آپ 25 ذی القعدہ 10 ہ (فروری 632ء) کو عدینہ سے روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی الزواج آپ کے ساتھ تھیں۔ عدینہ سے 9 کلو میٹر دور ذوالحلیفہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احرام پہنا۔ وس دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ پہنچ گئے۔ جج میں مسلمانوں کی تعداد ایک لاکھ چو ہیں ہزار کے قریب متحی۔ اس ج میں انہوں نے اسلام کی تعداد ایک لاکھ چو ہیں ہزار کے قریب تھی۔ اس جج میں انہوں نے اسلام تعلیمات کا ایک نچوڑ چیش کیااور مسلمانوں کو گواوبنایا کہ انہوں نے پیغام اللی پہنچادیا ہے۔ اور یہ بھی تاکید کی کہ یہ یا تیں انہوں کو گئی کے بہ یا تیں انہوں نے سلمان انہیں انہوں نے بینام اللی پہنچادیا ہے۔ اور یہ بھی تاکید کی کہ یہ یا تیں انہوں کو گئی جبنچانی جائیں جو اس جے میں شریک نہیں ہیں۔ اس خطبہ میں انہوں نے یہ فرمایا کہ شاید مسلمان انہیں ان لوگوں کو بھی پہنچائی جائیں جو اس جے میں شریک نہیں ہیں۔ اس خطبہ میں انہوں نے یہ فرمایا کہ شاید مسلمان انہیں

اس کے بعد نہ دیکھیں۔انہوں نے فرمایا کہ مسلمان پر دوسرے مسلمان کا جان ومال حرام ہے۔اور بیہ بھی کہ نسل کی بنیاد پر کسی کو کسی پر فوقیت نہیں ہے۔انہوں نے اسلام کے حرام و حلال پر بھی روشنی ڈالی۔اس حج کے تقریباً تین ماہ بعد آپ صلی الله علیه وآله وسلم الله عزوجل کوپیارے ہو گئے۔

**وصال ظاہری:** ججۃ الوداع کے فوراً بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیار ہوئے پھر رفتۃ رفتہ بیاری کی شدت بڑھتی گئی۔ بالآخر روایات کے مطابق مئی یاجون 632ء میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم وصال فرما گئے۔ ر وایات کے مطابق ایک یہودی عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوزہر دیا تھاجس کے اثر سے آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم بیار ہوئے۔وصال کے وقت آپ کی عمر 63 برس تھی۔حضرت علی اور چند صحابہ کرام علیہم الرضوان نے غسل و کفن دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد نبوی کے ساتھ ملحق آپ کی زوجہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں اسی جگہ دفن کیا گیا جہاں ان کاوصال ہوا تھا۔ بیہ اور اس کے ارد گردگی تمام جگہ اب متحدِ نبوی میں شامل ہے۔

**از واج مطهر ات اور اولاد:** حضور صلی الله علیه و آله و سلم نے رب تعالیٰ کے تحکم واذن سے شادیاں کیں جس میں کثیر حکمتیں تھیں ، زیادہ ترپہلے ہیوہ تھیں اور عمر میں بھی زیادہ تھیں اور زیادہ شادیوں کا عرب میں عام رواج تھا۔ مؤرخین کے مطابق اکثر شادیاں مختلف قبائل سے اتحاد کے لیے یاان خواتین کو عزت دینے یاشر عی مسائل سیکھانے کے لیے کی گئیں۔حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی ازواج کو امہات المؤمنین کہا جاتا ہے یعنی مؤمنین کی مائیں۔آپ کی تمام اولاد حضرت خدیجہ سے ہوئی اور ایک بیٹا حضرت ماریہ قبطیہ سے ہواجو بچپن میں ہی فوت ہو گیا تھا۔ ا پنی مختصر مدتِ تبلیغ کے دوران ہی حضرت محمد صلی اللّٰدعلیہ وآلہ وسلم نے پورے جزیرہ نماعر ب میں اسلام کوایک مضبوط دین بنادیا،اسلامی ریاست قائم کی اور عرب میں اتحاد پیدا کر دیا جس کے بارے میں اس سے پہلے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت مسلمانوں کے ایمان کا حصہ ہے اور قرآن کے مطابق کو ئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتاجب تک وہ ان کو اپنی جان ومال اور پسندیدہ چیز وں پر فوقیت نہ دے۔ قیامت تک کے لوگ ان کی امت میں شامل ہیں۔اللہ عز وجل نے آپ کو کثیر معجزات عطافرمائے جن میں بہت بڑازندہ معجزہ قرآن پاک ہے۔ خلافت راشدہ: ویکیپیڈیا کے مطابق610ء میں قرآن کی پہلی صدا کی بازگشت ایک صدی ہے کم عرصے میں بھی بھی بھی اور پنجیبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال (632ء) کے میں بحراو قیانوس سے وسط ایشیا تک سنائی دینے لگی تھی اور پنجیبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال (632ء) کے عین سوسال بعد ہی اسلام 732ء میں فرانس کے شہر تور (tours) کی حدود تک پہنچ چکا تھا۔

632ء میں حضرت ابو بمرصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے انتخاب پر خلافت راشدہ کا آغاز ہوا، انہوں نے حروب الردہ (مرتدین کے خلاف جنگوں) کے بعد سلطنت ساسانیان اور سلطنت بازنطینی کی جانب پیش قدمیاں کیں۔

634ء میں حضرت ابو بکر صدیق کے انقال کے بعد حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ دوم ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ساسانیوں سے عراق (بین النہرین)،ایران کے علاقے اور رومیوں سے مصر، فلسطین،سوریااور آرمینیا کے علاقے لیکر اسلامی خلافت میں داخل کیے اور عملی طور پر دونوں بڑی سلطنوں کا خاتمہ ہوا۔ 638ء میں مسلمان بیت المقدس میں داخل ہو بچکے تھے۔ 644ء میں ابولولوفیر وزکے خنجر سے حضرت عمر فاروق کی شہادت ہوئی۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد حضرت عثان خلیفہ سوم منتخب ہوئے اور 652ء تک اسلامی خلافت، مغرب کی حدول (جزیر ۃ الاندلس) میں پہنچ گئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کوایک باغی خارجی گروہ نے شہید کیا۔

ان کی شہادت کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ چہار م منتخب ہوئے (656ء تا 661ء) لوگ فتنہ مقتلِ عثمان پر نالال بینے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر شدید د باؤتھا کہ قاتلانِ عثمان کا بدلہ لیاجائے حضرت علی المرتضی بھی چاہتے تنے کہ حضرت عثمان غنی کے قاتلوں کو سزادی جائے لیکن مناسب حالات کا انتظار کررہے تنے۔ اسی حالات میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حشرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان جنگوں کے پیچھے بھی باغی خارجیوں کا ہاتھ تھا۔

حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی الگ حکومت قائم کی اور آپ کی حاکمیت مصر، حجاز اور یمن کے علاقوں پر قائم رہی۔ حضرت علی المرتضٰی 166ء میں ایک خارجی شخص عبد الرحمن بن ملجم کی تلوار سے حملے میں علی شہید ہوئے۔

حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلیفہ پنجم حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوائے 661ء۔ پچھ عرصہ بعد ہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دستبر دار ہو گئے۔ حضرت حسن کی دستبر داری پر حضرت امیر معاویہ نے 661ء میں خلافت بنوامیہ کی بنیاد ڈالی۔

پھران کی وفات کے بعدان کابیٹا یزید 679ء میں برسرافتدار آیا۔ یزید نے 680ء میں حضرت علی المرتضیٰ کے بیٹے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوران کے رفقاء کو کر بلامیں شہید کر دیا۔ پچھ عرصہ بعدیزید کی حکومت بھی ختم ہوگئی لیکن بعد میں بنوامیہ کی حکومت کافی عرصہ تک برسرافتدارر ہی۔

699ء میں فقبی امام ابو حنیفہ کی پیدائش ہوئی۔ بنوامیہ کو 710ء میں محد بن قاسم کی فتح سندھ اور 711ء میں طارق بن زیاد کی فتح اندلس ( کبی امام مالک کی پیدائش کاسال بھی ہے ) کے بعد 750ء میں عباسی خلافت کے قیام نے گوختم توکر دیالیکن بنوامیہ کا ایک شہزادہ عبدالر حمٰن الداخل فرار ہوکر 756ء میں اندلس جا پہنچا اور وہاں خلافت قرطبہ کی بنیادر کھی، یوں بنوامیہ کی خلافت 1031ء تک قائم رہی۔

ادھر عبای خلافت میں کاغذ کی صنعت، بغداد کے بیت المحکمۃ (762ء) جیسے شاہکار نظر آئے توادھر اندلس میں پگی ہوئی خلافت امید میں جامع مسجد قرطبہ جیسی عمارات تعمیر ہوئیں۔ 767ء میں فقہی امام شافعی اور 780ء امام صنبل کی پیدائش ہوئی۔ 1258ء میں شیعوں کی حمایت سے ہلاکو کے بغداد پر حملے سے آخری خلیفہ معتصم باللہ کو قتل کردیا گیا۔ یوں خلافت عباسیہ کا خاتمہ ہوا۔

عباسیہ عہد ہی میں اسلامی تاریخ کو کوئی 700ء سے شروع ہونے والے اسلامی عہدِ زریں کادیکھنانصیب ہوا اور مسلم سائمنیدانوں کی متعدد عظیم کتب اسی زمانے میں تخلیق ہوئیں اور اسی زمانے میں ان کی سیاہی کو د جلہ کا پانی کالا کرنے کے لیے استعال کیا گیا۔ ادھرایران میں سامانیان (819ء تا 999ء) والے اور ایران کے متعدد حصوں سمیت ماور اء النہ و موجودہ ہندوستان کے علاقوں پر پھیلی غور نوی سلطنت (963ء تا 1187ء) والے، عہاسی خلافت کو دکھاوے کے طور برائے نام ہی نمائندگی دیتے تھے۔ فاطمیون (909ء تا 1171ء)، تیونس میں عہاسی خلافت کو غاصب قرار دے کر اپنی الگ خلافت (920ء) کا وعوی کر چکے تھے اور اسپین میں عبدالرحمن سوم، 928ء میں اپنے لیے خلیفہ کالقب استعال کر رہا خلافت (920ء) کا وعوی کر چکے تھے اور اسپین میں عبدالرحمن سوم، 928ء میں اور ہر جانب سے خلیفہ بازی اپنے قلہ ہو وہ تال تھا کہ ایک ہی وقت میں دنیا میں کم از کم تین بڑی خلافت فاطمیہ اور خلافت قرطبہ (اند لی امیہ) کی تھیں۔ زوروں پر تھی، یہ بیک وقت موجود خلافت عباسیہ، خلافت فاطمیہ اور خلافت قرطبہ (اند لی امیہ) کی تھیں۔ 1169ء میں نور الدین زنگی نے شیر کوہ کے ذریعے مصرابے تبلط میں لے کر فاطمیہ خلافت کا خاتمہ کیا۔ صلاح الدین ایولی (1188ء تا 1193ء) کی قائم کر دہ محملات بیت المقدس سے بیت المقدس کو آزاد کر والیا۔ 1342ء میں ایولی سلطنت کے خاتمے اور مملوک (1250ء تا 1250ء) کے بھی ساتویں صلیبی جنگوں کے دوران قیادت کی۔ اتون سلطنت میں ایک خاتون سلطنت کے خاتمے اور مملوک (1250ء تا 1250ء) کے بھی ساتویں صلیبی جنگوں کے دوران قیادت کی۔

1258ء مصرین مملوکوں کی سلطنت (1250ء تا 1250ء میں چنگیز کے بوتے سے نیج نکلنے والے عباسیوں نے مصر میں مملوکوں کی عثانیوں کے سلیم اول کے ہاتھوں شکست ہونے تک (قرار ہوجانے والی) خلافت کو مملوکوں کی عثانیوں کے سلیم اول کے ہاتھوں شکست ہونے تک (1517ء) نام دکھاوے کی طرح قائم رکھااور پھر سلیم اول نے آخری مصری عباسی خلیفہ محمد المتوکل ثانی (1509ء تا 1517ء) کے بعد خلافت محمد المتوکل ثانی (1509ء تا 1517ء) کے بعد خلافت ترطبہ (756ء تا 1031ء) ختم ہوئی اور اندلس چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹ گیا۔ دولت مرابطین کے بوسف بن ترضفین نے 1094ء میں اسے پھر متحد کیالیکن اس کے بعد دولت موحدون آئی اور معرکہ العقاب (1212ء) میں ان کی فلست پر دوبارہ اندلس کا شیر ازہ بھر گیا اور 1492ء میں ابو عبد اللہ اندلس کو عیسائیوں کے حوالے کر کہ مراکش آگیا۔

ادھر مشرق کی جانب مملوکوں ہے سلطنت غزنوید (986ء تا 1861ء) اور سلطنت غورید (1148ء تا 1215ء) نے خلافت کو طوائف بنانے میں اپنا کردار ادا کیا، اس کے بعد خلجی خاندان اور تغلق خاندان آئے اور 1215ء کے خلافت کو طوائف بنانے میں اپنا کردار ادا کیا، اس کے بعد خلجی خاندان اور تغلق خاندان آئے اور 1526ء میں سلطنت دبلی، سلطنت مغلیہ بن گئ۔ مغلیہ سلطنت کئی صدیاں چلی پھر برطانیہ نے ہندوستان پر قبضہ کرلیااور سوسال اس پر حکومت کی۔ بعد میں اس کی آزادی کے لئے کوششیں کی گئی جس کے نتیجہ میں 19947 میں باکستان وجود میں آیا۔

(ناریخ اسلام مع اضافہ/ https://ur.wikipedia.org/wiki)

## کافر کااسلام میں داخل ہونے کاطریقہ

ایک کافرجود نیا کے کسی بھی ند ہب سے تعلق رکھتا ہواس کے مسلمان ہونے کاطریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے سابقہ مذہب سے بیزاری کرے ، الله عزوجل اور نبی محمد صلی الله علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے۔ اس کے لئے عمومایہ کلمہ پڑھایا جاتا ہے ''لا الله الا الله محمد دسول الله '' الله عزوجل کے سواکوئی معبود نہیں محمد صلی الله علیہ وآلہ وسلم الله کے رسول ہیں۔ رسول ہیں۔

# مذبب اسلام کی دینی کتب

اسلام میں سب سے زیادہ مقدس کتاب قرآن ہے جواللہ عزوجل کی طرف سے محمہ عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ قرآن کے بعد سب سے زیادہ رتبہ میں صحیح بخاری ہے اس کے بعد صحیح مسلم ،ابوداؤد، تر ندی، نسائی ابن ماجہ ، موطالهام مالک اور دیگر احادیث کی کتب ہیں۔ امت مسلمہ کو بیا عزاز حاصل ہے کہ جس طرح قرآن پاک اللہ عزوجل نے انہیں عطافر مایا جس میں آج تک کوئی تبدیلی نہ ہو سکی ای طرح آج بھی حضور علیہ السلام سے صحیح اسناد کے ساتھ احادیث مروی ہے جن پر مسلمان عمل پیرا ہوتے۔ پھر کرم بالا کرم ہیہ ہے کہ قرآن واحادیث کی فہم کے لئے صدیوں سے علاقہ قرآن واحدیث کی روشنی صدیوں سے علاقہ قرآن وحدیث کی روشنی میں فقہ کو مرتب کیا گیا جس میں کئی صدیوں پہلے کہ فقہائے کرام سے منقول فقہی مسائل ہیں جو قرآن وحدیث کی دوشنی میں فقہ کو مرتب کیا گیا جس میں کئی صدیوں پہلے کہ فقہائے کرام سے منقول فقہی مسائل ہیں جو قرآن وحدیث کو

سامنے رکھ کراخذ کئے گئے ہیں۔الغرض قرآن وحدیث کے ساتھ ساتھ کثیر اور بھی معتبر کتب ہیں جو دین اسلام کے حسن کوچار چاندلگادیتی ہیں۔

## اسلامى عقائدو نظريات

اسلامی عقائد خود ساختہ نہیں بلکہ قرآن وحدیث میں واضح کئے گئے ہیں جن پرایمان لا ناہر مسلمان پرلاز م ہے۔اسلام میں اللہ عزوجل ،انبیاء علیہم السلام ،آخرت، جنت و دوزخ وغیرہ کے بارے میں عقائد و نظریات بیان کردیئے گئے ہیں جن پر مسلمان یقین رکھتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں۔

ایمان کی شاخیں: ایمان کی شاخوں ہے مراد وہ عقائد ہوتے ہیں جن پر کامل اعتقاد اسلام میں ایمان کی جمیل کے لیے ضروری ہوتا ہے، عام طور ان میں چھ اجزا کا ذکر زیادہ ہوتا ہے۔اللہ پرایمان، فرشتوں پرایمان، الہامی کتب پرایمان، رسولوں پرایمان، یوم آخرت پرایمان، نقد برپرایمان۔ مخضر اچند عقائد پیش کئے جاتے ہیں:

\tag{The standard of the standard

عقیدہ: اللہ عزوج اللہ عزہ وجل ایک ہے ،اس کا کوئی شریک نہیں ، نہ ذات میں ، نہ صفات میں ، وہی اس کا مستحق ہے کہ
اُس کی عبادت و پر ستش کی جائے ،اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لا اُق نہیں ، وہ واجب الوجود ہے لینی اس کا وجود ضروری اور عَدَم (نہ ہونا) مخل ہے ، وہ قدیم ہے لیعنی ہمیشہ سے ہے ، اَزّ لی کے بھی یہی معنی ہیں ، وہ باتی ہے لیعنی ہمیشہ رہے گا اور اس کو اَبْدی بھی کہتے ہیں ، وہ بے پر واہ ہے بے نیاز ہے ، کسی کا محتاج نہیں اور تمام جہان اُس کا محتاج ہے ، جس طرح اُس کی ذات وصفات کے بیواسب چیزیں طرح اُس کی ذات وصفات کے بیواسب چیزیں حادث ہیں یعنی پہلے نہ تھیں پھر موجود ہو کیں ، وہ نہ کسی کا باپ ہے ، نہ بیٹا اور نہ اُس کے لیے بیوی ، جو اُسے باپ یابیٹا مادث ہیں ۔ قوات ہوں خواہ افعال ، سب اُس کے پیدا کے بیدا کے بیدی ، مکان ، شکل و

صورت اور حرکت و سکون سب سے پاک ہے، وہ ہر کمال وخو بی کا جامع ہے اور ہر اُس چیز سے جس میں عیب و نقصان بر معالم میں مدین خلاجہا اُن نیس کی میں میں اُن میں اور میں ا

ہے پاک ہے، مثلاً جھوٹ، دغا، خیانت، ظلم، جہل، بے حیائی وغیر ہاعیوباُس پر قطعاً محال ہیں۔

عقیدہ: دنیامیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علاوہ کسی کے لئے بیداری میں چیثم سرے اللہ تعالی کا دیدار ممکن نہیں،جواس کا دعوی کرے وہ کافر ہے۔

(فتأوىحديثيم،مطلب في رؤية الله تعالى في الدنيا، ص200،داراحياء التراث العربي، بيروت)

عقیدہ: جمہور اہل سنت کے نزویک معراج کی رات حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سرکی آئکھوں سے اللہ تعالیٰ کادیدار کیا۔

(الفتادی الحدیثیة، مطلب فی رؤیة اللہ تعالیٰ فی الدنیا، ص 200، دارا حیاء التراث العدبی، ہیروت)

عقیدہ: خواب میں دیدارِ باری تعالیٰ ہو سکتا ہے ،اولیاء سے ثابت ہے ،ہمارے امامِ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں سوبار زیارت ہوئی۔

(فقداكبر،ص83)

عقبيره: جنت ميں مومنين كوالله تعالى كاديدار ہو گا۔

انبياء عليهم السلام يرايمان:

عقیده: اسلامی تعلیمات کے نزدیک نبی اُس بشر کو کہتے ہیں جے اللہ تعالی نے ہدایت کے لیے وحی بھیجی ہو۔ (شرح المقاصد، المبحث الأوّل، ج3، ص268\* المعتقد المنتقد، الباب الفانی في النبوّات، ص105) عقیدہ: انبیاء علیهم السلام کے بارے میں ہماراعقیدہ یہ ہوناچاہیے کہ انبیاء علیهم السلام شرک و کفراور ہرایسے امرے جو لوگوں کے لیے باعثِ نفرت ہو، جیسے جھوٹ ، خیانت اور جہالت وغیر ہابری صفات سے قبلِ نبوت اور بعد نبوت بالاجماع معصوم ہیں، اور ای طرح ایسے افعال سے جو وجاہت اور مروّت کے خلاف ہیں قبل نبوت اور بعد نبوت بالاجماع معصوم ہیں اور کبائر سے بھی مطلقاً معصوم ہیں اور حق یہ ہے کہ تعمیرِ صغائر (قصداً صغیرہ گذاہ کرنے) سے بھی قبل نبوّت اور بعد نبوّت معصوم ہیں ،اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام پر بندوں کے لیے جیتے احکام نازل فرمائے اُنھوں نے وہ سب پہنچاد ہے، جوید کے کہ کسی تھم کو کسی نبی نے چھپار کھا، تقید لیعنی خوف کی وجہ سے یااور کسی وجہ سے نہ پہنچایا، کافر ہے۔احکام تبلیغیہ میں انبیاء سے سہو و نسیان محال ہے ،اُن کے جسم کا برص و جذام وغیر ہالیے امراض ہے جن سے تنفّر ہوتاہے، پاک ہوناضر وری ہے۔اللّٰہ عزوجل نے انبیاء علیہم السلام کواپنے غیوب پر اطلاع دی، تمکر میہ علم غیب کہ ان کو ہے اللہ عزوجل کے دیے ہے ، للذاان کا علم عطائی ہوا۔انبیائے کرام، تمام مخلوق یہاں تک کہ رُسُل ملائکہ سے بھی افضل ہیں۔ولی کتناہی بڑے مرتبہ والاہو، کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا،جو کسی غیر نبی کوکسی نبی سے افضل یابرابر بتائے، کافرہے۔ نبی کی تعظیم فرض عین بلکہ اصل تمام فرائض ہے، کسی نبی کی اد فی توہین یا تکذیب، کفر ہے۔ نمام انبیاء الله عزوجل کے حضور عظیم وجاہت و عزت والے ہیں ان کو الله تعانی کے نزدیک معاذ الله چوہڑے پھار کی مثل کہنا کھلی گتاخی اور کلمہ کفرہے۔انبیاء علیہم السلام کو عقل کامل عطاکی جاتی ہے جواوروں کی عقل سے بدر جہازائدہے، کسی حکیم اور کسی فلسفی کی عقل اُس کے لا کھویں حضہ کو بھی نہیں پہنچ سکتی۔

(بوح البيان، ج8، ص47 المديقة الندية الطريقة المحمدية، ج1، ص288\*منح الروض الأزبرللقاري، الأنبياء منزبون عن الصفائر والكيائر، ص56,57 الفقد الأكبر، ص61 من 61 إلى المحتدد والكيائر، ص56,57 الفقد الأكبر، ص61 إلى المحتدد والكيائر، ص54 الفقد الأكبر، ص61 إلى المحتدد والكيائر، ص61 الفقد، ص61 الفقد، ص61 المحتدد والمواتيت والجوابر، ص252 المسامرة بشرح المسابرة، شروط النبزة، الكلام على العصمة، ص623 من 234,235 من 24، ص69 الفتح، آبت و جوابر المحار، ج3، ص260 تفسير بوح البيان، ج3، ص944 من 22، الأحزاب، آبت 69 تفسير ابن كثير، ح6، ص430 من 430 المحت السادس، ج3، ص317)

عقیدہ: انبیاء علیہم السلام اپنی اپنی قبروں میں اُس طرح بحیاتِ حقیقی زندہ ہیں، جیسے دنیا میں تھے، کھاتے پیتے ہیں، جہاں چاہیں آتے جاتے ہیں، تصدیق وعدہ اللیہ کے لیے ایک آن کو اُن پر موت طاری ہوئی، پھر ہدستور زندہ ہو گئے ،ان کی حیات ، حیاتِ شہدا سے بہت ارفع واعلیٰ ہے فلمذاشہید کا ترکہ تقسیم ہوگا ،اُس کی بیوی بعدِ عدت نکاح کرسکتی ہے بخلاف انبیاء کے ، کہ وہاں بیہ جائز نہیں۔

(سنن ابن ماجه، كتاب الجنائز، ذكروفاته ودنته، الحديث 1637، ج2، ص291\*مسند أبي يعل، الحديث 3412، ج3، ص216\*فيوض الحرمين للشاه ولى الله المحدث الدهلوي، ص28\*روح المعانى، ج11، ص53و52\*تكميل الإيمان، ص122\*الحاوي للفتاوي، كتاب البعث، أنباء الأذكياء بحياة الانبياء، ج2، ص180,180)

حقیدہ: وی نبوت، انبیاء کے لیے خاص ہے ، جواسے کسی غیر نبی کے لیے مانے کافر ہے۔ ولی کے دل میں بعض وقت سوتے یا جائے میں کوئی بات اِلقام و تی ہے ، اس کوالہام کہتے ہیں ، اور وحی شیطانی کہ اِلقامن جانبِ شیطان ہو ، اس کوالہام کہتے ہیں ، اور وحی شیطانی کہ اِلقامن جانبِ شیطان ہو ، یہ کا بن ، ساحر اور دیگر کا اُل و فتال کے لیے ہوتی ہے۔

(المعتقد المنتقد، ص105 "الشفاء فصل في بيان ما بو من المقالات كفر، الجزء 2، ص285 "الموقاة، كتاب العلم، ج1، ص445 " پ7، سوءة الأنعام، آيت111)

عقیدہ: نبی کامعصوم ہوناضر وری ہے اور یہ عصمت نبی اور فرشتے کا خاصہ ہے کہ نبی اور فرشتہ کے سواکوئی معصوم نبیں۔اہاموں کوانبیاء کی طرح معصوم سمجھنا گمراہی ویدد بی ہے۔

(منح الروض الأزبر، ص56\* المعقد المنطد، ص110\* الشقاء فصل في القول في عصمة الملائكة، ج2، ص175,174)

عقیدہ: عصمت انبیاء کے یہ معنی ہیں کہ اُن کے لیے حفظ النی کا وعدہ ہولیا، جس کے سبب اُن سے صدورِ گناہ شرعاً محال ہے بخلاف ائمہ واکا براولیا، کہ اللہ عزوج ل اُنھیں محفوظ رکھتا ہے، اُن سے گناہ ہوتا نہیں، مگر ہوتو شرعاً محال مجمی نہیں۔

(نسبہ الریاض فی شرح الشفائ، الباب الأول، فصل ف عصمه الانبیا، ج4، ص144,193)

عقیدہ: حضور ، خاتم النبیتین ہیں یعنی اللہ عزوجل نے سلسلہ نبوّت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ختم کر دیا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانہ میں یا بعد کوئی نیا نبی نہیں ہوسکتا، جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانہ میں یا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوّت ملنامانے یا جائز جانے ، کافر ہے۔

(پ22،سورة الأحزاب، آيت40\*صحيح البحاري، كتاب المناقب، باب حائير النبيين صلى اللمعليدوسلم، الحديث 3535، ج2، ص487\*سنن الترمذي، كتاب الفتن، باب ما جاء لانقوم الساعة إلح، الحديث 2226، ج4، ص93\* المحقد المنتقد، تكميل الباب، ص120، 119 \* الفتأوى الرضوية، ج15، ص578) عقیدہ: محال(ناممکن) ہے کہ کوئی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مثل ہو، جو کسی صفتِ خاصّہ میں کسی کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کامثل بتائے، گمراہ ہے یا کافر۔

(المعتقدالمنتقد، ص126\*الشفا، ج2، ص239\*شرحالشفاللملاعلىالقابي، ج2، ص240\*نسيم الوياض، ج6، ص232)

## ☆آسانی کتابون پرایمان:

عقیدہ: بہت سے نبیوں پر اللہ تعالیٰ نے صحفے اور آسانی کتابیں اُتاریں، اُن میں سے چار کتابیں بہت مشہور

:07

- (1) تورات، حضرت مویلٰ علیه السلام پر۔
  - (2)زبور، حضرت داؤد عليه السلام پر۔
  - (3) انجیل، حضرت عیسیٰ علیه السلام پر۔
- (4) قرآنِ عظیم کہ سب سے افضل کتاب ہے، سب سے افضل رسول حضور پُر نوراحمرِ مجتبیٰ محمرِ مصطفے اصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر۔

عقیدہ: سب آسانی کتابیں اور صحیفے حق ہیں اور سب کلام اللہ ہیں، اُن میں جو کچھ ارشاد ہواسب پر ایمان ضروری ہے۔ مگر اگلی کتابوں کی حفاظت اللہ تعالی نے اُمّت کے سپر دکی تھی، اُن سے اُس کا حفظ نہ ہو سکا، کلام اللی جیسا اُترا تھااُن کے ہاتھوں میں ویسا باقی نہ رہا، بلکہ اُن کے شریروں نے تو یہ کیا کہ اُن میں تحریفیں کر دیں، یعنی اپنی خواہش کے مطابق گھٹا بڑھادیا۔

کے مطابق گھٹا بڑھادیا۔

(تفسیر الحان، ج 1، ص 225 پ 1، سورۃ الحجو، آیت 6 تفسیر الحان، ج 8، ص 95

للذاجب کوئی بات اُن کتابوں کی ہمارے سامنے پیش ہو تواگروہ ہماری کتاب کے مطابق ہے، ہم اُس کی تصدیق کریں گے اور اگر موافقت، مخالفت کچھ تصدیق کریں گے اور اگر موافقت، مخالفت کچھ معلوم نہیں تو تھم ہے کہ ہم اس بات کی نہ تصدیق کریں نہ تکذیب، بلکہ یوں کہیں کہ ''ہمنٹ باللہ وَ مَلیاِکتِه وَ کُتُیه وَ رُسُلِه'' ترجمہ: اللہ عزوجل اور اُس کے فرشتوں اور اُس کی کتابوں اور اُس کے رسولوں پر ہمار اایمان ہے۔ وَرُسُلِه'' ترجمہ: اللہ عزوجل اور اُس کے فرشتوں اور اُس کی کتابوں اور اُس کے رسولوں پر ہمار اایمان ہے۔ (پ250 سورة العنکوت، آہت 46 منصیر ابن کلیو، ج6، ص256)

عقیده: چونکه بددین اسلام بمیشه رہے والا ہے، المذاقر آنِ عظیم کی حفاظت الله عزوجل نے اپنے فی مهر کھی، فرماتا ہے: ﴿ إِنَّا لَهُ لَهُ مُو اللَّهِ اللَّهُ مُن مُو اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُن مُو اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُن مُو اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

لندااس میں کسی حرف یانفط کی کمی بیشی محال ہے، اگرچہ تمام دنیااس کے بدلنے پر جمع ہو جائے توجو رہے کہے کہ اس میں کسی حرف یانفط کی کمی بیشی محال ہے، اگرچہ تمام دنیا اس کے بدلنے پر جمع ہو جائے توجو رہے، کہ اس میں کے بچھ یارے یاسور تمیں یا آئیس بلکہ ایک حرف بھی کسی نے کم کرویا، یا برصادیا، یابدل ویا، قطعاً کا فرہے، کہ اس نے اُس آئیت کا انکار کیا جو ہم نے ابھی لکھی۔ (منح الدوض الازہر، فصل فی القراء قد الصلاق، ص 167)

#### هخر هنول پرایمان:

محقیدہ: فرشتے اجسام نوری ہیں، یہ نہ مرد ہیں، نہ عورت، اللہ تعالیٰ نے اُن کو یہ طاقت دی ہے کہ جو شکل چاہیں، تب کو علی اور کبھی دوسری شکل ہیں۔ وہی کرتے ہیں جو تھم اللی ہے، چاہیں بن جائیں، کبھی دواسری شکل ہیں۔ وہی کرتے ہیں جو تھم اللی ہے، خدا کے تھم کے خلاف کچھ نہیں کرتے، نہ قصداً، نہ سہواً، نہ خطاً، دواللہ عزوجل کے معصوم بندے ہیں، ہر فتم کے صفائر دکیائرے پاک ہیں۔

رصحيح المسلم، كتاب الزبد، بأب في أحاديث متفرقة، المديث 2996، ص1597 شرح المقاصد، المبحث الفالث، ج2، ص500 منح الروض الأزبر، ص12 صحيح المعامى، كتاب التقسير، كتاب فضائل القرآن، الحديث 4980، ص432 فتح المبارى، ج9، ص5 المعجم الكبير للطيراني، ج1، ص26 المبدث 758 المبدئ في أخبار الملائك المسيوطي، ص44 ب1، سورة النجل، آيت 50 م

محقیدہ: ان کو مختلف خدمتیں سپر دہیں: (1) بعض کے ذمہ حضراتِ انبیائے کرام کی خدمت ہیں وحی لانا(2) کسی کے متعلق بانی ہر سانا(3) کسی کے متعلق ہوا جانا(4) کسی کے متعلق روزی پہنچانا(5) کسی کے ذمہ مال کے پیٹ میں بچہ کی صورت بنانا(6) کسی کے متعلق ہدنِ انسان کے اندر تصرّف کرنا(7) کسی کے متعلق انسان ک دشمنوں سے حفاظت کرنا(8) کسی کے متعلق انسان کے دشمنوں سے حفاظت کرنا(8) کسی کے متعلق انسان کے نامہ اعمال لکھنا(10) ہمتوں کا در بادِ رسالت میں حاضر ہونا(11) کسی کے متعلق مرکار میں مسلمانوں کی صلاۃ و

سلام پہنچانا(12)بعضوں کے متعلق مردوں سے سوال کرنا(13)کسی کے ذمہ قبض روح کرنا(14)بعضوں کے ذمہ قبض روح کرنا(14)بعضوں کے ذمہ عنداب کرنا(15)کسی کے متعلق صور پھو نکنااوران کے علاوہ اور بہت سے کام ہیں جو ملائکہ انجام دیتے ہیں۔
.

(پ30،سوبرة النَّزغت، آيت5\*تفسير البغوى، ج4، ص411\*شعب الإيمان، الحديث158، ج1، ص177\*التفسير الكبير، ج11، ص29\*كنزالهمال، ج4، ص13\*صحيحمسلم، كتابالقدم، بابكيفية المحلق الآربي إلخ، الحديث2645،ص1422)

مقیدہ: چار فرشتے سب فرشتوں سے افضل ہیں،ان کے نام یہ ہیں: جبریل، میکائیل،اسرافیل اور عزرائیل علیم السلام۔ علیم السلام۔

عقیدہ: کسی فرشتہ کے ساتھ اد فی گستاخی کفرہے۔

(المهيدالايشكورسالمي، ص122\* الفتادي الهندية، الباب التاسع، ج2، ص266)

عقیمہ: فرشتوں کے وجود کا انکار، یا بیہ کہنا کہ فرشتہ نیکی کی قوت کو کہتے ہیں اور اس کے سوا پچھے مہیں، بیہ دونوں با تنمی تفریق۔ (شرح الشفائلة أرى، في حكمة من سب الله تعالى وملائكته إلى آعرہ، ج2، ص522)

☆ جنات کابیان

(پ14،سورة الحجر، آيت 27)

عقيده: يه آگ سے پيراكي سكت بيل-

عقیده: إن میں بھی بعض کو بیا طاقت دی گئی ہے کہ جو شکل چاہیں بن جائیں۔

(شرح المقاصد، المحث الثالث، ج2، ص500)

عقیده: إن كى عمرين بهت طويل موتى بين-

(المياة الحيوان الكبرى، ج1، ص298° صفة الصغوة لابن الجوزى، ج2، الجزء الرابع، ص357)

عقیدہ:اِن کے شریروں کو شیطان کہتے ہیں ، یہ سب انسان کی طرح ذی عقل اور ارواح واجسام والے ہیں ، اِن میں توالد و تناسل (اولاد ہونے اور نسل چلنے کاسلسلہ )ہوتاہے ، کھاتے ، ہیتے ، جیتے ، مرتے ہیں۔

(التفسير الكبير ، ج 1 ، ص 79,85\* الفتأدي الحديثية ، ص 90 ،

عقیدہ: اِن میں مسلمان بھی ہیں اور کافر بھی، مگران کے تقار انسان کی بہ نسبت بہت زیادہ ہیں ، اور اِن میں کے مسلمان نیک بھی ہیں اور کافر بھی ، مگران کے تقار انسان کی بہ نسبت بہت زیادہ ہیں ، اور اِن میں کے مسلمان نیک بھی ہیں اور فاسق بھی ، مُن بھی ہیں ، بد مذہب بھی ، اور اِن میں فاسقوں کی تعداد بہ نسبت انسان کے زائدے۔

(پ29،سورة الجن، آيت11 \*تفسير الجلالين، ص476، تحت الآية (كُتَّا طَرَائِقَ قِندًا) \* الجامع لأحكام القرآن، تحت الآية (كُتَّا طَرَائِقَ قِندًا)، ج10، ص12 \*تفسير روح البيان، ج10،ص194)

(الفتاوي الحديثية، ص167)

ع**قبیرہ:**اِن کے وجود کاانکار کرنا کفرہے۔

للذابیہ کہنا بھی گفرہے کہ بدی کی قوت کا نام جن یاشیطان ہے( یعنی ان کا وجود نہیں بلکہ بدی کی قوت ہی کو اپنتے ہیں)۔

## المالم برزخ اور موت كابيان

عقیدہ: دنیااور آخرت کے در میان ایک اور عالم ہے جس کو برزخ کہتے ہیں، مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے تمام اِنس وجن کو حسبِ مراتب اُس میں رہناہوتا ہے، اور یہ عالم اِس دنیا سے بہت بڑا ہے۔ دنیا کے ساتھ برزخ کو وی نسبت ہے جومال کے پیٹ کے ساتھ دنیا کو، برزخ میں کسی کو آرام ہے اور کسی کو تکلیف۔

(پ18،سورة المؤمنون، آيت100\*تفسير الطبري، ج9، ص244\*الجامع لأحكام القرآن، ج6، ص113\*الفتوحات المكية، الباب الثالث والستون في معرفة بقاء الناس إلخ، ج1، ص686\*ملفوظات، حصه4، ص155\*الفتاوي الرضوية، ج9، ص707\*سنن الترمذي، كتاب صفة القيامة، باب حديث أكثروا من ذكر بادم اللذات، الحديث 2468، ج4، ص209)

عقیدہ: ہر شخص کی جتنی زندگی مقرّر ہے اُس میں نہ زیادتی ہو سکتی ہے نہ کمی، جب زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے،اُس وقت حضرت عزرائیل علیہ السلام روح قبض کر لیتے ہیں،اسے موت کہتے ہیں۔

(پ14،سورة النحل، آيت61\*پ21،سورة السجده، آيت11)

عقیدہ: موت کے معنی روح کا جسم سے جدا ہو جانا ہیں ، ندید کد روح مر جاتی ہو ، جوروح کو فنامانے ، بدمذ ہب (شرح الصدور، باب فضل الموت، ص12)

عظیدہ: مرنے والے کو دائیں بائیں جہاں تک نگاہ کام کرتی ہے فرشتے دکھائی دیتے ہیں ، مسلمان کے آس پاس رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں اور کافر کے دائیں بائیں عذاب کے۔

(المستدللإمام أحمدين حنيل، الحديث 18559، ج6، ص413,414)

عظیدہ: اُس وقت ہر شخص پر اسلام کی حقانیت آفاب سے زیادہ روشن ہو جاتی ہے، مگر اُس وقت کا ایمان معتبر نہیں، اس لیے کہ تھم ایمان بالغیب کا ہے اور اب غیب ندر ہا، بلکہ میہ چیزیں مشاہد ہو گئیں۔

(43)ر سوءة المؤمن، آيت 84,85 تفسير الطبرى، ج(41,0)

مختیدہ: مرنے کے بعد بھی روح کا تعلق بدنِ انسان کے ساتھ باقی رہتاہے، اگرچہ روح بدن ہے جُدا ہو میں، مگر بدن پر جو گزرے گی روح ضرور اُس سے آگاہ و متاکر ہوگی، جس طرح حیات و نیا میں ہوتی ہے، بلکہ اُس سے زائد۔

محقیدہ: مرنے کے بعد مسلمانوں کی روحیں حسبِ مرتبہ مختلف مقاموں میں رہتی ہے، بعض کی قبری، بعض کی زمزم شریف کے کویں میں، بعض کی آسان وزمین کے در میان، بعض کی پہلے، دوسرے، ساتویں آسان تک اور بعض کی آسانوں سے بھی بلند، اور بعض کی روحیں زیرِ عرش قند بلوں میں، اور بعض کی اعلیٰ علیین (جنت کے بلند بالا مکانات) میں، عمر جہاں کہیں ہوں، اپنے جہم ہے اُن کو تعلق بدستور د ہتا ہے۔ جو کوئی قبر پر آئے اُسے دیکھتے، بین بلکہ روح کا دیکھنا قربِ قبر ہی سے مخصوص نہیں، اِس کی مثال صدیث میں یہ فرمائی ہے کیا نے ایک طائر پہلے تقص ( پنجر ہے) میں بند تھا اور اب آزاد کر دیا گیا۔

(شرح الصدور، ص263,262,249,262,236,235,231,235 \* سنن أبي داود، كتاب الجهاد، باب في فضل الشهادة، الحديث 2520. ج3، ص22\*شرح مسلم للنووي ج2، ص286\* الفتاوي الحديثية، مطلب أرواح الأنبياء فيأعلى عليين وأرواح الشهداء إلخ، ص14,15)

عقیدہ: کافروں کی خبیث روحیں بعض کی اُن کے مرگھٹ (ہندؤوں کے مردے جلانے کی جگہ)، یا قبر پر رہتی ہیں، بعض کی چاہ ہوں کے مردے جلانے کی جگہ)، یا قبر پر رہتی ہیں، بعض کی چاہ ہوں ہوں کی جائے ہوں کی جائے ہوں کی جائے ہوں کی جائے ہوں کہ بیا ہوں ہوں ہوائی گر ہوں گھٹ پر گزرے اُسے دیکھتے، بیچائتے، است شنتے ہیں، گر کہیں جانے آنے کا افتیار نہیں، کہ قید ہیں۔

(عدر الصدور، ص 232,234,236,237)

حقیده: به عقیده که روح کسی دوسرے بدن میں چلی جاتی ہے، خواہ وہ آ دمی کابدن ہو پاکسی اور جانور کا اسے

تناسخ اور آوا کون کہتے ہیں ، یہ محض باطل ہے اور آس کاماننا کفر ہے۔ (النداس، باب المعددی، ص213)

عقیدہ: جب مردہ کو قبر میں دفن کرتے ہیں ،اُس وقت مردے کو قبر دہاتی ہے۔ اگر دہ مسلمان ہے تواُس کا د باناابیا ہوتا ہے کہ جیسے مال بیار میں اپنے بیخ کوزور سے چیٹالیتی ہے۔اور اگر کافر ہے تواس کواس زور سے د باتی ہے کہ اد هر کی پهلیان أد هر اور أد هر کی اد هر موجاتی ہیں۔

(شرح الصدوب، ذكر تخفيف ضمة القبرعل المؤمن، ص345\* المستدللإمام أحمدين حتيل، الحديث 12273 ، ج4، ص253)

حقیدہ: جب دفن کرنے والے دفن کرے وہاں سے چلتے ہیں تو مردہ اُن کے جو توں کی آواز سنتاہے ، اُس وقت اُس کے پاس دوفر شتے اپنے دانتوں سے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں ،اُن کی شکلیس نہایت ڈراؤنی اور ہیبت ناک ہوتی ہیں، اُن کے بدن کار بنگ سیاہ، آتھ صیں سیاہ اور نیلی، اور دھیک کی برابر اور شعلہ زن ہوتی ہیں، اُن کے مُسیب ہال سر سے پاؤل تک ،اور اُن کے دانت کئی ہاتھ کے ، جن سے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں ،اُن میں ایک کو متکر ، دوسرے کو تکیر کہتے ہیں، مر دے کو جھنجھوڑتے اور حجمڑک کراُٹھاتے اور نہایت سختی کے ساتھ کر خت آواز میں سوال کرتے ہیں۔ رصحيح البعارى، كتاب الجنائز، بأبساجاء في عذاب القير، الجديث 1374، ج1، ص463° شرح الصدور، ص122° إثبات عذاب القير للبيباني، الحديث86، ج1، ص99° الإحياد، ج1، ص127° من الترمذي، بأب ما جاء في عذاب القبر ، ج2 ، ص337 ، الحديث 1073 \* المجمر الأوسط للطبران، المديث4629، ج3، ص292)

عقیدہ: سوال: مُتَكُر نكير قبر ميں مردے ہے پہلا سوال كرتے ہيں: مَنْ دَبُك؟ تيرار ب كون ہے؟ دو سرا سوال: مَادِنِنُك؟ تيرا دين كيا ہے؟ تيسرا سوال: مَاكُنْتَ تَقُولُ فِيْ هَذَا الرَّهُلِ؟ ان ك بارے ميں تُو كيا كهتا تها؟ مر دہ مسلمان ہے تو پہلے سوال کا جواب دے گا: رَبّی اللّٰہُ۔ میر ارب اللّٰہ عزوجل ہے۔اور دوسرے کا جواب دے گا : دِيْنِيَ الإسْلاَمُ-مِيرادين اسلام ٢- تيسر عسوال كاجواب دے كا: هُوَ دَسُولُ اللهِ صلّى الله تعالى عليه وَسلّم-وه تورسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بين ب (سنن إي داود، كتاب السنة، باب في المسألة في القبر وعدّاب القبر، ج4، ص266) سوال کاجواب پاکر کہیں گئے کہ جمیں تو معلوم تھا کہ تُو بہی کہے گا،اُس وقت آسان سے ایک منادی ندا کرے گاکہ میرے بندہ نے بچے کہا،اس کے لیے جنت کا بچھو نا بچھاؤ،اور جنت کالباس پیہناؤاوراس کے لیے جنت کی طرف ایک ور دازہ کھول دور جنت کی نسیم اور خوشبواس کے پاس آئی رہے گی اور جہاں تک نگاہ پھیلے گی، وہاں تک اُس کی قبر کشادہ کر دی جائے گی اور اُس سے کہا جائے گاکہ تو سو جاجیسے وُ ولہا سوتا ہے۔ بیہ خواص کے لیے عموماً ہے اور عوام میں اُن کے لیے جن کو وہ چاہے ، ور نہ وسعتِ قبر حسبِ مراتب مختلف ہے ، بعض کیلئے ستر ستر ہاتھ لمبی چوڑی، بعض کے لیے جتنی وہ چاہے زیادہ ، حتی کہ جہاں تک نگاہ بہنچ۔

رسنن الترمذي، يأب ما جاء في عذاب القبر، ج2، ص337، الحديث1073\*المستدللإمام أحمد بن حنيل، الحديث18559، ج6، ص413,414\*النيراس،ص208)

المرمرده منافق یا کافر ہے توسب سوالوں کے جواب میں یہ کہے گا' فاق قاف لاَ أَذِرِی' افسوس! جھے تو پکھ معلوم نہیں 'مگنتُ أَسْبَعُ النَّاسَ يَعُولُونَ شَيْاً فَاقَوْلُ'' میں لوگوں کو پکھ کہتے سنتا تھا، خود بھی کہتا تھا۔ اس وقت ایک یکار نے والا آسان سے پکارے گا: کہ یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا بچھوٹا بچھاؤ اور آگ کا لباس پہناؤ اور جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ اس کی گرمی اور لیٹ اس کو پہنچ گی اور اس پر عذاب دینے کے لیے دوفر شخے مقرر ہوں گے، جو اند ھے اور بہر ہوں گے ، ان کے ساتھ لوہ کا گرز ہوگا کہ پہاڑ پر اگر مارا جائے تو خاک ہو جائے، اُس ہتھوڑے سے اُس کو مارتے رہیں گے۔ نیز سانپ اور بچھوا سے عذاب پہنچا تے رہیں گے، نیز انکال اپنے مناسب شکل پر منظل ہوکر کتا یا بھیڑ یا یااور شکل کے بن کر اُس کو ایذا پہنچا کی گر

(سنن الترمذي، بأب ما جاء في عذاب القبر، ج2، ص338، الحديث 1073)

عقیدہ: مردہ اگر قبر میں دفن نہ کیا جائے تو جہاں پڑارہ گیا یا پھینک دیا گیا، غرض کہیں ہو اُس سے وہیں سوالات ہول سے وہیں سوالات ہول سے اور سے اس سے وہیں سوالات ہول سے اور سے اور سے اور سے اس سوالات ہول سے اور تواب میں سوالات ہول سے اور تواب وعذاب جو کچھ ہو پہنچ گا۔ سے 166,267)

ع**قیده: عذابِ ق**بر جسم وروح دونول پرجوگار (تفسیر ہوح البیان، ج8،ص 191)

عقیدہ: جم اگرچہ کل جائے، جل جائے، خاک ہوجائے، گراس کے اجزائے اصلیہ قیامت تک باقی رہیں گے، وہ موردِ عذاب و تواب ہوں گے اور اُنھیں پر روزِ قیامت دوبارہ ترکیب جسم فرمائی جائے گی، وہ پچھ ایسے باریک اجزاجیں ریڑھ کی ہڈی میں جس کو ''عجبُ الذُّنب'' کہتے ہیں، کہ نہ کسی خورد بین سے نظر آسکتے ہیں، نہ آگ اُنھیں جلا

عتی ہے، نہ زمین انھیں گلا عتی ہے، وہی محم جیں۔ ولہذار وزِ قیامت روحوں کا اِعادہ اُسی جسم میں ہوگا، نہ جسم دیگر میں، بالا کی زائد اجزاکا گھٹنا، بڑھنا، جسم کو نہیں بدلتا، جیسا کہ بچہ کتنا چھوٹا پیدا ہوتا ہے، پھر کتنا بڑا ہو جاتا ہے، قوی ہیکل جوان بیاری میں گھل کر کتنا حقیر رہ جاتا ہے، پھر نیا گوشت پوست آ کر مثل سابق ہو جاتا ہے، اِن تبدیلیوں سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ شخص بدل گیا۔ یو ہیں روزِ قیامت کا عود ہے، وہی گوشت اور ہڈیاں کہ خاک یارا کھ ہوگئے ہوں، اُن کے ذرّے کہیں بھی منتشر ہو گئے ہوں، رب عزو جل انھیں جمع فرما کر اُس پہلی ہیئت پر لاکر اُنھیں پہلے اجزائے اصلیہ پر کہ محفوظ ہیں، ترکیب دے گا اور ہر اُدوح کو اُسی جسم سابق میں جھیجے گا، اِس کانام حشر ہے۔

رصحيح البخاري، كتاب التفسير، بابونفخ في الصور إلخ، الحديث 4814، ج3، ص316 \* فتح الباري، كتاب التفسير، ج8، ص475,476)

عقیده: انبیاء علیهم السلام، اولیائے کرام، علائے دین، شہداء، حافظانِ قرآن که قرآن مجید پر عمل کرتے

ہوں، وہ جو منصب محبت پر فائز ہیں، وہ جسم جس نے مجھی اللہ عزوجل کی معصیت نہ کی اور وہ کہ اپنے او قات درود

شریف میں مستغرق رکھتے ہیں،ان کے بدن کومٹی نہیں کھاسکتی۔

(پ2،سوبرة البقرة، آیت154\*پ4،سوبره آل عمران، آیت169\*سنن ابن ماجد، أبواب الجنائز، باب ذکر وفاته ودفنه، الحدیث1637، ج2291، ص\*پ26،سوبرهق، آیت4\*تفسیر بروح البیان، ج9،ص104)

عقیدہ:جو محض انبیائے کرام علیہم السلام کی شان میں بیہ خبیث کلمہ کیے کہ مرکے مٹی میں مل گئے ، گمراہ ، بددین ، خبیث ،مر تکب توہین ہے۔

## ☆حثركابيان

عقیدہ: قیامت بیتک قائم ہوگی،اس کاانکار کرنے والا کافرے۔

(منح الروض الأزبر للقاري، فصل في المرض والموت و القيامة، ص195)

عقیدہ: حشر صرف رُوح کا نہیں، بلکہ روح و جسم دونوں کا ہوگا، جو کیے صرف روحیں اٹھیں گی جسم زندہ نہ ہوں گے، وہ بھی کا فرہے۔ (المعتقد المنتقد، هل الدوح أیضاً جسم فلاحشر الاّجسمانی؟، ص181)

عقیدہ: قیامت کے دن لوگ اپنی اپنی قبروں سے نظے بدن ، نظے پاؤں ، ناخَتُنهُ شُدہ اسمیں گے ، کوئی پیدل ، کوئی سوار اور ان میں بعض تنہا سوار ہوں گے اور کسی سوار کی پر دو ، کسی پر تین ، کسی پر چار ، کسی پر دس ہوں گے۔

الإديث2083، ص350)

رصحيح البعاسي، كتاب الرقاق، باب كيف الحشر، الحديث 3349، ج2، ص420 مصحيح مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب نناء الدنيا... إلخ، الحديث 2869، ص1529)

كافر مند كے بل چلما ہوا ميدان حشر كو جائے گا، كسى كو ملا تك تھسيٹ كر لے جائيں گے۔ كسى كو آگ جمع كر ب

حقیدہ: میدان حشر کی زمین ایسی ہموار ہوگی کہ اِس کنارہ پر رائی کا دانہ کر جائے تو دوسرے کنارے سے و کھائی دے۔اس دن زمین تانے کی ہوگی۔اور آفاب ایک میل کے فاصلہ یہ ہوگا۔اب چار ہزار برس کی راہ کے فاصلہ يهاوراس طرف آفآب كى چيف ب-اوراس كثرت بيد فك كاكد ستر كززين من جذب بوجائ كا- پير جو پسینہ زمین ندنی سکے گی وہ اوپر چڑھے گا، کسی کے شخوں تک ہو گا، کسی کے عمشوں تک ، کسی کے کمر کمر ، کسی کے سیند، سمسی کے مکلے تک،اور کافرے تو منہ تک چڑھ کر مثل لگام ہے جکڑ جائے گا، جس میں وہ ڈبکیاں کھائے گا۔اس محرمی کی حالت میں بیاس کی جو کیفیت ہوگی محاجے بیان نہیں، زبانیں سُو کھ کر کا نثاہو جائیں گی، بعضوں کی زبانیں منہ ہے باہر نکل آئیں گی، دل اُبل کر گلے کو آ جائیں گے ،ہر جتلابقدر گناہ تکلیف میں مبتلا کیا جائے گا، جس نے چاندی سونے کی زکوہ نددی ہوگی اُس مال کو خوب مرم کر کے اُس کی کروٹ اور پیشانی اور پیشے پر داغ کریں سے ، جس نے جانوروں کی زکو ۃ ند دی ہو گی اس کے جانور قیامت کے دن خوب تیار ہو کر آئیں سے اور اس مخص کو دہاں لٹائیں سے اور وہ جانور اپنے سینگوں سے مارتے اور پاؤں ہے روندتے اُس پر گزریں گے ، جب سب اسی طرح گزر جائیں گے بھر اُد ھرے واپس آئر یوں ہی اُس پر گزریں گے ،اسی طرح کرتے رہیں گے ، یہاں تک کہ لوگوں کا حساب فتم ہو و علی ھذاالقیاس۔ (ملفوظات اعلى حضرت، حصہ چہانہم، ص455\*تفسير الطبرى، ج7، ص483\*صحيح مسلم، كتاب الجنة... إلخ. باب في صفة يوم القيامة... إلخ الحديث 2864. ص1531 \* المرقاة، ج9، ص259 \* ملفوظات اعلى حضرت، حصد جهابهم، ص454,55 \* المستدللإمام أحمد ين حنيل، الحديث 22248، ج8، ص279 صحيح البحاري، كتاب الرقاق، الحديث 6532، ج4، ص555 صحيح البحاري، كتاب الرقاق، الحديث 6532، ج4، ص255\* المستدلإمام أحمد بن حنيل، الحديث 17444، ج6، ص146\* پ10، سورة التوية، آيت 35، 34\* صحيح مسلم، كتاب الزكاة، بأب إثم ماتع الزكاة، الحديث: 987، ص493)

عقیدہ: باوجودان مصیبتوں کے کوئی کسی کا پُر سانِ حال نہ ہوگا، بھائی ہے بھائی بھاگے گا، ماں باپ اولاد سے پیچھا چھڑائیں گے۔ بی بی بچے الگ جان پُر ائیں گے، ہر ایک اپنی اپنی مصیبت میں گرفتار، کون کس کا مدد گار ہوگا! حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوگا، اے آدم! دوز خیوں کی جماعت الگ کر، عرض کرینگے: کتنے میں سے کتنے؟ ارشاد ہوگا: ہر ہزار سے نوسوننانوے، بید وہ وقت ہوگا کہ بچے مارے غم کے بوڑھے ہوجائیں گے، حمل والی کا حمل ساقط ہوجائے گا، لوگ ایسے دکھائی دیں گے کہ نشہ میں ہیں، حالا نکہ نشہ میں نہ ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہے، ہوجائے گا، لوگ ایسے دکھائی دیں گے کہ نشہ میں ہیں، حالا نکہ نشہ میں نہ ہوں گوئی بیان بھی کرے، ہزار ہامصائب غرض کس کس مصیبت کا بیان کیا جائے، ایک ہو، دوہوں، سوہوں، ہزار ہوں تو کوئی بیان بھی کرے، ہزار ہامصائب اور وہ بھی ایسے شدید کہ الامال الامال ...! اور بیہ سب تکلیفیں دوچار گھنے، دوچار دن، دوچار ماہ کی نہیں، بلکہ قیامت کا دن بچاس ہزار ہرس کا ایک دن ہوگا۔

رصحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، بابقصة يأجوج ومأجوج، الحديث3348، ج2، ص419,419\* پ29، سورةالمعارج، آيت40\* الدرالمنثور، ج8، ص279)

عقیدہ: قیامت کادن آدھے کے قریب گزر چکاہوگا تواہل محشراب آپس میں مشورہ کریں گے کہ کوئی اپنا سفار شی ڈھونڈ ناچاہے کہ ہم کوان مصیبتوں سے رہائی دلائے، ابھی تک تو یہی نہیں پتاچلتا کہ آخر کدھر کو جانا ہے، یہ بات مشورے سے قرار پائے گی کہ حضرت آدم علیہ السلام ہم سب کے باپ ہیں، اللہ تعالیٰ نے اِن کو اپنے دستِ قدرت سے بنایا اور جنت میں رہنے کو جگہ دی اور مرتبہ نبوت سے سر فراز فرمایا، اُنکی خدمت میں حاضر ہونا چاہیے، وہ ہم کواس مصیبت سے نجات دلائیں گے۔

غرض کس کس مشکل ہے اُن کے پاس حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے: اے آدم! آپ ابوالبشر ہیں،
اللہ عزوجل نے آپ کو اپنے دستِ قدرت ہے بنایا اور ابنی چُنی ہوئی روح آپ میں ڈالی اور ملا نکہ ہے آپ کو سجدہ
کرایا اور جنت میں آپ کور کھا، تمام چیزوں کے نام آپ کو سکھائے، آپ کو صفی کیا، آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس حالت
میں ہیں۔۔۔؟! آپ ہماری شفاعت کیجے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے نجات دے۔ فرمائیں گے: میر ایہ مرتبہ نہیں، مجھے
آئ اپنی جان کی فکر ہے، آئ رب عزوجل نے ایساغضب فرمایا ہے کہ نہ پہلے کبھی ایساغضب فرمایا، نہ آئندہ فرمائے، تم
کسی اور کے پاس جاؤ۔

لوگ عرض کریں گے: آخر کس کے پاس جائیں ... ؟ فرمائیں گے: نُوح کے پاس جاؤ، کہ وہ پہلے رسول ہیں کہ زمین پر ہدایت کے لیے بھیجے گئے، لوگ اُسی حالت میں حضرت نُوح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور اُن کے فضائل بیان کر کے عرض کریں گے کہ آپ اپنے رہ کے حضور ہماری شفاعت کیجیے کہ وہ ہمارا فیصلہ کر دے، یہاں سے بھی وہی جواب ملے گا کہ میں اس لا نُق نہیں، مجھے اپنی پڑی ہے، تم کسی اور کے پاس جاؤ! عرض کریں گ، کہ آپ ہمیں کس کے پاس بھیجے ہیں ... ؟ فرمائیں گے: تم ابراہیم خلیل اللہ کے پاس جاؤ، کہ اُن کو اللہ تعالیٰ نے مرتبہ خلیل اللہ کے پاس جاؤ، کہ اُن کو اللہ تعالیٰ نے مرتبہ خلیل اللہ کے پاس جاؤ، کہ اُن کو اللہ تعالیٰ نے مرتبہ خلیل اللہ کے باس جاؤ، کہ اُن کو اللہ تعالیٰ نے مرتبہ خلیل اللہ ہے متاز فرمایا ہے، لوگ یہاں حاضر ہوں گے، وہ بھی یہی جو اب ویں گے کہ میں اِس کے قابل نہیں، مجھے اپنا اندیشہ ہے۔

مختصریہ کہ وہ حضرت موٹی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں بھیجیں گے، وہاں بھی وہی جواب ملے گا، پھر موٹی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس بھیجیں گے، وہ بھی یہی فرمائیں گے: کہ میرے کرنے کا یہ کام نہیں، آج میرے رب نے وہ غضب فرمایا ہے، کہ ایسانہ کبھی فرمایا، نہ فرمائے، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے، تم کسی دوسرے کے پاس جاؤ، لوگ عرض کریں گے: آپ ہمیں کس کے پاس بھیجے ہیں؟ فرمائیں گے: تم اُن کے حضور حاضر ہو، جو، جن کے پاس جاؤ، لوگ عرض کریں گے: آپ ہمیں کس کے پاس بھیجے ہیں؟ فرمائیں گے: تم اُن کے حضور حاضر ہو، جو، جن کے ہاتھ پر فتح رکھی گئی، جو آج بے خوف ہیں، اور وہ تمام اولادِ آدم کے سر دار ہیں، تم مجمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو، وہ خاتم النہ بین ہیں، وہ آج تمہاری شفاعت فرمائیں گے، اُخییں کے حضور حاضر ہو، وہ یہاں کی خدمت میں حاضر ہو، وہ خاتم النہ بین ہیں، وہ آج تمہاری شفاعت فرمائیں گے، اُخییں کے حضور حاضر ہو، وہ یہاں تشریف فرماہیں۔

اب لوگ پھرتے پھراتے، ٹھوکریں کھاتے، روتے چلاتے، دُہائی دیے حاضرِ ہارگاہِ ہے کس پناہ ہوکر عرض کریں گے: اے اللہ کے نبی! حضور کے ہاتھ پر اللہ عزوجل نے فتح باب رکھاہے، آج حضور مطمئن ہیں، اِن کے علاوہ اور بہت سے فضائل بیان کرکے عرض کریں گے: حضور ملاحظہ تو فرمائیں ہم کس مصیبت میں ہیں! اور کس حال کو پہنچ ! حضور ہارگاہِ خداوندی میں ہماری شفاعت فرمائیں اور ہم کو اس آفت سے نجات ولوائیں۔ جواب میں ارشاد فرمائیں گے: ((أَنَا لَهَا)) ترجمہ: میں اس کام کے لیے ہول، ((أَنَا صَاحِبُكُمْ)) ترجمہ: میں ہی وہ ہوں جے تم تمام جگہ ڈوھونڈ آئے، یہ فرماکر ہارگاہِ عزت میں حاضر ہول گے اور سجدہ کریں گے، ارشاد ہوگا: ((یَا مُحَمَّدُ اُلدُفَعُ دَاْسَكَ وَقُلْ

تُسْبَعُ وَسَلُ تُعْطَهُ وَاشْفَعُ تُشَفَعُ ) ترجمہ: اے محمد! اپناسر اٹھاؤاور کہو، تمھاری بات سی جائے گی اور ما گوجو پھھ ما گو گے ملے گا اور شفاعت کرو، تمہاری شفاعت مقبول ہے۔ پھر تو شفاعت کا سلسلہ شر وع ہو جائے گا، یہاں تک کہ جس کے ول میں رائی کے دانہ ہے کم ہے کم بھی ایمان ہو گا، اس کے لیے بھی شفاعت فرما کر اُسے جہنم ہے نکالیں گے، یہاں تک کہ جو ہے دل سے مسلمان ہو ااگرچہ اس کے پاس کوئی نیک عمل نہیں ہے، اسے بھی دوز خ سے نکالیں گے۔ اَب تمام انہیاء اپنی اُمّت کی شفاعت فرمائیں گے، اولیائے کرام، شہدا، علما، حُفاظ، جُان ، بلکہ ہر وہ شخص جس کو کوئی منصبِد ینی عزایت ہوا، اپنے اپنے متعلقین کی شفاعت کر ریگا۔ نابالغ بچے جو مرگئے ہیں، اپنے مال باپ کی شفاعت کریں گے، یہاں تک کہ علما کے پاس کچھ لوگ آکر عرض کریں گے: ہم نے آپ کے وضو کے لیے فلال وقت میں پانی بھر دیاتھا، کوئی کہے گا: کہ میں نے آپ کو استنج کے لیے ڈھیلاد یاتھا، علمااُن تک کی شفاعت کریں گے۔

(ماخوذ از صحيح البعاري، كتاب أحاديث الأنبياء، ياب قول الله تعالى: (إنّا أَرْسَلْنَا نُوعًا إِلَى قَوْمِ... إلى، الحديث 3340، ج2، ص415 صحيح البعاري، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: (و مُحَوّةٌ قَوْمَيْدٍ نَّا فِرَدَةً الله تعالى (إنّا أَرْسَلْنَا الموحيد، باب قول الله تعالى (إنّا أَرْسَلْنَا الموحيد، باب قول الله تعالى (إنّا أَرْسَلْنَا باب قول الله تعالى (إنّا أَرْسَلْنَا الله (إنّا الله (إنّا الله (إنّا الله الله (إنّا اله (إنّا الله (له (إنّا الله (إنّا الله (إنّا الله (إنّا

ع**قیدہ:** قیامت کے دن ہر شخص کو اُس کا نامہ اعمال دیاجائے گا۔ نیکوں کے دہنے ہاتھ میں اور بدوں کے بائیں ہاتھ میں ، کافر کاسینہ توڑ کر اُس کا بایاں ہاتھ اس سے پس پشت نکال کر پیٹے کے پیچھے دیاجائے گا۔

عقیدہ: حوضِ کو ثر کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مرحمت ہوا، حق ہے۔اِس حوض کی مسافت ایک مہینہ کی راہ ہے۔ اس کے کناروں پر موتی کے تجے ہیں، چاروں گوشے برابر یعنی زاویے قائمہ ہیں، اس کی مٹی نہایت خو شبودار مشک کی ہے،اس کا پانی وُ ودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھااور مشک سے زیادہ پاکیزہ اور اس پر برتن گنتی میں ستاروں سے بھی زیادہ جو اس کا پانی ہے گا کبھی پیاسانہ ہو گا،اس میں جنت سے دوپر نالے ہر وقت گرتے ہیں،ایک سونے کا،دوسراچاندی کا۔

عقیدہ: میزان حق ہے۔اس پر لوگوں کے اعمال نیک وبد تولے جائیں گے ، نیکی کا پلہ بھاری ہونے کے بیہ معنی ہیں کہ اوپراُٹھے، دنیا کاسامعاملہ نہیں کہ جو بھاری ہوتا ہے نیچے کو جھکتا ہے۔

عقیدہ: بل صراط حق ہے۔ یہ ایک بُل ہے کہ پشت جہنم پر نصب کیا جائے گا، بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، جت میں جانے کا یہی راستہ ہے، سب سے پہلے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گرز فرمائیں گے، پھر اور انہیاء و مرسلین، پھر یہ اُمّت پھر اور اُمتیں گرزیں گی اور حسبِ اختلافِ اعمال بُل صراط پر لوگ مختلف طرح سے گزریں گے، بعض توالیے تیزی کے ساتھ گزریں گے جیسے بجلی کا کوندا کہ ابھی چکا اور ابھی غائب ہو گیا اور بعض تیز ہوا کی طرح، کوئی ایسے جیسے پرنداڑتا ہے اور بعض جیسے گھوڑاد وڑتا ہے اور بعض جیسے آدمی دوڑتا ہے، یہاں تک کہ بعض شخص سُرین پر گھٹے ہوئے اور کوئی چیو نٹی کی چال جائے گا اور پُل صراط کے دونوں جانب بڑے بڑے آ کرے اللہ عزوجل ہی جانے کہ وہ کتنے ہوں گے، جس شخص کے بارے میں حکم ہوگائے پکڑلیں گے، گر بعض توزخی ہو کرنجات باجائیں گے اور بعض کو جہنم میں گرادیں گے اور رہے ہلاک ہوا۔

عقیدہ: قیامت کادن بعضوں کے لئے ہاکا بھی ہوگا۔ مولی عزوجل کے جو خاص بندے ہیں ان کے لیے اتناہاکا کردیا جائے گا، کہ معلوم ہوگا اس میں اتناوقت صَرف ہوا جتناایک وقت کی نمازِ فرض میں صَرف ہوتا ہے ، بلکہ اس سے بھی کم ، یہاں تک کہ بعضوں کے لیے تو پلک جھیکنے میں سارادن طے ہوجائے گا۔

## ☆جنت كابيان:

عقیدہ: جنت ایک مکان ہے کہ اللہ تعالی نے ایمان والوں کے لیے بنایا ہے،اس میں وہ نعمتیں مہیا کی ہیں جن کونہ آنکھوں نے دیکھا،نہ کانوں نے سنا،نہ کسی آدمی کے دل پر ان کا خطرہ گزرا۔جو کوئی مثال اس کی تعریف میں دی جائے سمجھانے کے لیے ہے،ورنہ دنیا کی اعلی سے اعلیٰ شے کو جنت کی کسی چیز کے ساتھ کچھ مناسبت نہیں۔اگر جنت اسلام اور عصر حاصر کے مذاہب کا تعارف و نقابی جائزہ - 125 - باب اول: اسلام

کی کوئی ناخن بھر چیز د نیامیں ظاہر ہو تو تمام آسان و زمین اُس سے آراستہ ہو جائیں اور اگر جنتی کا کنگن ظاہر ہو تو آفاب کی روشنی مٹادے، جیسے آفتاب ستار وں کی روشنی مٹادیتا ہے۔

عقیدہ: دہاں کی کوئی حور اگر زمین کی طرف جھانے تو زمین ہے آسان تک روشن ہوجائے اور خوشہو ہے جھے ہے اور جائے اور جائے اور جھانے نے اور اس کا دویٹا د نیا دانی ہے گئے اور جو کچھ اس د نیا میں ہے ) ہے بہتر۔ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ اگر حُور اپنی ہضلی زمین و آسان کے در میان نکالے تواس کے حسن کی وجہ سے خلائق فتنہ میں پڑجائیں اور اگر اپنا دویٹا ظاہر کرے تواسکی خوبصور تی ہے آئے آفاب ایساہو جائے جیسے آفاب کے سامنے چراغ۔ معتبدہ: جنت کتنی و سیع ہے ، اس کو اللہ ور سول عزوجل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ و سلم ہی جانیں، اِجمالی بیان یہ ہے کہ اس میں سودر ہے ہیں۔ ہر دودر جول میں وہ مسافت ہے ، جو آسان و زمین کے در میان ہے۔ رہا ہے کہ خوداُس درجہ کی کیا مسافت ہے ، اس کا اندازہ '' جامع تر ندی' کی ایک روایت سے لگائیں جس میں ہے کہ اگر تمام عالم ایک درجہ میں جع ہو توسب کے لیے و سیع ہے۔

جنت میں ایک درخت ہے جس کے سابیہ میں سو(100) برس تک تیز گھوڑ ہے پر سوار چاتار ہے اور ختم نہ ہو۔ جنت کے دروازے اسنے ہوں گے کہ ایک بازوے دوسرے تک تیز گھوڑ ہے کی ستر برس کی راہ ہوگی چر بھی جانے والوں کی وہ کثرت ہوگی کہ مونڈھے ہے مونڈھا چھاتا ہوگا، بلکہ بھیڑ کی وجہ سے دروازہ چَرَ چَرانے لگے گا۔

عقیدہ: جنت میں قشم قشم کے جواہر کے محل ہیں، ایسے صاف وشفاف کہ اندر کا حصہ باہر سے اور باہر کا اندر سے دکھائی دے۔ جنت کی دیواریں سونے اور چاندی کی اینٹوں اور مشک کے گارے سے بنی ہیں۔ ایک اینٹ سونے کی، سے دکھائی دے۔ جنت کی دیواریں سونے اور چاندی کی اینٹوں اور مشک کے گارے سے بنی ہیں۔ ایک اینٹ سونے کی، ایک چانہ موتی اور یا قوت۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جنتِ عدن کی ایک سفید موتی کی ، زمین زعفران کی، کنگریوں کی جگہ موتی اور یا قوت۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جنتِ عدن کی ایک دورت مفید موتی کی ہندی سافید موتی کی ہندی ساٹھ میں۔

عقیدہ: جنت میں چار دریا ہیں، ایک پانی کا، دوسرادودھ کا، تیسرا شہد کا، چوتھا شراب کا، پھر اِن سے نہریں نکل کر ہر ایک کے مکان میں جاری ہیں۔ وہاں کی نہریں زمین کھود کر نہیں بہتیں، بلکہ زمین کے اوپر اوپر رواں ہیں، نہروں کا ایک کنارہ موتی کا، دوسرایا قوت کااور نہروں کی زمین خالص مشک کی۔

عقیدہ: وہاں کی شراب دنیا کی سی نہیں جس میں بد بُواور کڑواہٹ اور نشد ہو تاہے اور پینے والے بے عقل ہو جاتے ہیں، آپے سے باہر ہو کر بیہودہ بکتے ہیں، وہ پاک شراب اِن سب باتوں سے پاک و منز ؓ ہے۔

عقیدہ: جنتیوں کو جنت میں ہر قسم کے لذیذ سے لذیذ کھانے ملیں گے، جو چاہیں گے فوراً ان کے سامنے موجود ہوگا۔ اگر کسی پرندے کو دیکھ کراس کا گوشت کھانے کو جی ہو توائی وقت بھنا ہوااُن کے پاس آ جائے گا۔ اگر پانی وغیرہ کی خواہش ہو تو کو دہاتھ میں آ جائیں گے ،ان میں ٹھیک اندازے کے موافق پانی، دودھ، شراب، شہد ہوگا کہ ان کی خواہش سے ایک قطرہ کم نہ زیادہ، بعد پینے کے خود بخود جہاں سے آئے تھے چلے جائیں گے۔ ہر شخص کو سو(100) آدمیوں کے کھانے، پینے، جماع کی طاقت دی جائے گی۔

عقیدہ: سوال: کھانا ہضم ہونے کے لئے ایک خوشبو دار فرحت بخش ڈکار آئے گی، خوشبو دار فرحت بخش پیینہ نکلے گا،سب کھانا ہضم ہو جائے گااور ڈکار اور پینے سے مشک کی خوشبو نکلے گی۔

عقیدہ: سرکے بال اور پلکوں اور بھووں کے سوا جنتی کے بدن پر کہیں بال نہ ہوں گے ،سب ہے ریش ہوں گے ،سُر مگیں آئکھیں، تیس برس کی عمر کے معلوم ہوں گے تبھی اس سے زیادہ معلوم نہ ہوں گے۔

عقیدہ: اگر مسلمان اولاد کی خواہش کرے تواس کا حمل اور وضع اور پوری عمر ( یعنی تیس سال کی )، خواہش کرتے ہی ایک ساعت میں ہو جائے گی۔

عقیده: جنت میں نیند نہیں، که نیندا یک قشم کی موت ہے اور جنت میں موت نہیں۔

عقیدہ: بعدِ دخولِ جنت دنیا کی ایک ہفتہ کی مقدار کے بعد اجازت دی جائے گی کہ اپنے پر ورد گار عزوجل کی زیارت کریں اور عرشِ اللی ظاہر ہو گااور رب عزوجل جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں ججلی فرمائے گااور ان

جنتیوں کے لیے منبر بچھائے جائیں گے، نور کے منبر، موتی کے منبر، یا قوت کے منبر، زَبرجَد کے منبر، سونے کے منبر، چاندی کے منبر اور اُن میں کااونی مشک و کافور کے ٹیلے پر بیٹھے گااور اُن میں ادنی کوئی نہیں،ایپے گمان میں کرس والول کو پچھا ہے ہے بڑھ کرنہ سمجھیں گے اور خدا کا دیدار ایساصاف ہو گا جیسے آفتاب اور چود ھویں رات کے چاند کو ہر ا یک اپنی این جگہ ہے دیکھتا ہے کہ ایک کادیکھتاد و سرے کے لیے مانع نہیں اور اللہ عز وجل ہر ایک پر بحلی فرمائے گاءان میں ہے کسی کو فرمائے گا:اے فلال بن فلال! تجھے یاد ہے، جس دن تونے ایسااییا کیا تھا؟! دنیا کے بعض مَعاصی یاد ولائے گا، بندہ عرض کریگا: تواہے رب ! کیاتونے مجھے بخش نہ دیا؟ فرمائے گا: ہاں! میری مغفرت کی وسعت ہی کی وجہ ے تواس مرتبہ کو پہنچا، وہ سب ای حالت میں ہو تھے کہ آبر چھائے گااور اُن پر خوشبو برسائے گا، کہ اُس کی ی خوشبو ان لو گوں نے بھی نہ پائی تھی اور اللہ عزوجل فرمائے گا کہ جاؤ اُس کی طرف جو میں نے تمہارے لیے عزت تیار کر ر تھی ہے،جوچاہولو، پھرنوگ ایک بازار میں جائیں گے جسے ملائکہ تھیرے ہوئے ہیں،اس میں وہ چیزیں ہول گی کہ ان کی مثل نہ آتھوں نے دلیمی ،نہ کانوں نے سی ،نہ قلوب پر ان کا خطرہ گزراءاس میں سے جو چاہیں گے ،اُن کے ساتھ کر دی جائے گیاور خرید و فروخت نہ ہو گی اور جنتی اس بازار میں باہم ملیں گے ، چھوٹے مرتبہ والا بڑے مرتبہ والے کو دیکھے گا،اس کالباس پیند کرلے ،ہنوز گفتگوختم بھی نہ ہو گی کہ خیال کرئے گا،میر الباس اُسے اچھاہے اور بیاس وجہ ہے کہ جنت میں کسی کے لیے عم نہیں، پھروہاں سے اپنے اپنے مکانوں کو واپس آئیں گے۔اُن کی بیبیاں استقبال کریں گ اور مبار کباد دے کر کہیں گی کہ آپ واپس ہوئے اور آپ کا جمال اس سے بہت زائد ہے کہ جمارے باس سے آپ من تھے،جواب دیں مے کہ پر وردگار جبّار کے حضور جیشنا ہمیں نصیب ہواتو ہمیں ایساہی ہو جاناسز اوار تھا۔

عظیدہ: جنتی باہم ملناچاہیں سے توایک کا تخت دو مرے کے پاس چلا جائے گا۔اورایک روایت ہیں ہے کہ ان کے پاس نہایت اعلیٰ درجہ کی سواریاں اور گھوڑے لائے جائیں سے اور ان پر سوار ہو کر جہاں چاہیں سے جائیں گے۔ عظیمہ ہے: جنت ودوزخ حق ہیں ،ان کا انکار کرنے والا کا فرہے۔

عقیدہ: جنت ود وزخ کو ہنے ہوئے ہزار ہاسال ہوئے اور وہ اب موجود ہیں، یہ نہیں کہ اس وقت تک مخلوق نہ ہوئیں، قیامت کے دن بنائی جائیں گی۔

#### ☆دوزخ كابيان:

عقیدہ: دوزخ ایک مکان ہے کہ اُس قبار وجبار کے جلال و قبر کامظہر ہے۔ جس طرح اُس کی رحمت و نعمت کی انتہا نہیں کہ انسانی خیالات و تصورات جہال تک پہنچیں وہ اُس کی بے شار نعمتوں سے ایک ذرہ ہے، اسی طرح اس کے انتہا نہیں کہ اس کے غضب و قبر کی کوئی حد نہیں کہ ہر وہ تکلیف واذیت کہ تصور کی جائے، اس کے بے انتہا عذاب کا ایک ادنی حصہ ہے۔

عظیدہ: جس کوسب سے کم درجہ کاعذاب ہوگا،اسے آگ کی جو تیاں پہنادی جائیں گی، جس سے اُس کادماغ
ایسا کھؤ نے گا جیسے تانیے کی پتیلی کھؤلتی ہے، وہ سمجھے گا کہ سب سے زیادہ عذاب اس پر ہورہا ہے، حالا نکہ اس پر سب سے
ہلکا ہے۔ جس پر سب سے جلکے ورجہ کاعذاب ہوگا،اس سے اللہ عزوجل پوچھے گا: کہ اگر ساری زمین تیری ہوجائے تو
کیااس عذاب سے بچنے کے لیے توسب فدیہ میں دیدے گا؟ عرض کرے گا: ہاں! فرمائے گا: کہ جب تُو پُشتِ آدم میں
تھاتو ہم نے اِس سے بہت آسان چیز کا تھم دیا تھاکہ کفرنہ کرنا گر تُونے نہ مانا۔

معقیدہ نیہ جود نیا کی آگ ہے اس آگ کے ستر بُزوں میں سے ایک بُزوہ۔ جہنم کی آگ ہزار ہرس تک دھونکائی گئی، یہاں تک کہ سفید ہوگئی، پھر ہزار ہرس اور ، یہاں تک کہ سفید ہوگئی، پھر ہزار ہرس اور ، یہاں تک کہ سفید ہوگئی، پھر ہزار ہرس اور ، یہاں تک کہ ساہ ہوگئی، تواب وہ نِری سیاہ ہے جس میں روشنی کا نام نہیں۔ جر کیل علیہ السلام نے جسم کھاکر ہی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کی کہ اگر جہنم سے سوئی کے ناکے کی برابر کھول دیا جائے تو تمام زمین والے سب کے سب اس کی کری سے مر جائیں اور قتم کھاکر کہا کہ اگر جہنم کا کوئی داروغہ اللی دنیا پر ظاہر ہو تو زمین کے رہنے والے سب کے سب کری سے مر جائیں اور قتم کھاکر کہا کہ اگر جہنم کا کوئی داروغہ اللی دنیا پر ظاہر ہو تو زمین کے رہنے والے سب کے سب اس کی بیہت سے مر جائیں اور بقسم بیان کیا کہ اگر جہنمیوں کی زنجیر کی ایک کڑی دنیا کے پہاڑوں پر رکھ دی جائے تو کا بیٹے لگیں اور انہیں قرار نہ ہو، یہاں تک کہ نیچے کی زمین تک و صنس جائیں۔

عقیدہ: دوزخ کی گہرائی کو خدا ہی جانے کہ کنٹی گہری ہے، حدیث میں ہے کہ اگر پتھر کی چٹان جہنم کے کنارے سے اُس میں پیچنگی جائے تو ستر ہرس میں بھی تہ تک نہ پہنچے گی،اورا گرانسان کے سر ہرا ہر سیسہ کا گولا آسان سے زمین کو پھینکا جائے تورات آنے سے پہلے زمین تک پہنچ جائے گا،حالا نکہ یہ پانچے سوہرس کی راہ ہے۔ معقیدہ: جہنم میں طرح طرح کے عذاب ہوں گے، لوہ کے ایسے بھاری گرزوں سے فرشتہ اریں گے کہ اگر کوئی گرز زمین پررکھ دیاجائے قرتمام جن وانس جمع ہو کراس کواٹھا نہیں سکتے۔ بُختی اونٹ کی گردن برابر پھواور اللہ عزوج ل جانے کس قدر بڑے سانپ کہ اگرایک مرتبہ کاٹ لیس قواس کی سوزش، درد، بے چینی بڑار برس تک رہے۔ تیل کی جل ہوئی تلجھٹ کی مثل سخت کھول پانی چنے کو دیاجائے گا، کہ منہ کے قریب ہوتے بی اس کی تیزی سے چرے کی کھال گرجائے گا۔ مربر گرم پانی بہایاجائے گا۔ جہنیوں کے بدن سے جوبیپ بہے گی وہ پلائی جائے گی، فاردار تھو بڑ کھانے کو دیاجائے گا۔ وہ ایساہوگا کہ اگراس کا ایک قطرہ دنیا بیس آئے تواس کی سوزش وہد بُوتر تمام المرد نیا کی معیشت برباد کردے۔ اور وہ گلے بیں جا کر بھنداڈالے گا۔ اس کے اتار نے کے لیے پانی ما تگیں گے ، اُن کو وہ کھول تا پانی دیا جائے گا کہ منہ کے قریب آئے بی منہ کی ساری کھال گل کر اس بیس گریڑے گی، اور پیٹ بیس جائے بی آئیوں کو دیا جائے گا کہ اس پانی ہوگی کہ اس پانی پ

حقیدہ: پھر تفار جان سے عاجز آگر باہم مشورہ کر کے مالک علیہ الصلاۃ والسلام داروغہ جہنم کو پکاریں گے کہ الک علیہ الصلاۃ والسلام بزار برس تک جواب نہ دیں گے ، ہزار برس کے بعد فرمائیں گے جوہ سے کہا جس کی نافرمانی کی ہے! ، ہزار برس تک رب العزت کے ، ہزار برس کے بعد فرمائے گا تو یہ فرمائے کو اس کی رحمت کے ناموں سے پکاریں گے ، وہ ہزار برس تک جواب نہ دے گا ، اس کے بعد فرمائے گا تو یہ بدر ہو جا کا بر سے بات نہ کرو! اس وقت تفار ہر قشم کی خیر سے ناامید ہو جا کیں گے ، دوتے گا دون کی طرح چلا کر دو کی گے ۔ ابتداء آنسو تکلیں گے ، جب آنسو فتم ہو جا کیں گے دون دو کی مشیل گڑھے بڑ جا کیں شروئے کا خون اور بیپ اس قدر ہو گا کہ اگر اس میں کشیاں ڈالی جا کی تو نون دو گئیں۔

عقیدہ: جہنیوں کی شکلیں ایس بری ہوں گی کہ اگر دنیا میں کوئی جہنی اُسی صورت پر لا یا جائے تو تمام لوگ اس کی بد صورتی اور بد بُو کی وجہ ہے مر جائیں۔اور جسم ان کااپیا بڑا کر دیا جائے گا کہ ایک شانہ ہے دو سرے تک تیز سوار کے لیے تین دن کی راہ ہے۔ایک ایک داڑھ اُحد کے پہاڑ برابر ہوگی، کھال کی موٹائی بیالیس ذراع کی ہوگی، زبان ایک کوس دو کوس تک منہ سے باہر گھٹتی ہوگی کہ لوگ اس کو روندیں گے، بیٹھنے کی جگہ اتنی ہوگی جیسے مکہ سے مدینہ تک اور وہ جہنم میں منہ سکوڑے ہول گے کہ اوپر کا ہونٹ سٹ کر چھسر کو پہنچ جائے گااور پنچے کالٹک کرناف کو آگئے گا۔

عقیدہ: آخر میں کفار کے لیے یہ ہوگا کہ اس کے قد برابر آگ کے صندوق میں اُسے بند کریں گے ، پھراس میں آگ بھڑ کا کیں گے اور آگ کا اُفل (تالا)لگا یاجائے گا، پھر یہ صندوق آگ کے دوسرے صندوق میں رکھا جائے گا اور ان دونوں کے در میان آگ جلائی جائے گی اور اس میں بھی آگ کا قفل لگا یاجائے گا، پھرای طرح اُس کوایک اور صندوق میں رکھ کراور آگ کا قفل لگا کر آگ میں ڈال دیاجائے گا، تواب ہر کافریہ سمجھے گا کہ اس کے سوااب کوئی آگ میں نہ رہا، اور یہ عذاب بالائے عذاب ہے اور اب ہمیشہ اس کے لیے عذاب ہے۔

عقیدہ: جب سب جنتی جنت میں داخل ہولیں گے اور جہنم میں صرف وہی رہ جائیں گے جن کو ہمیشہ کے لیے اس میں رہنا ہے،اس وقت جنت ودوزخ کے در میان موت کو مینڈھے کی طرح لاکر کھڑاکریں گے، پھر مُنادی جنت والوں کو پکارے گا، وہ ڈرتے ہوئے جھا تکمیں گے کہ کہیں ایسانہ ہو کہ یہاں سے نکلنے کا حکم ہو، پھر جہنمیوں کو پکارے گا، وہ خوش ہوتے ہوئے جھا تکمیں گے کہ شاید اس مصیبت سے رہائی ہو جائے، پھر ان سب سے پو چھے گا کہ اسے پہچانتے ہو؟ سب کہیں گے : ہاں! یہ موت ہے، وہ ذیخ کر دی جائے گی اور کے گا: اے اہل جنت! ہو جائے، ہو، اس کے نہ اس اس وقت اُن کے لیے خوشی پر خوشی ہے اور اِن کے لیے غم مرنا نہیں اور اے اہل نار! ہیشگی ہے،اب موت نہیں، اس وقت اُن کے لیے خوشی پر خوشی ہے اور اِن کے لیے غم بالائے غم۔

بالائے غم۔ (ماعوداز، دیشان فوض علوم (حصہ اول)، صفحہ 49۔۔۔مکتبہ امامہ اہل سنت، لاہوں)

#### ☆ كفرىيە كلمات كابيان:

اسلام میں داخلہ کا ایک دروازہ کلمہ شہادت ہے۔اس کلمہ شہادت کے ضمن میں ان تمام عقائد پر ایمان لا نا ضروری ہوتاہے جن کا حکم قرآن وحدیث میں بالکل واضح ہے۔اگر کوئی شخص ضروریات دین میں سے کسی ایک عقیدہ کا بھی انکار کرے یااللہ عزوجل اور اس کے نبیول کی ادنی سی گتاخی کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوجاتا ہے۔ چند کفریہ عقائد کی نشاند ہی چیش کی جاتی ہے:

کلمات : اللہ تعالیٰ کو عاجز کہنا کفر ہے، لہذا ایسے کلمات کفر ہے ، جن سے اللہ تعالیٰ کا عاجز ہونا معلوم ہو، بھیے کی زبان دراز آو کی سے یہ کہنا کہ خدا تمہاری زبان کا مقابلہ کر بی نہیں سکتا میں کس طرح کروں یہ کفر ہے۔ یو نہی ایک نے دوسرے سے کہالیٹی عورت کو قابو میں نہیں رکھتا، اس نے کہا عور توں پر خدا کو تو قدرت ہے نہیں، مجھ کو کہاں سے ہوگی۔ خدا کے لیے مکان ثابت کرنا کفر ہے کہ وہ مکان سے پاک ہے یہ کہنا کہ اوپر خدا ہے لیے مکان ثابت کرنا کفر ہے کہ وہ مکان سے پاک ہے یہ کہنا کہ اوپر خدا ہے نیچ تم میں ڈالے گااس تم یہ کلمہ کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عذا ہے کو ہاکا جاننا کفر ہے ، لہذا کس سے کہا گناہ نہ کر، ورنہ خدا تجھے جہنم میں ڈالے گااس نے کہا میں جہنم سے نہیں ڈرتا یا کہا خدا کیا کہ خدا ہے عذا ہے کی کچھ پر وانہیں۔ یا یک نے دوسرے سے کہا تو خدا سے نہیں ڈرتا کہا کہا خدا کیا کہ خدا ہے اس کے سواکیا کر سکتا ہے کہ دوز ن میں ڈال دے یہ سب کفر کے کہا سے عصد میں کہا نہیں یا کہا خدا کیا کر سکتا ہے اس کے سواکیا کر سکتا ہے کہ دوز ن میں ڈال دے یہ سب کفر کے کمات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہو اکمی میں اور میں بھی تیر ابندہ ہوں جھے کس قدر رہے و تکایف دیتا ہے آخر یہ کیا انسان ہے اپنا کفر ہے۔ ایہا کہنا کفر ہے۔ یہ بی مصائب میں مبتلا ہو کر کہنے لگا تونے میر امال لیا در ادلاد لے کی ادر یہ لیادہ لیا اب کیا افسان ہے دو تونے نہ کیا اس طرح بھنا کہا گئا تونے میر امال لیا در ادلاد لے کی ادر یہ لیادہ لیا اب کیا در یہ لیادہ لیا ہو کر کہنے لگا تونے میر امال لیادر اولاد لے کیا در یہ لیادہ لیا کہنا کشر ہے۔

کلمات: انبیا عیبم الصلاة والسلام کی توہین کرنا، ان کی جناب میں گتاخی کرنایان کو فواحش و بے حیائی ک طرف منسوب کرنا کفر ہے، مثلاً معاذاللہ یوسف علیہ السلام کو زنا کی طرف نسبت کرنا جو ہخص حضور اقد س صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کسی چیز کی توہین کرے یا عیب اللہ تعالی علیہ وسلم کی کسی چیز کی توہین کرے یا عیب نگائے، آپ کے موے مبارک (بال مبارک) کو تحقیرے یاد کر سے، آپ کے لباس مبارک کو گذہ اور میلا بتائے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ناخن بڑے بڑے کے یہ سب کفر ہے۔ یوہیں کسی نے یہ کہاکہ حضور اقد س صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ناخن بڑے بعد تین بار انگشت ہائے مبارک چاٹ لیا کرتے تھے، اس پر کسی نے کہا یہ اللہ تعالی علیہ وسلم کھانا تناول فرمانے کے بعد تین بار انگشت ہائے مبارک چاٹ لیا کرتے تھے، اس پر کسی نے کہا یہ

ادب کے خلاف ہے پاکسی سنت کی تحقیر کرے ، مثلاً داڑھی بڑھانا، مونچھیں کم کرنا، عمامہ باندھنا یا شملہ افکانا،ان ک اہانت کفرہے جبکہ سنت کی توہین مقصود ہو۔

کلمات: جرئیل یامیکائیل یاکی فرشند کوجو شخص عیب لگائے یاتو بین کرے کافر ہے۔ دشمن و مبغوض کو دیکھ کر ریہ کہنا کہ ملک الموت آگئے یا کہااسے ویسا ہی دشمن جانتا ہوں جیسا ملک الموت کو ، اس بیں اگر ملک الموت کو برا کہنا ہے تو گفر ہے اور موت کی ناپسندیدگی کی بناپر ہے تو گفر نہیں۔

کلمات: قرآن کی کسی آیت کوعیب لگانایااس کی توبین کرنایاس کے ساتھ مسخرہ پن کرناکفر ہے مثلاً داڑھی مونڈانے سے منع کرنے پر بعض داڑھی منڈے کہد دیتے ہیں ﴿ گُلا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ﴾ جس کا بیہ مطلب بیان کرتے ہیں ﴿ گُلا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ﴾ جس کا بیہ مطلب بیان کرتے ہیں کہ کلاصاف کرویہ قرآن مجید کی تحریف و تبدیل بھی ہے اور اس کے ساتھ مذاق اور دل گئی بھی اور یہ و توں با تیں کفر، اسی طرح اکثر باتوں میں قرآن مجید کی آیتیں ہے موقع پڑھ دیا کرتے ہیں اور مقصود ہنسی کرنا ہوتا ہے جیسے کسی کو نماز جماعت کے لیے بلایا، وہ کہنے لگا میں جماعت سے نہیں بلکہ تنہا پڑھونگا، کیونکہ اللہ تعالی فرماتا ہے ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَوْقَ اللَّهُ اللَّهُ

کلمات: اس قتم کی بات کرنا جس سے نماز کی فرضیت کا انکار سمجھا جاتا ہو یا نماز کی شحقیر ہوتی ہو کفر
ہے، مثلاً کس سے نماز پڑھنے کو کہااس نے جواب دیا نماز پڑھتا تو ہوں گراس کا پچھ نتیجہ نہیں یا کہاتم نے نماز پڑھی کیا
فاکہ وہوا یا کہا نماز پڑھ کے کیا کروں کس کے لیے پڑھوں اس باپ تو مرگئے یا کہا بہت پڑھ کی اب دل گھبراگیا یا کہا پڑھنانہ
پڑھنا دونوں برابر ہے۔ یو نہی کوئی شخص صرف رمضان میں نماز پڑھتا ہے بعد میں نہیں پڑھتا اور کہتا ہے کہ یہی
بہت ہے یا جنتی پڑھی یہی زیادہ ہے کیو تک رمضان میں ایک نماز سر نماز کے برابر ہے ایسا کہنا کفر ہے، اس لیے کہ اس
سے نماز کی فرضیت کا انکار معلوم ہوتا ہے۔

کلمات: اس منتم کی ہاتمیں جن سے روزہ کی ہنک و تحقیر ہو کہنا کفر ہے ، مثلاً روزہ رمضان نہیں ر کھتااور کہتا ہے ہے کہ روزہ وہ رکھے جسے کھانانہ ملے یا کہتا ہے جب خدانے کھانے کو دیا ہے تو بھو کے کیوں مریں۔ کلمات: علم دین اور علما کی تو بین بے سبب یعنی محض اس وجہ سے کہ عالم علم دین ہے کفرہے۔ یو بیں عالم دین کی نقل کر نامثلاً کسی کو منبر وغیر ہ کسی اونچی جگہ پر بٹھائیں اور اس سے مسائل بطور استہز اُدریافت کریں پھر اسے تکیہ وغیر ہسے ماریں اور مذاق بنائیں میہ کفرہے۔

کلمات: شرع کی توجین کرناکفرہے مثلاً کہے میں شرع ورع نہیں جانتا یاعالم دین مختاط کا فتویٰ چیش کیا گیااس نے کہامیں فتو کی نہیں مانتا یافتویٰ کو زمین پر پیک دیا۔ کسی شخص کو شریعت کا تھم بتایا کہ اس معاملہ میں یہ تھم ہاس نے کہاہم شریعت پر عمل نہیں کریکھے ہم تورسم کی پابندی کریکھے ایسا کہنا بعض مشائ کے نزدیک کفرہے۔

مشرک کرنا: مسلمان ہونے کے بعدا کرکوئی مسلمان شرک کرے توکافر ہوجائے گا۔ قرآن و سنت کی روشن میں شرک کی تعریف ہے کہ اللہ عزوجل کی ذات وصفات میں کی کوشر یک کرنا۔ شرک کی تعریف کرتے ہوئے حضرت علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ''الاشمان ھو اثبات الشمایات فی الالوھیة ہمعنی وجوب الوجود کہا للہجوس اوبہعنی استحقاق العباد قاکما لعبدة الاصنام''ترجمہ: شرک ہے کہ اشراک الوجیت یعنی واجب الوجود ہونے میں کسی کوشر یک کرنا چیسے مجوس کرتے ہیں یاعبادت کا مستحق ہوتے میں کسی کواللہ تعالی کے ساتھ شریک کرنا چیسے ہوئی۔ (شرح عقائدن فی،صفحہ 101، مکتبہ رحمانیہ، لاہور)

توحید کا معتی ہے اللہ تعالی کی ذات پاک کواس کی ذات اور صفات میں شریک سے پاک اثناء بینی جیسااللہ ہے ویسا ہم کسی کواللہ نم ائیں۔ اگر کوئی اللہ کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے کواللہ تصور کرتا ہے تو وہ ذات میں شرک کرتا ہے۔ علم ، دیکھنا، سننا وغیرہ اللہ تعالی کی صفات ہیں اگر ان صفات میں کسی دوسرے کو شریک کھیرایں تو شرک ہوگا، مثلا اگر کوئی کئے جتنا اللہ عزوجل کو علم ہے اتنا مجھے یا فلال کو ہے تو بیہ صفات میں شرک ہے، جس طرح اللہ عزوجل عطاکرنے والا ہے ای طرح اللہ عند میں سرک تعالی میں شرک ہے۔

احادیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تصریح فرمائی کہ مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف ۔

#### املامي عبادات

اسلام میں صرف اللہ عزوجل کی عمادت کی جاتی ہے۔ عمادت کے کئی طریقے ہیں۔اسلام کے پانچ بنیادی ارکان ہیں جس پر عمل پیراہوناسب سے بڑی عمادت ہے۔وہ بانچ ارکان سے ہیں: توحید، نماز،روزہ، جج،ز کوۃ۔

تماز: اسلام میں توحید کے بعد سب سے بڑاور جہ نماز کو دیا گیا ہے کہ ایک مسلمان عاقل بالغ پر دن میں پانچ نمازیں فرض ہیں۔ان پانچ نمازوں کے ساتھ ساتھ نفلی نمازوں کی بھی فضیلت موجود ہے۔

روزہ بھی روزہ بھی ایک عبادت ہے۔ ایک بالغ مسلمان پر رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھنافرض ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے کے علاوہ بھی نفلی روزوں کی ترغیب دی گئی ہے۔

ز کوت: نماز اور روزہ کی طرح زکوۃ بھی ایک رکن ہے، اسلام نے صاحبِ ثروت پرزکوۃ فرض کی کہ وہ اپنے مال سے غریبوں کی مدد کرے۔ زکوۃ صاحب نصاب (نصاب سے مراد ساڑھے سات تولہ سونااور ساڑھے باون تولہ چاندی یاس کے مراد ساڑھے سات کو فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ چاندی یاس کے برابر مالیت ) پر ڈھائی فیصد فرض ہے۔ اس کے علاوہ نقلی صد قات دینے کی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔

یجے: جو مسلمان جج پر جانے کی استطاعت ر کھتا ہے بینی تندر ستی اور اتنامال ہے کہ وہ جج پر جانے کا خرچہ اٹھا سکے اور پیچھے گھر والوں کا نفقہ بھی دے سکے تواس پر جج فرض ہے۔

ان فرائض کے علاوہ قرآن پاک کی حلاوت ، ذکر اللہ ، درود شریف ، نعت خوانی کو بھی عبادت میں شار کیا ہے۔ مزید مسلمانوں کی خیر خواجی کرنا، حسن اغلاق سے پیش آنے پر کثیر نیکیاں ملنے کی بیثار تیں دی گئی ہیں۔

### رسم ورواج

اسلام بیں رسم وروائ کے جائز و ناجائز ہونے کااصول یہ ہے کہ جور سم وروائ قرآن وسنت کی تعلیمات کے خلاف ہیں وہ ناجائز ہیں اور جواسکے خلاف نہیں وہ جائز ہیں اور جس کی اصل شرع سے ثابت ہے وہ مستحب ہیں۔ جیسے بسنت مال کا ضیاع ہونے کی وجہ ہے ،و بلنٹائن ڈے (کہ لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے کو بھول دیتے ہیں) ہے حیائی کی وجہ سے ،و بلنٹائن وسنت کی تعلیمات کے خلاف ہیں۔ جسے نظر تکی ہواس کے سرے سات بار مرجیں تھماکر جلانا، شاوی ہیں سہر ابائد ھنا، قرآن وسنت کے خلاف نہیں اس لئے اس کاکر ناجائز ہے۔ ذکر اذکار اصلا باعث ثواب ہے اور یہ قل خوانی ، میلاد شریف ہیں کرنامستحب ہے۔

اسلامی نقطہ نظر سے کفار کے طور طریقے بالخصوص دینی رسومات سے سختی سے بیخے کا تھم ہے جیسے کرسمس، دیوالی وغیرہ جیسی رسومات کو منا نااوراس میں شرکت کرناجائز نہیں۔

چنداسلامی رسومات کاذ کر کیا جاتا ہے:

المرجب بجد پیدا ہو تواس کے کان میں اذان دینا اسلامی تعلیمات میں ہے۔

﴿ وَن كَ برابر چاندى صدقه كرنا، عقیقه كرنا(یعنی لاکی کی طرف سے ایک سال كا بمرااور لاك کی طرف سے ایک سال كے دو بمرے ذرج كركے ان كا حوشت قربانی كے موشت كی طرح تقسیم كرنا) بيچ كانام ركھنا۔ بير سب مستحب ہے۔

﴿ فَعَنْ كُروانا: لاك كے فقتے كروانااسلامى تعليمات ميں سے ہاوراس فقتے كروانے ير بعض فاندان والے دعوت كا بھى اہتمام كرتے ہيں جس كى شرع ميں ممانعت نہيں جبكہ كانے باہے اور ديگر فير شرع با افعال سے احتراز كياجائے۔

اسلامی شرع بیں ناجائز ہیں جیسے ناچنا ،گانا، پیسے لے کر نکاح کروانا، جہز کا مطالبہ کرنا ،مرد وعورت کا اختلاط میں سمیں اسلامی شرع بیں ناجائز ہیں جیسے ناچنا ،گانا، پیسے لے کر نکاح کروانا، جہز کا مطالبہ کرنا ،مرد وعورت کا اختلاط وغیرہ۔اسلامی تعلیم بیرے کہ مستحب ہے کہ نکاح مسجد میں منعقد ہو، نکاح میں فضول خرجی اور دکھلاوے سے بیجا

جائے، سادگ سے نکاح ہو، لڑکی والے اپنی حیثیت کے مطابق اپنی مرض سے جتنا جہز دینا چاہیں دیں، شب زفاف کے بعد شوہر اپنی استطاعت کے مطابق دلیمہ کرے جو کہ سنت ہے۔

ﷺ فو تکی کی رسومات: اسلامی تعلیمات ہیں کہ ایک مسلمان جب مرجائے تواہے اچھاکفن دیا جائے ہاں کہ نماز جناز ہیڑھی جائے ، مسلمانوں کے قبرستان میں کسی نیک شخص کے قریب دفن کیا جائے ، مرنے والے کے عزیز و کی نماز جناز ہیڑھی جائے ، مرنے والے کے لئے دعائے مغفرت اور ایصالِ ثواب کیا جائے۔ تین ون سے زیادہ سوگ نہ کیا جائے۔ تین ون سے زیادہ سوگ نہ کیا جائے تارہ تیں کر سکتی۔

#### دىنى تېوار

جی حمید میلاوالیمی اسلامی میبینے رہے الاول کی بارہ تاری کو نبی آخرالزمال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہو ئی۔ مسلمان حضور علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری والے دن کو بہت خوشی سے مناتے ہیں۔ اپنے گھر بازار اور مساجد کو سجاتے ہیں۔ نعتوں اور حضور علیہ السلام کی شان وعظمت کو بیان کیا جاتا ہے ، نعتوں اور حجنٹروں کے ساتھ جلوس تکا لے جاتے ہیں۔ ولادت کا دن منانا حضور علیہ السلام نے اپنے طریقے سے روزہ رکھ کر منایا ہے اس کے بعد صدیوں سے علمائے کرام نے اس دن کو منانا مستحب فرمایا ہے۔ لوگ اس دن کھانے پکا کر لوگوں میں تقسیم کرتے بیں۔

اس دن منانے کے فضائل و برکات میں ہیہ بھی ہے کہ آپ علیہ السلام کے پچاابولہب جو کہ اسلام کے دھمن سے اور کافر سے لیکن آپ کی ولاوت کی خوشی پر لونڈی آزاد کرنے پر ان کی عذاب میں ہر پیر کو تخفیف کردی جاتی ہے۔ مصنف عبدالرزاق و دیگر کتب میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولاوت کی خبر جب حضرت ثویبہ جاریہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ابولہب کو سنائی اس وقت ابولہب نے خوش ہو کر ثویبہ کو آزاد کرویا پھر کئی دن تک حضرت ثویبہ نے حضرت ملی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ پھر ابولہب کواس کے مرنے کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ پھر ابولہب کواس کے مرنے کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ پھر ابولہب کواس کے مرنے کے بعد حضرت عباس مضی اللہ تعالی عنہ نے واب میں ویکھا اور پوچھا کیا صال ہے تیرا؟ بولا "ما وجدت بعد کم داحة غیداً ن سقیت نی ہن ہ منی و اشار الی النقی قالقی تحت ابھا مہ فی عشقی شویبة "ترجمہ: تم سے جدا ہونے کے بعد میں نے سقیت نی ہن ہ منی و اشار الی النقی قالقی تحت ابھا مہ فی عشقی شویبة "ترجمہ: تم سے جدا ہونے کے بعد میں نے

جہ حید الفطر: رمضان فتم ہونے کے بعد مسلمان کیم شوال کو عید مناتے ہیں۔ یہ دن مسلمانوں کی رمضان میں کی می عباد توں اور رکھے گئے روزوں پر انعام کادن ہے۔ اس دن مسلمان صبح سورج طلوع ہونے کے بعد نماز عید پڑھتے ہیں پھر ایک دوسرے سے گلے مل کر خوشی کا ظہار کرتے ہیں۔ ایک دوسرے بالخصوص بچوں کو پیسے دیے ہیں پڑھتے ہیں پھر ایک دوسرے کو دعوت دیے ہیں جے عیدی کہا جاتا ہے۔ کھانوں بالخصوص بیٹھے کا خوب انتظام کیا جاتا ہے۔ رشتہ دار باہم ایک دوسرے کو دعوت دیے ہیں، میٹے کیڑے چین کراس دن کو منایا جاتا ہے۔

ہ ع**ید الله صلی :** اسلامی مہینوں میں سب سے آخر والا مہینہ ذو الحجہ کا ہے اس مہینے کی وس تاریخ کو عید الله صلی منائی جاتی ہے۔ اس دن صاحب ثروت لوگ الله عزوجل کی راہ میں جانور قربان کرتے ہیں اور ان کا گوشت خود مجمی کماتے ہیں، رشتہ داروں میں بھی تقتیم کرتے ہیں اور غرباء کو بھی دیتے ہیں۔ یہ قربانی کے دن تین ہوتے ہیں۔ اکثریت بہلے دن قربانی کرتی ہے بعض دو سرے اور تیسرے دن بھی کرتے ہیں۔

## مبارك إيام وشب

ﷺ جمعہ: اسلام میں جمعہ کے دن کو تمام دنوں پر فضیلت حاصل ہے۔ مسلمانوں پر (خاص شرائط کے ساتھ) جمعہ کے دن ظہر کی جگہ جمعہ پڑھناضر وری ہے۔

المنظر المنظر المن المن حوالے سے ایک خاص اہمیت رکھتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیروالے دن پیدا ہوئے تھے اور آپ علیہ السلام ہر پیر کوروزہ رکھتے تھے۔اسلئے مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد اس دن کو روزہ رکھتی ہے۔

جہر وس محرم: وس محرم کو کئی نسبتیں حاصل ہیں۔احادیث میں اس دن روز ورکھنے کی بہت فضیلت بیان کی مجہدے ہیں۔ اسلام کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے رفقاء کے ساتھ بھو کے پیاسے بے دروی سے بزید نے شہید کروایا۔ مسلمان اس دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں ان کو پیاسے بے دروی سے بزید نے شہید کروایا۔ مسلمان اس دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں ان کو ایصال ثواب چیش کرتے ہیں۔

ا ایک دن پہلے عرفہ کا وان جمید الاضمی سے ایک دن پہلے عرفہ کا دن خاص اہمیت کا حامل ہے جس میں غیر حاجی کوروزہ رکھنے کی ترغیب دی گئی ہے۔

المان الله على واله وسلم معراج جيسى عظيم الله عزوجل في عظام الله عزوجل في عظام الله عنور عليه السلام كوفر شيخ جنتى جانور براق پر سوار كرك مسجد حرام سے مسجد اقصى في من الله عزوجل في من الله عليهم السلام كى امامت كروائى في بيال سے آسانوں كى سيركى، جنت ودوز خ كو ديكوا له يكر آئى، يبال آپ في منام الله عليه والله عليه وآله وسلم كے سواكسى في كو نبيل و يكوا له عليه والله وسلم كے سواكسى في كو نبيل موا مسلمان اس رات كو مساجد ميں محافل كا انتظام كرتے ہيں جس ميں واقعہ معراج بيان كيا جاتا ہے۔ پھرون كوروزه و كھاجاتا ہے۔

ہے۔ اس رات پورے سال ہیں ہونے والے موال ہیں مہینے شعبان کی پندرہ تاریخ کو شب براء ت آتی ہے۔ اس رات پورے سال ہیں ہونے والے معالمات کو مطے کیا جاتا ہے۔ جو پچھ اس سال واقعات ہوں کے وہ فرشنوں کے سپرد کردیئے جاتے ہیں۔ جس نے اس سال مرناہے، شادی کرنی ہے، رزق ملناہے سب اس رات طے ہوتا ہے۔ اس رات عبادت کرنے اور دن کو روزہ رکھنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ترغیب دی ہے۔ مسلمان اس رات کو مساجد میں مرزار نے کی کوشش کرتے ہیں۔

ہ اللہ القدر: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی عمری و گرانہ اعلیم السلام کی امت کی عمر وں سے کم ہیں۔ اللہ عزوجل نے اپنے بیادے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس طرح تمام نبیوں کا سردار بنایا ای طرح ان کی امت کو کو پچھلی تمام امتوں سے افضل کیا ہے۔ اب چو نکہ کم عمری ہونے کی وجہ سے ان کے نیک اعمال پچھلی امتوں سے کم ہونے ہتے اس لئے اللہ عزوجل نے مسلمانوں کو چند مبارک را تیں عطافر اویں کہ جو ان راتوں بیں عباوت کرے اسے کئی سالوں کی عباوت کا ثواب عطاکیا جائے گا۔ ان راتوں بیں سب سے افضل رات لیا افقدر کی رات ہے۔ یہ کس تاریخ کو ہاں کے بارے بیں کہ رمضان کے رمضان کے اس کے بارے بیں کہ رمضان کے رہے ہیں ہوئی سے بال پچھاس طرح اشارے بیں کہ رمضان المبارک کی آخری دس راتوں بیں سے اکیس، تیس، پچیس، سائیس اور انیش راتوں بیں اسے تلاش کیا جائے بالخصوص ستا نیسویں رات کو۔ مسلمان ان راتوں بالخصوص ستا نیسویں رات کوعبادت کا فاص اجتمام کرتے ہیں۔ بالخصوص ستا نیسویں رات کوعبادت کا فاص اجتمام کرتے ہیں۔

## فرتے

اسلام کے مشہور تین فرتے ہیں: (1) اہل سنت (2) اہل تشیج (3) خوارج۔سب سے زیادہ اہل سنت فرقہ ہے۔ عالم اسلام میں دس فیصد شیعہ ہیں اور خوارج ان دس فیصد سے بھی کم ہیں۔ان کے علاوہ چھوٹے چھوٹے اور کئی فرقے ہیں۔ فرقے ہیں جوآئے اور ختم ہو گئے اور موجودہ دور میں بھی پچھ ہیں۔

فرقہ واریت ہر مذہب میں جیسا کہ قار ئین آ کے ملاحظہ کریں گے۔ ہر مذہب میں فرقہ واریت ہے لیکن کسی بھی مذہب کے بانی نے یہ نہیں کہا کہ میرے ماننے والوں میں اسنے فرقے ہوں گے اور فلاں فرقہ حق پر ہو گا۔ لیکن اسلام کو جس طرح دیگر باتول میں سب مذاہب نے فوقیت حاصل ہے اس طرح اس سئلہ میں بھی ہرتری حاصل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چودہ سوسال پہلے جب اسلام میں کوئی فرقہ واریت نہ تھی غیبی خبر دے دی تھی کہ میری امت میں تہتر فرقے ہوں گے ایک جنتی ہوگا بقیہ دوز خی چنانچہ ترفدی کی حدیث پاک میں ہے '' إِنَّ ہیں اِسرائیل تَفَدَّ وَتُ عَلَیْ فِئْتَیْنِ وَسَبْعِینَ مِلَةً، وَتَفُتَرِ فَی اَلْمَیْ عَلَیْ اَلْاَیْتِ وَسَبْعِینَ مِلَةً، وَتَفُتَر فَی اَلْمَیْ عَلَیْ اَلَایْتِ وَسَبْعِینَ مِلَةً، قَالُوا: وَسِرائیل تَفَدَّ وَتُ عَلَیْ فِئْلَایْتِ وَسَبْعِینَ مِلَةً، قَالُوا: وَسَنْ هِی یَا مَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: مَا أَمَا عَلَیْهِ وَاَصْحَابِیْ ''ترجمہ: بے شک بنی اسرائیل بہتر (72) فر قوں میں بٹ گئے ہے اور میری امت تہتر (73) فر قوں میں بٹ جائے گی۔ سوائے ایک ملت کے سب دوز خی ہیں۔ لوگوں نے پو جِعا کے یارسول اللہ! وہ کون سافرقہ ہے ؟ فرمایا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔

(ترمذي، كتاب الإيمان،ماجاعق افتراق هذة الإمضاجلية، صفحه 323، حديث 2641، دام الغرب الإسلامي، بيروت)

اب حضرت محمد صلی الله علیه وآله وسلم نے فقط تہتر فرقوں کی پیشین گوئی کر کے امت کو یو نمی نہیں چھوڑا بلکہ جنتی فرقے کی نظانیاں بتلائی اور ہر مسلمان کواس کے ساتھ وابت رہنے کی تلقین کی۔ جیسے اوپ پیش کی گئی حدیث پاک بیں حضور صلی الله علیه وآله وسلم نے جنتی فرقد کے بارے بیس فرمایاوہ میر سے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے ہوں گے۔ ایک حدیث پاک بیس نبی کریم صلی الله علیه وآله وسلم نے صراحت کی کے وہ فرقد اہل سنت وجماعت ہے چنانچہ ابو انتی محمد بن عبد الکریم الشسر ستانی (الیتو فی 548ھ) وحمہ الله علیہ والحل والنحل، میں کیسے بیس فرقہ الناجیة منها واحدة، والباقون هلی۔ بیس فرقہ نبیل: وحمن الناجیة آلی الله السنة والجماعة. قبیل: وحما السنة والجماعة قال: حا المان علیه البوحر وأصحابی میں کریم صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے خروی کہ میری احت ہمتر 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ ایک فرقہ جنتی ہوگا باتی جنتی ہے بوگا باتی کون سافرقہ جنتی ہے؟ فرمایا الل سنت وجماعت۔ کہا گیا الل سنت وجماعت کون سافرقہ جنتی ہوگا باتی سند وجماعت۔ کہا گیا الل سنت وجماعت کون سافرقہ جنتی ہوگا باتی سند وجماعت۔ کہا گیا الل سنت وجماعت کون سافرقہ جنتی ہوگا باتی سند وجماعت۔ کہا گیا الل سنت وجماعت کون سافرقہ بیس سے خرایا ہیں۔ درمایا جس بر آئی میں اور میرے صحابہ ہیں۔ واللہ والنحل، جلد الموسم الله والد میں۔

ہے (1) **انل سنت وجماعت:** در حقیقت اہل سنت کوئی ایجاد شدہ نیافر قد نہیں ہے بلکہ حضور علیہ السلام اور صحابہ کرام علیہم الرضوان سے چلا آرہاہے۔ہر مسلمان پیدائشی طور پر سنی ہی ہوتا ہے ،اس کے بعد وہ اپنے والدین یا ماحول کے سبب دیگر فرقوں میں ہے کی فرقہ میں چلاجاتا ہے۔ صحابہ کرام وتابعین، بحد دین، صوفیائے کرام و بڑے برے علی کے کرام سب کے سب اہل سنت وجاعت میں سے تھے۔ تفییرابن کثیر میں ہے ''وَهَنِوَ الْأَهُو أَيْضًا الْحَتَلَقُوا فِيمَا بَيْنَهُمْ عَلَىٰ تَحِلِ مُلْهَا صَلَالَةُ إِلَّا وَاحِدَةً وَهُمْ أَعُلُ السُّنَةِ وَالْجَتَاعَةِ، الْمُتَمَسِّكُونَ بِكِتَابِ اللّهِ وَسُنَّةِ بَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَة، وَبِهَا كَانَ عَلَيْهِ الضَّدَةُ الْمُسْلِمِينَ فِي قَلِيهِ بَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَة، وَبِهَا كَانَ عَلَيْهِ الضَّدَةُ الْمُسْلِمِينَ فِي قَلِيهِ الشَّدَةُ وَالتَّابِعَيْنِ وَأَيْمَةُ الْمُسْلِمِينَ فِي قَلِيهِ بَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنِ الْفَوْقَةِ النَّاجِيةِ مِنْهُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنِ الْفَوْقَةِ النَّاجِيةِ مِنْهُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنِ الْفَوْقَةِ النَّاجِيةِ مِنْهُمُ وَ حَدِيهِهِ وَمَلَمَ عَنِ الْفَوْقَةِ النَّاجِيةِ مِنْهُمُ وَ حَدِيهِ فِي وَمَعَلَى مَسُولُ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنِ الْفَوْقَةِ النَّاجِيَةِ مِنْهُمُ وَ حَدَيهِ وَسَلَمَ عَنِ الْفَوْقَةِ النَّاجِيةِ مِنْهُمُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَن اللّهِ مَن اللّهِ عَلَيْ مِن اللّهُ وَقَدَةُ النَّاجِيةِ مِنْهُمُ مَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَن عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَن اللّهُ وَقَدِي وَمِن اللّهُ وَلَيْهُ مِن اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلْمُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى عَنْهُ مِن وَلِي عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَى عَلْمَ عَلَيْهُ وَلَلْمَ عَلَيْهُ وَلَلْمَ عَلَيْهُ وَلَقَلَى عَنْمِ الللّهُ عَلَيْهُ وَلَلْهُ عَلَيْهُ وَلَلْهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَلْهُ عَلَيْهُ وَلَلْهُ عَلَيْهُ وَلَلْهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَةً عَلَيْهُ وَلَلْهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَلْهُ عَلَيْهُ وَلِلْهُ عَلَيْ وَلِمُ عَلَيْهُ وَلَلْهُ عَلَيْهُ وَلَلْهُ عَلَيْهُ وَلَلْهُ عَلَيْهُ وَلَلْهُ عَلَيْهُ وَلَلْهُ عَلَيْهُ وَلَكُولُولُولُكُولُولُ عَلَيْهُ وَلَلْهُ عَلَيْهُ وَلَلْهُ عَلَيْهُ وَلَلْهُ عَلَيْهُ وَلَقَلْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلِلْهُ وَلِلْهُ عَلَيْهُ وَلَلْهُ عَ

(تفسير ابن كثير، قالتفسير، سورة الروم، آيت30، جلد6، صفحه 285، دار الكتب العلمية، بيروت)

جنتی فرقد کی ایک نشانی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بید ارشاد فرمائی کہ وہ تعداد میں زیادہ ہوگا'' إِنَّ أُمَّتِی لَا تَجْتَعِهُ عَلَیٰ صَلَالَةِ، فَإِذَا مَا أَیْتُهُ الْحَیْلافًا فَعَلَیْکُهٔ بِالسَّوَادِ الْاَعْظَهِ ''ترجمہ بے شک میری امت گراہی پراکھی نہیں ہوسکتی جب تم ان میں اختلاف دیکھو تو بڑے گردہ کی پیروی کرو۔

(سنن ابن ماجه، كتاب الفتن، بأب السوار الإعظم ، جلد2، صفحه 1303 ، حديث 3950 ، راء احياء الكتب العربية ، الحلبي)

آج بھی پوری دنیا ہیں مسلمانوں ہیں سب سے بڑا گروہ اہل سنت وجماعت ہے۔ تصدیق کے لئے اس کتاب کے مقدمہ ہیں جومسلم ممالک میں موجود فرقوں کا تذکرہ کیا گیاہے اس میں ویکیپیڈیا کی رپورٹ کے مطابق سب سے زیادہ اہل سنت وجماعت ہیں۔

اسلام فرقه داریت کی سختی سے مذمت کرتا ہے۔ جواسلام کو جھوڑ کر کسی اور مذہب میں جائے وہ مرتد ہے اور جوعقائد اہل سنت جھوڑ کر کوئی اور عقیدہ بنائے وہ گمر اہ ہے۔ گمراہ شخص جنٹی مرضی عبادت کرے وہ نامقبول ہیں۔ ابن ماجہ کی صدیث ہے '' عَنْ مُحذَیْفَةَ، قَالَ: قَالَ مَسُولُ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَة : لَا یَقْبَلُ اللّهُ لِصَاحِبِ بِدُ عَدْمِ صَوْمًا، وَلَا صَلاقاً، ولا صَدَعَة ، ولا عَجًا، ولا عُمْرَةً ، ولا جِهَادًا، ولا صَرْقًا، ولا عَدُلاً، يَغُرُجُ مِنَ الْإِسْلامِ كَمَا تَغُرُجُ الشَّعَرَةُ مِنَ الْمِسَلامِ كَمَا تَغُرُجُ الشَّعَرَةُ مِنَ الْمُعَرِةُ مِنَ الْمُعَرَة ، ولا عَمْرَة ، ولا عَمْرَة ، ولا عَنْ عَمْره ، ولى ب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا: الله عنوجین "ترجمہ: حضرت حذیفہ رضی الله تعالی عنه سے مروی ب رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا: الله عزوجل بدعت اعتقادی والے یعنی گراه) کا نه روزه قبول فرماتا ب ، نه نماز ، نه زلوة ، نه جمره ، نه جماد ، نه فرض ، نه نقل ، ایسا شخص دین سے ایسے نقل جاتا ہے جیسے آئے میں سے بال۔

(سنن ابن ماجد، ياب اجتناب البدع والجدل، جلد 1، صفحه 19، دار إحياء الكتب العربية ، الحلبي)

اہل سنت و جماعت کے وہی عقائد ہیں جو قرآن و حدیث میں موجود ہیں اور اوپر ان کو بیان کر دیا گیا ہے۔

﴿(2) الل تشیع: الل تشیع اسلام کا ایک بہت پر انافرقہ ہے۔ صحابہ کر ام و تابعین کے دور میں اس کا وجود ہو چکا تھا، پھر وقت کے ساتھ ساتھ ان کے نئے سے نئے عقید سے بنتے گئے۔ پھر اہل تشیع میں بھی کئی فرقے بن گئے۔ شیعوں کے فرقوں کے چند عقائد مختصر اشاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللّٰہ علیہ کی کتاب ''تحفۃ اثناء عشریہ ''اور حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللّٰہ علیہ کی کتاب ''غنیۃ الطالبین ''اور مولا ناطفیل رضوی صاحب کی کتاب ''ساٹھ زمر یلے سانپ ''سے پیش خدمت ہیں :

عقیدہ: شیعوں کافرقہ میمونہ کہتاہے کہ عمل ظاہر کتاب وسنت پر حرام ہے۔

عقیدہ: فرقہ خلفیہ کہتاہے کہ جو کچھ قرآن اور حدیثوں میں وار دہواہے جیسے نماز،روزہ، جج اور زکوۃ وغیرہ لغوی معنی ہیں نہ کہ دوسرے (یعنی مسلمان جو صلوۃ کا مطلب رکوع و سجود لیتے ہیں ان کا بیہ عمل غلطہ۔) قیامت اور بہشت ودوزخ کچھ نہیں ہے۔

عقیده: فرقه خمسیه پنجتن پاک (حضرت محمد صلی الله علیه وآله وسلم، حضرت علی، حضرت فاطمه، حضرت حسن، حضرت حسین رضی الله تعالی عنهم) کو ''اله '' کہتے ہیں۔

عقیدہ: فرقہ نصیریہ کہتے ہیں کہ خدانے علی اور ان کی اولاد میں حلول کیاہ۔

عقیدہ: فرقہ اسحاقیہ کہتے ہیں کہ دنیا بھی پنیمبر سے خالی نہیں رہتی اور حلول باری تعالی کے حضرت علی اور اماموں میں قائل ہیں۔ عقیدہ: فرقہ ذمیہ کہتے ہیں کہ علی''الٰہ'' ہیں۔ محد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کواس واسطے بھیجا تھا کہ لوگوں کو میری دعوت کریں سومحدنے برخلاف اس کے اپنی طرف دعوت کی۔

عقیدہ: فرقہ اثنینیہ کہتے ہیں کہ محمداور علی دونوں''الٰہ''(اللہ)ہیں۔

عقیدہ: فرقہ خطابیہ کہتا ہے کہ امام نبی اور امین ہے۔ ہر زمانے میں دو پیغیبر ضرور ہوتے ہیں ایک ناطق (بولنے والا)اور ایک خاموش۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغیبر ناطق تصے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خاموش پیغیبر تھے۔

عقیده: فرقه بذیعیه کہتاہے که حضرت امام جعفر رحمۃ الله علیه "الله" بیں۔الله ای شکل وصورت میں و کھائی و یتاہے۔

عقیدہ: زیدیہ فرقہ حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثان غنی رضی اللہ تعالی عنہم کو خلیفہ برحق مانتے ہیں البتہ ان کا مؤقف یہ تھا کہ امام کے لئے قریش ہونا نہیں بلکہ فاطمی ہونا شرط ہے۔ یہ فرقہ اہل سنت کے بہت قریب تھالیہ ان کا مؤقف یہ تھا کہ امام کے لئے قریش ہونا نہیں جگہ فاطمی ہونا شرط ہے۔ یہ فرقہ اہل سنت کے بہت قریب تھالیکن بعد میں فرقہ زیدیہ تحریف میں چلاگیااور اس کے عقائد بھی دیگر شیعوں جیسے ہوگئے۔

عقیده: فرقه شریعیه کاعقیده ہے که الله تعالی نے پانچ ہستیوں میں حلول کیا تھا، نبی علیه السلام، حضرت علی، حضرت عباس، حضرت جعفر اور حضرت عقیل رضی الله تعالی عنهم۔

عقیدہ: فرقہ مفوضیہ کہتاہے کہ اللہ تعالی نے مخلوق کا انتظام اماموں کے سپر د فرمادیاہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے کئی چیز کو پیدا نہیں کیا بلکہ ہر چیز تخلیق اور اس کے انتظام کی قدرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تعالی نے کئی چیز کو پیدا نہیں کیا بلکہ ہر چیز تخلیق اور اس کے انتظام کی قدرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تفویض فرمادی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بھی ان کا یہی خیال ہے۔ ان میں سے بعض لوگ جب ابر کودیکھتے ہیں تو کہتے ہیں علی رضی اللہ تعالی عنہ اس میں ہیں اور ان پر سلام بھیجے ہیں۔

عقیدہ: شیعوں کا ایک فرقہ اساعیلی ہے جسے آغاخانی کہاجاتا ہے ان کا کہنا ہے کہ ہمارے مذہب میں پانچ وقت نماز نہیں۔ان کاعقیدہ ہے کہ روزہ اصل میں کان، آنکھ اور زبان کا ہوتا ہے، کھانے پینے سے روزہ نہیں جاتا بلکہ روزہ باقی رہتاہے۔ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ تج اداکرنے کی بجائے ہمارے امام کا دیدار کافی ہے۔ تج ہمارے لئے فرض نہیں اسلئے کہ زمین پر خدا کا روپ صرف حاضر امام ہے۔ان کا کہنا ہے کہ زکوۃ کی بجائے ہم اپنی آمدنی میں دو آنہ فی روپیہ کے حساب سے فرض سمجھ کر جماعت خانوں میں دیتے ہیں جس سے زکوۃ ہوجاتی ہے۔ان کا عقیدہ ہے کہ گناہوں کی معافی امام کی طاقت میں ہے۔آغاخانیوں کا سلام یاعلی مدد ہے اوراس کا جواب مولاعلی مدد ہے۔

ﷺ (3) خارجی فرقد: صحابی رسول حضرت عثمان غنی اور حضرت علی المر تضیٰ رضی الله تعالی عنبما کے دور مبارک میں بیہ فرقد رو نماہوا۔ اس فرقے کی نشاند ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی احادیث میں ارشاد فرمائی ہے۔ اس فرقہ کی سب سے بنیادی نشانی بیہ ہے کہ بیہ مسلمانوں کو بات بات پر مشرک کہہ کر اس پر جہاد کر تاہے۔ اس فرقہ کے لوگوں نے حضرت علی المرتضیٰ جیسے جلیل القدر صحابی کو معاذ اللہ مشرک کہااور ان سے لڑائی کی۔ تاریخ میں کئی جنگیں انہی خارجیوں نے مسلمانوں کے ساتھ کی ہیں۔ آج بھی پوری دنیا میں اسلام کو نقصان پہنچانے میں اس فرقے کا باتھ ہے۔ ان کی اس قتل و غارت سے ایک طرف تو اسلام پر کفار طعن کرتے ہیں تودو سری طرف صحیح مجابدین اسلام بھی دہشت گرد ثابت ہوجاتے ہیں۔ آج کا لعدم تنظیموں میں انہی عقائد کے لوگ شامل ہیں۔ خارجیوں میں بھی کئی فرقے ہیں۔ خارجیوں کی خدعقائد میش خدمت ہیں:

عقبيره: كلمه گوجوان جيسے عقائد نہيں ر كھتاوہ مشرك اور واجب القتل ہے۔

عقیدہ: ابراہیم خارجی کاعقیدہ تھا کہ دیگر تمام مسلمان کافر ہیں اور ہم کو اُن کے ساتھ سلام و دُعاکر نااور نکاح
ورشتہ داری جائز نہیں اور نہ ہی میراث میں اُن کا حصہ بانٹ کر دینادرست ہے۔ان کے نزدیک مسلمانوں کے بچاور
عور توں کا قبل بھی جائز تھا کیونکہ اللہ تعالی نے بیتم کا مال کھانے پر آتش جہنم کی وعیدسنائی ہے لیکن اگر کوئی شخص بیتم
کو قبل کردے یااس کے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالے یااس کا پیٹ بھاڑ ڈالے تو جہنم واجب نہیں۔

عقیدہ: نافع بن الازرق خارجی اور اس کے ساتھی یہ اعتقاد رکھتے تھے کہ جب تک ہم شرک کے ملک میں ہیں تب تک مشرک ہیں اور جب ملک شرک سے نکل جائیں گے تو مو من ہوں گے۔ان کا کہنا تھا کہ جس کسی سے گناہ کبیر دسرز دبووه مشرک ہے اور جو ہمارے اس عقیدے کا مخالف ہووہ بھی مشرک ہے، جو لڑائی میں ہمارے ساتھ نہ ہو وہ کا فرہے۔

معقیدہ: خارجی فرقد اباضیہ کا بانی عبداللہ بن اباض کا قول تھاکہ جو ہمارے قول کے مطابق ہو وہ مومن ہے اور جو ہم سے بھرے وہ منافق۔

مقدر کیا۔ مقدر کیا۔

معقیده: خارجی فرقد فرقد خلفید جس کا بانی خلف خارجی تقااس کا قول تفاکد جس کسی نے جہاد مجبور اور کا فریب خواہ مرد ہویاعورت۔

معقیدہ: خارجی فرقہ اخنسیہ کے قول کے مطابق مرنے کے بعد میت کو کوئی بھلائی یابرائی لاحق نہیں ہوتی بعنی یہ لوگ قبر میں عذاب یا ثواب کے متکر ہیں۔

معتبدہ: خارجی فرقہ محکمیہ کہتے ہیں کہ جو کوئی کسی مخلوق سے فیصلہ کا خواہش مند ہو بینی اس کو ثالث یا تھم بنائے تووہ کا فرے۔

عصر حاضر کے خارجیوں میں مجمی مختلف عقائد پائے جاتے ہیں جیسے توحید کی آڑ میں انبیاء علیہم السلام اور اولیائے کرام کی شان میں ہے او بیاں کرنا،ان کی شان وعظمت کا منکر ہونا، جائز بلکہ نیک اعمال کو شرک ویدعت قرار ویناوغیرہ۔

# \*...فسسل دوم: مذہر اسلام کی خصوصیات...\*

اسلام میں کئی الی خصوصیات پائی جاتی ہیں جود میراویان میں میں بالکل نہیں۔ چند خصوصیات درج ذیل ہیں:

# اسلام ایک مکل دین ہے

اسلام ایک تمل دین ہے جس میں زندگی موت، قبر وحشر، جنت ودوزخ وغیرہ کے ہر موضوع پر راہنما کی موجود ہے۔ زندگی کا کوئی موڑا بیانہیں جس کے متعلق شرعی احکام ہماری موجود نہ ہوں، پھر شرعی مسائل بھی ایسے نہیں جوخود ساختہ ہوں بلکہ قرآن وحدیث سے ثابت ہوتے ہیں۔

اس کے برعکس دیگرادیان میں ان کی بنیادی کتابیں بی تحریف سے محفوظ نہیں ہیں ، تحریف کے بعد مجی جو موجود ہیں ان کی بنیادی کتابیں بی تحریف سے محفوظ نہیں ہیں ، تحریف کے بعد مجی جو موجود ہیں ان بیں معلومات موجودہ عیسائی کتب موجود ہیں ان بیل معلومات موجودہ عیسائی کتب میں انہائی تھیل ہیں جسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کی زندگی کے پچاس دنوں تک گمان کیا ہے۔

### الندعوو مل کے متعلق واضح عقائد

تمام اویان میں صرف اسلام ایبادین ہے جس میں اللہ عزوجل کے متعلق واضح عقالہ بیان کئے ہیں اور بید عقالہ قرآن و صدیث جیسی مستند کتب میں موجود ہیں۔ اس کے بر عکس دیگر اویان میں اللہ عزوجل کے متعلق نہ صرف غیر واضح عقالہ ہیں بلکہ بکثرت تضاوات ہیں۔ بہی وجہ ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے بڑے فداہب میں دہریت بڑھنا شروع ہوگئی ہے جیسے عیسائیت اور بدھ مت میں اللہ عزوجل کے بارے میں جیب وغریب عقالہ بیان کئے گئے ہیں جے ایک موائی ہے عقالہ بیان کئے گئے ہیں جے ایک عام عقل سلیم رکھنا والا مختص سمجھ جاتا ہے کہ بید عقالہ انسانوں ہی کے مرتب کردہ ہیں۔ جبکہ اسلام میں دہریت نہ ہونے کے برابرے کہ مسلم علاء نے عقلی و نقلی دلاکل کے ساتھ اللہ عزوجل کے وجود کونہ صرف ثابت کیا بلکہ سیکولر لوگوں کے اعتراضات کے منہ توڑجوا بات بھی دیے ہیں۔

### قرآن جيبي عظيم ئتاب

قرآن جیسی عظیم الثان آسانی کتاب ہو نااسلام کے حق ہونے کی ایک زندہ مثال ہے جس کی مثل آج تک کوئی بھی نہ لاسکا۔اللہ عزوجل نے قرآن جیسی ایک سورت لانے کا چیلنج کیا جے آج تک کوئی قبول نہ کرسکا۔قرآن پاک کی فصاحت و بلاغت، سینوں میں حفظ ہونے اور زبان پڑھ پڑھ کر نہ تھکنے کے کمالات آج بھی غیر مسلم قوم دیکھ کر حیران زدہ ہے۔قرآن پاک وہ کتاب ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جاستی۔قرآن پاک میں انبیاء علیم السلام کے واقعات اور دیگر باتوں میں ایک رتی برابر بھی تعارض نہیں جبکہ موجود انجیلوں میں کئی تضادات ہیں۔

آج سے پہلے بھی اور اب بھی کئی بڑے بڑے کفار قرآن پاک کی تعریف میں رطب اللسان ہیں۔ان میں سے چند مستشر قین کے خیالات بااختصار درج کئے جاتے ہیں:

ڈاکٹر موریس جو فرانس کے مشہور ماہر علوم عربیہ ہیں جھوں نے بھکم گور نمنٹ فرانس قرآن کریم کا ترجمہ فرانسیں نہان میں کیا تھا، ایٹ ایک مصنون میں جو لاہادل فرانسیں زبان میں شائع ہوا تھا، ایک اور فرانسیں مترجم قرآن موسیوسالان رمیناش کے اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ مقاصد کی خوبی اور اور مطالب کی خوش اسلوبی کے اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ مقاصد کی خوبی اور اور مطالب کی خوش اسلوبی کے اعتبار سے یہ کتاب (قرآن) تمام آسانی کتابوں پر فائق ہے۔اس کی فصاحت وبلاغت کے آگے سارے جہاں کے

بڑے بڑے انشاء پر واز وشاعر سر جھکادیتے ہیں۔ پر وفیسر اڈوائز مونتے اپنی تالیف اشاعت ''نذہب عیسوی اور اس کے مخالف مسلمان'' صفحہ 71، پیرس

(1890ء) میں لکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا نذہب تمام کے تمام ایسے اصولوں کا مجموعہ ہے جو معقولیت کے امور مسلمہ پر مبنی ہے اور بیہ وہ (قرآن) کتاب ہے جس میں مسئلہ توحید ایسی پاکیزگی او جلال جبروت کی کمال تیقن کے ساتھ بیان کیا گیاہے۔اسلام کے سوااس کی مثال کسی اور مذہب میں مشکل سے ملے گی۔

ریورنڈ آر کیسوئل کنگ اپنی تقریر دین اسلام میں جو 17 جنوری 1915ء کو قدیم طور پر لیباٹرین چرج نیو نارڈز میں کی گئی کہتے ہیں کہ اسلام کی آسانی کتاب قرآن ہے۔اس میں نہ صرف مذہب اسلام کے اصول و قوانین درج ہیں بلکہ اخلاق کی تعلیم روز مرہ کے متعلق ہدایات اور قانون ہے۔اکثر کہا جاتا ہے کہ قرآن محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ

وسلم) کی تصنیف سب توریت وانجیل سے لیا گیا ہے۔ گرمیر اایمان ہے اگر الہامی دنیا میں الہام کوئی شے ہے اور الہام کا وجود مکمل ہے توقر آن شریف ضروری الہامی کتاب ہے۔ بلحاظ اصول اسلام مسلمانوں کوعیسایوں پر فوقیت ہے۔ موسیو او جین کلاقل نامور فرانسیس مستشرق ہیں جضوں نے مسلمانوں اور یہودیوں عیسایوں کے مذہب کی شخصی میں عمر صرف کردی۔ 1901ء کے فرانسیسی اخبارات میں مضمون شائع کرتے ہیں کہ قرآن مذہبی قواعد و

کونٹ ہنری دی کاسٹری اپنی کتاب ''اسلام''جس کا ترجمہ مصرے مشہور مصنف احمد فتحی بک زاغلول نے 1898ء میں شائع کیا لکھتے ہیں کہ عقل بالکل جیرت زدہ ہے کہ اس قسم کا کلام اس شخص کی زبان سے کیونکہ اداہواجو بالکل ای متھے۔ تمام مشرق نے اقرار کیا کہ یہ وہ کلام ہے کہ نوع انسانی لفظا و مظاہر لحاظ سے نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے۔ محمدر سول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کو اپنی رسالت کی دلیل کے طور پرلائے جو تاحال ایک ایسامتہم بالشان راز چلاآتا ہے کہ اس طلسم کو توڑ ناانسانی طاقت سے باہر ہے۔

انگستان کانامور مؤرخ ڈاکٹر گبن اپنی تصنیف''انحطاط وزوال سلطنت روما'' کی جلد 7 ، باب 50 میں لکھتے ہیں کہ قرآن کی نسبت بحراطلا متک سے لے کر دریائے گنگا تک نے مان لیاہے کہ وہ شریعت سے اور ایسے دانشمندانہ اصول اور عظیم الثان قانونی انداز پر مرتب ہوئی کے سارے جہان میں اس کی نظیر نہیں مل سکتی۔

مسٹر ماماڈ پوک بکھتال نے ''اسلام اینڈ ماڈر نزم ''لندن پر تقریر کرتے ہوئے بیان کیا کہ وہ قوانین جو قرآن میں درج ہیں اور جو بینمبر علیہ السلام نے سکھائے، وہی اخلاقی قوانین کاکام دے سکتے ہیں اور اس کتاب کی سی کوئی اور کتاب صفحہ عالم پر موجود نہیں ہے۔

الکس لولزون فرانسیمی فلاسفر اپنی کتاب ''لائف آف محمد'' میں لکھتے ہیں کہ محمد علیہ السلام نے جو بلاغت و فصاحت شریعیت کا دستور العمل دنیا کے سامنے پیش کیا یہ وہ مقدس کتاب قران کریم ہے۔ جواس وقت دنیا کے تمام ایک بٹاچھ جھے میں معتبر اور مسّلم سمجھی جاتی ہے۔ جدید علمی انکشافات میں جن کو ہم نے بزور علم حل کیا ہے یا ہنوز وہ زیر محقیقی ہیں وہ تمام علوم اسلام وقرآن میں سب کچھ پہلے ہی سے پوری طرح موجود ہیں۔

موسیوسیدلوفرانسیی فلاصہ تاریخ عرب منجہ 59۔ 63۔ 64۔ شی لکھتے ہیں کہ اسلام بے شارخو ہوں کا مجموعہ ہے۔اسلام کو جولوگ وحشیانہ ند ہب کہتے ہیں،ان کو تاریک منمیر بتلاتے ہیں، وہ غلطی پر ہیں۔ہم بزور دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن میں تمام آداب واصول تھست فلسفہ موجود ہیں۔

پروفیسر ٹی ڈبلیو آرنلنزلری کتاب "پریچنگ آف اسلام" صفحہ 379۔ 381 میں لکھتے ہیں:" مدارس میں قرآن کی تعلیم دی جائے تو پچھ کم ترتی کا ذریعہ نہیں ہو سکتا۔ افریقہ کو ایک یہ بھی فائدہ ہوا کہ بجائے اپنی رائے سے حکومت کرنے کے انتظام سلطنت کے لئے ایک ضابطہ اور دستور العمل مل گیا۔ مسلمانوں کی تا ثیر اور طرز اسلام سے افریقہ کے ملک میں استے بڑے بڑے شہر قائم ہوگئے کہ یورپ کو اولاان باتوں کا ایقین نہ آیا۔"

مسٹرای ڈی ماریل نے 1912 میں رائل سوکا آف آرٹس میں ایک لیکچر شالی نایجریای دیتے ہوئے فرمایا کہ قرآن نے نظام تہذیب و تدن پیدا کیا۔ شاکتنگی کی روح پھو گئی۔ سیول گور نمنٹ کا نظام اور حددود عدالت کے قیام میں اسلام بڑا معاون ثابت ہوا ہے۔ جہال ابھی تک اسلام کی روشنی نہیں پہنچی۔ لوگوں کے فائدہ کے بیہ بہت ضرور ی ہے کہ حکومت برطانیہ اس کواسلام قائم رکھ کراس کو مضبوط اور طاقتور بنانے کی کوشش کرے۔

جان جاک و نیک مشہور قلاسنر جرمن نے مقامات حریری تاریخ ابوالفد ااور معلقہ طرفہ عربی تصانیف کالاطینی میں ترجمہ کیا ہے اور ان پر حواثی لکھے ہیں، لکھتا ہے کہ تھوڑی عربی جاننے والے قرآن کا تمسخر اُڑاتے ہیں۔ اگر وہ خوش نصیبی ہے کہ می آپ علیہ السلام کی معجز نما قوت بیان ہے تھر تک سنتے تو یقینا یہ ہخص بے سائنتہ سجدے میں گر پڑتے اور سب سے پہلی آ واز ان کے منہ سے یہ نکلتی کہ بیادے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیادے نبی علیہ السلام بیادے نبی وں میں شامل کرکے عزت وشرف ویے میں درینے نہ فرما ہے۔

لندن کامشہور ہفتہ وار اخبار'' نیرسٹ "13 اپریل 1922ء کی اشاعت میں لکھتاہے کہ قرآن کی حسن و خوبی سے جس کواٹکارہے وہ عقل ودانش سے بیگانہ ہے۔

مشہور مسیمی بادری ڈین وسینٹلی نے مشرقی کلیسا کے صفحہ 279 میں لکھاہے کہ قرآن کا قانون بلاشیہ بائبل کے قانون سے زیادہ موثر ثابت ہواہے۔ مسٹر رچرڈس نے قانون ازالہ غلامی انڈیا ہیں پیش کرتے وقت 1810ء میں کہاکہ غلامی کی مکروہ رسم اٹھانے کے لئے یہ ضروری ہے کہ ہندوشاستر قرآن سے بدل دیاجائے۔

مہاتماگائد ملی اپنے مضمون میں جو (خداایک ہے) کے موضوع سے اخبار ''یک انڈیا'' میں شائع ہوا کہتے ہیں کہ جیسے قرآن کو الہامی کتاب تسلیم کرنے مین زرہ برابر بھی تعامل نہیں ہے۔ ہندو مسلم اتحاد اور موپلوں کے بلوے پر محائد میں کتاب مضمون اپنے اخبار میں لکھا کہ پیغیبر اسلام کی تمام زندگی کے داقعات ند ہب میں کسی سختی کوروا رکھنے کی مخالفت سے لبریز ہیں۔ جہال تک مجھ کو علم ہے کسی مسلمان نے آج تک کسی کوز بردستی مسلمان بنانا پہند نہیں کی سختی کی مخالفت سے لبریز ہیں۔ جہال تک مجھ کو علم ہے کسی مسلمان نے آج تک کسی کوز بردستی مسلمان بنانا پہند نہیں کیا۔ اسلام اگر اپنی اشاعت کے لئے قوت اور زبردستی استعال کرے گاتو تمام و نیاکا ند ہب باتی نہرہ جائے گا۔

(http://www.urdufatwa.com/index.php?/Knowledgebase/Article/View/3679/35)

### قإمت تك بديد سے بديد متله كاقر أن وحديث سے مل

اسلام کی ایک خصوصیت ہے کہ قرآن وحدیث میں ایسے اصول بیان کئے گئے ہیں جن کی روشتی میں جدید سے جدید در پیش مسئلہ کاشر کی حل نگالا جاسکتا ہے۔ مجتہدین و نقبائے کرام نے ہزار وں مسائل قرآن وحدیث سے ایسے نگالے ہیں جوابھی تک مسلمانوں کو ور پیش نہیں ہوئے لیکن فقبائے کرام نے فرضی طور پر کتب فقہ میں نہ کور کرد ہے ہیں کہ اگر کسی دور میں وہ مسائل یاان سے مانے جلتے مسائل در پیش ہوں توان کاجواب پہلے سے موجود ہو۔

# قر آن دمدیث کا کوئی بھی حکم ایسا نہیں جس پر عمل ناممکن ہو

اسلام کی حقانیت کی ایک بڑی دلیل و خصوصیت ہے کہ اسلام کیونکہ اللہ عزوجل کی طرف سے نازل کردہ وین ہے اس لئے قرآن و حدیث بین صدیوں سے لے کراب بھک کوئی بھی ایسا تھم نہیں ہے جس پر عمل ناممکن ہوگیا اور پوری امت مسلمہ اس کے کرنے سے عاجز ہو جائے۔ اس کے برخکس دیگر فداہب چونکہ لوگوں کے بنائے ہوئے ہوئے ہیں اس لئے ان کے فدہوں کے بنائے ہوئے ہیں اس لئے ان کے فدہوں کے بنائے ہوئے ہیں اس لئے ان کے فدہوں کے کہا احکام لوگ پورا کرنے سے عاجز آگئے ہیں جیسے ہندؤں کے کہانے فدہب کے مطابق عورت کو شوہرکی و فات پر زندہ شوہر کے ساتھ جلانے کا تھم تھا۔ پہلے تواس پر عمل ہوتارہ بابعد میں لوگ اس سے

عاجزآ گئے تو پھر پنڈتوں نے بیہ تھم دیا کہ عور توں کو جلایا تو نہ جائے لیکن عورت کا سر منڈوادیا جائے۔ پچھے عرصہ ایسا بھی ہوا بعد میں پھر لوگوں نے اسے چھوڑ دیا۔ پھر بیہ تھم دیا گیا کہ بیوہ عور توں ہمیشہ سفید لباس پہنے اور آگے نکاح نہیں کر سکتی۔اب موجودہ دور کے ہندؤں اس سے بھی عاجز آگئے اور اس تھم کو توڑنا شروع ہوگئے۔

یو نہی عیسائی اور ہندومت کے اصل ند ہب میں عورت کو طلاق دینے کا کوئی نظریہ نہیں ہے لیکن اب اسلام سے متاثر ہو کر ان مذاہب میں بھی عورت کو طلاق دینے کا عمل وجود میں آچکا ہے کہ مظلوم عورت شوہر سے طلاق لے کر کسی دوسرے سے نکاح کر سکتی ہے۔

یونہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام سنتیں فطرت کے عین مطابق ہیں۔عیسائیوں میں رہبانیت سنتِ عیسیٰ علیہ السلام کے طور پر اپنائی اور بعد میں یہ زناکی صورت اختیار کر گئی۔عیسائیت میں فد ہبی پیشواؤں کا شادی نہ کرنا، اپنی شہوتِ نفس پر بے انتہاضبط بہت کارِ ثواب سمجھا جاتا ہے۔حالا نکہ اسلام اس قسم کے غیر فطری ضبط کا انتہائی خالف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عیسائی پاور یوں کے جنسی اسکینڈل بہت گھناؤنے ہوتے ہیں۔

بائل کے ناقابل عمل احکام: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کیا گیا ہے: "شریر کا مقابلہ نہ کر نابلکہ جو کوئی تیرے داہنے گال پر طمانچہ مارے دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے۔اورا گرکوئی نالش کرکے تیراکر تا لیناچاہے توجو غذیجی اے لینے دے۔اور جو کوئی تجھے ایک کوس برگار میں لے جائے تواس کے ساتھ دو کوس چلاجا۔" لیناچاہے توجو غذیجی اے اور جو کوئی تجھے ایک کوس برگار میں لے جائے تواس کے ساتھ دو کوس چلاجا۔" (معی 5:39 تا 41)

بتائیں کو نسے عیسائی اس تھم پر عمل پیراہیں ان عیسائیوں کا بیہ عالم ہے کہ ایک عیسائی مرجائے تو ہزاروں مسلمانوں کاخون بہانے سے دریغ نہیں کرتے۔اس کی زندہ مثال ورلڈٹریڈ سنٹر ہے جسے یہودیوں نے گرایااور الزام مسلمانوں پرلگاکر ہزاروں مسلمانوں کو شہید کیا گیا۔

ایک دو مراقول ہے: ''اگر تیری دہنی آنکھ ٹھوکر کھلائے تواسے نکال کراپنے پاس سے بیعینک دے اور اگر تیر ادہنا ہاتھ تجھے ٹھوکر کھلائے تواسے کاٹ کراپنے پاس سے بیعینک دے۔ کیونکہ تیرے لئے یہی بہتر ہے کہ تیرے اعصابیں ایک جاتارہے اور تیر اسار ابدن جہنم میں نہ ڈالا جائے۔'' (مدی 8:18-9) آج تک کوئی ایساعیسائی نہیں آیا جس نے آنکھ سے بدنگاہی کی ہواور پھر بعد میں آنکھ ہی نکال دی ہو، ہاتھ کا ف
دیا ہو ۔ بے حیائی اور زناکا عام ہو ناعیسائیوں کی ہی ایجاد ہے۔ یہ عیسائی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی صحیح معنوں
میں محبت نہیں کرتے ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایسی فلمیں بناتے ہیں جو صریح غیر اخلاقی اور بدنگاہی و بے حیائی پر
مشممل ہوتی ہیں۔

بائبل میں ہے کہ اگر کئی بھائی مل کر ساتھ رہتے ہوں اور ایک ان میں ہے بے اولاد مرجائے تواس مرحوم کی بیوی کی اجنبی ہے بیاہ نہ کرے بلکہ اس کے شوہر کا بھائی اس کے پاس جاکر اسے اپنی بیوی بنالے اور اس عورت کو جو پہلا بچہ ہو وہ اس آدمی کے مرحوم بھائی کے نام کا کہلائے۔ اور اگر وہ آدمی اپنی بھاوج سے بیاہ کرنانہ چاہے تو شہر کے بزرگ اس آدمی کو بلواکر اسے سمجھائیں اور اگر وہ اپنی بات پر قائم رہے تواس کی بھاوج بزرگوں کے سامنے جاکر اس کے باؤں سے جوتی اتارے اور اس کے منہ پر تھوک دے اور میہ کے کہ جو آدمی اپنے بھائی کا گھر آباد نہ کرے اس سے ایسانی کیا جائے گا۔

(استشا52:9-25)

عیسائیت کا بہ شرعی تھم عجیب وغریب ہے اور نا قابل عمل ہے۔اس قانون کے مطابق ایک فخص کی بھا بھی چاہے جیسی بھی ہوائتہائی نافرمان ہوجب وہ بیوہ ہو جائے تواس بھائی پرلازم ہے کہ وہ ایسی نافرمان ظالمہ عورت سے نکاح کرے۔

ایک اور شر مناک ہدوی اور نا قابل عمل تھم ہیہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی لڑکی سے شادی کرنے کے بعداس پر کنوارانہ ہونے کا جھوٹا الزام لگائے تواس لڑکی کا باپ اور مال اس لڑکی کے کنوارے پن کے نشانوں کواس شہر کے پھاٹک پر ہزرگوں کے پاس لے جائیں اور اس لڑکی کا باپ ہزرگوں سے کہے کہ میری بیٹی کے کنوارے پن کے نشان میہ موجود ہیں۔ پھر وہاں چادر کو شہر کے ہزرگوں کے آگے پھیلادیں۔
(استشا17:22-13)

یہ بات نا قابل فہم ہے کہ جو شوہر لڑکی کو بدنام کرنے کے لئے اس پر غلط الزام لگار ہاہے وہ ثبوت والی چادر کیو ٹکر لڑکی کے والدین کے ہاتھ لگنے دے گا؟ پھر والدین کا پچی کے نشانات لو گوں کود کھاناحیا کے منافی ہے۔

# بنى كريم مل ورد والدوم اليك عظيم فتضيت

جہ حضور علیہ السلام کے علاوہ کسی بھی نبی کی قبر د نیا میں بقینی طور پر موجو د نہیں ہے۔

ﷺ ترآن کی طرح حضور علیہ السلام کے ارشادات آج بھی محفوظ ہیں۔ ہزار وں احادیث راویوں سمیت آج مجی مستند کتب میں موجود ہیں۔

جے حضور علیہ السلام نے آئے سے چودہ سوسال پہلے جو پیشین کوئیاں فرمائی تھیں ان کی تصدیق آئے ہورہی سے اور آئندہ مزید ہوگی۔

کے حضور علیہ السلام نے جن باتوں کی دعافر مائی ہے آج ہم ان دعاؤں کی قبولیت کو اپنی آ تکھوں سے دیکھتے ہیں جیسے آپ میں نے دعافر مائی کہ میری ساری امت پر عذاب نہ آئے ، کوئی ظالم اسے بلاک نہ کر دے چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ کئی کفار ممالک نے انتحاد کرکے مسلمانوں پر ظلم وستم کئے اور ان کو ختم کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے۔ حضور علیہ السلام نے دعاکی تھی کہ میری قبر نہ ہوتی جائے چنانچہ آئ تک مسلمانوں میں کوئی ایسافر قد نہ آیا جو حضور علیہ السلام کی قبر کی عبادت کرتا ہوں۔

الله عالم کی طرف جمیر صلی الله علیه وآله وسلم کی ایک خصوصیت بیه ہے کہ حضور علیہ السلام تمام عالم کی طرف رسول بناکر بھیجے سکتے جبکہ دیگرانبیاء علیہم السلام خاص قوم کی طرف بھیجے سکتے۔عیسائیت کی عالم گیر دعوت اور اشاعت بھی حضرت عبینی علیہ السلام کی تعلیمات کے منافی ہے کیونکہ ان کی بعثت خاص بنی اسرائیل کی طرف ہوئی تھی۔ حضرت عبینی علیہ السلام کا بیان ہے: ''میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیٹروں کے سوااور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا۔''

اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب بارہ نقیب مقرر فرمائے اور ان کی مختلف علاقوں کی طرف وعوت و تبلیغ کے لیے روانہ فرمایا توبطور خاص ان کی تلقین فرمائی ''غیر قوموں کی طرف نہ جانااور سامریوں کے کسی شہر میں و تبلیغ کے لیے روانہ فرمایا توبطور خاص ان کی تلقین فرمائی '' غیر قوموں کی طرف نہ جانااور سامریوں کے کسی شہر میں و اخلی نہ ہونابلکہ اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیٹروں کے پاس جانا۔'' (انجیل میں 10-5:6)

کے غیر مسلموں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلیٰ صفات کا اقرار کرنا: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلیٰ صفات کا اقرار کرنا: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان وعظمت کے مسلمان تو قائل ہیں ہی لیکن کفار بھی یہ تسلیم کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام غیر معمولی خصوصیات کے حامل متھے۔ چند اقتباسات پیش خدمت ہیں:

سرولیم میور (Sir William Muir)لکھتاہے:

A patriarchal simplicity pervaded his life. His custom was to do everything for himself. He disliked to say no. If unable to answer a petition in the affirmative, he preferred silence. He was not known ever to refuse an invitation to the house even of the meanest, nor to decline a proffered present, however small....He shared his food, even in times of adversity with others, and was sedulously solicitous for the personal comfort of every one about him A kindly and, benevolent disposition pervades all these illustrations of his character.

(Sir William Muir, The Life of Mohammed, p.512, Edinburge: john Grant 31 George iv. Bridge 1923) ترجمہ: ایک بزرگانہ سادگان کی زندگی پر چھائی ہوئی تھی۔ ہر کام کواپنے ہاتھ سے کر ناان کا معمول تھا۔ کی سوالی کو نہ کا جواب دینا انہیں ناپیند تھا۔ اگر کسی کی فریاد کا جواب اثبات میں نہ دے پاتے تو خاموثی کو ترجیج دیتے۔ یہ کبھی نہیں سناگیا کہ کسی نے ان کو گھر آنے کی دعوت دی ہواور انہوں نے انکار کیا ہو، خواہ دعوت دینے والا کتنا ہی کم حیثیت اور ادئی درج کا ہوتا۔ اس طرح وہ کسی کا تحفہ قبول کرنے سے انکار نہ کرتے خواہ وہ کتنا ادئی کیوں نہ ہوتا۔ مصیبت اور مشکل کے وقت بھی وہ اپنے دستر خوان پر کھانے کے لئے دو سروں کو بلا لیتے۔ وہ انہیں ہم نشینوں میں ہر ایک کے ذاتی آرام کا اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال کر خیال رکھتے۔ ان کی سیر ت و کر دار کے ہر گوشے میں ایک کر بمانہ خوش مز اتی سایہ قبل تھی۔

معروف مغربي مفكر ايدورو محبن الحصال في المحتال المعروف مغربي مفكر ايدورو محبن الكور المعروف معربي الكوروف معروف م

ے:

The good sense of Mohammad despised the pomp of royalty; the apostle of God submitted to the menial offices of the family; he kindled the fire, swept the floor, milked the ewes, and mended with his own hands his shoes and his woolen garment. Disdaining the penance and merit of a hermit, he observed without effect or vanity, the abstemious diet of an Arab soldier. On solemn occasions he feasted his companions with rustic and hospitable plenty. But in his domestic life many weeks would elapse without a fire being kindled on the hearth of the Prophet. The interdiction of wine was confirmed by his example; his hunger was appeased with a sparing allowance of

barley bread, he delighted in the taste of milk and honey, but his ordinary food consisted of dates and water.

(Edward Gibbon: The Decline and Fall of the Roman Empire, vol.9, p. 40, New York Defau&Company Publishers)

ترجمہ: محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی انچھی افراد طبع شاہانہ شان و شوکت کو خاطر میں نہ لاتی تھی۔ خدا کے رسول کوروز مر ہ گھر بلوکام کرنے میں کوئی عار نہ تھی۔ وہ آگ جلا لیتے، فرش کی صفائی ستحرائی کر کے بحریوں کا دودھ دوہ لیتے اور اپنے ہاتھ سے جو توں کی مرمت کرتے اور اونی کپڑوں کو پیوند لگا لیتے۔ راہبانہ طرز زندگی کو مستر دکرتے ہوئے بغیر کسی لگی لپٹی اور دکھلا وے کے وہ ایک عرب سپاہی کی طرح سادہ غذا پر گزر بسر کرتے۔ سنجیدہ مواقع پر وہ اپنے ساتھ یوں کی تواضع اور مہمان نوازی دیہاتی وافر کھانوں کی ضیافت کے ساتھ کرتے۔ لیکن گھر بلوزندگی میں کئی کئی ساتھ کرتے۔ لیکن گھر بلوزندگی میں کئی کئی ساتھ کر جو لیے میں آگ نہ جلائی جاتی ۔ انہوں نے اپنے ذاتی عمل سے امتحاج کر روائی ہوں نے اپنے ذاتی عمل سے امتحاج کر روائی ہوں کے انہوں نے اپنے ذاتی عمل سے امتحاج شراب کی تصدیق کی۔ فقر و فاقد کی زندگی بسر کرتے اور اپنی بھوک جو کی روثی سے مثاتے، شہد اور دودھ سے لطف اندوز ہوتے لیکن ان کی معمول کی خور اک مجمور اور یانی پر مشتمل تھی۔

عیسائی پادری و کسن کیش (Wilson Cash .W) اپنی تصنیف The Expansion of عیسائی پادری و کسن کیش (Islam یم الکھتاہے:

His life was very simple and primitive. He never assumed the garb of an eastern potentate. He was always accessible to his followers.

(W.Wilson Cash: The Expansion of Islam, p. 14, London)

ترجمہ: ان کی زندگی انتہائی سادہ اور بے تصنع تھی۔ وہ تبھی بھی مشرقی حاکم اعلیٰ کالباس زیب تن نہ کرتے۔ ان تک ہمیشہ ان کے پیروکاروں کی رسائی رہتی تھی۔

### ديگرمذابب كى كتب يس حنورنى كريم ملىد مدرادرس كاذ كرخير

نی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان قرآن و صدیث میں تو واضح ہے ہی لیکن دیگر فداہب کی بنیاد کی فہ ہی کتب میں بھی نمی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت اور آپ کی تشریف کاذکر موجود ہے جواللہ تعالی نے ان فداہب کے پیروکاروں کی تحریف سے محفوظ رکھی ہیں۔ دور حاضر کے چنداہم فداہب، یہوریت، نصرانیت، ہندوازم، بدھ مت اور زر تشت کی کتب میں فہ کوران مقامات کا جائزہ لیاہے، جن کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑا جاسکا ہے۔ لیکن سے فقط ویگر فداہب پر اتمام جمت کے لیے ہے ور نداسلامی نظریات کی روشن میں ہندوازم، بدھ فد ہب وین سے ساوی نہیں ہیں للذالان کے فداہب میں اگر کوئی بات نمی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تائید میں ملناشر عامیہ ثابت نہیں کرون کہ ساوی نہیں ہیں للذالان کے فداہب میں اگر کوئی بات نمی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تائید میں ملناشر عامیہ ثابت نہیں چو تکہ کرتا کہ ان پر کوئی آسائی کتب نازل ہوئی تھیں جن میں حضور علیہ السلام کی تشریف آوری کاذکر ہو۔ لیکن چو تکہ ویکیپیڈ یااور دیگر جگہوں سے مختمرا کلام ویکیپیڈ یااور دیگر جگہوں سے مختمرا کلام چیش کیاجاتا ہے:

جہ تورات میں حضرت میر صلی اللہ علیہ و معلم کا ذکر: حضرت موسی علیہ السلام کے پیروکاروں کا نام

یہود ہے۔ ان کی ذہبی کتاب، جے حضرت موسی علیہ السلام سے منسوب کیا جاتا ہے وہ تورات یا عبد نامہ قدیم ہے۔

تورات میں متعدد مقامات پر نبایت واضح الفاظ میں ایک آنے والے نبی کاذکر موجود ہے چانچہ ندکور ہے: "دمیں ان کے

لیان علی کے بھائیوں میں سے تیری اندایک نبی بر پاکروں گااور میں اپناکلام اس کے منہ میں ڈالوں گااور وہ انھیں وہ

سب بچھ بتائے گاجس کا میں اسے تھم دول گا۔ اگر کوئی مخص میر اکلام جسے وہ میر سے نام سے کے گا، نہ سنے گا تو میں خود

اس مناب اول گا۔

(اسعادا، 18:18)

عیمانی بیرہ عولی کرتے ہے کہ یہ پیشین کوئی معنرت عیمیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے کیونکہ معنرت عیمیٰ علیہ السلام معنرت موسی علیہ السلام کی طرح ہتھے کیونکہ معنرت موسی بھی اسرائیلی ہتھے اور معنرت عیسی بھی اسرائیلی ہتھ۔معنرت موسی بھی پیٹیبر تھے اور معنرت عیسی بھی پیٹیبر ہتھے۔ عیسائیوں کا بیاستدلال غلط ہے۔ اگراس پیشین موئی کو پوراکرنے کیلئے بی دواصول ہیں تو پھر ہائیل میں ذکر کیے گئے تمام پیغیبر جوموس کے بعد آئے مثلاً سلیمان، جزقیل ، دانیال ، کی وغیر ہسب اسرائیل بھی تعاور پیغیبر بھی ۔ دونوں یعنی ۔ در حقیقت یہ حضرت محم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جو حضرت موسی علیہ السلام کی طرح ہیں۔ کونکہ دونوں یعنی حضرت موسی اور حضرت محم علیمالسلام کے مال باپ تھے جبکہ حضرت عیسی علیہ السلام مجزانہ طور پر مر دے مداخلت کے بغیر پیدا ہوئے تھے۔ دونوں نے شادیال کی اور ان کے بچے بھی تھے جبکہ بائیل تن کے مطابق حضرت عیسی علیہ السلام نے شادی نہیں کی اور نہ ہی اُن کے بچے تھے۔ دونوں کا فطرتی طور پر دصال ہوا جبکہ حضرت عیسی علیہ السلام نے شادی نہیں کی اور نہ ہی اُن کے بچے تھے۔ دونوں کا فطرتی طور پر دصال ہوا جبکہ حضرت عیسی علیہ السلام کون ندہ اُن قالیا گیا ہے۔ حضرت ابرا ہیم کے دو بیٹے تھے ، حضرت اساعیل اور حضرت اساقی علیمالسلام ، عرب اساعیل کون ندہ اُن قالیہ عضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ کے اولاد ہیں سے ہیں ، یوں اس اعتبار سے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت موسی علیہ السلام کے ساتھ نسبت بنتی ہے۔

الله المجال على مقدس كتاب بهدات على مقدس كتاب بهدائ فرائيل عيمائى فرب كى مقدس كتاب بهدائ الله عديد بهى كتبة بيل مير نامه جديد بهى كتبة بيل مير نامه جديد بهى كتبة بيل مير نامه جديد بهى كتبة بيل مير نام كالله عليه السلام سه منسوب كى جاتى بهدائول كاذكر بهدائول كالمنافل تعرف المعرفي الموري المنافيل بهوائيل المنافل المنافل المنافل المنافل بهوائيل المنافل المنافل المنافل كالمنافل المنافل كالمنافل المنافل المنافل المنافل كالمنافل المنافل كالمنافل كالم

اس سے آگے اس طرح ہے: لیکن وہ''فارقلیط''جوروح القدس ہے، جے باپ میر سے نام سے بھیج گاوئی متہیں سب چیزیں سکھائے گااور سب باتیں جو کچھ کہ بٹس نے کہی ہیں متہیں یادولائے گا۔ (اعبل دونا 26:14) فارقلیط لفظ عبرانی یاس یانی ہے، جس کے لفظی متی ٹھیک محمداور احمد کے ہیں۔ یونانی کے قدیم تراجم بٹس اس کا ترجمہ پری کا پٹس (Periclytos) کے معنی ہے۔ یوئنا کی کتاب آیت بٹس یونانی لفظ پری کلیٹاس (Peraclytos) کا انگریزی بٹس ترجمہ (comforter) کم فرٹر بعنی مددگار لفظ سے کیا گیا ہے۔ حالانکہ (Peraclytos) کے معنی ہے وکیل یاا یک مہریان دوست۔اسکامطلب مددگار نہیں ہے۔ عیمائی اور مسلمان علاء کے در میان اس لفظ کی شختی پر سینکڑوں برس ہے مناظرہ قائم ہے اور مسلمان علاء نے خود قدیم عیمائی علاء کی تخریروں سے بیٹابت کیا ہے کہ صحح لفظ ''پری کلایٹس ''ہے۔سب سے زیاوہ سید سی بات بیہ ہے کہ بید فقرے حفزت عیمیٰ علیہ السلام کی زبان سے نظلے شخص ان کی زبان سریائی آمیز عبرانی تخی، یونائی نہ تخی،اس لیے جو لفظان کی زبان سے نظل ہوگا، ہوگا،اس لیے بی بالکل صاف ہے کہ انہوں نے فارقلیط کا لفظ کہا ہوگا، جو احمد یا محمد کا متراوف ہے۔

انجل برناباس جس مقدس فرد کے نام سے منسوب ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں بی سے
ایک حواری یوسف برناباس بیں اس کتاب بیں کی ایک باتنی تھیں جس سے اسلام کی حقاتیت اور نبی کریم صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم کا آخری نبی ہونا ثابت تعلدا نجیل برناباس کی صحت و صداقت پرعیسائی طلقے معترض ہیں، جن کا اسلامی
سکالرزنے دد کیاہے۔

ایک حقیقی واقعہ بیش کیا جارہا ہے جس میں ایک بادری ''فارظلیط''نام مبارک کی محقیق و تقعدیق کے بعد مسلمان ہو کیا تھا۔ کتاب ''دعوت اسلام''ٹی ڈبلیو آرنلد'،جو کہ شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال کے پروفیسر بھی رہے،نے لکھی ہے،آرنلد عیسائی غذہب سے تعلق رکھتے تھے اور آخر تک عیسائی ہی رہے۔ یہ اردو ترجمہ ان کی کتاب

#### The preaching of Islam

کاہے، ملاحظہ فرمائیں: جن لوگوں نے مبلغین کی کوشش کے بغیر خود بخود اسلام اختیار کیاان میں سب سے زیادہ عجیب و غریب اور مفصل حال ایک پاوری کا ہے جو ایک مناظرے کی کتاب " تحفظ الاریب فی الر دعلی اہل انصلیب" یس مذکور ہے۔ اس کتاب کو اس بادری نے مسلمان ہونے کے بعد عبداللہ بن عبداللہ کے نام ے 1440ء میں مسیحی غرب کی تروید اور اسلام کی جایت میں لکھا تھا۔ کتاب کے ویباہے میں اس نے اپنی زعر کی ے حالات لکھے ہیں جس میں مذکور ہے کہ وہ ایک بہت بڑے باوری کی صحبت میں رہا۔ ایک دن طالب علم آپس میں بیٹے مخلف علمی مسائل پر بحث کرنے گئے یہاں تک کہ مباحثے کے دوران میں خدا کے اس کلام کاذکر آیاجواس کے پنجبر حضرت عيسيٰ عليه السلام كي زبان سے ادا ہوا تھا كه " مير ب بعد ايك نبي آئے گا جس كانام فار قليط (جس كا عربي ترجمہ احمہ ہے) ہو گا''اس کلام پر دیر تک کرما کرم بحث ہوتی رہی ، تمر کوئی بات فیصلہ نہ ہو سکااور آخر کار مجلس برخاست ہو گئی۔جب اس نے استاد سے اس مسئلہ کی بات کی توبیہ من کر بوڑھا پادری رونے نگااور کہا: اے فرزند! مجھے معلوم ہوناچاہیے کہ ''فارقلیط'' پیغیبراسلام (حضرت )محمر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسائے مبار کہ ہیں ہے ایک نام ہے اور یہ وہی پیغیبر (پاک) ہیں جن پر وہ چو تھی کتاب نازل ہوئی جس کا اعلان دانیال نبی کی زبان سے ہوا تھا۔ پیغیبر اسلام کادین بقیناسچادین ہے اور اس کا فدہب وہی شان وار اور پر نور فدہب ہے جس کا ذکر انجیل میں آیاہے۔

### الله مندوغ بب كى كتابول بي حضرت محر ملى الله عليه وسلم كاذكر: بندوغ بب اكرچ، مخلف النوع

بتوں، دیویوں اور دیوتاوں پر مشتل بت پر سی کے عقائد باطلہ سے بھر پور ہے، لیکن اس کی نہ ہی کتب ویدوں بیں کئی مقامات پر ایس عکیمانہ باتیں اور آخری زمانے بیں آنے والی ایک ایس شخصیت کا ذکر موجود ہے، جس کی علامتیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی پر پوری نہیں اتر تی ہیں۔ آپ علیہ السلام کاذکر ان کی مقدس کتب بھگود گیتا، وید اور این شد و غیر و میں کیا گیا ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاذکر رگ وید میں کیا گیا ہے، اور آپ کا نام سوشار مابتایا گیا ہے۔ اور سوشار ماسترت زبان کا لفظ ہے جس کے معن ہے، تعریف کیا گیا (شخص)۔ اور عربی میں اس کا مطلب دختاہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔

وید کی 4 قسام ہیں جو درج ذیل ہیں: 1رگ وید، 2 ہی وید، 3 سام وید، 4 تھر وید۔ ان ویدوں کا اندازیہ ہے کہ وہ کی شخصیت (عموادیو تااور مجھی مجھی انسان) کو منتخب کر کے اسے ایک یا چندایک بار مخاطب یاذکر کرتی ہے، اس کے اوصاف اور خوبیاں بیان کرتی ہے اور مجھی مصائب ومشکلات کے دفعیہ کے لئے اسے پکارتی ہے۔ ایک ایسا لفظ جوایک شخصیت کے متعلق چاروں ویدوں ہیں اور بالخصوص انھر وید میں سب سے زیادہ استعال ہواہے وہ ہے زاشنس سنسکرت زبان کا لفظ ہے جو در حقیقت دولفظوں سے مل کر بناہے ۔ ایک لفظ وزن "جس کا معنی انسان ۔ دوسر الفظ "اشنس "جس کا مطلب ہے جس کی کشرت سے تحریف کی جائے۔ دونوں کو طاکر پڑھیں تو مطلب بخت ہوں کا سان یہ کی جائے۔ دونوں کو طاکر پڑھیں تو مطلب بختاہے دہ انسان جس کی تعریف کی جائے۔ دونوں کو طاکر پڑھیں تو مطلب بختاہے دہ انسان جس کی تعریف کی جائے۔ دونوں کو طاکر پڑھیں تو مطلب بختاہے دہ انسان جس کی تعریف کی جائے۔ دونوں کو طاکر پڑھیں تو مطلب بختاہے دہ انسان جس کی تعریف کی تعریف کی مطلب جم صلی اللہ علیہ والد وسلم کا ہے۔

ای اتھر وید میں 14 منتر ہیں جو کانڈ 20، سوکت 127، منتر 1تا 14 پر مشتل ہیں آیئے ان میں سے صرف 3 منتر وں کودیکھتے ہیں۔ایک منتر کے بعد اس کا مطلب واضح کرنے کی کوشش کی جائے گی:

1 ۔ لوگو!احترام ہے سنو! نراشنس کی تعریف کی جائے گی۔ہم اس مہاجر۔۔۔ یاامن کے علمبر دار کوساٹھ ہزار نوے دشمنوں کے درمیان محفوظ رکمیں گے۔

تغری : احترام سے سننے کی جوتا کید یہاں ہے وہ ویدوں میں کم بی پائی جاتی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ متعلقہ شخصیت عظیم ہے۔ نراشنس کا مطلب آپ پہلے بی جان چکے ہیں یعنی محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم )۔ اس منتر کے ووسرے مصرع میں مہا جراورامن کے علمبر دار کا لفظ استعال ہوا ہے۔ اہل علم جانتے ہیں کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ بجرت کی جوانمیاء کرام کی تاریخ کا سب سے مشہور واقعہ ہے۔ اوس و خزری کے ور میان سوسال سے رورہ کر جاری جنگ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدولت بی ختم ہوئی تنی اور ان میں بھائی چارے کی فضاء قائم ہوئی تنی اور ان میں بھائی چارے کی فضاء قائم ہوئی تنی دورہ کر صرف اور صرف اور صرف امن کا علمبر دار بی کر سکتا ہے۔ آخری مصرع میں دشمنوں کی تعداد کاذکر ہے مسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدولت بی تعداد کا تعداد کاذکر ہے مسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس وقت کے دشمنوں کی تعداد کا اندازہ دگائی تو وہ اس تعداد کے عین مطابق ہے۔

2۔اس کی سواری اونٹ ہو گااور اس کی بارہ بیویاں ہوں گی۔اس کا درجہ اتنابلند اور سواری اتنی تیز ہو گی کہ وہ آسان کو چھوئے گی، پھراتر آئے گی۔

تشریج:آپ علیہ السلام کی سواری اونٹ تھا اور آپ کی بیویوں کی تعداد بعض روایتوں کے مطابق بارہ تھی۔ دوسرے مصرع میں آسان پر جانے اور آنے کاذ کر موجود ہے تو معراج کا واقعہ اس پر کتنا پورا آتا ہے اور وہ سواری

3۔ وہ دنیا کا سر دار جو دیوتا ہے ، سب سے افضل انسان ہے۔سارے لو گوں کارا ہنمااور سب قوموں میں معروف ہے۔اس کی اعلیٰ ترین تعریف و ثناء گاؤ۔

تشريح:اس منترميں نبي كريم صلى الله عليه وآله وسلم كى كئي صفات كااحاطه كيا گياہے۔حديث ميں آپ كوسيد ولد آدم یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد کا سر دار کہا گیاہے۔آپ اس قدر پاکیزہ اخلاق وکر دار کے مالک تھے کہ بدترین د شمن بھی آپ کوصادق اور امین جیے القابات ہے یاد کرتے تھے۔ سارے لو گوں کارا ہنماہے مراد آپ علیہ السلام ہی ہیں کیونکہ انبیاء ورسل خاص قوموں کی طرف اللہ عزوجل نے بھیج جبکہ آپ کو تمام اولاد آدم کی طرف بھیجا گیا۔ آپ کو تمام قوموں میں معروف بتایا گیاہے مرادیہ ہوسکتاہے کہ آپ کے متعلق پیشن گوئیاں ہریذہب میں ہو تگیں۔ یہ بات صرف اور صرف محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پوری اتر تی ہے۔ آخری بات اس کی بہترین تعریف گاؤ۔لفظاً حکم ہے لیکن حقیقتاً خبر ہے۔ محد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی مدح و ثناء کی گئی ہے مسلم قوم کے علاوہ دوسری قوموں نے اپنے انبیاء کی بھی اس قدر مدّح و ثناء نہیں کی۔حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کی آپ علیہ السلام کی مدح کر نااور تب ہے لے کر آج تک آپ علیہ السلام کی شان میں نعتیں لکھنااور پڑھناسعادت سمجھا جاتا ہےاوراس پر آپ کومسلم وغیر مسلم شاعر وں کے دیوانوں پر دیوان مل سکتے ہیں۔

ہندو مذہب کی کتب میں ایک لفظ' کا لکی او تار' کا ذکر ہے جس میں ایک تشخص کے آنے کی پیشین گو ئیاں کی سنی ہیں۔حال ہی میں ایک ہندونے کتاب لکھی جس میں اس نے کا لکی او تار سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات لی ہے اوراسے مندؤں کی کتابوں سے ثابت کیا ہے۔ اس کتاب کے شائع ہوتے ہی اخبارات وانٹرنیٹ پر کئی آرٹیکل لکھے گئے۔ایک آرٹیکل ملاحظہ ہو:

#### بھارت میں شائع ہونے والی کتاب

#### "Muhammad.. In The Hindu Scriptures"

(جس کاار دوترجمہ 'کالکی اوتار'' کے نام سے شائع کیا گیا) نے دنیا بھر میں ہلچل مجادی ہے۔اس کتاب میں بیہ بتایا گیا ہے کہ ہندووں کی ند ہبی کتابوں میں جس'کالکی اوتار'' یعنی آخری اوتار کاتذکرہ ہے وہ آخری رسول محمد (صلی للد علیہ وسلم) بن عبد للہ ہیں۔

اس کتاب کا مصنف اگر کوئی مسلمان ہوتا تو شاید وہ اب تک جیل میں ہوتا اور اس کتاب پر پابندی لگ چکی ہوتی، مگر اس کے مصنف '' پنڈت وید پر کاش'' بر ہمن ہندو ہیں اور الد آباد یو نیور سٹی سے وابستہ ہیں۔ وہ سنسکرت کے معروف محققین پنڈ توں کے سامنے پیش معروف محققین پنڈ توں کے سامنے پیش کیا، جو اپنے شعبے میں مستند گراد نے جاتے ہیں۔ ان پنڈ توں نے کتاب کے بغور مطالعے اور شحقیق کے بعد یہ تسلیم کیا ہے کہ کتاب میں پیش کیے گئے حوالہ جات مستند اور درست ہیں۔

انہوں نے اپنی شخفیق کا نام 'گا کئی او تار'' یعنی تمام کا نئات کارا ہنمار کھا ہے۔ ہندووں کی اہم نہ ہبی کتب میں ایک عظیم را ہنماکا ذکر ہے جے 'گا کئی او تار' کا نام ویا گیا ہے۔ اس سے مراد محد (صلی للد علیہ وآلہ وسلم) ہیں جو مکہ میں پیدا ہوئے۔ چنانچہ تمام ہندو جہاں کہیں بھی ہوں ان کو کسی کا لکی او تار کا مزید انتظار نہیں کرنا، بلکہ محض''اسلام قبول کرنا ہے ''اور آخری رسول (صلی للد علیہ وآلہ وسلم) کے نقش قدم پر چلنا ہے جو بہت پہلے اپنے مشن کی جھیل کے بعد اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں۔

اپنے اس دعوے کی دلیل میں پنڈت وید پر کاش نے ہندووں کی مقدس مذہبی کتاب''وید''سے مندرجہ ذیل حوالے دلیل کے ساتھ پیش کیے ہیں: 1: "وید" کتاب میں لکھاہے کہ "کالکی او تار" بھگوان کا آخری او تار ہوگاجو پوری دنیا کوراستہ دکھائے گا۔ان کلمات کا حوالہ دینے کے بعد پنڈت وید پر کاش یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف محمد (صلی للد علیہ وسلم) کے معاملے میں درست ہوسکتا ہے۔

2: "وید"کی پیش گوئی کے مطابق "کالکی اوتار"ایک جزیرے میں پیدا ہوں گے اور یہ عرب علاقہ ہے جیے جزیر قالعرب کہاجاتا ہے۔

3: مقدس کتاب میں لکھا ہے کہ 'کاکی اوتار''کے والد کا نام ''وشنو بھگت''اور والدہ کا نام ''وشنو بھگت''اور والدہ کا نام ''سومانب''ہوگا۔ سنکرت زبان میں ''وشنو بھگت''کے معنوں میں استعال ہوتاہور''بھگت''کے معنی غلام اور بندے کے ہیں چنانچہ عربی زبان میں ''وشنو بھگت''کا مطلب اللہ کا بندہ یعنی ''عبداللہ'' ہے۔ اور ''سومانب''کا مطلب امن ہے جو کہ عربی زبان میں ''آ منہ''ہوگا اور محمد (صلی للہ علیہ وسلم) کے والد کا نام عبدللہ اور والدہ کا نام

4: وید کتاب میں لکھاہے کہ ''کالکی او تار''زیتون اور تھجور استعال کرے گا۔ بید دونوں کھل نبی صلی اللّٰدعلیہ وسلم کو مرغوب تھے۔

5: وہ اپنے قول میں سچااور دیانت دار ہوگا.. مکہ میں محمد (صلی لللہ علیہ وسلم) کے لئے صادق اور امین کے لقب استعال کیے جاتے تھے۔

6: ''وید''کے مطابق ''کاکی او تار''اپنی سرزمین کے معزز خاندان میں ہے ہوگا اور بیہ بھی محمد (صلی للد علیہ وسلم) کے بارے میں بچے ثابت ہو تاہے کہ آپ قریش کے معزز قبیلے میں سے بھے جس کی مکہ میں بے حدعزت تھی۔ 7: ہماری کتاب کہتی ہے کہ بھگوان ''کاکی او تار''کو اپنے خصوصی قاصد کے ذریعے ایک غار میں پڑھائے گا۔ اس معاملے میں بیہ بھی درست ہے کہ محمد (صلی للد علیہ وسلم) مکہ کی وہ واحد شخصیت تھے جنہیں اللہ تعالی نے غار حرامیں اپنے خاص فرشتے جرائیل کے ذریعے تعلیم دی۔ 8: ہمارے بنیادی عقیدے کے مطابق مجگوان' کا لکی اوتار''کوایک تیز ترین گھوڑاعطافرمائے گاجس پر سوار ہو کروہ زمین اور سائت آسانوں کی سیر کرآئے گا۔ محمد (صلی لللہ علیہ وسلم)کا'' براق پر معراج کاسفر''کیا ہیہ ثابت نہیں کرتا؟

9: جمیں بھین ہے کہ مجگوان' کا کلی او تار'' کی بہت مدد کرے گااور اسے بہت قوت عطافر مائے گا۔ ہم جانتے ہیں کہ جنگ بدر میں اللہ نے محمد (صلی للہ علیہ وسلم) کی فرشتوں سے مدد فرمائی۔

10: ہماری ساری فرنہی کتابوں کے مطابق (محاکی او تار "کھڑ سواری، تیر اندازی اور تکوارزنی ش ماہر ہوگا۔
پنڈت ویدر کاش نے اس پر جو تبھرہ کیا ہے وہ اہم اور قابل خورہے! وہ لکھتے ہیں کہ تھوڑوں، تکواروں اور نیزوں کا زمانہ
بہت پہلے گزر چکا ہے۔ اب ٹینک، توپ اور مزائل جیسے ہتھیار استعال میں ہیں للذا یہ عقل مندی نہیں ہے کہ ہم
تکواروں، تیروں اور برچھیوں سے مسلح "محاکی او تار" کا انتظار کرتے رہیں، حقیقت یہ ہے کہ مقدس کتابوں میں
"محالا وال ، تیروں اور برچھیوں سے مسلح "محاکی او تار" کا انتظار کرتے رہیں، حقیقت یہ ہے کہ مقدس کتابوں میں
"محالا کی او تار" کے واضح اشارے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے بارے میں ہیں جو ان تمام حربی فنون میں کا بل تھے۔
(http://www.hamariweb.com/articles/article.aspx?id=7805)

ٹوٹ: اسلام میں ہر گزادتار کا تصور موجود نہیں کیونکہ ہندو فد ہب کے مطابق اوتار لفظ ''اوترنا''سے ہے جس کے معابق فدا کا ظہور یااس کی طرف سے تنزل ہے۔ اس عقیدے کے مطابق فدا نیک لوگوں کی مدو، دھر م کی قیام اور برائی کے فاتمہ وی کئی کے لئے اکثر لباس بشری وحیوانی میں دنیا میں آتا ہے۔ اس کے لئے فداکوئی بھی صورت افتیار کر سکتا ہے۔ جبکہ اسلام میں بیہ نظریہ بالکل باطل بلکہ کفر ہے۔ للذا پنڈت وید پر کاش کی تصنیف کو بندو فہ ہب کے باطل ہونے پر تو پیش کیا جا سکتا لیکن اسلامی نقط نظرے اے دلیل بناناور ست نہیں۔

جہ بدھ مت کی تعلیمات میں حضرت محم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاؤکر: جس طرح باتی فراہب میں ایک آنے والی عظیم انشان ہستی کے بارے میں پیش کو ئیاں موجود ہیں، جو آخری زمانے میں آئے گی، اسی طرح بدھ مت کی تعلیمات میں بھی ایک شخصیت کے بارے میں بتایا گیا ہے جس کی علامات حضرت محمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی اور پر بوری نہیں اثر تیں۔ لفظ بدھ، بدھی سے ہے جس کا معلی عشل ووائش ہے۔

(انسان)،ایک عالی شان (انسان)،ایک روشن فکر ، حکمت سے نوازہ ہواانسان ،مبارک (انسان)جو کا سُنات کو سمجھے گا۔ (چكاوتىسنېنادسقانتا3: 76)

المجیل بدہا، کارس کے تصنیف کردہ کے صفحہ 218-217 کے مطابق (جو سری انکا کے منابع سے لیا گیا ہ۔)انتدانے مبارک انسان سے فرمایا، آپ کے جانے کے بعد کون ہمیں تعلیم دے گا؟ مبارک انسان نے جواب دیا، میں پہلا بدہا نہیں ہوں جوروئے زمین پر آیااور مناسب وقت میں ایک اور بدہار وئے زمین میں ابھرے گا، ایک مقد س (انسان)، ایک روشن فکر (انسان)، چال چلن میں حکمت سے نوازہ ہوا (انسان)، مبارک (انسان)، کا ئنات کو جاننے والا ،انسانوں کا بے نظیر راہنما، فانی (مخلوق) اور فرشتوں کا آقا۔ وہ آپ کے سامنے وہی ابدی حق آشکارہ کرے گا، جس کی میں نے آپ کو تعلیم دی ہے۔ وہ اپنے ند ہب کی تبلیغ کرے گا، جو اپنے ابتدا، میں بھی عالی شان ہو گی، اپنے عروج میں بھی عالی شان ہو گی ،اپنے مقصد میں بھی عالی شان ہو گی۔وہ ایک مذہبی زندگی کی تشہیر کرے گا،جو خالص اور کامل ہو گی جیسا کہ میں (اپنے مذہب) کی تشہیر کرتا ہوں۔اس کے شاگردوں کی تعداد ہزاروں میں ہو گی جبکہ میرے (شاگردوں کی تعداد) سینگروں میں ہیں۔انندانے کہا کہ ہم اس کو کس طرح پہنچانے گے ؟مبارک انسان نے جواب دیا، وہایتریاکے نام سے جانا جائےگا۔ (انجیل بدھا، تصنیف: کابس، صفحات 218\_217)

ستشکرت زبان کے لفظ مایتریا کا معنی ہے: پیار کرنے والا،ر حمدل، نرمدل اور سخی (انسان)۔اس کے اور معنی بھی ہیں مثلار حم کر نااور دوستی ، ہمدر دی وغیر ہ۔عربی زبان کاایک لفظ جوان سارے لفظوں کے برابرہے ،وہ ہے لفظ ر حمت۔ قران مجید کے سورہ الانبیامیں ہے۔ ترجمہ: اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔

⇔حضرت محمر (صلى الله عليه وآله وسلم)زر تشت كى تعليمات ميں: قديم ترين ايراني ندہب

مجوسیت، جس کے بانی زر تشت (یازردشت) ہیں اور ان کی مقدس کتاب کا نام ''اوستا''ہے۔اس کتاب میں بھی ایک آنے والی جستی کی پیش گوئیاں موجود ہیں۔زنداو ستامیں ہے: ''جس کا نام فاتح سوی شنت ہو گااور جس کا نام استوت ایریٹاہوگا۔وہ سوی شنت (رحم کرنے والا)ہو گا کیونکہ وہ ساری مادی مخلو قات کے لیے رحمت ہو گا۔وہ استوت۔ایریٹا

(وہ جو عوام اور مادی مخلو قات کو سر خرو کرے گا) ہو گا۔ کیونکہ خود مثل مادی مخلو قات اور زندہ انسان کے وہ مادی مخلو قات کی تباہی کے خلاف کھڑا ہو گااور دو پائے مخلوق (یعنی انسان) کے نشے کے خلاف کھڑا ہو گا۔اور ایمان داروں (بت پرست اور اس جیسے لوگ،اور مجوسوں کے غلطیوں) گناہوں کے خلاف کھڑاہو گا۔"

(زنداوستا، فروردين ياشت، 28: 129، مشرق كي كتب مقدسه، جلد 23، زند او ستا، حضد روم، صفحه (220)

یہ پیش گوئی جتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صادق آتی ہے کسی اور پر راست نہیں آتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف فنج مکہ (کے روز) فانکے تھے بلکہ رحیم بھی تھے جبکہ آپ نے اپنے خون کے پیاسے دستمنوں کو یہ کہہ کر معاف كر ديا، آج آپ سے كوئى انقام نہيں ليا جائے گا۔ سوى شنت كے معنى ہے، تعريف كيا كيا۔ بحوالہ حيستنگ انسائى کلوپیڈیا، جس کاعربی میں ترجمہ بنتاہے، محدّ صلی اللہ علیہ وسلم۔

استوت ایریٹالفظ استوے اخذ کیا گیاہے جس کاستسکرت اور زندی زبانوں میں معنی ہے تعریف کرنا۔اور موجودہ فاری زبان میں فعل ستودن تعریف کرنے کو کہتے ہے۔اس کو فاری کے لفظ ایستادن سے بھی اخذ کیا جاسکتا ہے جس کے معنی ہے، کھڑا ہونا۔اس لیےاستوت ایریٹا کے معنی ہے،وہ جس کی تعریف کی گئی ہو۔جو ہو بہو عربی لغت احمد صلی الله علیہ وسلم کا ترجمہ ہے جو آپ صلی الله علیہ وسلم کا دوسر انام ہے۔ (لهذا) یہ پیش گوئی آپ صلی الله علیہ وسلم کے دونوں ناموں محمداور احمد کی نشاند ہی کرتی ہے۔ یہ پیش گوئی مزید یہ کہتی ہے کہ وہ مادی دنیا کے لیے رحمت ہوگا۔ اور قران اس بات کی گواہی دیتا ہے سورۃ الانبیاء سورۃ نمبر 21 آیت 107:ہم نے آپ کو پوری انسانیت کے لیے رحمت بناکر بھیجاہے۔

پیغیبر صلی الله علیه و سلم کے **صحابہ کا تقدیں:** زند او ستا کے زمیاد یاشت میں درج ہے: "اور اس کے دوست (صحابہ)سامنے آئیں گے ،استوت ایریٹا کے دوست ،جو شیطان کوہر انے والے ،اچھی سوچ رکھنے والے ،اچھا بولنے والے ،اچھے اعمال والے ،اور اچھی قانون کی پابندی کرنے والے اور جنگی زبانیں باطل و جھوٹ کا ایک حرف بھی بولنے کے لیے مجھی بھی نہیں تھلیں۔"

رمشرق کی کتب مقدسہ، جلد 23، زنداوستا، حصدروم، صفحہ 308، زنداوستا، زمیادیاشت، 16: 95)

یباں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استوت ایریٹا کے نام سے ذکر کیا گیا ہے۔ یبال پیفیبر صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم کے دوستوں کا ذکر مثل ہم نواوؤں کے کیا گیا ہیں جو باطل کے خلاف لڑیں تھے۔جو بہت نیک اور مقدس بندے ہو تگے جواج بھے اخلاق رکھتے ہو تگے اور ہمیشہ کچ بولیس تے ۔یہ صحابہ کے لیے ایک واضح حوالہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ و سلم کے دوست ہیں۔

دساتیر میں ذکر کی گئی پیش گوئی کا خلاصہ اور لب لباب یہ ہے کہ زر تشق لوگ اپنے فد ہب کو ترک کردیں گے اور جائل گے اور بدکار ہو جائیے تو (سرزمین) عرب میں ایک فخض نمودار ہو گا، جنکے پیروکار فارس کو فئح کر لیس سے اور جائل فاری کو گوٹ کر لیس سے اور جائل فاری کو گوٹ کردینے۔ اپنے عبادت فانوں میں دہ آگ کی پر تش کی بجائے کھبہ ابراہیم کی طرف منہ کر کے عبادت کر یکھے۔ جو سارے بتوں سے پاک کیا جائے گا۔ یہ (پنجبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ) ساری دنیا کے لیے رحمت ہوں گے۔ یہ فارس، مدین، توس، بلخ، زرتشق قوم کے مقدس مقامات اور آس پاس کے علاقوں کے آقا بیس سے دان کا پنجبر ایک بلیخ انسان ہو گاجو مجزاتی با تیں کریگا۔ یہ پیش گوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سواسی دوسرے کی طرف اشارہ نہیں کرتے۔

محر ملی الله علیه وسلم آخری پیغیر موسطے اسکاذ کربنداحش کی کتاب میں کیا گیا ہے کہ سوی شنت آخری پیغیر موگا۔ دبنداحق، 27:30

جس کامطلب ہیہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغیبر ہوگا۔ قرآن ، سورۃ احزاب ہیں اسکی تعمد لیں کرتی بیں: محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں بیں بلکہ خدا کے پیغیبر اور نبیوں (کی نبوت) کی مہر (لیعنی اس کو ختم کر دینے والے) بیں اور خداہر چیز سے واقف ہے۔

(https://ur.wikipedia.org/wiki/همد، کادکر بو مصداله یک کهابون مین)

#### ضابطرحيات

دین اسلام ہر زمان و مکان کے ہر جن وائس کے لیے تھٹ وستور حیات ہے جو زندگی کے تمام معاملات میں انسان کواچھائی اور برائی ، نیکی ویدی اور حقوق فرائض کاشعور بخشتے ہوئے امن وسلامتی اور انسانی ترقی کی عنانت فراہم کرتااور ظاہری و باطنی نعمتوں کی بھیل کرتا ہے۔ توحید خالص اسکی بنیاد اور اخلاق حسنداس کی پیچان ۔ یہ رنگ نسل،
ذات برادری، طاقت و دولت حسب ونسب اور شاہ وایاز کی بنیاد پر برتری کا قائل نہیں، اس میں افغیلت کا مدار تقوی
ہے۔ یہ انسان کی فطری نشو نمااور اللہ تعالی سے عبد و معبود کے خالص تعلق کو قائم و معنبوط کرتا ہے۔ اسلام جمیں تقوی
، وفاشعاری، امانت دیانت، مروت، حیاو شرافت پاکیزگی اور استھے اخلاق کاورس دیتا ہے۔

دیگر فداہب کی تعلیمات بہت محدود ہیں یہاں تک کہ اللہ عزوجل، قیامت، جنت ودوز نے وغیرہ کے متعلق عقالہ بھی واضح نہیں۔ بائیل یا نجیل عیسائیوں کی مقد س کتاب ہے جے وہ الہامی قرار دیتے ہیں حالا تکہ یہ بیشتر تحریفات اور ذاتی خواہشات پر بینی تحریریں ہیں۔ لفظ بائیل خود بائیل کی کتابوں میں بھی کبھی نہیں آیا ہے۔ جبکہ قرآن کا لفظ خود قرآن کا لفظ خود قرآن باک میں موجود ہے۔ جدید عبد نامے کی چارا نجیلیں وراصل عیسائیوں کی اصل انجیلیں ہیں جنہیں وہ شاخت کی خاطر کو پلز کہ ہیں۔ یو پلز میں اہم کی خاطر کو پلز کہتے ہیں۔ یہ انہیں انسانی زئدگی کے ہر شعبے سے مجموعی طور پر بحث نہیں کرتی ہیں۔ کو پلز میں اہم مضاحین مثلاً معیشت، طبیعات، خاندان اور معاشرے، توالدو تناسل، نبانات، ارضیات اور کا کتات و غیرہ کے بارے میں بہت سر سری سابیان ہے جس میں بذات خود بہت کی جگہوں پر ہائی تعماد م ہے۔

مو بلزایت موضوعات کے اعتبارے بہت محدود کا پیں بین کی بنیاد پر آئ کو کی دنیاوی دو پی لا تحد عمل
ترتیب نہیں دیا جا سکتا۔ جبکہ اسلام بھیں پیدائش سے لے کر موت اور مرنے کے بعد کے ادکام کی واضح تعلیم دیتا ہے
اور یہ تعلیمات مسلمانوں کی خود ساختہ نہیں بلکہ قرآن و حدیث سے ثابت ہیں۔اسلام نے انسان کی اخلاقی ترقی کے
ساتھ معاشر تی فلاح کی تعلیمات دیں۔عقالہ و نظریات، حلال و حرام کے ادکامات بتلانے کے ساتھ ساتھ کھانے پینے
ساتھ معاشر تی فلاح کی تعلیمات دیں۔عقالہ و نظریات، حلال و حرام کے ادکامات بتلانے کے ساتھ ساتھ کھانے پینے
کے طریقے بہاں تک کہ قضائے حاجت کا بھی طریقہ بتایا۔مسلم شریف اور مسند احمد کی صدیف پاک ہے "غن
سلکتان بوجی اللّه غذہ قال: «قال بعض اللّه الله بعض طریقہ بتایا۔مسلم شریف ویکو تھے الحرابۃ الحرابۃ الحرابۃ الحرابۃ الحرابۃ الحرابۃ ویک تشخیل الحرابۃ الحرابۃ ویک تشخیل بدی میں مشرکوں نے خداق کہا کہ ہم تمہارے
عقلہ \*) " ترجمہ: حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں بعض مشرکوں نے خداق کہا کہ ہم تمہارے
صاحب (یعنی محم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کو دیکھتے ہیں کہ تم کو پاخانہ کرنا تک سکھاتے ہیں۔ یہ میں نے کہاہاں (ہمیں

حضور علیہ السلام نے اس کے بارے میں بھی تعلیمات ارشاد فرمادی ہیں) ہمیں حضور علیہ السلام نے تھم دیاہے کہ قبلہ کو مند نہ کریں اور نہ داہنے ہاتھ سے استنجاء کریں اور تین پتھروں سے کم پر کفایت نہ کریں اور نہ ہی گو براور ہڈی سے استنجاء کریں۔ استنجاء کریں۔

رصحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب الاستطابة، جلد 1، صفحه 224، حديث 262، دار إحياء التراث العربي ، بيروت مسند الإمام أحمد بن حنيل، تتمة مسند الانصار، حديث سلمان الفارسي، جلد 39، صفحه 108، حديث 23703، مؤسسة الرسالة، بيروت)

مشرک نے مذاق اڑاتے ہوئے یہ کہا تھالیکن صحابی رسول حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے حکیمانہ جواب دیتے ہوئے اس طنزید مذاق کو قابل فخر ثابت کرتے ہوئے مشرک کولاجواب کرتے ہوئے کہا کہ ہال ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہال ہمیں رب تعالی کی بندگی کرنا سکھایا،اخلاق و معاشرہ کی تربیت کرکے ہمارے باطن کو پاک کیاوہاں ظاہری پاکی کاطریقہ بھی بتایااور ہمیں ایک مکمل ضابطہ حیات دے دیا۔

### ★... فعسل موتم: محساسسن اسسلام... ★

اسلام جس طرح اپنی خصوصیات کے سبب ویگر مذاہب پر فاکق ہے یو نہی دین اسلام بیں ایسے کئی محاس پائے جاتے ہیں جس کے سبب بید دیگر او بیان سے ممتاز ہے۔ دیگر مذاہب میں بیہ محاس باتو ہے ہی نہیں اگر کسی حد تک ہیں تو اسلام کی طرح کامل نہیں۔ چند محاس اسلام پیش خدمت ہیں:

## دنیایس تیزیسے پھیلنے والادین

سب سے زیادہ تیز کے آف ورلڈریکارڈ کے مطابق اس وقت پوری دنیا ہیں لوگوں کے قبولِ اسلام کرنے کے اعتبار سے سب سے زیادہ تیز ک سے پھیلنے والا فہ بہ ہے۔ اس ہیں کو فی فک نہیں کہ امت محمد یہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز عرب کی سرز ہین کہ بی ہوا تھا لیکن 2002ء کے اعداد و شار کے مطابق پوری دنیا کے 80 فیصد سے زائد مسلمانوں کا تعلق غیر عربی ممالک سے تھا۔ 1990ء تا 2002ء کے در میانی عرصہ ہیں قریبا 5.5 ملین لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ عربی ممالک سے تھا۔ 1990ء تا 2002ء کے در میانی عرصہ ہیں قریبا 5.5 ملین لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ مسلمان سے اور 2000ء میں یہ تعداد 1.2 بلین تک پہنے گئی۔ جس کا مطلب بیہ ہے کہ اُس وقت پوری دنیا ہیں جر پانچ ہیں ہے ایک فرد مسلمان تھا۔ 2009ء کی ایک امر کی رپورٹ کے مطابق پوری دنیا ہیں قریبات ہیں مسلمان موجود ہیں۔ جن ش سے 60 فیصد کا تعلق ایشیا سے ہوگا۔ 2 فرور کی کیا گیا گیا کہ 2010ء میں پوری دنیا کے 1.50 فیصد مسلمانوں کا تعلق ایشیا سے ہوگا۔ 2 فرور کی کیا گیا گیا کہ 2010ء میں پوری دنیا کے 1.62 فیصد مسلمانوں کا تعلق ایشیا سے ہوگا۔ 2 فرور کی 1984ء میں شائع ہونے والے ایک میگزین کر بچن پلین ٹر تھو میگزین کر بچن پلین ٹر تھو میگزین کر بچن پلین ٹر تھو میگزین کی مطابق 235 فیصد تک

نائن الیون کے بعد صرف برطانیہ میں ایک لا کھ لوگ اپٹاپر انا فدہب جیموڑ کر اسلام میں داخل ہو پہکے ہیں۔ ویلز یونیورٹی کے محقق کیون بروس کے مطابق ہر سال 5200 افراد وائر واسلام میں داخل ہورہے ہیں۔اسلام قبول کرنے والوں میں زیادہ تروہ لوگ ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ قابل ذکر وقت گزارااور ان سے متاثر ہوئے۔ برطانیہ میں نسلی اختیاز اور اخلاقی اقدار کے فقدان کی وجہ سے لوگ اسلام جیسے امن پہند فد بہب کی جانب راغب ہو رہ برطانیہ میں۔ انگلینڈ میں تقریباً ساڑھے 7 ملین، فرانس میں 5 ملین اور جرمنی میں چار ملین سے زائد مسلمان موجود ہیں، ان بڑے ممالک کے علاوہ اسیمین، اٹلی، ڈنمارک، ناروے، بالینڈ، یونان وغیرہ میں بھی مسلمان موجود ہیں، جن میں سے اکثر پاکستان، بھارت، بھلاد یش سے تعلق رکھتے ہیں۔

لندن (قدرت نیوز) کے مطابق آئندہ 20 سالوں میں اسلام یورپ کاسب سے بڑا فد ہب ہوگااور مساجد کی تعداد گرجا گھروں سے تجاوز کر جائے گی۔ بین الا قوای سروے کے مطابق بورپ میں 52 ملین مسلمان آباد ہیں جن کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہور ہاہے اور یہ تعداد 104 ملین تک کینچے کا امکان ہے، پی ای ڈبلیو کے مطابق 2030ء تک مسلمانوں کی تعداد 20 روٹ تک جائچے گی، 2020ء تک برطانیہ کا نمایاں فد ہب اسلام ہوگا۔

جرمنی کی حکومت نے پہلی باراس حقیقت کااعتراف کیا ہے کہ جرمنی میں مقامی آبادی کی محرتی ہوئی شرح پیدائش ادر مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی شرح پیدائش کورو کنا ممکن نہیں لیکن اگر صور تحال یہی رہی تو 2050ء تک جر منی مسلم اکثریت کا ملک بن جائے گا۔ بورپ میں مقامی آبادی کا تناسب تم ہونے کی ایک وجہ وہاں کے لوگوں کا شادی نه کرنااور بچوں کی ذمہ داری نه لیناہے جبکہ بورپ میں مقیم مسلمانوں کی آبادی میں تیزی سے اضافہ ہورہاہے۔ ر پورٹ کے مطابق2050ء تک یورپ کے کئی ممالک میں 60سال سے زائد عمر کے مقامی افراد مجموعی آبادی کا 75 فیصد تک ہو جائیں سے اور اس طرح بچوں اور نوجوان نسل کا تناسب تم رہ جائے گا جبکہ مسلمانوں کی آبادی میں کئی گنا اضافہ ہوجائے گاجن میں اکثریت نوجوانوں کی ہوگی۔رپورٹ کے مطابق کینیڈامیں اسلام تیزی سے بھیلنے والا مذہب ہے،اعداد و شارکے مطابق 2001ء سے 2006ء تک کینیڈاک آبادی میں 6.1 ملین افراد کاامنافہ ہوچکا ہے جن میں ہے 2.1 ملین مسلمان ہیں۔امریکہ میں مسلمانوں کی تعداد ایک کروڑ سے تنجاوز کرچکی ہے اور آئندہ 30 سالوں میں 5 کر وڑ مسلمان امریکی ہوں سے۔ بی ای ڈبلیو کے مطابق دیگر نداہب کے پیر وکار وں کے مقالبے میں مسلمانوں کی آ بادی میں نوجوانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ دنیامیں سب سے زیادہ مسلمان انڈو نیشیامیں آباد ہیں عمر 20 سالوں میں به اعزاز پاکستان کوحاصل جو جائے گا جبکہ بھارت مسلم آبادی کے اعتبارے دنیا کا تیسرا بڑا ملک بن جائے گا۔

حقیقت یمی ہے کہ اسلام امن وسلامتی اور انسانیت کی بھلائی کادرس دیتا ہے ،ای عالمگیر سچائی کی جائی پڑتال کے بعد پورپ میں اسلام کے دامن عافیت میں بناہ لینے والوں کی اکثریت مشہور و معروف اور پڑھے لکھے لوگوں پر مشتل ہے۔ پورپ میں گزشتہ سال اسلام کے دائرے میں واخل ہونے والے صرف چند معروف نام ذکر کیے جاتے میں و

جڑعرب شانٹ ایوارڈ میں دوسری بوزیشن حاصل کرنے والی امریکی پاپ گلوکارہ 23سالہ جنیفر گراوٹ چڑین الاا توای شہرت رکھنے والے فلپائن کے شہرہ آفاق گلوکار فریڈی ایگو کلرچئے جرمنی کی طرف سے تھائی لینڈ جی بطور سفیر کام کرنے والی یاسمین چڑفرانس کی معروف گلوکارہ میلنٹی جارجیادیس المعروف دیام چڑفتنہ فلم کے یہ وڈیو سرار ناؤڈ فانڈورن۔

ان سب کے مطابق اسلام کے عمل مطابعہ کے بعد ہم نے اسلام قبول کیا۔ان کے علاوہ بے شار ایسے نام بھی ہیں جو منظر عام پر نہ آسکے۔ باکسر مجمد علی، ایوان ریڈ ٹی مر یم، محمد یوسف میلغ یورپ، سمیرا نائی معروف عیسائی راہنما، ماہر تعلیم پر وفیسر کار ل مارکس، ڈاکٹر ولیمز، برطانوی ماڈل کار لے واٹس اور معروف پاپ سنگر مائیکل جیکسن کے ایک بھائی اور بہن سمیت سینکڑون ایسے معروف افراد ہتھے جنہوں نے مختلف او وار پس اسلام کی ایدی صدافت اور حقانیت کے سامنے سر تسلیم خم کیا۔ معروف پاپ سنگر مائیکل جیکسن اور شہزادی ڈیانا کے بارے بیس بھی ان کے نہایت قربی حلاق کی طرف سے یار باکہا جاتا رہا ہے کہ وہ بھی مسلمان ہو گئے ہے۔

یورپ میں اچھی خاصی تعدادان نو مسلموں کی بھی ہے ، جو مسلمان تو ہو بھے ہیں ، گرانگریزی رسم دروائ کی دجہ سے انھوں نے اپنے آپ کو چھپار کھا ہے ، کیونکہ انگریزی ساخ آخ بھی اسلام قبول کرنے والوں کو ناپندیدگ کی نظر سے دیکھتا ہے۔ گیرارڈ بیٹن جیسے لوگوں کی سریرستی میں میڈیا بلاوجہ مسلمانوں کے خلاف پر وینگنڈاکر تا نہیں تھکتا۔ مسلمانوں کے خلاف ہر طرح کا تعصب برتا جاتا ہے ، لیکن ان تمام سختیوں اور پر وینگنڈے کے باوجود اسلام پورپ میں بڑی تیزی کے ساتھ بھیل رہا ہے۔ اس بڑھتی ہوئی آبادی اور اسلام کی مقبولیت سے امریکا و برطانیہ سمیت پورایورپ میں بڑی تیزی کے ساتھ بھیل رہا ہے۔ اس بڑھتی ہوئی آبادی اور اسلام کی مقبولیت سے امریکا و برطانیہ سمیت پورایورپ خاصا پریثان دکھائی دیتا ہے ، اس لیے آئے دن گیرارڈ بیٹن اور غیری جو نز جیسے متعصب لوگ یورپ میں

اسلام اور عصر حاضر کے مذاہب کا تعارف و تقابلی جائزہ - 174 - باب اول: اسلام

مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد سے خوفنر دہ ہو کر اسلام کی توہین پر اتر آتے ہیں۔ مجھی نعوذ باللہ دنیا کی مقدس ترین کتاب قرآن مجید کو آگ لگا کراپنے بغض کا اظہار کیا جاتا ہے اور مجھی خانہ کعبہ و مدینہ منورہ پر حملے کی دھمکیاں دی جاتی ہیں اور مجھی مساجد کے مینار گرانے، مساجد کومسمار کرنے اور مساجد کی تغمیر پر پابندی لگانے کا مطالبہ کیا جاتا ہے اور مجھی حجاب پر پابندی لگاکر مسلمانوں کوستا یا جاتا ہے۔

# قیام امن کے لئے اسلام کے رہنما اصول

اسلام امن وامان قائم کرنے کے لیے یہ تعلیم دیتاہے کہ اگر شرپندعناصر معاشرہ کے امن وسکون کوپراگندہ کرنے پر آمادہ ہوں، ڈاکہ زنی، قتل وغارت گری یادہشت گردی کے ذریعہ بدامنی پھیلارہے ہوں، جن کی وجہ سے لوگوں کی عزت وآبر و محفوظ نہ ہو، لوگوں کی جانیں ضائع ہورہی ہوں، ایسے ساج دشمن عناصر کی سزا قتل یاسولی یاجلاوطنی ہے، تاکہ ساج کے دوسرے ایسے عناصر دوبارہ ایسی حرکوں کے بارے میں سوچ بھی نہ سکیں، اللہ تعالی کا تھم ہے ﴿ اِنْتُهَا جَزَوُّ الَّذِیْنَ یُحَارِبُوْنَ الله وَرَسُولَهُ وَیَسْعَوْنَ فِی الدُّرْضِ فَسَادًا اَنْ یُعَقَّلُوُّ اوَیُسَلَّبُوْ اَوَ تُقَطَّعَ اللهُ مَا اللهُ عَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ وَیَسْعَوْنَ فِی الدُّرْضِ فَسَادًا اَنْ یُعَقَّلُوْ اَوَ یُصَلَّبُوْ اَوَ تُقَطَّعَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ مَنْ خِلاَ فِي اَوْ یُعَقَلُمُ اِللهُ مَنْ فِلاَ وَ اِللهُ مَنْ خِلاَ فِی اَوْ یُعَقَلُمُ اِللهُ مَنْ اللهُ اللهِ اور اس کے رسول سے لڑتے اور نلک میں فساد کرتے پھرتے ہیں ان کا بدلہ یہی ہے کہ گن کرنالا یمان: وہ کہ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے اور نلک میں فساد کرتے پھرتے ہیں ان کا بدلہ یہی ہے کہ گن کرنالا یمان: وہ کہ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے اور نلک میں فساد کرتے پھرتے ہیں ان کا بدلہ یہی ہے کہ گن کر قتل کئے جائیں یاسولی دیئے جائیں یا اُن کے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کا شے جائیں یا ور کردیئے جائیں یا سولی دیئے جائیں ان کی رسوائی ہے اور آخرت میں اُن کے لئے بڑاعذا ہے۔

(سورۃ المائدہ،سورۃ 5، آہت 33)

اسلام نے جرائم کوجڑ سے ختم کرنے کے لیے جوسزائیں جویز کی ہیں ،بظاہر وہ سکین اور حقوق انسانی کے خلاف نظر آتی ہیں،لیکن جرائم کی کثرت اوران کی سکین نوعیت نے اب یہ ثابت کردیا ہے کہ ان کے سدِ باب کے لیے ہمارے بنائے ہوئے قوانین اور ہماری عدالتوں کے فیصلے کسی کام کے نہیں ہیں،اگرہم ایمانداری کے ساتھ، لیے ہمارے بنائے ہوئے قوانین اور ہماری عدالتوں کے فیصلے کسی کام کے نہیں ہیں،اگرہم ایمانداری کے ساتھ، زناکاری،بدعنوانی اور قتل وغارت گری کو ہمیشہ کے لیے معاشرے سے ختم کرناچاہتے ہیں تو ہمیں اسلام کے بتائے ہوئے اس اصول کو اپناناہوگا کہ سزاکی نوعیت جرم کے اعتبارے اتنی موثر اور برسرعام ہونی چاہتے کہ دیکھنے والا ہمیشہ

کے لیے جرم سے توبہ کرلے۔مثال کے طور پراگر ناحق قتل کرنے والے تشخص کو سرعام قتل کیاجائے تو یقینا بہت ساری جانیں قتل ہونے ہے گئے جائیں گی، اگر شادی شدہ زناکار مر دوعورت کو پتھر وں سے مارمار کر ہلاک کر دیاجائے اور غیر شادی شدہ زناکاروں کو سرعام کوڑے لگائے جائیں تو اس برائی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے اور لوگ اپنی عزت و آبروکے لیے فکر مند ہو ناحچھوڑ دیں۔

جرائم کے سدباب کے لیے اسلام نے ایسی سزاؤں کے ساتھ امن وامان کے قیام کے لیے کچھ رہنمااصول بھی بنایا ہے۔ دنیا کی تاریخ بیہ بتاتی ہے کہ ان اصولوں پر عمل کرکے انسانیت کئی بارامن وامان کا ایسا مظاہر ہ کرچکی ہے جس کی مثال نہیں ملتی:

1: اسلام به بتاتا ہے کہ اگر دنیا میں امن وسکون چاہتے ہو توایک اللہ پر ایمان لے آؤ، اپنی اصلاح کر لواور ایجھے کام کرو، قرآن مجید میں اس اصول کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے ﴿فَمَنُ اَمِنَ وَ اَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ یَخْوَنُونَ﴾ ترجمہ کنزالایمان: توجو ایمان لائے اور سنورے ان کونہ کچھ اندیشہ نہ کچھ غم۔

(سورة الانعام، سورة 6، آيت 48)

2: قیام امن کادوسرااسلامی اصول ہے کہ عبادت صرف اللہ کی ہونی چاہئے۔ بت پر سی سے پاک عبادت کے بتیجہ میں امن وامان قائم ہوگا، اللہ کافرمان ہے ﴿ اَلَّذِیْنَ اَمَنُوْا وَ لَمْ یَلْمِسُوّا اِیْسانَهُمْ بِظُلْمِ اُولَیْنَ لَهُمُ الْاَمْنُ وَهُمْ مُمُتَدُونَ ﴾ ترجمہ کنزالا یمان: وہ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان میں کسی ناحق کی آمیزش نہ کی انہیں کے لئے امان ہے اور وہی راہ پر بیں۔

(سرہة الانعام، سرہة 6، آیت 82)

3: امن وامان کے قیام کے لیے اسلام نے تیسرااصول یہ بتایاکہ انسانی ساج میں اخوت وہدردی اور بھائی چارہ کو فروغ دیاجائے، ہر شخص دوسرے کا فیر خواہ ہو،اس کی عزت وآبروکا محافظ ہو،اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے ''لایو فی آئے گئے گئے ، حقی مجمد ہے آئے بیان والانہیں علیہ وسلم کا حکم ہے ''لایو فی آئے گئے گئے ، حقی مجمد ہے ہو سکتاجب تک وہ این ہوائی کے لیے بھی وہی چیز پہندنہ کرے جواپے لیے پہند کرتا ہے۔

(صحيح البعاري، كتاب الايمان، باب: من الإيمان أن يُعب لأعيه ما يُعب لنفسه، جلد 1، صفحد 12، حديث 13، دار طوق النجاة، مصر)

اس اصول کی روشن میں جب معاشرے کاہر فرد اپنے پڑوی ،اپنے شہری اوراپنے مکی بھائی کے لیے خیر اور بھلائی کا جذبہ رکھے گا، توفقنہ وفساد ،خانہ جنگی اور دہشت گردی خود بخود ختم ہوجائے گی اور پورامعاشرہ امن وامان کا گہوارہ بن جائے گا۔

#### تعليماتِ اسلام

اسلام کے محاسن میں دین اسلام کی وہ خوبصورت تعلیمات ہیں جو زندگی کے ہر شعبہ میں ایک مسلمان کی راہنمائی کرتی ہیں۔چندایک کاذکر کیاجاتاہے:

ﷺ مسلمان صرف ایک اللہ وحدہ لاشریک کی عبادت کرتا ہے ، اس اللہ تعالی کے اجھے اجھے اساء اور بلند صفات ہیں، تو مسلمان کا نظریہ اور قصد متحد ہوتا ہے اور وہ اپنے رب پر بھر وسہ کرتا ہے جواس کا خالق ومالک ہے وہ ای اللہ تعالی پر تو کل کرتا اور ای ہے مدد و تعاون اور نصرت تائید طلب کرتا، اس کا اس پر ایمان ہے کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ عزوجل تو بہ قبول کرنے والا اور بڑار جیم مہر بان ہے۔ تو بندہ جب بھی کوئی گناہ کرتا اور اپنے رب کی عبادت میں کوئی کی وکوتائی کر بیٹھے تو ای کی طرف تو بہ کرتا ہے۔ وہ اللہ علم رکھنے والا اور بڑا خبر دار اور شہید ہے جس کے علم سے کوئی چیز غیب نہیں جو نیتوں اور سب رازوں اور جو پچھ سینوں میں چھپا ہے اس سے واقف ہے ، تو بندہ اپنے آپ پر یا پھر مخلوق پر ظلم کے ساتھ گناہ کرتے ہوئے شرم محسوس کرتا ہے اس لیے کہ اس کا رب اس پر مطلع ہے اور د کھر باہے۔

ﷺ توحید کے بعد نماز اسلام کااہم رکن ہے۔ نماز مسلمان اور اس کے رب کے در میان رابطہ ہے جب مسلم نماز میں خشوع و خصوع اختیا کرتا ہے تواسے سکون واطمنان اور راحت کا احساس ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اس نے اللہ تعالی کی طرف رجوع کیا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو فرما یا کرتے ہے: اے بلال (رضی اللہ تعالی عنہ) ہمیں نماز کے ساتھ راحت پہنچاؤ۔ اگر بعض نفیاتی امور کے طبیبوں اور ڈاکٹروں کی کلام میں راحت اور شخفیف ہے تو پھر اللہ تعالی کی عبادت کا کیا کہنا جو اس نفیاتی مرضوں کے ڈاکٹر اور طبیب کا بھی خالق

المجب ہم زکاۃ جو کہ ارکان اسلام میں ہے ایک رکن ہے کی طرف دیکھتے ہیں تواہے تفسی بخل اور کنجوی کی تطہیر پاتے ہیں جو کرم وسخاوت اور فقراءاور مختاجوں کی مدد و تعاون کاعادی بناتی ہے اوراس کا اجرو ثواب بھی دوسری عبادات کی طرح روز قیامت تفع و کامیابی سے ہمکنار کرتاہ۔

یہ زکاۃ مسلمان پردوسرے بشری شکسوں کی طرح کوئی بوجھ ومشقت اور ظلم نہیں ، بلکہ ہر ایک ہزار میں صرف پچیس ہیں جو کہ سیااور صدق اسلام رکھنے والا مسلمان دلی طور پرادا کرتاہے اوراس کی ادائیگی سے نہ تو گھبراتا اور نہ ہی بھاگتاہے حتی کہ اگراس کے پاس لینے والا کوئی بھی نہ جائے تووہ پھر بھی زکوۃ کے حقدار کوڈھونڈ کر اے دیتا

اللہ اللہ تعالی کی عبادت کے لیے ایک وقت مقررہ کے لیے کھانے پینے اور جماع سے رک جاتاہے، جس سے اس کے اندر بھو کے اور کھانے سے محروم لو گوں کی ضرورت کے متعلق بھی شعور پیدا ہوتا ہے اوراس میں اس کے لیے خالق کی مخلوق پر نعمت کی یاد دہانی اور اجر عظیم ہے۔

اس بیت اللہ کا حج جے ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، جس میں اللہ تعالی کے احکامات کی پاپندی اور دعا کی قبولیت اور زمین کے کونے کونے سے آئے ہوئے مسلمانوں سے تعارف ہوتا ہے سے بھی ایک عبادت اور رکن اسلام ہے۔ حج ایک ہی طرح کے لباس میں سب مسلمانوں کو اکٹھا کرکے انسانی تکبر کو ختم کرکے برابری وعاجزی کی تعلیم ویتااور محشر کی یادولاتاہے۔

اسلام مخل کی تعلیم دیتا ہے۔قرآن ہمیشہ محل کو بنیادی اصول کے طور پر لیتا آیا ہے بہاں تک کہ عبادالرحمن (رحمن کے بندوں) کا تعارف قرآن میں اس طرح کرایا گیا ہے ﴿وَعِبَادُ الرَّحْلِيٰ الَّذِيْنَ يَهُشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنَا وَّإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجُهِلُوْنَ قَالُوْا سَلْمًا ﴾ ترجمه كنزالا يمان: اور رحمُن كے وہ بندے كه زمين پر آ ہستہ چلتے بیں اور جب جابل ان سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں بس سلام۔ (سورة الفوقان،سورة، 25آیت 63)

جب الله عزوجل نے موسی علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کواس سخص کے پاس بھیجاجس نے خدائی کا دعوی کیا تھا لیعنی فرعون تواللہ نے انہیں میہ حکم دیا تھا کہ جب اس سے بات کرناتونر می ہے کرنا۔ ہ عنووور گرر کی اسلام میں کثیر اعلی اسلم تا گئیں۔ آپ علیہ السلام کی حیات طیبہ بھی عنووور گرراور

ہواشت میں گرری۔ حتی کہ آپ نے ابوسفیان کے ساتھ بھی تری والا معاملہ کیا، حالا نکہ اس نے ساری زندگی آپ پر
طعن و تشنیج کی عتی۔ فتی کہ کے دوران آپ نے اعلان کروایا کہ جوابوسفیان کے تعربہ بناہ لے لے اسے پکھ نہیں کہا
جائے گا۔ قرآن کریم بڑی شدت سے عنوو در گزراور مخل پر زور دیتا ہے۔ ایک آیت میں نیک لوگوں کی صفت ہوں

ہیان کی گئی ہے ہو وَالْمُلِطِینُ الْمُفَیظُ وَالْمُعَافِینَ عَنِ الشَّاشِ وَاللَّهُ يُعِبُ الْمُغْسِنِيْنَ ﴾ ترجمہ کنزالا ہمان: اور غمہ پینے

والے اور لوگوں سے در گزر کرنے والے اور نیک لوگ اللہ کے مجب ہیں۔

(آل عمران، سوبہ 8، آلہہ 134 اللہ علی بھائی چارے کا فد بہ ہے۔ زندگی خدا تعالی کی طرف سے سب سے بڑی اور نمایاں رحمت

ہنداسلام عالمی بھائی چارے کا فد بہ ہے۔ چو نکہ ہم بیر زندگی خدا کو نوش کرکے گزار سکتے ہیں اس لئے انسانیت

ہزام کرتے ہوئے اس نے پیفیر بھیج اور کتاب ہدایت نازل فرمائی۔ بھائی چارے کیا علی مثال انصار مدینہ کا کر دار ہے

ہنہوں نے مہا جرین کو نہ صرف اپنے تھروں میں جگہ وی بلکہ لبنی کاروبار میں بھی ان کو شریک کیا تاکہ ان کا گزر ہے۔

ہر ہوتارہے۔

جڑا سلام بڑوں کا ادب اور چھوٹوں پر شفقت کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ پیغیبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پچوں کے ساتھ بیٹے جاتے اور اس کے احساسات پچوں کے ساتھ بیٹے جاتے اور اس کے احساسات سنتے۔ ان کو پچوں کی ماؤں سے زیادہ ان کا در دہوتا تھا ایک دفعہ آپ علیہ السلام نے فرمایا: بیس نماز کے لئے کھڑا ہو جاتا ہوں اور اسے لبی کرنا چاہتا ہوں تو جھے کی بچے کی رونے کی آواز آتی ہے، جس کی وجہ سے نماز مخضر کرتا ہوں تاکہ اسکی ماں کی پریٹانی کم ہو۔

جہاسلام غلاموں، بیواؤں، بیمیوں اور غرباء کے ساتھ جمدوری کرنے کی ہدایت کرتاہے۔ قبیلہ مقرن کے ایک مخص نے ایک مرتبہ اپنی لونڈی کوہار اس لونڈی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کواطلاع دی۔ آپ نے مالک کو بلا یا اور فرمایا: تم نے ناحق اس کوہارا، اس کو آزاد کر دو۔ ایک لونڈی کو آزاد کرناآسان تھا، بہ نسبت اس کے کہ برائی کا بدلہ کل قیامت کو لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمیشہ بواؤں، بیمیوں، غریوں اور معذوروں کی اعلان نبوت سے قبل مجی حفاعت اور مدد کی۔ جب آپ غار حراسے پہلی وحی کے بعد اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ

رضی اللہ تعالی عنہاکے پاس آئے توانہوں نے فرمایا: مجھے امیدہے آپ اس قوم کے نبی ہوں گے اس لئے کہ آپ نے ہمیشہ کچے بولا، وعدے کو پوراکیا، اپنے اقر باکی مدد کی، غریبوں اور کمزوروں کی امداد کی اور مہمانوں کو کھانا کھلایا۔

ہے انسانوں کے علاوہ اسلام جانوروں کے حقوق بھی بیان کرتا ہے اور جانورں کو بھوکا پیاسار کھنے پر عذاب کی وعید بتاتا ہے۔ آپ علیہ السلام کی محبت جانوروں اور پر ندوں کے لئے بھی عام بھی چنانچہ مروی ہے کہ ایک فاحشہ عورت کو خدانے ہدایت عطاکی اور وہ صرف اس وجہ سے جنت میں داخل ہوگئی کہ اس نے ایک کتے کو کنویں کے پاس پیاس کی حالت میں پانی پلا یا تفا۔ ایک عورت کو دوزخ میں اس لئے ڈال دیا گیا کہ اس نے ایک بلی کو قید کر کے بھوکا مار دیا تھا۔ ایک عرف ہوئے چند صحابہ نے گھونسلے سے پر ندے کے بچوں کو نکال لیا۔ پر ندوں کی مال دیا تھا۔ ایک مرتبہ ایک غزوہ سے لوٹے ہوئے چند صحابہ نے گھونسلے سے پر ندے کے بچوں کو نکال لیا۔ پر ندوں کی والی آئی اور بچوں کو گھونسلے میں نہ پاکر ادھر ادھر پھڑ پھڑ انے گی۔ جب آپ کو پیتہ چلا تو آپ نے تھم دیا کہ پر ندوں کو والی ان کے گھونسلوں میں چھوڑ دیا جائے۔

کے اسلام میں رنگ و نسل کے امتیاز کو ختم کرکے سب انسانوں کو برابر رکھااور عظمت و بلندی کا دار و مدار تقوی کی پررکھا۔ آپ علیہ السلام نے رنگ اور نسل کی بنیاد پر قائم ہر طرح کے تفنادات ختم کئے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ذر، حضرت بلال سے ناراض ہوئے اور انگی بے عزتی کردی اور ''کہالی عورت کے لڑے ''کہا۔ حضرت بلال حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور روتے ہوئے واقعہ سنایا۔ آپ علیہ السلام نے حضرت ابو ذر کو بلاکر تنبیہ کی اور فرمایا: کیا بھی بھی تمہارے اندر جا بلیت کی نشانی موجود ہے ؟ اس پر اپنی غلطی کا احساس کرتے ہوئے حضرت ابو ذر زمین پر لیٹ گئے اور فرمانے گئے '' میں یہاں سے اپناسراس وقت تک نہیں اٹھاؤں گا جب تک حضرت بلال اپنا پاؤں اس پر لیٹ گئے اور فرمانے گئے '' میں یہاں سے اپناسراس وقت تک نہیں اٹھاؤں گا جب تک حضرت بلال اپنا پاؤں اس پر اسلام نے ان لوگوں میں پیدا کیا تھاجو کہی و حشی ہوا کرتے تھے۔

اسلام نے اچھے آ داب اور اخلاق حسنہ کا تھم دیا ہے مثلا: صدق وحق گوئی، حلم و بر دہاری، رقت و نرمی، عاجزی وانکساری، تواضع، شرم وحیاء، عہد و وفاداری، و قار وحلم، بہادری و شجاعت، صبر و مخمل، محبت والفت، عدل و

انعمان ، رحم ومهر بانی ، رضامندی و قناعت ، عفت و عصمت ، احسان ، در گزرو معافی ، امانت و دیانت ، نیکی کاشکر بیه ادا کرنا،اور غیض وغضب کوبی جاند

جڑاسلام یہ تھم دیتاہے کہ والدین سے حسن سلوک کیاجائے اور رشتہ داروں سے صلدر تھی کی جائے ،بے
سرکی مدد و تعاون کیا جائے اور پڑوی سے احسان کیا جائے۔ یہ بھی تھم دیتاہے کہ بیتیم اور اس کے مال کی حفاظت کی
جائے اور چھوٹے بچوں پررحم اور بڑوں کی عزت و تو قیر اور احترام کیاجائے۔

جڑاسلام کہتاہے کہ مسلمان بھائی کی خیر خواہی کی جائے اور مسلمانوں کی ضرور یات کو پورا کیا جائے۔ نگ وست مقروض کواور وقت و یا جائے ، ایک دوسرے پراٹیار کیا جائے ، غم خواری اور تعزیت کی جائے ، او گوں ہے جئے ہوئے چہرے کے ساتھ ملا جائے ، مریض کی عیادت و بیار پرسی کی جائے ، اپنے دوست واحباب کو تحفے تھائف دیے جائیں ، مہمان کی عزت واحرّام اور مہان ٹوازی کی جائے ، میاں بیوی آپس میں اجھے طریقے سے زئدگی گزاریں اور خاو شدا ہے بیوی بچوں پر خرج کرے ان کی ضروریات پوری کرے ، سلام عام کریں ، گھروں میں داخل ہونے سے قبل اجاز کی خرود کی نہ ہو۔

جڑاسلام حقوق عامد کالحاظ رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ ہروہ عمل اگرچہ وہ نیک ہولیکن اس سے دوسرے کا حقوق تلف ہوئیک ہولیکن اس سے دوسرے کا حقوق تلف ہوتے ہوں اسلام اس عمل سے منع کرتا ہے۔ اسلام ہیں ہید منع ہے کہ تلاوت قرآن ہیں آ واز او فجی کرکے دوسرے سوئے ہوئے لوگوں کو تکلیف دی جائے۔

جہر اسلام دوسروں کو ضرر دینے ہے منع کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ اسلام میں جاد و کرنا بھی حرام ہے جس سے دو مخصوں کے در میان جدائی ڈالی جاتی ہے، اسلام نے ستاروں اور برجوں کے بارے میں مؤثر حقیقی کااعتقاد رکھنے کو کفر قرار دیا ہے۔

ﷺ اسلام نے یہ منع کیا ہے کہ سود خوری کی جائے اور تمام الی خرید وفروخت جس میں دھو کہ فراڈ اور جہالت ہو منع ہیں،خون،شر اب،اور فنزیر کی خرید وفروخت اور بت فروشی منع ہے۔سامان فروخت کرتے وقت اس کے عیب چیپانا بھی منع ہیں،وہ چیز فروخت کرنی بھی منع ہے جس کا ووا بھی مالک ہی نہیں بنا، چیز کواسیے قبعنہ میں کرنے سے قبل فروخت کرنا بھی منع ہے ، کسی بھائی کی فروخت پر اپنی چیز فروخت کرنی بھی منع ہے ، ماپ تول میں کمی کرنا، ذخیر ہاندوزی کرنا بھی منع ہے۔

اس سے منع کرتا ہے جیسے گالی گلوچ ، جموٹ ، فیبت ، بہتان ، چغلی ، جواکھیلنا ، لوگوں کامال ودولت غصب کرنا، رشوت لینا، باطل طریقے سے لوگوں کامال کھانا۔

المام نکاح وطلاق جیے اہم مسئلہ کے بارے ہیں تفصیلی راہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اسلام ہیں شادی نہ کرنا اور دنیا ہے بالکل کٹ جانا جائز نہیں اور ای طرح اپنے آپ کو خصی کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اسلام ہیں یہ منع ہے کہ ایک ہی عورت ہے ایک شخص کی مثلّیٰ پر دو سرا شخص بھی مثلّیٰ کرلے ، دو سرے کواس وقت کرنی چاہیے جب پہلا اے ترک کردے یا پھر اسے اجازت دے دے۔ اسلام نے ایک ہی نکاح ہیں دو بہنوں کو اکٹھا کرنا منع کیا ہے اور یہ بھی منع ہے کہ ایک ہی نکاح ہیں بوی اور اس کی پھو پھی ، اور بیوی اور اس کی خالہ کو جمع کیا جائے ، اس منع کی وجہ یہ ہم کہ دو بہنوں کو جمع کرنے ہے قطع تعلقی ہوتی ہے اور اسلام صلہ رحمی کا تھم اور قطع تعلقی ہوتی ہے اور اسلام صلہ رحمی کا تھم اور قطع تعلقی ہوتی ہے اور اسلام صلہ رحمی کا تھم و بر (پاخانہ والی جگہ ) ہیں مجامعت کرنے جا سلام نے بیوی سے حالت حیض ہیں مجامعت کرنے سے منع کیا ہے اور بیوی سے دبر (پاخانہ والی جگہ ) ہیں مجامعت کرنی حرام ہے۔ اس طرح طلاق کو کھیل بنانا بھی منع ہے اور عورت کے لیے منع قرار دیاگیا ہے کہ وہ بلاوجہ شوہر سے طلاق مائے یاخاوند سے دو سری بیوی کی طلاق طلب کرے۔

اطلاع دے دی ہے تو پھر کوئی حرج نہیں۔ اطلاع دے دی ہے تو پھر کوئی حرج نہیں۔

ہے عور توں کو بے پردگی ہے منع کیا گیا ہے ، بیوی خاوند کے گھر میں کسی کو بھی خاوندگی اجازت کے بغیر داخل نہیں کر سکتی۔ای طرح میاں اور بیوی کو اپنے در میان زو جگل کے تعلقات کودوسروں کے سامنے بیان کرنے ہے منع کیا گیا ہے۔ الماسلام نے ہراس جانور کا گوشت منع کیا جس کے گوشت کاانسان کی صحت پر بُرااثر پڑتاہو جیسے درندوں کا گوشت، خنزیر کا گوشت۔ یو نہی مر دار کھانے سے منع کیا گیاہے چاہے وہ پانی میں ڈوب کر مرے یا گردن گھنے یا پھر گرنے ہے اس کی موت واقع ہو ،اس طرح خون بھی حرام ہے اور وہ جانور بھی حرام ہے جس پر ذرج کے وقت اللہ تعالی

اسلام میں کسی کوناحق فل کرناحرام ہے ،اسلام نے فقر وغربت کے سبب سے اولاد کو قل کرنا بھی حرام قرار دیاہے ، اور خود کشی بھی حرام ہے ، اسلام زناکاری اور لواطت ، اور شراب نوشی کرنے شراب کشید کرنے اوراس کی خرید و فروخت بھی منع کرتاہے۔

الله اس سے بھی منع کرتاہے کہ اللہ تعالی کو ناراض کرکے لو گوں کوراضی کیا جائے ، اور والدین کو برا کہنے اور انہیں ڈانٹے سے منع کیاہے ،اسلام اس سے منع کرتاہے کہ اولاداہیے والد کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف نسبت نہ

الام یه بھی کہتاہے کہ کسی کوآگ کاعذاب نہ دواور نہ ہی کسی زندہ یامر دہ کوآگ میں جلاؤ،اسلام مثلہ کرنے سے بھی منع کرتاہے ، (مثلہ یہ ہے کہ جسم میں تراش خراش کی جائے یا قتل کرنے کے بعد کسی کافر کے بھی مختلف اعضاء کاٹ کراس کی شکل بگاڑی جائے۔)

الله باطل اور گناہ ومعصیت ود همنی میں تعاون کرنے سے منع کرتاہے ،اللہ تعالی کی معصیت میں کسی ایک کی بھی اطاعت بھی منع ہے ،اسی طرح جھوٹی قسم سے بھی منع کیا گیا ہے۔

الماسلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ کس کی بھی کوئی بات اس کی اجازت کے بغیر سنی جائے اور ان کی بے پر دگی کی جائے ،اسلام اسے بھی جائز نہیں کر تا کہ کسی چیز کی ملکیت کا جھوٹاد عوی کیا جائے۔

اسلام فضول خرچی اور اسراف سے منع کرتاہے،صالح مر داور عور توں کے بارہ میں حجس اور ان کے بارہ میں سوء ظن کرنامجی منع ہے،اسلام نے آپس میں ایک دوسرے سے حسد وبغض اور حقد و کینہ رکھنے سے منع کیا ہے۔ المجاسلام باطل پراکڑنے ہے منع کرتاہے اور تکبر، فخر اوراپنے آپ کو بڑا سمجھنا بھی منع ہے ، خوشی میں آ کراکڑنا بھی منع ہے ،اسلام نے مسلمان کو صدقہ کرنے کے بعداہے واپس لینے سے منع کیا ہے۔

اولاد کو عطیہ دینے میں عدل کرنے کا تھکم دیاہے اس میں کسی کو کم اور کسی کوزیادہ دینا منع ہے۔

الماسلام یہ بھی اجازت نہیں دیتا کہ اپنے سارے مال کی وصیت کردی جائے اوراپنے وارثوں کو فقیر چھوڑد یا جائے ،اورا گرکوئی ایسا کر بھی دے تواس کی یہ وصیت پوری نہیں کی جائے گی بلکہ صرف وصیت میں تیسرا حصہ دیا جائے گااور باقی وارثوں کا حق ہے۔

المالام نے وراثت کی ایسی خوبصورت تقسیم کی ہے کہ ہر مستحق کو اس کا اتنا حصہ دیاہے جس کی اسے ضرورت ہے۔ اسلام میں ابنی مرضی کے ساتھ دولت تقسیم کرنے کی اجازت نہیں دی بلکہ تھم دیا کہ اگر باپ زندگی میں اپنی مرضی کے ساتھ دولت تقسیم کرنے کی اجازت نہیں دی بلکہ تھم دیا کہ اگر باپ زندگ میں اپنے جائیداد تقسیم کرنا چاہتا ہے تو سب اولاد چاہے لڑکا ہویا لڑکی سب کو ایک جتنا دی کسی کو کم یا زیادہ نہ دے۔ وارث کے وصیت کرنا منع کیا ہے اس لیے کہ اللہ تعالی نے وارث کو اس کا حق دیا ہے۔

المجاسلام کی بہترین تعلیمات میں زندوں کے ساتھ ساتھ فوت شدگان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے۔ اسلام میں میت کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا کہا گیا عسل دینے والے کو کہا گیا کہ مردے کے جہم کی ہڈی نہ توڑو۔ مردے کونہ جلانے کا کہا گیانہ چیل کوے کی خوراک بنائی گئی بلکہ قبر میں دفن کرنے کا کہا گیاجو ہراعتبارے ایک بہترین عمل ہے۔ مردے کودفن کرنا گرچہ عیسائی ند بہب میں بھی ہے لیکن اسلام میں مردوں کے متعلق تمام احکام عیسائیوں کی طرح خود ساختہ نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم سے ثابت ہیں آپ علیہ السلام نے میت کو عسل عیسائیوں کی طرح خود ساختہ نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم سے ثابت ہیں آپ علیہ السلام نے میت کو عسل دینے ، جنازے کو کندھاد ہے ، نماز جنازہ پڑھے ، اس کو دفن کرنے ، اس کی قبر کی زیارت کرنے ، اس کی قبر پر پاؤں یا فیک نہ لگائے کے متعلق مکمل احکام ارشاد فرمائے ہیں۔

اسلام کے برعکس دیگر مذاہب میں مردوں کے ساتھ ہونے والے افعال ظالمانہ ہیں۔روز نامہ ایکسپریس کا ایک آرٹیکل اس پر ملاحظہ ہو:

## مختلف مذاہب میں آفری رمومات ادا کرنے کے دلچپ مح فالمار طریقے

موت کامز وہر ذی روح کو چکھناہے لیکن مرنے کے بعد انسان کی آخری رسومات کس طرح اواکی جائے اس کا تصور مختلف نداہب بیں مختلف ہے اور لوگ اسے لیکی فد ہی، ثقاتی اور رواجی انداز سے اواکرتے ہیں اور بہت سے انداز سے تو عام طور پر لوگ واقف ہی ہیں لیکن کچھ طریقے ایسے دلچسپ اور ظالمانہ ہیں کہ جنہیں جان کر آپ نہ صرف حیران بلکہ کچھ پریٹان بھی ہو جائیں گے۔

ہ ہم وہ کو حمیز میں تبدیلی کم تا: آئ سے ہزاروں سال قبل قدیم معری امر ااور بادشاہوں کا اشوں کو مختوظ کرنے کے لیے یہ طریقہ افتیار کیا جاتا تھا۔ اس طریقے میں دل اور دہاغ سمیت لاش کے مختف حصوں کو الگ کرد یاجاتا تھا اور کی جد خالی جسم کو کیمیکل کے کئڑی کے براوے سے بھر دیاجاتا تھا اور پھر پورے جسم کو سوتی کپڑے سے لیمیٹ کر محفوظ کردیاجاتا تھا۔ معریوں کاعقیدہ تھا کہ اس طرح مرنے والی کی روح اسطح سنز تک محفوظ رہتی ہے۔

ہے کریا تو کمی: قدیم زمانے میں لوگ مردہ انسان یاجانور کو انتہائی کم درجہ حرارت بریشی برف میں و باکر کائی عرصہ تک رکھ دیے تھے کیونکہ ان کامانیا تھا کہ ہو سکتا ہے مستقبل کوئی لئی دوائی مل جائے جس کا استعمال کرک این عرصہ تک رکھ دیے تھے کیونکہ ان کامانیا تھا کہ ہو سکتا ہے مستقبل کوئی لئی دوائی مل جائے جس کا استعمال کرک این عرصہ تک دور و بارہ زندہ کیا جائے۔

جہ خلیوں کو پلاسٹک میٹریل سے تبدیل کرکے: زمانہ قدیم میں دنیا کے ان علاقوں میں جہاں سائنس کی ترقی اپنے عروج پر تھی وہاں مر دوانسان کے جسم سے خلیوں کے مرکزو میں موجود سیال انتجاور چکنا ئیوں کو تکال کر اس کی جگہ پر پلاسٹک اور سیلی کون کے مصنوعی اعتمالگادیئے جاتے تھے جس سے لاش ایک طویل عرصے تک محفوظ رہتی اور اس میں کسی حتم کی بدیو بھی نہیں آتی تھی۔

جین بھری جہانے آخری دسومات: وسوی صدی جی ہور پی ساحلوں پر رائ کرنے والے بحری قزا توں کے سرداروں کی لاشوں کو ایک بحری جہاز پر رکھ کراس کے ساتھ سونا، کھانا، اور مجھی بھار غلاموں کو بٹھا کر سمندر کے بھی بہنچا کر آگ رکھ کراس کے ساتھ سونا، کھانا، اور مجھی بھار غلاموں کو بٹھا کر سمندر کے بھی بہنچا کر آگ رکھ کی دوئے سکون رہتی ہے۔

اور ختوں پر رکھ کر: آسٹریلیا، برطانیہ، کولمبیااور سربیا میں بھی کچھ قبائل لاش کو درخت کی جڑوں اور شاخوں سے باندھ کر چھوڑ دیتے تھے۔

﴿ فاموشى كا بينار: زمانه قديم مين آتش پرست لاش كو او نچ پهاڙ پر بنے خاموشى كے بينار (اور آف سائيلنس) پر لا كر چھوڑ ديتے اور جب كچھ عرصے بعد اس كى ہڈياں رہ جاتيں توانہيں جمع كركے چونے ميں ڈال كر گلا ديتے۔ ان كاماننا تھاكہ اس طرح مرنے والے نے جس جس چيز كوچھوكر گندہ كيا ہوتا ہے وہ اس عمل سے پاك ہوجاتى ہے۔

ہمردے کے ساتھ ایک الگلیاں کاٹ کرر کھنا: مغربی پاپواگئی کے دانی قبیلے لوگ مرنے والے کے ساتھ الپی الگلیاں کاٹ کرر کھنا: مغربی پاپواگئی کے دانی قبیلے لوگ مرنے والے کے ساتھ دار خاتون اپنی انگلیاں کاٹ کر مردے کے ساتھ دفن کردیتی ہیں جسسے وہ اپنے دکھ اور غم کا اظہار کرتی ہیں۔

ایک بڑے پھر کو چھیں رکھ کر اوپر جانور کا چارار کھ دیتے ہیں۔ وہتنام کے لوگ لاش کے ساتھ کچھ رقم بھی رکھ دیتے ہیں۔ وہتنام کے لوگ لاش کے ساتھ کچھ رقم بھی رکھ دیتے ہیں۔ وہتنام کے لوگ لاش کے ساتھ کچھ رقم بھی رکھ دیتے ہیں کیونکہ ان کاماننا ہے کہ مرنے والا اپنی ضرورت کے مطابق آئندہ زندگی کے لیے جو چاہے خرید لے۔

ﷺ خلامیں:20 ویں صدی میں شروع ہونے والے اس طریقہ میں مرنے والے کی خواہش کے مطابق اس کے مطابق اس کے جاتے ہوئے والے اس طریقہ میں مرنے والے کی خواہش کے مطابق اس کے جم کے جلائے ہوئے اجزا کو خلائی کیپسول میں رکھ کر راکٹ کی مدوسے فضا میں فائر کر دیا جاتا ہے، اس طریقے سے اب تک 150 افراد کو آخری رسومات اداکی گئیں ہیں۔

کی میکی گاری: اس طریقہ میں مرنے والے جانور کو کھال کو کیمیکل گئے بھوسہ بھر کراس کو دوبارہ زندگ والی شکل دی جاتی ہے۔ لیکن اب کچھ لوگ مرنے کے بعد اپنی ٹیکسی ڈری کرنے کی وصیت بھی کرتے ہیں تاکہ وہ بمیشہ والی شکل دی جاتی ہے۔ لیکن اب کچھ لوگ مرنے کے بعد اپنی ٹیکسی ڈری کرنے کی وصیت بھی کرتے ہیں تاکہ وہ بمیشہ زندہ رہیں۔

### \* . . . فصل چهارم: اسلام کے حضلاف ہونے والے پر ویگینڈہ کا سسری حب ائزہ . . . \*

ماضی کی طرح عصر حاضر میں بھی مختلف کفارا قوام ملت واحد بن کراسلام کے خلاف کمربتہ ہیں۔ خود نام نہاد مجابد تیار کرکے ان سے جہاد کے نام پر مسلم ممالک میں قتل وغارت کرواتے ہیں، پھر ان ممالک کو بچانے کے بہانے قبضہ کررہے ہیں۔ مسلمان خود دہشت گردی کا شکارہے لیکن بین الا قوامی سطح پر مسلمانوں کو دہشت گرد ثابت کرنے کی سر توڑ کو شش کی جار ہی ہے۔ اسلامی سزاؤں اور احکام کو اخلاقیات کے منافی ثابت کرنے کے لئے سیکو لر لوگوں کا استعمال کیا جارہی ہیں تو کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ واللہ وسلم کی شان میں ہے ادبیاں کرکے لوگوں کو جذبات کو مجروح کیا جارہا ہے۔ عوام کو دینی طبقہ سے بد ظن کرکے انہیں نہ صرف دین سے دور کیا جارہا ہے بلکہ دینی طبقہ کے خلاف زبان در ازی کرنے والا بنایا جارہا ہے۔

# املام کے خلاف سازش کرنے والے گروہ

اسلام اور اسلامی احکام اور ناموس رسالت صلی الله علیه وآله وسلم کے خلاف ساز شیں کرنے والے درج زیل قتم کے گروہ ہیں:

ﷺ کفار: جو کسی صورت اسلام کی ترقی اور اسلام کے ایک مضوط دین کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اس لئے وہ شروع سے بی اس کے خلاف رہ بیں یہود و نصاری کے علاوہ ہند و بھی اسلام کے دشمن رہے ہیں۔ اللہ عزوجل قرآن پاک میں کفار کے متعلق فرمایا ﴿ آیا اُلّٰ اِلّٰ اِلّٰ اِلّٰ اِلّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللللّٰ الللللّٰ الللللّٰ اللللّٰ الللللّٰ الللّٰ ا

ا مفاديرست: بعض مفاديرست لوگ ايسے بيں جن ميں كفار كے ساتھ ساتھ بعض نام نہاد مسلمان بھى بيں جو ند ہب كو اپنے ذاتى مفاد كے لئے استعال كرتے بيں۔ان كامقصد اپنے ند ہب كے لئے كوشش كرنانہيں ہوتا بلكہ

شہرت حاصل کرنے، پییہ کمانے یا کوئی منصب حاصل کرنے کے لئے ہروہ فعل کرناہوتاہے جس سے ان کا یہ مقصد پورا ہو جائے۔ ان مفاد پرستوں میں اول نمبر پر این جی اوز ہوتی ہیں جن کا کام غیر ملکیوں سے پیسے بٹورنے کے لئے اسلام ،اسلامی سزاؤں اور دینی راہنماؤں کے خلاف کار وائیاں کرناہوتاہے۔

این جی اوز کے بعد صلح کلی افراد ہیں جن میں اکثریت ان نام نہاد وین شخصیات کی ہے جود نیا کے حصول کے لئے مذہب کا سہارا لیتے ہیں۔ شرعی احکام کو توڑ موڑ کر کفار کو یہ باور کروانا چاہتے ہیں کہ اسلام کفار سے محبت کرنے کا درس دیتا ہے، اقلیتوں کا اس حد تک اسلام تحفظ کرتا ہے کہ اگر مسلم ممالک میں رہتے ہوئے اگر کوئی کافراسلام اور نبی کے خلاف زبان درازی کرتے تواس پراسے کوئی سزانہیں دی جائے گی۔

کی مغرب سے مرغوب جابل عوام: اسلام کے خلاف ہونے والے منصوبوں میں عام عوام کو استعال کیا جاتا ہے جو عوام دین سے دور ہوتی ہے اور مغربی معاشی اور سائنسی صورت حال سے مرعوب ومرغوب ہو کرجسمانی غلامی کے ساتھ ساتھ فکری غلامی کا طوق اپنے گلے میں ڈالے ہوئے مغربی وابنتگی کو اپنے لیے سرمایہ افتخار اور ان کے لئر پچر کو علمی ور شد متصور کرتی ہے۔ یہ عوام یا توکسی وجہ سے دینی راہنماؤں سے خود بد خن ہوتی ہے یا میڈیا کے ذریعے ان کو اسلام اور علاء سے دور کیا جاتا ہے اور رفتہ رفتہ ان کو سیو لربنانے کی کو شش کی جاتی ہے۔ یہ گروہ ڈائر یکٹ اسلام کے خلاف نہیں ہو تا بلکہ نادانستہ طور پر اسلامی سزاؤں اور بعض احکام کے خلاف باتیں کر تار ہتا ہے اور اپنی خواہشات کو دین احکام پر فوقیت دیتے ہوئے نفس کا تابع ہوتا ہے۔

الله مستنفر قین: ایک ایسا گروہ بھی ہے جو ہو تاتو کفار کا ہے لیکن وہ اسلام کے خلاف کاروائی کرنے کے لئے پہلے اچھی طرح اسلام کو پڑھتا ہے اس پر عبور حاصل کرتا ہے پھر ایک علمی انداز میں اسلام پر اعتراضات کر کے مسلمانوں کو اسلام سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ گروہ بہت پر انااور خطرناک ہے۔ اس گروہ کو مستشر قین کہا جاتا ہے۔ مستشر قین کہا جاتا ہے۔ مستشر قین کا مختصر تعارف پیش خدمت ہے:

مستشر قین کا محقیق جائزہ: تاریخ شاہد ہے کہ بعض کفار نے اسلام کا مطالعہ کرکے اسلام کے خلاف منصوبہ بندی کرنے کی کوشش کی ہے اور بیراب سے نہیں ہے کئی صدیوں سے ہے۔ایسے لوگوں کو مستشر قین کہا جاتا ہے۔ مستشر قین کا تعلق صرف ایک مذہب سے نہیں بلکہ بعض مستشر قین یہودی ہے اور بعض عیسائی جس طرح گولڈ زیبر اور جوزف شاخت یہودی ہے اور فلپ ۔ ہٹی ، ایچ ۔ مائیکل ۔ ہارٹ ، مجید خدوری وغیرہ عیسائی ہے ۔ مستشر قین کا تعلق کسی خاص ملک یا علاقہ سے نہیں بلکہ پوری دنیا میں مستشر قین موجود ہیں جس طرح: میکڈولنڈ امریکی، ولیم جو نز برطانوی، ریجی بلاشیر اور ہنری لامنس فرانسیمی، روسی، اطالوی، آر تھر جیفری اور اے۔ ہے آر بری انگریزی مستشرق ہیں۔

اشتراق کااصطلاحی معنی: جدیداصطلاح کے مطابق مستشرق ایسے شخص کو کہا جائے گاجو مغرب سے تعلق رکھتا ہواور مشرقی علوم و تہذیب حاصل کرے ، نظریہ اسلام کا مخالف ہواور اسلامی تعلیمات کا فہم حاصل کر کے اپنے نذہبی ود نیاوی اور دیگر مقاصد حاصل کرے۔

حضور علیہ السلام کے دور مبارک ہی میں یہود و نصاری نے آپ کی نبوت کا انکار کرکے اسلام کے خلاف پر ویٹیٹٹرے شروع کردیے تھے۔آپ کے بعد عہد خلفائے راشدین، بنوامیہ ، بنوعباس اور ترک حکومت کے دور میں اپنی پوری کوشش کے ساتھ اسلام اور ناموس رسالت پر حملے کئے لیکن مسلمانوں نے ہر دور میں ان کے فتنوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور علمائے اسلام و ناموس پر ہونے والے اعتراضات کے مدلل جوابات دیئے۔

یہود و نصاری نے اسلام دھمنی کا ثبوت دیتے ہوئے میہ راہ اختیار کی کہ با قاعدہ اسلامی علوم حاصل کئے اور عربی زبان کو بھی سیکھا، جن میں اہم نام یو حناکا ہے جس نے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کئی کتابیں لکھیں اور یہی کتاب دیگر کتب کے لکھنے کاسب بنی۔

فریڈرک اور ریمنڈ نے عربی اور علوم اسلامیہ کے حصول میں خوب عرق ریزی کر کے عربی اور علوم اسلامیہ حاصل کیے۔ان کا مقصد یہ تھا کہ اسلامی کتابوں سے توڑ موڑ کر اسلام کے خلاف،رسالت علیہ السلام کے خلاف،رسالت علیہ السلام کے خلاف اسری کی طرف سے با قاعدہ مشرقی لغات سکھنے کے لیے خلاف لٹریچر عام کیا جائے۔چود ہویں صدی عیسوی میں مستشر قین کی طرف سے با قاعدہ مشرقی لغات سکھنے کے لیے پائے ادارے تھکیل دیے گئے۔۔ باریس ۔ آکسفورڈ ۔ جامعہ بابویہ ۔ بولونیا ۔ سلنکا ۔ سولہویں صدی عیسوی میں مستشر قین نے کالج دی فرانس (College the France) میں عربی شعبہ قائم کیا۔ستر ہویں صدی عیسوی

انیسویں اور بیسویں صدی عیسوی میں مستشر قین کی اسلامی مخالفت بھی عروج پر رہی ، احادیث اور تاریخ اسلام کو تو ژموڑ پر بیان کیا گیااس کام میں اہم کر دار گولڈ زیبر کار ہاہے جس کو تحریک استشراق میں بڑی اہمیت دی جاتی ہے اور جو زف شاخت جیسے مستشر قین اس کی اتباع کا قلادہ اپنے گلے میں ڈالے رہے۔

بیسویں صدی عیسوی کے مشہور مستشر قین : ولیم میور ، گولڈ زیبر ، ونسنک ، جوزف شاخت ، آربری ، رودی پارٹ ، نکلسن ، ہنری لامنس ، مار گولیو تھے۔ ان میں بالخصوص ولیم میور ، گولڈ زیبر ، جوزف شاخت کی اسلام سے مخالفت کسی سے پوشیدہ نہیں انہوں نے قرآن کریم کے خلاف وہ ہر زاسرائیاں کیں کہ جن کوایک مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔

ایسے وسائل و ذرائع جو مستشر قین اسلام کی مخالفت کے لیے استعال کررہے ہیں ان میں سے چند درج ذیل ہیں: مختلف موضوعات پر کتب، رسائل و جرائد، مختلف مقالہ جات، فد ہی ادارے، اداروں میں مختلف موضوعات پر ایکچرز، اسلامی مواد میں حصد، موسوعہ جات (انسائیکلوپیڈیا) وغیر ہ۔اب موجودہ دور میں میڈیاان کاسب سے بڑا ہتھیار ہے پوری دنیا کا کثر میڈیا یہودیوں کے کنرول میں ہے۔اس وقت میڈیا کے ذریعے اسلام کو بدنام کرنے کی پوری کوشش کی جارہی ہے۔

المختصریہ کہ مختلف کروہ اپنے اپنے طور پر اسلام کے خلاف پوری کوشش کررہے ہیں بالخصوص نائن الیون کے بعد تو اسلام دشمن تو تیں نہ صرف اسلامی ممالک پر قابض ہور ہی ہیں بلکہ مسلمانوں کا قتل عام کرنا، اسلام کے بعد تو اسلام دشمن قو تیں نہ صرف اسلامی ممالک پر قابض ہور ہی ہیں بلکہ مسلمانوں کا قتل عام کرنا، اسلام کے خلاف انٹر نیشنل سطح پر میڈیا کے ذریعے پر ویگینڈہ کرنا تیزی سے بڑھ رہا ہے۔لیکن ان شاء اللہ دشمنوں کی فریبانہ

چالیں ہمیشہ ناکائی سے وابستہ و بوستہ رہیں گی ،اسلام کی سر سبز و شاداب کمیتی ہیں مغربی جج ہوئے نہیں و یا جائے گا ۔ کیونکہ باطل، حق کے مقابلہ ہیں ہمیشہ فکست خوردورہاہے اللہ تعالی فرماتاہے ﴿ بَلُ نَقَدِفُ بِالْمَدِيُّ عَلَى الْباطِلِ فَيَدُهُ مَغُهُ فَإِذَا هُوزَاهِ فِي كَ رَجِم كُرُالا يُمان: بلكہ ہم حق كو باطل پر بھينک مارتے ہیں تو وواس كا بھیجہ نكال دیتا ہے تو جبی وہ مث كررہ جاتاہے۔

(سورة الانساد، سورة 12، آليت 18)

#### \*... فعسل پخبم: اسسلام پر ہونے والے اعست سرامنساست کے جواباست...\*

الم المحتراض: بدكي مكن ب كد اسلام كو امن كا غذبب قرارديا جائے، كيونكد بد تو تكوار (جنگ وجدال) كے زورے كيميلا ب

جواب: یہ دہ اعتراض ہے جب کہ اسلام سے دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جبکہ یہ تاریخی جوث ہے کہ اسلام تلوارے کی بیلا ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ نیک تکران کے علاوہ کوئی فاسق تکران مجی ایسا نہیں آیا جب نیس نے ذہر دستی کسی قوم کو تلوار کے زور پر مسلمان کیا ہو۔ اسلام در حقیقت اپنے ایک کافل ند بب ہونے کی وجہ سے بھی از بردستی کسی قوم کو تلوار کے زور پر مسلمان کیا ہو۔ اسلام ور حقیقت اپنے ایک کافل ند بب ہونے کی وجہ سے بھیلا ہے بہی وجہ ہے کہ وہ علاقے جن میں اسلامی فوجیں بھی داخل بھی نہیں ہوئی آج وہاں لاکھوں میں مسلمان آباد ہیں۔ اس وقت امریکہ میں سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ پھیلنے والا ند بب اسلام ہے۔ اس طرح یور پ میں بھی تیز ترین د قارانداز سے بھیلنے والا ند بب اسلام ہی ہے۔ کہا آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ کون کی تکوار ہے جو مغرب کے لوگوں کو آئی تیزی سے اسلام قبول کر نے پر آبادہ کر رہی ہے؟

مسلمانوں کے برعکس کفار نے زبردستی مسلمانوں کو کافر بنانے کی کوشش کی ہے۔ ہندوستان ہیں الی تحریکیں چلائی گئیں اور حال ہی ہیں پھر زبروستی مسلمانوں کو ہندو بنانے کی کوشش کی گئے۔ مسلمانوں نے اسیمن پر گئ سالوں تک حکومت کی اسیمن میں مسلمانوں نے لوگوں کو اپنا فد بہب تبدیل کرنے (مسلمان بنانے) کے لیے بھی تکوار کا استعال نہیں کیا۔ بعد از ال عیسائیوں نے اسیمن پر قبضہ کر لیا اور مسلمانوں کو زبروستی و مجبور اعیسائی بنانا شروع کردیا۔ حد تو یہ ہے کہ بورے اسیمن میں کسی ایک مسلمان کو بھی ہے اجازت نہ تھی کہ وہ آزادی سے اذان ہی وے سکن بلکہ گھر ہیں قرآن رکھنے کی ممانعت تھی۔

مسلمان پیچھنے چودہ سوسال سے مجموعی طور پر مسلمان سرزین عرب پر چودہ سوسال سے تھران ہیں۔اس کے باوجود،آج مجمی وہاں ہزاروں عرب ایسے ہیں جو عیسائی ہیں، یعنی وہ عیسائی جو وہاں نسل درنسل آباد ہلے آرہے ہیں۔اگر مسلمانوں نے تکوار استعمال کی ہوتی تواس خطے ہیں کوئی ایک عربی مجمی ایسانہ ہوتاجو عیسائی رہ یاتا۔ ہندوستان پر بھی مسلمانوں نے لگ بھگ ایک ہزار سال تک حکومت کی۔ اگروہ چاہتے توان کے پاس اتی طاقت تھی کہ وہ ہندوستان میں بسنے والے ایک ایک غیر مسلم کو (تکوار کے زور پر)اسلام قبول کرنے پر مجبور کر سکتے سے۔ آج ہندوستان کی اکثر آبادی غیر مسلموں پر مشمثل ہے۔ ہندوستان میں غیر مسلموں کی اتنی بڑی اکثریت خودلینی زبان سے یہ کوائی دے رہی ہے کہ بر صغیر میں بھی اسلام طاقت کے زور سے ہر گزنیں بھیلا۔

آبادی کے لحاظ سے انڈونیشا، دنیا کا سب سے بڑا اسلامی ملک ہے۔ ملائشیا میں بھی مسلمانوں کی اکثریت ہے۔ کیایہ پوچھا جاسکتا ہے کہ وہ کون سے فوج تھی جو مسلح ہو کرانڈو نیشیا اور ملائشیا پر حملہ آور ہوئی تھی ؟

ای طرح براعظم افریقہ کے مشرقی ساحل کے ساتھ ساتھ بھی اسلام بہت جیزی ہے پھیلا ہے۔ایک بار پھر ، بہی سوال سامنے آتا ہے کہ اگر اسلام تکوار کے زورے پھیلا ہے توکون سے مسلمان ملک کی فوج ان علاقوں کو دبیر میں مصر سرمان سے میں میں متنا

و المح کرنے اور لو کول کو مسلمان کرنے وہال کئی تھی؟

چین پر مسلمانوں نے فوج کشی نہیں کی محرلا کھوں مسلمان وہاں کہاں ہے آھتے؟ جزائر ملایا مسلم سلاطین کے تخت وتاراج سے ہمیشہ محفوظ رہا مگر آج وہاں لا کھوں مسلمان کس طرح پیدا ہو گئے؟ تفائی لینڈ، فلیائن اور مشرق اقصیٰ کے دوسرے ملکوں اور جزیروں میں جہال کسی مسلمان سابئ کا قدم بھی نہیں پہنچااسلام کا قدم وہاں کیونکر پہنچ کیا؟ ترک و تاتار نے تو خود مسلمان پر تلوار چلائی تھی ان پر تلوار کس نے چلائی ان کو مسلمان کس نے بنایا؟ بدالی بھین سچائیاں ہیں جن کا انکار یا جن کو نظرانداز کوئی اندھااور کور چیٹم ہی کر سکتا ہے۔اسلام دین رحمت ہے یہ کوئی ایسادعویٰ تہیں جے دلیل کی ضرورت پڑے یہ ایک ایسابر یہی وجو در کھتا ہے جس کیلئے شواہداور ولا کل کی فطعی حاجت تہیں ہے۔ باقی مسلمانوں کا محابہ سے لے کر بعد تک جہاد سے فقطات کرناکفار کو زبردستی مسلمان بنانا نہیں۔ بعی مجھارامن بر قرارر کھنے کے لیے طاقت استعال کرناپڑتی ہے۔اس دنیاکاہر فردامن اور ہم آ ہنگی قائم رکھنے کے حق میں تہیں۔ایسے بہت سے لوگ ہیں جو اپنے ظاہری یا بوشیدہ مفاوات کے لیے امن وامان میں خلل ڈالتے رہتے ہیں۔لنداء بعض مواقع پرامن قائم رکھنے کے لیے طاقت کااستعال کرناپڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر ملک میں بولیس کا محكمه جوتا ہے جو مجر موں اور معاشرے كے شر پيند عناصر كے خلاف طاقت استعال كرتاہے تاكه ملك ميں امن وامان

بر قرادر کھا جاسے۔ اسلام امن کی ترغیب دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلام ہمیں یہ ترغیب بھی دیتا ہے کہ ناانھا فی کے خلاف لڑیں۔ للذا، بعض مواقع پر ناانھا فی اور شرپندی کے خلاف لڑائی ہیں طاقت کا استعال بھی کر ناپڑتا ہے۔

دیگر فداہب کی طرف نظر کی جائے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ کئی فداہب نے طاقت کے زور پر لوگوں کو اپنا فہ ہمیں بنانے کی کوشش کی ہے۔ بار ہویں اور تیر ہویں صدی ہیں جنوبی فرانس کے ایکسی جینزی فرقہ کے لوگ می کی نقسیب اور مرکر جی افتین نہیں رکھتے تھے۔ پوپ انوسنٹ سوم نے ان کے خلاف جہاد کا اعلان کیا، جس ہیں ایک لاکھ سے زلمد افراد مارے گئے اور ان کی بستیوں کی بستیاں تباہ و ہر باو کر دی گئیں۔ بعض جگہ رومن کیتھولک عقیدہ کے عیسائیوں نے دوسرے فرقوں کو اپنا عقیدہ قبول کرنے یہ مجبور کیا اور بعض جگہ انہوں نے اپنے بھائی رومن کیتھولک عیسائیوں سمیت بستی کے سب باشدوں کو یہ کہہ کر بے در لیغ تہ تنج کیا کہ فی الحال سب قتل کر دوء ان میں سے جو خدا کو صبح طور پر مائے والے ہیں انہیں وہ خود بی پہچان لے گا۔

انگلتان میں عیمائی فرقوں کی بے شار باہمی زیادتیوں میں ملکہ میری ٹیوڈر کے عہد میں اہم پروٹسٹنٹ شخصیتوں کو زندہ جلانے کے واقعات اور ملکہ الزبتھ اول کے زمانہ میں کیتھولک عیمائیوں پر زیادتیاں نمایاں ہیں۔ ستر ہویں صدی میں پروٹسٹنٹ اور کیتھولک عیمائیوں کے در میان وسطی بورپ میں ہونے والی تین سالہ جنگ (648 تا 1618 عیموی) نمایاں ایں جس میں لاکھوں افراد مارے میں ہے۔

فرانس ہی میں جب 1572ء میں قدیس برتلمائی کا دن منایا جارہاتھا،رات کی تاریکی میں شاہی فوجیں اور کیتھولک عوام پروٹسٹنٹ شہریوں پرٹوٹ پڑےاور بے شارافراد بلاک کردیئے۔ غیرانسانی ظلم و تشدد کی انتہا ہے تھی کہ:

Babies were thrown out of windows and tossed into the river. (Colin Wilson: A Criminal History of Mankind Page 337, London 1985)

ترجمہ: بچوں کو کھٹر کیوں سے باہر اچھال کر دریامیں بھینک دیا گیا۔ غیر انسانی تشدد میں عیسائیوں کے درج ذیل طریقے ہتے: (1)زندہ انسانوں کے گوشت کو چیٹیوں سے نو چنااور آگ میں تپائے ہوئے لوہے سے داغنا یالوہے کی تپائی ہوئی پلیٹ پر زبردستی بٹھانا۔

(2) آوھ جلے انسان کو آگ ہے نکال کر سسک سسک کر مرنے کے لئے چھوڑ دینا۔

(3)عور توں اور مردوں کو ان کے بالوں کے سہارے چمنی میں لٹکادینااور بنچے انگیٹھی میں آگ جلادیناتا کہ وہ دھوئیں سے دم گھٹ کر مرجائیں۔

(4) آہتہ اور زم آگ میں زندہ جلاناتا کہ اذبت میں اضافہ ہو۔

(5)عریاں کرکے سرسے پاؤں تک پورے جسم پرسوئیاں اور پن چھونا۔

(6) او گوں کو نظا کر کے ان کے جسموں پر شہد مل کرانہیں باندھ دینا یا لٹکادینا تاکہ کیڑے مکوڑے ان کے حہد میں میں میں میں میں سے سے سے سے سے سے میں اندھ مینا یا لٹکادینا تاکہ کیڑے مکوڑے ان کے

سارے جسم سے چمٹ جائیں اور انہیں کاٹ کاٹ کر موت سے ہمکنار کریں۔

(7)عور توںاور مر دوں کے پیٹوں میں دھونکنیوں سے ہوا بھر نایہاں تک کہ ان کے پیٹ بھٹ جائیں۔

(8) دودھ پلانے والی ماؤں کو باندھ کران کے شیر خوار بچے ان کے سامنے پھینک دینا یہاں تک کہ وہ سسک

سسک کر مرجائیں۔

(9)عور توں کو عربیاں کرکے پاؤں یا بازؤں کے سہارے سب کے سامنے لٹادینا۔

(10)عور توں، بالخصوص كنواريوں يعنى را مبات كى چھاتياں كاشا۔

(11)مر دوں کے اعصائے تناسل کاٹ دینااور انہیں مجبور کرنا کہ وہ ان کٹے ہوئے اعصا کو ہاتھوں میں اٹھا

کر گلیوں اور بازار وں میں گھو میں۔

(12) قید خانوں میں عور توں اور مر دوں کو اکٹھا قید کر نااور بعض قیدیوں کوالیی بیڑیاں اور زنجیریں برسوں

تک پہنار کھناجو کسی حالت میں اور کسی بھی ضرورت کے لئے کھولی نہ جاتی تھیں۔

(13)رسوں سے باندھ کر کنوؤں میں بار بار ڈبکیاں دینا۔

(14) ایسے ڈنڈوں سے مار ناجن میں لوہے کے کانٹے لگے ہوئے تھے۔

(15) ناک، کان، چہرہ اور جسم کے دوسرے اعصناءا یک ایک کرکے اور کئی دنوں کے و قفوں سے کا ٹنا۔ محققین بیہ کہنے پر مجبور ہیں:

Chrstianity has the distinction among the historic religions of having inflicted torture and death upon those who rejected it, in incomparably greater volume than any other.

Joseph McCabe: Retionalist Encyclopaedia, Page 411, Londony

ترجمہ:عیسائیت کوتاریخی مذاہب میں بیا متیاز حاصل ہے کہ اس نے اپنے مستر د کرنے والوں کواتنے زیادہ تشد داور موت کانشانہ بنایاہے کہ کوئی اور مذہب اس کاکسی طرح مقابلہ نہیں کر سکتا۔

اعتراض: مسلمان جہادے نام پر قتل وغارت کرتے ہیں۔

جواب: یداعتراض جہاد کو نا سیھنے کی بناپر کیا جاتا ہے۔ مختصراع ض بیہ کہ اسلام میں جہاد دو وجو ہات کی بنا پر کیا جاتا ہے: (1) جب کفار مسلمانوں پر حملہ کر دیں۔ (2) اسلام کے نفاذ کے لیے۔ پہلی صورت میں تو جہاد پر اعتراض کرنا ہے و قونی ہے کہ اگر حملہ آور قوم ہے اپنی جان بچانے کے لیے جنگ نہ کی جائے تو یہ اپنے ہاتھوں خود کو اپنی الدو عیال اور اپنی قوم کو ہلاک کرنا ہے۔ جہاد کی دوسری صورت کو بھی اگر عقلی طور پر دیکھا جائے تو یہ ظلم نہیں بلکہ مخلوق کی خیر خواہی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب دیگر ادیان تحریف شدہ اور خود ساخت احکامات پر مشتمل ہیں جس میں انسانی حقوق کی پامل ہے، غریبوں کے لیے اور قانون اور امیر وں کے لیے اور تھم ہے۔ ان خود ساخت تو انین پر مشمل ہیں انسانی حقوق کی پامل ہے، غریبوں کے لیے اور تانون اور امیر وں کے لیے اور تھم ہے۔ ان خود ساخت تو انین پر مشمل ہیں انسانی حقوق کی پامل ہے، غروم معاشرہ ترتی کی طرف سے نازل شدہ اسلامی احکامات کو نافذ کر کے مضدات کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے ان پر اللہ عزوجل کی طرف سے نازل شدہ اسلامی احکامات کو نافذ کر کے ہر فرد کو اپنے اخلاق اجھے کرنے کاموقع اور معاشرہ کو ترتی کی راوپر گامزن کیا جائے۔ جہاد کاہر گزیہ مطلب نہیں کہ کافروں پر جہاد کر کے ان کو زبرد سی مسلمان کیا جائے ،ایسا کوئی بھی تاریخ سے جابت نہیں کر سکتا کہ مسلمانوں نے جہاد کر کے کفار کوز برد سی اسلام میں داخل کیا ہو۔ تاریخ بھی تاریخ سے داقعات سے جن میں ہر قوم کوان کی مرضی پر کرے کفار کوز برد سی اسلام میں داخل کیا ہو۔ تاریخ بھی تاریخ سے داقعات سے جن میں ہر قوم کوان کی مرضی پر

چھوڑاگیا کہ اگر کوئی اپنی مرضی ہے مسلمان ہوناچاہے توخوش آمدید کہااور جواپنے کفر پر برقرار رھ کرذی بنناچاہے تو اسلام نے اس کے حقوق بیان کیے کہ کسی یہودی یا نصرانی پر زیادتی کرنا بھی ظلم ہے یعنی جبر آاس کا مال لے لینا کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالیثان ہے: "جس نے کسی ذمی پر ظلم کیا میں قیامت کے دن اس کا مقابل ہوں گا۔

(سنن ابي داود، كتاب الخراج، بأب في تعشير ابل الذمة اذا اختلفو ابالتجارة، جلد3، صفحه170، حديث3052، المكتبة العصرية، بيروت) فقه كى كتاب "جوام الاخلاطي "ميل ب"لم غصب المسلم من ذمّى اوسىق منه يعاقب المسلم ويخاصمه الذمي يوم القيمة فظلامة الكافي اشد من ظلامة المسلم لان الكافي من اهل النار ابدا ويقع له التخفيف بالظلامات التى قبل الناس فلايرجى منه ان يتركها اوالبسلم يرجى منه العفو" ترجمه: اكرمسلمان نے ذی ہے کچھ غصب کیا یااس کی چوری کی تومسلمان کوسزادی جائے گی اور ذمی قیامت کے روزاس سے خصومت کرے گالہٰذاکافریر ظلم مسلمان پر ظلم سے سخت ترہے کیونکہ کافر دائمی جہنمی ہے اور لو گوں کی اس پر جو زیاد تیاں ہیں ان کے سبب سے اس کے عذاب میں تخفیف ہو گی للذااس ہے یہ امید نہیں کہ وہ ان زیاد تیوں کومعاف کرے گا، البتہ مسلمان سے معافی کی توقع جاستی ہے۔ (جو اہر الاعلامی، نصل نیما یکرہ لبسہ ونیمالایکٹر، صفحہ 238،297، قلعی نسعہ) اسلام میں موجود جہاد کی کچھ شرائط اور احکامات ہیں جن میں سے یہ بھی ہے کہ کفار کے بچوں،عور تول بوڑھوں،راہبوں (جو گیوں)وغیرہم کو محل نہ کیا جائے صرف ان سے لڑناہے جو مسلمانوں سے لڑنے کے لیے مقابلہ میں آئیں۔ دیگر مذاہب میں بھی اپنے مذہب کے مخالف قوموں سے لڑنے کا ذکر ان کی اپنی دینی کتب میں موجود ہے جس پر ہر مذہب عمل پیراہو تاہے لیکن کسی بھی مذہب میں لڑائی کے وہ اصولی حکامات موجود نہیں جو اسلام میں ہیں۔ تشد داور سختی کاسلوک کرنے کا درس دیتے ہوئے بائبل میں ہے: جب خداوند تیراان (تیرے دشمنوں کو) تیرے آگے شکست دلائے اور توان کومارے توان کو بالکل نابود کر ڈالنا۔ توان سے کوئی عہد نہ باند ھنااور نہ ان پر رحم کرنا۔اور توان سب قوموں کو جن کوخداوند تیر اخدا تیرے قابو میں کردے گانابود کرڈالنا۔ توان پر ترس نہ کھانا۔ (استثنا2:16:7)

ایک جگہ ہے: بینہ سمجھوکہ میں زمین پر صلح کرانے آیا ہوں۔ صلح کرانے نہیں بلکہ تلوار چلوانے آیا ہوں۔
کیونکہ میں اس لئے آیا ہوں کہ آدمی کو اس کے باپ سے اور بیٹی کو اس کی مال سے اور بہو کو اس کی ساس سے جدا
کردوں۔

یبودیوں کی ذہبی کتاب ' قتالمود'' میں ہے: کسی غیریبودی کی سلامتی یا بہتری کے لئے کوئی تمنااہنے ول میں نہ آنے دو۔ اگر کوئی آبادی تمہارے قبضہ میں آجائے تو وہاں کے تمام لوگوں کو قتل کر دواور تمہیں قطعااجازت نہیں کہ کوئی قیدی اپنے پاس رکھوللذا عور تمی بوڑھے ، پچے سب قتل کر دیے جائیں۔ جس زمین پریبودیوں کا قبضہ نہیں وہ نجس ناپاک ہے کیونکہ پاک صرف یہودی ہی اور وہ زمین صرف پاک ہوتی ہے جس پریبودیوں کا قبضہ ہو۔ (مالود) ہندوول کی فرجی کتب میں ہیں اور وہ زمین صرف پاک ہوتی ہے جس پریبودیوں کا قبضہ ہو۔ (مالود) ہندوول کی فرجی کتب میں ہیں۔

(تورويدارهباء،منتروياتنديهاش)

ملا وحرم کے مخالفوں کوزئرہ آگ میں جلاوو۔

المرہ دھمنوں کے تھینوں کواجاڑ ویعنی گائے بیل بمری اور لو توں کو بھو کامار کر ہلاک کرو۔

(كارويدارهياء،متاثر ريائنديهاش)

جہ جس طرح بلی چوہے کو تو پاتو پاکر مارتی ہے اسی طرح ان کو تو پاتو پاکر مارو۔۔

تاریخ شاہدہے کہ ویگر مذاہب بھی اپنے فہ ہی احکام کو دوسری اقوام و ملک پر نافذ کرنے کے لیے لڑتے رہے ہیں اور یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ اس کو ہر مذہب کے پیشواعبادت قرار دیتے ہیں۔ صلیبی جنگیں پادریوں کے کہنے پر لڑی گئیں جس میں مسلمان مر دوں کے ساتھ ساتھ عور توں اور بچوں کا بھی قتل عام کیا گیا۔ بوپ اربن ووم نے کی لڑی مونٹ کی کو نسل میں یہ اعلان کیا تھا کہ کروسیڈ فہ ہی جنگ ہے۔۔ سی پی ایس کلیرک لیکن تاریخ کلیسا میں اس کاذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے: لوگوں کو ترغیب دینے کے لئے اربن نے یہ عام اعلان کردیا کہ جو محض بھی اس جنگ میں حصہ لے کارس کی مغفرت بھین ہے۔۔

(C.P.S Clarke: Chrurch History, Page 204, The Morehouse Publishing Co, London)

تاریخ سے ثابت ہے کہ عیسائیوں نے حضرت میں کابدلا یہودیوں کا قتل عام کرکے لیاہے چنانچہ ہر برٹ ملر
لکھتا ہے عیسیائیت کے غلبہ کے بعد بنی اسرائیل کو میں کی تکالیف کا کئی لاکھ گنا بدلہ چکانا پڑا۔
مشہور پوپ ہلڈر برینڈ نے کہاتھا: جو اپنی تلوار کوان لوگوں کاخون کرنے سے روک رکھے وہ لعنتی ہے۔
مزیدا گردیکھا جائے توجو تاریخی قتل وغارت ہوئی ہے وہ کفار کے ہاتھوں ہی ہوئی ہے مثلا:

اللہ ہے۔ وسری جنگ عظیم کے بعد 1941 ہے لیکر 1948 تک یہودیوں نے 259 ہے زائد دہشت گرد کاروائیاں کیں اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں۔ یہودی سب پچھ ہو سکتے ہیں مسلمان تو بالکل نہیں ہو سکتے۔

ہے ہٹلرنے 60 لا کھی بہودیوں کو قتل کیا، فلسطینی مسلمانوں نے ان کو پناہ دی جس کاصلہ بیہ ملا کہ یہودیوں نے فلسطینیوں کو ان کی اپنی سرزمین سے نکال باہر کیااور اب جب وہی فلسطینی اپناہی گھرواپس مانگتے ہیں تو وہ دہشت گرد اور شدیت بسندہیں۔

ا جوزف اسٹالن نے 2 کروڑ افراد کو قتل کیا جن میں سے ڈیڑھ کروڑ کو بھوکار کھ کرمارا گیا، یہ مسلمان نہیں ہے۔ اور ا

اللہ جینی ماؤز دونگ نے ڈیڑھ سے دو کروڑافراد کا قتل کیاوہ بھی مسلمان نہیں تھا۔ اللہ کے بنیتو مسولینی نے 4 لا کھ افراد کو قتل کیا۔

الله فرانسیں انقلاب کے دوران 2 لا کھ افراد کو ایک ایسے انسان نے قتل کیا جو مسلمان نہیں تھا۔ اللہ اشوکا، جے ہند و بہت مانتے ہیں ،اس نے ایک لا کھ افراد کو قتل کیاوہ مسلمان نہیں تھا۔

اللہ عراق کا سابقہ صدر صدام حسین کے بارے میں کہاجاتا ہے کہ اس نے لاکھوں افراد کو قتل کیا جبکہ امریکہ کے جارج بش نے اس کے خلاف کاروائی میں 5 لا کھ بچوں کو قتل کر ڈالا کیا جارج بش مسلمان تھا؟

ایک اسامہ بن لادن کو بنیاد بناکر لا کھوں افراد کو افغانستان میں قتل کیا گیااور اب تک بیہ سلسلہ جاری ہے۔ کیاا مریکی، برطانوی اور نیٹوافواج مسلمانوں کے ہاتھ میں ہیں؟

المامين بده مت نام نهاد مجابدے كرنے والوں نے لاكھوں مسلمانوں كوبے در دى سے قتل كيا۔

جہ لیبیا، مصر، شام عراق میں کتنے بے کناہ افراد کا قتل کیا گیا؟ پاکتان میں آئے دن کتنے ڈرون حملے ہوتے ہیں کیامر کی حکومت اس بات کی بقین دہائی کرواسکتی ہے کہ مرنے والے چھوٹے بچے دہشت گرد تھے؟

اس طرح کے کثیر واقعات میں کہیں مسلمانوں کانام نہیں، ان میں کثیر واقعات وہ بیں جو نائن الیون سے پہلے پیش آئے، اس کے بعد اسلام کو بدنام کرنے کی سازش شروع کی گئے۔ اس وقت پوری و نیا میں کئی مقامات پر کفار مذہب کے نام پر مسلمانوں کا قتل عام کررہے ہیں، مسلم ممالک پر جملے کرکے مسلمان مردوں سمیت چھوٹے پچوں اور مدہب کے نام پر مسلمانوں کا قتل عام کررہے ہیں، مسلم ممالک پر جملے کرکے مسلمان مردوں سمیت چھوٹے پچوں اور مدہب کے نام پر مسلمانوں کا قتل عام کررہے ہیں، مسلم ممالک پر جملے کرکے مسلمان مردوں سمیت جھوٹے پچوں اور

عور توں کو بے دردی سے قتل کیاجارہے ، زندہ جلایا جارہا ہے۔ جس کو تمام دنیا جانتی ہے لیکن گونگے بہرے بن کر تماشہ دیکھ رہی ہے۔ خود نیڈو کے سکریٹری جزل بنس اسٹولنبرگ نے اس امری تشویش ظاہر کر بچے ہیں کہ مسلمان دہشت گردی کا سب سے زیادہ نشانہ بن رہے ہیں جبکہ ہمیں کسی فہ بہب اور قوم کو دہشت گردی کا ذمہ دار قرار نہیں دینا چاہے اور مسلمانوں کے ساتھ مشتر کہ طور پراس مسئلہ کامقابلہ کرناچاہے۔

اس کے باوجود اسلام سے بغض رکھنے والے یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ اسلام جہاد کے نام یہ قتل و غارت کر دہا ہے۔ مسلمان جب اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں توان کو دہشت گرد اور شدت پہند کہا جاتا ہے۔ میڈیا جو کفار کازر خرید بن چکا ہے وہ مسلمانوں کے حق میں صرف اتنا کہتا ہے کہ سادے مسلمان دہشت گرد نہیں لیکن یہ باور کرواد ہا ہے سادے دہشت گرد نہیں لیکن یہ باور کرواد ہا ہے سادے دہشت گرد نہیں لیکن یہ باور کرواد ہا

علیہ وآلہ وسلم) کی نہیں ہے؟ علیہ وآلہ وسلم) کی نہیں ہے؟

چواب: قرآن پاک اللہ عزوجل کے کائم ہونے پرویسے تو کی دلائل ویے جاسکتے ہیں صرف ایک ہی دلیل
کافی ہے کہ جواللہ عزوجل نے فرمایا ہے اس جیسی کوئی سورت لاکر دکھاؤ ، اگریہ کسی انسان کا کلام ہے تو چودہ سوسال
سے لے کرآئ تک کوئی انسان کیوں نہیں قرآن جیسی ایک سورت لاپلیا۔ بعض عیسائیوں نے اس چیلنج کو قبول کرتے
ہوئے ایک عجیب جمافت کا مظاہرہ کیا کہ قرآن پاک جس چندالفاظ جس تحریف کر کے اس جس حضرت عیسیٰ علیہ السلام
کانام شامل کرکے ایک کتاب مرتب کی ۔ جس پر علائے اسلام نے عیسائیوں کی غلطیوں کا احسن طریقے سے تعاقب

کیا۔عیسائیوں کی اس کتاب کا کوئی حافظ نہ بن سکا جس طرح قرآن پاک کے حافظ ملتے ہیں، پھر فصاحت وبلاغت میں کئی کمزوریاں تھیں۔ در حقیقت قرآن جیسی ایک سورت لانے اور قرآن کی کسی سورت میں چندالفاظوں کی تحریف کر کے ایک سورت بنانے میں بہت فرق ہے۔

اس اعتراض کا تفصیلی جواب میہ ہے کہ قرآن کریم کے ہر لحاظ سے انسانی استطاعت سے بہت بلند ترمقام پر فائز ہونے کی وجہ سے جو مختص بھی انصاف پہندی اور غیر جانبداری سے اس کا بغور مطالعہ کرتاہے وہ اس نتیج پر پہنچتاہے کہ اس کاسر چشمہ خداکے سواکوئی اور نہیں ہو سکتا مثلا:

ﷺ خرآنِ کریم اوراحادیث نبویہ کے اسلوب میں واضح فرق موجودہے، یہی وجہ تھی کہ جب اہل عرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبار کہ کواپنے عام انداز گفتگو کے مطابق پاتے توقرآن کریم کے معجزانہ اسلوب پر حیرت کا ظہار کیے بغیر نہ رہ سکتے تھے۔

کا احادیث نبویہ کا مطالعہ کرنے والے کو واضح طور پر محسوس ہوتاہے کہ یہ کسی ایسے تخص کی گفتگو اور نتیجہ فکرہے، جس کا دل خوفِ خداسے لبریزہے، لیکن اس کے برعکس قرآن کریم کے اسلوب میں جاہ و جلال، دبدبہ اور عظمت جملکتی ہے۔ایک ہی شخص کے اندازِ گفتگو میں اس قدر تفاوت ناممکن اور نا قابل فہم ہے۔

ہ ایک ایسے ہستی جس نے نہ مجھی مدرسہ میں پڑھااور نہ کوئی کتاب پڑھی،اس کی جانب سے ہر عیب و نقص سے پاک ایسے جامع نظام کا پیش کیا جانا، جس کی ہمہ گیری میں فرد، خاندان، معاشرہ، معاشیات اور قانون سب داخل ہوں نہ صرف نظام کا پیش کیا جانا، جس کی ہمہ گیری میں فرد، خاندان، معاشرہ، معاشیات اور قانون سب داخل ہوں نہ صرف زمانہ ہوں نہ صرف زمانہ دوراز تک مختلف اقوام کے ہاں قابل عمل رہاہو، بلکہ آج بھی قابل عمل ہواوراس کی ترووتازگی ہر قرار ہو۔

ہ ان کریم میں زندگی، کا نئات اوران سے متعلقہ موضوعات، عبادات، قوانین اور معاشیات وغیرہ میں اس قدر جیرت انگیز توازن پایاجاتاہے کہ اگراس کی نسبت کسی انسان کی طرف کی جائے تواسے مافوق الفطرت ہستی تسلیم کرناپڑے گا، کیونکہ اوپر ذکر کردہ مسائل میں سے ہرایک مسئلہ زمانے کی حدود سے ماورااور اعلیٰ ترین عبقری صلاحیتوں کے حامل انسان کی استطاعت سے بھی خارج ہے، للذاایسے سینکڑوں مسائل جن میں سے ایک مسئلہ بھی

بڑے بڑے عبقری انسانوں کے لیے پیش کرناممکن نہیں، للذاقر آن پاک کوالیی ہستی کی طرف منسوب کرنا جنہوں نے مجھی مدرسہ میں ندپڑھااور نہ کسی استاد سے تعلیم حاصلی کی ہو، بے بنیاد خام خیالی کے سوا کچھ نہیں۔

ﷺ قرآنِ کریم کی ایک خارق العادت خصوصیت بیہ ہے کہ بیہ ماضی اور مستقبل کے بارے میں غیب کی خبر وں پر مشتمل ہے، للذااسے انسانی کلام قرار نہیں و یاجاسکتا۔ قرآن کریم نے صدیوں پیشتر ماضی کی قوموں کی طرز زندگی، معیشت اورا چھے یابرے انجام کے بارے میں جو معلومات فراہم کی تھیں، وورِ حاضر کی تازہ ترین تحقیقات سے ان کی صداقت ثابت ہو چکی ہے۔ حضرت صالح، حضرت لوط اور حضرت موسی علیہم السلام کی قوموں کے حالاتِ زندگی اوران کی نشان عبرت بنے والی رہائش گاہیں سب کے سامنے موجود ہیں۔

ہ ہے قرآنِ کریم نے ماضی کی اقوام کے حالات کی طرح مستقبل کے واقعات کے بارے میں بھی معجزانہ انداز میں پیش گوئیاں کی ہیں، مثلاً قرآنِ کریم نے فتح کمہ کے بارے میں پہلے ہی بتادیا تھا، نیزیہ بھی بتادیا تھا کہ مسلمان فتح کمہ ہے ہوں گے۔ قرآنِ کریم کی ایک پیش گوئی یہ بھی تھی کہ فتح کمہ میں واخل ہوں گے۔ قرآنِ کریم کی ایک پیش گوئی یہ بھی تھی کہ رومیوں پر غالب آنے والے ساسانیوں کو کچھ سالوں کے بعد فلست ہوجائے گی چنانچہ وقت مقررہ پر قرآنِ کریم کی یہ پیش گوئی یہ کی گئیہ ہے۔ بھی تھی گوئی یہ کھی کہ پیش گوئی یوری ہوئی۔

المؤمزيد برآل قرآن كريم في سارے جن وائس كو چيلنى كيا ہے ﴿ قُل لَيْنِ اجْتَمَعَتِ الإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَن يَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ

یہ چیلنے کمہ معظمہ میں اس آیت کے نزول سے لے کر آج تک قائم ہے۔ سوائے دوایک بے معنی کو ششوں کے کسی نے اس چیلنے کو قبول کرنے یا قرآن کریم کے مشابہ کلام پیش کرنے کی جراُت نہیں کی۔ یہ قرآن کریم کی صداقت اوراعجاز کی روشن ترین دلیل ہے۔ ﷺ ترآن مجید کی حقانیت کی ایک دلیل میہ ہے کہ پورے قرآن میں کوئی تضاد اور اختلاف تھیں پایا جاتا، اس حقیقت کو سمجھنے کے لئے درج ذیل مطالب پر توجہ فرمائیں :

انسانی خواہشات میں ہمیشہ تبدیلی آتی رہتی ہے، کامل اور ترقی کا قانون عام حالات میں انسان کی فکر و نظر سے متاثر رہتا ہے اور زمانہ کی رفتار کے ساتھ اس میں بھی تبدیلی آتی رہتی ہے۔ اگر ہم غور کریں توایک مؤلف کی تحریر ایک جیسی نہیں ہوتی، بلکہ کتاب کے شروع اور آخر میں فرق ہوتا ہے، خصوصاً اگر کوئی شخص ایسے مختلف حوادث سے گزراہو، جوایک فکر کی، اجتاعی اور اعتقادی انقلاب کے باعث ہوں، توایب شخص کے کلام میں کیسوئی اور وحدت کا پایا جانا مشکل ہے، خصوصاً اگر اس نے تعلیم بھی حاصل نہ کی ہو، اور اس نے ایک بسمائدہ علاقہ میں پرورش پائی ہو۔ جانا مشکل ہے، خصوصاً گراس نے تعلیم بھی حاصل نہ کی ہو، اور اس نے ایک بسمائدہ علاقہ میں پرورش پائی ہو۔ کیکن قرآن کریم سال کی مدت میں اس وقت کے لوگوں کی تربیتی ضرورت کے مطابق نازل ہوا ہے، جبکہ اس وقت کے لوگوں کی تربیتی ضرورت کے مطابق نازل ہوا ہے، جبکہ اس وقت کے بارے میں متنوع گفتگو کرتی ہواور معمولی کتابوں کی طرح صرف ایک اجتماعی یا جلنی یا حقوتی یا تاریخی بحث نہیں کرتی ، بلکہ مجھی تو حید اور اسرار خلقت سے بحث طرح صرف ایک اجتماعی یا جان میں اور آداب ورسوم کی بحث کرتی ہے اور مجھی گزشتہ امتوں اور اس ان کے ہلاد سے والے کرتی ہے اور مجھی احکام و قوانین اور آداب ورسوم کی بحث کرتی ہے اور مجھی گزشتہ امتوں اور ان کے ہلاد سے والے

-4

ﷺ ورا آن کریم میں علم فلکیات سے متعلق بہت کی آیات ہیں۔ اگران سب کو یجاکر کے ان کا تفصیلی تجزیہ کیاجاتاتو بہت نوب ہوتا، لیکن اس مقصد کے لیے کئی جلدوں پر مشتل کتاب در کار ہوگی۔ ذیل میں میں صرف ایک دو آیات مبارکہ کی طرف اشارہ کرنے پر اکتفاکروں گا۔ ارشاد باری تعالی ہے ﴿ اللّٰهُ الَّذِی یَ دَفَعَ السَّلَوٰتِ بِعَیْرِعَمَدِ تَوْدَنَهَا ثُمَّ اللّٰهُ الَّذِی یَ دَفَعَ السَّلَوٰتِ بِعَیْرِعَمَدِ تَوْدَنَهَا ثُمَّ اللّٰهُ اللّٰذِی کَ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰ اللللّٰهُ الل

وا قعات کو بیان کرتی ہے ،ایک موقع پر وعظ و نصیحت ،عباد ت اور انسان کے خداسے رابطہ کے بارے میں گفتگو کرتی

یہ آیت مبارکہ آسانوں کی رفعت و وسعت کائذ کرہ کرنے کے بعد کائنات میں کار فرماانتہائی منظم نظام کو پیش کرتی ہے۔

ہ کہ قرآن کریم نے روئے زمین پر زندگی کے آغاز سے لے کر نباتات میں عمل بار آوری، ان کی بہتات، حیوانات کی مختلف اقسام کی تخلیق، ان کے پر اسرار نظام ہائے زندگی، شہد کی محصول اور چیو نٹیوں کی عجیب وغریب دنیاؤں، پر ندوں کی اُڑان، حیوانات میں دودھ کی تیاری اور رحم مادر میں جنین کے مختلف مراحل جیسے بہت سے سائنسی موضوعات پر اینے مخصوص انداز میں گفتگو کی ہے۔ قرآن کا اسلوب مخضر، ٹھوس، بلیغ اور مضبوط ہے۔ اگرانسانی تشریحات کو علیحدہ کر دیا جائے تو ان آیات کی تروتازگی اور شباب ہمیشہ بر قرار رہے گااور وہ ہمیشہ سائنس کے لیے آخری ہدف سمجھی جاتی رہیں گی۔

ہ ہے آنِ کریم ایک ایساہدف مقرر کرکے موضوع کو ٹھوس انداز میں پیش کرتاہے کہ جس تک ہزاروں انسان صدیوں کی جدوجہد کے باوجود بھی نہیں پہنچ سکے۔ایسی کتاب چودہ صدیاں پہلے کے کسی انسان کی تصنیف نہیں ہوسکتی، کیونکہ آج سینکڑوں ماہرین اور ہزاروں عبقری انسان مل کر بھی قرآن جیسے مضامین، فصاحت وبلاغت اور معجزانہ اور دکش الہامی اسلوب کی حامل کتاب لکھنا چاہیں تو نہیں لکھ سکتے۔

یہاں سوال پیداہوتا ہے کہ حضرت محمر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دور میں کس سے جانوروں میں دورھ کی تیاری کی کیفیات سیکھیں کہ جب مدارس کے قیام اور لکھنے پڑھنے کارواج ہی نہیں تھا؟ انہیں ہواؤں کے ذریعے بادلوں اور نباتات کے بار آور ہونے کا کیے علم ہوا؟ وہ بارش اور برف باری کی کیفیت کا کیے آشا ہوئے؟ انہوں نے کون کی رصدگاہ اور دور بین کے ذریعے کون و مکان کی و سعت پذیری کامشاہدہ کیا؟ ان کو کرہ ارض کی شکل کے بیضوی ہونے کے بارے میں کس نے بتایا؟ کون می تجربہ گاہ میں انہیں فضا کے عناصر کاعلم ہوا؟ انہیں کیے معلوم ہوا کہ کرہ فضائی کے اور والے حصے میں آسیجن کم ہوتی ہے؟ انہوں نے کیے اور کون کی ایکس ریز مشین کے ذریعے رحم مادر میں جنین کے دریعے رحم مادر میں جنین کے دریعے رحم مادر میں انہوں کے بارے کے مراحل کامشاہدہ کیا؟ اور کیے انہوں نے ان تمام معلومات کو ان علوم کے ماہر کی حیثیت سے پورے اعتاداور اطمینان کے ساتھ بغیر کئی تذبذ ہے لیے مخاطبین تک پہنچایا؟

اس موضوع پر مزید تفصیل پڑھنے کے لیے" فٹخ اللہ گولن"کا نیٹ پر آرٹیکل پڑھ لیس ،یہ تحریر ان کے مضمون کا خلاصہ ہے۔

**اعتراض:**احادیث خود ساختہ باتیں ہیں جو کئی سالوں بعد لکھی گئیں اور اس میں جھوٹی احادیث بھی ہیں۔ حضرت محمر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث لکھنے سے منع کیا تھا۔

جواب: بعض کفار مستشر قین اور خود کو مسلمان کہلوانے والے منکرین حدیث نے کوشش کی ہے کہ حدیث کی جست کی جیت اور اس کی استنادی حیثیت کے بارے میں شکوک وشبہات پیدا کیے جائیں۔ مستشر قین کا اصل مقصد اسلامی تعلیمات کو مسخ کر کے اسلام کا خاتمہ ہے اس مقصد کے لیے انہوں نے ہر قشم کا حربہ استعال کیا۔ قار ئین کے لیے مستشر قین کے چند مشہوراعتراضات بمع جوابات پیش خدمت ہیں:

1۔احادیث کی کتابوں میں بعض موضوع روایات کے پائے جانے کی وجہ سے دوسری احادیث کی حیثیت مشکوک ہے چنانچہ آر تھر جیفری (Arthur Jeffery)اپنی کتاب:

"Islam, Muhammad and his religion" ميں لكحتاہے:

After the prophet's death, however, the growing community of his followers found that a great many problems of religion, and even more of community life, were arising for which there was no specific guidance in the Quran, Guidance was therefore sought in the Traditions, Hadith ,as to what the prophet had said and done, or was reported to have said and done. This vast accumulation of genuine, partly genuine, and quite spurious traditions was presently digested into the collection of Hadith.

(Islam, Muhammad and his religion, Page 12, New York: Liberal Arts Press, 1958)

ترجہ بتاہم بیفیر (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے وصال کے بعد ،ان کے بیر وکاروں کی بڑھتی ہوئی جماعت نے محسوس کیا کہ غربی اور معاشر تی زندگی میں بے شہر ایسے مسائل ابھر رہے ہیں جن کے متعلق قرآن میں کوئی رہنمائی موجود نہیں، للذا یسے مسائل کے متعلق راہنمائی حدیث میں تلاش کی گئے۔احادیث سے مراووہ چیزیں جو پیفیر (صلی اللہ علیہ والہ وسلم) نے لیک زبان سے کہیں یا آپ ان پر عمل پیرا ہوئے یاوہ چیزیں جن کے متعلق کہا گیا کہ وہ پیفیر (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے اقوال یا افعال ہیں۔ صبح ، جزدی طور پر صبح اور اور جعلی احادیث کا بہت بڑاؤ خیر و حدیث کی کتابوں ہیں جو کردیا گیا۔

آتمر جیفری نے بہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ میج اور جزوی طور پر میج احادیث بھی تھیں لیکن جعلی احادیث بھی و منع کی تنئیں تھیں مسلمانوں نے میج احادیث کے ساتھ من مھڑت احادیث کو بھی تنابوں میں درج کرویا جس سے دوسری میج حدیثوں کی حیثیت مشکوک ہوگئی۔

بے تاثر انتہائی کر وراور سطی ورجہ کا ہے۔ احادیث کی کتابوں بیں موضوع احادیث کی موجودگی کوئی ایسی بیس ہے انتشاف کا سپر استشر قین کے سریہ ہو، بلہ مسلمان ہر زمانے بیل اس شم کی حدیثوں ہے آگاہ رہے ہیں اور علماء نے اپنے وہی ہمائیوں کو بمیشہ الی احادیث ہے آگاہ اور خبر دار کیا ہے چنانچہ ایمن جوزی کی کتاب "المعوضوعات" یہ اس فن بیل قدیم ترین تصنیف ہے۔ علامہ جابل الدین سیوطی نے "الملائی المعسنوعه فی الاحادیث المعوضوعة "کے عنوان سے کتاب لکمی جس بیل موضوع احادیث کو بیخ کیااور اس طرح حافظ ابو الحسن بن عراق نے "تنزیعه المسروعة المعرفوعة عن الاحادیث المشنیعة المعوضوعة "کتاب لکمی جس بیل موضوع روایات کا ذکر ہے تاکہ مسلمان موضوع احادیث بیل اور انہول نے ایسے قوانین اور احول میں تیز کر سکتے ہیں اور انہول نے ایسے قوانین اور احول مرتب کے جن کی روشی بیل احادیث کی وجہ سے احادیث مرتب کے جن کی روشی بیل احادیث المدین موضوع روایات کی ہائے جانے کی وجہ سے احادیث مرتب کے جن کی روشی بیل احدیث مدین کی کے جانے کی وجہ سے احادیث مرتب کے جن کی روشی بیل احدیث محدید کور کھا جاسکتا ہے قوموضوع روایات کی ہائے جانے کی وجہ سے احادیث مرتب کے جن کی روشی بیل احدیث میں تیز کر سکتے ہیں اور انہول نے اپنے کی وجہ سے احادیث

نناوے فیصد کتب احادیث میں موضوع احادیث نہیں ہیں بلکہ کئی کتب توالی ہیں جس میں ایک حدیث بھی موضوع نہیں ہے۔جن کتب میں جو چنداحادیث موضوع ہیں ان کی نشاند ہی مسلم علاء ہی نے کی ہے۔حقیقت ریہ ہے کہ متشر قین کوالی احادیث کے موضوع ہونے کاعلم ہی مسلمانوں کی خوشہ چینی ہے ہواہے و گرنہ جو قوم بائبل کے ہررطب ویابس کے کلام اللہ ہونے پریقین رکھتی ہواہے کیا خبر کہ سیجے حدیث کو نسی ہے اور موضوع کو نسی ؟ 2۔ سرولیم میوراور گولذ زیبر کا دعویٰ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں لکھنے کا کام آپ کے وصال کے نوے ہرس بعد شر وع ہوا،اور بعد میں آنے والے مستشر قین اور منکرین حدیث نے توایک قدم آگے بڑھ کر کہہ دیا کہ احادیث کی تدوین تیسری صدی ہجری میں ہوئی ہے اس لیے حدیث کودین اسلام کامصدر قرار دینا صحیح نہیں اور اس پر اعتاد بھی نہیں کیا جاسکتا؟

متشرقین کابیه اعتراض زبر دست مغالطے پر مبنی ہے اس لیے کہ حدیث کی حفاظت کا طریقہ محض کتابت نہیں ہے بلکہ دور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مختلف طریقے اختیار کیے گئے ہیں۔عربوں کو غیر معمولی یاد داشت اور قوت حافظہ عطاکی گئی تھی ان کواپنی شاعری کے سینکڑوں اشعار یاد ہوتے تھے، وہ نہ صرف اپنے سلسلہ نسب کو یاد رکھتے تھے بلکہ اکثر لوگوں کو تواپنے گھوڑوں اور او نٹول کے نسب تک یاد ہوتے تھے۔ سیجے بخاری شریف میں حضرت جعفر بن عمر والضمری بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ عبیداللہ بن عدی بن خیار کے ساتھ حضرت وحشی سے ملنے ''حمص''گیا،عبیداللہ نے یو چھاکہ آپ مجھے پہچانے ہیں؟ توحضرت وحش نے جواب دیاکہ آج سے کئی سال پہلے ا یک دن عدی بن خیار کے گھرایک بچے پیدا ہوا تھااور میں اس بچے کو چادر میں لپیٹ کر مربضَعہ کے پاس لے گیا تھا بچہ کا ساراجهم ڈھکاہوا تھامیں نے صرف پاؤں دیکھے تھے، تمہارے پاؤں اس کے پاؤں کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں۔ (صحيحالبعاري، بأب تتل حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، كتاب المغازي، جلد5، صفحہ100، حديث4072، دار طوق النجاة، مصر) غور کرنے کی بات ہے کہ جو قوم اتنی معمولی باتوں کواتنے و ثوق سے یادر کھتی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال وافعال یاد رکھنے کا کتناا ہتمام کرے گی جبکہ وہ انہیں اپنے لیے راہ نجات سجھتے ہوں۔ پھر کئ صحابہ کرام کااپنے آپ کو فقط احادیث سننے اور یاد رکھنے کے لیے خاص کرلینا بھی ثابت ہے چنانچہ سید نا حضرت ابو ہریرہ جو ر سول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ممتاز صحابی ہیں اور پانچ ہزار تین سوچو ہتر (5374)احادیث کے راوی ہیں وہ

فرماتے ہیں: میں نے اپنی رات کو تنین حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے ایک تہائی رات میں نماز پڑھتا ہوں، ایک تہائی میں سوتا ہوں، اور باقی ایک تہائی رات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث یاد کرتا ہوں۔

چونکہ اصحاب رسول کی نظروں میں علم حدیث کی بہت اہمیت تھی اس لیے ان کامشغلہ یہی تھا کہ جب بھی وہ باہم یکجا ہوتے تو آپ علیہ السلام کے ارشادات کا تذکر ہ کرتے ان مسلسل اور متواتر مذاکروں نے سنت کی حفاظت میں اہم کر داراداکیااور جواحادیث مبارکہ چندافراد تک محدود تھیں وہ دوسروں تک پہنچ گئیں۔

یہ توروزِروشن کی طرح واضح ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان اپنے پیارے نبی علیہ السلام کی سنتوں کے دیوانے تھے۔اب حضور علیہ السلام کی سنتوں کا علم سوائے احادیث کی تشہیر کے اور کسی طریقہ سے نہیں ہو سکتا۔
3۔ منکرین کی تیسر کی دلیل ہے ہے کہ حضرت محمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کتابت حدیث سے منع کیا تھا چنانچہ آپ نے فرمایا" قال کلا تَکُٹُرُوا عَنِّی وَمَنْ کَتَبَ عَنِّی غَیْرُ الْقُرُ آنِ فَلْیَمْ مُحْمُ "ترجمہ: تم مجھ سے کوئی بات نہ لکھو اور جس آدمی نے قرآن مجید کے علاوہ مجھ سے کچھ س کر لکھا ہے تو وہ اس مٹادے۔

(صحيحمسلم، كتابالزهد،والرقائق بابالتثبت في الحديث\_\_جلد4،صفحه2298،حديث3004، دار إحياء التراث العربي، بيروت)

بہاس بات کی دلیل ہے کہ احادیث ججت نہیں، تو پھر حدیثوں کی کیااہمیت اور ان پراعتاد کیسا؟

سیاں عمل سے ان کے اپنے اقوال میں تضاد واقع ہورہا۔ اسک میں جو کہ اور ان کی جو تا ہیں ہو ہوتے ہیں تو اسلام میں میں عمل سے ان کا دعوی کیا ہے ہے کہ احادیث قابل اعتماد اور لا کُل جمت نہیں تو پھر اپنے موقف کی تائید میں حدیث کو پیش کر کے استدلال کرنا کیے صبح ہے ؟ حقیقت رہے کہ مستشر قین اسلام کی دھمنی میں اس قدر سپائی اور حق سے دور جانچے ہیں کہ اسلام میں شکوک وشبہات پیدا کرنے کے لیے ایک بات پر نکتہ اعتراض اٹھار ہے ہوتے ہیں تو دوسرے مقام پر اسی رد کی ہوئی بات سے دلیل پکڑ رہے ہوتے ہیں قطع نظر اس بات سے اس عمل سے ان کے اپنے اقوال میں تضاد واقع ہورہاہے۔

کتابت حدیث کی ممانعت اس زمانے کی بات ہے جب تک قرآن کریم کسی ایک نسخہ میں مدون نہیں ہوا تھا بلکہ متفرق طور پر صحابہ کے پاس لکھا ہوا تھا دوسری طرف صحابہ کرام بھی ابھی تک اسلوب قرآن سے اسخے مانوس نہ سکتھ کہ وہ قرآن اور غیر قرآن میں پہلی نظر تمیز کر سکیں، ان حالات میں اگر احادیث بھی لکھی جائیں تو خطرہ تھا کہ وہ قرآن کے ساتھ خلط ملط ہو جائیں، اس خطرہ کے پیش نظر آپ علیہ السلام نے کتابت حدیث سے ممانعت فرمادی۔ لیکن

جب صحابہ کرام اسلوب قرآن ہے اچھی طرح واقف ہوگئے تو آپ علیہ السلام نے کتابت صدیث کی اجازت دیدی جس کے متعدد واقعات کتب حدیث میں منقول ہیں۔ تقیید العلم للخطیب البغدادی میں حضرت خطیب بغدادی رحمۃ الله علیہ روایت کرتے ہیں '' أَخْبَرَنَا عَمْرُو بُنُ شُعَیْبِ، عَنُ أَبِیهِ، عَنْ جَیِّو، قَالَ: قُلْنَا یَا مَسُولَ اللّهِ إِنَّا نَسْمَعُ مِنْكَ أَخَاوِیتَ کرتے ہیں '' أَخْبَرَنَا عَمْرُو بُنُ شُعَیْبِ، عَنْ أَبِیهِ، عَنْ جَیِّو، قَالَ: قُلْنَا یَا مَسُولَ اللّهِ إِنَّا نَسْمَعُ مِنْكَ أَخَاوِیتَ لَا تَحْفَظُهَا و أَفَلَا نَکْتُبُهُا؟ قَالَ: «بَلَی قَاکُتُبُوهَا» ''ترجمہ: عمرو بن شبعب نے اپنے والدے اور انہوں نے آخاویت کو لاَخْفَظُها و أَفَلَا نَکْتُبُهُا؟ قَالَ: هَبُهُ مَالرضوان نے نبی کریم صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یارسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یارسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یارسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم ایم ایم انہیں لکھ لیاکریں؟ نبی کریم صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: کیوں نہیں، لکھ لیاکرو۔ (تقید العلم الله علیہ البعدادی، صفحہ 7، إحیاء السنة النبویة، بدوت)

ایک حدیث پاک میں ہے ''عَنُ عَمْرِوبُنِ شُعَیْہِ عَنُ آبِیهِ عَنُ جَدِّهِ، قَالَ: فُلْتُ: یَا بَسُولَ اللّهِ آکُتُهِ مَا اللّهِ آکُتُهِ مَا اللّهِ آکُتُهِ مَا وَالْعَضَى عَمْرِوبُنِ شُعَیْہِ عَنُ آبِیهِ عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: «فَا يَّا اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيهِ وآله وسلم كى بارگاہ شیعب نے اپنے والدے اور انہوں نے اپنے جدے روایت كى انہوں نے نبى كريم صلى الله عليه وآله وسلم كى بارگاہ میں عرض كى كيا میں آپ ہے جو سنوں لكھ لياكروں؟ نبى كريم صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمايا: بال انہوں نے عرض كى كيا ميں آپ ہے جو سنوں لكھ لياكرو؟ نبى كريم صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمايا: بیل رضا اور غص عرض كى آپ كى حالتِ رضا وغضب میں بھى لكھ لياكرو؟ نبى كريم صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمايا: ميں رضا اور غص میں حق کے سوا پچھ نہيں كہتا۔

«تقييد العلم للعطيب البعدادى، صفحہ 77، إحياء السنة النبوية، بيووت

الجامع ميں معمر بن ابى عمر و (التونى 153 هـ)،الصدخل إلى السنن الكبرى ميں احمد بن الحسين البيعةى (التونى 458 هـ)، شرح السنة البيعةى (التونى 458 هـ)، شرح السنة ميں ابوعمريوسف القرطتى (التونى 463 هـ)، شرح السنة ميں مجى النة ابو محمد الحسين البعنى البعنى الثافى (التونى 516 هـ) رحم الله روايت كرتے ہيں "عَنْ هَمَّامِ بُنِ هُلَيِّتِهِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: لَمْ يَكُنْ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدٌ أَكُفَرَ حَدِيقًا مِنِي إلا عَبْدُ اللّهِ بُنُ عَمْرِو، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: لَمْ يَكُنْ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدٌ أَكُفُرَ حَدِيقًا مِنِي إلا عَبْدُ اللّهِ بُنُ عَمْرِو، فَيَاللهُ مُنْ أَكُفُرَ حَدِيقًا مِنْ إلا عَبْدُ اللّهِ بُنُ عَمْرِو، فَيَاللهُ مُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدٌ أَكُفُرَ حَدِيقًا مِنْ إلا عَبْدُ اللّهِ بُنُ عَمْرِو، فَيَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدُ اللهُ مُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدُ اللهُ اللهُ عَبْدُ اللّهُ عَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدُ اللهُ اللهُ عَلَى عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَمْ وَلَهُ وَاللهُ وَاللهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ عَمْ وَلَهُ وَا حَادِيثُ لَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْ عَلَيْكُ وَاللهُ عَنْ مَا عَمُ وَلَهُ وَاحَادِيثُ وَاحَادِيثُ وَاللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْمُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْكُ وَاللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ

(هرح السنة، بأب كثبة الطبر ، جلن 1 ، صفحہ 293 ، المكتب الإسلالي ، بيروت)

مسند المشاميين على سليمان بن احمد ابو القاسم الطبراني (التوفى 360هـ) اورالمدخل إلى السنن الكبوى على احمد بن الحسين ابو بكر البيعتى (التوفى 458هـ) رحم بالله روايت كرتے بين "عَن أَنْس بَن مَالِكِ، قَالَ: كَانَ أَنْسُ إِذَا حَدَّتَ فَكُفُرَ النّاسُ، عَلَيْهِ الْحَدِيثَ مَا يُعْمَعُهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الْحَدِيثَ مَا يُعْمِعُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لُحَةً عَرَضْعُهَا عَلَيْهِ "" ترجمه: حضرت انس حديث تعموا ياكرتے نظے جب لوگول عَن تعمول اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لُحَةً عَرَضْعُها عَلَيْهِ "" ترجمه: حضرت انس حديث تعموا ياكرتے نظے جب لوگول كى عاصف كى كثرت ہوگئى تو وہ كتابول كاصحف كى كرآئے اور لوگول كے عاصف كى كرايا: يه وہ احادیث بیں جو بیس نے رسول الله عليه وآله وسلم سے من كرتكمى بیں اور آپ كوپڑھ كرسنا مجى دى بیں۔

(المدينول إلى السنن الكبرى، بأب من ريختص في كتابة العلم . . . ، صفحه 415 ، دار الحلقاء للكتاب الإسلامي، الكويت)

پت چلا کہ احادیث کا لکمنا صحابہ کرام علیم الرضوان کے دور سے شروع ہو چکاتھا،البتہ زیادہ تر صحابہ کرام علیم الرضوان کو احادیث کا کہ احادیث کا این ہا ہوتی تھیں، چو تکہ الل عرب کے حافظے بہت قوی تھی،احادیث کا بیا سینہ بہ سینہ چاتارہا بعد میں ہید کہ سینہ بہ سینہ چاتارہا بعد میں ہید کہ مورت میں آیا۔ للذابیہ کہہ کراحادیث کا انگار نہیں کیا جاسکنا کہ احادیث بہت بعد میں مرتب ہوئی تھیں۔اللہ عزوجل نے جس طرح اپنے حبیب کو حیات بخش ہے اس طرح اس کے کلام کو بھی حیات عطافرانی ہے۔

4۔ منتگری داٹ احادیث طبیبہ کی اسناد کے متعلق اعتراض کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ مسلمان اپنی بات کو حضوراکرم (صلی الله علیہ وآلہ وسلم) کی طرف منسوب کرنے کے لیے اسناد کو محمز اکرتے ہے۔ چنانچہ وہ لکھتاہے:

The insistence on complete chains is to be associated with the teaching of Ash Shafi-I, who was roughly a contemporary of al-Waqidi. Once it became fashionable to give complete isnads, scholars must have been tempted to extend their chains backwards to contemporaries of Muhmmad. Even when thus added to the chains, however, their additions may have been sound, since they probably knew in a general way where their predecessors had obtained information. This means only that we cannot rely so fully on the early links of chains as on the later ones.

(Muhammadatmadina, Page 338, oxford At The Clarendon Press 1956)

ترجمہ: احادیث کی مکمل اسناد بیان کرنے کو ''الثافعی'' کی تعلیمات کا نتیجہ قرار دیاجا سکتا ہے جو تقریبالواقد ک کے ہم عصر تھے۔ جب احادیث کی مکمل اسناد بیان کرنے کارواج ہو گیا تولاز ماعلاء کی بیہ خواہش ہوتی ہوگی کہ وہ اپنی اسناد کو حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے صحابہ تک پہنچائیں۔ خواہ انہیں اپنی اسناد میں اضافہ کرناپڑے۔ تاہم اس قسم کے اضافوں کو بھی قابل اعتبار سمجھا جاسکتا ہے کیونکہ غالباً وہ عام طور پر جانتے تھے کہ ان کے پیش روؤں نے بیہ معلومات کہاں سے حاصل کیں۔ اس کا مطلب صرف بیہ ہے کہ ہم جس طرح اسناد کی آخری کڑیوں پر اعتبار کر سکتے۔ ہیں اس طرح ان کی ابتدائی کڑیوں پر اعتبار نہیں کر سکتے۔

منگمری واٹ بیہ تاثر دینے کی کوشش کر رہاہے کہ مسلمان احادیث کی سند کو گھڑا کرتے تھے بظاہر وہ بیہ نہیں کہہ رہا کہ وہ احادیث کو گھڑا کرتے تھے اس لیے کہ جب اسناد مفکوک ہوجائیں گی تو احادیث طبیبہ خود بخو د اپنااعتماد واعتبار کھو جیٹھیں گی۔

منگری واٹ کا بیا اعتراض یا تو مسلمانوں کے اصول حدیث کے فن سے اس کی کلیۃ جہالت کا بتیجہ ہے یا پھر
احادیث طیبہ کے قصر رفیع کی بنیادوں پر عمدا کلہاڑا چلانے کی بہت بڑی سازش ہے۔روایت حدیث میں کڑی احتیاط کی
خاطر محد ثین کرام نے سند کی پابندی اپنے اوپر لگائی جو اسی امت کی خصوصیت ہے تاکہ کسی دھمن اسلام کو دخل اندازی
کاموقعہ نہ مل سکے۔محد ثین ''اسناد''کی جانچ پڑتال کرتے تھے نہ کہ گھڑتے تھے۔

سند کاسب سے پہلا اصول ہیہ ہے کہ جو مختص بھی کوئی حدیث بیان کرے، پہلے وہ یہ بتائے کہ اس کو بیہ حدیث کس نے سنائی ہے؟اور اس سنانے والے نے کس سے سن ہے؟ای طرح جتنے راویوں کا واسطہ اس حدیث کی روایت میں آیاہے،ان سب کے نام بہ ترتیب بیان کر کے اس صحافی کا نام بتائے جس نے یہ حدیث حضور اکرم صلی اللہ مجموع مشہور و معروف کتب حدیث کی صورت میں ہمارے پاس محفوظ اور پور ک دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، ان میں ہر حدیث کے ساتھ اس کی سند بھی محفوظ چلی آر بی ہے، جس کی بدولت آئ ہر حدیث کے بارے میں نام یہ نام یہ بتایا جاسکتا ہے کہ آئحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم ہے ہم تک یہ حدیث کن کن اشخاص کے واسطے ہے پہنی ہے۔

اسکتا ہے کہ آئحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم ہے ہم تک یہ حدیث کن کن اشخاص کے واسطے ہے پہنی ہے۔

کسی حدیث کی سند میں اگر در میان کے کسی راوی کا نام چھوڑ دیا جائے تو محد ثین الیبی سند کو ''منقطع'' کہہ کر ناقابل احتیاد قرار دیتے ہیں، اور اگر نام توسب راویوں کے بیان کر دیے جائیں، مگر ان میں کوئی راوی ابیا آجائے جو ثقنہ اور متعلق پچھ اور میں بیر گار نہ ہو، یا اس کا حافظ کے متعلق پچھ معلوم نہ ہو، تو الی تمام صور توں میں محد ثین ، اس سند پر اعتباد نہیں کرتے ، اور جب تک وہ حدیث کسی اور قابل اعتباد سند سے قابت نہ ہو جائے اسے قابل استدلال نہیں سیجھتے۔ اور یہ ساری تفاصیل جائے کے لیے ''اساء الرجال 'کا فن ایجاد کیا گیا جس میں راوی کے تمام ضروری حالات مثلاً ، پیداکش وفات ، تعلیم کب اور کس سے حاصل کی، شاگر و ایت ، ناتدین کی کیار اے تھی وغیر ہذالک سب اس میں موجود ہیں۔

عليه وآله وسلم سے خود س كرروايت كى ب- چنانچه آج صديث نبوى صلى الله عليه وآله وسلم كے جو عظيم الثان

فن اساءالرجال کے بارے میں ڈاکٹر اسپر تکر جیسے متعصب بور پین کویہ لکھنا پڑا کہ ''کوئی قوم و نیا میں ایسی نہیں گزری، نہ آج موجود ہے، جس نے مسلمانوں کی طرح ''اساءالرجال' 'کاعظیم الشان فن ایجاد کیا ہو، جس کی بدولت آج پانچ لا کھ مخصوں کا حال معلوم ہو سکتا ہو۔''

5۔ گولذ زیبر اور شاخت نے متن حدیث پر اعتراض کیا ہے کہ محد ثین نے اسناد کے پر کھنے ہیں جس قدر محنت کی، اس قدر محنت ''متن'' کی جانچ پڑتال ہیں نہیں کی کہ آیاوہ بات جس کو حدیث بیان کررہی ہے وہ اس معاشرےاور واقعہ پر بھی منبطق ہوتی ہے؟

مستشر قین کابیہ کہناکہ "متن" کی جانچ پڑتال نہیں کی گئی یہ حقائق سے چٹم ہوشی کرناہے۔ محد ثین نے جس طرح احادیث کی "اسناد" کو پر کھااس طرح" متون حدیث" کو بھی پر کھااور اس سلسلے میں اصول و قواعد مرتب کیے، شاذ ومعلل کی اصطلاحات مقرر کہیں جس طریقے سے سند میں شذوذ بایا جاسکتا ہے اس طرح متن میں بھی، جس طریقے سے کوئی علت خفیہ قادحہ سند میں ہوسکتی ہے متن میں بھی پائی جاسکتی ہے، جس طرح سند "منکر،مضطرب،مصحف،مقلوب" ہوسکتی ہے اس طرح بعینہ متن میں بھی بیہ صورت حال ہوسکتی ہے۔
سند "منکر،مضطرب،مصحف،مقلوب" ہوسکتی ہے اس طرح بعینہ متن میں بھی بیہ صورت حال ہوسکتی ہے۔
المذاجب محدثین کرام نے سنداور متن وونوں کے پر کھنے کے اصول وضع کیے ہیں تو پھر کہاں اس بات کی

مخائش ہے کہ یہ کہاجائے محد ثین نے "دمتن صدیث" کو نہیں پر کھا۔

ا حادیث کے "متون" کی جائج پڑتال تو صحابہ کرام کے زمانے میں بھی ہوتی تھی جس کی کی مثالیں موجود ہیں کہ باوجود "شد" کے صحیح ہونے کے ، "متن" کورد کردیا گیا۔ جیسا کہ فاطمہ بنت قیس کا مشہور واقعہ ہے حضرت عمرر ضی اللہ تعالی عنہ نے جب ان کی حدیث کوسنا کہ جب ان کے شوہر نے انہیں تین طلاقیں دیں تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے حدیث کوسنا کہ جب ان کے شوہر نے انہیں تین طلاقیں دیں تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے رہائش اور خرچہ مقرر نہیں کیا (یعنی یہ مسئلہ سامنے آیا کہ مطلقہ مثلاث کوسکنی و نفقہ نہیں ملے گا) حضرت عمر مضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا" تما گلگا لیک تو کی تعالی ترقیقاً و تو تو تو اللہ علیہ و تسلم اللہ علیہ و تسلم اللہ علیہ و تسلم اللہ علیہ و تسلم کو ترک نہیں کریں سے بعد نہیں اس کو شبک سے باد بھی رہایا نہیں (الی عورت کو رسول اللہ علی اللہ علیہ و آلہ و سلم کو ترک نہیں کریں سے بعد نہیں اس کو شبک سے باد بھی رہایا نہیں (الی عورت کو فیر و ف

رسن أفيدادد، كلاب الطلای، باب من أفكر دلك على عاطمة بنت قبس، جلد 2، صفحہ 288 ، حدیث المحتر السلامی باب من افکر دلك على عاطمة بنت قبس، جلد 2، صفحہ 288 ، حدیث الله تعالی عنها کو سنا '' إِنَّ الْمُتِت اَيْعَدُّ بِهِ يَكُا وَ أَهْلِهِ '' ميت كواس كے همر والوں كے رونے كی وجہ سے عذاب و يا جاتا ہے۔ تو فرما يا' لا، والله عالمة مندول الله عمل الله عليه وسكّمة قطّه ﴿ إِنَّ الْمُتِت يُعَدُّ بِيثِكَا و أَحَدٍ » وَلَكِتَهُ قَالَ: إِنَّ الْكَافِرَ يَدِيدُهُ الله يِبْكَا و أَحَدٍ » وَلَكِتَهُ قَالَ: إِنَّ الْكَافِرَ يَدِيدُهُ الله يِبْكَا و أَهْلِهِ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قطّ ﴿ إِنَّ الْمُتِت يُعَدُّ بِيثِكَا و أَحَدٍ » وَلَكِتَهُ قَالَ: إِنَّ الْكَافِرَ يَدِيدُهُ الله يِبْكَا و أَحَدٍ » وَلَكَتَهُ قَالَ: إِنَّ الْكَافِرَ يَدِيدُهُ الله يِبْكَا و أَهْلِهِ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطْ ﴿ وَلَا تَدِرُهُ وَرَى أَحْرَى ﴾ "نبيس الله كي قتم رسول الله في يه نبيس قرما يا عذاب و يا جاتا ہے بلکہ آپ صلی الله عليه وآله و سلم نے قرما يا كافر پر اس كي همر والوں كے رونے كی وجہ سے عذاب و يا جاتا ہے اور الله يَ بسلى الله عليه وآله و سلم نور و يو نبيس الله عليه وآله و سلم نور و نبيس الله عليه والوں كے رونے كی وجہ سے عذاب و راجاتا ہے اور الله يَ بسلى الله عليه وآله و سلم من فرما يا والى الله عليه والوں كے و و نبيس الله عليه والوں كے و و نبي كي وجہ سے عذاب و رائله يَ بسلى الله عليه وآله و ركون كى كا يوجه نبيس الله عليه والوں كے و و نبي كي و و بسلى الله عليه و الله و كي كي كي و و بسلى الله عليه والوں كے و و نبي كي و و بسلى الله و الله و

راوی حدیث حضرت ابوب کہتے ہیں کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنها کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنه اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنه کی بیہ حدیث پہنی تو فرمایا" إِنْکُمَۃ لَتُحَدِّدُوكِي عَنْ عَيْدٍ كَاذِبَيْن، وَلَا عَنْهِ مَكَلَّبَيْن، وَلَكَّةَ اللَّهُ مَعْ يُغْطِئ "تم مجھے ایسے آومیوں کی روایت بیان کرتے ہو جونہ جموے ہیں اور نہ تکذیب کی جا سکتی ہے البتہ مجمی سننے میں غلطی ہو جاتی ہے۔

(صحيح سلم، كتأب الجنائز، باب الميت يعذب بيكاء أهله عليه، جلن2، صفحه 641، حزيث 929 ، وأبر إحياء التراث العربي، بزروت

اعتراض: اسلام میں سائنسی تحقیقات کی کوئی مخبائش نہیں ،اسلام سائنس کے مخالف ہے۔ پھر جو تھوڑا بہت اسلام میں سائنس کا ثبوت ہے اس میں بھی تعنیاد ہے۔

جواب: سائنس لاطین زبان کا لفظ ہے جس کے معنی جانتا کے ہیں۔ مشاہد ہے اور تجربے سے دریافت ہونے والے علمی حقائق کو جب مرتب اور منظم کر لیا جاتا ہے تو اسے ہم سائنس کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالی انسانوں کو دعوت دیتا ہے کہ وہ آسانوں ، زمین ، پہاڑوں ، ستاروں ، پودوں ، بیجوں ، جانوروں ، رات اور دن کے اول بدل، تختیق انسانی ، بارشوں اور بہت می دیگر مخلو قات پر غورو فکر اور شختیق کریں تاکہ دہ اپنے کردو پیش میں پھیلے ہوئے کا لی ہز مندی کے گوناگوں نمونے دیکے کر اس احسن الخالفین کو پیچان سکیں جو اس ساری کا کتات اور اس کے اندر موجود تمام اشیاء کو عدم سے وجود میں لایا۔

ارشاد بارى تعانى ب ﴿ وَكَالِينَ مِنْ اللهُ فِي السَّلُوتِ وَالْأَدُ فِي يَدُوْنَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِفُونَ ﴾ ترجمه كنزالا يمان: اور كننى نشانيال بين آسانون اورزين بن كمه اكثر نوگ ان پر گزدتے بين اوران سے بے خبر رہتے ہيں۔ (سورة يوسف،سورة 125، آيت 105)

اسلام مطالعہ اور سائنس کی نہ صرف حوصلہ افنرائی کرتاہے بلکہ اس امر کی بھی اجازت ویتاہے کہ اگرہم چاہیں تواہیے تحقیقی کام کو بتیجہ خیز بنانے کے لیے دین کے بیان کردہ حقائق سے بھی مدد لے سکتے ہیں۔اس سے محموس منائج برآ مد ہونے کے ساتھ ساتھ منزل بھی جلد قریب آجائے گی۔اس کا سبب یہ ہے کہ دین وہ واحد ذریعہ ہے جو زندگی اور کائنات کے ظہور میں آنے سے متعلق سوالات کا صحیح اور متعین جواب فراہم کرتاہے۔اگر محقیق صحیح

بنیاد وں پراستوار ہو تو وہ کا ئنات کی ابتداء ، مقصد زندگی اور نظام زندگی کے بارے میں مختصر ترین وقت میں کم سے کم قوت کو ہر وئے کار لاتے ہوئے بڑے حقائق تک پہنچادے گی۔

یہ تصور کہ سائنس اور مذہب ایک دوسرے کے مخالف ہیں ، یہودیت اور عیسائیت کے زیراثر ممالک ہیں ہجی ای طرح بھیلا ہوا ہے جیسا کہ اسلامی دنیا ہیں ہے ، خصوصیت سے سائنسی حلقوں میں اگراس مسئلہ پر تفصیل سے بحث کی جائے تو طویل مباحث کا ایک سلسلہ شر وع ہو جائے گا۔ مذہب اور سائنس کے مابین تعلق کی ایک جگہ یاا یک وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہا ہے۔ یہ ایک امر واقعہ ہے کہ تو حید پرست مذہب میں کوئی الی تحریر نہیں ہے جو سائنس کورڈ کرتی ہو۔ تاہم حقیقت یہ ہے کہ ماضی میں چرج کے تھم کے مطابق سائنسی علوم کا حصول اور اس کی جبحو گناہ قرار پائی تھی۔ پادریوں نے عبد نامہ قدیم سے ایک شہاد تیں حاصل کیں جن میں لکھا ہوا تھا کہ وہ ممنوعہ درخت جس سے حضرت آدم نے پہل کھایا تھا وہ شجر علم تھا، اس وجہ سے اللہ تعالی ان سے ناراض ہوا اور اپنی رحمت سے محروم کردیا۔ سائنسی علوم چرج کے تھم سے مستر دکر دیے گئے اور ان کا حصول جرم قرار پایا۔ زندہ مجلادیئے جانے کے ڈرسے بہت سے سائنسی علوم چرج کے تھم سے مستر دکر دیے گئے اور ان کا حصول جرم قرار پایا۔ زندہ مجلادیئے جانے کے ڈرسے بہت سے سائنسی دان جلا وطنی پر مجبور ہوگئے یہاں تک کہ انہیں تو بہ کرنا، اپنے رویہ کو تبدیل کرنا اور معافی کا خواستگار

یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ اسلام کی انتہائی ترقی کے زمانہ میں جو آٹھویں اور بار ہویں صدی عیسوی
کے در میان کا زمانہ ہے یعنی وہ زمانہ جب سائنسی ترقی پر عیسائی د نیا میں پابندیاں عائد تھیں اسلامی جامعات میں مطالعہ
اور تحقیقات کا کام بڑے پیانہ پر جاری تھا۔ یہی وہ جامعات تھے جنہوں نے عظیم مسلمان سائنس وانوں کو جنم دیا۔ اس
دور کے مسلم سائنس دانوں نے فلکیات ، ریاضی ، علم ہندسہ (جیومیڑی) اور طب وغیرہ کے شعبوں میں قابل قدر
کارنامے انجام دیے۔ مسلمانوں نے بورپ میں بھی سائنسی علوم کی منتقلی میں اہم کر دار اداکیا اور اپنہاں بھی سائنس
دانوں کی معقول تعداد پیدا کی۔ اندلس (سین) میں سائنسی علوم نے اتنی ترقی کی کہ اس ملک کو سائنسی ترقی اور انقلائی
دریافتوں کی کھالی کہا جانے لگا بالخصوص میڈیس کے شعبے میں اس نے بہناہ شہرت حاصل کر لی۔

مسلمان طبیوں نے کی ایک شعبے میں سخصیص (Specialization) پر زور دینے کی بجائے متعدد شعبوں بشمول علم دواسازی، علم جراحت، علم امراض، چشم علم، امراض نبواں، علم عضویات، علم جراقومیات اور علم حفظان صحت میں مبارت تامہ حاصل کرلی۔ اندلس کے حکیم ابن جلجول (992ء) کو جڑی ہو ٹیوں اور طبقی ادویہ اور تاریخ طب پر تصانیف کے باعث عالمی شہرت ملی۔ اس دور کا ایک اور ممتاز طبیب جعفر ابن الجدر (1009ء) جو تیونس کارہنے والا تھااس نے خصوصی علاماتِ امراض پر تمیں سے زیادہ کا بیس تکھیں۔ عبد اللطف البغدادی کارہنے والا تھااس نے خصوصی علاماتِ امراض پر تمیں سے زیادہ کا بیس تکھیں۔ عبد اللطف البغدادی (1231۔162۔136ء) کو علم تشریخ الاعضاء (ANATOMY) پر دسترس کی وجہ سے شہرت ملی۔ اس نے انسانی ہڈیوں کے بارے میں مرقح ہو کتب میں پائی گئی غلطیوں کی بھی اصلاح کی۔ یہ غلطیاں زیادہ تر جبڑے اور چھاتی کی بڑیوں کے متعلق تھیں۔ بغدادی کی کتاب الافادہ والاعتبار 1788ء میں دوبارہ زیور طباعت سے مزین ہوئی اور اس کی کرائے گئے۔ اس کی کتاب مقالات فی الحواس پانچوں حواس کی کار کردگی کے بارے میں تھی۔

ملم ماہرین تشریخ الاعضاء نے انسانی کھوپڑی میں موجود ہڈیوں کو بالکل صحیح شار کیااور کان میں تمین چھوٹی میں موجود ہڈیوں کو بالکل صحیح شار کیااور کان میں تمین چھوٹی میں موجود گی کی نشاندہ کی ۔ تشریخ الاعضائے شعبے میں تحقیق کرنے والے مسلمان سائنس دانوں میں ہے ابن سینا (1037-980ء) کو سب سے زیادہ شہرت حاصل ہوئی جے مغرب میں ایولیسینا (AVICENNA) کہا جاتا ہے۔اسے ابتدائی عمر میں ہی اوب ریاضی علم ہندسہ (جیومیٹری) طبیعیات فلفہ اور منطق میں شہرت مل گئی تھی۔نہ صرف مشرق بلکہ مغرب میں بھی ان علوم میں اس کی شہرت پہنے گئی تھی۔ اس کی تصدف القانون فی الطب کو خصوصی شہرت ملی۔ (اسے مغرب میں کیمی کینن CANON کہاجاتا ہے)۔ یہ عربی میں کاسمی گئی تھی۔ 10 کی تصدی میں اس کالا طبی زبان میں ترجمہ ہوااور 17 ویں صدی تک یورپ کے سکولوں میں بطور نصابی کتاب پڑھائی جاتی ہوئی۔ یہ امراض اور دواؤں کے بارے میں ایک جامع تصنیف ہے۔اس کے علاوہ اس نے بطور نصابی کتاب پڑھائی جاتی ہوئی مطومات نے دیادہ کتابیں فلنے اور نیچرل سائنسز پر کھیں۔اس کے علم کا بیشتر حصہ بشمول القانون فی الطب طبی معلومات پر مشمتل ہے جے آج بھی ایک مسلمہ حیثیت حاصل ہے۔

زكريا قزوي في فرل اوروماغ كے بارے ميں ان مراه كن نظريات كو غلط ثابت كرويا جوار سطوك زمانے سے مروّج چلے آرہے متھے۔چنانچہ انہوں نے جسم کے ان دواہم ترین اعصا کے بارے میں ایسے محوس حقا کُل بیان كروية جوان كے بارے ميں آج كى معلومات سے نہایت قریب ہیں۔

زكريا قزوين حمد الله المستوفى القزوي (1350-1281ء) اور ابن النفيس نے جديد طب كى بنياد ركھى۔ ان سائنس دانوں نے 13 ویں اور 14 ویں صدیوں میں ول اور چھیچھڑوں کے در میان تہرے تعلق کی نشاندہی کر وی تھی۔وہ بول کہ شریانیں آئسیجن ملاخون لے جاتی ہیں اور وریدیں بغیر آئسیجن خون کولے جاتی ہیں اور بد کہ خون میں آئسیجن کی آمیزش کا عمل مچھیچیزوں کے اندر انجام پاتا ہے اور یہ مجھی کہ دل کی طرف واپس آنے والا آئسیجن ملا خون شریان کبیر (AORTA) کے ذریعہ دماغ اور دیگراعصنائے بدن کو مکنچآہے۔

علی بن عیسیٰ (1038ء)نے امراض چیٹم پر تین جلدوں پر مشتمل ایک کتاب لکھی جس کی پہلی جلد میں آئکھ کی اندرونی ساخت کی ممل تشریح اور وضاحت کی حمی ہے۔ان تینوں جلدوں کا لاطینی اور جرمن زبانوں میں ترجمہ كردياكيا ہے۔ محد بن زكر يا الرازى (925-865) برہان الدين نفيس (م438ء) اساعيل جرجانی (م136ء) قطب الدين الشيرازي (1310 ـ 1236 م) منصور ابن محداور ابوالقاسم الزبراوي (ALBUCASIS) مسلمان سائنس دانوں میں سے وہ اہم شخصیات ہیں جنہیں طب اور تشر کے الاعصا کے علوم میں وسترس کی وجہ سے شېرت ملي.

مسلم سائنس وانول نے طب اور تشریح الاعصنا کے علاوہ مجی کئی شعبوں میں شاندار کارناہے انجام دیئے۔مثال کے طور پر علی کوشوع (ALI KUSHCHU) پندر ہویں صدی کا پہلا سائنس وان تھاجس نے چاند کا نقشہ بنایااور چاند کے ایک خطے کوای کے نام سے منسوب کرویا گیاہے۔ 9ویں صدی کے ریاضی دان گابت بن قرہ (THEBIT)نے نیوٹن سے کئی صدیال پہلے احسائے تفرقی ( DIFFERENTIAL CALCULUS) يجاد كرلى محمى بطانى 10 وي صدى كا سائنس دان تفاجو علم مثلثات(TIRGNOMETERY) کو ترقی دینے والا پہلا تحض تھا۔ابو الوفا محمہ البزنجانی نے احصائے تفرقی (حماب کتاب کا ایک خاص طریقہ) میں پہلی بار مماس ومماس التمام (SECANT COSEANT) متعارف کرائے۔
(COTANGENT) اور خط قاطع و قاطع التمام (SECANT COSEANT) متعارف کرائے۔
الخوارزی نے 9ویں صدی میں الجبرابر پہلی کتاب کھی۔المغربی نے فرانسیسی ریاضی وان پاسکل کے نام سے
مشہور مساوات مثلث پاسکلاس سے 600 سال پہلے ایجاد کرلی تھی۔ائن البیثم (ALHAZEN) جو 11 ویں
صدی میں گزراہے علم بھریات کا ماہر تھا۔راجر بیکن اور کیپلر نے اس کے کام سے بہت استفادہ کیا جب کہ گلیلونے
اپنی دور بین انہی کے حوالے سے بنائی۔

الکندی (ALKINDUS) نے علاقی طبیعیات اور نظریہ اضافت آئن سٹائن سے 100 سال پہلے متعارف کرا دیا تھا۔ علمی ابن العباس نے متعارف کرا دیا تھا۔ علمی الدین نے پانچر سے 400 سال پہلے جراشیم دریافت کرلیے تھے۔ علی ابن العباس نے جو 10 ویں صدی میں گزرا تھا کینر کی پہلی سر جری کی تھی۔ ابن الحبسر نے جذام کے اسباب معلوم کیے اور اس کے علاج کے طریقے بھی دریافت کیے۔ یہاں چندا یک ہی مسلمان سائنس دانوں کا ذکر کیا جاسکا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ مسلمانوں نے سائنس کے مختلف شعبوں میں استے کار ہائے نمایاں انجام دیے کہ انہیں بجاطور پر سائنس کے بانی کہا جاسکا ہے۔

مغرب میں سائنسی انقلاب کا زمانہ: جب ہم مغربی تہذیب پر نگاہ ڈالتے ہیں تو پہ چاہے کہ جدید سائنسی خداپر ایمان کے ساتھ آئی تھی۔ 17 ویں صدی جے ہم سائنسی انقلاب کا زمانہ کہتے ہیں اس میں خداپر ایمان رکھنے والے سائنس دانوں کی بہت بڑی تعداد موجود تھی۔ان کا اولین مقصد خدا کی پیدا کر دہ کا تئات اور اس کی فطرت دریافت کرنا تھا۔ مختلف ممالک مثلاً برطانیہ اور فرانس وغیرہ میں قائم سائنسی اداروں نے کا تئات کے پوشیدہ اسرار دریافت کرنا تھا۔ مختلف ممالک مثلاً برطانیہ اور فرانس وغیرہ میں قائم سائنسی اداروں کے کا تئات کے پوشیدہ اسرار دریافت کرنا تھا۔ میں کھی برقرار دریافت کرکے اس کے خالق کے قریب تر پہنچنے کے عزم کا اعلان کرر کھا تھا۔ بیر جان 18 ویں صدی میں بھی برقرار دہا شاندار سائنسی کارنا مے انجام دینے والے بعض سائنس دانوں کوقرب اللی کے حصول کے اعلانیہ عزم کے حوالے سے پیچانا جاتا تھا۔ نیوش، کیپلر، کوپر نیکس، بیکن، گلیلیو، پاسکل، بوائل، پالے اور کووئیر اسی قبیل کے سائنس دانوں

اسلام اور عصر حاضر کے مذاہب کا تعارف و تقابلی جائزہ - 219 - باب اول: اسلام

میں سے تھے۔اس کا ثبوت ولیم پالے کی فطری علم معرفت کے نام سے 1802ء میں چھپنے والی کتاب تھی جس کا

اہتمام برجی واٹرٹر پٹیززنے کیا تھا اس کتاب کا پورانام تھا: NATURAL THEOLOGY:EVIDENCES OF THE EXISTENCE) AND ATTRIBUTES OF THE DEITY, COLLECTED FROM APPEARANCES OF NATURE)

ما ال کتاب کے نام ہے ہی ظاہر ہے کہ بندہ مظاہر فطرت پر غور وفکر کرکے ان کے خالق کو پہچان سکتا اس کتاب کے خالق کو پہچان سکتا ہے۔ پالے نے زندہ اجسام کے اعضاء میں ہم آ ہنگی کو بہترین انداز میں قلم بند کرتے ہوئے اس بات پر زور دیاہے کہ ایک خالق کی موجود گی کا اقرار کیے بغیر اس طرح کی غیر معمولی ڈیزا کننگ کا پایاجانا ناممکن ہے۔ بالفاظ دیگر اعضاء کی بیہ

غیر معمولی ڈیزائننگ اوران کے افعال ،ایک خالق ومد بر کے وجود کا ناقابل تردید ثبوت پیش کرتے ہیں۔ پالے کے تحقیقی کام کو بطور ماڈل سامنے رکھ کررائل سوسائٹی آف لندن کے نامز دار کان کے نام ایک خط لکھا گیا جس میں انہیں ذیل کے موضوعات پر ایک ہزار کتابیں کھنے اور چھپوانے کا اہتمام کرنے کی ہدایت کی گئی۔ خدا کی قدرت و حکمت اوراس کی صفاتِ خیر جن کا اظہار اس کی تخلیقات ہے ہوتا ہے اس پر قابل فہم ولاکل و براہین یکجا کرنا۔

مثلاً خدا کی مخلو قات میں پایا جانے والا تنوع نباتات اور معد نیات کی د نیاز ندہ اجسام کا نظامِ ہاضمہ اور پھراس خوراک کو اپنا جزوبدن بنالینا انسان کے ہاتھ کی ساخت اور اس کی دیگر صلاحیتوں کی وجہ سے تخلیقاتِ خداوندی کے دلائل سامنے لانااس کے علاوہ آرٹس اور سائنس کے شعبوں میں قدیم اور جدید دریافتوں اور پورے ماڈرن لٹریچ کاان حوالوں سے

وجود خداوندی کے نشانات کابہ نظرِ غائر مطالعہ کرنے کی اس دعوت کا بہت سے سائنس دانوں نے جواب دیا۔اس طرح بڑی گراں قدر تصانیف وجو دمیں آئیں۔ یہ سلسلہ مطبوعات، مذہب اور سائنس کے اتصال وہم آ ہنگی کی صرف ایک مثال ہے۔اس سے پہلے اور بعد کے بے شار سائنسی مطالعات اور تحقیقات کے پیچھے یہ جذبہ کار فرما تھا کہ

خدا کی پیدا کردہ کا نئات کو سمجھا جائے اور اس کے ذریعہ اس کے خالق کی لا محدود قوتوں کاادر اک کیا جائے۔ سائنس دان برادری کااس ابتدائی رائے سے انحراف 19 ویں صدی کے مغربی کلچر کے مادہ پرستانہ فلنے کے غلبے کا نتیجہ تھا۔ یہ صورت حال بعض ساجی اور سیاسی عوامل کی وجہ سے پیدا ہوئی جس کا بہت بڑا سبب ڈارون کا نظریہ ار تقاتھا۔ یہ نظریہ ابتدائی نقطہ نظر کے بالکل منافی تھااور نئی صورت حال یہ بنی کہ ند بہ اور سائنس کے لیے حصول علم کے دوایے آخذ سامنے آگئے جوایک دوسرے سے متصادم تھے۔ اس صورت حال کے بارے میں برطانیہ کے تین محققین مائیکل میجینٹ (MICHAEL BAIGENT) )رچرڈ کی RICHARD کی جینٹ (LINCOLN HENRY) کا یہ تبھرہ تھا:

ڈارون سے ڈیڑھ صدی پہلے آئزک نیوٹن کے لیے سائنس مذہب سے الگ نہیں تھی۔ بلکہ اس سے بالکل برعکس یہ مذہب کا ایک پہلو تھی اور بالآخراس کے تابع تھی لیکن ڈارون کے زمانے کی سائنس نے خود کو مذہب سے نہ صرف الگ کر لیا بلکہ اس کی حریف بن گئی۔ اس طرح مذہب اور سائنس کے در میان ہم آ ہنگی ختم ہو گئی اور وہ دو مخالف ستوں میں چلنے لگے جس کی وجہ سے انسانیت مجبورہوگئی کہ وہ دومیں سے کسی ایک کو منتخب کرے۔

سائنس کے ثابت کردہ حقائق کو اپنے مدمقابل پاکر مادیت پرست عناصر اپنے مخصوص ہتھکنڈوں پر اتر آئے۔ سائنس دان کو اپنے شعبے میں ترقی پانے ایم ڈی یا بی ایکے ڈی کی ڈ گری حاصل کرنے یا سائنسی مجلے میں اپنے مضامین چھپوانے کے لیے چند شر ائط پوری کرنی پڑتی تھیں۔ان میں ایک شرط بیہ تھی کہ وہ نظریہ ارتقا کو غیر مشر وط طو رپر قبول کرتاہو۔اس لیے بعض سائنس دان ڈارون کے مفروضوں کاپر چم اٹھانے پر مجبور ہو گئے حالا نکہ دلی طور پر وہ ان کو مستر د کرتے ہتھے۔ مخلیق خداوندی کی نشانیوں کے انکارپران کی طبیعت مائل نہیں متھی۔امریکی مجلہ سائمٹنی فک امریکن کے ستمبر 1999ء کے شارے میں ایک مضمون امریکہ کے سائنس دان اور مذہب کے عنوان سے شائع ہوا۔ مضمون نگار روڈنی سٹارک (RODNEY STARK)نے جو یونیورسٹی آف وافشکٹن میں سوشیالوجی پڑھاتے ہیں سائنس دانوں پر ڈالے جانے والے دباؤ کا انکشاف کرتے ہوئے لکھاہے کہ سائنس سے متعلقہ افراد کی مار کیٹنگ کا سلسلہ 200 سال سے جاری ہے۔ سائنس دان کہلانے کے لیے حمہیں اپنا مند بندر کھنا اور مذہب کی جکڑ بندیوں سے خود کو آزادر کھناہو گا۔ریسر چے یونیور سٹیوں میں مذہبی لوگ اپنے منہ بندر کھتے ہیں اور غیر مذہبی لوگ الگ تھلگ رہتے ہیں۔انہیں خصوصی سلوک کا مستحق گردانا جاتا ہے اور انہیں اعلیٰ مناصب پر پہنچنے کے مواقع دیے جاتے

آئ حالات بدل چے ہیں۔ ذہب اور سائنس کے در میان مصنوی فرق کوسائنس دریافتوں نے تھائق کے منافی قرار دے دیا ہے۔ ذہب کا دعویٰ ہے کہ کا نئات کو عدم سے وجود میں لایا گیا ہے اور سائنس نے اس حقیقت کی شہوت دریافت کر لیے ہیں۔ ذہب یہ تعلیم دیتا ہے کہ زندہ اشیاء کواللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے اور سائنس نے زندہ اجسام کے ڈیزائن میں اس حقیقت کے شواہد دریافت کر لیے ہیں۔ مادہ پرست لوگ جو سائنس اور ذہب کو ایک دوسرے کا دخمن قرار دینا چاہتے ہیں نہ صرف کیتھولک کلیسا کی بے جاسخت گیری کو بطور مثال پیش کرتے ہیں بلکہ تورات یا نجیل کے بعض حصوں کا حوالہ دے کر یہ بھی ثابت کرتے ہیں کہ یہ تعلیمات کس قدر سائنسی دریافتوں سے متصادم ہیں۔ تاہم ایک سچائی جے وہ نظر انداز کرتے ہیں یااس سے ناوا قفیت کا بہانہ کرتے ہیں، یہ ہے کہ انجیل اور تورات کے متن تحریف شدہ ہیں۔ ان دونوں آسائی کتابوں میں انسانوں نے بہت سے تو ہمات اپنی طرف سے شامل کردیے ہیں۔ اس لیے ان کتابوں کو ذہب کے بنیادی ماضد کے طور پر پیش کر ناغلط ہوگا۔

ان کے برعکس قرآن پورے کا پوراو جی اللی پر مشتمل ہے اس میں رقی بھر تحریف نہیں ہوئی اور نہ بی ایک لفظ کی کوئی بیشی ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں کوئی تضادیا کوئی غلطی نہیں۔ للذابیہ کہنا کہ اسلام میں سائنسی مشاہدات نہیں ہیں اگر تھوڑے بہت ہیں تو وہ متضاد ہیں ہیہ جھوٹاد عوی ہے جے آج تک کوئی ثابت نہیں کر پایا۔ قرآن کے کسی فرمان کوسائنس غلط ثابت نہیں پائی۔ قرآن میں بیان کر دہ حقائق سائنسی دریافتوں ہے ہے حد مطابقت رکھتے ہیں۔ مزید برآں متعدد سائنسی حقیقتیں جو آج منظر عام پر آسکی ہیں، قرآن نے 1400 سال پہلے ان کا اعلان کر دیا تھا۔ یہ قرآن کا ایک ایک کا ماللہ ہونے کے متعدد قطعی شواہد میں سے ایک ہے۔

(ماعوداز آرائيكل"كيا اسلام اورسائنس ميس تضادله؟")

اعتراض: اسلام اگرحق فد بب بتواس میں فرقد واریت کیوں ہے؟

جواب: حق ند ہب ہونے کے لئے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس میں فرقہ واریت نہ ہو ورند دنیاکا کون سااییا مذہب ہے جو حق ہونے کا دعویٰ نہیں کرتالیکن اس میں فرقہ واریت موجود نہیں ہے۔ فرقہ واریت در حقیقت اسلام کی کمزوری نہیں ہے بلکہ لوگوں کی دین سے دوری ، ذاتی مفاد اور خود پسندی کا نتیجہ ہے۔ اسلام نے تو یہ دعویٰ کیا ہی

نہیں کہ اسلام میں کوئی فرقہ واریت نہ ہو گی۔ قرآن وحدیث میں کسی جگہ بھی بیے نہیں فرمایا کہ فرقہ واریت نہ ہو گی بلکہ قرآن نے لوگوں کو پہلے ہی تنبیہ کردی تھی کہ تفرقہ میں نہ پڑنااور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے متعلق پیشین گوئی کردی تھی کہ بیہ قرآن کی مخالفت کرتے ہوئے ۳۷ فرقوں میں بٹ جائے گی صرف ایک فرقہ جنتی ہوگا۔ پھر آپ نے اس حق فرقے (اہل سنت وجماعت) کی نشاند ہی بھی فرمائی اور لو گوں کو اس کے ساتھ وابستہ رہنے کی ترغیب بھی دی۔

**اعتراض**: دیگر فرقوں کو حچوڑیں اسلام میں جو بڑااہل سنت کا فرقہ ہے اس میں بھی مزید اعمال میں بہت اختلاف ہے کوئی حنی ہے کوئی شافعی، کوئی مالکی اور کوئی حنبلی۔اسی طرح قادری، چشتی سلسلے ہیں۔

**جواب:** یه بیان کئے گئے مسالک ہر گز فرقہ واریت نہیں ہے بلکہ یہ تمام اہل سنت ہی کی فروعات ہیں۔ در حقیقت نبی کریم صلی الله علیه وآله وسلم نے ایک عمل مختلف طریقوں سے کیا، جس میں حکمت بیہ تھی کہ ایک ہی عمل مسلسل کرنے ہے کہیں میریامت پراللہ عزوجل فرض یاواجب نہ کردے۔ یونہی بعض د فعہ ایک عمل کا تھم ہوتابعد میں منسوخ کردیاجاتاہے۔اب جس صحابی نے جو طریقہ دیکھااسی پر عمل کیااوراپنے بعد کے آنے والوں کو وہی بتایا یوں چار مسالک حنفی، شافعی،مالکی اور حنبلی وجود میں آئے۔ یہ عقائد کے اعتبار سے متفق ہیں البتہ اعمال کے اعتبار سے بعض معاملات میں ان کے طریقے مختلف ہیں لیکن سب کے پاس اپنے اپنے طریقہ پر دلائل ہیں یوں سمجھ لیس کہ الله عزوجل نے اپنے محبوب کی ہر ہر ادا کو کسی نہ کسی مسلک میں زندہ رکھااور بیہ اختلاف ہر گزند موم اختلاف نہیں بلکہ

قادری، چشتی، سہر ور دی، نقشبندی بیہ طریقت کے چار سلسلہ ہیں بیہ بھی عقائد کے اعتبار سے اہل سنت ہیں، فقط الله عزوجل كى معرفت بإنے كے لئے وظائف و مجاہدات كچھ الگ الگ ہيں يد عمل بھى اسلامى تعليمات كے منافى

اعتراض: اسلام دنیا کاشائد وہ واحد مذہب ہے جس نے آگر انسانی غلامی اور تجارت کو شرعی حیثیت دی اور انسان کو قانونی طور پر آزاد اور غلام میں تقسیم کر دیا۔ صحیح ابخاری، کتاب المغازی، باب غزوہ خیبر، حدیث نمبر 3891 یں ہے کہ جب نی اسلام نے صفیہ بنت جی کواپے لئے منتف کیا تو مسلمانوں نے کہا کہ یہ یاتوام بات المو منین جی سے بابائد ہوں جی ہوں ہیں ہے وا گرانہوں نے اسے پر دہ کرایا تو یہ امہات المو منین جی سے ہوگی اور اگر نہیں کرایا تو کنیز اور بائدی ہوگی۔ پھر جب نی اسلام نے اسے پر دہ کرایا تو مسلمانوں کو پہنا چل گیا کہ یہ ام المو منین ہے۔ یعنی نبی اسلام خودنہ مرف بائدی ان رکھتے ہے بلکہ انہیں پر دہ بھی نہیں کرواتے ہے۔ عمر بن خطاب لونڈیوں کو بر ہند کرتے اور انہیں پر دہ نہیں کرواتے ہے۔ عمر بن خطاب لونڈیوں کو بر ہند کرتے اور انہیں پر دہ نہیں کرواتے ہے۔ عمر بن خطاب لونڈیوں کو بر ہند کرتے اور انہیں پر دہ نہیں کر انہیں کر دائے ہے۔ عمر بن خطاب کونڈیوں کو بر ہند کرتے اور انہیں پر دہ نہیں کرنے دیتے ہے۔ یعنی اسلام کی نظر میں بائدی یا کنیز کی حیثیت محض ''مال'' کی سی ہوئی تھی۔ ان لوگوں کے لئے بہت بڑا سوالیہ نشان ہے جو اسلام میں عور ہے مقام کاراگ الا ہے نہیں تھکتے ؟

تخفۃ الاحوذی شرح جامع التر ندی میں فرمایا کیاہے کہ شافعی ،ابی حنیفہ اور جمہور علماءنے آزاد اور غلام عورت کے ستر میں تفریق کی ہے اور غلام عورت کاستر ناف سے تھنے تک قرار دیاہے۔

ابن تیمید کی کتاب الفتاؤی میں امام صاحب نے فرمایا ہے کہ جمہور شافعیوں اور مالکیوں اور بیشتر حنابلہ کے فرد یک کنیز کاستر ناف سے کھنے تک ہے۔ اس میں احتاف نے صرف اتنااضافہ کیا ہے کہ اس میں پیٹ اور کم بھی شامل کردی ہے یعنی سینہ بھلے نظر آتار ہے۔ تاہم جمہور علاء اور ائمہ اسلام کے فزدیک کنیز یا بائدی کاستر ناف سے کھنے تک ہی ہے۔ یہ ہے وہ انسانیت ، عزت ، شرافت اور مساوات سے بھر پور خوبصورت اسلام ۔۔۔! ؟اسلام توجو بچھ ہے سو ہے ، حیرت توان لوگوں پر ہوتی ہے جوایی گھٹیا آئیڈ یالوجی کاد فاع کرتے ہیں۔

جواب: معترض کے وعوی اور دلیل میں زمین آسان کافرق ہے ، دعوی ہیہ کہ اسلام نے غلام وبائدی کے افام کوشر کی حیثیت دی اور دلیل میں آزاد اور بائدی کے پردے کے احکام پیش کئے ہیں ، یہ تواس کی علمی حالت ہاور زبان درازی اسلام جیے عظیم فد مب پر کررہاہے۔ پھر تاری سے جہالت یا اسلام سے بغض کی وجہ سے معترض نے امسل حقائق کو چھپاتے ہوئے یہ اعتراض کیا کہ اسلام نے غلامی اور اس کی تجارت کو شرعی حیثیت دی ہے۔ در امسل غلام بائدیوں کا نظام اور بے پردگی اسلام سے پہلے دیگر فد اہب واہل عرب میں جاری تھا، تریش نظے ہو کر خاند کعبہ کا طواف کرتے تھے اور سیٹیاں اور تالیاں بجاتے تھے جیسا کہ روایتوں سے ثابت ہے۔ اسلام نے عورت کو عزت دیتے

ہوئے پردے کورائج کیااور غلام و ہاند یول کے حقوق مقرر فرمائے اورانہیں آزاد کرنے پرنہ مسرف اجر عقیم کی بیثارت دی بلکہ شرعی احکام کے تحت بطور کفارہ و غیرہ انہیں آزاد کرنے کولازم قرار دیا۔

باندی کاپر وہ آزاد عورت کی مثل نہ کرنے ہیں باندی کابی فائدہ تھاتا کہ لوگ اسے پیچان سکیں اور جس نے اسے آزاد کر ناہو وہ خرید کر آزاد کر سکے یا خرید کر نگاح کر سکے۔ اگر باند یوں پر آزاد عورت کی طرح پر وہ لازم کر دیاجاتا تو یہ ان پر بہت بڑا حرج تھا کہ آتا کے سامنے پر وہ کرتے ہوئے تھر کا کام کاج کرنا مالک کی خدمت کرنا بہت مشکل ہے۔ موجودہ وور بیس تھروں میں کام کرنے والی خادہاؤں کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ یہ سب آزاد ہیں ان پر پر وہ نہیں کر تیں اور گناہ گار ہوتی ہیں۔ لازم ہے کہ بید سب آزاد ہیں ان پر پر وہ نہیں کر تیں اور گناہ گار ہوتی ہیں۔

ا گرمز دور وغلام کو بھی سینے جیبالہاں پہنے کو کہا جائے گا تواس بیں اس کا فائدہ نہیں نقصان ہے جیبے آج بھی مز دور اسپے خاص لہاس اور اوزار ہاتھ میں لئے کھڑے ہوتے ہیں تاکہ لوگ اسے پہچان کران سے کام کاج کروائی اور ان کا گزر بسر ہوتارہے۔ اگر حکومت مز دور ل پررحم کھاتے ہوئے کہد دے کہ تم سب نے پہنٹ کوٹ بائن کر کھڑا ہوناہے تواس میں مز دور ل کا فائدہ نہیں نقصان ہے۔

معترض نے لونڈی کے بارے بیں پر دے کے متعلق چند حوالے دے کریے ثابت کرنے کی مذموم کو شش کی ہے کہ اسلام نے لونڈی کو بر بہنارہ نے کی ترغیب دی ہے جبکہ ایسانہیں ہے اسلام سے پہلے آزاداور لونڈی و دنوں کے متعلق پر دے کا کوئی نظام نہ تھااسلام نے ان دونوں کے پر دے کے احکام بتائے، لونڈی پر احسان کرتے ہوئے کہ اس نے کام کاج کر ناہوتا ہے اس لئے اس کا پر دو آزاد عورت کی ہہ نسبت کم رکھالیکن یہ نہیں تھم دیا کہ چھاتیاں نگی کر کے پر ایس سے محرفاروق رضی اللہ تعالی عنہ معاذ اللہ لونڈیوں کو بر بہنہ نہیں کرتے ہے بلکہ فقط سرسے دو پشہ پر آزاد اور لونڈی کا امتیاز باقی رہے۔ پھر فلام ولونڈی کا یہ فرق فقط د نیاوی اعتبارے ہے دی اعتبارے دیں فلام کی حیثیت فاس باد شاہ سے بہتر ہے۔

اس مختفر جواب کے بعداب معترض کے اس دعوی پر کہ ''اسلام نے غلامانہ نظام کو شرعی حیثیت دی''اس پر تفصیلی گفتگو کی جاتی ہے اور دلائل سے ثابت کیا جاتا ہے کہ اسلام سے پہلے ہی غلامانہ نظام دیگر مذاہب میں رائج تھا۔اسلام نے تواس نظام کو کم کیا ہے:

وور غلامی آساتی و غیر آساتی فراہب میں: دور غلامی قدیم زبانے سے رائج تھا۔ یہی وجہ ہے کہ موجودہ تخریف شدہ توریت وانجیل میں بھی ان کی صراحت ملتی ہے۔اللہ عزوجل نے غلاموں پر رحم وکرم اوراحسان فرمانے کی ترغیب قرآن باک کی طرح بھی کتب میں بھی دی ہے۔قرآن باک میں ہے ﴿وَاغْبُدُوا اللّٰهُ وَلاَ تُشُی کُوا بِهِ شَیْتا وَ بِالْوَالِدَیْنِ اِحْسُنَا وَبِنِی الْقُرْبِی الْقُرْبِی وَالْبَسِی بھی دی ہے۔قرآن باک میں ہے ﴿وَاغْبُدُوا اللّٰهُ وَلاَ تُشُی کُوا بِهِ شَیْتا وَ بِالْوَالِدَیْنِ اِحْسُنَا وَبِنِی الْقُرْبِی الْقُرْبِی وَالْبَسِی بیالَجَنْبِ وَالْبَیْنِ اِحْسُنَا وَبِنِی الْقُرْبِی وَالْبَسِینِ اِحْسُنَا وَبِنِی الْقُرْبِی وَالْبَسِینِ وَالْبَعِیْنِ وَالْبَعِیْنِ وَالْبَعِیْنِ وَالْبَعِیْنِ وَالْبَیْنِ وَالْبَعِیْنِ وَالْبَعِیْنِ وَالْبَعِیْنِ وَالْبَعِیْنِ وَالْبَعِیْنِ وَالْبَعِیْنِ وَالْبَعِیْنِ وَمُا مَلَکَتُ اَیّسانَکُمْ اِنْ اللّٰه لَا یُحِبُ مَنْ کَانَ مُخْتَالًا فَخُورَا ﴾ ترجمہ کنزالا بیان: اور اللّٰہ کی بندگی کر واور اس کے مسائے اور دور کا شریک کی کونہ مخراو اور ماں باپ سے بھلائی کر واور دشتہ داروں اور بیتیموں اور محتاجوں اور باس کے مسائے اور دور کہ وہ سائے اور کروٹ کے ساتھی اور راہ گیر اور لیکی باندی غلام سے ، بے فلک اللہ کو خوش نہیں آتا کوئی اترانے والا برائی مارے والا۔

(سورة النساء،سورة 4، آیت 36)

تورات میں کنیز کے متعلق یوں ذکر ہے: "اگر کوئی آدمی کسی ایسی کنیز ہے جنسی تعلقات پیدا کرلے جو کسی اور کی متعلق بیدا کرلے جو کسی اور کی متعلی نے ہوئی متاسب سزادینا ضروری ہے تاہم انہیں جان اور کی متعلی ہوئی متاسب سزادینا ضروری ہے تاہم انہیں جان ہے نہارا جائے کیونکہ وہ عورت آزاد نہیں کی گئی تھی۔" ہے نہارا جائے کیونکہ وہ عورت آزاد نہیں کی گئی تھی۔"

اگر کوئی آقالبنی کنیز کے طرز عمل سے خوش نہ ہو تو وہ اسے آزاد کر دے چنانچہ لکھاہے: ''اگروہ (کنیز) آقا کو جس نے اسے اپنے لئے منتخب کیا تھاخوش نہ کرے تو وہ اس کی قیمت واپس لے کر اسے اپنے گھر جانے دے۔اسے اس کنیز کو کسی اجنبی قوم کو بیچنے کا اختیار نہیں کیونکہ وہ اس کنیز کو لانے کے بعد اپنا کیا ہواوعدہ پورانہ کر سکا۔'' (عدوج 8،21)

غلام پر تشدد کے متعلق لکھاہے: ''اگر کوئی شخص اپنے غلام یا کنیز کولا تھی سے ایسامارے کہ وہ فوراً مرجائے تواسے لازماً سزادی جائے۔'' انجیل لوقا میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے غلاموں کو آزادی کی بشارت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا: ''فداد ندکاروح مجھ پہرے۔ اس نے مجھے مسلح کیاہے، تاکہ میں غریبوں کو خوشخبری سناؤں، اس نے مجھے بھیجاہے تاکہ میں فریبوں کو خوشخبری سناؤں، اس نے مجھے بھیجاہے تاکہ میں قیدیوں کو رہائی اور اند حوں کو بینائی کی خبر دوں، کیلے ہوؤں کو آزادی پخشوں اور فعداوند کے سال مقبول کا اعلان کروں۔''

ان آسانی نداہب کے علاوہ دیگر نداہب میں بھی غلاموں کا وجود ثابت ہے۔ چین اور کنفیوسٹس ممالک میں بھی دور قدیم میں بھی دور قدیم میں غلامی موجود رہی ہے۔ انسائیکلوپیڈیا بریٹانیکا کے مقالہ نگار کے الفاظ میں: ''چین میں غلامی شانگ خاندان (اٹھار ہویں سے بار ہویں صدی قبل مسیح) کے دور سے موجود رہی ہے۔

تغصیلی محقیق کے مطابق بان خاندان (CE 206BC220) کے دور ہیں چین کی کم و بیش باخی فیصد
آبادی غلاموں پر مشتمل تھی۔ غلام بیبویں صدی عیسوی تک چینی معاشرے کا حصد رہی ہے۔ زیادہ تر عرصے ہیں یہ
ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں بھی غلام انہی طریقوں سے بنائے جاتے تھے جن طریقوں سے دنیا کے دوسرے حسوں ہیں
غلام بنائے جاتے تھے۔ ان میں جنگی قیدی، آبادی پر حملہ کر کے انہیں غلام بنانااور مقروض لوگوں کو غلام بنانا شامل
ہے۔ اس کے علاوہ چین میں قرضون کی اوائیگی یا خوراک کی کی کے باعث اپنے آپ کو اور اپنی عور توں اور پچوں کو گا
ڈالنے کارواج بھی رہا ہے۔ جرائم میں ملوث مجر موں کے قربی رشتہ واروں کو بھی غلام بنالیا جاتا۔ بعض او وار میں اغوا

(http://www.britannica.com/eb/article-24156/slavery)

کنفیوسشس کے قلبے اور اخلاقیات پر یقین رکھنے والے دیگر ممالک جیسے مشرقی چین، جایان اور کوریا ہیں مجمعی غلای موجودر ہیں۔

دنیا بھر کے مخلف معاشروں کی تاریخ کا اگر جائزہ لیا جائے تو غلام بنائے جانے کے بیہ طریقے معلوم ہوتے جیں: بچوں کو اغوا کر کے غلام بنالیا جائے۔ اگر کسی کو کوئی لاوارث بچہ یالاوارث مخض طے تو وہ اسے غلام بنالیا جائے۔ کسی آبادی پر حملہ کر کے اس کے تمام شہریوں کو غلام بنالیا جائے۔ کسی مخض کو اس کے کسی جرم کی پاداش میں حکومت غلام بناوی پر حملہ کر کے اس کے تمام شہریوں کو غلام بنالیا جائے۔ کسی مخض کو اس کے کسی جرم کی پاداش میں حکومت غلام بناوی۔ جنگ جیتنے کی صورت میں بناوی۔ قرض کی اوائیگی نہ کر سکنے کی صورت میں بناوی۔ قرض کی اوائیگی نہ کر سکنے کی صورت میں

مقروض کو غلام بنادیا جائے۔ پہلے سے موجود غلاموں کی اولاد کو بھی غلام ہی قرار دے دیا جائے۔ غربت کے باعث کوئی مخص خود کویااینے بیوی بچوں کوفروخت کردے۔

فار علا قول سے حاصل ہونے والے غلام: مفتوحہ علاقوں کے لوگوں کو غلام و باندی بنانا بھی نی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے رائج تھا۔ یہود یوں نے توریت میں تحریف کرے تمام انسانی حقوق کو یہود یوں کے ساتھ خاص کر لیااور دیگر اقوام کو Gentiles قرار دے کران کے استحصال کی اجازت دے دی۔ موجودہ با بہل میں عور توں کو لونڈیاں بنانے کے متعلق ہے: ''جب تم اپنے دشمنوں سے جنگ کرنے نکلواور خداوند تمہار افداا نہیں تمہارے ہاتھ میں کر دے اور تم انہیں اسیر کر کے لاؤاوران اسیر وں میں سے کوئی حسین عورت دیکھ کرتم اس پر فریفتہ ہو جاؤ تو تم اس سے بیاہ کر لینا۔۔۔۔جب وہ تمہارے گھر میں رہ کر ایک ماہ تک اپنے ماں باپ کے لئے ماتم کر چکے تب تم اس کے پاس جانااور تب تم اس کے خاوند ہوگے اور وہ تمہاری بیوی ہوگی۔اورا گروہ حتمہیں نہ بھائے تو جہاں وہ جانا چا ہے ۔اے جانے دینا۔ تم اس کا سودانہ کرناہ نہ اس کے ساتھ لونڈی کا ساسلوک روار گھنا کیونکہ تم بھائے تو جہاں وہ جانا چا ہے ،اے جانے دینا۔ تم اس کا سودانہ کرناہ نہ اس کے ساتھ لونڈی کا ساسلوک روار گھنا کیونکہ تم نے اے ب حرمت کیا ہے (بیخی) اس سے از دواجی تعلقات قائم کے ہیں۔)''

اسلام اور ویگر فداہب میں غلامانہ نظام میں فرق: اسلام کے علاوہ دیگر فداہب میں غلامانہ نظام میں بہت فرق ہے۔ دیگر فداہب میں غلام بنانے کے کئی عجیب وغریب اور غیر اخلاقی طریقے دائے شے اور ان کے ساتھ ذلت آمیز سلوک رکھنار وار کھا گیا۔ اس کے بر عکس حضور علیہ السلام اور ان سے پہلے انبیاء علیم السلام نے غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی نہ صرف تر غیب دی بلکہ خود کو بطور نمونہ پیش کیا۔ مصریعی چوری جیسے جرائم کی سزاک طور پر غلام بنانے کے روان کا ذکر قرآن مجید کی سورہ یوسف میں ہواہے۔ مصریعی غربت کے باعث لوگوں میں خود کو فروخت کر دینے کا رجمان مجی موجود تھا۔ مصر کی تاریخ میں سید نا یوسف علیہ الصلوة والسلام وہ پہلے ایڈ منظر پٹر سے فروخت کر دینے کا رجمان مجی موجود تھا۔ مصر کی تاریخ میں سید نا یوسف علیہ الصلوة والسلام وہ پہلے ایڈ منظر پٹر شے جنہوں نے اس رواج کو ختم کرتے ہوئے کثیر تعداو میں غلاموں کو آزاد کی عطا کی۔ حافظ این کثیر اہل کتاب کے علاء کے حوالے سے لکھتے ہیں '' وَعِدْنَ أَهْلِ الْکِتَابِ: أَنَّ يُوسُفَ بَاعَ أَهْلَ مِصْرَ وَغَيْرَهُمْ وَمِنَ الطَّعَامِ اللَّذِي كَانَ تَحْتَ يَدِيو، فِلَ الْمُورِي فَلُمُ الْمُورِي وَمَا يُمْلِكُونَهُ كُلَّهُ، حَتَى بَاعَهُمْ وِأَنْ فَسِهِمْ وَصَائُ وا أَیْقَاءَ وَالْمَافُود اَ أَیْ فَصُلُود وَمَا يُمْلِكُونَهُ كُلَّهُ، حَتَى بَاعَهُمْ وَأَنْ فَصُرَاء وَمَائُ وا أَیْ قَصَائُ وا أَیْقَاء وَالْمَافُود اَ اَیْکُونَهُ کُلُمُهُ، حَتَى بَاعَهُمْ وِأَنْ فَصُرَود وَصَائُ وا أَیْ قَصَائُ وا أَیْوَا وَالْمُونَ وَسَلَ مُعْلِمُونَ وَکُلُمُونَهُ کُلُمُونَهُ کُلُمُونَهُ وَلَمُونَ وَصَائُ وا أَیْوَانَ وَنَا وَسَلَ مُونِود وَصَالَ وَسَلَ وَسَلَّونَ وَصَالُ وَا أَنَا وَسَلَّا وَالْمُونَ وَ وَصَالُ والْمَانِ وَسَلَّا وَالْمُونَ وَسَلَّا وَالْمُونَ وَسَلَامُ وَالْمُوْتَ وَصَائُود اَ أَیْ وَسَلَّامُ وَالْمُونَ وَسَلَامُ وَسَلَامِ وَالْمُونَ وَسَلَامُ وَالْمُونَ وَسَلَامُ وَالْمُونَ وَسَلَامُ وَالْمُونَ وَسَلَّامُ وَالْمُونَ وَسَلَامُ وَالْمُونَ وَسَلَامُ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَسَلَامُ وَالْمُونَ وَسَلَامُ وَالْمُونَ وَسَلَامُ وَالْمُونَ وَسَلَامُ وَالْمُؤْمُونَ وَسَلَامُ وَالْمُونَ وَسَلَامُ وَالْمُونَ وَسَلَامُ وَالْمُونَ وَسَلَامُ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَا وَالْمُونَا وَالْمُ

أَطْلَقَ لَمُتُهُ أَمْضَهُمُ وَأَعْتَقَ بِقَابَهُمُ عَلَى أَنْ يَعْمَلُوا، وَيَكُونُ مُحْمُسُ مَا يستغلون من رُمُوعهمُ وَثِمَا بِهِمُ لِلْمَلِكِ فَصَانَاتُ سُنَّةً أَهُلِ مِصْرَ بَعُدَةً" ترجمہ: اہل كتاب كے علم كے مطابق سيدنا يوسف عليه السلام في اہل مصراور ديگر لو گوں کو سونا، چاندی، زمین اور دیگراثاثوں کے بدلے کھانے پینے کی اشیاء فروخت کیں۔جب ان کے پاس پچھ نہ رہاتو ا نہوں نے خود کو بی چے دیااور غلام بن گئے۔اس کے بعد آپ نے انہیں ان کی زمینیں واپس کر دیں اور ان تمام غلاموں کو آزاد کر دیااور شرط میر رکھی کہ وہ کام کریں گے اور فصلوں اور پھلوں کا پانچواں حصہ حکومت کو دیں گے۔اس کے بعد مصرمیں یہی قانون جاری ہو گیا۔

رقصص الانبياء، ذكر ما وقع من الأمور العجيبة في حياة إسرائيل، صفحه 355، مطبعة دار التأليف، القابرة)

اہل عرب میں بھی اسلام سے پہلے غلام اور لونڈی کا نظام رائج تھا۔ اکثر مالکان غلاموں کے ساتھ نہایت ہی برا سلوک کیا کرتے تھے۔غلاموں سے زیادہ مشقت والا کام لیتے تھے۔ آقالپنی لونڈیوں سے عصمت فروشی کروایا کرتے تصے اور ان کی آمدنی خود وصول کیا کرتے تھے۔ایسی لونڈیوں کو جنس مخالف کو لبھانے کے لئے مکمل تربیت فراہم کی جاتی تھی۔شب بسری کے لئے کسی دوست کولونڈی عطاکر دینے کارواج بھی ان کے ہاں پایاجا تا تھا۔

اسلام نے تمام مذاہب سے زیادہ آزادی کے طریق کو فروغ دیا، آزاد ھخص کے غلام بننے کے کئے طریقے ختم فرمائے جیسے مقروض وچور کو غلام بناناوغیرہ ،کسی آزاد ھخص کو غلام بنانے کو ناجائز وحرام تھہرایا، جگہ جگہ غلام آزاد كرنے كا ذبن ويا۔ قرآن پاك ميں الله عزوجل فرماتا ہے ﴿ لَيْسَ الْبِرَّأَنْ تُتُولُوا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْيِ قِ وَالْمَغُوبِ وَلَاكِنَّ الْيِزَّمَنُ امَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِي وَ الْمَلْيِكَةِ وَ الْكِتْبِ وَ النَّيِبِّنَ وَالْ الْمَالَ عَلَى حُيِّم ذَوِى الْقُرْبِلِ وَ الْيَتْلَى وَ الْمَسْكِيْنَ وَ ابْنَ السَّبِينْلِ وَالسَّانْلِينُ وَفِي الرِّقَابِ ﴾ ترجمه كنزالا يمان: پچھاصل نيكى به نهبيں كه منه مشرق يامغرب كى طرف كرو ہاں اصلی نیکی ہیہ کہ ایمان لائے اللہ اور قیامت اور فرشتوں اور کتاب اور پیغیبر وں پر اور اللہ کی محبت میں اپناعزیز مال دے رشتہ داروںاور بیتیموںاور مسکینوںاور راہ گیراور سائلوں کواور گرد نیں چھوڑانے (بیغنی غلام آزاد کرنے) میں۔ (سورة البقرة،سورة2، آيت177)

الله عزوجل نے غلام و باندیوں کے نکاح کرنے کا اور انہیں رقم لے کر آزاد کرنے کا ذہن دیا اور ان سے بدكارى كروانے سے منع كيا چنانچہ قرآن پاك ميں ہے ﴿ وَ أَنْكِحُوا الْأَيْلَى مِنْكُمْ وَ الصّْلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَ إِمَائِكُمْ ۔۔۔۔۔ والّذِینَ یَبُتَعُونَ الْکِتٰبَ مِمّا مَلَکُتْ اَیُلنُکُمْ فَکَاتِبُوهُمْ اِنْ عَلِمْتُمْ فِیْهِمْ فَیُرَا وَاتُوهُمْ مِنْ مَّالِ اللهِ الَّذِی آلِیکُمْ وَلَا تُکْرِهُوْا فَتَیْلِیکُمْ عَلَى الْبِفَاءِ اِنْ اَرَدُنَ تَحَصُّنَا لِتَبُتَعُوْا عَنَ ضَ الْحَیْوةِ الدُّنْیَا ﴾ ترجمہ کزالا یمان : اور نکاح الله کُله وَلَا تَکُمْ وَلاَ تُکْرِهُوْا فَتَیْلِیکُمْ عَلَى الْبِفَاءِ اِنْ اَرَدُنَ تَحَصُّنَا لِتَبُتَعُوْا عَنَ ضَ الْحَیْوةِ الدُّنْیَا ﴾ ترجمہ کزالا یمان : اور نکاح کردواپنوں میں ان کاجوبے نکاح ہوں اور اپنے لا اُق بندوں اور کنیزوں کا۔ اور تمہارے ہاتھ کی ملک دبائدی غلاموں میں ہے جو یہ چاہیں کہ کچھ مال کمانے کی شرط پر انہیں آزادی لکھ دو تو لکھ دوا گران میں کچھ بھلائی جانواور اس پر ان کی مدد کرواللہ کے مال سے جو تم کو دیاور مجبور نہ کرواپئی کنیزوں کو ہرکاری پر جب کہ وہ پچنا چاہیں تاکہ تم و نیوی زندگی کا پچھ مال چاہو۔

(سورة النور، سورة 24، آب۔ 32,33، آب۔ 32,33، آب۔ 32، آب۔ 32,33، آب۔ 32، 32، 33، آب۔ 32، 32، 34، آب۔ 32، 34، آب۔ 32، 34، آب۔ 34، آب۔

قرآن پاک میں ظہار کے مسلہ میں ہے ﴿ وَ الَّذِیْنَ یُطْھِرُوْنَ مِنْ نِسَآئِھِمْ ثُمَّ یَعُوْدُوْنَ لِمَا قَالُوْا فَتَسْخِیدُوْرَ وَمِنْ قِبْلِ اَنْ یَّتَمَا اَنْ یَتَمَا اَلَٰ یَانَ: اور وہ جو اپنی بیبیوں کو اپنی مال کی جگہ کہیں پھر وہی کرنا چاہیں جس پراتنی بڑی بات کہہ چکے توان پرلازم ہے ایک بردہ آزاد کرنا قبل اس کے کہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں۔

(سورةالمجادلد،سورة58، آيت3)

یبال مسلمان غلام آزاد کرناضروری نہیں بلکہ کافر غلام آزاد کرنا بھی درست ہے جیسا کہ کتب فقہ میں صراحت ہے۔

جیسا کہ اوپر بیان کیا جا چکا ہے کہ اس دور میں لونڈیوں کی اخلاقی حالت اچھی نہ تھی۔ نوجوان لونڈیوں کو عصمت فروشی کی تربیت دے کرانہیں تیار کیا جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ ان سے کوئی شریف آ دمی شادی کرنے کو تیار نہ ہوتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لونڈیوں کی اخلاقی تربیت کر کے انہیں آزاد کرنے کی ترغیب دلائی چنانچہ آپ نے فرمایا'' فَلاَثَةٌ لَحَدُ أَجُرَانِ: رَجُلٌ مِنْ أَهُلِ الكِتَابِ، آمَنَ بِنَبِیِهِ وَآمَنَ مِحْدَهَدٍ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، وَالعَبْلُ المَّنْ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللهُ الل

(صحيح البخاري، كتاب العلم، باب تعليم الرجل أمته وأبله، جلد 1، صفحه 31، حديث 97، دارطوق النجاة، مصر)

رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم نے خود اس کی مثال قائم فرمائی۔ آپ نے سیدہ صفیہ اور ریحانہ رضی الله عنہا کوآزاد کر کے ان کے ساتھ نکاح کیا۔ اس طرح آپ نے اپنی لونڈی سیدہ ام ایمن رضی الله عنہا کوآزاد کر کے ان کی شادی شادی سید نازید بن حارثہ رضی الله عنہ سے کی۔ آپ نے اپنی ایک لونڈی سلمی رضی الله عنہا کوآزاد کر کے ان کی شادی ابورا فع رضی الله عنہ سے گی۔

رسول الله صلی الله علیہ والہ وسلم کو غلاموں کی آزادی ہے ذاتی طور پر دلچپی تھی۔ اوپر بیان کردہ عمو می احکامات کے علاوہ آپ بہت ہے مواقع پر خصوصی طور پر غلاموں کو آزاد کرنے کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ بہت کی جنگوں جیسے غزوہ بدر، بنو عبد المصطلق اور حنین میں فتے کے بعد آپ نے جنگی قید یوں کو غلام نہ بنانے کے لئے عملی اقدامات کئے اور انہیں آزاد کرواکر ہی دم لیا۔ اس کے علاوہ بھی آپ مختلف غلاموں کے بارے میں ان کے مالکوں سے انہیں آزاد کر نے کر سفارش کیا کرتے تھے۔ رسول الله صلی الله علیہ والہ وسلم نے غلاموں کو آزاد کرنے کی محتل انہیں آزاد کرنے کی سفارش کیا کرتے تھے۔ رسول الله صلی الله علیہ والہ وسلم نے غلاموں کو آزاد کرنے کی محتل ترغیب ہی ندری بلکہ ایساکرنے کی بذات خود مثال قائم فرمائی۔ آپ جب یہ محسوس فرماتے کہ آپ کا کوئی غلام آزادانہ طور پر زندگی بسر کرنے کے لئے تیار ہو گیا ہے تواسے آزاد فرماد ہے۔ یہ سلسلہ آپ کی پوری زندگی میں جاری رہا حتی کہ آپ کے وصالی ظاہری کے وقت آپ کے پاس کوئی غلام نہ تھا۔ بخاری شریف کی صدیث پاک ہے ''عن عَصْمِود بُنِ المناف عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخِي بُحَوْدِ بَنَّهُ وَاَنْ مَنْ مَوْدِ وَنْ هَمُنَا وَلاَ عَبْدًا وَلاَ أَمَةً وَلاَ هَيْقًا، إلَّا بَعْلَتُهُ البَيْهَاءَ، وَسِلاحَهُ وَأَنْ هُمَا وَلاَ عِبْدًا وَلاَ عَبْدًا وَلاَ أَمَةً وَلاَ شَيْقًا، إلَّا بَعْلَتُهُ البَيْهَاءَ، وَسِلاحَهُ وَأَنْ هُمَا وَلاَ عَبْدًا وَلاَ أَمَةً وَلاَ شَيْقًا، إلَّا بَعْلَتُهُ البَيْهَاءَ، وَسِلاحَهُ وَأَنْ هُمَا وَلاَ عَبْدًا وَلاَ أَمَةً وَلاَ شَيْقًا، إلَّا بَعْلَتُهُ البَيْهَاءَ، وَسِلاحَهُ وَأَنْ هُمَا وَلاَ عَبْدًا وَلاَ اَمْدُ وَلاَ شَيْقًا، إلَّا بَعْلَتُهُ البَيْهَاءَ، وَسِلاحَهُ وَأَنْ هُمَا وَلاَ عَبْدًا وَلاَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَ عَبْدًا وَلاَ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسُعْ وَلاَ عَبْدًا وَلاَ أَنْ اَوْلاَ عَبْدًا وَلاَ اَنْ اِسَالِ وَلاَ عَبْدًا وَلاَ اَلَا عَبْدًا وَلاَ اَلَاهُ وَلاَ عَبْدُلُ وَلَا مَنْ فَا وَلاَ عَبْدًا وَلاَ عَبْدًا وَلاَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا مَنْ فَا مِنْ وَلاَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا مَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا مَنْ مَنْ وَلِو اللهُ عَلَيْ وَلَا عَبْدُولُ اَنْ فَا وَلاَ عَبْدُ وَالْ اِلْعَالَيْ وَلَا مَنْ فَا مِنْ وَالْمَا وَلاَ عَبْدًا وَلاَ عَبْدًا وَلَا عَبْدُولُ وَلاَ اللّهُ عَلَيْ و

"ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے برادر تعبی عمر و بن حارث جوام المو منین جویر بیہ بنت حارث رضی اللہ عنہما کے بھائی ہیں، کہتے ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے اپنے وصال کے وقت درہم، دینار، غلام، لونڈی اور کوئی چیزنہ چیوڑی تھی جے آپ صدقہ کر کئے کوئی چیزنہ چیوڑی تھی جے آپ صدقہ کر کئے سفید فچر، پچھ اسلی (تلواری وغیر و) اور پچھ زمین چیوڑی تھی جے آپ صدقہ کر کئے سفید۔ مدیدے 2739 داہولوق النجاقا، مصر)

حضور صلی الله علیہ والہ وسلم نے جن غلاموں اور لونڈیوں کو آزادی عظافر مائی، ان میں زیر بن حارثہ، تو بان، رافع، سلمان فارسی، ماریہ، ام ایمن، ریحانہ رضی الله عنہم مشہور ہوئے۔ این جوزی نے تلقیح الخسوم میں رسول الله صلی الله علیہ والہ وسلم کے جن آزاد کر دہ غلاموں کے نام گنوائے ہیں ان کی تعداد 41 ہے جبکہ انہوں نے آپ کی 12 آزاد کر دہ لونڈیوں کانڈکرہ کیا ہے۔

For, far from being passive submission to Allah's inscrutable will, Islam gives each individual the chance to contribute actively towards his own salvation. For instance, in the Koran slavery was taken for granted, in accordance with prevailing practice; but freeing of slaves was encouraged as meritorious. Thus, the Koran, in the seventh century A.D., does not consider slavery an immutable, God-given state for certain groups of human beings, but an unfortunate accident. It was within the

(Ilse Lichtenstadter: Islam & the Modern World, Page 86, 87, Bookman Associates New York)

reach of man to ameliorate this misfortune.

ترجمہ: اسلام محض اللہ کی رضائے سامنے سرجھکادینے کا نام نہیں ہے۔ اسلام ہر محض کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ

اپنی نجات کے لئے خود متحرک ہو کر کام کرے۔ مثال کے طور پر قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ غلامی دنیا ہیں متواتر عمل

کے طور پر موجود ہے لیکن غلام آزاد کرنے کو ایک بڑی نیکی قرار دے کر اس کی حوصلہ افٹرائی کی گئی ہے۔ ساتویں
صدی کے قرآن نے غلامی کو نا قابل تبدیلی قرار نہیں دیا کہ یہ ایک ایس حالت ہے جو خدانے چند انسانی گروہوں پر
مسلط کردی ہے ، بلکہ (قرآن کے نزدیک) یہ ایک منحوس حادثہ ہے جس کا ازالہ کرناانسان کے اختیار میں ہے۔

اگر معترض یہ کے کہ اسلام نے غلامی کو بہک وقت ختم کرنے کی بجائے تدریجی طریقہ کیوں اختیار کیا؟ کیا

اگر معترض یہ کے کہ اسلام نے غلامی کو بہک وقت ختم کرنے کی بجائے تدریجی طریقہ کیوں اختیار کیا؟ کیا

اگرمعترض یہ کہے کہ اسلام نے غلامی کو بیک وقت ختم کرنے کی بجائے تدریجی طریقہ کیوں اختیار کیا؟ کیا ایسا ممکن نہ تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام غلاموں کو بیک وقت آزاد کر دیتے اور دنیاہے غلامی کا خاتمہ ہو جاتا؟

تواس کا جواب ہے ہے کہ انقلابی تبدیلیوں کی ہے خصوصیت ہے کہ وہ جہاں ایک برائی کو ختم کرتی ہیں وہاں دسیوں نئی برائیوں کو جنم دیتی ہیں۔ اس وجہ سے اسلام نے برائیوں کے خاتمے کے لئے بالعموم انقلاب(Revolution) کی بجائے تدریجی اصلاح (Evolution) کا طریقہ اختیار کیا۔ حضور نبی کریم صلی انقلاب (اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غلاموں کی حیثیت بالکل آج کے زمانے کے ملازمین کی تھی جن پر پوری معیشت کا دارومدار تھا۔ غلامی کے خاتمے کی حکمت عملی کو سمجھنے کے لئے اگر درج ذیل مثال پر غور کیا جائے تو بات کو سمجھنا بہت آسان ہوگا:

موجوده دور میں بہت ہالک (Employers) اپنے طاز مین (Employees) کا استحصال کرتے ہیں۔ ان سے طویل او قات تک بلامعاوضہ کام کرواتے ہیں، کم سے کم تنخواہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، بسااو قات ان کی تنخواہیں روک لیتے ہیں، خوا تین ملاز موں کو بہت مرتبہ جنسی طور پر ہر اسال کیا جاتا ہے۔ ان حالات میں آپ ایک مصلح ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ و نیا سے ملازمت کا خاتمہ ہو جائے اور تمام لوگ آزادانہ اپناکاروبار کرنے کے قابل (Self Employed) ہو جائیں۔ آپ نہ صرف ایک مصلح ہیں بلکہ آپ کے پاس دنیا کے وسیع و عریض خطے کا اقتدار بھی موجو دہے اور آپ اپنے مقصد کے حصول کے لئے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔

ان حالات میں آپ کاپہلاقدم کیا ہوگا؟ کیا آپ ہے قانون بنادیں گے کہ آج ہے تمام ملاز مین فارغ ہیں اور آج کے بعد کسی کے لئے دوسرے کو ملازم رکھنا ایک قابل تعزیر جرم ہے ؟ اگر آپ ایسا قانون بنائیں گے تواس کے نتیج میں کروڑوں بے روزگار وجود پذیر ہوں گے ۔ یہ بے روزگار یقیناروٹی ، کپڑے اور مکان کے حصول کے لئے چوری ، ڈاکہ زنی ، بھیک اور جسم فروش کا راستہ اختیار کریں گے۔جس کے نتیج میں پورے معاشرے کا نظام تباہ ہوجائے گااورایک برائی کو ختم کرنے کی انتظانی کو شش کے نتیج میں ایک ہزار برائیاں ببیدا ہوجائیں گی۔

یہ بات بالکل واضح ہے کہ ملازمت کے مسئلے کو حل کرنے کے لئے تدریجی اصلاح کا طریقہ بی کار آمہہ۔
اس طریقے کے مطابق مالک و ملازم کے تعلق کی بجائے کوئی نیا تعلق پیدا کیا جائے گا۔ لوگوں میں یہ شعور پیدا کیا جائے گادہ اپنے کار و بار کو ترجیح دیں۔

عین ممکن ہے کہ اس سارے عمل میں صدیاں لگ جائیں۔ایک ہزار سال کے بعد ،جب دنیااس مسئلے کو حل
کر چکی ہو توان میں سے بہت ہے لوگ اس مصلح پر تنقید کریں اور یہ کہیں کہ انہوں نے ایساکیوں نہیں کیا، ویساکیوں کیا
محراس دور کے انصاف پہند یہ ضرور کہیں ہے کہ اس عظیم مصلح نے اس مسئلے کے حل کے لئے ابتدائی اقدامات ضرور
کئے ہتھے۔

اب ای مثال کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم پر منطبق سیجے۔ اسلام غلامی کا آغاز کرنے والا نہیں تھا۔ غلامی اسے ورثے میں ملی تھی۔ اسلام کواس مسئلے سے نمٹنا تھا۔ عرب میں بلامبالغہ بزاروں غلام موجود شعے۔ جب فتو صات کے نتیج میں ایران ، شام اور مصر کی ملکتیں مسلمانوں کے پاس آئیں توان غلاموں کی تعداد لاکھوں میں تھی۔ اگران سب غلاموں کوایک بی دن میں آزاد کر دیاجاتاتو نتیجہ اس کے سوا پچھ نہ نکلتا کہ لاکھوں کی تعداد لاکھوں بین مظاموں کو ور میں آئے جنہیں سنجالنا شاید کسی کے بس کی بات نہ ہوتی۔

ا محتراض : اگراسلام بہترین ندہب ہے تو بہت ہے مسلمان بے ایمان کیوں ہیں اور دھوکے بازی، رشوت اور منشیات فروشی میں کیوں ملوث ہیں؟

جواب: اسلام بلاشبہ بہترین ند بب ہے لیکن میڈیا مغرب کے ہاتھ میں ہے جو اسلام سے خو فنر دہ ہے۔ میڈیامسلسل اسلام کے خلاف خبریں نشر کرتاہے اور غلط معلومات پہنچاتاہے، وہ اسلام کے بارے میں غلط تاثر پیش کرتا ہے، غلط حوالے دیتاہے اور واقعات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتاہے۔ جب کسی جگد کوئی بم چھٹتاہے تو بغیر کسی ثبوت کے سب سے پہلے مسلمانوں پر الزام لگادیا جاتا ہے، وہ الزام خبر وں میں سب سے زیادہ نمایاں ہوتا ہے۔ لیکن بعد میں جب یہ پینہ چاتا ہے کہ اس کے ذمہ دار غیر مسلم تھے تو یہ ایک غیر اہم اور غیر نمایاں خبر بن کررہ جاتی ہے ،ای طرح اگر کوئی پیاس برس کامسلمان کسی پندره سالد لڑکی سے اس کی اجازت سے شادی کرتاہے تو مغربی اخبارات میں وہ پہلے صفحے کی خبر بنتی ہے۔لیکن جب کوئی پچاس سالہ غیر مسلم لڑکی کی مصمت دری کرتاہے توبیہ سانحہ اندر کے صفحات میں ایک معمولی سی خبر کے طور پر شائع ہوتا ہے۔امریکہ میں روزانہ عصمت دری کے 2713 واقعات پیش آتے ہیں لیکن یہ خبروں میں عبکہ نہیں باتے کیونکہ بیرامریکیوں کی طرز زندگی کاایک حصہ ہے۔جس نام نہاد مسلمان یاعورت کو کفار فے دین اسلام کے خلاف استعال کرناہوتا ہے اسے پوری سکیورٹی فراہم کرے مال ود واست دے کراسلام کے خلاف استعال کیا جاتاہے اور ظاہر میہ کیا جاتاہے کہ یہ عورت یامر دعظیم ہیں اور پورپ نے ان کی جان بچا کران کواپنے ملک میں بناہ دے کر انسانیت کی بہت خدمت کی ہے۔ دوسری طرف مسلم ممالک اور غیر مسلم ممالک میں ہزاروں مسلمان بدوروی سے شہید کئے جارہے ہیں بورپ اور میڈیاان کی مظلومیت میں ایک ہدری کا لفظ کہنا بھی گوار انہیں سجمتا مدوتوبر می وورکی بات ہے۔

ہم اس بات سے باخبر ہیں کہ ایسے مسلمان یقیناً موجود ہیں جو دیانتدار نہیں اور دھوکے بازی اور دوسری مجر مانہ سر گرمیوں میں ملوث ہیں۔ لیکن میڈیایہ ثابت کرتاہے کہ صرف مسلمان بی ان کاار ٹکاب کرتے ہیں، حالا تکہ ایسے افراد اور جرائم دنیا کے ہر ملک اور ہر معاشرے میں ہوتے ہیں۔ اگرچہ مسلمان معاشرے میں بھی کالی بھیڑیں موجود ہیں مگر مجموعی طور پر مسلمانوں بکامعاشر ہدنیا کا بہترین معاشرہ ہے، ہمار امعاشرہ دنیا کا وہ سب سے بڑا معاشرہ ہے جوشراب نوشی کے خلاف ہے، ہمارے ہاں عام مسلمان شراب نہیں پیتے۔ جموعی طور پر ہمارائی معاشر ہے جود نیاجی سب سے زیادہ فیرات کرتا ہے۔ مسلمانوں جی جو بدا عمالیاں پائی جاتی ہے اس کی بڑی دجہ اسلامی سزاؤں کا نفاذ نہ ہونا ہے، اگر آج بھی مسلم تحکمران اسلامی سزاؤں کو قانون کا حصہ بنادیں اور چور کے ہاتھ کا فیس، زانی کو کوڑ سے ادیں، ڈاکہ زنی کرنے والوں کو عبر تناک سزادیں، رشوت خورافسروں، کرہٹ سیاستدانوں کو معزول کریں تو جرائم اسلامی ممالک سے ختم ہو جائیں اور ملک خوب ترتی کرے۔

جہاں تک حیا ، انسانی اقدار اور اخلاقیات کا تعلق ہے دنیا کا کوئی معاشر ہوان کی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ بوسنیا، عراق اور افغانستان میں مسلمان قید یوں سے عیسائیوں کاسلوک اور برطانوی محافی کے ساتھ افغانی برتاؤ میں واضح فرق معاف ظاہر ہوتاہے۔

سب سے آخر میں ایک انتہائی اہم بات بیش خدمت ہے کہ کسی دین کے حق ہونے کے لئے یہ ضروری نہیں کہ اس کے تمام پیروکار سوفیصد مذہب کی تعلیمات کے مطابق اعمال کرتے ہوں ،اگرید معیار بنایا جائے تو پوری دنیا میں کوئی بھی ایسا غربب نہیں کہ جس کے پیروکار اپنی غربی تعلیمات پر عمل پیراہوں۔ کس دین کے حق ہونے کے لے اس کی تعلیمات واس کی مقدس کتب اور ضابط حیات کو دیکھا جاتاہے کہ کیا یہ غربب زندگی کے تمام شعبہ کے متعلق را ہنمائی کرتاہے ،ان کی مقدس کتب تحریفات سے پاک ہیں یا نہیں۔جب یہ معیار بنایا جائے گا تو واضح ہو جائے گاکہ دین اسلام بی میں بیہ تمام خوبیاں پائی جاتی ہے۔ بید دیکھنے کے لیے کہ اسلام کتناا چھادین ہے تواس کا بہترین طریقتہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے آخری پیغیبر محمد معلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سامنے رکھ کردیکھیں۔مسلمانوں کے علاوہ بہت ہے د پانتدار اور غیر منتصب غیر مسلم مورخول نے اعلانیہ کہاہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہترین انسان تے۔ انگل ایج ہارٹ نے تاریخ پر اثرانداز ہونے والے سوانسان کے عنوان سے کتاب لکسی جس میں سرفہرست پنجبراسلام محد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مرای ہے۔ غیر مسلموں کی اور بہت سی مثالیں ہیں جن میں انہوں نے حضرت محمد ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت زیادہ تعریف کی ہے ، مثلاً تعامس کارلائل ،لامارش وغیرہ۔ مچر حضور علیہ السلام کے بعد محابہ کرام ، تابعین ، صوفیائے کرام ، علماء و محدثین وفقہاء کی ایک کمبی فہرست ہے جنہوں

نے اپنے بہترین کردارے غیر مسلموں کو متاثر کرکے مسلمان کیا۔اسلام سے زیادہ کسی مذہب میں اتنی باکر دار تاریخی شخصیات پیدانہیں ہوئیں۔

**اعتراض:**اسلام میں ذ<sup>نع</sup> کرنے کا طریقہ ظالمانہ ہے،مسلمان جانوروں کو ظالمانہ طریقے سے دحیرے دحیرے کیوں ذ<sup>نع</sup> کرتے ہیں؟

جواب: جانور ذک کرنے کا اسلامی طریقہ نہ صرف دین اعتبارے رحمد لانہ ہے بلکہ سائنسی اعتبارے بھی فائدہ مندہ۔ اسلام کہتاہ کہ جانور کواچھی طرح کھلا پلاکر تیز چھری کے ساتھ جلدی ہے ذک کروتا کہ اے اذیت کم ہو۔ رکیس کا شے میں حکمت یہ ہے کہ ان رگوں کے کا شے سے دماغ کے عصب (Nerve) کی طرف خون کا بہاؤ رک جاتا ہے جواحباس درد کا فرمہ دارہے۔ اس طریقہ سے جانور کو درد محسوس نہیں ہوتا۔ جانور جب مرتے وقت تؤیتا ہے یاٹائلیں ہلاتا اور مارتا ہے تو یہ درد کی وجہ سے نہیں بلکہ خون کی کی کے باعث عضلات کے پھیلنے اور سکڑنے کی وجہ سے ہوتا ہے اورخون کی کی کا میب خون کی کی طرف بہاؤ ہوتا ہے۔

اسلامی طریقہ کے برعکس کفار کے جو طریقے ذکے کرنے کے ہیں اس میں جانور کو بے حد تکلیف ہوتی ہے۔ کئی جگہ ایک جٹکا میں جانور کی گردن تن سے جدا کر دی جاتی ہے اور جانور تؤپ کے رہ جاتا ہے۔ کئی جگہ پر جانور کے سر میں پہلے گولی ماری جاتی ہے اس کے بعد اسے ذرج کیا جاتا ہے ہیا اس کے لئے دوہر ادر دہے۔

سائنسی اعتبار سے بھی اسلامی طریقہ کے مطابق ذیخ کرنافائدہ مند ہے کہ رگوں کے کٹنے کے بعد جوخون ٹکلتا ہے اور جانور جوٹا تگلیں مار کر جسم سے خون ٹکالتا ہے یہ وہ خون ہوتا ہے جو انسانی جسم کے لئے نقصان دہ ہوتا ہے ،اب جب ذیخ کے وقت یہ نقصان دہ خون ٹکل گیا تواب جانور کا گوشت بغیر ضرر کے ہوگیا۔اب یہ گوشت زیادہ دیر تک تازہ رہتا ہے۔

خون کی بیشتر مقدار نکالنے کی وجہ بیہ ہے کہ خون میں جراثیم نشوونما پاسکتے ہیں۔ حرام مغز کو نہیں کا ثنا چاہیے کیو نکہ دل کو جانے والے اعصاب کو نقصان پہنچ سکتا ہے اور یوں دل کی دھڑ کن رک جانے کی وجہ سے خون مختلف نالیوں میں منجمد ہو جاتا ہے۔خون مختلف قشم کے جراثیم ، بیکٹیر یااور زہر وں (Toxins)کی منتقلی کاذر بعہ ہے ،اس لیے مسلمانوں کے ذرح کرنے کا طریقہ زیادہ صحت منداور محفوظ ہے کیونکہ خون میں تمام منتم کے جرافیم ہوتے ہیں جو مختلف بھاریوں کا باعث بنتے ہیں، للذازیادہ سے زیادہ خون جسم سے لکل جانے دینا چاہیے۔

اعتراض: قربانی پر پیے ضائع کرنے کے بجائے یہی اگر کسی غریب کو دے دیے جائیں تو کئی لوگوں کا بھلاہوجائے۔

جواب: بیا عتراض نیاسال مناتے وقت کسی کو نہیں آتا۔ اللہ عزوجل کے نام پر جانور قربان کر ناایک عباوت ہے۔ اسلام کے علاوہ دیگر نداہب بیں بھی جانوروں کی قربانی رائے ہے۔ بہی وجہ ہے کہ اس طرح کااعتراض سیکولر قشم کے لوگ ہی کرتے ہیں۔ یہ لوگ رنگ رلیاں مناتے وقت لا کھوں روپے کی ہونے والی آتش بازی پر مجھی نہیں بولیں گے کہ یہ فضول فربی ہے، شراب نوشی اور دیگر عیاشی کے طریقوں پر اعتراض نہیں۔ ان کواعتراض ہوتا ہے توصرف اسلامی شعار پر اور اعتراض بھی کوئی علمی بنیادوں پر نہیں ہوتا بلکہ فعنول قشم کا ہوتا ہے جس میں مقصد لوگوں کو اسلام سے دور کرنے کی فد موم کوشش ہے۔

اعتراض کرنے والے صرف قربانی ہی پر اعتراض کیوں کرتے ہیں انہیں چاہئے کہ جانوروں کے گوشت کھانے پر اعتراض کریں کیو تکہ یہ خود جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں اور یہ ظاہری بات ہے جس جانور کا گوشت کھایا جائے گادہ ذرج ہوکر کھانے کے قابل ہوگا۔

اسلامی طور پر ہونے والے ذبیحہ بیں ایک تواللہ عزوجل کی راہ میں قربانی کرنے کا تواب ملتا ہے ووسر اسلمان

اس موشت کو اہل خانہ ، رشتہ دار وں اور غربیوں میں تقلیم کر کے سب کو ایک مبتقی اور لذیذ چیز کھانے کو دیے جیں۔

و وسری طرف اس قربانی کے جانور سے حاصل ہونے والی کھالوں سے چیزا بختا ہے جس سے روزگار کے مواقع بھی ملتے ہیں اور لوگوں کو پہنچ کے لئے لیور کی اشیاء بھی مل جاتی ہیں۔ غربت کا علاج پسے باشنا نہیں بلکہ غربب مواقع بھی ملحتے کیا اور قربانی کا عمل اس کا بہترین ذریعہ ہے۔ جو لوگ علم معاشیات میں کینز کے مثانی بلائے معاشی ایک کا بہترین ذریعہ ہے۔ جو لوگ علم معاشیات میں کہنز کے مثانی بلائی معاشی نقطہ نگاہ سے لب کشائی کی جرات نہیں کر سکتے۔

کے ملٹی بلائیر کے تصور سے واقف ہیں کم از کم وہ تو عید قربان پر معاشی نقطہ نگاہ سے لب کشائی کی جرات نہیں کر سکتے۔

اس جدید ذہن کی حالت ہے ہے کہ اسے غربیوں کا خیال صرف عید قربان پر خربی ہونے والی رقم کے وقت ہی آتا ہے جو

کہ ہر لحاظ سے غریب دوست رسم ہے۔ البتہ اسے ان کھر بوں روپے کا ضیاع د کھائی نہیں دیتا جو ہر روز امیر لوگ پیز وں اور ہر گروں پراڑادیتے ہیں۔

**اعتراض:**اسلامی سزائیں بہت ظالمانداور وحشانہ ہیں۔

جواب: اسلامی سزاؤں کو ظالمانہ وہی کے گاجس نے تاریخ کے دریچہ میں جھانک کریہ نہ دیکھا ہو کہ جب اسلامی سزاؤں کا نفاذ تھااس وقت جرائم نہ ہونے کے برابر تھے اور جب سے اسلامی سزاؤں کو معاشرے میں معطل کردیا گیا تب سے دن بدن جرائم کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ یور پین ممالک میں زبرہ سی زنا ہونا تمام ممالک سے سر فہرست ہے۔انٹرنیٹ کی مشہور ویب سائیٹ ویکیپیڈیا میں 2003 سے لے کر 2010 تک ہونے والے زبرہ سی زباعت زنا میں ہونے والے زبرہ سی اسلامی ممالک کا حال پیش خدمت ہے۔ قار کین خود اسلامی اور غیر اسلامی ممالک میں ہونے والے زبرہ سی ناک سٹ ملاحظہ کریں حالا تکہ اسلامی ممالک میں بھی شرعی سزائی نافذ خبیں اس کے باوجود کفاریورپ ممالک کی بہ نسبت انتہائی کم تعداد ہے جن بعض اسلامی ممالک جیسے ترکی اور کویت میں کچھے تعداد جو زیادہ ہے وہ اگر رسوخ کی وجہ سے۔

| Country/<br>Territory | Total count |       |       |       |       |       |       |       |  |
|-----------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
|                       | 2003        | 2004  | 2005  | 2006  | 2007  | 2008  | 2009  | 2010  |  |
| Kenya                 |             | 1440  | 1365  | 1291  | 876   | 735   | 847   |       |  |
| Uganda                | 0           | 549   | 732   | 750   | 599   | 1536  | 619   | 709   |  |
| Zimbabwe              | 3858        | 4997  | 4790  | 4967  | 4762  | 3186  |       |       |  |
| Mexico                |             | 13650 | 13550 | 13894 | 14199 | 14078 | 14850 | 14993 |  |
| Argentina             |             |       | 3154  | 3264  | 3276  | 3367  |       |       |  |
| Chile                 | 1658        | 1845  | 1974  | 2034  | 1980  | 2233  |       |       |  |
| Colombia              |             | 1188  | 2627  | 3347  | 3379  | 3380  | 3540  | 3149  |  |
| Canada                | 531         | 587   | 565   | 570   | 528   | 490   | 471   | 576   |  |
| United<br>States of   | 93883       | 95089 | 94347 | 94472 | 92999 | 90750 | 89241 | 84767 |  |

| - 239 - | اسلام اور عصر حاضر کے مذاہب کا تعارف و تقابلی جائزہ |
|---------|-----------------------------------------------------|
|         | - 239 -                                             |

|                          | Rape at t   | he nation | al level, n | umber of | police-rec | orded off | enses |       |  |
|--------------------------|-------------|-----------|-------------|----------|------------|-----------|-------|-------|--|
|                          | Total count |           |             |          |            |           |       |       |  |
| Country/<br>Territory    | 2003        | 2004      | 2005        | 2006     | 2007       | 2008      | 2009  | 2010  |  |
| America                  |             |           |             |          |            |           |       |       |  |
| Japan                    | 2472        | 2176      | 2076        | 1948     | 1766       | 1582      | 1402  | 1289  |  |
| Republic of<br>Korea     | 5899        | 6321      |             |          |            |           |       |       |  |
| Philippines              | 3084        | 2918      | 2962        | 2584     | 2409       | 2585      | 5813  |       |  |
| Thailand                 |             |           | 5071        | 5308     | 5152       | 4641      | 4676  | 4636  |  |
| India                    |             | 18233     | 18359       | 19348    | 20737      | 21467     | 21397 | 22172 |  |
| Sri Lanka                | 1378        | 1432      |             |          |            |           |       |       |  |
| Bahrain                  | 19          | 27        | 25          | 17       | 21         | 36        |       |       |  |
| Israel                   |             | 1319      | 1223        | 1291     | 1270       | 1243      |       |       |  |
| Jordan                   |             |           | 78          | 110      |            |           |       |       |  |
| Kuwait                   |             | 98        | 108         | 125      | 137        | 120       | 119   |       |  |
| Palestinian<br>Territory | 85          | 98        | 105         |          |            |           |       |       |  |
| Oman                     |             |           |             |          | 132        | 183       |       |       |  |
| Qatar                    | 11          | 13        |             |          |            |           |       |       |  |
| Syrian Arab<br>Republic  | 131         | 97        | 135         | 112      | 125        | 156       |       |       |  |
| Turkey                   | 1604        | 1638      | 1694        | 1783     | 1148       | 1071      |       |       |  |
| United Arab<br>Emirates  | 44          | 52        | 62          | 72       |            |           |       |       |  |
| Yemen                    |             |           | 95          | 95       | 125        | 158       | 176   |       |  |
| Poland                   | 2322        | 2176      | 1987        | 2001     | 1827       | 1611      | 1530  | 1567  |  |
| Republic of<br>Moldova   | 272         | 297       | 280         | 268      | 281        | 306       | 264   | 368   |  |
| Romania                  | 983         | 953       | 1013        | 1116     | 1047       | 1016      | 1007  |       |  |
| Russian<br>Federation    | 8185        | 8848      | 9222        | 8871     | 7038       | 6208      | 5398  | 4907  |  |
| Denmark                  | 472         | 562       | 475         | 527      | 492        | 396       | 400   |       |  |
| Ireland                  | 370         | 409       | 451         | 371      | 357        | 348       | 377   | 479   |  |
| Norway                   | 706         | 739       | 798         | 840      | 945        | 944       | 998   | 938   |  |

Africa

| Rape at the national level, number of police-recorded offenses |             |       |      |      |       |       |       |      |  |  |
|----------------------------------------------------------------|-------------|-------|------|------|-------|-------|-------|------|--|--|
| Country/<br>Territory                                          | Total count |       |      |      |       |       |       |      |  |  |
|                                                                | 2003        | 2004  | 2005 | 2006 | 2007  | 2008  | 2009  | 2010 |  |  |
| Sweden                                                         | 2235        | 2261  | 3787 | 4208 | 4749  | 5446  | 5937  | 5960 |  |  |
| United<br>Kingdom<br>(Scotland)                                | 794         | 900   | 975  | 922  | 908   | 821   | 884   |      |  |  |
| Italy                                                          | 2744        | 3734  | 4020 | 4513 |       |       |       |      |  |  |
| Spain                                                          |             |       | 2140 | 2102 | 2530  | 2437  | 2051  | 1578 |  |  |
| Austria                                                        | 1           | 687   | 678  | 700  | 710   | 693   | 779   | 875  |  |  |
| Belgium                                                        | 2850        | 2944  | 3029 | 3194 | 3232  | 3126  | 2953  | 2991 |  |  |
| France                                                         | 10408       | 10506 | 9993 | 9784 | 10132 | 10277 | 10108 |      |  |  |
| Germany                                                        | 8766        | 8831  | 8133 | 8118 | 7511  | 7292  | 7314  | 7724 |  |  |
| Netherland                                                     | 1700        | 1800  | 2485 | 2385 | 2095  | 1920  | 1850  | 1530 |  |  |
| Switzerland                                                    | 547         | 573   | 646  | 639  | 648   | 612   | 666   | 543* |  |  |
| Australia                                                      |             |       |      |      |       | 6382  | 6343  | 6378 |  |  |
| New<br>Zealand                                                 |             |       | 994  | 1183 | 1143  | 1130  | 1128  | 1129 |  |  |
| South                                                          |             |       |      |      |       | 1     |       |      |  |  |

زنائی نہیں۔ زناوریپ میں سر فہرست امریکہ ہے۔ امریکہ کے وافقکٹن،ڈی۔ کی گاگست 2012 کی رپورٹ ہے کہ جنوری سے لے کراگست تک دس سے پندرہ ہزارز بردئ زناسے ہونے والے حمل ضائع کئے گئے ہیں۔
اسلامی سزائی معاشر سے کے امن کو بر قرار رکھنے کے لئے نافذکی گئی ہیں اور ان کو نافذکر نے والا کوئی انسانی ذہمین نہیں ہے بلکہ اللہ عزوجل کی ذات باری تعالی ہے جو عالم الغیب ہے۔ یہ وہ ذات ہے جس نے مخلوق کو پیدا کیا اور جانا ہے کہ مخلوق کی اصلاح کیے ہوسکتی ہے۔ انسان کے بنائے ہوئے قانون آئے دن تبدیل ہوتے ہیں اور تبدیل ہونے کی وجدان قوانین میں کمزوریاں سامنے آنا ہے جبکہ آئ تک کوئی بھی یہ ثابت نہیں کر سکا کہ فلاں اسلامی سزامیں یہ خرائی ہے ،اس سزاسے معاشر سے کا امن خراب ہورہا ہے۔ اسلامی سزائیں جرم کے اعتبار سے ایک معتدل طریقہ بے خرائی ہے ،اس سزاسے معاشر سے کا امن خراب ہورہا ہے۔ اسلامی سزائیں جرم کے اعتبار سے ایک معتدل طریقہ

65201

63818

70514

68332

66196

68076

یہ پور پین ممالک کا حال ہے۔ یہ رپورٹ فقط زبردستی زنا کی ہے ،اگردونوں راضی ہوں توبیہ ان کے نزدیک

69117

کار پر ہیں۔ زناکو دیکھیں کہ بظاہر زناجو بھی کرے اس کی سزاد گیر قوانین میں ایک جیسی ہے لیکن اسلامی قانون میں شادی شده اور غیر شادی شده کی سزامیں فرق ر کھااور شادی شده کی سزاز یاده سخت رسمی کیونکه شادی کے ذریعے اس کی نفسانی خواہشات پوری ہوجاتی ہے اب ایک شادی شدہ کا زنامیں مبتلا ہو ناعقلا بھی زیادہ قابل محرفت ہے ،اسلئے اس کی

اسلام نے جرائم کوجڑے اکھاڑڈا لئے کے لیے جومنصوبہ پیش کیاس کاخلامہ بہے:

1. سب سے پہلے وہ انسان کو خدائے تعالی اور آخرت پر ایمان لانے اور کی دعوت دیناہے اور نفس کی پاکیز می کاایک نظام پیش کرتاہے جس کے ہوتے ہوئے انسان کے ول اور دماغ سے جرم اور گناہ کا تصور بھی نہیں پیدا ہوتا۔

2. اس کے بعد وہ ایک ایساساج قائم کرتاہے جس میں رہ کر انسان این بنیادی ضرور تیں اور خواہشات جائز ذرائع سے پوری کرسکتا ہے اور اسے ان ضرور تول کو پورا کرنے کے لیے ناجائز اور مجر مانہ وسائل اختیار نہیں کرنے

3. جب پہلے د وطریقوں ہے ار تکاب جرائم کور و کناممکن نہیں ہو سکتا تو پھرانہیں روکنے کے لیے حکومت کی مشینری کوحرکت دینے کی ہدایت کر تاہے۔

اس اجمال کی تفصیل ہے ہے کہ جرائم کی سخت سزائی نافذ کرنے سے پہلے اسلام، اسلامی ریاست کے ارباب اختیار کوعوام کے رنگ و نسل سے بے نیاز ہو کران کے لیے ایسے وسائل بہم پہنچانے کا تھم ویتا ہے جن کے ذریعہ سے وہ خوراک،لباس، ممراور تعلیم حاصل کر سکیں تا کہ وہ جائز ضرور توں کے پورا ہونے کے بعد ناجائز وسائل نہ اختیار کر سکیس۔اس کے علاوہ اسلام حکومت کواس بات کا بھی ذ مددار قرار ویتاہیے کہ دولت سمٹ کرچندافراو ہی کے ہاتھوں

د نیاکی تمام مہذب حکومتوں اور سوسائٹیوں میں جرم اور گناہ کوروکئے کے ضوابط موجود ہیں لیکن ان میں اور اسلام کے نظام جرم وسمزا میں جو زبر دست فرق موجو دہے وہ اس بات سے بخو بی سمجھ میں آسکتا ہے کہ متحدہ امریکہ جیے ترقی یافتہ ملک میں آج سے چند سال پہلے صرف ایک سال کے اندر محض بڑی نوعیت کے تقریباً پانچے لا کھ جرائم کا

ار تکاب کیا گیاتھا، کیا جرائم کی اس تعداد کے پیش نظریہ بات کہی جاستی ہے کہ امریکہ میں جرائم کورو کئے اور مجر موں کو سزاد یے کے لیے کوئی قانون موجود نہیں ہے؟

پھر اسلامی سزاؤں کے مقابلے میں نام نہادانسانی حقوق کی پر واہ کرتے ہوئے جو قوانین لائے گئے ہیں ان میں بیٹے یہ سقم ہے کہ وہ جرائم پیشہ لوگوں کی نظر میں ایک تھیل سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے اس لئے وہ جیل خانہ میں ہیٹے ہوئے بھی آئندہ اس جرم کوخو بصورتی سے کرنے کے پروگرام بناتے رہتے ہیں۔ جن اسلامی ممالک میں جرائم پر حدود نافذ ہیں ان کا جائزہ لینے سے یہ حقیقت روز روشن کی طرح کھل کر سامنے آتی ہے کہ وہاں نہ بہت سے افراد ہاتھ کئے نظر آتے ہیں نہ برسہا برس تک سنگساری کا کوئی واقعہ چیش آتا ہے اسلامی سزاؤں کا مسلمانوں کے قلوب پر اس قدر رعب اور دبد ہہ ہے کہ وہاں چوری ڈاکہ اور بے حیائی کا نام نظر نہیں آتا اس کی ایک مثال عرب ممالک کو پیش کیا جاسکتی ہے کہ وہاں اتنی لوٹ مراثیں۔

جہاں تک رحمت وشفقت کا معاملہ ہے وہ شریعت اسلام سے زیادہ کوئی نہیں سکھا سکتا جس نے عین میدان جنگ میں اپنے قاتل دشمنوں کا حق پہچانااور تھم دیا کہ عورت اگر سامنے آجائے تو ہاتھ روک لو،ای طرح بچہ سامنے آجائے تو بھی روک لیاجائے، بوڑھاسامنے آجائے تب بھی یہی تھم ہے،ای طرح ند ہمی عالم جو تمہارے مقابلہ پر قتل میں شریک ند ہو بلکہ اپنے طرز کی عبادت میں مشغول ہواس کو قتل نہ کرو۔

اعتراض: اسلام میں مرد کو چار شادیوں کی اجازت دی ہے جو کہ عور توں کے ساتھ نا انصافی ہے۔ مسلمانوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو چار سے بھی زائد شادیاں کی تھیں۔

جواب: اسلام دشمن چار شادیوں پر اعتراض تو کرتے ہیں لیکن ان شادیوں کے ناجائز ہونے کی ان کے پاس
کوئی عقلی و نقلی دلیل نہیں ہے۔ زیادہ شادیاں کر ناہر گزعور توں کے ساتھ نہ انصافی نہیں بلکہ عور توں کے لیے تحفظ
ہے۔چار شادیوں کی اجازت اس خداکی طرف ہے ہے جو عالم الغیب ہے قیامت تک جو پچھ ہونا اس کاعلم رکھتا ہے۔اللہ
عزوجل نے جو مرد کو چار شادیوں کی اجازت دی اس میں ایک حکمت یہ تھی کہ عور توں کی تعداد مردوں سے زیادہ

ہوگی۔ بخاری شریف کی صدیث پاک میں قرب قیامت کی بیہ نشانی بیان کی ہے کہ مرد کم ہو جائیں سے اور عور تمیں زیادہ ہوں گی حتی کہ پچیاس عور توں کا کفیل ایک مر دہوگا۔

اس صدیت کی کافی حد تک تفیدیق عصر حاضر میں جورہی ہے اور مزید آئندہ ہوگی کی پوری دنیا میں عور توں کی تعداد مردوں سے زیادہ ہے اور کنواری نوجوان عور توں کی بہت بڑی تعداد الی ہے جن کی شادیاں نہیں ہو پار ہیں۔ ظاہری بات ہے جب ایک اچھے کھاتے پیتے مرد کے لیے دو سری شادی کرناا گرمنع ہوگا تو وہ شادی نہ کرکے دگھر عور توں کی کفالت نہ کرسکے گااور نتیجہ یہ ہوگا کہ زناعام ہوگا جیسا کہ فی زمانہ ہور ہاہے۔

اسلام سے بیشتر و نیا کے جر ملک اور جر خطہ علی کشرت ازدوائ کی رسم خوب زور شور سے رائج تھی اور بعض او قات ایک ایک شخص سوعمر تک عور توں سے شادیاں کر لیتا تھا اسلام آیا اور اس نے اصل تعداد کو جائز قرار دیا عمر اس کی اجازت کی ایک صد مقرر کر دی اسلام نے تعدد از دوائ کو واجب اور لازم قرار نہیں دیا بلکہ بشرط عدل وانصاف اس کی اجازت وی کہ تم کو چارجو ہوں کی صد تک تکاح کی اجازت ہوں ہیں جب جر تین شب کے بعد ایک عورت کی طرف رجوع کرے گاتو اس کے حقوق زوجیت پر کوئی اثر نہیں پڑے گاشر بعت اسلامیہ نے غایت درجہ اعتمال اور توسط کو محوظ رکھا کہ نہ تو جا جی طرح نے دور کشرت ازدوائ کی اجازت دی کہ جس سے شہوت رائی کا دروازہ کھل جائے اور نہ اتنی شگل جائے ہیں بین حالت کو بر قرار رکھا کہ چار تک اجازت دی تاکہ کی کہ ایک عورت سے زائد کی اجازت دی جائے بلکہ بین بین حالت کو بر قرار رکھا کہ چار تک اجازت دی تاکہ کی کہ ایک عورت سے زائد کی اجازت دی جائے بلکہ بین بین حالت کو بر قرار رکھا کہ چار تک اجازت دی تاکہ کا کی غرض وغایت گئی عفت اور حفاظت نظر اور تحصین فرج اور تناسل اور اولا و بسولت حاصل ہو سکے اور زنا کا کی غرض وغایت گئی۔ جائے۔

شر کی نقطہ نظر کے علاوہ اگر عقلی طور پر بھی دیکھا جائے توایک سے زائد شاویاں ایک مر داور بہتر معاشر سے کے لیے فلکہ ومند ہیں۔چند نکات پیش خدمت ہیں :

جے بعض قوی اور توانا اور تندرست اور فارغ البال اور خوش حال لوگوں کو ایک بیوی سے زیادہ کی ضرورت ہوتی ہے اور بوجہ قوت اور توانائی اور اوپر سے فارغ البال اور خوش حالی کی وجہ سے چار بیویوں کے بلا تکلف حقوق زوجیت اداکرنے پر قادر ہوتے ہیں،ایسے مرداپنے خاندان کی چار غریب عور توں سے اس لیے نکاح کریں کہ ان کی تک دی دورہواور غربت کے محرانہ سے نکل کرایک راحت اور دولت کے تھر میں داخل ہوں اور اللہ کی نعمت کا شکر کریں توامید ہے کہ ایسانکاح کئی خرابیوں کو ختم کرنے والا ہوگا۔

جڑ بسااو قات ایک عورت امراض کی وجہ سے یا حمل اور تولد النسل کی تکلیف میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اس قابل نہیں رہتی کہ مرداس سے منتفع ہو سکے توالی صورت میں مرد کے زناسے محفوظ رہنے کی عقلا اس سے بہتر کوئی صورت نہیں کہ اس کو دوسرے نکاح کی اجازت وی جائے۔

ہے ہیدا کرنے کے قابل نہیں دہتی اور مرد
کو بقاد نسل کی طرف فطری رغبت ہے ایک صورت میں عورت کوبے دجہ طلاق دے کر علیحدہ کرنایا ہی کہ کو فی الزام لگا
کر طلادے دیتا جیسا کہ دن رات بورپ میں ہوتار ہتا ہے یہ صورت بہتر ہے یا یہ صورت بہتر ہے کہ اس کی زوجیت اور
اس کے حقوق کو محفوظ رکھ کر دو سرے نکاح کی اجازت دے دیں بتلاؤکون می صورت بہتر ہے ؟اگر کسی قوم کو اپنی
قداد بڑھانی منظور ہو یا عام طور پر بنی نوع کی افتر اکش نسل مد نظر ہو توسب سے بہتر یہی تدبیر ہوسکتی ہے کہ ایک مرد
کئی شادیاں کرے تاکہ بہت کی اولاد پیدا ہو۔

جہ عور توں کوہر ماہ مخصوص ایام آتے ہیں جو کئی دنوں تک جاری رہتے ہیں یو نمی بچے پیدا ہونے کے بعد عموی طور پر ایک ماہ سے بھی زائد تک ناپاکی کے ایام آتے ہیں جن میں شوہر کو بیوی سے محبت کر ناحرام ہوتی ہے۔اب ان دنوں میں شوہر کے جذبات واحساسات وہی ہوتے ہیں جو پہلے تھے، فطرتی طور پر وہ محبت کا متنی ہوتی ہے مرد کے اس احساسات کو ہر قرار رکھنے کے لیے اسے دیگر شادیاں کرنے کی اجازت دی ہے۔

ہ ہے۔ نیز عور توں کی تعداد قدر تااور عادۃ مر دول سے زیادہ ہے مر دبہ نسبت عور توں سکے پیدا کم ہوتے ہیں اور مر سے زیادہ ہیں لاکھوں مر د گزائیوں میں مارے جاتے ہیں اور ہزاروں مر د جہازوں میں ڈوب جاتے ہیں اور ہزاروں کا نوں میں دب کر اور تغییرات میں بلند ہوں سے گر کر مر جاتے ہیں اور عور تنمی پیدازیادہ ہوتی ہیں اور مرتی کم ہیں پس اور عربی کی معاش کا اگرایک مرد کو کئی شاد ہوں کی اجازت نہ دی جائے تو یہ فاصل عور تنمی بالکل معطل اور بے کار رہیں کون ان کی معاش کا

تخيل اور ذمد دارين اور تمس طرح عورتنس اينے كوزناہے محفوظ رتھيں پس تعدد از دواج كالتھم بے بس كس عور تول کاسبارا ہے اور ان کی عصمت اور ناموس کی حفاظت کا واحد ذریعہ ہے اور ان کی جان اور آبر و کا تکہبان اور پاسبان ہے عور توں پر اسلام کے اس احسان کا شکر واجب ہے کہ تم کو تکلیف سے بچایااور راحت پہنچائی اور شمکاناویااور لو موں کی تہمت اور بد مگانی سے تم کو محفوظ کر دیاد نیامیں جب مجھی عظیم الشان لڑائیاں پیش آتی ہیں تو مر دہی زیادہ مارے جاتے ہیں اور قوم میں بے مس عور تول کی تعداد بڑھ جاتی ہے تواس وقت ہدردال قوم کی نگابیں اس اسلامی اصول کی طرف اٹھ جاتی ہیں ابھی تیس سال قبل کی بات ہے کہ جنگ عظیم کے بعد جرمنی اور دوسرے بور بی ممالک جن کے مذہب میں تعداد از دو واج جائز نہیں عور توں کی ہے کسی کو دیکھ کرائدر ہی اندر تعداد از دواج کے جواز کا فتوی تیار کررہے تھے۔ جو لوگ تعدد از دواج کو برا سیجھتے ہیں ہم ان ہے یہ سوال کرتے ہیں کہ جب ملک ہیں عور تیں لا کھوں کی تعداد میں مر دول سے زیادہ ہول توان کی فطری اور طبعی جذبات اور ان کی معاشی ضروریات کی محکیل کے لیے آپ کے پاس کیا حل ہے اور آپ نے ان بے کس عور تول کی مصیبت دور کرنے کے لیے کیا قانون بنایا ہے افسوس اور صد افسوس کہ الل مغرب اسلام کے اس جائز تعدویر عیش پیندی کاالزام لگائیں اور غیر محدود ناجائز تعلقات اور بلا نکاح کے لا تعداد آشائی کو تہذیب اور تدن مسمجھیں زناجو کہ تمام انبیاء اور مرسلین کی شریعتوں میں حرام اور تمام حکماء کی حکمتوں میں ھیجےرہامغرب کے مدعیان تہذیب کواس کا بھنے نظر نہیں آتااور تعددازدواج کہ جو تمام انبیاءومر سلین ادر حکماءاور عقلاء کے نزدیک جائزاور مستحسن رہاوہ ان کو فتیج نظر آتاہے۔ان مہذب قوموں کے نزدیک تعدد ازدواج توجرم ہے اور زنا اور بد کاری جرم نہیں۔

مزيديد كه ايك سے زائد شاديال سيح طرح كامياب نه بونے كا نظريد برصغيرياك و مندى ميں زيادہ ہے ورند الل عرب میں آج بھی ایک مردنے جارچار شادیاں کی ہیں اور عور توں میں وہ مسائل نہیں ہوتے جو یہاں کی سو کنوں میں ہوتے ہیں۔ یبی وجہ ہے کہ اعل عرب میں زناکی تعداد بقیہ اسلامی ممالک سے تم ہے حالا تکہ عربی مرد تممل طور پر لین از واج کے حقوق ادا نہیں کرتے۔

جہاں تک حضور علیہ انسلام کی متعدد شاویاں کرنے کا تعلق ہے توایک سے زائد شادیاں کرنے دیگر انبیاء علیهم السلام سے بھی تابت ہے اور ان شادیوں میں کئی حکمتیں تھیں جن پر علائے کرام نے تعصیلی کلام کیا ہے۔ تاری عالم کے مسلمات میں ہے ہے کہ اسلام ہے پہلے تمام و نیامیں بیدرواج تفاکہ ایک محض کی کئی عور توں کولینی زوجیت میں رکھتا تھااور بیہ دستور تمام د نیامیں رائج تھاحتی کہ حضرات انبیام بھی اس دستورے مستثنی نہ تھے۔ حضرت ابراہیم کی بیبیاں تھیں حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بھی متعدد بیویاں تھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مجمی کئی ہیویاں تھیں اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بیسوں ہیویاں تھیں اور حضرت داوؤد علیہ انسلام کے سوبیویاں تھیں اور توریت وانجیل ور گیر محف انبیاء میں حضرات انبیاء کی متعدد از واج کاذکر ہے اور کہیں اس کی ممانعت کا اونی اشارہ بھی نہیں پایاجاتا صرف حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عبییٰ علیہ السلام ایسے نبی مخررے ہیں کہ جنہوں نے بالکل شادی نہیں کی ان کے قعل کو امراستدلال میں پیش کیا جائے تو ایک شادی تبھی ممنوع ہوجائے گی۔ حدیث میں ہے کہ عبیل علیہ السلام قیامت کے قریب آسان سے نازل ہوں سے اور نزول کے بعد شادی فرمائیں گے اور ان کے اولا و بھی ہوگی۔ غرض میر کہ علماء یہود اور علماء نصاری کو مذہبی حیثیت سے تعدد ازواج پر اعتراض کا کوئی حق نہیں صرف ایک ہی بیوی رکھنے کا تھم تھی ندہب اور ملت میں نہیں نہ مندول کے شاستروں میں نہ توریت میں اور نہ المجیل میں صرف بورپ کارواج ہے نہ معلوم کس بنایر بدرواج رائج ہوااور جب سے بورپ میں بیرروان چلااس وقت مغربی توموں میں زناکاری کی اس درجہ کثرت ہوئی کہ پیماس فیصد آبادی غیر ثابت النسب ہے اور جن قوموں نے تعد داز دواج کو براسمجماہے وہی قومیں اکثر زناکاری میں مبتلاہیں۔

عيسائيون كى كتاب " بائبل " مين البياء عليهم السلام سے متعدد شاديون كا ثبوت بيش خدمت ب:

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تین شادیاں فرمائیں ،آپ کی پہلی ہوی کے بارے بائبل میں ہے: "اور ابرام سے ہاجرہ ابرام سے ہاجرہ ابرام سے ہاجرہ ابرام سے ہاجرہ کے ایک بیٹا ہوااور ابرام نے ایٹ اس بیٹے کا نام جوہاجرہ سے پیداہوااسلعیل رکھااور جب ابرام سے ہاجرہ کے اسلعیل پیداہواتب ابرام چھیای برس کا تھا۔

کے اسلعیل پیداہواتب ابرام چھیای برس کا تھا۔

آپ علیہ السلام کی دوسری بیوی سے اولاو کے بارے بائبل میں ہے: "موسم بہار میں معین وقت یہ میں

تیرے پاس پھر آؤں گااور سارہ کے بیٹا ہو گا۔"

(پيدايش18:18)

آپ کی تیسری بیوی اور ان ہے ہونے والی اولاد کے بارے بائبل میں ہے: ''اور ابرہام نے پھر ایک اور بیوی کی جس کا نام قطورہ تھااور اس ہے زمر ان اور یقسان اور مدان اور مدیان اور اسباق اور سوخ پیدا ہوئے۔''

(پيدايش1:25)

حضرت یعقوب علیہ السلام نے چار شادیاں فرمائی تھیں،آپ کی پہلی زوجہ کے بارے بائبل میں ہے: "تب لا بن نے اس جگہ کے سب لوگوں کو بلا کر جمع کیااور ان کی ضیافت کی اور جب شام ہوئی تو اپنی بیٹی لیاہ کو اس کے پاس لے آیااور یعقوب اس سے ہم آغوش ہوا۔"

دوسری زوجہ کے بارے بائبل میں ہے: "اور لابن نے اپنی لونڈی زِلفہ اپنی بیٹی لیاہ کے ساتھ کروی کہ اس کی لونڈی ہو۔"

تیسری زوجہ کے بارے بائبل میں ہے: " یعقوب نے ایسانی کیا کہ لیاہ کا ہفتہ پورا کیا، تب لابن نے اپنی بیٹی راخل بھی اسے بیاہ دی۔"

چوتھی زوجہ بلہاہ کے بارے بائبل میں ہے: ''اور اپنی لونڈی بلہاہ اپنی بیٹی راخل کو دی کہ اس کی لونڈی ہو۔''

حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے بائبل میں ہے: ''اور اس کے پاس سات سوشاہزادیاں اس کی بیویاں اور تین سوحر میں تحییں۔

استادِ محترم مفتی قاسم قادری دامت برکائتم العالیہ تغییر قرآن صراط البنان میں فرماتے ہیں: ''یاد رہے کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک سے زیادہ شادیاں فرمانا مَعَاذَ اللہ تسکینِ نفس کے لئے ہر گز نہیں تھا کیونکہ اگرآپ کی شخصیت میں اس کا ادنی ساشائیہ بھی موجود ہوتا توآپ کے دشمنوں کو اس سے بہتر اور کوئی حربہ ہاتھ نہیں آ سکتا تھا جس کے ذریعے وہ آپ کے خلاف پر وپیگٹرہ کرتے ، آپ کے دشمن جادو گر، شاعر ، مجنون وغیر ہ الزامات توآپ پر لگاتے رہے ، لیکن کسی سخت سے سخت دشمن کو بھی ایسا حرف زبان پر لانے کی جرأت نہ ہوئی جس کا تعلق جذباتی ہے داہ ورپاکہازی کے دوی سے ہو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے ابتدائی 25 سال انتہائی عفت اور پاکبازی کے دوی سے ہو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے ابتدائی 25 سال انتہائی عفت اور پاکبازی کے

ساتھ مخزارے اور پھیس سال کے بعد جب نکاح فرمایاتو ہم عمر خاتون سے نکاح میں وشواری نہ ہونے کے باوجو دایک ائی خاتون کو شرف زوجیت سے سر فراز فرمایا جو عمر میں آپ سے 15 سال بڑی تھیں اور آپ سے پہلے دوشوہروں کی بیوی روچکی تھیں ،اولاد والی بھی تھیں اور نکاح کا پیغام بھی اس خاتون نے خود بھیجاتھا، پھر نکاح کے بعد پچاس سال کی عمر تک انہی کے ساتھ رہنے پر اِکتفا کیااور اس دوران کسی اور رفیقتہ حیات کی خواہش تک نہ فرمائی اور جب حضرت خدیجہ رضی الله تعالی عنها کے انتقال کے بعد آپ نے نکاح فرما یا تو کسی نوجوان خاتون سے نہیں بلکہ حضرت سودہ رضی الله تعالی عنہاے نکاح فرمایاجو عمرے لحاظے بوڑھی تھیں۔ یونہی اعلان نبوت کے بعد جب کفار کی طرف سے حسین ترین عور توں سے شادی کی چیکش کی منی توآپ نے اسے تحکرادیا، نیز آپ نے جنتی خواتین کوزوجیت کاشرف عطافرمایاان میں صرف ایک خاتون اُمُّ المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کنواری تھیں بقیہ بیوہ یاطلاق یافتہ تھیں سیہ تمام شواہداس بات کی دلیل ہیں کہ سیدالمرسلین مسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیک سے زیادہ شادیاں فرماناتسکین تفس کے لئے ہر گزہر گزنہ تھا، بلکہ آپ کے اس طرز عمل پر انصاف کی نظرے غور کیاجائے توہر انصاف پسند آدمی پر بیہ واضح ہو جائے گاکہ کثیر شادیوں کے پیچھے بے شارالی حکمتیں اور مقاصد پوشیرہ نتھے جن کا متعدد شادیوں کے بغیر پورا ہونا مشكل تزين تفاء يهال اس كاايك مقصد ملاحظه جو\_

خواتین اس است کا نصف حصہ بین اور انسانی زندگی کے ان گنت مسائل ایسے ہیں جن کا تعلق خاص طور پر عور توں کے ساتھ گفتگو کور توں کے ساتھ گفتگو کرتے سے متعلق مسائل پر غیر محرم مرو کے ساتھ گفتگو کرنے سے شرماتی ہے ،ای طرح شرم و حیا کی وجہ سے عور تیں از دواتی زندگی ، حیض ، نفاس اور جنابت وغیرہ سے متعلق مسائل کھل کررسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش نہ کرسکتی تھیں اور حضور پُر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش نہ کرسکتی تھیں اور حضور پُر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا حال بید تھا کہ آپ کنواری عورت سے بھی زیادہ شرم و حیا فرمایا کرتے تھے۔ان حالات کی بنا پر حضور پُر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی خواتین کی ضرورت تھی جو انتہائی پاک باز ، ذبین ، فطین ، دبیانت دار اور متقی ہوں تاکہ عور توں کے مسائل سے متعلق جو احکامات اور تعلیمات لے کر نی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے تھے انہیں ان کے ذریعے امت کی عور توں تک پہنچایا جائے ، وہ مسائل عور توں کو سمجمائے جائیں اور ان مسائل پر عمل کر انہیں ان کے ذریعے امت کی عور توں تک پہنچایا جائے ، وہ مسائل عور توں کو سمجمائے جائیں اور ان مسائل پر عمل کر

کے دکھایا جائے اور بیہ کام صرف وہی خواتین کر سکتی تھیں جو حضور پُر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ازدواجی رشتے میں منسلک ہوں اور ہجرت کے بعد چو نکہ مسلمانوں کی تعداد میں اس تیزی کے ساتھ اضافہ ہو ناشر وع ہوا کہ پہنچ گئی، اس لئے ایک زوجہ سے یہ تو قع نہیں کی جاسکتی تھی کہ وہ تنہاان ذمہ دار یوں کو سرانجام دے سکیں گ۔"

حدادیوں کو سرانجام دے سکیں گ۔"

حدادیوں کو سرانجام دے سکیں گ۔"

اعتراض: کفاریہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہاکے ساتھ کم سنی میں نکاح کیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ چھ سال کی عمر میں نکاح اور نوسال کی عمر میں رخصتی ہوئی۔ اللہ عنہا کی شادی پنج براسلام صلی اللہ علیہ واآلہ وسلم کے لئے موزوں اور مناسب نہیں تھی۔

استعیاب وغیرہ کتب تراجم میں مذکورہے کہ حضرت سیدناعمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت علی اللہ تضی رضی اللہ عنہ کی بٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا سے ہوا تھا، نکاح کے وقت حضرت ام کلثوم کی عمر تقریبا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی بٹی حضرت ام کلثوم کی عمر تقریبا گیارہ سال متھی۔تاریخ بغداد میں ہے کہ فاطمہ بنت منذر کی شادی ہشام بن عروہ بن زبیر سے نو سال کی عمر میں ہوئی۔تاریخ دمشق میں ہے کہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان نے اپنی نوسالہ بیٹی ہند کا نکاح عبد اللہ بن عامر بن کریز

ے کیا۔الکامل لابن عدی میں ہے عبداللہ بن صالح فرماتے ہیں کہ ایک عورت ان کے پڑوس میں حاملہ ہوئی جس کی عمر نوسال تھی۔

ہندوستان میں وکثوریہ ہپتال دبلی میں ایک سات سال ہے کم عمر کی لڑکی نے ایک بچہ جنا ہے۔

(اعبار"مدينه" بجنور، مجريديكم جولائي1934ء)

جب ہندوستان جیسے معتدل اور متوسط ماحول و آب وہوا والے ملک میں سات برس کی لڑکی میں بید استعداد پیدا ہو سکتی ہے تو عرب کے گرم آب وہوا والے ملک میں ۹ سال کی لڑکی میں اس صلاحیت کا پیدا ہونا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ بلکہ آپ آئ سے تیس سال پیچھے چلیں جائیں تو آپ کو یاد آئ گا کہ مرد وعور توں کے قداور جسامت چھوٹی عمر میں بھی شمیک ٹھاک ہوتی تھی۔ راقم کو یاد ہے کہ دسویں کلاس کے لڑکے استے قد آور جوان ہوتے تھے کہ آئ کے دور کے ایمے اے میں پڑھنے والے بھی استے جوان نہ ہوں گے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہائی نسبت قابل و ثوق ذرائع سے معلوم ہے کہ ان کے جسمانی قوی بہت بہتر سخے اور ان میں قوت نشو و نما بہت زیادہ تھی۔ ایک توخود عرب کی گرم آب و ہوا میں عور توں کے غیر معمولی نشو و نما کی صلاحیت ہے۔ حضرت عائشہ کے طبعی حالات تواہیے ہے ہی،ان کی والدہ محتر مہ نے ان کے لیے الیی ہاتوں کا بھی خاص اہتمام کیا تھاجو ان کے لیے جسمانی نشو و نما پانے میں ممر و معاون ثابت ہوئی۔ خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہاکا بیان کتب حدیث میں ند کور ہے کہ میر کی والدہ نے میر کی جسمانی ترقی کے لیے بہت تدبیریں کیں۔ آخرا یک تدبیرے خاطر خواہ فائدہ ہوا،اور میرے جسمانی حالات میں بہترین انقلاب پیداہو گیا۔

اس کے ساتھ اس نکتہ کو بھی فراموش نہ کرناچاہئے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کوخودان کی والدہ نے بدون اس کے کہ حضور علیہ السلام کی طرف سے رخصتی کا تقاضا کیا گیاہو، خدمتِ نبوی میں بھیجا تھااور دنیاجا نتی ہے کہ کوئی ماں اپنی بیٹی کی دشمن نہیں ہوتی؛ بلکہ لڑکی سب سے زیادہ اپنی ماں ہی کی عزیز اور محبوب ہوتی ہے۔اس لیے ناممکن اور محال ہے کہ انھوں نے از دواجی تعلقات قائم کرنے کی صلاحیت واہلیت سے پہلے ان کی رخصتی کردی ہو۔

باقی بیہ کہ حضور علیہ السلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کس وجہ سے کیاتو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر نکاح میں حکمتیں تھیں جن کو علائے کرام نے تفصیلا بیان کیا ہے۔حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ

تعالی کے ساتھ ان کی چھوٹی عمر میں نکاح کرنے میں بیرایک حکمت بیر تھی کہ جس طرح بڑی عمروالی عورت سے نکاح جائز ہے ای طرح اپنے سے چھوٹی عمر والی کے ساتھ بھی نکاح جائز ہے۔ دوسر اید کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ آپ کی غمگسار ہوی ام المو منین حصرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جب انقال ہو گیا تو آپ علیہ السلام نے چار سال بعدیہ ضروری سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم میں کوئی ایسی چھوٹی عمر کی خاتون داخل ہوں جنہوں نے اپنی آنکھ اسلامی ماحول میں ہی میں کھولی ہواور جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے میں آکر پروان چڑھیں، تاکہ ان کی تعلیم و تربیت ہر لحاظ سے مکمل اور مثالی طریقہ پر ہواور وہ مسلمان عور توں اور مر دوں میں اسلامی تعلیمات پھیلانے کامؤثر ترین ذریعہ بن سکیں۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے مشیت اللی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو منتخب فرمایا۔ نکاح سے پہلے آپ کو فر شتوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شکل د کھائی جیسا کہ حدیث پاک سے ثابت ہے اور فرشتوں کا دکھانااس طرف اشارہ تھاکہ آپ ان سے نکاح کریں۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہاہے ہوااس وقت اُن کی عمر چھ سال تھی اور تین سال بعد جب وہ نوسال کی ہو چکی تھیں اور اُن کی والدہ محترمہ حضرت ام رومان رضی اللہ تعالی عنہانے آثار و قرائن سے بیہ اطمینان حاصل کرلیا تھا کہ وہ اب اس عمر کو پہنچ چکی ہیں کہ رخصتی کی جاسکتی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس روانه فرما یااوراس طرح رخصتی کاعمل انجام پایا۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والدین کا گھر تو پہلے ہی نور اسلام ہے منور تھا، عالم طفولیت ہی میں انہیں کا شانہ نبوت تک پہنچادیا گیاتا کہ ان کی سادہ لوح دل پر اسلامی تعلیم کا گہر انقش ہو جائے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہائے اپنی اس نوعمری میں کتاب وسنت کے علوم میں گہری بصیرت حاصل کی۔ اسوہ حسنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم کے اعمال وار شادات کا بہت بڑا ذخیرہ اپنے ذہن میں محفوظ رکھا اور درس و تدریس اور نقل وروایت کے ذریعہ سے اُسے پوری امت کے حوالہ کردیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اپنے اقوال و آثار کے علاوہ اُن ہے دوہز اردوسودس (۲۲۱۰) مرفوع احادیث مروی ہیں۔

علاوہ ازیں حضرت عائشہ کے ماسواء جملہ ازواج مطہرات دخی الله عنهی بوہ، مطلقہ یا شوہر دیدہ تھیں،
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے کم سیٰ میں ہی اس لئے نکاح کرلیا گیاتا کہ وہ آپ علیہ السلام ہے زیادہ عرصہ تک
اکتسابِ علوم کر سکیس اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے توسط ہے لوگوں کو دین وشریعت کے زیادہ سے زیادہ علوم ماصل ہو سکیس۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ماصل ہو سکیس۔ چنانچہ آنحضرت اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا (48) اڑتالیس سال زندہ رہیں، زر قانی کی روایت کے مطابق ۲۱ ھیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہاکا انتقال ہوا۔

اعتراض: مسلمانوں میں طلاق کا مسئلہ ایک عجیب مسئلہ ہے جس میں عورت کو مظلوم بنادیا گیا ہے کہ شوہر جب چاہے بیوی کو طلاق دے سکتا ہے پھر اسلامی احکام میں ایک تکم حلالہ کا ہے جس میں اگر ایک عورت کو تین

جب چاہے ہیوی کو طلاق دے سکتا ہے پھر اسلامی احکام میں ایک تھم طلالہ کا ہے جس میں اگر ایک عورت کو تین طلاقیں ہو جائیں تو وہ تب تک دوبارہ اپنے شوہر سے رجوع نہیں کر سکتی جب تک وہ دوسرے شخص سے نکاح نہ کر لے۔ نکاح کے بعد شوہر سے نکاح کر سکتی ہے۔ یہ لے۔ نکاح کے بعد شوہر سے نکاح کر سکتی ہے۔ یہ عورت پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے۔ یہ عورت پر ظلم ہے کیونکہ عورت کا اس میں کوئی قصور نہیں۔

جواب: یہ ایک حقیقت ہے کہ اسلام کے قانونِ طلاق کو موجودہ دور کے جملہ قوانین طلاق پر برتری حاصل ہے۔ اس کی وجہ بالکل واضح ہے کہ اسلام کا نظام طلاق و حی پر بہنی ہے جس میں کوئی تبدیلی اور تغیر ممکن نہیں، اور اس کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق اس جہان آب وگل کی ہر چیوٹی بڑی چیز اپنے طبعی وظائف انجام دے رہی ہے۔ اللہ عزو جمل کے بنائے گئے قوانین میں حد درجہ توافق و سازگاری ہے، کہیں معمولی قسم کا بھی کوئی اختلاف و نزاع نہیں۔ تمام موجودات کی جبین نیاز اس حاکم مطلق کے آگے خم ہے۔ اس کے بر خلاف دو سرا قانون وہ ہے جس کا ماخذ انسان کاذبین ہے جواپنے تمام حیرت انگیز کمالات کے باوجود بہر حال نقص و تغیر کے عیب سے خالی نہیں۔ اس کی وجہ سے کہ وہ ار تقائی ذبین و مزائ کا حال ہے، یعنی نقص سے گزر کر کمال تک پنچتا ہے اور یہ کمال بھی اضافی ہے، مستقل یو ور تی بالذات نہیں ہے۔ ایک خاص وقت اور زمانے میں جو چیز اکمل وکا مل سمجھی جاتی ہے وہ آگے چل کر حالات کے اور قائم بالذات نہیں ہے۔ ایک خاص وقت اور زمانے میں جو چیز اکمل وکا مل سمجھی جاتی ہے وہ آگے چل کر حالات کے تغیر کے ساتھ ناقص بن جاتی ہے۔ اس کا اطلاق انسان کے وضع کر دہ قوانین پر بھی ہوتا ہے خواہ وہ کی دور میں بنایا گیا ہواور اس کے بنانے والے کتنے تی جلیل القدر ماہرین قانون ہوں۔

اب آیئاس تناظر میں اسلام اور دیگر مذاہب کے قانون طلاق کا ایک تقابلی جائزہ لیں ؛ جس سے واضح طور پر اسلامی قوانین کی حقانیت کھل کر سامنے آ جائے۔

قانون طلاق یہودیت میں : یہودیت میں طلاق کے تعلق سے بہت نری اور ڈھیل پائی جاتی ہے یعنی شوہر اگرچاہے کہ موجودہ بیوی سے نکاح ختم کرکے اس سے زیادہ زیادہ خوب صورت لڑکی کو بیاہ کر لائے تواس کو طلاق کی اجازت حاصل ہے، اسی طرح اس ند ہب میں عورت کے معمولی معمولی عیوب و نقائص بھی طلاق کی وجہ بن سکتے ہیں، مثلادونوں آئکھیں برابر نہ ہوں، عورت لنگڑی یا کبڑی ہو، سخت مزاج اور لا لچی ہو، گندہ د بمن اور بسیار خور ہو، ان سب صور توں میں مر د کو طلاق کے وسیع اختیارات حاصل ہیں، گرعورت کے ساتھ اس درجہ ظلم کہ وہ مرد کے ہزاروں عیوب کے باوجود تفریق کا مطالبہ نہیں کر سکتی۔

تانون طلاق عیسائیت میں: عیسائی ند ہب میں پہلے سرے سے بیہ جائز ہی نہ تھا کہ کسی بھی وجہ سے عورت کو طلاق دی جائے ،رشتہ نکاح دوامی سمجھاجاتا تھا، موت کے سواء جدائی کی کوئی اور وجہ ممکن نہ تھی ، یہ ساری سختی حضرت مسیح کے اس قول سے اخذ کی گئی تھی: جسے خدانے جوڑااسے آدمی جدانہ کرے۔

حضرت مسیح کے اس قول سے اخذ کی گئی تھی: جسے خدانے جوڑااسے آدمی جدانہ کرے۔

(مق 6:19)

صدیوں تک مسیحی د نیامیں یہی قانون لاگورہا۔ بعد میں مشرقی کلیسانے پچھے صور تیں تفریق بین الزوجین کی نکالیں، پاپائے روم پوپ فرانسس نے اپنے معتقدین و کیتھولک چرچ کے باباؤں وفد ہمی راہنماوں کوایک فرمان جاری کیا کہ عیسائی عاکلی قوانین میں اصلاحات کی گئی ہیں اس کے تحت قانون طلاق کو آسان بنایا گیا ہے۔ اب کیتھولک عیسائیوں کو طلاق کے لئے طویل قانونی لڑائی نہیں لڑنی پڑے گی۔

ان سب کے باوجود عیسائی مذہب میں ان سخت قوانین طلاق کی وجہ سے سائ افرا تفری کا شکار ہے ، خاندانی نظام بھر رہا ہے ، کروڑوں عیسائی جوڑے از دواجی زندگی کے حدود وقیود ، اصول وآ داب سے برگشتہ ہو کر مفسدانہ زندگی بسر کررہے ہیں ، جس کی وجہ سے بڑے پیانے پر شادی سے فرار اختیار کیا جارہا ہے۔ قانون طلاق بتدومت من : الياقديم تدن يازال بندوستان ك بندومت فد بب من توطلاق اور خلع

کا کوئی تصور بی نہیں ہے، بلکہ شوہر کے مرنے سے مجی طلاق نہیں ہوتی، کیوں کہ ہندؤں کا نظریہ ہے کہ خاوند کی حیثیت پر میشور مینی خدا کی سی ہے اور پر میشور ایک بی ہے ، للذاشو ہر مجی ایک ہوناچا ہیے۔

(تيفة الهند،صفحہ194،مكيدارالكتب،لايور)

شوہر کی لاش کے ساتھ بیوی کوستی (زندہ جلانے) کاعمل اس نظریہ کی پیداوار ہے، شوہر مالک ہے، عورت مملوک ہے للذامالک کے ساتھ مملوک کا فتا ہو جاناو فاکی علامت سمجھی جاتی ہے۔اس انسانیت سوز علم کے خلاف کئ تحریمیں التھیں اور کامیاب بھی ہوئیں، لیکن عورت کو طلاق ملنے کا حق تہیں ملا۔البتہ جمہوری نظام حکومت نے ہندو مذہب کو معاشرتی اور عاکمی قوانین ہے بے دخل کرکے مذہبی رسموں تک محدود کر دیاہے۔اسمہلیوں میں طلاق کے جواز پر بل پاس ہو چکے ہیں۔

1955 میں ہندومیرج ایکٹ بنایا کیا جس میں طلاق کی قانونی منظوری کے ساتھ ساتھ دوسری ذاتوں میں شاوی کو بھی تسلیم کیا گیا جبکہ ایک سے زیادہ شادی کو غیر قانونی قرار دیدیا گیا۔ ہندووں کے لیے بنائے گئے قانون کے دائرے میں سکھوں ،بدھ مت اور جین مت کے پیروکاروں کو مجی الایا کیا۔

قانون طلاق اسلام میں: انسانی زندگی کو سیح طور پر چلانے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جن چیزوں کو زندگی میں اختیار کیا جائے، منر ورت شدیدہ کے موقعے پران سے خلامی و نجات کی مجی مخواکش ہو، ایسانہ ہونے کی صورت میں انسان بعض و فعہ زندگی ہے ہاتھ دھو ہیٹھتا ہے ، جس ہے کوئی داناناوا قف نہیں۔اسی طرح اس منر ورت کو ضرورت کی حد تک بن محدود ر کھاجائے ماس کے بارے میں تھلی چھوٹ اور آزادی یااس کا من مانی استعمال بھی فتنہ وفساد كاايك دروازه تحل سكتاب

غور كيا جائے تواسلام كا نظام طلاق نبايت معتدل اور فطرت يے تھل طورير ہم آ بنگ نظر آتا ہے ؟ جس میں نہ یہودیت کی طرح طلاق کی تھلی آزاوی ہے نہ ہی عیسائنیت کی طرح بالکل حکر بندی، بلکہ وونوں کے بین بین ضرورت شدیدہ کے وقت اس کے استعمال کی مشروط اجازت ہے۔ سی محر الفتہ طلاق: میاں بیوی کے در میان جب تنازعات شدت اختیار کر جائیں اور اختلافات کی خلیج وسیع تر ہوتی چلی جائے تو بہ تدریخ اس قرآنی اصول پر عمل پیرا ہوا جائے، چو نکہ عور توں کے احساسات وجذبات بڑے نازک ہوتے ہیں، وہ نازک آبگینہ کی مانند ہیں کہ ذرای شخیس لگی اور ٹوٹ گیا۔ عور توں کی اس فطری کمزوری کی وجہ نازک ہوتے ہیں، وہ نازک آبگینہ کی مانند ہیں کہ اگر عور تیں نافرمانی کریں تو مشتعل نہ ہوں اور رد عمل میں کوئی ہے کہ اگر عور تیں نافرمانی کریں تو مشتعل نہ ہوں اور رد عمل میں کوئی عاجلانہ فیصلہ نہ کر بیٹھیں، بلکہ صبر سے کام لیس۔ مردوں کی دانائی اس میں ہے کہ وہ ان کے ساتھ دل داری کا معاملہ کریں اور محبت سے سمجھائیں۔ اگر اس کے باوجود وہ نافرمانی سے بازنہ آئیں توان کو خواب گاہ سے علیحدہ کر دیا جائے۔ یہ تدبیر بھی ناکام ہو جائے اور وہ عدم تعاون کی روش نہ چھوڑیں تو پھر بادل نخواستدان کی ہلکی می سرزنش کی جائے۔ (سورۃ النسا،سورۃ 4، آیت 43)

اگران میں سے کوئی تدبیر بھی کار گرنہ ہو تودونوں خاندان کے پچھ افراد جمع ہوں اور مسئلہ کوحل کرنے کی کوشش کریں، ان مراحل کے بعد بھی اگر مسائل حل نہ ہوں توآگے تھی ہے کہ دونوں طرف کے ذی ہوش اور معاملہ فہم افراد جمع ہوں اور میاں بیوی کی باتیں سن کرجو مناسب سمجھیں فیصلہ کریں۔اللہ تعالی فرماتا ہے: یہ دونوں اگر صلح کرانا چاہیں گے تواللہ ان میں میل کردے گاہے فٹک اللہ جاننے والا خبر دار ہے۔

(سورة النساء سورة 4، آيت 35)

اگربات اس سے بھی نہ نبھ پائے تو پھر سوائے طلاق کے کوئی چارہ نہیں۔ طلاق میں بھی اکٹھی تین طلاقیں دینے کا نہیں فرمایا گیا بلکہ پہلے ایک طلاق دے کر چھوڑ دے پھر عدت تک سوچے کہ اس کے بغیر رہ سکتا ہے یا نہیں۔ مزیدا گرطلاقیں دینی ہوں توہر ماہ ایک دے۔ بہتر یہی ہے کہ ایک طلاق دے کر چھوڑ دے عورت عدت کے بعد ایک طلاق سے ہی نکاح سے نکل جائے گی اور آگے کسی اور سے بھی نکاح کر سکتی ہے اور دوبارہ پہلے والے سے بھی نکاح کر سکتے گی کہ پہلے شوہر نے ایک طلاق دی ہے تین نہیں۔

جہاں تک تین طلاقوں کے بعد حلالہ کے تھم کا تعلق ہے تو حلالہ ہر گزعورت پر ظلم نہیں اور نہ ہی ہیہ کوئی ظالمانہ تھم ہے بلکہ بیہ مقدس رشتہ کے تحفظ کاذر بعہ ہے۔اگر یہ تھم نہ ہو تولوگ طلاق کو مذاق بنالیں، جب چاہا طلاق دے دی جب چاہار جوع کرلیا۔ حلالہ میں عورت پر کوئی جبر نہیں ہے ،اس کی مرضی ہے وہ دوسرے سے نکاح کرے اور دو سرے سے طلاق لینے کے بعد پہلے والے سے کرے یا کسی تیسرے مخص سے کرلے۔ طلالہ کا عمل جس طرح عورت کے لیے گرال ہے ای طرح ایک غیرت مند مرد کے لیے بھی اس کی غلطی کی سزاہے ، لیکن ہے وہی سمجھ سکتا ہے جسے اسلام نے حیا عطافر مائی ، وہ کفار جن میں بے حیائی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے اور بچے شادی سے پہلے ہی پیدا ہو کر اینے والدین کی شادی میں شریک ہوتا ہے وہ فد ہب اور معاشر ہ اسلامی احکام کو سمجھنے سے قاصر ہے بلکہ وہ الن اسلامی حیار من احکام کو سمجھنے سے قاصر ہے بلکہ وہ الن اسلامی حیار من احکام کو سمجھنے سے قاصر ہے بلکہ وہ الن

احتراض: وہ عورت جونی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوڑا پینکی تھی اسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استاخی کی سزاکیوں نہیں دی؟جب عملی گتاخ کو سزائییں۔ تو پھر قولی گتاخ کو سزاکییے دی جاسمی ہے۔ شاتم کیلئے کوئی سزاخاص کر قبل کرناہے ہی نہیں۔ آپ نے عبداللہ بن ابی کے قبل کی اجازت نہیں دی جبکہ خوداس کے فرزنداور عمر فاروق نے اسکی اجازت مللب بھی کی۔ اس طرح ابولہب اوراسکی عورت ہندہ کا حال ہے۔ بلکہ سادے اہل کہ تواعلانیہ شاتم سے کسی کو سزانہ وی میں۔ اہل طائف کیلئے تو جر ائیل سزاء کی پینگی اجازت لیکر آئے سے۔ مگر آپ نے نہ صرف منع کیا بلکہ ان کے لئے دعا بھی کی۔ لیکن آج مسلمان گتانے رسول کو قبل کرناسلام سیمنے ہیں۔

جواب: حضور علیہ السلام کا گستاخوں کو قبل کر واناثابت ہے۔ در حقیقت اسلام ایک تدریجی دین ہے جب کے اسلامی ریاست قائم نہ ہوئی تھی اور کفار آپ علیہ السلام سمیت دیگر مسلمانوں کو تکالیف دیے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیگر نبیوں کی طرح مبر کرتے تھے اور کفار کے لئے دعائیں کرتے تھے کہ اللہ عز وجل ان کو ہدایت عطافر مائے ہے آپ کا علی اخلاق تھا جو مسلمانوں کے لئے مبر و مخل کے اعتبارے ایک بہت بڑا نمونہ ہے۔ اگر حضور علیہ السلام دورانِ تبلیغ بی ہر حکتاح و نافر مان سے لڑتے تو یہ تبلیغی طریقہ کارکے مطابق نہ ہوتا۔

پھر جب مدینہ ہیں اسلامی ریاست قائم ہوگی تو تب بھی آپ نے سب کو پچھ جانے کے باوجود کئی منافقین کو قتل نہیں کر وایا کہ لوگ بیہ نہ کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کلمہ محو ساتھیوں کو قتل کرواتے ہیں۔ کئی مختاخوں کو اس وجہ سے معاف کردیا کہ ان کا ہدایت ہانا ممکن تھا۔ لیکن وہ بچکے کا فروگتا نے جن کی قسمت میں ہدایت نہ مختی حضور علیہ السلام نے ان کو گتا نی کے سب خود قتل کروایا۔ ان گتا خوں کا قتل کروانا ایک معاشرے کے امن اور

ر باست کے استحکام کے لئے بہت ضروری ہے۔ آج بوری دنیا کے قوانین میں ہر شہری کی عزت کی حفاظت کا قانون ہے۔ استحکام کے لئے بہت ضروری ہے۔ آج بوری دنیا کے قوانین میں ہر شہری کی عزت کی حفاظت کا قانون ہے۔ بہی وجہ ہے کہ ایک شہری گا گربے عزتی کی جائے تووہ ہتک عزت کا کیس کر سکتا ہے۔ اب کیاانمیاء علیہم السلام اور بالخصوص آخری نبی علیہ السلام کی ناموس ایک عام شہری سے بھی کم ہوگئی؟

چند حواله جات جس میں آپ علیه السلام نے جن گنتاخوں کو جن وجو ور قبل کروایاوه درج ذیل ہیں:

الله وسلم کی شان بین اشرف یہودی شاعر تھااور رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی شان بین یکواس کرتا تھااور اپنے شعر وں بین قریش کے کافروں کو آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بحرکاتا تھا۔ رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تواہل مدینہ طیبہ والله صلی الله علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تواہل مدینہ طیبہ قرائل مدینہ طیبہ وآلہ وسلم کی وعویت نے جمتا کر دیا تھااور ان بیل مشرکین بھی متے جو ہتھیاروں اور قلعوں کے مالک تے اور وہ اوس و خزرج قباکل کے حلیف تنے۔ رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی جب مدینہ تشریف آوری ہوئی توآپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی جب مدینہ تشریف آوری ہوئی توآپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے سب لوگوں کی اصلاح کاار اوہ فرمایلہ ایک آدی مسلمان ہوتا تواس کا بھائی مشرک ہوتا اور سول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی آمہ مبارک پر مشرک ہوتا۔ کوئی دو سرامسلمان ہوتا تواس کا بھائی مشرک ہوتا اور سلم کو اور آپ کے صحابہ کرام کو علیہ والہ وسلم کی آمہ مبارک پر مشرک بین اور مہودانِ مدینہ آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی آمہ مبارک پر مشرک بین اور مہودانِ مدینہ آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی آمہ مبارک پر مشرک بین اور میودانِ مدینہ آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی آمہ مبارک پر مشرک بین اور میودانِ مدینہ آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی آمہ مبارک پر مشرک بین اور میودانِ مدینہ آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی آمہ مینہ کی ایس مدینہ کی اور آپ کے محالہ کرام کو اور آپ کے محالہ کرانہ کی اور آپ کی کرنے کے تھے توانلہ تعالی نے آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی اور کرنے کے تھے تو الله تعالی کے آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی اور کرنے کو کی دور آپ کی دور آپ کی دور آپ کی دور آپ کی دینہ آپ میں کرنے کی دور آپ ک

جب کعب بن اشرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کوافریت دیے سے بازنہ آیا تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سعد بن معاذ کو تھم ویا کہ اس کے قتل کے لئے لشکرروانہ کرو۔

جیز حضرت عمیر بن اُمیہ کی ایک بہن تھی، حضرت عمیر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نطلتے تو وہ اُنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں بکتی اور وہ اُنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں بکتی اور وہ مشرکہ تھی۔ اُنہوں نے ایک ون تلوار اُٹھائی چراس بہن کے پاس آئے، اسے تلوار کا وار کرے تحل کر دیا۔ حضور علیہ السلام نے اس کا خون رائیگاں قرار دیا تو اُنہوں نے کہا: ہم نے سنااور مان لیا۔

اسلامی شریعت میں نبی کی گستاخی اتناسکلین جرم ہے کہ اسکی مر تکب عورت بھی قابل معافی نہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن خطل کی مذکورہ دولونڈیوں کے علاوہ دواور عور توں کے بارے میں بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں بدز بانی کی مر تکب تھیں، قبل کا تھم جاری کیا تھا۔

🖈 اس طرح مدینه میں ایک نامینا صحابی کی ایک چہیتی اور خدمت گزار لونڈی جس سے ایکے بقول ایکے مو تیوں جیسے دو بیٹے بھی تھے،ر سول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی اور بدز بانی کاار تکاب کیا کرتی تھی۔ یہ نابینا صحابی اسے منع کرتے مگروہ بازنہ آتی۔ایک شب وہ بدز بانی کررہی تھی کہ انہوں نے اسکا پیٹ چاک کر دیا۔جب بیہ معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہواتو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایالو گو! گواہ رہواس خون کا کوئی تاوان یابدلہ تہیں ہے۔

🏠 حضورانورصلیالله علیه وآله وسلم مدینه کی طرف ججرت فرمائی توشهر نور میں ایک بوڑھاجس کی عمرایک سو ہیں سال تھی اور نام اس کا ابو عفک تھا۔اس نے انتہائی دھمنی کا اظہار کیا۔لو گوں کووہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بھڑ کاتا، تظمیں لکھتا جن میں اپنی بد باطنی کا اظہار کرتا۔ جب حارث بن سوید کو موت کی سزاسنائی گئی تواس ملعون نے ایک نظم لکھی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں بکیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس کی گنتاخیاں سنیں تو فرمایا: تم میں سے کون ہے جو اس غلیظ اور بد کر دار آ دمی کو ختم کر دے۔ حضرت سالم بن عمیر نے اپنی خدمات پیش کیں۔وہ ابوعفک کے پاس گئے دراں حالیکہ وہ سور ہاتھا، حضرت سالم نے اس کے جگر میں تکوار زورے د بادی۔ ابوعفک چیخااور آنجہانی ہو گیا۔

دوسری بات اصول میہ ہے کہ وہ شخصیت جس کی شان میں گتاخی کی جائے اسے میہ حق حاصل ہو تاہے کہ وہ ا پنے گتاخ کی خود معاف کر دے لیکن بطور امتی ناموس رسالت کی حفاظت ہمارے ذمے ہے اور اس ذمے واری کو پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش ہم پر فرض ہے۔ چونکہ اللہ کے رسول کے دور میں اصحاب رسول رضی اللہ تعالی عنہم آپ کے ظاہری تھم کے پابند تنے اسلئے انہوں نے مجھی از خود کاروائی نہ کی لیکن اللہ عزوجل کے رسول علیہ السلام کی

منشاء یہی رہی کہ گستاخوں کو معاف نہ کیا جائے۔ تاریخ ہمیں بیہ بتاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلافت راشدہاوراس کے بعد کے ادوار میں مجھی بھی گنتاخان رسول کومعاف نہیں کیا گیا۔

للذابيه كہناكہ اسلام میں گستاخ رسول كے لئے كوئى سزانہیں ہے بيہ بالكل غلط ہے اور بيہ كہناكہ گستاخ رسول كو معاف کر دیناچاہتے میہ سراسر بے غیرتی ہے جو وہی شخص کہہ سکتاہے جس کو اپنی عزت کی کوئی پر واہ نہیں ہو گی۔

**اعتراض:**اگردوسرے مذاہب کے پیروکاراپناآ بائی مذہب چھوڑ کر مسلمان ہو سکتے ہیں توایک مسلمان اپنا مذہب تبدیل کیوں نہیں کر سکتا؟ اگر کسی یہودی اور عیسائی کے مسلمان ہونے پر قتل کی سزالا گونہیں ہوتی توایک مسلمان کے یہودیت یاعیسائیت قبول کرنے پراسے کیوں واجب الفتل قرار دیاجاتاہے؟

**جواب:** دیگر مذاہب والے اپنے ماننے والول کو دوسر امذہب اختیار کرنے پر کوئی سزانہیں دیتے ہیان کا مئلہ ہے۔لیکن دیگر مذاہب والے اپنے پیروکاروں کے مسلمان ہونے پر خوش بھی نہیں ہوتے تاریخ میں ایسے کئی واقعات ہیں کہ انہوں نے مسلمان ہونے پران پر ظلم وستم کئے اور قتل وغارت بھی کی۔

اسلام میں مرتد جومسلمان ہونے کے بعد پھر کافر ہو جائے اس کی سزااس وجہ سے فکّل رکھی کہ بیرایک کامل اور پچھلےادیان کو منسوخ کرنے والے دین کی تذلیل ہےاور ایسا شخص باغی ہےاور باغی کو دنیا کے ہریذہب میں پرامن معاشرے کا فتنہ کہاجاتاہے۔

اسلام نے پچھلے ادیان کو مسنوخ کر کے نجات کو اللہ عزوجل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان پر محصور کر دیاہے۔اب اس دین کو چھوڑ کر پچھلے یادیگرادیان پر عمل کر ناایسا ہی ہے جیسے کسی جدید قانون کو چھوڑ کر پرانے قانون پر کاربند رہنا۔اس کی مثال بالکل ایس ہے جیسے کسی ملک کے قانون میں ترمیم کردی جائے یااس کو سرے سے منسوخ کردیا جائے اور اس کی جگہ دوسر اجدید آئین و قانون نافذ کر دیا جائے ،اب اگر کوئی زیادہ سیانہ بنتے ہوئے اس نئے آئین و قانون کی بجائے منسوخ شدہ دستور و قانون پر عمل کرتے ہوئے نئے قانون کی مخالفت کرے تو اسے قانون شکن کہا جائے گا یا قانون کا محافظ و پاسبان؟ا گرکسی ملک کا سر براہ ایسے عقل مند کورائج و نافذ جدید آئین و

قانون کی مخالفت اور اس سے بغاوت کی پاداش میں باغی قرار دے کر اُسے بغاوت کی سزادے تواس کا بیہ فعل ظلم و تعدی ہوگا یاعدل وانصاف؟

**اعتراض:**اسلام نے عورت کو بے کارشے قرار دے کر اس پر پردہ کو لازم کر کے اسے چار دیواری میں قید کر دیا ہے۔ دنیا کی ترقی میں اسے پیچھے کیا جاتا ہے ،اسے نو کری کرنے سے روکا جاتا ہے۔

جواب: اسلام نے عورت کوہر گزیرکارشے قرار نہیں دیا بلکہ بقیہ مذاہب کی بہ نسبت عورت کوعزت دی ہے۔ عورت کو عزت دی ہے۔ عورت کو گرت دی ہے۔ عورت کو گھر کی زینت، باپ کی بہ نسبت خدمت میں مال کا درجہ زیادہ رکھا، طلاق ہونے کی صورت میں چھوٹے بچول کی پرورش کاحق مرد کی بہ نسبت مال کاحق مقدم رکھا۔

اسلام نے مر دیر واجب کیا کہ عورت کا نفقہ اٹھائے، عورت کو والدین کی جائیداد میں حصہ دار بنایااور شوہر کی جائیداد میں حصہ دار بنایااور شوہر کی جائیداد میں بھی حصہ دار بنایا، مر دکی بہ نسبت عورت کو بالغہ ہونے کے باجو داس کا نفقہ والدیر لازم قرار دیاگیا، طلاق کی عدت کا خرچہ شوہر پر لازم قرار دیا۔

تصور کریں اس عورت کے بارے میں جیکا خاوند، باپ، بھائی یابیٹا (یاکوئی دوسر اقر بہی رشتہ دار) اسکی معاشی
کفالت کا پوراذ مدافعائے ہوئے ہے، گھر ہے باہر آتے جاتے وقت اسکے تحفظ کی خاطر اسکے ساتھ ہونے کو اپنی ذمہ
داری سمجھتا ہے، اسکی ضرورت کی ہر شے اسے گھر کی د بلیز پر مہیا کر تاہے، اپنی عمر بھر کی کمائی بنسی خوشی اس پر خرج کر دیتا ہے، اسکی ضرورت کی ہر شے اسے گھر کی د بلیے اپنی جان تک قربان کر دینے کیلئے تیار رہتا ہے۔ اس
کر دیتا ہے، اسے اچھا کھلاتا اور پہناتا ہے، اسکی عزت کی حفاظت کیلئے اپنی جان تک قربان کر دینے کیلئے تیار رہتا ہے۔ اس
عورت کو ترقی کے نام پر روزگار کے لئے تاجروں کے ماتحت کر دینا کوئی عقل مندی نہیں بلکہ بیو قوئی ہے جس کا انجام
ہم اپنی آتھوں سے دیکھتے ہیں کہ زناعام ہور ہاہے، عور توں کو دفاتر میں ہر اساں کیاجاتا ہے۔

اسلام میں عورت کے لئے پر دہ اور چار دیواری اس لئے لازم قرار دی کہ اس میں عورت کا فائدہ ہے۔ اگر اسلام کے احکامات کو پس پشت ڈال کر سیکولر ذہن کو اپنا یا جائے کہ مردگھر بیٹے عورت خود کمانے کے لئے باہر جائے، پھر جب کماکر لائے توخود پکائے، پھر حالتِ حمل میں سڑکوں اور بسوں میں ذلیل وخوار ہو، دوران ڈیوٹی حمل

کے آخری ایام میں سڑیاں اتر تی چڑھتی رہے ،اگران تمام امور کو آزادی کا کہاجاتا ہے توبیہ آزادی نہیں بلکہ عورت ذات پر ظلم ہے۔

اسلام نے عورت کوائی طرح کے ظلم سے نکالا تھالیکن آج کی نام نہادروش اور ماڈرن جاہلیت میں عور توں
کو آزادی کے نام سے دوبارہ ای ظلم، بے وقعی، بے قدری، ذلت اور رسوائی کی طرف د تھکیل دیا گیا ہے۔ دور حاضر میں
یورپ وامریکہ اور دوسرے صنعتی ممالک میں عورت ایک ایسی گری پڑی مخلوق ہے جو صرف اور صرف تجارتی اشیاء کی
خرید و فروخت کے لیے استعال ہوتی ہے ، وہ اشتہاری کمپنیوں کا جزء لا ینفک ہے ، بلکہ حالت یہاں تک جا پہنی ہے کہ
اس کے کپڑے تک اترواد ہے گئے ہیں اور اس کے جم کو تجارتی اشیاء کے لیے جائز کر لیا گیا ہے ، اور مردوں نے اپنے
بنائے ہوئے قانون سے اسے اپنے لئے ہر جگہ پر اس کے ساتھ کھیلناہی مقصد بنالیا ہے۔

عورت نے اس نعرے کے فریب میں آکر جب گھرسے نکل کر مردوں کے شانہ بشانہ کام کر ناشروع کیا تو اسے ہو ٹلوں میں ریسیپشن پر، ہپتالوں میں بطور نرس، ہوائی جہازوں میں بحیثیت ایئر ہوسٹس، تھیٹروں میں بحیثیت اداکارہ یا گلوکارہ، مختلف ذرائع ابلاغ میں بحیثیت اناؤنسر بٹھادیا گیا، جہاں وہ اپنی خوبروئی، دلفریب ادااور شیری آواز سے لوگوں کی ہوس نگاہ کامر کزبن گئی۔

مخش رسائل واخبارات میں ان کی ہیجان انگیز عرباں تصویر چسپاں کرکے مارکیٹنگ کا وسیلہ بنایا گیا تو تاجروں اور صنعتی کمپنیوں نے اسی نوعیت کی فخش تصاویر اپنے سامان تجارت اور مصنوعات میں آویزاں کر کے انہیں فروغ وینے کاذر بعد بنالیا۔

یمی نہیں بلکہ جس کی نظر آج کی فحاشی وعریائیت پر ہے وہ اچھی طرح واقف ہے کہ مس ورلڈ، مس یو نیورس اور مس ارتھ کے انتخابی مراحل میں عورت کے ساتھ کیا تھلواڑ نہیں ہوتا، نیز فلموں میں اداکاری کے نام پر اور انٹر نیٹ کے مخصوص سائٹ پر اس کی عریائیت کے کون سے رسواکن مناظر ہیں جو پیش نہیں کئے جاتے۔اگر یہی عورت کی آزادی اور اس کی عزت و تکریم اور اس کے حقوق پانے کی علامت ہے توانسانیت کو اپنے پیانہ عزت و آنر پر نظر ثانی کرنی چاہئے۔ یادرہے کہ بیرسب معاملہ عورت کے ساتھ اس وقت تک رکھا جاتا ہے جب تک اس میں مردول کی کشش، ابھرتی جوانی کی بہار ، دل ر باد وشیز گی کا جو بن اور شباب و کہاب کی رونق رہتی ہے ، کیکن جب اس کے جو بن میں پژ مر دگی آ جاتی ہے،اس کی تحشش میں تھن لگ جاتا ہے، بازاروں میں اس کی قیمت لگنا بند ہو جاتا ہے،اس کے ڈیمانڈ کو دیمک چاٹ جاتی ہے اور اس کی ساری مادی چیک د مک ماند پڑ جاتی ہے تو بیہ ظالم معاشر ہ اس سے منہ موڑ لیتا ہے ،وہ ادارے جہاں اس نے جوہر کمال د کھائے تھے اس کو حچوڑ دینے میں عافیت سمجھتے ہیں اور وہ اکیلی یا تواپئے گھر میں سمیری کی زندگی گزارتی ہے یا پھر پاگل خانوں میں۔

اسلام عورت کی نوکری کے خلاف نہیں ہے بلکہ اسلام یہ کہتاہے کہ عورت سے وہ نوکری کروائی جائے جو عورت کی شان اور ہمت کے لائق ہے۔ یہ نہیں کہ جہاں مر دوں کی ضرورت ہو وہاں عورت ہو اور جہاں عور توں کی ضر ورت ہو وہاں مر دہو جیسے یورپ کے دیکھادیکھی مسلم ممالک کاحال ہورہاہے کہ حاجیوں کے جہاز میں بے پر دہ ایئر ہوسٹ ہوتی ہے اور عور تول کی ڈلیوری میں مر دموجود ہوتے ہیں۔

اسلام نے عورت کو بلاوجہ گھرہے باہر نکلنااس لئے منع کردیا کہ عورت کو پوراگھر سنجالنے ، بچوں کی اچھی پرورش کرنے کا کام سونیا گیااور مردے کہا گیا کہ تورزق حلال کما کرعورت کو کھلا۔اب جب عورت کو گھر بیٹھے رزق مل رہاہے تو آزادی و ترقی کے نام پراہے روڈ پر لاناکئ خرابیوں کا موجب ہے جیسے بچوں کی سیجے پرورش نہیں ہویاتی، مالکان اپنی آتھھوں کو عورت کے حسن سے داغدار کرنے کے لئے مردوں کی بدنسبت عورتوں کو نوکری پر ترجیح دیتے ہیں جس کی وجہ سے پڑھے لکھے لوگ بیر وزگاری کاشکار ہوتے ہیں، جوعورت خود کمانے والی ہو وہ شوہر کی مرہونِ منت نہ ہونے کی وجہ سے عدم برداشت والی ہوتی ہے ذرای بات پر طلاق کا مطالبہ کرتی ہے کیونکہ اسے پینہ ہوتاہے کہ شوہر طلاق بھی دے دے گاتو کوئی فرق نہیں پڑتامیں خود کمانے والی ہوں۔

عور توں کو آزادی اور ترقی کا حجانسا دے کر گھروں ہے باہر نکالنے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نہیں خود معاشرے کی ترقی میں آج تک کوئی نمایاں کام نہیں کیا۔اپنی این۔جی اوز کو چلانے اور باہر کے ممالک سے عور توں پر ہونے والے ظلم وستم کارونار و کرچندہ اکٹھا کرکے کھانامقصد ہے۔ جیرا گلی ہوتی ہے کہ بورپ ہاحول کے ولد اواور آزاد کی کا نعرہ نگانے والے ، پر دہ اور داڑھی پر خوب اعتراض کرتے ہیں۔ ان کواتی عقل نہیں کہ جب عور توں کو بے حیائی کرنے پر کہتے ہو کہ کوئی بات نہیں آزاد ی ہوئی چاہے تو عورت کے پر دہ کرنے اور مر د کے داڑھی رکھنے پر کیوں اعتراض کرتے ہو؟ کیا یہاں آزادی نہیں ہے؟ ایک عورت پر دہ کو پند کرتی ہے اور ایک کا مسلمان واڑھی کو اپنی خوشی سے رکھتا ہے تو تم لوگوں کو کیا تکلیف ہے جو اس پر اعتراض کرتے ہوں؟ فرانس، جرمنی، ناروے، کینڈا، ہالینڈ، مشرتی مغربی بورپ میں بل دھونس بندوق کی نوک پر چاہ ہو ہا بندی کے بل کرائے گئے، راہ چلتی مسلم خواتین کو عہائیوں سے پکڑ کر سڑکوں پہ گھسیٹا گیا جرمانے عائم کیے گئے جیلوں میں ڈالا گیا، فقط اپنی مرضی کے کپڑے زیب تن کرنے پر ؟ تف کہوں عقل پہ کیا زمانے اتنی ترتی کرلی کہ اب بینی مرضی سے کوئی عورت کپڑے نہیں پہن سکتی؟؟؟ کیا ہے آزادی اظہار ہے؟؟؟ پہ چلا کہ آزادی کا نعرہ فقط ایک مرضی میں خواتی ہوئی ہے۔ ایک مرضی سے کوئی عورت کپڑے بھی نہیں پہن سکتی؟؟؟ کیا ہے آزادی اظہار ہے؟؟؟ پہ چلا کہ آزادی کا نعرہ فقط ایک مرضی سے کوئی عورت کپڑے بھی نہیں پہن سکتی؟؟؟ کیا ہے آزادی اظہار ہے؟؟؟ پہ چلا کہ آزادی کا نعرہ فقط ایک مرضی سے کوئی عورت کپڑے بار چلانا ہے۔

اب ایک نظر مختلف معاشر ول میں جو عور توں کی موجودہ اور تاریخ میں جو حیثیت رہی ہے اس پر موجود ایک مقالے کا مخضر خلاصہ چیش خدمت ہے:

قبل الداملام حرب على حورت إخيان المرسة بدا المورت المن حيثيت إدنياك مختف معاشر ول على بنيادى خرابياس المرسة بدا المورق كم عورت الورم وك ورميان حجائي جبك مرد برتر الورائي كم عورت الورائي حيثيت كاحامل ربائي وجه حتى كه قبل الماسلام عورت كواس كه بنيادى انسانى حقوق سه جى محروم ركها كيابي صنف بهير بكريول كى طرح بتى تحى، ظلم كى انتهابه تحى كه لوكى كوپدا بوت بن زنده در كوركر دياجاتا تعا، كونكه اللى عيدائش نه صرف منحوس تصوركى جاتى حتى، بلكه باعث ذلت مجى جاتى منى دوارى كى ايك روايت سه جس مي ايك من ايك موس فض في بنايك وه زمانه جاليت بين كس طرح المنى بنيول كوزنده وفن كرت تصدر وايت ملاحظه بود عن الوضيون أخلى المناقية وعبنادة أق الله عقيقة وعبنادة أق المناقد الأولاد، وكات مناقد المناقد المناقد المناقد المناقدة المناقد المناقدة المناقدة المناقدة المناقدة المناقدة المناقد المناقدة المناقدة

ىَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى وَكَفَ رَمُّعُ عَيْنَيْهِ، فَقَالَ لَهُ يَجُلٌ مِنْ جُلَسَاءِ يَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَحْزَنْتَ مَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ: «كُفَّ فَإِنَّهُ يَشَأَلُ عَمَّا أَهَمَّهُ» ثُمَّ قَالَ لَهُ: أَعِدُ عَلَيَّ حَدِيثَكَ فَأَعَادَهُ، فَبَكَى حَتَّى وَكَفَ الدَّمُعُ مِنْ عَيْنَيْهِ عَلَى لِحَيْتِهِ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: «إِنَّ اللّهَ قَدُ وَضَعَ عَنِ الْجَاهِلِيَّةِ مَا عَمِلُوا، فَاسْتَأْنِفُ عَمَلَكَ » "ترجمہ: وضین فرماتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے حضور ایک محض عرض گزار ہوا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاہلیت میں ہمارے دینی مشاغل بتوں کی بوجااور اولاد کواپنے ہاتھوں مثل کرنا ہاری قومی وجاہت تھی۔میری اپنی بیہ کہانی ہے کہ میری ایک بیٹی تھی،جب میں اس کو بُلا تاتو وہ خوش خوش دوڑی آتی،ایک دن وہ میرے بلانے پر آئی تو میں آگے بڑھااور وہ میرے پیچیے چلی آئی، میں آگے بڑھتا چلا گیا، جب میں ایک کنویں کے پاس پہنچاجومیرے گھرے زیادہ دور نہ تھا،اور لڑکی اس کے قریب پہنچی تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کنوئیں میں ڈال دیا، وہ مجھے اباا ہا کہد کر پکارتی رہی اور یہی اس کی زندگی کی آخری پکار تھی۔رسول اللہ اس پُر در دافسانے کو سن کر آنسو ضبط نہ کرسکے ،ایک صحافی نے اس تھخص کو ملامت کی کہ تم نے حضور علیہ السلام کو عمکیں کر دیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایااس کو چھوڑد و کہ جو مصیبت اس پریڑی ہے وہ اس کاعلاج پو چھنے آیا ہے۔ پھراس سخص سے فرمایا اپنا قصہ پھر سناؤ، اس نے دوبارہ پھر بیان کیا تو آمنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیہ حالت ہوئی کہ روتے روتے داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ پھر فرما یا جاؤ کہ جاہلیت کے گناہ اسلام کے بعد معاف ہو گئے اب نے سرے سے اپنا عمل

(سنن الدارمي، المقدمة، بأب ما كان عليه الناس قبل مبعث الذي صلى الله عليه وسلم من الجهل والضلالة، جلد 1 ،صفحه 153،حديث2، دار المغنى، السعودية)

قبیلہ بنی تمیم کے رئیس قیس بن عاصم جب اسلام لائے تو اُنہوں نے بھی لڑکیوں کو زندہ در گور کرنے کا اپناواقعہ سنایا۔ تفیر طبری میں ہے ''عن قتادة، قال: جاء قیس بن عاصم التمیمي إلى النبيّ صلى الله علیه وسلم فقال: إني وأدت هماني بنات في الجاهلية، قال: فأعُقِقُ عَنْ كُلّ وَاحِدٌ قِبَدَدُةٌ ''ترجمہ: حضرت قادہ روایت کرتے ہیں کہ قیس بن عاصم آنحضرت صلی الله علیه وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ زمانہ جا بلیت میں اپنے ہاتھ سے اپنی آٹھ لڑکیاں زندہ دفن کی ہیں، آپ صلی الله علیه وآلہ وسلم نے فرمایا ہر لڑکی کے کفارہ میں ایک اونٹ قربانی کرو۔

(جامع البيان في تأريل القرآن، جلد 24، صفحہ 248، مؤسسة الرسالة، يوروت)

عربوں میں مرد کے لیے عور توں کی کوئی قیدنہ تھی، بھیٹر بکریوں کی طرح جننی چاہتا، عور توں کو شادی کے بند ھن میں بائد دولیتا تھا۔ کتب احادیث میں ان اشخاص کاذکر موجود ہے جو قبول اسلام سے پہلے چار سے زیادہ بیویاں رکھتے ہے۔ یو نبی عربوں میں عور توں اور بچوں کومیر اٹ سے ویسے ہی محروم رکھا جاتا تھااور لوگوں کا نظریہ یہ تھاکہ میراٹ کا حق صرف ان مردوں کو پہنچتا ہے جو لڑنے اور کئیے کی حفاظت کرنے کے قابل ہوں ،اس کے علاوہ مرنے والوں کے وار ثوں میں جوزیادہ طاقت وراور ہاا ترہوتا تھاوہ بلاتا مل ساری میراث سمیٹ لیتا تھا۔

- 265 -

عرب میں عورت کو ذلیل کرنے اور أے نگ کرنے کے لیے ایک طریقد یہ بھی تھا کہ جب کوئی مردایتی ایک طریقد یہ بھی تھا کہ جب کوئی مردایتی ہوی کو گھر سے نکالنا چاہتا تو ایسے نکالنا کہ ندائے طائق یعنی آزادی دیتا اور ندئی گھر میں بحیثیت بوی کے اپنے پاس رکھتا۔ قرآن عظیم کی درج آیت ایسے ہی موقع کے بارے میں اتری ہو گفلا تبیشلوا کائی المتیل فَتَدَّدُوْهَا کَالنَّمَا لَقَاقَ مُحورُ دو۔
کالنُمَا لَقَاقَ کَا ترجمہ کنزالا بمان: تو بہ تو ند ہو کہ ایک طرف پورا جمک جاؤکہ دوسری کو اُدِعَر میں لکتی چھوڑ دو۔
(سورما الداد، سورما 4، آیت 129)

عرب معاشرے بیں باشہ بعض او قات عورت کا کردار بڑی اہمیت کا حال ہو جاتا تھا لیکن جموی طور پر وہ کہی بھی بھی جی حاکم یا الکہ ند بن سکتی تھی بلکہ اپنی زئدگی کے سفر کا فیصلہ بھی خود ند کر سکتی تھی۔ مملکت سا، جو عرب کا بی ایک حصہ اور ریاست تھی وہاں بھی عور توں کی حیثیت ناگفتہ یہ تھی، ایک عورت کی مردوں کے ساتھ شادی کرتی تھی اور اہل خانہ بیں باہمی فسق و فجور کا بازار محرم رہتا تھا اور اپنی بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ بدکاری کرنے کا عام رواج تھا۔
ان کی جاہلانہ رسوم جی سے ایک رسم ایسی بھی تھی جس سے عورت کی بے بی کے ساتھ ساتھ آس پر بداعتادی کا کھلا ان کی جاہلانہ رسوم جی سے ایک رسم ایسی بھی تھی جس سے عورت کی بے بی کے ساتھ ساتھ آس پر بداعتادی کا کھلا اظہار ہوتا ہے، دور سم یہ تھی کہ جب کوئی شخص سفر پر جاتا تو ایک دھاگا کی در خت کی شہنی کے ساتھ بائد ھو دیتا یا آس کی بوری نے سے کے ارد محرد لہین ویتا، جب سفر سے واپس آتا تو آس دھا مے کو دیکھتا، اگروہ صحیح سلامت ہوتا تو وہ سمجھتا کہ اس کی بیوی نے بیوی نے اس کی غیر حاضری بیں کوئی خیانت نہیں کی اور اگروہ اسے ٹوٹا ہوا یا کھلا ہوا یا تا تو خیال کرتا کہ اس کی بیوی نے اس کی غیر حاضری بیں کوئی خیانت نہیں کی اور اگروہ اسے گوٹا ہوا یا کھلا ہوا یا تا تو خیال کرتا کہ اس کی بیوی نے اس کی غیر حاضری بیں بدکاری کا ار اگو بہا ہوا یا کھلا ہوا یا تاتو خیال کرتا کہ اس کی بیوی نے اس کی غیر حاضری بیں بدکاری کا ار اس کی بیوی نے اس کی غیر حاضری بیں بدکاری کا ار اس کی بیوی انداز کی جائل

اليونان ميس عورت: يونان ايك قديم تهذيبي مذهب م، انبول في دنيا مين انصاف اور انساني حقوق ك دعوے کئے اور علوم وفنون میں ترقی کی مگراس ترقی اور دعووں کے باوجود عورت کا مقام کوئی عزت افنرانہیں تھا،ان کی نگاہ میں عورت ایک ادنی درجہ کی مخلوق تھی اور عزت کا مقام صرف مرد کے لیے مخصوص تھا، ستر اط جواس دور کا قلسفی تھااس کے الفاظ میں: '' دعورت سے زیادہ فتنہ و فساد کی چیز د نیامیں کوئی نہیں وہ د فلی کا در خت ہے کہ بظاہر بہت خوب صورت معلوم ہوتا ہے لیکن اگر چڑیا اُس کو کھالیتی ہے تووہ مر جاتی ہے۔'' (مدزنامدنیا، 03-07-2015) یو نانی فلاسفر وں نے مر دوعورت کی مساوات کا دعویٰ کیا تھالیکن میہ محض زبانی تعلیم تھی۔اخلاقی بنیاد وں پر عورت کی حیثیت بے بس غلام کی تھی اور مرد کو اس معاشرے میں ہر اعتبار سے فوقیت حاصل تھی۔ عام طور پر یو نانیوں کے نزدیک عورت گھر اور گھر کے اسباب کی حفاظت کے لیے ایک غلام کی حیثیت رکھتی تھی اس میں اور اس کے شوہر کے غلاموں میں بہت کم فرق تھاوہ اپنی مرضی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی تھی، بلکہ اس کے مشورے کے بغیرلوگ اس کا نکاح کردیتے تھے،وہ خود بمشکل طلاق لے سکتی تھی، لیکن اگراس سے اولاد نہ ہویاشوہر کی نگاہوں میں غیر پسندیده ہو تواس کو طلاق دے سکتا تھا۔ مر داپنی زندگی میں جس دوست کو چاہتا، وصیت میں اپنی عورت نذر کر سکتا تھا،اور عورت کواس کی وصیت کی تعمیل مکمل طور پر کرناپڑتی تھی،عورت کوخود کسی چیز کے فروخت کرنے کا ختیار نہ تھاغرض وہاں عورت کو شیطان ہے بھی بدتر سمجھا جاتا تھا، لڑکے کی پیدائش پرخو شی اور لڑ کی کی پیدائش پرغم کیا جاتا (موزنامىدنيا، 03-07-2015)

**افلاطون کے مطابق:** جتنے ذلیل و ظالم مر دہوتے ہیں وہ سب نتائج کے عالم میں عورت ہو جاتے ہیں (یعنی مر دوں کے ظلم کی سزایہ ہے کہ ان کو بطور سزاعورت بنادیا جائے )۔

(عورات اسلام كى نظر ميں،صفحہ38، آئيتہ ادب انام كلى، الابور)

اہل یونان دیوتاؤں کے مندروں میں بڑے قیمتی نذرانے پیش کرتے تصےاور منقولہ وغیر منقولہ جائیدادیں اللہ یونان دیوتاؤں کے مندروں میں بڑے قیمتی نذرانے پیش کرتے تصےاور منقولہ وغیر منقولہ جائیدادیں ان کے نام وقف کی جاتی تھیں، خاص مشکل کے حل کے لیے انسانی قربانی سے بھی دریغی نہ کیا جاتا، ایگامیمنون ٹرائے کی جنگ میں یونانیوں کاسپہ سالار تھاوہ چاہتا تھا کہ دیوی آرٹو مس اس پر مہربان ہو جائے جس نے غلط سمت میں ہوائیں

چلا کرٹرائے کے خلاف اس کی مہم میں رکاوٹ پیدا کرر تھی تھی، چنانچہ اس نے اس دیوی کی خوشنو دی حاصل کرنے کے لیے اپنی جواں سال بٹی اپنی گنیا کواس کی قربان گاہ پر بھینٹ چڑھادیا۔

روم میں عورت کی حیثیت وحالت: یو نانیوں کے بعد جس قوم کود نیامیں عروج نصیب ہوا، وہ اہل روم تتے۔رومی معاشرے کو تہذیب و تدن کا گہوارہ تصور کیاجاتاہے،لیکن اس معاشرے میں بھی عورت کواس کی حیثیت اور حقوق سے محروم رکھا گیاہے۔ولادت سے لے کروفات تک بیچاری کی حیثیت محض ایک قیدی کی سی رہی ، یونانیوں اور ہندوستانیوں کی طرح رومیوں کے دل بھی عورت کے معاملے میں رحم و مرّوت سے قطعی محروم تھے، سنگدلی اور شقاوت قلبی کا عالم میہ تھا کہ عورت کواپنی عصمت وعفت اور ناموس وحیا کے تحفظ کے لیے کوئی حقوق حاصل نہ تھے، مر د کواپنی بیوی کے چال چلن کے متعلق اگر رائی بھر شبہ ہو تا تو وہ اسے قانونی طور پر موت کے گھاٹ اُتار دینے کاحق ر کھتا تھا۔اس کی موت کے لیے وہ کیاآلہ یاذر بعہ اختیار کرے ،اس بارے میں بھی مر د کواپنی خواہش پر مکمل اختیار تھا۔ رومانی مر دوں نے اپنی عور توں پر گوشت کھانا، ہنسنا بولنااور بات چیت کرنا بھی حرام قرار دے دیا، یہاں تک کہ ان کے منہ پر موزسیر نامی ایک مستحکم قفل لگادیا، تاکہ وہ کہنے ہی نہ پائے۔ بیہ حالت صرف عام عور توں کی نہیں تھی بلکہ رئیس وامیر ، کمینے اور شریف، عالم و جاہل سب کی عور توں پر ہی آ فت طاری ہو ئی۔رومیوں کے ہاں عورت کو ہر قشم کے مذہبی، قانونی واخلاقی حقوق سے محروم رکھا گیا تھا، وہ جنس کی طرح کی چیز تھی جو کسی کی ملکیت ہوتی ہے، جائداد کی طرح اُسے بھی خرید و فروخت اور لین دین کے طور پر استعال کیا جاتا تھا۔

اہل روم کا تہذہ ہی ارتقاء بذاتِ خود افراط و تفریط کا ایک انتہائی نمونہ پیش کرتارہا تھا ایک وہ وقت تھا کہ جب ایک مرتبہ روی سینٹ کے ایک ممبر نے اپنی بیٹی کے سامنے اپنی بیوی کا بوسہ لیا تواس کی قومی اخلاق کی سخت توہین سمجھا گیا، اور سینٹ میں اس پر ملامت کا ووٹ پاس کیا گیا۔ اور پھر نام نانہاد تہذیب و ترتی کا وہ دور بھی آیا کہ جب ازدواجی تعلق کی ذمہ داری بھی نہایت مبلکی تصور کی جانے گئی، قانون نے عورت کو باپ اور شوہر کے اقتدار سے بالکل آزاد کر دیا۔ اس دور میں عورت یک بعد دیگرے گئی شادیاں کرتی جاتی تھی مارشل (43 تا 104 م) ایک عورت کا ذکر کرتا ہے جو دس خاوند کرچکی تھی، جو د نیل (60ء تا 130 م) ایک عورت کے متعلق لکھتا ہے کہ اس نے پانچ سال

میں آٹھ شوہر بدلے، سینٹ جروم (340ء تا420ء) ان سبسے زیادہ ایک عورت کا حال لکھتاہے جس نے آخری بار تیسوال شوہر کیا تھااور اپنے شوہر کی بھی وہ اکیسوی ہوی تھی۔

ایران میں حورت: عورت کوانسانیت کے مرتبے سے گراکر قعر مذلت میں روی اور ہونائی تہذیب ہی نے نہیں و حکیلا بلکہ الل ایران بھی اس میں چیں چیں رہے۔ انکی اخلاقی حالت انتہائی شر مناک تھی ،ان کی کتاب اخلاقی میں باپ ، بیٹی اور بہن کی کوئی تمیز نہ تھی۔ وہ خون کے قریب تررشتوں میں شادی کر سکتا تھا اور جتنی ہویوں کو چاہتا طلاق و سے سکتا تھا، ایران میں زمانہ قدیم سے یہ وستور تھا کہ عور توں کی حفاظت کے لیے مرووں کو ملازم رکھا جاتا، نیزیونان کی طرح یہاں بھی خواصوں اور داشتہ عور توں کو رکھنے کا طریقہ عام تھا اسے نہ صرف نہ بہا جائز قرار دیا گیا تھا بلکہ یہ ایرانیوں کی ساتی زندگی کا خاصہ بن گیا تھا۔

ایرانی معاشرے میں عورت کی کوئی حیثیت نہ تھی اورا کر کسی درجے پر اُسے اہمیت بھی دی جاتی توا یک غلام
کی کی اہمیت ملی پاتی۔شوہر مجاز تھا کہ اپنی بیوی پابیویوں میں سے ایک کو خواہ وہ بیا ہتا بیوی ہی کیوں نہ ہو، کسی دوسرے مخض کو جو انقلاب روزگار سے مختاج ہو گیا ہو، اس غرض کے لیے دے دے کہ وہ اس کسب معاش کے کام میں مدد لے اس میں عورت کی رضا مندی نہ لی جاتی عورت کو شوہر کے مال واسباب پر تصرف کا حق نہیں ہوتا تھا، اور اس عارضی از دواج میں جو اولاو ہوتی تھی، وہ پہلے شوہر کی سمجھی جاتی تھی، یہ مفاہمت ایک باضابطہ قانونی اقرار نامے کے عارضی از دواج میں جو اولاو ہوتی تھی، وہ پہلے شوہر کی سمجھی جاتی تھی، یہ مفاہمت ایک باضابطہ قانونی اقرار نامے کے ذریعے سے ہوتی تھی۔

ایران میں بھی عرب کی طرح لڑکوں کی پیدائش پرانتہائی خوشی جبکہ بیٹی کی پیدائش پر مایوسی کا ظہار کیا جاتا تھا، جب بیٹا پیدا ہوتا توشکر خدا کے اظہار کے لیے بہت کی نم بھی رسوم ہوتی تغییں جنہیں خوشی اور دھوم وھام سے اوا کی جاتا تھا، صدقے دیے جاتے تھے، لیکن جب بچی پیدا ہوتی تو ولیی دھوم وھام نہ ہوتی جس طرح بیچ کی پیدائش پر ہوتی۔ بقول آر تھر کرسٹن سین : بچے پیدا ہونے پر باپ کے لیے لاز می تھا کہ شکر خدا کے اظہار کے لیے خاص نم بھی رسوم اواکر سے اور صدقہ دے، لیکن لڑک کے پیدا ہونے پر ان رسموں میں اس قدر دھوم دھوم نہیں ہوتی تھی، جھٹی کہ لڑک کے پیدا ہونے پر ان رسموں میں اس قدر دھوم دھوم نہیں ہوتی تھی، جھٹی کہ لڑک کے پیدا ہونے پر ان رسموں میں اس قدر دھوم دھوم نہیں ہوتی تھی، جھٹی کہ لڑک کے پیدا ہونے پر ان رسموں میں اس قدر دھوم دھوم نہیں ہوتی تھی، جھٹی

ایرانیوں کا بیہ بھی عقیدہ تھا کہ عورت ناپاک ہے اوراس کی نظر بدکا اثر ہوتا ہے، اور خاص طور پراگر کسی بچے پر اُس کی نظر بدپڑگئی تواس بات کا خوف رہتا تھا کہ بچے پر کوئی نہ کوئی بد بختی ضروری آئے گیاس لیے بچے کو نظر بد سے بچانانہایت ضروری سمجھا جاتا تھا، بالخصوص اس بات کی احتیاط کی جاتی تھی کہ کوئی عورت اس کے پاس نہ آئے تاکہ اس کی شیطانی ناپاکی بچے کے لیے بد بختی کا باعث نہ ہو۔

یہوریت اور عورت: ہنود ویہود کی تاریخ ہو کہ عیسائیت کی مہذب و متمدن دنیا، قبل از اسلام مذاہب عالم کے مصلحین نے عورت کی عظمت ور فعت اور قدر و منزلت سے ہمیشہ انکار کیا، اور ایک اکثریت عورت کو بے زبان و یالتو جانور ہی سمجھتی رہی۔

یبودیت نے عورت کوجو حیثیت دی،اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت مکمل طور پر مردکی غلام ہے اوراس کی محکوم ہے،وہ مردکی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتی، حقوق ملنے کی بات توایک طرف رہی،اُسے تمام گناہوں کی جڑ قرار دیا گیا۔

بائبل کے مطابق واقعہ آدم اور حوّاعلیہ السلام کو مجر م قرار دیا گیا، اس لیے حوّا کی بیٹیاں ہمیشہ محکوم رہیں گا۔ یہودی شریعت میں مر د کا اقتدار و تصرف اس حد تک بڑھا ہوا ہے کہ: اگر کوئی عورت خداوند کی منت مانے اور اپنی نوجوانی کے دنوں میں اپنے باپ کے گھر ہوتے ہوئے اپنے اوپر کوئی فرض مخبر ائے اور اس کا باپ جس دن میے نے ،اسی دن اُسے منع کر دے تو اس کی کوئی منت یا کوئی فرض، جو اُس نے اپنے اوپر مخبر ایا ہے، قائم نہیں رہے گا اور خداونداس عورت کو معذد وررکھے گا۔

یہودیت میں عورت کو جو حیثیت دی گئی ہے وہ کسی غلام و محکوم سے بڑھ کر نہیں، عورت مکمل طور پر مرد کی دست گرہے۔ وہ مرد کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتی، مرد جب چاہے اُسے گھر سے زکال دے طلاق دے دست گرعورت بھی بھی مرد سے طلاق طلب نہ کرے یہاں تک کہ مرد میں بے پناہ بی عیوب کیوں نہ ہوں۔ دے، گرعورت بھی بھی مرد سے طلاق طلب نہ کرے یہاں تک کہ مرد میں بے پناہ بی عیوب کیوں نہ ہوں۔ یہود کے قانون شریعت کے مطابق عورت کو مرد کے مساوی حقوق دینا توایک طرف رہابلکہ مرد کو کھلی چھٹی دی کہ وہ اپنی بیوی پر ہر لحاظ سے بے جابر تری کادعویدار ہو، عورت مہر کے علاوہ کسی چیز کی حقد ار نہیں، معصیت اول

چونکہ بیوی ہی کی تحریک پر سرز دہوتی تھی اس لیے اس کو شوہر کا محکوم رکھا گیااور شوہر اس کا حاکم ہے، شوہر اُس کا آقا اور مالک ہے اور وہ اس کی مملو کہ ہے۔

یہود کے قانون وراثت میں بیٹی کا درجہ پوتوں کے بعد آتا ہے، اگر کسی میت کالڑکانہ وہ تو وراثت پوتے کے لیے ہے،اورا گرپوتا بھی نہ ہوتواس صورت میں وراثت لڑکی کی ہے۔

یہودیت کے عاکمی نظام میں ایک قانون یہ بھی تھا کہ ہر مخض کا نام اسرائیل میں باتی رہناچاہیے، اس لئے اگر کوئی مر دیا اولاد مرتا تو اس کا پوراایک ضابطہ تھاتا کہ اس کا نام باقی رہے، عہد نامہ قدیم میں اس بارے میں درج ہے کہ: اگر کئی بھائی مل کرساتھ رہتے ہوں اور ایک اُن میں ہے باولاد مرجائے تو اس مرحوم کی بیوی کی اجنبی ہے بیا فہ کرے بلکہ اُس کے شوہر کا بھائی اُس کے پاس جا کر اُسے اپنی بیوی بنالے، اور شوہر کے بھائی کا جو حق ہے، وہ اس کے ساتھ اور اگر ہو اس کے مرحوم بھائی کے نام کہلائے، تاکہ اُس کا نام اسرائیل ساتھ اور اگر وہ آوی اپنی بھاوج سے بیاہ نہ کرنا چاہے، تو اس کی بھاوج پھائک پر بزرگوں کے پاس جا کے اور کہ مریاد پور، اسرائیل میں اپنے بھائی کا نام بحال رکھنے سے انکار کرتا ہے، اور میرے ساتھ دیور کاحق اوا کرنا ہو اہتی ہو بھائی ہوں ہو بالکر اُسے سمجھائیں، اور اگر وہ اپنی بات پر دیور کاحق اور کہے کہ مجھائیں، اور اگر وہ اپنی بات پر قائم رہے اور کہے کہ مجھائیں، اور اگر وہ اپنی بات پر قائم رہے اور کہے کہ مجھائیں۔ اور سے بیاہ کرنا منظور نہیں، تو اس کی بھاوج بزرگوں کے سامنے اُس کے پاس جا کر، اُس کے پاؤں سے جوتی اتلاے کو اس سے بیاہ کرنا منظور نہیں، تو اس کی بھاوج بزرگوں کے سامنے اُس کے پاس جا کر، اُس کے پاؤں سے جوتی اتلاب کو اس سے بیاہ کرنا منظور نہیں، تو اس کی بھاوج بزرگوں کے سامنے اُس کے پاس جا کر، اُس کے پاؤں سے جوتی اتلاب کو اس کے مذیر تھوک دے اور بیہ کے کہ جو آدمی اپنے بھائی کا گھر آ باونہ کرے، اُس سے ایسانی کیا جائے گا۔

عیسائیت میں عورت: عورت کے بارے میں عیسائیت کا بھی وہی تصور ہے جویہودی نظریات میں ملتا ہے۔ عیسائیت بھی عورت کے بارے میں کوئی بھرپور اخلاقی عقیدہ نہ اپناسکی۔ بلکہ اگریہ کہا جائے کہ عورت کے ساتھ عیسائیت کی روش اور بھی زیادہ ناپسندیدہ تھی تو ہے جانہ ہوگا۔

عیسائیت کے مطابق مرد حاکم اور عورت محکوم ہے ، کیونکہ عورت وحقیقت مرد کے لیے بنائی گئی ہے ، سواس کی خدمت اور اطاعت اُس کا فرض ہوگا ، جبکہ مرد چونکہ عورت کے لیے نہیں تخلیق ہوا ،اس لیے اُسے عورت کی محکومی میں رہنے کی ضرورت نہیں۔ عیسائیت میں مورت کی حالت میں ہے: مورت سرا پافتنہ وشر سمجی جاتی تھی، عابد وزاہداُس کے سابے سے محمات میں ہے۔ معا محماستے تنے، بڑے بڑے راہب اپنی ماں تک سے ملنا، اور اس کے چہرہ پر نظر ڈالٹامعمیت سمجھتے تنے۔ رہائیت کی تاریخ عورت سے نفرت کے واقعات سے بھری ہوئی ہے۔

ہندومت میں عورت کی حالت وحیقیت: اپنے قدیم تمرن پر نازاں ہندوستان، کے فرہب ہندومت نے مجمی عورت کی حالت وحیقیت: اپنے قدیم تمرن پر نازاں ہندوستان، کے فرہب ہندومت نے مجمی عورت کی حیثیت پامال کرنے میں کوئی کسر باتی ندر مجی۔ ہندوایک طرف تو وحدة الازواج (صرف ایک بوی مونے) کے قائل میں لیکن جب بوی ہے کوئی بیٹانہ ہورہا ہو تو فد کورہ بالا قانون کو توڑتے ہوئے کئی کئی شادیاں کرتے ہیں تاکہ بیٹا پیدا ہوں یہ سلملہ آج کل کا نہیں بلکہ آریاؤں سے چلاآتارہا ہے۔

ہند دمت بن اگر شوہر اولا دپیدا کرنے کے قابل نہ ہو تو دہ اپٹی ہو کی کو کسی اور مردے تعلقات پیدا کرنے کا کہد سکتا ہے تاکہ دہ اولاد بنا سکے ، یہ عورت دوسرے مخض سے از دواجی تعلقات پیدا کرے گی حتی کہ اولاد بھی جنے گی محربیوی اُسی پہلے شوہر کی آسی پہلے شوہر کے محمر میں ،اور جو اولاد دوسرے مردہے پیدا ہوگی وہ پہلے شوہر کی اور بول اور دوسرے مردہے پیدا ہوگی وہ پہلے شوہر کی اولاد کہلائے گی ،اس طریقے کو نیوگ کہا جاتا ہے۔

ہند و فد ہب ہیں عورت کی حیثیت ہے تھی کہ اس کی کی بات کو معتبر نہیں سمجھا جاتا تھا، جموف اور عورت کو ایک بن سکے کے دوڑ خی طرح قرار دیا گیا تھا۔ عورت کا بھین ہو، جوانی ہو یا کہ بڑھا یا، وہ تھو می اور فلائی کی زندگی بن گزارے گا۔ کی سکے کے دوڑ خی طرح قرار دیا گیا تھا۔ عورت کا بھین ہو، جوانی ہو یا کہ بڑھا یا، وہ تھو می اور فلائی کی از ندگی کا مقدر ہوگا۔

مند و فد ہب کے مطابق شوہر والی عورت کے ذمہ کوئی عبادت نہیں وہ شوہر کی قد مت اور سیوا کرے ہی سب ہند و فد ہب کے مطابق شوہر والی عورت کے ذمہ کوئی عبادت نہیں وہ شوہر کی قد مت اور سیوا کرے ہی سب ایک سے ایک سے بڑی عبادت ہے۔ عورت کو جب اُس کا شوہر مر جائے، بیاہ کرنے کا حق نہیں ہے اور اس کو دو حال میں سے ایک افتیار کرنا ہوگا، یازندگی بحر بیوہ رہ یا جل کر ہلاک ہو جائے اور دونوں صور توں میں سے یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے کہ دہ مدت العر عذاب میں رہے گی۔ ہند دوئی کا دستور ہیہ کہ دہ داجائی کی بیویوں کو جلاد ہے تھے، خواہ دہ جانی یا اس سے انکار کریں، تاکہ دہ الی لغزش سے جن کا ان سے خوف ہے محفوظ رہیں۔ راجہ کی بیوں میں

صرف بوڑھی عور تیں اور صاحب اولاد ، جن کے بیٹے مال کو بچائے رکھنے کی اور حفاظت کی ذمہ داری کریں ، چھوڑ دی

ہندوؤں میں مختلف مقامات پر مختلف خوا تمین اور ذاتوں کے لحاظ سے تقسیم جائیداد کے مختلف طریقے اور اصول ہیں، جن میں یہ بات صاف نظر آتی ہے کہ عورت کو جائیداد سے یاتو سرے سے محروم کیا گیا یا پھر مر د سے کم تر حصہ دیا گیا،اس کی وجہ بیہ ہے کہ عورت کو ہندو معاشرے میں ہمیشہ ہے کم تر درجہ دیا گیا ہے،اس کو ہر صورت میں محکوم ر کھنا پسندیدہ سمجھا جاتا ہے۔

مغرب میں عورت کی حیثیت وحالت:عورت گھرے مخصوص دائرے اور ذمہ داریوں سے نکل کر بیرونی دنیا کے وسیع دائرے میں مرد کی طرح محنت و مزدوری اور کسب معاش کے لیے نکلی اور اس نے نہ صرف معاشرے کی سیاسی، معاشی، تعلیمی اور سائنسی شعبہ جات میں اپنی ذمہ داریاں نبھائی بلکہ اُن مختلف شعبہ ہائے زندگی میں بھی اپنا کر دار ادا کیا جہاں صرف اور صرف مر دول کی حکمر انی تھی۔ در حقیقت ملین سے زیادہ نوجوان خواتین اس وقت (امریکه میں)کام پر لگی ہیں، وہ اس وقت ہمارے کام کی طاقت کا 40% ہیں۔

مغربی دنیامیں روس ایک ایساملک تھا، جہاں محنت کش عور توں کا تناسب دوسرے ترقی یافتہ ممالک کے مقابلے میں سب سے زیادہ رہاہے۔روس مغربی ممالک میں عور تول کو ملاز متیں دے یااُن سے کام کروانے والاسب سے بڑا ملک ہے، وہاں اب عورت دوہرے مسائل کا شکارہے، پہلے صرف گھر کی ذمہ داری اس کے سپر و تھی اب کسب معاش بھی اس کے کھاتہ میں آگئی۔

ایک برامسئلہ جس سے روسی عور تنیں دوچار ہیں ، وہان پر ڈہر ابو جھ ہے ، جو کہ ملازمت میں ساراوقت صرف کر نااور گھریلوذ مہ داریوں کو نبھاناہے ، عور توں کے دن کا آغاز ایک مخصوص طریقے سے ہوتاہے ، صبح کو دفتر کے لیے بس پکڑنااور ساتھ ہی روز مرہ ضروریات کے لیے دوپہر کے کھانے کے وقت کمبی قطار میں تھہرنا، کام کے اختتام پر مزید خرید و فروخت کرنا، پھر رات کا کھانا تیار کرنا، بچوں کو سلانا، گھر کی صفائی کرناہے ، چند خاوندان چیزوں میں ہاتھ

بٹادیتے ہیں،روی حکومت کی حالیہ رپورٹ میہ ظاہر کرتی ہے کہ بیوی ہفتے میں چونیٹس (۳۴) گھنٹے کام کرتی ہے جبکہ خاوند صرف چھ (۲) گھنٹے کام کرتاہے۔

دلچپ امریہ ہے کہ خواتین کی دوہری ذمہ داریوں اور مردوں کے کام میں ہاتھ بٹانے کے باوجود ، انہیں معاشی طور پر ایک ہی قسم کے کام پر معاوضہ مردوں سے نسبتاً کم ملتا ہے ، یعنی ایک ہی ملازمت یاعہدہ پر مامور ایک مرد اور عورت کی تنخواہوں میں فرق ہوتا ہے۔

آج بھی ایک اوسط امریکی ہوی گھر کے کام کائی پر اتناہی وقت صرف کرتی ہے جتنا کہ اس کی دادی کیا کرتی ہوئی اے عام طور پر ہفتہ میں گھریلوکام کائی پر 53 گھنٹے صرف کرنے پڑتے ہیں اور یہ سوچنے کی ٹھوس بنیاد موجود ہے کہ دوسرے ملکوں میں بھی صورت حال اس سے کچھ مختلف نہیں ہے، علاوہ ازیں اس پُر زور مطالبے کے باوجود کہ مر دول کو بھی گھریلو ذمہ داریوں کے بوجھ کو سنجالنے میں عور توں سے تعاون کرناچاہیے، عملی طور پر ایسانہیں ہور ہا، مر دگھریلوکام کاج سے آج بھی پہلے کی طرح دور ہے، یہی نہیں بلکہ روزی کمانے والی وہ عور تیں جن کے اپنے بچے نہیں ہیں، خرید وفر وخت، کپڑوں کی دھلائی، گھرکی صفائی اور اس صفائی اور اس صفائی اور اس سے مردی مردی کام بھی خود ہی کر رہی ہیں۔

ہے حیائی اور بدکاری ایسے ناسور ہیں ،جو جب بھی کسی معاشرے میں سرایت کرتے ہیں تواس معاشرے کو ہے حیائی اور عدم احترام کے زنگ سے بھر دیتے ہیں ، مغرب اور خاص طور پر امریکہ جواس وقت دنیا میں ممتاز ملک مانا جاتا ہے بے حیائی اور زناکاری میں اپنی مثال نہیں رکھتا۔

یہ ایک حقیقت ہے کہ امریکہ کے تقریباً سارے مر داور پچاس فیصد عور تیں شادی سے پہلے ہی حرام کاری
کر پچکی ہوتے ہیں، ہارورڈیونیورٹی کے ماہر نفسیات ڈاکٹر گراہم کااندازایہ ہے کہ پچھلے پندرہ ہرس میں کالجوں کے طلبہ
میں حرام کاری پچاس سے ساٹھ فیصد تک اور طالبات میں چالیس سے پچاس فیصد تک بڑھ پچکی ہے۔ سوشیالوجی کے
ایک عالم پروڈو کا تخمینہ یہ ہے کہ شادی کے وقت ہر چھ لڑکیوں میں سے ایک حاملہ ہوتی ہے۔ آن اس لڑکے سے
نفرت کی جاتی ہے جس کے کسی لڑکی سے ناجائز تعلقات نہ ہوں، بعض لڑکیاں چھیٹر چھاڑ کوزیادہ پسند نہیں کر تیں اور
وہ لڑکوں سے بلا جھجک کہہ دیتی ہیں کہ ہماری آگ کوزیادہ نہ بھڑکاؤ آؤاور اپناکام کرلو۔ امریکہ میں کنواری لڑکی کا حاملہ

ہو جانا قطعاً معیوب نہیں، حتی کہ ایک صاحب نے ایک مضمون میں لکھا کہ شادی سے پہلے جس لڑکی کے ناجائز تعلقات صرف دو تنین مر دول ہے رہے ہول ،اہے کنواری ہی مسمجھو بعض گھروں میں مائیں اور بہنیں بیٹوں اور بھائیوں سے بارانہ گانٹھ لیتی ہیں۔ہنری ملر کا قول ہے بیدامر سمجھ میں نہیں آتا کہ ماں سے باری کرنے میں کیاحرج ہے۔ (مغرب میں)اسقاط حمل جائز قرار پانے کے باوجود ناجائز اور غیر قانونی بچوں کی کثرت ہور ہی ہے، مغربی بچوں کی کم از کم 30% تعداد غیر قانونی بچوں کی ہے اور بیہ بچے تنہاعورت یعنی کنواری مال کادر دسر ہیں، یہی صورت حال فرانس میں ہے کہ اس کاہر پانچواں بچہ ناجائزہے، جبکہ برطانیہ میں ہر چوتھا بچہ غیر قانونی ہے،اب ناجائزاور جائز بچوں میں کوئی فرق روانہیں ر کھا جاتا، بلکہ ایسے قوانین بنادیے گئے ہیں کہ کنواری ماؤں کو پوراتحفظ حاصل ہو۔

قبل از ازدواج جنسی اباحیت (Premarital Sexual Permissiveness) کا خاص مركزامريكه بوبال اسلط مين كياصورت حال يائى جاتى باس كاندازه جميل جان كيكنان كى رپورث سے ملتاب، جس کے مطابق غالباً50%عور تیں اور تقریباً97% مروایے ہیں جن کا کچھ نہ کچھ مباشر تی تجربہ ہے، جبکہ 20% مر داور 15% عور تیں ایسی ہیں جنہوں نے پوری فراخی کے ساتھ صنف مقابل کے ساتھ جنسی ر شتوں اور شادی ہے قبل مباشرت کا تجربه کیاہے۔

لندن کے ڈاکٹروں کوہدایات کی گئی ہیں کہ وہ کم عمر کی ایسی لڑکیوں کے بارے میں معلومات خفیہ رکھیں جو ان سے مانع حمل اشیاء لیتی ہیں۔ جس کا مطلب سے ہے کہ تم عمر لڑ کیوں کو بالغ حمل چیزیں دینے کے لیے والدین کی رضا مندی ضروری نہیں، ڈاکٹروں سے کہا گیاہے کہ اگرانہوں نے لڑکیوں کی خواہشات کااحترام نہ کیااور اس کی اطلاع والدین کو دی توان کے خلاف ضابطہ کی کاروائی کی جائے گی ، بتایا گیا ہے کہ پندرہ سال ہے کم عمر کم از کم ہزار لڑ کیاں جنسی طور پر سر گرم تھیں ،ان میں سے ہزار نے قیملی کلینک اور باقی نے اپنے ڈاکٹروں سے رجوع کیا۔

ا تنی روشن خیالی اور آزادی کے بعد شادی و نکاح جیسے اور بے فائدہ اور غیر ضروری محسوس ہوتے ہیں کیونکہ جو معاشر ہ مر د وعورت کے ملاپ کو بقائے نسل انسانی کے بجائے لذت وعیاشی کا موجب سمجھے وہاں یقیناً نکاح وغیر ہ جیسے معاہدات کمزور دھاگے کی مانند ہوتے ہیں جنہیں جب چاہے توڑ دیاجائے۔اس کی تائید درج ذیل اعداد و شار سے

ہوتی ہے جو The Stateman year look, 1991-1993 نے دیے ہیں اُن کے سروے کے مطابق میں امریکہ میں ایک لاکھ ہاتھ ہزار (16200) شادیاں ہوئی جبکہ گیارہ لاکھ سترہ ہزار (111700) طابق میں ایک لاکھ ہاتھ ہزار (16200) شادیاں ہوئی۔ ڈٹمارک میں تیس ہزار آٹھ سوچورانوے (300894) شادیاں ہوئی جبکہ ہندرہ ہزارا کے سوباون (15152) طابق ، سوئٹور لینڈ میں شادیاں اور طابقیں ہوئی۔

امریکہ جیسے ملک کی افواج میں اگرچہ 14 % عور تیں خدمت سرانجام دیتی ہیں لیکن حقیقت میں وہ بھی عیاشی اور جسمانی لذت کے ذریعہ کے طور پر وہاں موجود ہیں ، کولبیا یو نیورسٹی میں شعبہ صحافت کی پروفیسر ہلین بنید کمٹ اسپنے مضمون میں رقمطراز ہیں:

فوج کی ایک سپای میکیلا مونو یا (Mickicla Montoya) ہو عراق ہیں امر کی افواج کے ساتھ خدمات انجام دیتی رہی ، وہاس منظر نامے کواس اندازے بیان کرتی ہے کہ اگرتم ایک عورت ہو توایک فوجی کی نگاہ ہی تہاری تین صیفیتیں ہیں۔۔ جنسی آوارہ۔ نمائش چیز۔۔ پانی بہانے کی جگہ ، ایک ہم منصب فوجی نے جھے یہ بتایا کہ منس سوچتا ہوں کہ مسلح افواج میں عور توں کا وجود مرووں کو سمجھ دار بتانے کے لیے ایک فرحت آگیز شیری نے نے یوہ کی نیس سوچتا ہوں کہ مسلح افواج میں عور توں کا وجود مرووں کو سمجھ دار بتانے کے لیے ایک فرحت آگیز شیری نے نے یوہ نیس سرید لکھتی ہیں کہ ہماری عام شیری زندگی ہیں مجی ریپ کا جرم تا پہندیدہ صدیک پایا جاتا ہے ، نیشل الٹی شوٹ آف جسٹس کی رپورٹ کے مطابق ہر جھے ہیں ایک عورت زندگی ہیں ایک اس جرم کا نشانہ بنتی ہے ، لیکن اصل شوٹ تو اور بھی زیدہ فراب صورت بیش کرتے ہیں ، یوں گذاہے کہ سماٹر ہایک و بائی مرض کی طرح تھی ہیں جرم دو گنا ہوتا جارہ ہو فوجی زندگی ہیں سے جرم دو گنا ورہ ہوتا ہے۔

ویت نام کی جنگ اور اس کے بعد لڑی جانے والی جنگوں میں عسکری خدمات سرانجام دینے والے سابق فوجیوں کی ایک نفسیاتی معالج ڈاکٹر ماورین مر دوخ اپنے مختیق مقالے میں لکھتی ہیں کہ مسلح افواج میں خدمات انجام دینے والی 71% مور توں نے بتایا ہے کہ ملازمت کے دوران ان کوزنا بالجمر کا شکار کیا گیا یا پھر جنسی طور پر نشانہ بنایا

میا۔

عورت کے متعلق مختلف فراہب و معاشر ہیں ظالمانہ اور حیاسوز تاری پڑھنے کے بعد اب آئیں مختفر اانداز
میں آپ کو اسلام نے جو عورت کو مقام و مرتبہ دیااس کا تعارف کرواتے ہیں۔ یہ مختفر تعارف ہراس معترض پر جمت
ہے جو اسلام پر طعن کرتے ہیں کہ اسلام نے عور توں کو عزت و تحفظ نہیں دیا۔ راقم چیلنج کرتا ہے کہ کوئی بھی غیر مسلم
اپنے فد ہب کی بنیادی کتابوں سے عورت کا بیہ مقام و مرتبہ چیش نہیں کر سکتا ہے جو یہاں چند قرآن و حدیث کی روشنی
میں پیش کیا جارہا ہے۔

عورت بحیثیت مال: اسلام نے عورت کومال کی صورت میں وہ عالیثان رتبہ دیا کہ باپ سے بڑھ کراس کا حق رکھا اور بیر تبہ کسی اور نے نہیں بلکہ اللہ عزوجل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھا۔ اللہ تعالی نے فرما یا ﴿ وَوَظَّیْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَیْیہ اِحْسَنَا حَمَدَتُهُ اُمْنُهُ کُنْهَاوَ وَضَعَتْهُ کُنْهَاوَ حَمْدُهُ وَفِطْلُهُ ثَلَامُونَ شَهْرًا ﴾ ترجمہ کنزالا بمان: اور ہم نے آدمی کو حکم کیا کہ اپنال باپ سے بھلائی کرے اس کی مال نے اسے بید میں رکھا تکلیف سے اور جنی اس کو تکلیف سے اور جنی اس کی اس کے اور اسے اٹھائے پھر نااور اس کادودھ چھڑانا تیس مہینہ میں ہے۔

(سورة الاحقاف،سورة 46، آيت 15)

اس آید کریمہ میں رب العزت نے ماں باپ دونوں کے حق میں تاکید فرماکرماں کو پھر خاص الگ کرکے شار
کیا اور اس کی ان سختیوں اور تکلیفوں کو جو اسے حمل وولادت اور دوبرس تک اپنے خون کا عطر پلانے میں پیش آئیں جن
کے باعث اس کاحق بہت اشدواعظم ہوگیا شار فرمایا اس طرح دوسری آیت میں ارشاد فرمایا ﴿وَوَصَّیْنَا الْإِنْسانَ
بِوَالِدَیْهِ حَمَدَتُنهُ أُمُّهُ وَهُنّا عَلَی وَهُن وَ فِصْلُهُ فِیْ عَامَیْنِ اَنِ اشْکُن فِی وَلِوالِدَیْك ﴾ ترجمہ کنزالا یمان: اور ہم نے آدمی کو
اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید فرمائی اس کی ماں نے اسے پیٹ میں رکھا کمزوری پر کمزوری جھیلتی ہوئی اور اس کا
دودھ چھوٹی دوبرس میں ہے ہی کہ حق مان میر ااور اپنے ماں باپ کا۔

(سورة لقمان، سورة 13، آیت 14)

ای طرح بہت حدیثیں دلیل ہیں کہ ماں کاحق باپ کے حق سے زائد ہے۔ شعب الایمان میں صحابی رسول فی کریم صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا''یَا مَسُولَ اللهِ، مَنُ أَبَدُّ؟ قَالَ: أَمُّكَ، قُلْتُ: فُحَّ مَنُ؟ قَالَ: أَمُّكَ، قُلْتُ: فُحَّ مَنُ؟ قَالَ: أُمُّكَ، قُلْتُ: فُحَّ مَنُ؟ قَالَ: أَمُّكَ، قُلْتُ: فُحَّ مَنُ؟ قَالَ: أُمُّكَ، قُلْتُ: فُحَّ مَنُ؟ قَالَ: فُحَّ أَبَاكَ، فُحَّ الْأَقْرَبَ فَالْآقُورَ بَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى

صلى الله عليه وآله وسلم ميرے حسن سلوك كاكون زيادہ مستحق ہے؟آپ عليه السلام نے فرمايا: تيرى مال- ميں نے عرض کیا پھر کون ہے؟ فرمایا: تیری ماں۔ میں نے کہا پھر کون ہے؟ فرمایا: تیری ماں۔ میں نے عرض کی پھراس کے بعد کون ہے؟ فرمایا: تیرا ہاپ۔ پھرجو جتناقریبی رشتہ دارہے۔

(شعب الإيمان، بو الوالدين، جلد10، صفحه254، حديث7456 مكتبة الرشد، الوياض)

مال كى طرف پيار بھرى نظر كو مقبول جح كا ثواب تھہرايا۔ شعب الايمان كى حديث پاك ہے" عن ابن عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ مَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ وَلَهٍ بَامٍّ يَتُظُرُ إِلَى وَالِدَيِّهِ نَظُرَةً مَ مُمَةٍ إِلَّا كَانَ لَهُ بِكُلِّ نَظُرَةٍ حَجَّةٌ مَبُرُومَةٌ، قَالُوا: وَإِنْ نَظَرَ إِلِيْهَا كُلَّ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ؟ قَالَ: نَعَمُ، اَللهُ أَكْبَرُ وَأَهُلِيبُ "رَجمه: حضرت ابن عباس ر ضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے مر وی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جو بیٹا والدہ کی طرف پیار بھری نظر کرے توہر نظر پراہے ایک مقبول حج کا ثواب ملے گا۔ صحابہ کرام علیم الرضوان نے عرض کی اگر چہ وہ دن میں سومر تنبہ نظر کرے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا: ہاں اللہ عزوجل بڑااور پاک ہے۔ ( لیعنی اس کے ہاں اجر کی تھی نہیں ہے۔ سو مرتبه ويكي كاتوسوج كاتواب ملكار) (شعب الإيمان، برالوالدين، جلد 10، صفحه 266، حديث 7475، مكتبة الرشد، الرياض) والدہ کی دوآ تکھوں کے در میان بوسہ دینا جہنم کی آگ ہے حفاظت قرار دیا۔ شعب الایمان کی حدیث پاک ے''عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:مَنْ قَبَّلَ بَيْنَ عَيْنِي أُمِّهِ كَانَ لَهُ سِثْرًا مِنَ النَّامِ ''ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہماہے مر وی ہے رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جس نے اپنی والدہ کی دونوں آئٹھوں کے در میان بوسہ دیاوہ بوسہ اس کے لئے جہنم کی آڑین جائے گا۔

(شعب الإيمان، برالوالدين، جلد10، صفحہ267، حديث7477، مكتبة الرشد، الرياض)

جنت کوماں کے پاؤں کے نیچے قرار دیا یعنی ماں کی خدمت پر جنت کی بشارت ہے چنانچہ ایک صحابی نے رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كى باركاه مين حاضر موكر عرض كى " إليّ أَمَّدُتُ أَنْ أَغْدُو فَجِنْتُكَ أَسْتَشِيرُك، فَقَالَ: أَلكَ وَالِدَةٌ؟ قَالَ: نَعَمُ، قَالَ: إِذْهَبُ فَالْزَمْهَا، فَإِنَّ الْجُنَّةَ عِنْدَ رِجُلَيْهَا "رَجمه: من جهاد كااراده ركفتا مول اور آپ سے اجازت کینے آیا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا: کیا تمہاری والدہ ہے؟اس نے عرض کی ہاں۔ فرمایا: چلا جااور اس کی خدمت کر ہے شک جنت اس کے پاؤں کے نیچے ہے۔ (شعب الإيمان، برالوالدين، جلد 10، صفحه 249، حديث 7450، مكتبة الرشد، الرياض)

عورت بحیثیت بیوی: اسلام نے جس طرح بیوی پر شوہر کے حقوق لازم کیا ای طرح شوہر پر بیوی کے حقوق لازم کیا ای طرح شوہر پر بیوی کے حقوق بھی مقرر کیے۔ ابوداؤد شریف کی حدیث پاک ہے '' عَنْ حکیمے بُنِ مُعَادِیَة القَّشَدُرِیِّ، عَنْ أَبِیهِ، قَالَ: قُلْتُ: یَا تَسُولَ اللّهِ، مَا حَقُّ رُوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَیْهِ؟، قَالَ ﴿ أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْت، وَتَکُسُوهَا إِذَا اکْتَسَیْت، أَدِ اکْتَسَیْت، وَلا تَصُولَ اللّهِ، مَا حَقُّ رُوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَیْهِ؟، قَالَ ﴿ أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْت، وَتَکُسُوهَا إِذَا اکْتَسَیْت، أَدِ اکْتَسَیْت، وَلا تَصُولِ اللّهِ بُمَ وَلا تُقَدِّخ، وَلا تُقَدِّخ، وَلا تُقَدِّخ، وَلا تُقَدِّخ، وَلا تُقَدِّخ، وَلا تُقَدِّخ، وَلا تَقْدُح، وَلا تُقَدِّخ، وَلا تُقَدِّخ، وَلا تُقَدِّخ، وَلا تُقَدِّخ، وَلا تُقَدِّخ، وَلا تُقَدِّخ، وَلا تَعْدُ مِلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ عَلَيْهُ وَقَلْ وَعَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَوْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَوْمُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَاهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلْهُ وَلَا عَلْهُ وَلَا عَلْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَاهُ وَلَا عَلَاهُ وَلَا ع

(سنن أبي داود، كتاب النكاح، باب في حق المرأة على زوجها، جلد2، صفحه 244، المكتبة العصرية، بيروت)

بہترین مردوہ بیں جو اپنی عور توں کے لئے بہتر ہیں۔امام حاکم المستدرک بیں روایت کرتے ہیں "غن ابنن عباس عبائی مردوہ بیں جو اپنی عور توں کے لئے بہتر ہیں۔امام حاکم المستدرک بیں روایت کرتے ہیں "غن ابن عباس عبائی اللّه عَدْبِهِ صَلّی اللّه عَلَیْهِ وَسَلّمَة قَالَ: عَدْبُو كُمْ تَحْبُو كُمْ لِللّهِ سَاء "ترجمه: حضرت ابن عباس رضی الله عنها عنه تعالی عنها سے بہتر وہ ہے جو اپنی عور توں کے لئے بہتر ہو ہے جو اپنی عور توں کے لئے بہتر ہے۔

المستدری علی الله علی علی الله علی علی الله علی علی الله علی الله علی الله علی الله علی علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی علی الله علی علی الله علی الل

(سنن أبي داود، كتأب النكاح، بأب في القسم بين النساء، جلد2، صفحه 242، المكتبة العصرية، بيروت)

يوى پر باتھ اٹھانے سے منع كيا كيا۔ بخارى اور مسلم ميں ب "عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ زَمْعَة، عَنِ اللَّهِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَاللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ زَمْعَة، عَنِ اللَّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يَجْلِدُ أَحَدُ كُمُ امْرَأَتُهُ جَلْدَ العَبْدِ، ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِي آخِدِ اليَوْمِ "ترجمه: عبدالله بن زمعه رضى عليْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يَجْلِدُ أَحَدُ كُمُ امْرَأَتُهُ جَلْدَ العَبْدِ، ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِي آخِدِ اليَوْمِ "ترجمه: عبدالله بن زمعه رضى

الله تعالی عندے مروی، رسول الله معلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا: کوئی مخف ایکی عورت کونه مارے جیسے غلام کو مار تاہے پھر دو مرے وقت اس سے مجامعت کرے۔

وصحيح البنداري، كتأب الفكاح، يأب ما يكريهن ضرب النساء ، جلد 7 ، صفحه 32 ، داره طوق النجاق مصر)

حورت بحقیت کی :اسلام نے بھائی کا اپنی بہن کی پرورش کر نااور اس کا اکا کہ کردیا باعث فنسیات قرار ویا۔ می اسلام نے بھائی کا اپنی بہن کی پرورش کر نااور اس کا اکا کہ کردیا باعث فنسیات قرار ویا۔ می ان میں ہے '' عَن آبی سعید آلگائی بی آن تیشول الله فنون دَعَل الله علیہ وَسلَم قال: مَن کان لا فلات بنتات آو الله فنون دَعَل المحقة '' ترجہ : حضرت ابوسعید خدری فلاٹ آخوات آو البنتان آؤ الفتان فا شخص صحفہ میں اور وہ الله ملی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرایا: جس کی تمن بیٹیال یا تمن بہنیں ہوں یا وویشیال یا تمن بہنیں ہوں اور وہ ان کی الجھی و کھ بھال کرے اور ان کے متعلق رب تعالی ہے ڈرے وہ جنت میں جائے گا۔ دست صحبے این حیان، صله الرحم و قطعها، ذکر ایجاب المند اس الله فی الانحوات واحسن صحبت بن جلدی، صفحہ 190، مؤسسة الرسالة،

عورت بحیثیت بیٹی: بیٹی کی ولاوت جود گرفداہب و معاشرہ میں باعثِ افسر دکی سمجی جاتی رہی ہے۔ اسلام
نے اس نگ نظر نظریہ کو ختم کیا اور بیٹی ہے بینے جیساسلوک کرنے پر جنت کی بھارت عطافر مائی چنانچہ حدیث پاک
میں ہے '' عَنِ الْبُنِ عَبَّاسِ مَ هِی اللّٰهُ عَنْهِمَا، قَالَ: قَالَ مَسُولُ اللّٰهِ حَسِّلَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ وَلِدَتُ لَوَ أَنْفَى فَلَمْ وَيُدُنَهُا وَلَمْ فَيْوَ وَلَمْ فَيْوَ وَلَدَهُ وَلَمْ فَيْوَ وَلَمْ فَيْوَلِكُونَا وَلَا فَيْوَالِكُونِ وَلَمْ فَيْوَ وَلَمْ فَيْفِي وَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَلَمْ فَيْلِ وَلَمْ وَلَمْ وَلَى وَلَمْ وَلَى وَلَمْ وَلَى وَمِلْ اللّٰهُ عَلَيْكُونَا وَلَا عَلَالَا وَلَمْ اللّٰهُ عَلَيْمِ وَلَى وَمِلْ عَنْ وَمِي وَلَيْ وَوَالِيْنَ عِيْمَ وَلَيْ وَوَالْمَ وَلَى مَالِي وَلَيْكُونَا وَلَا مُلْمَالِيْكُونَا وَلَا مُولِكُونَا وَلَا مُولِكُونَا مَالِمُ وَلَوْلَا مُولِولُونَا مَا وَلَا فَرَامُ وَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَمِلَى اللّٰهُ عَلَى وَمِي اللّٰهُ عَلَى وَمِي اللّٰهُ وَلَا مُولِي اللّٰهُ وَلَا مُولِولُونَا مَا وَلَا مُولِي اللّٰهُ وَلَا مُولِي اللّٰهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّٰهُ وَلَا مُولِي اللّٰهُ وَلَا مُولِي اللّٰهُ وَلَا مُولِي اللّٰهُ وَلَمْ اللّٰهُ وَلَا مُولِي اللّٰهُ وَلَا مُولِي اللّٰهُ وَلَا مُولِي اللّٰهُ وَلَا مُولِي اللّٰ فَيْ وَلَمْ وَلَا مُولِي اللّٰهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَامُ وَلَا مُولِي وَلَا لَا مُولِي اللّٰهُ وَلَمْ اللّٰهُ عَلَيْمُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَلَمْ وَلَا مُعَلِيْكُونُ وَلَمْ وَلَا لَاللّٰهُ عَلَالِمُ اللّٰهُ عَلَالِمُ وَلَا اللّٰهُ عَلَامُ اللّٰهُ عَلَمْ اللّٰ اللّٰهُ عَلَيْمُ

(المسعوم ك على الصحيحين، كتاب الهرو الصلة، جلال 4 ، صفحه 196 ، وام الكتب العلمية ، ييروت )

ان كى اللهي يرورش كرنى به جنت كاوعده ب-السندرك على الصيحين من به "غن أي هُوَدُوقاً، رَضِي اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «مَنْ عُنَّ لَهُ فَلَاكَ بَنَاتٍ فَصَدَرَ عَلَى الْأَوَائِهِ قَ وَصَرَّ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «مَنْ عُنَّ لَهُ فَلَاكَ بَنَاتٍ فَصَدَرَ عَلَى الْأَوَائِهِ قَ وَصَرَّ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «مَنْ عُنَّ لَهُ فَلَاكَ بَنَاتٍ فَصَدَرَ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وسَلَّمَ عَنْ لَهُ فَلَاكَ بَنَاتٍ فَصَدَرَ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ بِرَ مُحَمَّتِهِ إِنَّا هُنَّ »، قال: فقال بَهِ لَ : وَالْبَعَانِ يَا بَصُولَ اللّهِ؟ قال: «وَإِنِ الْبَعَنَانِ »قَالَ بَهُ لَ: يَا بَصُولَ اللّهِ ، وَوَاحِدةً؟ فقال بَهُ عَلَى وَمِر يره وضى الله تعالى عنه سے مروى ہے رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في فال: «وَوَاحِدةً » " ترجمه: حضرت ابوہر يره وضى الله تعالى عنه سے مروى ہے رسول الله عليه وآله وسلم الله عزوجل اسے اپنی فرمایا: جس کی تمین بیٹی ال بوں اور وہ الن کے پرورش ش آنے والی مشکلات و تنگی پر عبر کرے الله عزوجل اسے اپنی رحمت سے جنت بیس داخل کرے گا۔ ایک صحابی نے عرض کیا یار سول الله صلی الله علیه وآله وسلم الروسيشياں ہوں؟ تونی کريم صلی الله عليه وآله وسلم نے فرمایا: اگر دو بھی ہوں (توپرورش پر یہی فضیلت ملے گی)۔ صحابی نے عرض کیا یار سول الله الله علیہ وآله وسلم نے فرمایا: ایک بیٹی پر بھی۔ یار سول الله اگرا یک بیٹی ہوتو ؟ آپ نے فرمایا: ایک بیٹی پر بھی۔

(المستندي كريخل الصحيحين، كتأب البرو الصلة، جلد4، صفحه 195، دار، الكتب العلمية، بيروت)

اسلام نے بیٹیوں کوسکون اور محمر کی زینت قرار دیا چنانچہ شعب الایمان کی حدیث پاک ہے" سَعِید، بُنِ أَبِی بِنْدٍ، عَنِ أَبِیدِ، أَنَّ مَسُولَ اللَّهِ حَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا ثُنْکُدِ بُوا الْبُمَّات، فَإِلَّمُنَّ الْمُتُونِسَاتُ الْمُجَوِّلَات" "ترجمہ: لبنی بیٹیوں کو ناپیندنہ کروکیو تکہ بیٹیاں باعث سکون قلب اور محمر کو زینت بخشنے والیاں ہوتی ہیں۔

(شعب الإيمان، حقوق الاولادو الاهلين، جلد 11، صفحه 154، مكتبة الرهد، بهاض)

اعتراض: اسلام میں مولوبوں کا موجودہ کردار ساری دنیا کے سامنے عیاں ہے ندہب کے نام پر لڑوانا، خود بے عمل وجابل ہو ناہر زبان پر عام ہے۔

جواب: دنیای کوئی بھی فرہب ایبانہیں جس کے فرہی را ہنما سوفیصد ہا عمل ہوں، عیسائی پادر ہوں کی تاریخ دیکھیں تور ہبائیت کے نام پر تاریخی زناانہوں نے کیا ہے، گرجوں میں عور توں کی عز تیں لوٹ کر دفن کرنے کا ثیوت حال ہی میں منظر عام پر آیا تھا۔ عیسائیت میں پادر ہوں کی برکرداری کے متعلق لی (Lea) نے ساتویں اور آ ٹھویں صدی کے عام پادر ہوں اور کلیسائی عہد بداروں کی کیفیت اس طرح بیان کی ہے:

....the crowd of turbulent and worldly ecclesiastics whose only aim was the justification of the senses or success of criminal ambition.

(Henry, C. Lea: An Historical Sketch of Sacredotal Celibacy in the Christian Church, Page 129, Philadelphia: J.B. Lippincott & Co, 1867)

ترجمه: بيد دنيا دار اور آماده فساد بإدريول كا جهوم تفاء جس كا واحد مقعمد جسمانی حسيات كی تسكين اور مجرمانه خوابه ثنات كی محکيل تفا۔

پلاریوں کی بکٹرت ناجائز اولاد کا بیہ عالم تھا کہ قدیم جرمن زبان میں حرامی بیچے کے لئے مستعمل لفظ Pfaffenkinaکالفوی مطلب ہی بلاری کا بیٹا ہے۔

اہل کلیسا کی جاری کردہ اعتراف کماہ (Confession) کی ہدعت نے بھی فحاشی پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا۔ رسم یہ تھی (کیتھولک عیسا کیوں میں اب بھی یہ سلسلہ جاری ہے) کہ پادری کے سامنے آکر سال، مہینہ یا ہفتہ میں ایک بادا ہے گناہوں کی تفصیل بیان کرواور اس سے برکت حاصل کرلو، گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس دوائ نے ایک طرف خوام کو گناہوں پر آبادہ اور دلیر کیا تو دو سری طرف پادر ہوں کی جیسیں اور کلیسا کے خزانے ہمرے (بعض ساہوں کی معافی سے لئے مقررہ فیس لی جاتی تھی۔)اور تیسری طرف پادر یوں کو معترفین خصوصا عور توں کی عزتوں سے کھیلئے کے وسیح مواقع و ہے کے کلیساؤں میں اعتراف کے لئے الگ تعلق جگہیں (Confessionals) بی ہوئی تھیں، جن میں صرف پادری اور معترف موجود ہوتے تھے۔ ان جگہوں نے بے شکر گناہوں اور برا کیوں کی جنم دیا جو کم از کم انیسویں صدی تک جاری رہیں۔

پاور یوں کو وسیعے پیانے پر بدکار بنانے میں ان پر عائد شادی کی پابند یوں کا بڑاد خل تھا۔ایک طرف ان غیر فطری پابند یوں اور دوسری طرف کفارہ اور اعتراف کے نظریات نے انہیں گناہ کی واد یوں کامسافر بنادیا۔

رفتہ رفتہ رفتہ توبت یہاں تک پہنی کہ لوگوں کو اپنی بیویوں اور بیٹیوں کو پاوری لوگوں سے بچانے کی فکر دامتگیر ہوئی۔ بہت سے علاقوں میں لوگ اس بات پر اصرار کرتے ہتے کہ اگر پاوری صاحب کو کلیسا کی طرف سے با قاعدہ شادی کی اجازت نہیں تو وہ کوئی داشتہ یاداشائی ( بینی لونڈی یانونڈیاں ) رکھ لیس تاکہ ان کے حلقہ کی عور توں ان سے محفوظ رہیں۔ پادریوں نے حقم نے دوسے بھی محفوظ رہیں۔ پادریوں کی تھیں۔ بعض نے دوسے بھی زائد رکھی ہوئی تھیں۔ ان کے باوجود لوگوں کی بہن بیٹیوں کی عزت یادریوں کے تھوں محفوظ نہ تھی۔

عیمائیوں نے ایک خود ساختہ رسم رہبانیت ایجاد کی جس میں حضرت عیمیٰ علیہ الساؤم کی سیر ست پر چلنے کاعبد لے کر ساری عمر غیر شادی شدہ رہتے ہتے۔ بعد میں بیہ مر دعورت زنا کا شکار ہوئے۔ راہبات زنا کے اڈے بن مجنے جس میں ہزاروں عور توں اور ناجائز حرامی بچوں کو قتل کیا گیا۔

قرون وسطی کے مصنفین کے بیانات راببات کے ان مراکز کے تذکروں سے بھرے پڑے ہیں جو قبعہ فانوں کی مانند تھے۔انبوں نے ان مراکز کی چارد بواری میں وسیع تعداد میں تن بونے والے نومولود بچوں کا بکٹرت ذکر پادر بول نے جعلی غربی تبرکات کی فروخت کی حوصلہ افنزائی کی۔میح کی جعلی خون کے قطرے ان کی مزعومہ صلیب کی ککڑی اور کیل ،ان کے جعلی دووھ کے دانت،ان کے کپڑے، حضرت مریم کے کپڑے اور بال وغیرہ تبرکات سے نذرانے وصول کئے۔گھر بیٹے مغفرت چاہے کے لئے پادر بوں کی جیبیں گرم کرنے کی نظریات عام

یو تمی فد جی تری ترابول جی تحریفات کرنایہود و نصاری کا وجیره درہاہے۔ بند و پیڈ توں کا حال بھی آئے دن اخبادات کی سرخی بختاہے جس میں عور توں سے زیادتی اور فد جب کے نام پر چیے بٹور تاثابت ہورہاہوتاہے۔

اسلام کا خاصہ بیہ کہ اس میں مجھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ سارادین دار طبقہ بی ہے عمل و بدین ہو جائے بلکہ حضور علیہ السلام نے پیشین کوئی فرمائی ہے کہ ایک کروہ علاء کاہر و در میں آثار ہے گا جو دین میں غلوادر تحریفات کو دور کر سے صحیح دین است کے سامنے رکھے گا۔ اسٹن الکبری للبیستی کی صدیت پاک ہے '' عَن إِنْدَ الْجِيمَ فَنِ عَبْلِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نَوْتِ هَذَا الْجِلْمَ مِن کُلِ خَلَقِ عَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نَوْتِ هَذَا الْجِلْمَ مِن کُلِ خَلَقِ عَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نَوْتِ هَذَا الْجِلْمَ مِن کُلِ خَلَقِ عَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نَوْتِ هَذَا الْجِلْمَ مِن کُلِ خَلَقِ عَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نَوْتِ هَذَا الْجِلْمَ مِن کُلِ خَلَقِ عَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نَوْتِ هَذَا الْجِلْمَ مِن کُلِ خَلَقِ عَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نَوْتِ هَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نَوْتِ هَالْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نَوْتُ وَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَالْمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَامِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَامِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا وَسَلَّمَ وَرَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَوْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَاسَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ کَى جَرِو فَلُو وَالُولَ کَى جَرِو فَلُولُ کَى جَرِو فَلَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ کَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُ کَى وَرَوْعُ بِيَا فِلِلَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَوْلُ کَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لُولُ کَلُولُ کَا لُولُ کَلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُ کَلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُ کَلُولُ وَلَا مِلْكُولُ وَلُولُ کَلُولُ وَلُولُ کَلُولُولُ مَا وَلُولُ کَا لُولُ مَا مُولِمُ لَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُ كُلُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَل

## ♦...بابدوم:بڑیےمذاهب...♦

عيهائيت

ہندومت

يدهمت

## ∗…عسىياتىت...×

## تعارف

عیمائیت ابراہی فداہب کی ایک شاخ ہے جس کا محور حضرت عیمیٰ علیہ السلام ہیں۔ یہ فدہب حضرت عیمیٰ علیہ السلام کی پیدائش، ان کی زندگی اور عیمائی عقیدہ کے مطابق انہیں صلیب پر چڑھانے اور ان کاو و ہارہ زندہ ہونے کے متعلق ہے۔ عیمائی فدہب میں حضرت عیمیٰ علیہ السلام کے کئی نام ہیں جن میں عیمائیوں کاعقیدہ موجود ہے جیسے عبرانی زبان میں اسے Jesus کہتے ہیں۔ ایک عبرانی زبان میں اسے Jesus کہتے ہیں۔ ایک القب آپ کا مسیح ہے جس کے معنی کسی چیز پر ہاتھ پھیر نااور اس سے بُر ااثر دور کرنا ہے، اگریزی میں اس کو Christ کہتے ہیں۔ آپ کا مسیح ہے جس کے معنی کسی چیز پر ہاتھ پھیر نااور اس سے بُر ااثر دور کرنا ہے، اگریزی میں اس کو Nazareth) میں کہتے ہیں۔ آپ کو یہو کا ناصری بھی کہا جاتا ہے کیونکہ آپ کی رہائش فلسطین کے شہر ناصرہ (Nazareth) میں کشی ۔ عیمی علیہ السلام کا ایک نام عمانویل (Emmanuel) ہے جس کے معنی ہیں: خدا تھارے مطابق حضرت عیمیٰ علیہ السلام کا ایک نام عمانویل (Emmanuel) ہے جس کے معنی ہیں: خدا تھارے ساتھ ہے۔ آپ کی کئیت ابن مریم ہے۔

میسیت مذہب پہلی صدی عیسوی میں وجود میں آیا۔ میسی جن کواسلامی دنیاعیسیٰ علیہ السلام کے نام سے پکارتی ہے،ان کو تثلیث کاایک جزویعنی خدامانے والے میسی کہلاتے ہیں۔لیکن کئی فرقے میسی کو خدا نہیں مانے۔میسیت میں تین خداؤں کاعقیدہ بہت عام ہے جے تثلیت بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ پوری دنیا میں اس کے لگ بھگ دوارب پیروکار ہیں۔

### میمائیت کی تاریخ

حضرت عیسی علیہ الصلوٰ قالسلام بنی اسرائیل کی طرف رسول مبعوث کئے مسئے۔ ان کی آ مدے قبل یہودوین موسوی ہیں تحریف کر بچکے ہتے ، یہ لوگ کئی فرقوں ہیں بٹ بچکے ہتے ، ذاتی مفاد کے لئے شرعی احکام ہیں تبدیلی کردیئے ہتے۔ نی اسرائیل کی اصلاح کے لئے اللہ عزوج ل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ آپ فلسطین کے شال میں واقع جھیل مکلیلی (Galilee) کے قریب ایک قصبے ناصرہ (Nazareth) سے تعالی رکھتے فلسطین کے شال میں واقع جھیل مکلیلی (Galilee) کے قریب ایک قصبے ناصرہ (المحت کنواری حضرت مریم رضی اللہ تھے، البتہ آپ کی پیدائش وسطی فلسطین کے شہر بیت لیم میں ہوئی۔ آپ کی ولادت کنواری حضرت مریم رضی اللہ تعلیٰ عنہا کے بطن سے ہوئی۔ اس کی بیدائش وسطی فلسطین کے شہر بیت کی میں ہوئی۔ آپ کی ولادت کنواری حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن سے ہوئی۔ اس کے نزدیک حضرت عیسی تعالیٰ عنہا کے بطن سے ہوئی۔ اس کے روپ میں ذمین پر آئے۔

عیسائیت کی مقدس کتاب انجیل متی کے ابتدائی جے میں مفرت عیسی علیہ انسلام کی پیدائش کی تفصیل ہوں ہے کہ ان کی والدہ مریم کی مثلنی بوسف نامی مختص ہے ہوئی، توان کے اکٹے ہونے سے پہلے ہی وہ روح القدس کی قدرت سے حالمہ ہوگئ، بوسف نے انہیں بدنام نہیں کرناچاہااس لئے انہیں چیکے سے چھوڑ ویا۔اسلامی نقطہ نظر سے حضرت مریم کی منگنی بوسف نامی محتص سے ہونا ثابت نہیں ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھین ، جوانی کیے گزری اس کے متعلق عیسائی فد جب بالخصوص انجیلوں میں بہت کم بیان ہوا ہے۔ اللہ عزوجل نے بنی اسرائیل کی اصلاح اور یبودیوں نے جو دین میں تحریف کردی تھی اس کی اصلاح کے لئے آپ کو رسول بنا کر جیجا۔ آپ کی دعوت و تیلنے کے بتیجہ میں بارہ افراد آپ کے خاص شاگردوں میں شال ہوئے جنہیں حواری (Apostle) کہا جاتا ہے۔ آپ نے یہودیوں کی بداخلا قیوں ، بودینیوں کی ترویدگی ، جس کی دجہ سے یہودی آپ کے مخالف ہو گئے اور آپ پر الزامات لگا کر آپ کو شہید کرنا چاہا۔ عیسائی عقیدہ کے مطابق یہودیوں کے علاء نے آپ پر کفر کا حکم لگا کر آپ کو شہید کرنا چاہا۔ عیسائی عقیدہ کے مطابق یہودیوں کے علاء نے آپ پر کفر کا حکم لگا کر آپ کو صلیب پر چڑھایا، آپ صلیب پر چڑھنے کے بعد تیسرے دوزو و بارہ زندہ ہوگئے اور آسان پر اٹھا لئے گئے۔ عیسائیوں کے نزدیک یہ عظیم قربانی انہوں نے نسل انسانی کے اولین گناہ سے پاک کرنے کے لئے دی تھی جو حضرت آدم و حواسے سر زردہ ہواتھا اور ہر انسان اس کا بوجھ لے کر پیدا ہوتا ہے۔ اس بیا کہ حضرت آدم و حواسے سر زردہ ہواتھا اور ہر انسان اس کا بوجھ لے کر پیدا ہوتا ہے۔ اس بیا کہ حضرت آدم و حواسے سر زردہ ہواتھا اور ہر انسان اس کا بوجھ لے کر پیدا ہوتا ہے۔ اس بیا پر حضرت تعدی علیہ انسان می عیسائی نجات دوئردہ (Savior) میکی کہا جاتا ہے۔

# صلیب کی کمانی انجیل برناباس کی زبانی:جو ڈاس ایسکارئید ایک یہودی فرد تفاجو حضرت عیسیٰ علیہ

السلام کے پیروکاروں میں سے تھا۔ تاہم دل ہے میہ شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام پرایمان نہیں لا یا تھااوران کی صحبت میں رہنے کے باوجود بہت خود غرض اور لا کچی تھا۔ یہودی ربیوں اور فریسیوں نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف تعذیب کی مہم تیز کی اور شبہ کیا جانے لگا کہ عنقریب وہ انہیں گر فتار کر کے سزاد لوادیں گے توجو ڈاس نے ان ربیوں کے اجلاس میں جاکر دریافت کیا کہ اگروہ حضرت علیمیٰ علیہ السلام کوان کے حوالے کر دے، تووہ اسے اس کی کیا قیت اداکریں گے؟ انہوں نے کچھ دیر کے مکالمے کے بعد اسے سونے کی تیس ٹکیاں دینے کا دعدہ کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک معتقد نیکوڈیمس نے جب آپ کے خلاف ساز شیں پروان چڑھتی دیکھیں تو آپ کو پروشلم سے نکل جانے اور سیٹرون ندی کے کنارے اپنے گھر میں قیام کی دعوت دی جو آپ علیہ السلام نے قبول کرلی۔ بیہ منتقلی چو نکہ انتہائی خفیہ طور پر ہوئی تھی،اس لئے فریسیوں اور ربیوں نے اس پر خوب واویلا کیااور کہا کہ اپنی جاد و گری کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام نے خود کو ساری و نیاہے چھپالیا ہے۔انہوں نے کہا کہ وہ خود کو تمام بنی اسرائیل کا باد شاہ بنانا چاہتا ہے اور وہ ہمارے خدااور پیغیبر موسیٰ علیہ السلام کے خلاف نعوذ باللہ بہتان تراشیاں کرتاہے۔اس کے بعد وہ رومی باد شاہ ہیر وڈ کے پاس حضرت عیسیٰ کی شکایت لے کر گئے۔(اس دور میں فلسطین سلطنت روم کاایک حصہ تھا)جہاں سے آپ علیہ السلام کے خلاف میہ سرکاری تھم لے کر واپس آئے کہ آئندہ سے کوئی تحض عیسیٰ علیہ السلام کو پیغیبر کہہ لر نہیں یکارے گا۔اورا گر کسی نے ایسا کیا تواہے سخت سزادی جائے گی۔

اد حرجو چندا صحاب نیکوڈیمس کے گھر میں آپ علیہ السلام کے ساتھ موجود تھے، آپ نے انہیں تسلی دیے ہوئے واضح کیا کہ اب د نیاہے میری روا تلی کا وقت قریب آگیا ہے۔ پھرا نہوں نے جو ڈاس منافق سے مخاطب ہو کر کہا کہ دوست اب جاؤاور جو کام تہہیں کرنا ہے وہ کرلو۔ بعدازاں آپ علیہ السلام نے اپنے مصاحبین سے کہا کہ جو شخص مجھ پرایمان نہیں رکھتا ہے، اسے سمندر کا پانی بھی پاک نہیں کر سکتا۔ دیکھو تم میں سے ایک شخص مجھ سے غداری کرے گا اور مجھے ایک بھیڑکی مانند فروخت کردے گا۔ لیکن آپ علیہ السلام نے حضرت داؤد علیہ السلام کا مقولہ یاد دلا یا کہ جو شخص دو سروں کے لئے گڑھا کھو دے گا، وہ خود بھی اس میں جا گرے گا۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محفل ہے نکل کرجوڈاس سیدھا بڑے دبی کے پاس پہنچا اور اسے سونے کی نکیوں
کا وعدہ یاد دلا یا۔ اس نے وہاں انکشاف کیا کہ وہ آج رات کو مطلوبہ شخص اس کے حوالے کر سکتا ہے۔ بڑے ربی نے بیہ
سن کر بادشاہ ہیر وڈ کو مطلع کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفنار کرنے کا آج اچھاموقع ہے۔ چنانچہ اس نے بادشاہ
سے چند مسلح سپائی حاصل کر لئے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام گھرسے باہر عبادت میں مشغول تھے۔ انہیں
جب آدمیوں کی آہٹ سنائی دی تو فور آگھر کے اندر چلے گئے۔ شمیک اس موقع پر اللہ تعالی نے چند فرشتوں کو تھم دیا کہ
وہ زمین میں جاکر عیسیٰ علیہ السلام کو بحفاظت اوپر اٹھالائیں۔ چنانچہ فرشتوں نے کمرے کے اندر آکر انہیں ایک کھڑک

ادھر جوڈاس بڑی ہے تابی ہے اس کرے میں داخل ہواجہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیام کیا کرتے تھے۔
لیکن جیسے بی وہ داخل ہواتواللہ تعالیٰ نے اس غدار کا چیرہ اور آواز ہو بہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہانند کر دی۔
یہ مشابہت اتن جیرت ناک تھی کہ کسی کو بھی اسکے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہونے پر شک نہ ہو سکتا تھا۔
دوسری طرف روی سپابی جیسے بی اندر کمرے میں داخل ہوئے توانہوں نے جوڈاس کو حضرت عیسیٰ سجھتے ہوئے فوراً
د بوج لیا۔ یہ دیکھ کر جوڈاس کے ہوش اڑ گئے اور اس نے چیخنا اور چلاناشر وع کر دیا کہ اے احمق سپاہیو! کیا تم جوڈاس
ایسکارئیٹ کو نہیں پہچانتے کہ تم نے خود مجھ بی کو گرفتار کرلیا ہے ؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو حوارین وہاں موجود
شخصیا ہیوں کو دیکھ کر باہر نکل گئے۔

بعد میں یہودیوں نے جو ڈاس کورسیوں سے باندھ دیااورا سے حضرت عیمیٰ علیہ السلام سیجھتے ہوئے طنزا گہا کہ عالی مقام، آپ ہر گزیریثان نہ ہوں ہم آپ کو بنی اسرائیل کا بادشاہ بنانے کے لئے لے جارہے ہیں۔ ہم نے آپ کو رسیوں سے اس لئے بندھا ہے کہ آپ باشاہ بنے سے ہمیشہ انکار کرتے ہیں۔ اس نے جھنجھلا کر کہا کیا تم ہوش وحواس سے بھی گزر گئے ہو؟ تم توعیمٰ علیہ السلام کو گر فقار کرنے آئے تھے، اس کے برعکس تم النامجھ ہی کو گر فقار کرنے لے جارہے ہو؟ یہ من کر سپاہیوں کا پیانہ صبر لبریز ہو گیااور انہوں نے اس پر لا توں اور گھونسوں کی بارش کر دی۔ عدالت فی جب اس (جو ڈاس) کو موت کی سزاسنائی تو جو ڈاس ایسکارئیٹ غصے سے پاگل ہوگیا حتی کہ لوگ اس کی اول جلول حرکتوں کے باعث ہنمی سے لوٹ یوٹ ہو گئے۔ لوگ اس کی ماتھ بہت حقارت سے پیش آنے لگے جب کہ گئی افراد

نے اس کے چہرے پر غصے سے تھوک بھی دیا۔ ربیوں اور فریسیوں نے جو ڈاس کو (حضرت عیسی سمجھ کے) مخاطب کر کے کہا۔ اے وہ دھو کہ باز محفص کہ جس نے اپنے جاد واور دعووں سے سارے بنی اسرائیل کو دھو کہ دیا۔ آج خود کو پاگل بناکر تو چاہتا ہے کہ موت کی سزاہے نکے جائے؟ ہم مجھے ہر گزیجنے نہیں دیں گے۔اور اس کے بعد وہ سب مل کر اس پر لا توں اور گھونسوں کے ساتھ پھریل پڑے۔

علاقے کا گور نراندر ہی اندر حضرت عیمیٰ سے عقید ت رکھتا تھا، اس لئے جو ڈاس کی بیدا چھل کو داور درگت بنتی دکھے کراس نے اسے اندراپنے کرے بیل بلا یااوراصل واقعہ دریافت کیا۔ جو ڈاس نے کہا کہ بیہ فریسی اور سپاہی و حوکہ کھا گئے ہیں اوراسے (جو ڈاس کو) عیمیٰ سمجھ رہے ہیں۔ تب گور نر نے ربیوں سے کہا کہ بیہ فخص کہتا ہے کہ وہ عیمیٰ نہیں ہے۔ اس لئے اگراس فخص کو موت کی سزاد کی گئی تو ہم ایک غلط فرد کو موت کے گھاٹ اتاردیں گے اورا گریہ فخص فی الحقیقت پاگل ہوگیا ہے تواس صورت میں بھی کسی معصوم کو پھائی دیناورست نہ ہوگا۔ یہود کی دبیاور فریسی اس فیصلے سے ناراض ہوئے اور معاملہ عدالت تک لے گئے جس نے لالج میں آگران سے مزیدر قم طلب کی اور جو ڈاس کے لئے موت کی سزاکا اعلان کیا۔ ربیوں نے اس لئے کا نٹوں کاتاج تیار کیااورا نہیں ہیہ کہ کر پیش کیا کہ لے اسے بہن کیو نکہ ہم خچے اسرائیل کا بادشاہ بنانا چاہتے ہیں۔ پھر وہ اسے کلویری پہاڑ پر لے گئے جہاں باغیوں کو عمواً پھائی پر لئکا یاجاتا تھا۔ بہی وہ موقعہ تھا جب اس نے وہ مشہور الفاظ کہے تھے کہ ''ایسی ایسی لیا سبقتنی ؟'' (یعنی آے میرے خدا! اے میرے خدا! اے میرے خدا! اے میرے خدا! ایک میرے خدا! تو نے خوا کیوں چھوڑ دیا) واضح رہے کہ اس شکوے کو حضرت عیمیٰ علیہ السلام سے منسوب کیا جاتا ہے۔ میرے خدا! تو نے خوا کیوں جھوڑ دیا) واضح رہے کہ اس شکوے کو حضرت عیمیٰ علیہ السلام سے منسوب کیا جاتا ہے۔ میرے خدا! ایک میرے خدا! تو نے خوا کیوں جھوڑ دیا) واضح رہے کہ اس شکوے کو حضرت عیمیٰ علیہ السلام سے منسوب کیا جاتا ہے۔ میرے خدا! تو خوا کیک کی تائی تقدیم کری بھی حال میں خدا سے اپنی تقدیم کری تھی حال میں خدا سے اپنی تقدیم کری تھی حال میں خدا سے اپنی تقدیم کری تھی کیا۔ اس شکور کو حضرت عیمیٰ علیہ السلام سے منسوب کیا جاتا ہے۔ حالت شکور کو حضرت عیمیٰ علیہ السلام سے منسوب کیا جاتا ہے۔ حال کیا کہ کر تاہے۔

دوسرے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری حضرت مریم کے ساتھ کلویری پہاڑ پر گئے اور گور نرہے در خواست کر کے جوڈاس (حضرت عیسیٰ سمجھ کر) کی لاش وصول کرلی جے انہوں نے ایک قبر میں دفنادیا۔ تاہم ان میں ہے بعض نے آخر کاران کی لاش غائب کر دی اور مشہور کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبرہے نکل کر آسان پر چلے گئے ہیں۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ زندہ ہونے اور آسان کی طرف اٹھائے جانے کی افواہ حقیقت بن کر گردش کرنے گئی۔

جب بيه اطلاع حضرت مريم رضي الله عنهاتك پېنجي تو وه خوش هو كرواپس پروشكم آيمين تاكه كسي طرح ان كي اپنے بیٹے سے ملا قات ہو جائے۔اس وقت جو فرشتے حضرت مریم علیہ السلام کی حفاظت کر رہے تھے،انہوں نے تيسرے آسان پر حضرت عيسيٰ عليه السلام سے جاكران كى والدہ كى آمد كا قصه بيان كيا۔ حضرت عيسيٰ نے الله تعالى سے ا پئی والدہ سے ملنے کی درخواست کی جسے اللہ تعالی نے منظور کر لیا۔ تب فرشتے انہیں اپنے ساتھ لے کر زمین پر آئے اور انہیں حضرت مریم رضی اللہ عنہا کے پاس اتارا جہاں تنین دن تک وہ فرشتوں اور اپنے بیٹے کو دیکھتی رہیں۔ حضرت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ ہے معانقتہ کیااور یقین دلا یا کہ انہیں پھائسی نہیں ہوئی ہے۔ان کی اس بات کی تائید وہاں موجود چاروں فرشتوں نے بھی کی۔اس وقت ان کی والدہ کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانثار صحابی حضرت برناباس بھی موجود تھے جنہیں آپ نے بطور خاص ہدایت کی کہ وہ ان کی زندگی پر گزرے ہوئے تمام واقعات لکھ کر ساری دنیا کے سامنے پیش کریں۔انہوں نے حضرت برناباس سے کہا کہ اگرچہ گمرای کے طور پر بیشتر و نیاانہیں خدااور خداکا بیٹا کہہ کر یکارتی رہے گی اور اس بات کاعقیدہ رکھے گی کہ مجھے صلیب پر چڑھا یا گیاہے، تاہم یہ سلسلہ اس وقت رک جائے گا جب اللہ کے ایک اور رسول محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) دنیا میں تشریف لائیں گے۔ وہی آکر دنیا کو میری اور میری مصلوبیت کی اصل حقیقت سے آگاہ کریں گے۔ پھر اس کے بعد جاروں فرشتے حضرت مریم اور برناباس کی نظروں کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کواٹھا کرد و ہارہ آسان کی طرف لے گئے۔

برناہاں کی انجیل نے اپنے ہاب200 تا222میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روپوشی، جو ڈاس ایسکارئیٹ کی بغاوت اور اس کے صلیب پر چڑھائے جانے کے تمام واقعات جزئی تفصیل کے ساتھ بیان کئے ہیں جس سے قرآن پاک کے بیان کی بڑی حد تک تصدیق ہوتی ہے۔لیکن عام عیسائی انجیل برناہاس کا انکار کرتے ہیں اور بہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوصلیب پر چڑھا یا گیا تھا۔

#### دینی کتب

عیسائی مذہب کی دینی کتاب انجیل ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، وہ دنیا سے مفقود ہو پکل ہے۔اس وقت جو کتابیں انجیل کے نام سے مشہور ہیں ،ان سے مراد حضرت عیسیٰ کی سوائح حیات ہے جے مختلف لوگوں نے قلمبند کیا ہے۔کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مختلف شاگردوں اور حواریوں نے اس فتم کی الجیلیں لکھی تھیں جو بعد میں تحریفات و تضادات کا شکار ہوئیں۔لیکن عیسائیوں نے ان بہت سے انجیلوں میں سے صرف چارانجیلوں کو معتبر جانا ہے جو علی الترتیب متی، مر قس،لو قااور یو حناکی طرف منسوب ہیں۔ باقی انجیلیس یا تو سرف چکی ہیں یاموجود ہیں مگرانہیں عیسائی تسلیم نہیں کرتے۔

مسیحی کتاب بائبل کے دو بڑے جھے ہیں۔ پہلے کو پراناعہد نامہ ،عبد نامہ قدیم یاعہد عتیق کہا جاتا ہے۔
دوسرے کو نیاعہد نامہ یاعہد جدید۔ پراناعہد نامہ یہودیوں اور عیسائیوں دونوں کے نزدیک مقدس اور الہامی کتاب
ہے(عام طور پراسے تورات بھی کہہ دیاجاتا ہے۔) جبکہ نیاعہد نامہ یا خیل خالصتاعیسائیوں کی مقدس کتاب ہے۔
عہد نامہ قدیم میں حضرت موسی علیہ السلام سے پہلے تمام انبیاء علیہم السلام کے حالات کوضیط تحریر میں لایا گیا
ہے۔ عہد نامہ جدید حضرت عیسی علیہ السلام کے احوال پر مشتمل ہے۔

عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید کوملا کر پوری بائبل 73 کتب پر مشتل ہیں۔ تاہم پروٹسٹنٹ بائبل جو کہ کنگ جیمزورشن کہلاتاہے،ان کے نزدیک 66 کتب پر مشتمل ہیں۔ کیوں کہ بیہ 7 کتابوں کومشکوک سجھتے ہیں اوراس کی سندیر فٹک کرتے ہیں۔

چارانجيلون كي تفصيل کچه يون ب:

ہے۔ اس انجیل متی : اس انجیل کا مؤلف عیسیٰ علیہ السلام کے بارہ شاگردوں میں سے ایک شاگر متی حواری ہے۔ اس انجیل کی تاریخ تدوین کے بارہ میں خود عیسائیوں میں اختلاف ہے۔ بعض دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ 41ء کی تالیف ہے۔ بھی کہتے ہیں کہ یہ شہنشاہ قلودیوس کے دور میں لکھی گئے۔ لیکن وہ سن تالیف کی تعیین نہیں کرتے اور یہ بات معلوم ہے کہ قلودیوس نے چودہ سال حکمرانی کی۔ بورن کہتا ہے کہ یہ 37ء یا 38ء یا 41 یا 43، یا 48یا 43، یا 63،634

یہ انجیل کس زبان وشہر میں لکھی گئی اس میں بھی اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ عبرانی میں لکھی گئی، بعض کاخیال ہے کہ سریانی میں لکھی گئی۔ پھر بعض کہتے ہیں کہ یہ یروشلم میں لکھی گئیاور بعض کہتے ہیں کہ یہ یونانی زبان میں لکھی گئی۔البتہ یہ ضرور ہے کہ یہ یونانی زبان میں مشہور ہوئی لیکن یونانی میں اس کے متر جم کے بارہ میں پھر اختلاف ہے۔ ﷺ کی میں مقیم قمل: اس انجیل کامؤلف اصلا یہودی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کے وقت اس کا خاندان پروشلم ہی میں مقیم تھالیکن وہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین میں سے نہیں تھا بلکہ آپ کے بڑے حواری خاندان پروشلم ہی میں مقیم تھالیکن وہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواری بیا شری کاشا گرد تھا۔ اس طرح اس نے اپنے ماموں برنا ہاس کی شاگردی بھی اختیار کی۔ مرقس نے یہ انجیل یونانی زبان میں شہنشاہ نیر وہن کے دور میں اہل روم کے مطالبہ پر لکھی۔ مرقص اور ان کا استاد پطرس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے الوہیت کا منکر تھا۔

ﷺ اس الجبل الوقا: اس الجبل كامؤلف نه توحواريين ميں سے ہاور نه ان كے شاگردوں ميں سے بلكه صرف بولس كا شاگرد تقاله عيدائيت كے مؤرخين نے اس الجبل كى تاريخ تدوين ميں بھى اختلاف كيا ہے چنانچہ بعض نے كہا ہے يہ 53ء يا 63 يا 84 ميں لكھى گئى جبكه بعض نے كھھ اور بتايا ہے۔

المجال موحان اس المجیل موحان اس المجیل کا مؤلف عیسائیوں کے ہاں بہت زیادہ مختلف فیہ ہے۔ بعض دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایک حواری یوحنا بن زیدی صیاد ہے اور بعض دعویٰ کرتے ہیں کہ بید اور یوحنا ہے جس کا پہلے یوحنا حواری ہے کوئی تعلق نہ تھا۔ بعض نصاریٰ کہتے ہیں کہ پوری انجیل یوحنا اسکندریہ کے مدرسہ کے طلباء میں سے ایک طالب علم کی تعلق نہ تھا۔ بعض نصاریٰ کہتے ہیں کہ پوری انجیل یوحنا اسکندریہ کے مدرسہ کے طلباء میں سے ایک طالب علم کی تصنیف ہے جیسا کہ برطانیہ کے انسائیکلوپیڈیا میں ذکر ہے جس کی تالیف میں پانچ سوعلاء نصاریٰ شریک ہوئے تھے۔ بید انجیل 90ء یا 97ء اور بعض کا خیال ہے کہ یہ 68 یا 70 یا 89 میں لکھی گئی۔ عام عیسائی مؤرخین ثابت کرتے ہیں کہ انجیل یوحنا ہی وہ کیا تجیل ہے جوالوہیت میسے کو صراحت سے بیان کرتی ہے۔

### عقائدو نظريات

ند بب عیسائیت کے بنیادی عقائد درج ذیل ہیں:

الله نظریه تثلیث یعنی خدا کوخالق ماننے کے ساتھ ساتھ حضرت عیسیٰ علیه السلام اور روح القدس کوخداماننا۔ اللہ نظریہ تجسم یعنی یہ عقیدہ کہ خدانے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا روپ دھار کر انسانی اور زیمی زندگی

حزاری۔

🏠 نظریه ابنیت یعنی حضرت عیسیٰ کوخدا کابیٹاماننا۔

ہ نظریہ کفارہ بعنی یہ عقیدہ رکھنا کہ حضرت عیسی علیہ السلام کی بھائی کے ذریعہ مزعومہ موت اور پھر جی الم کی بھائی کے ذریعہ مزعومہ موت اور پھر جی المحضے سے انسان کی نجات کی صورت پیدا ہوئی اور حضرت آدم علیہ السلام سے جو غلطی سرزرد ہوئی تھی اس کا ازائہ ہوگیا۔

المنظرية آمد ثانى يعنى معرست عيسى عليه السلام كى د وباره آمريقين - المنظرية كناب يعنى موجوده المجلل كوخد اكاكلام ماننا-

حضرت میں علیہ السلام کے بارے میں عیسائی فد ہب کے عظائد کا خلاصہ یہ ہے کہ خدا کی صفت کلام (پین جیٹے کا اقدوم) انسانوں کی فلاح کے لئے حضرت میں علیہ السلام کے انسانی وجود میں حلول کر گئی تھی۔جب تک حضرت میں و نیامیں رہے یہ خدائی اقدوم ان کے جسم میں حلول کئے رہا۔ یہاں تک کہ یبود یوں نے آپ کو سولی پر چڑھا دیا۔ اس وقت یہ خدائی اقدوم ان کے جسم سے الگ ہو گیا۔ پھر تین دن کے بعد آپ پھر دو بارہ زندہ ہو کر حواریوں کود کھائی و بے اور انہیں کچے بدایتیں دے کر آسمان پر تشریف لے گئے۔ یبود یوں نے آپ کو سولی پر چڑھا یا اس سے تمام عیسائی فر ہب پر ایمان رکھنے والوں کا دوگناہ معاف ہوگیا، جو حضرت آدم کی غلطی سے ان کی سرشت میں داخل ہو گیا تھا۔

عیسائیوں کاعقیدہ ہے کہ اللہ عزوجل اپنی خدائی صفات کو ترک کئے بغیر حعزت عیسیٰ علیہ السلام کے وجود میں ظاہر ہو گیا۔ عیسائیوں کا کہناہے کہ یسوع مسیح تیس ہرس کی عمر تک توایک بشر تھے بعدازیں انہیں خدائی حیثیت حاصل ہو گئی اور انہیں خالق کار تبہ دیا گیا۔ چنانچہ بعض عیسائی حضرت عیسیٰ کو تمام کا نتات کا خالق تصور کرتے ہیں۔ بعض عیسائی حضرت عیسیٰ کو ابن خداتصور کرتے ہیں۔ بعض عیسائی انہیں خداکا بیٹا مانے کے ساتھ ساتھ ہے

ایمان رکھتے ہیں کہ وہ خدا بھی ہتھے اور بشر بھی۔ان کا کہناہے کہ بیوع میج اس لحاظ سے خداہے کہ وہ ابن اللہ ہے اور وہ چونکہ حضرت مریم کے بطن سے پیدا ہوئے تنے اس لئے وہ بشر بھی ہیں۔ان کا کہناہے یہودی اس صلیب پر چڑھا کر

صرف اس کی بشریت کو بلاک کر سکتے متھے لیکن اس کی خدائی کو کوئی نقصال نہ پہنچا سکے۔

عیمائی عقیدہ کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حواسے گناہ کرنے سرزر دہونے کے سبب ان کی آزاد توت ارادی ختم ہوگئی تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ نیک کے لئے آزاد نہ تھے محرگناہ کے لئے آزاد ستھے۔ اس لئے ان کی سرشت میں مناہ کا عضر شامل ہو گیا۔ دوسرے الفاظ میں ان کا گناہ ان کی فطرت اور طبیعت بن گیا۔ اس کناہ کو

اصطلاح میں اصلی گناہ (Original Sin) کہا جاتا ہے۔ ان دونوں سے جینے انسان پیدا ہوئے وہ سب چو نکہ انہی کی صلب اور پیٹ سے پیدا ہوئے تھے اس لئے یہ اصلی گناہ تمام انسانوں میں منتقل ہوا۔ گویااب د نیا میں جوانسان بھی پیدا ہوتا وہ ماں کے پیٹ سے ہی گنہگار پیدا ہوتا۔ چو نکہ تمام بنی آدم اصلی گناہ میں ملوث ہو گئے تھے اور اصلی گناہ ہی تمام و و سرے گناہوں کی جڑ ہے ، اس لئے اپنے مال باپ کی طرح یہ انسان بھی آزاد قوت ارادی سے محروم ہو گئے اور ایک و سرے گناہوں کی جڑ ہے ، اس لئے اپنے مال باپ کی طرح یہ انسان بھی آزاد قوت ارادی سے محروم ہو گئے اور ایک کے بعد دو سرے گناہوں کا بھی ایک ڈھر لگ کے بعد دو سرے گناہوں کا بھی ایک ڈھر لگ گیا جو اصلی گناہ کے سواد و سرے گناہوں کا بھی ایک ڈھر لگ

مذكورہ بالا گناہوں كى وجہ سے تمام بني آ دم اينے ماں باب كى طرح ايك طرف دائمى عذاب كے مستحق تھے، دوسری طرف اپنی آزاد قوتِ ارادی ہے بھی محروم ہو گئے تھے۔اس لئےان کی نجات اور مغفرت پانے کا کوئی راستہ نہ تھا، کیونکہ ان گناہوں سے نجات نیک کام کرنے ہے ہو سکتی تھی، مگر آزاد قوتِ ارادی کے فقدان کے سبب وہ ان نیک کامول پر بھی قادر نہ رہے تھے جو انہیں عذاب سے نجاد ولا سکتے۔انسان کی اس مصیبت سے چھٹکارایانے کی ایک سبیل یہ ہو علی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم کر کے انہیں معاف کر دے لیکن یہ صورت بھی ممکن نہ تھی اس لئے کہ خداعاول اور منصف ہے وہ اپنے اٹل قوانین کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ کتاب پیدائش میں مذکور ہے کہ اصلی گناہ کی سزااس نے موت مقرر کرر تھی تھی۔اب اگروہ موت کی سزاد ہے بغیر انسانوں کو معاف کرے توبیہ اس کے قانونِ عدل کے منافی تھا۔ دوسری طرف اللہ تعالی رحیم بھی ہے ، وہ اپنے بندوں کواس حالتِ زار پر بھی چھوڑ نہیں سکتا تھا۔اس لئے اس نے ایک ایسی تدبیر اختیار کی جس سے بندوں پر بھی رحم ہو جائے اور قانونِ عدل کو بھی تھیس نہ لگے۔ بندوں کی قانونی رہائی کی شکل صرف میہ تھی کہ وہ ایک مرتبہ سزاکے طور پر مریں اور پھر دوبارہ زندہ ہوں تاکہ مرنے سے پہلے اصلی گناہ کی وجہ سے ان کی جو آزاد قوتِ ارادی ختم ہوگئی تھی وہ دوسری زندگی میں انہیں دوبارہ حاصل ہو جائے اور وہ اصلی گناہ کے بوجھ سے خلاصی حاصل کرکے آزادی کے ساتھ نیکیاں کر علیں۔لیکن تمام انسانوں کو دنیامیں ایک مرتبہ موت دے کر دوبارہ زندہ کرنا بھی قانونِ فطرت کے منافی تھا۔ اس لئے ضرورت اس بات کی تھی کہ کوئی ایسا سخص تمام انسانوں کے گناہوں کے اس بوجھ کواٹھالے جو خود اصلی گناہ ہے معصوم ہو،خدااے ایک مرتبہ موت کی سزادے کر د و بارہ زندہ کر دے اور بیہ سزاتمام انسانوں کے لئے کافی ہو جائے اور اس کے بعد تمام انسان آزاد ہو جائیں۔

اس عظیم مقصد کے لئے خدانے خود اپنے بیٹے کو چنااور اس کو انسانی جسم میں و نیا کے اندر بھیجاء اس نے یہ قربانی پیش کی کہ خود سوئی پر پڑھ کر و صال پا گئے اور ان کی موت تمام انسانوں کی طرف سے کفارہ ہوگئی۔اس کی وجہ سے تمام انسانوں کانہ صرف اصلی گماہ معاف ہو گیا بلکہ انہوں نے اصلی گماہ کے سبب جتنے گماہ کئے تھے وہ بھی معاف ہو گئے۔ پھر یہ بیٹا تین دن کے بعد دو بارہ زندہ ہو گیااور اس سے تمام انسانوں کو نئی زندگی مل گئی۔اس نئی زندگی میں وہ آزاد تو تب ارادی کے بالک ہیں ،اگر اپنی قوت ارادی کو نئیوں میں استعال کریں سے تو اجر پائیں سے اور اگر بدی میں استعال کریں سے تو اجر پائیں سے اور اگر بدی میں استعال کریں سے تو اجر پائیں کے اور اگر بدی میں استعال کریں سے تو اجر پائیں کے اور اگر بدی میں استعال کریں سے تو بر پائیں کے اور اگر بدی میں استعال کریں سے تو بر پائیں کے اور اگر بدی میں استعال کریں سے تو بدی کی نیفیت کے لحاظ سے عذاب کے مستحق ہوں گے۔

ہے۔ مقیدہ تری مورتی : عیسانی فد بب میں خدا تین اقایم سے مرکب ہے۔ باپ، بیٹا اور روح القد س۔ یہ عقیدہ تری مورتی : عیسانی فد بب میں خدا تین اقایم سے مرکب ہے۔ باپ، بیٹا اور روح القد س۔ یہ عقیدہ ترایث کہلاتا ہے۔ ان کے نزدیک باپ خدا ہے، بیٹا خدا ہے اور روح القد س خدا ہے لیکن یہ تینوں مل کر تین خدا نہیں بنتے بلکہ ایک ہی چیز یعنی خدا کا مجموعہ ہیں۔ اس عقیدہ کی تشر تے میں عیسائی علماء کا اختلاف ہے۔ بعضوں کے نزدیک باپ، جیٹے اور روح القدس کے مجموعہ کا نام خدا ہے اور بعضوں کے نزدیک باپ، جیٹے اور کنواری مریم کو تین اقتوم قرار دیتے ہیں اور ان کے مجموعہ کو خدا کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ تفصیل یوں ہے:

ہاپ (Father): عیمائیوں کے نزدیک باپ سے مراد خداہ۔ سینٹ تفامس کا کہناہے کہ باپ کا مطلب بیہ نہیں کہ اس نے کسی کو جناہے اور کوئی ایساد قت گزراہے جس میں باپ تھااور بیٹا نہیں تھا بلکہ بیرایک خدائی

اصطلاح ہے جس کا مقصد صرف ہیہ ہے کہ باپ بیٹے کی اصل ہے، جس طرح ذات صفت کے لئے اصل ہوتی ہے۔ورنہ جبسے باپ موجود ہے اس وقت سے بیٹاموجود ہے اور ان میں سے کسی کو کسی پر کوئی اولیت حاصل نہیں م

بعض عیسائیوں کا کہناہے کہ چونکہ خدااہنے بندوں پر شفیق اور مہر بان ہے اس لئے اسے علامتی طور پر باپ کہا

جاتاہے۔

پیٹا(The Son): عقیدہ تثلیث کی روسے بیٹے سے مراد خدا کی صفت کلام ہے۔ بعض کے نزدیک خدا نے براور است تخلیق عالم کاکام انجام نہیں دیا بلکہ پہلے کلمہ تخلیق کیا گیااور پھراس کی وساطت سے اشیاء کی تخلیق ظہور میں آئی۔وہ انسان بن کرآیا، مبتلائے بلاہوااور تیسرے دن اٹھ کھڑا ہوااور آسان پر چڑھ گیااور ابزندوں اور مردوں کا حساب کرنے پھرآئے گا۔

روح القدس سے مراد باک روح میسائی عقیدہ کی روسے روح القدس سے مراد باک روح میسائی عقیدہ کی روسے روح القدس سے مراد باپ اور بیٹے کی صف حیات اور صفت محبت ہے۔ اس صفت کے ذریعہ خدا کی ذات (باپ) اپنی صفت علم (بیٹے) سے محبت کرتی ہے اور باپ بیٹے کی طرح قدیم ہے۔ عیسائیوں کا ہے اور باپ بیٹے کی طرح قدیم ہے۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ جب حضرت یہوع مس کا بہتمہ دیا جارہ تھا تو آسان کھل گیا اور روح القدس ایک کو تر کے جسم میں حلول کرکے حضرت مسے پر نازل ہوئی اور آسان سے ندا آئی: یہ میر ابیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ بعض حضرات کے نزدیک وہ روح جو کنواری مریم پھوئی گئی تھی جس سے ان کے بطن سے حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے وہی روح القدس ہے۔

ہے جنت و جہنم کا تصور: عیسائیوں میں جنت اور جہنم کا تصور موجود ہے۔ ای طرح اعمال اور نجات کا تصور کھی موجود ہے۔ بائبل کے مطابق ہمیں اپنی نجات کے لئے اچھے اعمال پر یقین نہیں رکھنا چاہئے بلکہ اچھے اعمال خداوند کے شکر کے لئے کرنے چاہئے۔ بائبل میں پولس کے قول کے مطابق ہمیں نجات اعمال سے نہیں ایمان سے ملتی ہے۔ یہی بات ہمیں بائبل کی کتاب رومیوں میں انبیائے کرام علیہم السلام کے متعلق بھی ملتی ہے کہ وہ راست باز حقیقت میں اینیائیوں کے بل بوتے پر کھہرے۔ اس کا بیہ مطلب نہیں ہے کہ عیسائیوں کے بال نیک اعمال کو میں انبیائیوں کے بال نیک اعمال کو

ضروری نہیں سمجھاجاتا۔ان کا تصوریہ ہے کہ اگرانسان کی زندگی میں اچھے اعمال نہیں ہیں تواس کا مطلب ہے کہ وہ انسان یسوع مسے پر حقیقی ایمان نہیں رکھتا۔

#### عبادات

عیسائی مذہب میں عبادت کے بہت سے طریقے ہیں لیکن زیادہ مشہور عبادت کا طریقہ حمد خواتی ہے۔ اس عبادت کا طریقہ بیان کرتے ہوئے مسٹر ایف، می برکٹ لکھتا ہے: ہر روز ضبح شام لوگ کلیسامیں جمع ہوتے ہیں اور ان میں ایک شخص بائبل کا کوئی حصہ پڑھتا ہے ہے حصہ عام طور سے زبور کا کوئی ٹکڑا ہوتا ہے ، زبور خواتی کے دوران تمام حاضرین کھڑے رہتے ہیں ، زبور کے ہر نغمے کے اختتام پر گھنے جھکا کر دعاکی جاتی ہے اور اس دعا کے موقع پر گناہوں کے اعتراف کے طور پر آنسو بہانا بھی ایک پہندیدہ فعل ہے۔ یہ طریقہ تبیری صدی عیسوی سے مسلسل چلا آرہا ہے۔

(The Christian Religion V.3, Page 152.153, Cambridge 1930)

مسیحی طریق عبادت کی دواہم ترین رسمیں جن کی ادائیگی پر کیتھولک اور پروٹسٹنٹ عیسائیوں کا اتفاق ہے۔ بہتسمہ اور عشائے ربانی کی رسوم ہیں۔ مید دونوں رسمیں دراصل کفارہ ہی کے نظریہ وعقیدہ پر مبنی ہیں۔

اس سے تمین سوال کرتے ہیں کہ کیاوہ باپ ، بیٹے اور روح القدس پر مقررہ تنصیلات کے ساتھ ایمان رکھتا ہے؟ ہر سوال کے جواب میں امید وار کہتاہے کہ بال میں ایمان ر کھتا ہول۔اس سوال کے جواب کے بعد اسے حوض سے نکال لیا جاتا ہے اور اس کی پیشانی ، کان ، ناک اور بینے پر دم کئے تیل سے دوبارہ مالش کی جاتی ہے اور پھر اس کو سفید کپڑے پہتا ویئے جاتے ہیں ،جواس بات کو علامت ہوتی ہے بتہم کے ذریعے یہ مخص سابقہ تمام گناہوں سے پاک صاف ہو چکا

ان کی میشن (Confirmation Sacrament of): کیتھولک عیرا کیوں کے ہاں یہ رسم بہتسمہ لیتے ہوئے اوا کی جاتی ہے جس سے بہتسمہ کی اوا لیکی عمل ہو جاتی ہے۔ عام طور پر بدرسم بالغ ہونے والے نوجوانوں کے لئے کی جاتی ہے جس میں پہتسمہ لینے والے فردسے مجھ عہدہ پیاں لینے کے بعد چرچ کا بشپ فرد کے سرپر ا پناہاتھ رکھتا ہے واس کے بعد بشپ انگو تھے ہے اس کے سرپر زینون کا تیل لگاتا ہے اور اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ

اب مقدس روح اس کے ساتھ ہے۔

اس كے بعد بنسمر بانی (Eucharist): اس كے بعد بنسيسر بانے والوں كا جلوس ايك ساتھ كليسا ميں واخل ہوتاہے اور پہلی بارعشائے ربانی کی رسم میں شریک ہوتاہے۔عشائے ربانی میں جے رسم تشکر اور اجماعی عباوت مجی کہا جاتاہے۔ یہ رسم حضرت عیسیٰ کے شا کردوں کے ساتھ آخری کھانے کی یاد منائی جاتی ہے۔ اجتماعی عبادت ودعاو غیرہ کے بعدرونی اور شراب پر مشتمل تبرک کھاتے ہوئے فرض کیا جاتاہے کہ بیہ تبرک دراصل مسے کے کفارہ میں قربان کتے ہوئے بدن اور خون پر مشتمل ہے اور اس کے کھانے پینے سے مسیحی ایماندار مسیح کی مزعومہ قربانی کے فوائد ہیں شر یک ہوجاتا ہے۔عیسائیوں کامشہور عالم جسٹن مارٹراس رسم (جو اس کے دور میں ہوتی تھی اس)کے متعلق لکمتا ہے: ہر اتوار کو کلیسا میں ایک اجتماع ہوتاہے ، شر وع میں پچھ وعائیں اور نغے پڑھے جاتے ہیں ،اسکے بعد حاضرین ایک د وسرے کا بوسہ لے کر مبارک باد و ہیتے ہیں۔ پھر رو تی اور شراب لائی جاتی ہے اور صدر مجلس اس کولے کر باپ ہیٹے اور روح القدس سے برکت کی وعا کرتا ہے ،جس پر تمام حاضرین آمین کہتے ہیں ۔پھر کلیسا کے خدام (Deacons)رونی اور شراب کو تمام حاضرین میں تقتیم کرتے ہیں۔اس عمل سے فورارونی مسیح کا بدن بن جاتی ہے اور شراب مسیح کاخون اور تمام حاضرین اسے کھائی کراپنے عقیدہ کفارہ کو تازہ کرتے ہیں۔

(The Christian Religion,VIII,Page149,https://www.wordonfire.org/resources/blog/stjustin-martyr-on-the-eucharist-and-the-ancient-mass/4780)

اس رسم کے بجالانے کے طریقوں اور استعال کئے جانے والے الفاظ میں کافی تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں لیکن یہ عقیدہ کہ یہ روثی اور شراب مسیح کابرن اور خون بن جاتی ہے یہ قائم رہا۔ لیکن یہ بات عرصہ دراز تک بحث کاموضوع بنی رہی کہ روثی اور شراب دیکھتے ہی دیکھتے کس طرح بدن اور خون میں تبدیل ہو جاتی ہے؟ یہاں تک کہ سولہویں صدی عیسوی میں جب پروٹسٹنٹ فرقہ نمودار ہوا تواس نے اس عقیدے کو تسلیم کرنے سے انکار کردیا۔اس کے نزدیک بیدرسم محض حضرت مسیح کی قربانی کی یادگارہے۔

بہت سے رومن کیتھولک کلیساؤں میں اب روٹی اور شر اب کی جگہ بسکٹوں یاویفرز وغیر ہنے لے لی ہے اور بعض پر وٹسٹنٹ کلیساؤں میں شر اب کی جگہ انگور کاشیر ہ جیسا کوئی مشر وب دیاجاتا ہے۔

#### میںائیوں کے تہوار

عیسائیت میں مذہبی تہوار بھی ہیں جن کی تفصیل کچھ یوں ہے:

الله المحال الم

کی کرسمس: عیسائی تہواروں میں یہ دن بہت زیادہ خصوصیت کا حامل ہے کہ ان کے مذہب کے مطابق پہل (25) دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور بیدان کی پیدائش کی خوشی مناتے ہیں جے کرسمس کہاجاتا ہے۔اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو یہ واضح ہوتا ہے کہ 25 دسمبر یہودیوں کادن تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا نہیں۔

ﷺ ایسٹر:عیسائیوں کاعقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب سولی پر چڑھادیا گیا تو وہ تین دن بعد دوبارہ زندہ ہو گئے تتھے اور چونکہ بیہ 21مارچ کی تاریخ تھی اس لئے اس خوشی میں عیسائی اس دن خوشی مناتے ہیں۔ ہے 3 میں: عیمائی فد بب کے مطابق جو نکہ حضرت عیمیٰ علیہ السلام کو صلیب پر پیزھایا گیا تھا۔ اس کے ان کے نزدیک صلیب کے نشان کو فد ہی طور پر بہت اہمیت حاصل ہے۔ عیمائی اپنے ہر کام میں ان نشان کو بناتے ہیں۔ اکثر عیمائیوں کے گلے میں صلیب پہنے ہوتے ہیں۔ صلیب کو جینڈے کے طور پر استعال کرتے ہیں۔ صلیب کے نشان کو چو تھی صدی عیموی تک کوئی اجہا تی اہمیت حاصل نہیں تھی۔ شاہ قسطنطین کے بارے میں یہ روایت مشہور ہے کہ 312ء میں اس نے اپنے ایک حریف سے جنگ کے دوران (غالباخواب میں) آسان پر صلیب کا نشان بنا ہوا و یکھا۔ پھر می 326ء میں اس کی والد وسینٹ بلینا کو کہیں سے ایک صلیب ملی، جس کے بارے میں لوگوں کا یہ خیال فی علیہ دیاں کے مطیب ہیں جس کے بارے میں لوگوں کا یہ خیال فی ایک میں میں ان کی دوران (غالباخواب میں) تھی کی باد میں عیمائی ہر سال 3 می کو ایک جشن مناتے ہیں جس کی نام دریافت صلیب رکھا ہے۔ اس واقعہ کے بعد صلیب کا نشان عیمائیت کا شعار بن گیا۔

## رسم ورواج

عیسائیوں کے ہاں مقدس رسمیں بھی رائج ہیں، جن کی تفصیل یہ ہے:

ہلار ہبائیت (Asceticism): رہائیت وہ نظریہ ہے جس کے مطابق انسانی جسم شرکا ملنج اور روح پاک و مقدس ہے۔ اس نظرید کی روسے انسان اپنی جسمانی ضرور پات اور خواہشات کو زیادہ سے زیادہ کی کر وصانیت کے اعلی مراتب طے کر سکتا ہے۔ اس رسم کوادا کرنے کے لئے عیسانی سب پچھے چھوڑ چھاڑ کر جنگلوں میں نکل جاتے ہیں۔ رہائیت کی ابتداء حضور علیہ السلام کی ولادت سے بھی پہلے کی ہے۔ ابتداء میں توعیسائیوں نے اس رسم کو اداکرنے کے لئے کانی مجاہدے کئے۔ پھر رفتہ رفتہ رفتہ جب عیسائی مردول اور عور تول کی تعداد بڑھتی رہی تو یکی راہب فطرت سے دورر ہے تھک محے اور باہم زنامیں جنگل ہو گئے۔ قرآن پاک میں رہائیت کاذکر موجود ہے۔

#### :(Penance, Reconciliation, Confession) اعتراف، توبه اور كفاره

کیتھولک چرچ کے مطابق سال میں کم از کم ایک مرتبہ اقرار گناہ و توبہ کرناضر وری ہے۔اس عمل میں عیسائی فیخص چرچ میں پاوری کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتاہے اور معافی مانگناہے۔اس دوران دونوں کے در میان پردویا سے مقتم کی آڑھا کی ہوتی ہے۔اعتراف کے بعد پادری آئندہ کے سلئے گناہوں کے معترف محض کی راہنمائی کردویا سی محمی مقترف محض کی راہنمائی کرتاہے۔اس عمل میں نہ صرف مخابوں کا اعتراف کیا جاتا ہے بلکہ دل کی سبھی باتیں چرچ کے پادری (فادر) سے شیئر

کی جاتی ہیں۔ آخر میں پادری اے دعائیں دیتا ہے اور اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ اب وہ شخص بیان کر دہ گناہوں ہے پاک ہوچکا ہے۔

ہے ہاروں کا مسے (Anointing of Sick): کیتھولک عیسائیوں کے ہاں بیرسم بھاروں کے ماتھ (اوں کے ہاروں کے ہاروں کے ساتھ ادا ہوتی ہے۔ بائبل سے مقدس کلمات پڑھتے ہوئے سراور ہاتھوں پر زینون کا تیل لگایا جاتا ہے اور مریض کی شفایابی کے لئے دعا کی جاتی ہے۔ اگر مریض نے گناہوں کا اعتراف نہ کیا ہو تواسے خاص تیل اور دعاؤں کی بناپر گناہوں سے پاک سمجھا جاتا ہے۔

ان کے مطابق شادی ایک ایسار شتہ ہے جھا جاتا ہے۔ تاہم ان کے مطابق شادی ایک ایسار شتہ ہے جس سے کسی بھی صورت خلاصی ممکن نہیں ہے یعنی ایک مرتبہ شادی کے بعد طلاق نہیں ہوسکتی۔

الله المحام: كيتولك برج كم بال بيرسم كى عيمائى شخص كو برج كا بشپ بنانے كے لئے اداكى جاتى الله جاتى ہے۔ اس سم ميں استاد يا برج كا بشپ فرد كے سر پر ہاتھ ركھ كر اپنى دينى كتاب سے بچھ آيات پڑھتا ہے اور انہيں بچھ دينى احكام سناتا ہے۔

### مذہب عیمائیت میں فرقے

عیسائیت میں کئی فرقے ہیں، جن میں تین بڑے فرقے ہیں کیتھولک، آر تھوڈ کس، پروٹسٹنٹ ۔ان کی تفصیل درج ذیل ہے:

ﷺ کیتھولک فرقہ: کیتھولک کا معنی ہے عام۔اس کا بیہ نام اس لئے رکھا گیا کہ ان کا دعویٰ ہے کہ بیہ باتی عیسائیوں کی ماں اور ان کی استانی ہے۔ان کا نظریہ ہے کہ بیہ اکیلا فرقہ دنیا میں عیسائیت پھیلارہاہے۔اس کا نام غربی سیسائیوں کی ماں اور ان کی استانی ہے۔ان کا نظریہ ہے کہ بیہ اکیلا فرقہ دنیا میں عیسائیت پھیلارہاہے۔اس کا نام غربی سرجایالا طینی سرجا بھی سے کیونکہ بیہ لاطینی مغرب پر پوری طرح چھا گیا چنانچہ فرانس،اٹلی، بلجیم، ہسپانیہ اور پر تگال کے علاوہ دیگر کئی ممالک بھی اس کے ماتحت ہیں۔

اس کانام پطرس یار سولی گرجانجھی ہے کیو نکہ اسے ماننے والے دعویٰ کرتے ہیں کہ اس کی بنیاد رکھنے والا پہلا آدمی حواریین میں سے بڑا شخص پطرس ایکی تھا۔ کیتھولک کرجوں کا بڑار کیس پاپائے روم ہے۔ یہ فرقہ عقید ورکھتا ہے کہ یقینار وح القد س ایک بی وقت بیس خدا باپ اور خدا باپ اور خدا بیٹے بیں مکمل مساوات کا عقید ورکھتے ہیں۔ کیتھولک اور خدا باپ اور خدا بیٹے بیں مکمل مساوات کا عقید ورکھتے ہیں۔ کیتھولک او کول نے گا گھٹ کر مر جانے والاحیوان حلال کرلیا اور انہوں نے راہیوں کے لئے خزیر کی چربی کھاتا بھی جائز قرار دے بار

جئا آر تھوڈ کیس فرقہ: ان کے گرجاکا نام آر تھوڈ کیس یا مشرتی یا بونانی گرجار کھا جاتا ہے کیونکہ اس کے مانے دالے اکثر عیسائی مشرتی رومیوں اور مشرتی ملکوں جیسے روس، بلقان اور بونان سے تعلق رکھتے ہیں ،اس کا اصل مرکز قسطنطنیہ ہے۔ یہ فرقہ پہلے کیتھولک گرجا کے تالع تھا، پھر عالم قسطنطنیہ میخا کیل کارولار یوس کے عہد 1054ء میں اس سے جدا ہوگیا۔

اس فرقد کے مانے والے بیداعتقادر کھتے ہیں کہ روح القدس صرف خدا باپ سے پیدا ہوئے اور خدا بیئے سے پیدا ہوئے اور خدا بیئے سے پیدا نہو گئے ہیں کہ معبود باپ معبود بیٹے سے افضل ہے۔ آرتھوڈ بیس مرجوں کا کوئی بیدا نہیں ہوئے۔ اس طرح ان کا بید عقیدہ میں ہے کہ معبود باپ معبود بیٹے سے افضل ہے۔ آرتھوڈ بیس مرجوں کا کوئی بیس نہیں ہوتا بلکہ ہر مرجاد و سرے سے علیحہ وشار کیا جاتا ہے۔

ہلی و فسٹنٹ فرقہ: یہ لوگ مارٹن او تھر کے پیروکار ہیں جو سولہویں صدی عیسوی کے شروع میں ظاہر ہوار پر وٹسٹنٹ کا معنی ہے جت بنانے اور ولیل پکڑنے والے ، یہ اس وجہ ہے کہ ان کاعوکا ہے کہ یہ صرف انجیل کی اتباع کرتے ہیں کسی اور کی نہیں اور وہ پاپاؤں کی طرف کسی صاحت و مر اجعت کے بغیر خود تی اسے بیجے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ الل کرجا کو گنابوں کی بخشش کا کوئی حق حاصل نہیں اور نہ تی یہ راہب بنے کی ضرورت کے قائل ہیں۔ انہوں نے وین داروں کے لئے لگاح جائز قرار دیا ہے اور وہ گرجوں میں سجدہ کرتے کے لئے تصویری اور مورتیاں رکھنے کے بھی قائل نہیں۔ ان کے گرجا کا نام انجیلی کرجا رکھا جاتا ہے۔ اس فرقہ کے گرجوں کا کوئی رئیس اعلیٰ نہیں ہے۔ یہ فرقہ جرمنی ، انگلینڈ ، ڈنمارک ، ہالینڈ ، سویٹر رئینڈ ، ناد وے اور شالی امریکہ میں پھیلا ہوا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں رہنے والے بھی اکثر عیسائی پر وٹسٹنٹ فرقے سے تعلق رکھتے ہیں۔

#### اسلام اورعيسائيت كاتقابلى جائزه

اسلام اورعیسائیت کا باہم تقابل کیا جائے تواسلام ہراعتبارے عیسائیت پرتر جیےر کھتا ہے۔ کاسلام ایک توحیدی دین ہے جبکہ عیسائیت غیر توحیدی دین ہے۔انجیل ان کی آسانی کتاب ہے،ان کے عقائد بھی کفروشرک پر مبنی ہیں، مثلاً عقیدہ شلیث کے قائل ہیں کہ الوہیت کے تین جزءاور عناصر ہیں، باپ:خود ذات باری تعالی، بیٹا: حضرت عیسیٰ علیہ السلام،اور روح القدس وہ پھونک جو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو ماری گئی۔

ﷺ کے عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سولی پر ٹکائے جانے کے قائل ہیں، اس بات کے بھی قائل ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے شجرِ ممنوعہ سے دانہ کھایا تو وہ اور ان کی ذریت فناء کی مستحق ہوگئی، اللہ تعالی نے اپنے بندوں پر رحم کھایا، اپنے کلمہ اور ازلی بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جسم ظاہری عطافر ماکر حضرت جبریکی علیہ السلام کے ذریعہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہانے جب اس کلمہ کو جنا تو وہ الٰہ کی ذریعہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بھیجا، چنانچہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہانے جب اس کلمہ کو جنا تو وہ الٰہ کی ماں بن گئیں، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بے گناہ ہونے کے باوجود سولی پر چڑھنا گوار اکر لیاتا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی خطاء کا کفارہ بن سکیں۔

جبکہ اسلام کلی طور پر ان نظریات کی تردید کرتا ہے۔ قرآن وحدیث سے ثابت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی خطاکواللہ عزوجل نے معاف کردیا تھا۔اللہ عزوجل غفورور جیم ہے اس کی بیہ شان نہیں ہے کہ اپنے بندوں بالخصوص نبی علیہ السلام کی خطاکو معاف نہ کرے۔اس کے علاوہ خطاکی اور کی اور کفارہ کوئی اور اداکرے یہ عقلی و نقلی اصول کے منافی ہے۔اسلام کے مطابق حضرت عیمیٰ علیہ السلام سولی نہیں دیے گئے اور آسانوں پر زندہ اٹھا گئے گئے یہ بات عیمائیوں کی انجیل برناباس سے بھی ثابت ہے۔اسلام کے مطابق حضرت عیمیٰ علیہ السلام قرب قیامت و نیامیں بات عیمائیوں گاور شریعت محمد یہ کاپر چار کرکے عیمائیت سمیت پوری د نیاکو مسلمان بنائیں گے۔

کی نہ ہے۔جہاں تک حقیقی تورات اور اساور کی بنیادی کتاب قرآن ہر قسم کے تصاد و تحریف سے پاک ہے۔جہاں تک حقیقی تورات اور انجیل کا تعلق ہے تو وہ مچی آسانی کتابیں تھیں، تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام ،اور زبور حضرت داؤد علیہ السلام پراور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی، لیکن یہ آسانی کتابیں تبدیل کردی گئیں۔ اس کے برعکس بت توبت تصویر کے خاکے کو بھی برداشت نہیں کرتا۔

ہ ہے تحریف شدہ عیسائیت میں شریعتِ اللی کا کوئی وجود نہیں ہے۔ کچھ عرصہ تک عیسائیت کے پیروموسوی شریعت کو اپنائے رہے پھر مختلف ممالک میں لوگوں نے اپنی اپنی عقل کے مطابق قانون وضع کئے۔ جب اسلامی قانون کا چرچا ہواتو عیسائی ممالک نے اس کے بنیادی اصولوں کو راو ہدایت بناکر اپنے آپ قوانین مرتب کر لئے اس کے بنیادی اصولوں کو راو ہدایت بناکر اپنے آپ قوانین مرتب کر لئے اس کے برعکس اسلام کے پاس ایک فقید المثال اور جامع قانون شروع سے موجود ہے جو الہامی ہدایت میں نازل ہوا۔

پہ عیسائیت نے روحانیت سے یہودی مادہ پرستی کا توڑ تو ضرور کیا گرانتہا پندی میں انسان کی مادی ضروریات کو نظرانداز کردیا۔ اسلام نے روحانیت کو مادیت پر سوار کرکے اور مادیت کو روحانیت میں مدغم کرکے ایک تسکین آمیز اعتدال پیدا کیا اور مادیت کا وہ پر جو عیسائیت نے بکسر اُڑادیا تھا اسلام نے اسے پاک صاف کرکے روحانیت کے پرک مقابلے میں جوڑ کر اس پر ندے کو پرواز کے قابل بنادیا۔ عیسائیت کے پاس روحانی عقیدوں کے سواکوئی نظام حیات کا لاگھ عمل نہ تھا اسلام نے ایک مضبوط لا گھ عمل پیش کیا۔

ہے معائیت رہائیت پر بنی تھی۔اسلام نے رہائیت پر بکس قلم تھینی کرائے کلیے ممنوع قرار دے کرایک ایسے معاشرہ کی تھکیل کی جس کے اندررہ کرانسان حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی میں مصروف رہتا ہے۔اسلام نے ترک دنیا کی نہیں بلکہ دنیا میں رہ کر حقوق کی ادائیگی کی تعلیم دے کرایک باعمل اور ایک مفید معاشرہ پیدا کیا۔
عیمائیت معدودے چند آدمیوں کے لئے کماحقہ ممکن العمل تو تھی لیکن اکثریت ترک دنیانہ کر سکنے کے سبب اس فرہب پر عمل پیرا ہونے سے قاصر تھی۔اسلام نے ایک ایساند ہب پیش کیا جو ہر فردِ واحد کے لئے ممکن العمل تھااور جس میں ہر فردِ واحد جو ابدہ محمرا۔

اٹل ہے اگر نبھ سکے تو قابل صدستائش لیکن نہ نبھے توایک ابدی عذاب۔اسلام بھی شادی کے بندھن کی سخت تلقین کر تاہے اور مفارقت اور طلاق کو سخت ناپسندیدہ نگاہوں سے دیکھتا ہے لیکن اگر نبھا طاقت سے باہر ہواور وجوہ معقول ہوں تو بادلِ نخواستہ مفارقت کی اجازت دیتا ہے۔عیسائیت کا حق طلاق سے کلی انکار بعض بڑی خرابیوں کا موجب بن جاتا ہے۔اگر میاں بیوی کے در میان رائے الفت کے استوار نہ ہو شکیس بلکہ باہمی نفرت وحقارت کے طوفان اُٹھ کھڑے ہوں توحق مفارقت کی تمام راہیں مسدود ہونے کے سبب میاں بیوی ادھر اُدھر کارخ کرتے ہیں۔جہاں اُن کو قلبی یاذ ہنی سکون مہیا ہو سکتا ہواس طرح ہے ایک گھر ہی تباہ نہیں ہو تابلکہ آوارگی اور فحاشی کو فروغ ملتا ہے۔

🖈 عورت بحیثیت مال، بہن، بیوی نانی، پھولی، دادی غرضیکہ ہر صورت وراثت میں شریک ہے۔ عیسائیت میں عورت کو از دواجی زندگی میں ازروئے قانون کوئی تحفظ نہیں اس کے برعکس اسلام میں ہر لحاظ سے عورت کی از دواجی زندگی کا قانونی تحفظ موجو د ہے۔اس کاحق مہر مقرر ہوتا ہے۔ نان و نفقہ کی مستحق ہوتی ہے وراثت میں دعویٰ

**نوٹ:** نصاریٰ اہل کتاب ہیں اور اپنے عقیدہ تثلیث،الوہیت مسیح علیہ السلام اور انکارِ نبوتِ محمد صلی الله علیہ وسلم اور دیگر شرکیه و کفریه عقائد کی بناء پر کافر اور مشرک ہیں۔جو تشخص انہیں یا یہود کو صحیح مذہب والا،اہل ایمان، مسلمان سمجھتاہے یاان کے بارے میں جنتی ہونے کا یا جہنمی نہ ہونے کاعقید ہر کھتاہے وہ کافراور دائر ہاسلام سے خارج ہے۔قرآن نے یہود و نصار کی کواہل کتاب ضرور کہاہے لیکن ان کواہل ایمان نہیں کہا۔

#### مذهب عيسائيت كاتنقيدى جائزه

### موجوده عيسائي مذهب كاموجد

نہ ہب عیسائیت کی اصل بنیاد پولس (سینٹ پال) نامی یہودی نے رکھی تھی۔عیسائی نہ ہب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد دوسری اہم شخصیت سینٹ پال کی ہے جس کا نام کی مسلمانوں نے بھی سناہوگا۔اس شخصیت کے نام سے بیشتر مسیحی ادارے اس وقت د نیا میں کام کررہے ہیں۔ حقیقت سیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو محض عقیدت کے لئے نظریاتی طور پر باتی رہ گئے ہیں ور نہ عملی طور پر توسارا نہ ہب سینٹ پال کے گردگھوم رہاہے۔
عقیدت کے لئے نظریاتی طور پر باتی رہ گئے ہیں ور نہ عملی طور پر توسارا نہ ہب سینٹ پال کے گردگھوم رہاہے۔
سینٹ پال کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں تھا بلکہ جب تک آپ علیہ السلام د نیا میں موجود رہے، وہ الن کا کم خرت عیسیٰ علیہ السلام کی خودہ سال بعد تک وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سخت مخالف کر تارہا۔ یہ ایک کڑیہودی فرد تھا، (حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی د شمنی میں ان کے ہیروکاروں پر سخت باد شاہت کے ایک علاقے قبر ص میں پیدا ہوا تھا۔ اس نے عیسیٰ علیہ السلام کی د شمنی میں ان کے ہیروکاروں پر سخت تشدد کیا تھا اور بعض کو شہید بھی کر دیا تھا۔ وہ خود اقرار کرتا ہے کہ میں مجمی حضرت عیسیٰ کے خلاف بدز بان، ظالم اور تشدہ کیا تھا اور بعض کو شہید بھی کر دیا تھا۔ وہ خود اقرار کرتا ہے کہ میں مجمی حضرت عیسیٰ کے خلاف بدز بان، ظالم اور تھیں دیا تھی دور میں دھی ہوں کے خلاف بدز بان، ظالم اور

یبودی ہونے کی حیثیت ہے وہ پابندی ہے اپنی عبادت گاہ (Synagogue) میں جایا کرتا تھا جہاں اس کی شاسائی چیف رہی گی ایک بیٹی ہے ہوئی، جس ہے وہ شادی کا خواہش مند ہوگیا، لیکن رہی نے اسے سختی کے ساتھ جھڑک دیا۔ اس کے بعد وہ دلبر داشتہ ہو گیا حتی کہ اسے اپنی زندگی ہے بھی دل چپی باتی نہ رہی۔ آہتہ آہتہ اس نے عبادت گاہ (Synagogue) میں بھی جانا ترک کر دیا۔ اس مایوسی کو دور کرنے کے لئے اس نے دو سرے لوگوں کو بے وہ قوف بنانے کا ارادہ کیا۔ اس نے عیسائی پیروکاروں کو بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چودہ سالوں بعد ایک دن مسیح علیہ السلام اس کے خواب میں آئے اور اس سے اپنے مانے والوں پر تشد د ترک کر دینے کا مطالبہ کیا۔ پال نے کہا کہ اس کے بعد اس کی دنیا بی بدل گئی اور اس نے اپنے تمام ظلم وستم سے تو بہ کر لی۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک سے پیروکار بن گیا۔ چناس حربے سے آخرکار وہ عیسائیوں کے دلوں میں اپنامقام بنانے میں کا میاب ہوگیا۔

مختلف علا قوں میں سفر کے دوران اس کا واسطہ ایسی قوموں سے پڑتار ہاتھاجو منکرین خداتھے یاسورج اور چاند کی یو جاکرتے ہے۔ان قوموں میں کسی اور اندازے تثلیث کاعقیدہ بھی پہلے سے کام کررہاتھا۔ پال چو نکہ ایک چالاک اور شاطر آ دمی تھااور عیسائی پیروکاروں میں اپنامقام بناناجاہ رہاتھا،اس لئےاس نےان عقائد کوعیسائی افراد میں پھیلانے كا منصوبه بنايا۔ وہ تحرير و تقرير كاماہر تھا۔ للذااس صلاحيت سے جلد بى اس نے عيسائيت ميں اپنامقام بناليا۔اس نے كہنا شروع کیا کہ ایک فرشتہ اس کے خواب میں آتاہے جو جاہتاہے کہ عیسائی تعلیمات میں مزید بہتری آئے۔اس طرح اس نے عیسائیت میں بھی تبدیلی شروع کر دی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اصل تعلیمات سے بالکل مختلف تھی۔اس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ عیسائی قوم دوفر قوں میں بٹ گئی اور تنازع پیدا ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اصل ماننے والے نہ صرف ایک خدا کے قائل تھے بلکہ روزے بھی رکھا کرتے تھے۔ پال نے مخالفت کے باوجود اپنی مہم جاری رکھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں عیسائیوں کوایک نیاخدادے دیا۔ تثلیث کا نظریہ جوبت پر ستوں اور یونانیوں میں کسی اور شکل میں موجود تھا، پال نے اسے خدائی تثلیث کی شکل میں تبدیل کر دیا، یعنی خدا، خدا کابیٹااور روح۔ بیا یک بالكل غير عقلى عقيده تقاجس كے بارے ميں ايك عيسائي مفكر رينڈ ولف راس خود كہتاہے كه تثليث پر ايمان ر كھناايساہي ہے جیسے آپ یہ تسلیم کریں کہ دائرہ چو کور بھی ہو سکتا ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل میں بعض مقامات پر خود کہا ہے کہ وہ خدا کے بندے، پیغیر، طالب علم بیں، انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ وہ نعوذ باللہ خدا کے بیٹے ہیں۔ در حقیقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کی اصلاح کے لئے آئے تھے جب یہودیوں نے حسب عادت آپ کو نہ مانااور آپ کو شہید کرنے کے در پے ہوئے اور اللہ عزوجل نے آپ کو آسانون پر اٹھالیا تو آپ کے بعد بھی کوئی نیا نہ ہب عیسائی وجود میں نہیں آیا تھا۔ عیسائیوں کے نزدیک آپ کے حواری یہودیوں کے مطابق عبادت کرتے تھے چنانچہ رینان (Renan)جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مشہور ترین سوائح نگاروں میں سے ایک ہے وہ لکھتا ہے:

The faithful of Jesus observed all the Jewish customs, praying at the appointed hours, and observing all the precepts of the Law. They were Jews, only differing from others in their belief that the Messiah had already come.

(Ernest Renan: Life of Jesus (English Translation), London, 1875)

ترجمہ: یبوع کے مخلص پیروکار سارے یہودی رسوم ورواج کے پابند ہتے۔ وہ (یہودیوں کے) مقررہ او قات پر عبادت کرتے اور انہی کی شریعت کے سب احکام کی پیروی کرتے۔ وہ مکمل طور پر یہودی ہتے دوسرے یہودیوں سے صرف اس فرق کے ساتھ کہ ان کاایمان تھا کہ مسے آچکاہے۔

دین عیسیٰ میں اس تحریف کے باعث سینٹ پال کی شدید مخالفت ہوئی یہودیوں نے بھی کی اور خصوصاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شاگرد ہر ناباس نے اس کی شدید مزاحت کی۔ لیکن شریعت کی قید سے آزادی کاجوراستہ اس نے کھولا تھا، وہ بہر حال تیزی ہے آگے بڑھتارہا اور مزاحمت کرنے والے ناکام رہے۔وجہ بیہ تھی کہ یولس سلطنت روم کے شہری حقوق کا حامل معزز آدمی اور پڑھا لکھا یہودی تھا۔ وہ ایک تسلیم شدہ یہودی راہنما تھا اور عیسائیوں کی ایذاد ہی میں پیش پیش رہاتھا۔ پھر جب اس نے مکاشفات کادعویٰ کیااور عیسائیوں کاپر جوش مبلغ بناتولوگ اس کی طرف متوجہ ہوناشر وع ہو گئے۔اس کے برعکس پطرس اور یوحناو غیرہ حواری ان پڑھ ماہی گیر تھے۔ پولس کی اس تیزی اور جالا کی نے عیسائیت پھیلانے میں اہم کر دار ادا کیا اور پولس نے اپنے پاس سے عقائد گڑھ لئے۔عیسائی مذہب تاریخ کے مطابق جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شا گرد انہیں چھوڑ کر بھاگ گئے توان شا گردوں کے خیال میں تھا کہ حضرت علیے علیہ السلام کو پھائسی دی گئی ہے۔اس پر ان کی پریشانی یہ تھی کہ انہیں تورات کی تعلیم کے مطابق بھالتی کی سزایانے والے کو غلط مانناپڑ نا تھا۔ یوکس نے انہیں سمجھایا کہ حضرت عیسیٰ سزاکے طور پر بُری موت نہیں فوت ہوئے بلکہ گناہ کے کفارہ کے طور پر انسانیت پر قربان ہو گئے ہیں۔اس وضاحت نے لوگوں کا نفسیاتی مسئلہ حل کر دیااور یولس حضرت عیسیٰ علیه السلام کے حوار یوں اور عقیدت مندوں کے لئے قابل قبول بنتا گیا۔

یہ عقیدہ بھی سینٹ پال کا تصنیف کردہ تھا کہ انسان پیدائش طور پر گناہ گارہے کیونکہ اس کے باپ حضرت آدم علیہ السلام نے گناہ کیا تھا، تاہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نعوذ باللہ صلیب پر جان دے کر ہر انسان کی جانب سے گناہوں کا کفارہ اداکر دیاہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ باپ نے بیٹے کوانسانی باپ کے ذریعے پیدائہیں کیاتا کہ آدم کا گناہ اسمیں داخل ہی نہ ہو سکے۔اس کے برعکس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ پیدا ہونے والا ہر بچیہ مسلمان اور نیک ہوتا ہے۔آگے جاکرماں باپ اور ماحول اسے عیسائی اور یہودی بنادیتے ہیں۔

عیمائیت میں پہلے اتوار کا دن ایک مقدس دن نہیں ہوتا تھا کیونکہ عیمائی بھی بنی اسرائیل ہیں اور بنی اسر ئیلیوں کے لئے اللہ تعالی کی طرف سے صرف ہفتے کا دن (سبت) محترم قرار پایا تھا۔ اس لحاظ سے عیمائیوں کو بھی سبت کے دن بی کو محترم ماننا چاہئے، مگر چو نکہ سورج پرست قومیں اتوار کو خداکا دن قرار دیتی تحییں اس لئے سینٹ پال نے بھی عیمائیوں کے لئے اتوار (Sunday) کو مقدس دن قرار دیا۔ اس طرح حضرت عیمیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے لئے 25 دسمبر کادن بھی اس نے سورج پرست قوموں سے حاصل کیا جو دہاں مقدس دن کے طور پہلے سے مقرر

آج کے عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے پیر وکار نہیں بلکہ وہ سینٹ پال کی تعلیمات کے مانے والے ہیں، لیکن حیرت ہے کہ اس کے باوجود وہ خود کو پالی کہلانے کے بجائے عیسائی کہلواتے ہیں حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے ان کادور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ توشفقت، رحم، ایٹار اور قربانی کی تعلیم دیتے مجبہ ان کے مانے والے آج کی دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد ہیں۔انسانوں کو سسکا سسکا کرمارنے والے ہرفتم کے مہلک ہتھیاران کے پاس موجود ہیں جنہیں وہ انسانیت بالخصوص مسلمانوں کے خلاف استعمال کررہے ہیں اور خود اور پہلے بھی کرتے رہے ہیں۔اس وقت پوری دنیا کے اسلامی ممالک کو جو توڑنے کی کوشش کی جارہی ہے اور خود وہشت گردوں کو پال کران نام نہاد مجاہدوں کو مسلمان ظاہر کرکے کئی ممالک میں دہشت گردی کروائی جارہی ہان وہشت سے وہوں کی بان حیارہ کا جو کہ کئی شعورے ڈھکاچھیا نہیں ہے۔

ایسٹر کا تہوار بھی پال کے ذہن کی پیداوار ہے۔اس کے عقائد کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام ،تد فین کے تیں دنوں بعد قبر سے نکل آئے تھے اور پھر انہیں آسان پر لے جایا گیا تھا۔ گویاوہ دوبارہ زندہ ہوئے تھے ،ایسٹر کا تہوار دراصل حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو مصلوب ہی نہیں دراصل حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو مصلوب ہی نہیں ہوئے تھے۔واضح رہے کہ مسلمانوں کی طرح عیسائی بھی آسان سے حضرت عیسیٰ کی دوبارہ واپسی کے قائل ہیں جے

وہ مسیح کی دوبارہ وآپی The Second Coming of Jesus کہتے ہیں۔ کویا عیسائیوں کے دونوں بڑے تہواد کر سمس اور ایسٹر ہالکل نفواور بے بنیاد ہیں۔

سینٹ بال نے زندگی بھر شادی نہیں کی اس لئے اس کی زندگی کا باک صاف رہنا کوئی بیٹی امر نہیں ہے۔ اس نے خود اقرار کیا ہے کہ میرے اقدر کوئی نیکی نہیں ہے اور میری طبیعت کمنا ہوں پر مائل رہتی ہے اور یہ کہ میرے لئے ہر چیز جائز ہے۔

61ء اور 68 وعیسوی کے دوران نامعلوم وجوہ کی بنیاد پر سینٹ جان پال کا سر تلم کر دیا گیا۔ کل فتنے باز بہودی نزاد شخص آج عیسائیوں کاسب سے زیادہ قابل احترام مذہبی رہنما بناہواہے۔

ای پال نے ختنے کاطریقہ مستر دکیا۔ خاننہ کا تھم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے چلاآتا ہے۔ تورات بیں ہے: اور میر اعہد جو میر ہے اور جیرے در میان اور تیرے بعد تیری نسل کے در میان ہے اور جیے تم مانو سے سویہ ہے کہ تم جی سے ہر فرزند نرینہ کاختنہ کیا جائے۔۔۔اور میر اعہد تمہارے جسم جی ابدی عبد ہوگا اور وہ فرزند نرینہ جس کاختنہ کیا جائے۔۔۔اور میر اعہد تمہارے جسم جس ابدی عبد ہوگا اور وہ فرزند نرینہ جس کاختنہ کیا جائے۔ کیوں کہ اس نے میر اعہد توڑا۔ (بدہائی 17: 7 تا 14) محضرت موسی علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے ار شاد ہے: آٹھویں دن لڑکے کاختنہ کیا جائے۔

(احار3:12)

خود حضرت عیسی علیہ السلام کا بھی ختنہ ہوا تھا جس کی تقری انجیل کو قامیں موجود ہے۔اس کے بعد حضرت میں علیہ السلام کا کوئی ارشاد منقول نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ ختنہ کا تھم منسوخ ہو گیا ہے۔لیکن پولس محلیتوں کے نام خط میں لکھتا ہے: دیکھو میں پولس تم سے کہتا ہوں کہ اگرتم ختنہ کراؤ کے تو مسے ہے کم کو پچھ فائدہ نہ ہوگا۔

12:5 موگا۔

ای طرح ایک سے زائد شادیوں پر پابندی لگائی۔ای طرح اس نے حلال وحرام کی بنیاد ختم کرکے سوئر اور شراب کو جائز قرار دیااور واضح طور پر کہا کہ عیسائیت شریعت کی قید سے آزاد ہے۔ ظاہر ہے کہ ان عقائد میں غیریبودی لوگوں کے لئے بڑی کشش تھی۔اس لئے ہر ہتم کے فاسق و فاجراور بدکار اس مذہب میں جوق درجوق و اخل ہونے لگے حتی آج یہ تعداد میں دنیاکاسب سے بڑا فہ ہب بن گیا ہے۔ اس کی وسعت کی ایک اور وجہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام
کی اپنی کر شاتی شخصیت بھی ہے جس میں تمام تررحت وشفقت، معافی اور انسانیت کے لئے ہمدردی کے جذبات ہیں۔
بعد میں پال کو ایک فہ ہبی تقدیں والی شخصیت کا درجہ حاصل ہو گیا۔ یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام
محض عقیدت مندی کے لئے باتی رہ گئے جبکہ پال عملی فہ ہب کا نما ئندہ بن گیا۔ اس وجہ سے عیسائیوں نے بعد میں
اسے ولی اللہ یعنی سینٹ کا خطاب دیا۔ اس طرح کل کا گمنام و بے نام پال آج کا سینٹ پال بن گیا۔ اس سارے عمل میں
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت دب گئی اور سینٹ پال کی شخصیت ابھر کر سامنے آگئی۔

نے فدہب کی خاطر پال نے کئی غلط اقوال حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے منسوب کئے اور کہیں اپنے کشف و الہام کو بنیاد بنایا۔ حالا نکہ اصل پنجبرانہ تعلیمات سے ان کا دور کا بھی واسطہ نہ تھا۔ ابتدائی تین سو سالوں تک مخلص عیسائیوں نے پالی عقائد کی سخت مزاحت کی لیکن چو نکہ یہ مخلص عیسائیوں اقلیت میں ہوتے جارہ بخے اس لئے پال کے عقائد کے آگے وہ بے بس نظر آتے تھے۔ کئی مواقع پر مخلص عیسائیوں اور پالی عیسائیوں کی در میان فدہب کی بنیاد پر جھڑے اور مار پیٹ بھی ہوئی۔ چو تھی صدی کے ابتدائی دو عشروں تک خالص فدہبی عقائد کے لوگ موجود تھے لیکن آخر کار انہیں ان کے آگے ہتھیار ڈالنے پڑے۔ یہ بات بھی خاصی ولچی کا باعث ہے کہ ابتدائی علیحہ وعباوت گاہ (چرچے)کا کوئی تصور نہیں تھا بلکہ مخلص عیسائی یہودیوں کی عبادت گاہوں (Synagogues)ئی میں جاکر عبادت کرتے تھے، نیز فد ہبی حیثیت سے عیسائیت الگ سے اپنا کوئی وجود نہ رکھتی تھی۔ (عیسائی بھی فی الاصل بنی اسرائیل ہیں)لیکن سینٹ پال نے آخر کار نئی عبادت گاہ (چرچے) کے تصور کو جنم دیا اور خود کو حضرت عیسیٰ اسرائیل ہیں)لیکن سینٹ پال نے آخر کار نئی عبادت گاہ (چرچے) کے تصور کو جنم دیا اور خود کو حضرت عیسیٰ (Christ) سے منسوب کر کے کر بچن کہلاناشر وع کردیا۔

325 عیسوی میں روم کے لادین بادشاہ کو نسٹنٹائن (جس کے نام پر آج قسطنطنیہ کا شہر موجود ہے) نے عیسائیوں کے در میان بڑھتے ہوئے جھٹڑوں کورو کئے کیلئے نیقیہ (Nicea) میں ایک کا نفرنس بلائی جس میں دونوں طرف کے لوگوں کو بلایاتا کہ وہ کوئی متفقہ فیصلہ کر کے اشھیں۔ تاہم بہت سارے الزامات اور جوابی الزامات کے بعد پالی عقیدہ ہی حاوی رہا، جس کے بعد شاہ کو نسٹنٹائن نے خود بھی اپناوزن پال کے حامیوں کے پلڑے میں ڈال دیا۔ اس کا تتبیجہ بیہ ہوا کہ پال والی عیسائیت ، مملکت روم (بے وحدوسیع و عریض)کا سرکاری مذہب قرار پائی۔ شاہ کو نسٹنٹائن

نے خود بھی عیسائیت قبول کرلی اور یوں سلطنت روم پوری کی پوری عیسائیت میں تبدیل ہوگئ۔ ظاہر ہے کہ اس کے بعد سینٹ پال کے عقائد کے خلاف جتنی بائبلیں اور مقدس کتابیں تھیں شہنشاہ نے ان سب کو جلاد سے کا تھم دیا۔ انا جیل میں باہم تضاد

موجوده اناجیل میں باہم تضاوے چند نمونے پیش خدمت ہیں:

المجال متی ثابت کررہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سلیمان بن دواؤد کی اولاد سے تھے اور انجیل لو قا ثابت کررہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نا ثان بن داؤد کی اولاد سے تھے۔

المجانجیل متی ثابت کررہی ہے کہ حضرت داؤد سے حضرت عیسیٰ علیماالسلام تک چیبیں (26)نسلیں تھی، جبکہ انجیل لو قاثابت کررہی ہے حضرت داؤد سے حضرت عیسیٰ تک اکتالیس (41)نسلیں تھیں۔

ﷺ پہلی تین اناجیل کے مطابق صلیب کو صلیب گاہ تک شمعون کرینی نامی شخص لے کر گیا جبکہ انجیل یو حنا کے مطابق خود مسیح کواپنی صلیب اٹھاناپڑی۔

ﷺ بھی بھی ہے میں ہے میں ہے ہے۔ اور بدکار مسے کے ساتھ صلیب پر لٹکائے گئے ان میں سے مسے پر لو قاکے مطابق ایک نے طعنہ زنی کی حتی کہ مسے نے دوسرے کو فردوس میں اپنے ساتھ ہونے کی خوش خبری بھی سنادی جس سے اس بات کو مزید تقویت ملتی ہے کہ وہ دوسرا طعنہ زنی کا مر تکب نہ تھا۔ گر مر قس کے مطابق دونوں بدکار مسے کو طعن و تشنیج کا نشانہ بناتے رہے۔

ﷺ پہتینوں اناجیل ہے کہتی ہیں کہ تصلیب کے بعد تمام ملک پراند حیراچھا گیا تھا جبکہ یو حنااس کاذکر نہیں کرتا۔ ﷺ ایک طرف تومتی کا حوالہ ظاہر کرتاہے کہ عام یہودیوں کو بھی مسیح کی اس مزعومہ ومبینہ پیشین گوئی کاعلم تھاکہ وہ مرکزی انھیں گے اور دوسری طرف انجیل یو حناکے مطابق ان کے قریب ترین حواریوں کو بھی اس کاعلم نہ تھا۔

اناجیل کے بیان کے مطابق مسیح کواس جرم میں صلیب دی گئی کہ وہ اپنی قوم کو بہکاتے اور قیصر کو خراج کی سیخ کا ناجی دینے سے منع کرتے اور اپنے آپ کو مسیح باد شاہ کہتے تھے۔ مگر یو حنانے مسیح کی زبانی اس کی تر دید کی ہے۔ الا المنته المن

غرض ہیا کہ خالی قبر کو کسی تاریخی حقیقت یااہم عقیدہ کی بنیاد نہیں بنایا جاسکتا جبکہ اصل جی اٹھنے کے واقعہ کو کسی نے نہیں دیکھا جیسا کہ محققین نے اعتراف کیاہے:

An event.....which, however, no eye saw.

(Adolf Harnack: History of Dogma, vol 1, Page 85, London 1961)

ترجمه: البته في الحضف كابد واقعد كسي آنكه في نبيس ويكها.

کی کی است میں بھی کئی اختلافات و تضادات ہیں کہ قبر کے خالی نظر آنے دالے واقعہ کا شاہد کون ہے اور اس نے وہاں کیاد یکھا: مثلالو قانے دیکھنے والوں میں کلیل کی عور توں کو شار کیا ہے۔ باقی دوانا جیل متی اور سر قس نے مبھی ایک سے زیاد ونام مخوائے ہیں۔ مگر بوحنا کے مطابق سریم مگد لینی اکیلی مئی اور اس نے قبر کو خالی پایا۔

ہے ہوئے وہ ان سے باتیں ہے ان (عور توں) کے پاس آ کھڑے ہوئے وہ ان سے باتیں کرتے ہیں اور مسیح کی مطابق دو محض براق پوشاک پہنے ان (عور توں) کے پاس آ کھڑے ہوئے وہ ان سے باتیں کرتے ہیں اور مسیح کی مصلوب ہونے کی پیش موئی یاد ولاتے ہیں مگر حواریوں کے لئے کوئی بیغام نہیں دیتے۔اس کے کرتے ہیں اور مسیح کی مصلوب ہونے کی پیش موئی یاد ولاتے ہیں مگر حواریوں کے لئے کوئی بیغام نہیں دیتے۔اس کے

برعکس مرقس کے مطابق ووا یک جوان کو سفید جامہ پہنے ویکھتی ہیں اور ووانہیں کہتا ہے کہ شا گردوں کو بتادیں کہ تم اسے مکیل میں دیکھومے۔

جہر قس کے بیان کے مطابق انہوں(عور توں)نے کسے پچھے نہ کھا۔ کیونکہ وہ ڈرتی تھیں جبکہ لو قاکے مطابق قبر سے لوٹ کرانہوں نےان کیار ہ (حواریوں)اور باقی سب لوگوں کوان سب باتوں کی خبر دی۔

جہر مرقس اور لو قاکے مطابق انہوں نے قبر والی چٹان میں داخلہ سے پہلے چٹان کے مند پر رکھے ہوئے بھاری پھر کولڑ ھکا ہوا پایا۔ مرمتی کے مطابق جب وہ قبر کودیکھنے آئیں ایک بڑا بھونچال آیا کیونکہ خداوند کافرشتہ آسان سے اترااور پاس آگر پھر کولڑ ھکادیااور اس پر بیٹے گیا۔

ہے متی اور یو حناکے مطابق وہ خوشی سے شاگرووں کو خبر دینے دوڑیں۔ گر مرقس کے مطابق انہوں نے ہیبت اور ڈر کے مارے کسی سے پچھونہ کہا۔

### بائبل ميں موجو دواقعات واحکام ميں تضاد

پھر ہائیل میں دہرے واقعات کثیر ہیں یعنی ایک ہی واقعہ یاقصہ مختلف جگہوں پر مختلف افراد میں چسپاں کی گیا ہے جیسے ہائیل میں باد شاہ کے سامنے اپنی بیوی کو بہن ظاہر کرنے کا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی چسپاں کیا گیا ہے اور حضرت اسحاق علیہ السلام پر مجھی۔

ﷺ حضرت مائی ہاجرہ کا گھر سے نکالا جانا ایک دفعہ حاملہ ہونے کے بعد اور حضرت اساعیل علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے مذکور ہے اور دوسری مرتبہ حضرت اساعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام دونوں کی پیدائش کے بعد ہے۔ناموں اور اعداد میں اختلاف کا یہ عالم ہے کہ ایک موقع پر دو جگہ مختلف عمریں لکھی جس کے حساب سے بیٹا باپ سے بھی بڑا ثابت ہورہاہے۔

اللہ اللہ اللہ اللہ ہے کہ اختلاف ہے کتاب استثناء میں عید خیام سات دن تک منانے کا تھم دیا گیا ہے۔ گر کتاب احبار کے تھم کے مطابق یہ عید آٹھ دن تک منایاجاناچا ہیے۔

الم کتاب خروج میں عبرانی غلام کے بارے میں تھم ہے کہ چھ برس تک خدمت لینے کے بعدات آزاد کردیاجائے، گراس کی اولاد والی بیوی کو نہ چھوڑا جائے۔ لیکن کتاب استثناء میں کسی بھی عبرانی مردیاعورت کو ساتویں برس آزاد کردینے کا تھم ہے۔ بنی اسرائیل کو ایک جگہ دو قربانیوں کا تھم دیا گیا ہے اور ایک جگہ ایک قربانی کا تھم ہے۔ ہٹاس طرح کی واضح تضاد بیانی کے ساتھ ساتھ تحریفات کے بھی ثبوت موجود ہیں جیسے بائیل کی کتاب ''قضاق'' کے پرانے نسخوں میں حضرت موئی علیہ السلام کے بوتے سے بت پر تی اور ارتداد منسوب کیا گیا تھا۔ بعد میں اسے حضرت موئی علیہ السلام اور ان کے خاندان کی تو ہین سمجھا گیا، اس لئے ایک عرصہ در از تک چھپنے والے میں اسے حضرت موئی علیہ السلام کی بوتے سندی نامی نسبتا غیر معروف شخص کا بوتابنالیا گیا۔ تاہم بائیل کے نسخوں میں تحریف کرکے اسے حضرت موئی کی بجائے منسی نامی نسبتا غیر معروف شخص کا بوتابنالیا گیا۔ تاہم مسلمان علاء اور خود عیسائی محققین کی گرفت کے نتیجہ میں اب پھر منسی کی جگہ حضرت موٹی علیہ السلام کے نام کو بحال کردیا گیا ہے۔

کے مرقس کی انجیل حالیہ نسخوں کے مطابق اس طرح شروع ہوتی ہے: یبوع مسے ابن خدا کی خوشخبری کا مرح سے ابن خدا کی خوشخبری کا شروع۔ لیکن بعض قدیم اور قابل اعتماد سمجھے جانے والے نسخوں میں الفاظ صرف اتنے ہیں: یبوع مسے کی انجیل کا شروع۔ ظاہر ہے ابن خدا کے الفاظ محرف اور بعد کا اضافہ ہیں۔

عیسائیوں کی اس بائبل میں تضاد بیانی ہونے کے سبب ان میں کثرت سے لادینیت پھیل رہی ہے۔

# پونس کے گڑھے ہوئے عقائدو نظریات

المخضریہ کہ پولس (سینٹ پال) نے حضرت عیمیٰ علیہ السلام کے خدا کے بیٹے اور خدا ہونے کاعقیدہ گھڑا اور پھر عیسائیوں کے گناہوں کے کفارہ میں حضرت عیمیٰ علیہ السلام کے سولی پانے کے عقیدے کو عام کر دیا۔ پولس نے مسیح کی شخصیت کے بارے میں جو مذکورہ عقائد وضع کئے ان کی اصل یو نانی فلفہ کے علاوہ اس زمانہ کے بعض توہم پیند مشر کانہ مذاہب تھے۔ یوں حضرت عیمیٰ علیہ السلام کی وہ تعلیم جو خالص تو حید پر مبنی تھی وہ شرک کے نظر ہوگئ اور پیند مشر کانہ مذاہب تھے۔ یوں حضرت عیمیٰ علیہ السلام کی وہ تعلیم جو خالص تو حید پر مبنی تھی وہ شرک کے نظر ہوگئ اور بیسائی پولس کے اس خود ساختہ باطل نظریات کی لپیٹ میں آگئے اور پوری عیسائیت اس باطل عقائد پر کھڑی ہے۔ انسائیکلوپیڈیا برٹانیکا کے مضمون Church History (کلیساکی تاریخ) میں صاف لکھا ہے کہ پولس کے ہاتھوں عیسائیت ایک نیامذہ ہب بن گئی۔

یولس کے جھوٹے ہونے میں اس کا اپنا قول ہی کافی ہے وہ رومیوں کے نام خط میں لکھتاہے: "اگر میرے جھوٹ کے سبب سے خداکی سچائی اس کے جلال کے واسطے زیادہ ظاہر ہوئی، تو پھر کیوں گناہ گار کی طرح مجھ پر تھم دیاجاتا ہے؟ اور ہم کیوں برائی نہ کریں تاکہ بھلائی پیدا ہو۔ "

(پولس کاردمیوں عنام عطاد 8،7)

اناجیل اربعہ خود مغربی او گوں کے بقول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں ہے کسی کی تصنیف نہیں بس ان کے ناموں سے منسوب ہیں اور وہ سب پولس کے خطوط کے بعد کی لکھی ہوئی ہیں۔عیسائی محققین نے یہ لکھا ہے کہ پولس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اقوال وافعال اور احکام کو یکسر نظر انداز کیا چنانچہ جون زیسلر ( John ) لکھتا ہے:

Ziesler) لکھتا ہے:

Whether by design or accident, the teaching and deeds of Jesus of Nazareth are virtually ignored. (John Ziesler: Pauline Christianity, Page 23, Oxford Press, New York, 1983)

ترجمه: خواه عمدایااتفا قایسوع ناصری کی تعلیم اورافعال کوعملا نظرانداز کردیا گیاہے۔

آرنلهٔ مِئر (Meyer Arnold) بني كتاب يبوع يا يولس ؟ (Jesus or Paul?) مِن لكستا

:2

If by Christianity we understand faith in Christ as the heavenly son of God who did not belong to earthly humanity, but who lived in the divine likeness and glory, who came down from heaven to earth, who entered into humanity and took upon himself a human form that he might make propitiation for men's sin by his own blood upon the cross, who was then awakened from death and raised to the right hand of God as the lord of his own people, who now intercedes for those who believe in him, hears their prayers, guards and leads them, who, moreover, dwells and works personally in each of those who believe in him, who will come again with the clouds of heaven to judge the world, who will cast down all the foes of God, but will bring his own people with him into the home of heavenly light so that they may become like unto his glorified body- if this is Christianity, then such Christianity was founded principally by St. Paul and not by our Lord.

(Arnold Meyer: Jesus or Paul?, Page 122,123, London And New York Harper & Brothers 45 Albemarle Street, 1909)

ترجمہ: اگر ہم عیسائیت کا مطلب میچ پر (اس طرح) ایمان سیجے ہیں کہ وہ خدا کا آسانی بیٹا ہے جو زیمی انسانوں میں سے نہ تھا بلکہ خدائی صورت اور شان میں رہتا تھا، پھر وہ آسان سے زمین پر اتر آیا اور انسانی شکل اختیار کی تاکہ وہ صلیب پر اپنے خون کے ذریعہ لوگوں کے گناہ کا کفارہ اداکرے، جے پھر موت سے جگا کر اوپر اشحایا گیا اور مانے والوں کے خداوند کے طور پر خدا کے دائیں ہاتھ بھایا گیا، جواب خود پر ایمان رکھنے والوں کو شفاعت کرتا ہے، ان کی حفاظت اور راہنمائی کرتا ہے، علاوہ ہریں اپنے آپ پر یقین کرنے والوں میں سے ہر ایک کے اندر دعائیں سنتا ہے، ان کی حفاظت اور راہنمائی کرتا ہے، علاوہ ہریں اپنے آپ پر یقین کرنے والوں میں سے ہر ایک کے اندر ذاتی طور پر رہتا اور کام کرتا ہے، جو دنیا کا انسان کرنے کے لئے آسان کے بادلوں کے ساتھ دوبارہ آتے گا، جو خدا کے سب دشمنوں کو گرائے گا مگر اپنے لوگوں کو اپنے ساتھ آسانی نور کے گھر لے جائے گاتا کہ وہ اس کے معظم بدن کی طرح بن جائیں۔ اگر یہ عیسائیت ہے توالی عیسائیت کی بنیا دزیادہ تر مقد س پولس نے رکھی تھی نہ کہ جارے خدا نے۔

المجمل ہرتا ہا میں مالیا س

انبی کتابوں میں ایک برناباس کی انجیل بھی تھی۔ برناباس وہ شخص تھے جو حضرت عیمی علیہ السلام کے گئے حواریوں میں شامل تھے۔ انہوں نے حفرت عیمی علیہ السلام سے براہ راست فیض پایاتھا، کہا جاتا ہے کہ انہوں نے پائی یاد داشتوں کو جمع کر کے ایک کتاب ترتیب دی تھی جے گو سپل آف برناباس کہا جاتا ہے۔ عیسائیوں نے چار انجیلوں کے علاوہ بھی انجیلوں کے علاوہ بھی انجیلوں کے علاوہ بھی انہیلی کاپرانانسخہ ملاجس نے عیسائی انجیلوں کے علاوہ بھی انہیلی کاپرانانسخہ ملاجس نے عیسائی منہ کیا۔ تقریباؤھائی سوسال پہلے انجیل برناباس کاپرانانسخہ ملاجس نے عیسائی منہ کیا۔ تقریباؤھائی سوسال پہلے انجیل برناباس کاپرانانسخہ ملاجس نے عیسائیوں نے اسلام کی حقانیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری نبی ہوناثابت تھااس لئے عیسائیوں نے اسے غیر مستخدا نجیل قرار دے دیابلکہ بید دعوی کردیا کہ بیاسی مسلمان نے کتھی ہے۔ جب کہ تاریخ شاہد ہے کہ برناباس حضرت عیسی علیہ السلام کے خاص حواری تھی اور ان کی کتھی ہوئی انجیل ان کے اپنے ہی پادریوں سے دریافت ہوئی ہواور عیسائیوں کے قدیم مآخذ میں برناباس کی انجیل کا تذکرہ ملتا ہے۔ جس کی تمام تفصیل موجود ہے۔ دراصل برناباس نے عیسائیوں کے قدیم مآخذ میں برناباس کی انجیل کا تذکرہ ملتا ہے۔ جس کی تمام تفصیل موجود ہے۔ دراصل برناباس نے عیسائیوں کے عیسائیوں کے عیسائیت میں متعارف کروایالیکن جب انہوں نے دیکھا کہ پولس کی تعلیمات حضرت عیسی علیہ السلام

کی تعلیمات کے بر عکس چیں توان چی باہم اختلاف ہو گیااور یہ بعید نہیں کہ برناباس نے ایسی کتاب ککمی ہوجو ہو لس سے جو نظریات کی تردید کرتی ہے۔ عیمائیوں کا اس انجیل کو نظرانداز کرتائی وجہ سے ہے کہ برناباس کی انجیل پولس سے جو نظریات عیمائیوں تک پہنچ جیں ان کے برخلاف ہے۔ عیمائیوں کا یہ کہنا کہ یہ کتاب کسی مسلمان نے لکمی ہے یہ بھی باطل ہے کہ کیونکہ اس جس کئی با تیں اسلامی عظالہ کے صرت خلاف جیں۔ مسلمانوں کا تو یہ نظریہ ہے کہ حصرت عیمی علیہ السلام کے کسی بھی حواری سے یہ متصور نہیں کہ وہ کوئی انجیل یادو سری کتاب لکمیں جس جس جس عیمائیوں کی فد کورہ کفریہ عقائد و نظریات ہوں۔

بہر حال بیہ کتاب اصلی ہے یا جعلی ہمیں اس سے کوئی سر دکار نہیں اس کی بعض عبار توں سے اسلام کی حقاتیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ دآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے دلائل ہیں اس لئے ہم عیسائیوں پر ان عبار توں کو پیش کر کے ان کے دین کو باطل ثابت کریں سے عیسائیت میں اگر دم ہے توانجیل برنا ہاس کو جعلی ثابت کر کے دکھائیں جوابھی تک ان سے مونہیں سکی۔

انجیل برناہاس میں موجود مواد کا مختر تعارف ہوں ہے کہ برناہاس کی انجیل بڑی حد تک توحیدی عقائد پر مشتمل ہے۔ اس انجیل میں حضرت میں نے اپنے خدااور خداکا بیٹا ہونے سے صاف انکار کردیاہے چنانچہ ایک جگہ لکھا ہے" انعانہ سیدعون الٰہا و علی ان اقدم لاجل هذا حسابا لعبد الله الذی نفی واقفة فی حضرته ان رجل " ترجمہ: دنیا مجھ کو معبود سمجھ کی اور مجھ پر لازم ہوگا کہ اس کے حضور میں حساب پیش کروں۔ اللہ کی شم ہے وہ اللہ کہ میری جان اس کے حضور میں حساب پیش کروں۔ اللہ کی شم ہے وہ اللہ کہ میری جان اس کے حضور میں کھڑی ہونے والی ہے کہ بے فیک میں مجی ایک آدمی ہوں۔

(أتيبيل بوناياس، فيسل 52، تمير 1 تا13)

برناباس کا بیان ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو سولی نہیں دی گئی بلکہ ان کی جگہ یہوداہ اسکر ہوتی کی صورت بدل دی گئی تھی جے یہود ہوں نے حضرت عیسیٰ سمجھااور سولی پر چڑھاد یا حالا نکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسان پر اٹھالیا تھا۔ حضرت اسماق نہیں بلکہ آسان پر اٹھالیا تھا۔ حضرت اسماق نہیں بلکہ حضرت اسماق نہیں بلکہ حضرت اسماق نہیں بلکہ حضرت اسماق نہیں بلکہ حضرت اسماق نہیں کی آسان پر اٹھال شعے۔ اس انجیل میں خضنے کا تھم مجمی موجود ہے اور اس انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آسان پر مصلوب ہوئے تشریف لے جانے کا بھی حال بیان ہوا ہے۔

اوراس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاذکران کے نام کے ساتھ کم از کم تین و فعد آیا ہے اور استعاروں میں آپ علیہ السلام کی آمد کے لئے کم از کم عقامات پرذکر موجود ہے۔ اس انجیل کے عربی اور اردو ترجے ہیں یہاں چند عبار تیں عیسائی منز جم ڈاکٹر خلیل سعادت کے چیش خدمت ہیں:

کلا" لست اعلا ان احل دہاطات جرموق اوسیود حداء رسول الله الذی تسبونه میا الذی خلق قبلی و یاتی بعدی " کرجمہ: یس اس کے لائق بھی نہیں ہوں کہ اس رسول اللہ کے جوتے کے بندیا تعلین کے تھے کھولوں میں کوتم میا کہتے ہو۔ وہ جو کہ میرے کہلے پیدا کیا گیا اور اب میرے بعد آئے گا۔ (مصل 42، نمد 13)

اور مجھ کواس قابل بنائے کہ میں تیری جوتی کا تسمید کھولول۔

(معدل 42، مد 30)

العالم؟ اجاب التلامية يا معلم من عسى ان يكون ذلك الرجل الذى تتكلم عند الذى يأتى الى العالم؟ اجاب يسوع بابتها و قلب انه معدد دسول الله " ترجمه: شاكردول في جواب ش كهاا معلم وه آدى كون موكاجس كى نسبت تويد با تنمى كهدر باب اورجوكه و نياش عقريب آئكا؟ يبوع في ولى توشى كر ساته جواب و ياب فتك وه محدر سول الله به دور موكاجس كى نسبت تويد با تنمى كهدر باب اورجوكه و نياش عقريب آئكا؟ يبوع في ولى توشى كر ساته جواب و ياب فتك وه محدر سول الله به دور موكاد، مدد 7.8 مدد 7.8

ای طرح کی کئی عبارتیں عیسائیوں کی انا جیل اربعہ میں بھی مذکور ہیں جس میں ٹمی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری اور آپ زندگی، ہجرت، جہاد کاذکرہے۔

# بائبل كى حيثيت

تمام عیمائی پرانے عہد نامہ کے معمولات پر متنق نہیں۔ پروٹسٹنٹ فرقوں کے عیمائی عہد قدیم کے انہی انتالیس محائف و کتب کو معتبر و مقدس مانتے ہیں جو یہودیوں کے نزدیک معتبر اور الہائی ہیں۔ جبکہ رومن کی معتبر اور الہائی ہیں۔ جبکہ رومن کی معتبر اور الہائی اور مشرقی کلیسا سے متعلق عیمائی کچھ مزید کتابوں کو مقد ساور پرانے عہد نامہ کا ضروری حصہ تصور کرتے ہیں۔ یہودیوں اور پروٹسٹنٹ عیمائیوں کے نزدیک بیر زائد کتابیں غیر مستند، غیر البائی اور متروک ہیں اور انہوں وہ انہیں اپو کریفہ (مجانی اور متروک ہیں۔ بعض وہ انہیں اپو کریفہ (Apocrypha) یعنی عام لوگوں سے متنتر اور پوشیدہ وستاویزوں کا نام وسیتے ہیں۔ بعض پروٹسٹنٹ کلیسائیں (چرچ آف انگلینڈ اور لوٹھری) انہیں چال چٹن کے نیک نمونے اور اخلاق کی درستی کے لئے

ا نفرادی طور پر پڑھنے کی اجازت تو دیتے ہیں مگر عقائد کے ثبوت کے طور پر اور عام کلیسائی محفلوں میں ان کی کوئی اہمیت نہیں۔

جہاں تک عہد نامہ جدید کا تعلق ہے وہ صرف عیسائیوں کے نزدیک بائبل کا حصہ ہے اور اس میں ستائیں کتابیں ہیں۔ چارا نجیلوں یعنی متی، مرقس، لو قااور یوحنا کے بیان کردہ مسیح کے حالات و مواعظ کے بعد عہد نامہ جدی میں رسولوں کے اعمال کے نام سے حواریوں کے حالات اور مسیحی کلیسا کی ابتدائی تاریخ ہے۔ اس کے علاوہ مختلف کلیساؤں اور افراد کے نام پولس کے چودہ تبلیغی و فر ہبی خطوط، نیزیعقوب، پطرس، یوحنااور یہودا کے نام سے سات مزید خطوط اور یوحناعارف کا مکاشفہ عہد نامہ جدید میں شامل ہے۔

عبد قدیم کی طرح عبد جدید میں شامل کتابوں کی تعداد بھی وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی رہی ہے۔ یوسے بئیں (Eusebius) جے تاریخ کلیساکا باپ کہا جاتا ہے اور اس کے دیگر ہم عصر مستند مسیحی رہنماؤں اور مصنفین کے نزدیک یعقوب کا خطر س کا دوسر اخط، یہود اکا خطاور یو حناکاد وسر ااور تیسر اخط غیر الہامی اور غیر مستند تھے۔اب بھی بائبل کے قدیم سریانی نسخہ جے چئیتا (Peshitta) کہا جاتا ہے، موجودہ بائبل کے یہ حصے موجود نہیں ہیں۔

پھر ہائبل کے مصنفین کے متعلق بھی پچھ پتہ نہیں کہ بیہ کون ہیں ان کا کر دار کیا ہے۔ ہائبل کا کوئی ایسانسخہ موجود نہیں جوخود مؤلف کا مرتب شدہ اور اس کے زمانہ کا ہو۔ یہودیوں میں بیہ بات عام تھی کہ کوئی بھی کتاب خود لکھ کر کسی نبی کی طرف منسوب کر دیتے تھے جیسا کہ ہر ٹیمن رائٹر نے اپنی کتاب بائبل کی ہسٹری میں لکھا ہے۔

عیسائیوں کی تاریخ گواہے کہ وہ ان اناجیل کو مستند ثابت کرنے کے لئے کئی مرتبہ کا نفر سیں کرتے رہے ہیں اور کئی عیسائیوں میں بائبل کے مختلف حصول کے مستند اور غیر مستند ہونے پر تحقیقات ہوتی رہی ہیں۔ کئی پرانے نسخے دریافت ہوئے جو باہم مختلف ہیں۔ انسائیکو پیڈیا ہریٹانیکانے بھی کہا:

thousand of variations in the existing manuscripts and versions.

(EncycloBrit, Vol 3, Page 578, 1973)

ترجمه: موجوده مسود ول اورنسخول میں ہزار ول اختلافات ہیں۔

رائج الوقت بائبل دو حصوں پر مشتمل ہے، پہلا حصد عہد نامہ قدیم کہلاتا ہے اور دو سراحصہ عہد نامہ جدید (New Testaments & Old)۔ یہ دونوں انجیلیں بھی ذیلی طور پر بہت ساری دیگر کتابوں پر مشتمل بیں۔ مثلاً بائبل پیدائش، بائبل خروج اور بائبل گنتی وغیر و۔ ان انجیلوں میں بے شار تضادات ہیں جس سے کھلے ذہن کا قاری سخت البحض کا شکار بہتا ہے۔ ایک ہی واقعے کا بیان ایک انجیل میں کسی اور طرح ہے اور دو سری انجیل میں کسی اور طرح بلکہ تیسری انجیل میں وہی واقعہ ایک بالکل مختلف انداز میں بیان ہوتا ہے۔ مثلاً سیموئیل 1: 24 میں لکھا ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت داؤد علیہ السلام کو اسرائیلیوں کی گنتی کرنے کو کہا لیکن دو سری جانب کر انگل 1: 12 میں درج ہے کہ شیطان نے حضرت داؤد سے اسرائیلیوں کی گنتی کرنے کو کہا ایکن طرح سیموئیل 10:18 میں کہا گیا ہے کہ حضرت داؤد (علیہ السلام) نے سات سوگاڑی بانوں کو ہلاک کیا جبکہ کر انگل 18: 19 میں اس تعداد کو سات ہزار بتایا

انجیلوں میں یہ غلطیاں عام اور واضح ہیں اور عام عقیدت مند کو سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ بائبل کی کس بات کو درست مانے اور کس کو مستر د کر ہے۔ لیکن عیسائی کتاب کو محض زبانی پڑھتے ہیں اور پڑھ کر صرف سر دھنتے ہیں لیکن اس کی تفسیر اور شخقیق میں نہیں جاتے ،للذاا گروہ انہیں محسوس کرتے بھی ہیں تو یہ کہہ کر گزر جاتے ہیں کہ اس بارے میں فادر زیادہ بہتر طور پر جانتے ہوں گے۔

یمی وہ کمزوریاں اور تضادات ہیں، جس کی وجہ سے عیسائی آبادی آج کل تیزی سے اسلام قبول کر رہی ہے جہاں انہیں اپنے تقریباً تمام سوالوں کے جواب مل جاتے ہیں۔

ضرورت اس امرکی ہے کہ عیسائیوں کو قرآن کی طرف رجوع کی دعوت دی جائے تاکہ وہ صحیح معنی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاربن جائیں۔محنت کی جائے توعیسائیت نسبتاً آسانی سے مغلوب ہو جانے والا مذہب

# پونس کے نظریات کی مخالفت

پولس کے بعد ابتدائی دور میں جس فرقہ نے پولسی نظریات کی مخالفت جاری رکھی اسے تاریخ عیسائیت میں ابیونی (Ebonite's) کہا جاتا ہے۔ابیونیوں نے پولس کے خطوط کو یکسر مستر دکر کے انہیں دین کی بنیاد بنانے سے انکار کردیا۔ پولس کی تبلیغ کے برعکس موسوی شریعت (Mosaic Law) کی پابندی پر زور دیااور حضرت عیمیٰ علیہ السلام کو خدایا اس کا بیٹا کہنے کی بجائے ایک انسان اور عظیم رسول قرار دیا۔ حضرت عیمیٰ علیہ السلام کے متصل بعد کے دور میں عیسائیوں کو نصرانی یاناصری (Nazarenes) کہا جاتا تھا اور ابیونی نظریات نصرانی نظریات کے مماثل تھے۔ اس طرح ابیونی بری حد تک اس عیسائیت کے امین تھے جو پولی اثرات و تحریفات سے قبل موجود تھی۔ تھے۔ اس طرح ابیونی بری حد تک اس عیسائیت کے امین تھے جو پولی اثرات و تحریفات سے قبل موجود تھی۔ ایک اور فرقہ جس نے ابتدائی دور میں پولسیت پرکاری ضرب لگائی، دوسیتی یامتخیلہ (Docetists) کہلاتا ہے۔ اس کے حامیوں نے منجملہ دیگر نظریات کے حضرت عیمیٰ کے مصلوب ہونے کا انکار کیا اور کہا کہ خدانے معجزانہ طور پر انہیں صلیب سے بچالیا تھا اور ان کی بجائے غدار حواری یہوداہ اسکریوتی یاعیمیٰ کا صلیب بردار شمعون کر پی طور پر انہیں صلیب سے بچالیا تھا اور ان کی بجائے غدار حواری یہوداہ اسکریوتی یاعیمیٰ کا صلیب بردار شمعون کر پی فردیہ اسکریوتی یاعیمیٰ کا صلیب بردار شمعون کر پی فردیہ (Simon of Cyrene) مصلوب ہوا۔

ان دوفر قول کے برعکس کی ایسے فرقے آگئے جنہوں نے پولس کے نظریات کو تقویت دی جن میں ایک فرقہ غناسطیوں (Gnostics) یاعر فانی فرقہ نے زیادہ تقویت و تائید کی۔اس کے علاوہ جسٹن اور مارسیون نامی دو مخصول نے پولسی نظریات کو پروان چڑھا یا۔ای طرح مختلف فرقے اور لوگ آتے رہے جن میں باہم اختلاف بھی رہا اور رفتہ رفتہ پولسی نظریات مشہور وعام ہوتے گئے اور لوگ ان عقائد کے حامل ہوتے گئے۔ پھر جب رومی بادشاہ قسطنطین (Constantine) اور اس کے جانشین عیسائی ہوگئے توعیسائیت کوعروج مل گیا۔

اس کے بعد عیسائی عقائد میں حکمرانوں اور پادریوں میں لے دے ہوتی رہی مجھی کسی عقیدہ کو تقویت مل جاتی کہی کسی اور کو، الغرض عیسائی عقائد حکمرانوں اور پادریوں کی کو نسلوں کے ہاتھوں میں پوری طرح کئے پتلی بن کررہ گئے۔ اس سارے عرصہ میں عیسائیوں کے کئی فرقے رونما ہوئے جن میں قبطی، مارونی، کیتھولک، پروٹسٹنٹ، اینگل کان، مریکی، کوئی ریڈین اور دیگر فرقے تھے۔ ان میں کوئی حضرت عیسیٰ کوخدائی اور انسانی دوالگ الگ ماہیتوں کی بجائے ایک ہی متحدہ ماہیت کے حامل تھے اور کوئی یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ مسیح میں خدائی اور انسانی دونوں ماہتیں فطر تیں موجود تھیں وہ مکمل طور پر خدا بھی تھے اور انسان بھی، کئی حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا قرار دیتے تھے۔ تتیجتا مشرقی اور مغربی کیساؤں کا وجود ہو ااور ان کی باہم چپقلش جاری رہی۔

### عقيده تكليث كالتقيدي جائزه

عقیدہ تثلیث کا فلاصہ بیہ کہ خدا تین اقائیم (امس ، بنیادوں) یا شخصیتوں پر مشمل ہے۔خدا کی ذات جے باپ کہتے ہیں خدا کی صفت کیا ہے۔ ان تین باپ کہتے ہیں خدا کی صفت کیا ہے ہیں اور خدا کی صفت حیات و محبت جسے روح القدس کہا جاتا ہے ،ان تین میں سے ہرایک خدا ہے۔ لیکن بہ جینوں مل کر تین خدا نہیں ہیں بلکہ ایک بی خدا ہیں۔

اس پراعتراض ہوتا ہے کہ جب باپ بیٹااور روح القدس میں سے ہرایک کوخدامان لیا گیا توخداایک کہاں رہاوہ تولاز ما تین ہو گئے ؟اس اعتراض کا جواب دیتے دیتے عیسائیوں میں کئی فرقے بن سکتے۔ یوں عقیدہ تثلیث عام طور پر سمجھ میں نہیں آتا کہ اس میں عیسائیوں کا باہم شدیداختلاف ہے۔

ایک گردہ کہتاہے کہ ان تین میں سے ہر ایک بذات خود بھی دیساہی خداہے جبیبا مجموعہ خدا۔ ایک دوسرے گروہ کا کہناہے کہ ان تینوں میں سے ہر ایک الگ الگ خدا توہیں گر مجموعہ خداسے کمتر ہیںاور ان میں لفظ خدا کااطلاق ذرا وسیعے معنی میں کردیا گیاہے۔ تیسرا گروہ کہتاہے کہ وہ تین خداہی نہیں خدا توصرف ان کا مجموعہ ہے۔

ابیونی فرقے نے یہ کہہ کر جان چھڑائی کہ حضرت میج علیہ السلام کو خدامان کر ہم عقیدہ توحید کو سلامت نہیں رکھ سکتے اس لئے حضرت میج کو خدانہ کہا جائے انہیں خداکی شبیہ کہہ لیجئے۔ابیونی فرقے کی مخالفت عیسائیوں کے دیگر فرقوں نے بہت زیادہ کی۔ پھر ابیونی فرقہ میں بھی باہم اختلاف ہو گیااور اس فرقے کے بعض لوگوں نے کہا میج علیہ السلام کی خدائی کا اس طرح مطلقا انکار نہ کیا جائے بلکہ یہ کہا جائے کہ وہ خدا نے لیکن مشرک کے الزام سے بچئے علیہ السلام کی خدائی کا اس طرح مطلقا انکار نہ کیا جائے بلکہ یہ کہا جائے کہ وہ خدائی کی یہ صفت جیٹے اور روح القدس کو بھی عطا کے لئے یہ کہا جائے کہ وہ بالذات خدا صرف باپ ہے۔ باپ نے خدائی کی یہ صفت جیٹے اور روح القدس کو بھی عطا کے دی ختی۔

پیٹری پیشین فرقہ نے نیافلسفہ جھوڑااس نے کہا کہ باپ اور بیٹاد والگ الگ شخصیتیں نہیں بلکہ صرف ایک ہی شخصیت کے مخلف روپ و حار کر د نیاش آیا تھا۔ شخصیت کے مخلف روپ ہیں، جن کے الگ الگ نام رکھ دیئے گئے ہیں۔ باپ انسانی روپ و حار کر د نیاش آیا تھا۔ بولیس (Paulicians) فرقہ جو پانچویں صدی عیسوی میں نمود ار ہوااس نے حضرت مسے علیہ السلام کے مختلق کہا کہ وہ خدا نہیں ہتھے بلکہ فرشنہ ہتھے۔انہیں خدانے د نیابیں بھیجا تھا تاکہ وہ د نیاکی اصلاح کریں چنانچہ وہ مریم کے پیٹ سے ایک انسان کی شکل اختیار کرکے پیدا ہوئے۔ چونکہ خدانے انہیں اپنا مخصوص جلال عطا کیا تھااس لئے وہ خدا کے بیٹے کہلائے۔

پانچویں صدی کے وسط میں نسطوری فرقہ نکلااس نے کہا کہ عقیدہ حلول کی تمام تر مشکلات اس مفروضے کی بناپر ہیں کہ حضرت مسیح کوایک شخصیت قرار دے کران کے لئے دو حقیقتیں ثابت کی گئی ہیں: ایک انسانی اورایک خدائی۔ نسطوری فرقہ نے کہا حضرت مسیح کا خدا ہونا بھی بجاہے اورانسان ہونا بھی ہر حق ہے۔ لیکن یہ تسلیم نہیں کہ وہ ایک شخصیت تھے جن میں یہ دونوں حقیقتیں جمع ہوگئ تھیں۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت مسیح کی ذات دو شخصیتوں کی حامل تھی ایک بیٹا اورایک مسیح۔ ایک این اللہ اورایک این آدم۔ بیٹا خالص خداہے اور مسیح خالص انسان۔

چھٹی صدی عیسوی میں یعقوبی فرقہ پیدا ہوا۔ یعقوبی فرقے کا بیہ عقیدہ تھا کہ حضرت مسیح نہ صرف بیہ کہ ایک شخصیت تھے بلکہ ان میں حقیقت بھی صرف ایک پائی جاتی تھی اور وہ تھی خدائی۔ وہ صرف خدا تھے۔ گو ہمیں انسان کی شکل میں نظرآتے ہوں۔

الغرض عقیدہ تثلیث کا عل آئ تک عیسائی پادریوں سے نہ ہو سکاانوں کے اعتراضات کا جواب دینے کے لئے عیسائیوں نے کہا کہ جس طرح قرآن میں الم، محص، استوی علی العرش وغیرہ جیسے بعض مسائل متثابہات میں سے جیں عیسائیوں نے کہا کہ جس طرح قرآن میں الم، حمص، استوی علی العرش وغیرہ جیسے بعض مسائل متثابہات میں سے بیں ای طرح یہ عقیدہ تثلیث بھی ہے۔ حالا نکہ عیسائیوں کا بیاوں کا بیاوں کا بیاوی عقیدہ ہے جب ان کو اپنے بنیادی عقیدہ بی کی سہم خونبیں توانہوں نے کس دلیل سے اس پراعتقادر کھا ہے۔ قرآن میں موجود متثابہات کا تعلق ایک تو بنیادی عقالہ کے ساتھ نہیں ہے دوسراوہ عقل میں آتا ہے لیکن اس کا صحیح مفہوم معلوم نہیں ہوتا۔ جبکہ عیسائیوں کا بنیادی عقیدہ عقل بی میں نہیں آتا ہوائی کا مفہوم خاک سمجھ آئے گا۔ للذاعقیدہ تثلیث کی متثابہات کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں ہے۔

بائبل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے متعدد مرتبہ خود کو آدم کابیٹا (The son of Man)کہا ہے جس سے مراد غالباً حضرت آدم علیہ السلام کی نسل ہے، اس کے باوجود عیسائی پادری انہیں مسلسل خدا کابیٹا کہہ کر پکارتے ہیں۔انسائیکلوپیڈیا بریٹانیکا میں لکھاہے: A part from the Birth stories at opening of Matthew and Luke....there is nothing in these three Gospels to suggest that their writers thought of Jesus as other than human.

(Encyclo.Brit, Vol 13, page 16, 14 edition 1929)

ترجمہ: متی اور او قاکے شروع میں مسیح کی (بن باپ) پیدائش کی کہانیوں سے قطع نظر پہلی تینوں انا جمل میں کو فی ایک کو فی ایک بات نہیں جو ظاہر کرے کہ ان کے مصنفین یہوع کو انسان کے علاوہ پچھاور سیجھتے ہتھے۔ حضرت عبییٰ علیہ السلام نے خود کو خدایا بن اللہ یعنی خداکا بیٹا نہیں کہا۔ لغات میں نظر ہیں ہے:

Whether Jesus used it fo Himself is doubtful.

ترجمہ: بدامر محکوک ہے کہ بدوع نے اس لقب کو اینے لئے استعال کیا۔ مزید لکھاہے:

In the Synoptic Gospels the expression Son of God really a Messianic designation, is rather used of Jesus than by Him of Himself.

ترجمہ: اناجیل متوافقہ میں خدا کا بیٹا کی اصطلاح جو در حقیقت بحیثیت (سیاس) مسیح ان کا لقب تھا، یہوۓ کے متعلق (دوسروں نے)استعال کی ہے نہ کہ یہوۓ نے اپنے بارے میں کی ہے۔ نیز:

in his teaching Jesus does not describe himself as God, and speaks of God as another.

(J.Hastings: op.cit,page143,338)

ترجمہ: يموع فے اپنی تعليمات ميں خود كو خدائبيں كہا بلكہ وہ خداكاذكرايك الگ اور دوسرى استى كے طورير

کرتے ہیں۔

اناجیل سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کاخود کوخدا یاخداکا بیٹا کہنا ثابت نہیں لیکن عہد نامہ جدید میں متعدد جگہ درج ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود اپنے آپ کاشکر اداکر رہے تھے اور خود اپنے آپ سے دعاما نگ رہے تھے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ عیسائیت متضاد اور نا قابل فہم باتوں کا مجموعہ ہے۔

### محتاجول کے تفارہ کاعقیدہ

کفارہ کے من گھڑت قصہ بھی عیسائیوں میں عجیب و غریب ہے یہ نظریہ ان مفروضات پر جنی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جو خطاسر زرد ہوئی اس کی وجہ سے ان کی ساری اولاد گناہ گار اور ناپاک تھہری، اس کی پاکیزگی صرف فدید سے حاصل ہو سکتی ہے ، فدیہ وہی دے سکتا تھاجو خود گناہ سے مبر اوپاک ہواور میج کے سواایسا کوئی ضربی تھا۔ جبکہ یہ نظریہ شرعااور عقلا غلط ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے معاذ اللہ اتنی بڑی نافر مانی کردی تھی کہ ان کی ساری اولاد بھی گناہ گار ہوگئ ؟ کیاانہاء علیم السلام پیدا آئی طور پری گناہ گار متح معاذ اللہ عزوجل ؟ ایک طرف توعیسائی حضرت آدم علیہ السلام کی چھوٹی سے لغزش کو اتنا بڑاگناہ قرار دیتے ہیں کہ ان کی اور دوسری طرف حضرت ہیں اور اسے اللہ عزوجل کا عدل قرار دیتے ہیں اور دوسری طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پیدا گئی گناہ گار قرار دیتے ہیں اور اسے اللہ عزوجل کا عدل قرار دیتے ہیں اور دوسری طرف حضرت ہیں عالا نکہ یہ تو کوئی عدل خبیں حالا تکہ یہ تو کوئی عدل خبیں حالا تکہ یہ تو کوئی عدل خبیں سے۔

اگر بالفرض محال فلسفہ کفارہ مان بھی لیا جائے تو کیا یہ انجیل سے ثابت ہے؟ حال یہ ہے کہ یہ من گھڑت فلسفہ تحریف شدہ انجیل میں بھی موجود نہیں؟ اگریہ بات کے ہوتی تواس پر کثیر مستندروایتیں موجود ہوتیں جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی بیساس پر قرآن اور کثیر احادیث موجود ہیں، انبیاء علیہم السلام کی بشار تمیں پچھلی کتابوں میں موجود ہیں۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام استے بڑے مقصد کے لئے دنیا میں آتے تواس کی دیگر آسانی کتب میں بشار تیں دی ہوتیں کی ونکہ یہ وہ کام تھاجو پچھلے انبیاء علیہم السلام سے بھی رب تعالی نے نہ لیا تھا۔ جبکہ حال یہ ہے کہ خود ساختہ فلسفہ عیسائیوں کے عام پادر یوں نے گڑھا جس میں کثیر اختلاف ہے۔

اس کے باطل ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ جب خدا کی خالب صفات رہے ہو کر یم، غفور ہے تو کیاوہ

ایک شخص کی خطاکواس کی ساری اولاد پر ڈالے گا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ رب تعالی نے قبول فرمالی اب
کیسے ہو سکت ہے کہ اس بعداز توبہ حضرت آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کو گماہ گار مخمبر ادے۔ پھر گماہ کتفائی سنگین کیوں
نہ ہوااس کی سزااس کو ملنی چاہئے جس نے اس کاار تکاب کیانہ کی اس کی اولاد کو۔ یہ تصور نہ صرف عقل سلیم بلکہ ہائیل
کی تعلیم کے بھی خلاف ہے۔ بائیل میں ہے: '' بیٹوں کے بدلے باپ داوانہ مارے جائیں اور نہ باپ داواک بدلے بیٹے
کی تعلیم کے بھی خلاف ہے۔ بائیل میں ہے: '' بیٹوں کے بدلے باپ داوانہ مارے جائیں اور نہ باپ داواک بدلے بیٹے
مارے جائیں۔ بلکہ ہر آدمی اسپے بی گماہ کے لئے مارا جائے۔''

# بائبل میں تصورِ شدا

عیسانی اللہ عزوجل کو معبود تومانتے ہیں لیکن عقائد میں سٹلیث اور مشر کانہ عقائد شامل ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ عزوجل کے متعلق وہ نظریات گڑھے جواس کی شایان شان نہیں جیسے :

ہے کہ کہیں بائبل میں اللہ عزوجل کے لئے تخلیق کے بعد آرام کرنے کے لکھاہے جبکہ اللہ عزوجل محمکن و آرام سے پاک ہے۔

انسان کو پیدِ اکرنے سے ملول ہوااور دل میں غم کیا۔ انسان کو پیدِ اکرنے سے ملول ہوااور دل میں غم کیا۔

جندایک جند توصد بی کردی گئی اور الله عزوجل کی انسان سے (معاذ الله) کشتی تک ثابت کی گئی چنانچه با تبل میں پیدائش کے باب میں ہے: خدانے ایک رات انسانی روپ میں پیقوب سے کشتی لڑی اور ان پر غالب آنے سے عاجز بہوا۔ حتی کہ اسے اقرار کرنا پڑا کہ تونے خدااور آدمیوں کے ساتھ زور آزمائی کی اور غالب بہوا۔ وہ بیقوب کی خوشامد کرتار ہاکہ جمعے جانے دے کیونکہ پو پھٹ چلی۔ محر بیقوب نے کہا: جب تک تو جمعے برکت نہ دے میں تجھے جانے نہیں ووں گا۔ اس طرح اس نے زبردسی خداسے برکت حاصل کی۔

جڑا یک جگہ خدا کو عاجز کردیا کہ وہ کوپر وادی کے باشدے اس وجہ سے نہیں نکال سکا کہ ان کے پاس لوہے کے رحمہ تھے۔اللہ عزوجل کی طرف وغابازی کی نسبت کرتے ہوئے لکھاہے: تب میں نے کہاافسوس خداو ثد خدا تونے ان کے در تھے تھے۔اللہ عزوجل کی طرف وغابازی کی نسبت کرتے ہوئے لکھاہے: تب میں نے کہاافسوس خداو ثد خدا تونے ان کو سے دان تک میں ہوگے حالا نکہ تکوار جان تک پہنچ گئی۔ (درمہانہ 10:4)

کی کہیں خداکا نبیوں کے ذریعے دھوکادیناثابت کیا ہے اور کہیں صراحة خداکو معاذاللہ بو و قوف اور کمزور کہا ہے چنانچہ بائبل میں ہے: کیونکہ خداکی بے و قوفی آدمیوں کی حکمت سے زیادہ حکمت والی ہے اور خداکی کمزوری آدمیوں کے زورسے زیادہ زور آورہے۔

## بائبل مين انبياء ميم المي ثنان مين كتاخيال

جب الله عزوجل کے متعلق ہائبل میں ایسے باطل نظریات موجود ہیں توانبیاء علیہم السلام کے متعلق کیاہوں گے یہ ہر عقل سلیم رکھنے والا بخوبی سمجھ سکتا ہے۔ ہائبل میں انبیاء علیہم السلام کے متعلق بھی انہتائی نازیباحر کات کو منسوب کرکے ان کی شان میں ہے ادبی کی گئے ہے اور یہ وہ انبیاء ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ ساتھ یہود و نصار کی کے نزدیک بھی نبی ہیں۔

الله على الله على الله مى طرف معاذ الله شراب پینے كى نسبت كرتے ہوئے بائبل كے باب پيدائش ميں بے: اس نے۔۔۔۔ من (شراب) في اور اسے نشه آيا اور وہ اپنے ڈيرے ميں برہند ہو گيا۔ حتى كه ان كے بينے حام نے انہيں اس حالت ميں و يكھا۔

(پيدائش 22،21: على حالت ميں و يكھا۔

ایک بیٹا پیدا ہوا جن میں سے ایک موا بق حضرت لوط علیہ السلام کی دوستگی بیٹیاں نے انہیں شراب پلائی اور پھر باری باری ان سے ہم آغوش ہوئیں (نعوذ باللہ) حتی کہ لوط کی بید دونوں بیٹیاں اپنے باپ سے حاملہ ہوئیں اور ان سے ایک ایک ایک بیٹا پیدا ہوا جن میں سے ایک موآبیوں کا باپ اور دوسر ابنی عمون کا باپ تھا۔ (پیدائش 37،38،30:19

ﷺ حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف انتہائی گناؤنا حیاسوز واقعہ منسوب کرتے ہوئے لکھا ہے: داؤد نے اپنے محل کی حجت ہے ایک عورت بت سیع کو نہاتے دیکھا جو نہایت خوبصورت تھی، انہوں نے اس بلا کر اس سے صحبت کی اور وہ حاملہ ہو گئی۔ اس کا شوہر اور یا محاذ جنگ پر تھا۔ واؤد نے حمل پر پر دہ ڈالنے کے لئے اسے بلا بھیجا۔ مگر اور یا جذبہ جہاد سے اتناسر شار تھا کہ اس نے جنگ کے ونوں میں جبکہ اس کے ساتھ کھلے میدان میں ڈیرے ڈالے تھے گھر جاکر سونالیندنہ کیا، بلکہ داؤد کے گھر کے آستانہ پر رات بسر کی۔ دوسرے دن واؤد نے پھر کوشش کی کہ وہ گھر جائے حتی کہ اس کے کھلا پلاکر متوالا بھی کیا، مگر وہ اپنے گھر نہ گیا۔ بالآخر داؤد نے اس کے سالار کے نام اس کے ہاتھ خط بھیجا کہ اور یا کو گھمسان میں سب سے آگے رکھنا اور تم اس کے پاس سے ہٹ جاناتا کہ وہ مارا جائے۔ اس طرح دھوکے سے اور یا کو

مر واکر داؤد نے نہ صرف ناجائز حمل پر پر دہ ڈالا بلکہ اس کی بیوی کو اپنی بیوی بنالیا۔ بائبل اس بست سیع کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی ماں مجمی قرار دیتی ہے۔

جہ بائبل میں حضرت سلیمان علیہ السلام پرشر ک الزام لگایا گیاہے چنانچہ لکھاہے: سلیمان باوشاہ فرعون کی بیٹی کے علاوہ بہت ہے اجنبی عور توں سے محبت کرنے لگااور اس کے پاس سات سوشہزاد یاں ،اس کی بیویاں اور تین سو حرمیں تھیں۔اس کی بیویوں نے اس کے دل کو غیر معبودوں کی طرف اکس کرلیااور اس کاول خداو تد کے ساتھ کامل نہ رہاجیا کہ اس کے باپ داؤد کا دل تعل سلیمان نے خداو تد کے آھے بدی کی اور اس نے خداو تد کی پوری پیروی نہ کی ، جیسی اس کے باپ داؤد کا دل تعل سلیمان نے خداو تد کے آھے بدی کی اور اس نے خداو تد کی پوری پیروی نہ کی ، جیسی اس کے باپ داؤد نے کی تھی۔

جب بائل میں اللہ عزوجل اور نبیوں کے متعلق ایسے فحش باتیں ندکور ہیں تواس کے علاوہ کئی فحش باتیں لکھی ہونا بھی لازم ہے۔ چٹانچہ بائبل میں کہیں عور توں کے پستان کا بجیب وغریب فحش انداز میں ذکر ہے ، کہیں ر خسار اور منہ چومنے کاذکر ہے ، کہیں رانوں ، ناف ، پریٹ اور چھاتیوں کی خوبصورتی کاتذکرہ ہے۔

### بائبل مين توحيداور بيغمبر آخرالزمال ملاهديدم كاذكر

آج کی تحریف شده انجیلوں میں بھی توحید اور نبی آخر الزمال صلی الله علیه وآله وسلم کافر کراشار تاکل جاتا ہے۔ فیل میں ہم انجیلی صحیفوں سے توحید کی تعلیم اور حضرت محمد صلی الله علیه وسلم کی بشارت تلاش کرتے ہیں: جید **توحید: پس اے بنی اسرائیل! سنو کہ آقا ہمار اخد اایک ہی آقا ہے۔** (استاناء 4:6)

جڑ تہمیں بیدد کھایا گیا تھا کہ تم جان لو کہ آقا (Lord) بی خداہے ،اس کے علاوہ اور کوئی تہیں ہے ، پس آج کے روز تم جان لو اور اس نے علاوہ اور اس کے علاوہ کے علاوہ کے دور تم جان لو اور اسپنے دل میں یقین کر لو کہ وہ آقاخد ااور آسانوں میں ہے ،اور ینچے زمین میں ہے ،اور اس کے علاوہ کوئی دو سرانہیں ہے۔

(استاد 33،33)

جیاتود کید کہ میں ایک بی ہوں۔ میرے ساتھ اور کوئی خدا نہیں ہے۔ میں بی مار تا اور زندہ کرتا ہوں۔ میں بی زخم دیتا ہوں اور شمیک کرتا ہوں۔ میرے علاوہ دوسر اکوئی نہیں دے سکتا۔ (استفاد 39:32)

جڑاوراس (سلیمان علیہ السلام)نے کہائے خدائے اسرائیل! تیری مانند کوئی اور خدا نہیں ہے نہ تو آسان کے اور اور نہ زمین کے بیچے، جو ان کو گول پر رحم کرتا اور ان سے اسپتے عہد کو وفا کرتا ہے جو تیرے سامنے اسپتے (سلاطين8:22،23)

(عاجزانه) قلب كے ساتھ چلتے پھرتے ہيں۔

ان تیرے سواکوئی دوسراخداہے۔ (ادل تواریخ 77 ایک ایٹے کانوں سے سناہے ،اس کے مطابق تجھ جیساکوئی نہیں ہے اور نہ تیرے سواکوئی دوسراخداہے۔

خود بائبل نے بھی صرف ایک خدا کی تعلیم دی ہے لیکن سینٹ پال کے تغیر و تبدل کے نتیج میں عیسائیوں میں شائیوں سے وہ اب تک چھٹکارانہیں پاسکے ہیں۔واضح رہے کہ اوپر کے اقتباسات عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید دونوں فتم کی انجیلوں سے لئے گئے ہیں۔

الله عليه وسلم كاذكر بهى ولي الله عليه وسلم: بائبل كے حوالے سے حضور صلى الله عليه وسلم كاذكر بهى ولي سے خالى نه ہوگا۔ اس موقع پر بائبل سے آپ صلى الله عليه وسلم كا تھوڑا ساتذكرہ نقل كياجاتا ہے:

اساعیل ہوگا کو نکہ تیری نسل کو بہت نشو و نمادوں گااور اس کی تعدادار بوں میں ہوگی اور پھر خدا کے فرشتے نے اس (ہاجرہ) سے کہادیکے تو بچے کے ساتھ ہے (یعنی حمل سے ہے)اور تجھے ایک بیٹا پیدا ہوگااور اس کا نام اساعیل ہوگا کیونکہ تیرے مالک نے تیری دعاس لی ہے۔

(پیدائش11،10:16)

کے خدانے ابراہیم علیہ السلام سے اساعیل علیہ السلام کی بابت فرمایااور اساعیل کے لئے ہم نے تیری فریاد سن لی، دیچے! میں نے اسے برکت دی ہے، اور اسے ثمر دار (پھل دار) بنایا ہے اور میں اسے بہت کثرت سے پھیلاؤں گا اور وہ بارہ شہزادے جنم دے گااور میں اسے ایک قوم بناؤں گا۔

(پیدائش 20:17)

ہ کی وکیل (تنسکین دینے والا)۔ پار قلیط (Proclytes) یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ (یو حدا 17:14) تسکین دینے والے الفاظ کے باعث ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کور حمت اللعالمین اور وکیل کے باعث ہم انہیں شفیج المذنبین یعنی گناہ گاروں کے وکیل بھی کہہ سکتے ہیں۔ رو را را را را را بہت میں اور اور میں اور اور میں باب سے در خواست کرون گا کہ وہ خہیں اللہ اور میں باب سے در خواست کرون گا کہ وہ خہیں

دو سرامدوگار بخشے کہ بمیشہ تک تمہارے ساتھ رہے۔ (دو سرامدوگار بخشے کہ بمیشہ تک تمہارے ساتھ رہے۔

جیراس کے بعد میں تم سے بہت ی باتیں نہ کروں گا کیونکہ دنیا کا سر دار آتا ہے اور مجھ میں اس کا یکھ بھی تہیں درجا 30:14

جڑ لیکن میں تم سے سے کہنا ہوں۔ میرا جانا تمہارے کئے فائدہ مندہ، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں گا تو وہ مددگار تمہارے کے فائدہ مندہ، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں گا تو وہ مددگار تمہارے پاس بھیج ووں گا،اور وہ آگر و نیاکو گناہ اور داست بازی اور عدالت کے بارے میں تعمور وار مخبرائے گا۔

اور عدالت کے بارے میں تعمور وار مخبرائے گا۔

(عدمالت کے بارے میں تعمور وار مخبرائے گا۔

ہے میں (اللہ) انہی کے بھائیوں میں سے تیری (موسی علیہ السلام کی) طرح ایک پیغیر اٹھاؤں گا اور اس کے مند میں اپنے الفاظ ڈالول گا اور پھر وہ سب کھے کے گاجو ہیں اسے تھم دول گا۔ (استانہ 18:18)

یباں اللہ تعالی نے حضرت موٹی علیہ السلام کی مانند ایک پیغیبر اٹھانے کا ذکر کیا ہے جس سے نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں۔نیکن عیسائی (گمراہی کے باعث)اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مراد لیتے ہیں۔

مندرجہ بالا آیات ہے اقتباسات انجیل کے جدید وقدیم وونوں عہد ناموں سے لئے مسئے ہیں۔اب ہم صرف دواقتباس انجیل برنایاس سے دیتے ہیں:

جڑاور جب میں نے اسے دیکھا تو میری روح سکنیت سے بھر گئی یہ کہتے ہوئے کہ اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) خدا تمہارے ساتھ ہواور وہ مجھے تمہاری جوتی کے تسے باندھنے کے قابل بنادے۔

(الجيل بوتاباس، نعسل 44، ممير 30)

جہر بیوع نے فرما یااللہ عزوجل نے فرمایا: اے محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) توصیر کراس لیے کہ بیل تیر ب علی لیے جنت اور دینااور مخلو قات کی بڑی بھاری بھیڑ جس کو کہ تجھے بخشوں گا پیدا کرنے کااراد در کھتا ہوں، یہاں تک کہ جو تجھے ہر کت دے گا، وہ مبارک ہوگا اور جو تجھے کو بُرا کے گاوہ معلون ہوگا۔ جس وقت بیل تجھے کو دینا بیل بھیجوں گا تجھے نوات کے لیے اپنار سول بناؤں گا اور تیر اکلام سچا ہوگا یہاں تک کہ آسان اور زبین دونوں ختم ہو جائیں مگر تیرادین خبیں مٹے گا۔

(انھیل دونوں ختم ہو جائیں مگر تیرادین خبیں مٹے گا۔

انجل مقدس كے 1500 سال برائے نسخ ميں حضور اكرم كے بارے ميں خوشخرى:اسلام آباد (آن

لائن+نیٹ نیوز)تر کی میں موجود المجیل مقدس کے 1500 سال پرانے نسخہ کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضور اکرم کی آمد کی خوشخبری دی گئی تھی۔اس رپورٹ پر دنیابھر میں بلچل مچے گئی ہے اور دنیابھر کے لاکھوں مسیحی ترک کے عجائب گھر میں کھال پر سونے کے پانی سے لکھی گئی انجیل بر ناباس کے قدیمی نننے کا مطالعہ کر رہے ہیں۔اس ر پورٹ میں ہاتھ سے لکھے گئے سونے کے پانی کے 14 ملین حروف ہیں۔ میڈیار پورٹس کے مطابق 1500 سال پرانے نسخے میں پنجبراسلام کے بارے میں واضح ذکر موجود ہونے پر د نیامیں بلچل بچے گئی ہے۔ د نیابھر میں لا کھوں مسجی اینے ند ہبی پیشواؤں ہے بیہ سوال کررہے ہیں کہ اگرانجیل مقدس میں بیہ واضح علامات موجود ہیں توانہیں کیوں چھیا یا جارہاہے؟ برطانوی جریدے ڈیلی میل میں انجیل برناباس کے بارے میں شائع ہونے والی رپورٹ کے بعد جس میں لکھا گیا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ عزوجل کے آخری پیغیبر ہوں گے بیہ آپ کی آمد کی خوشخبری حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سنائی تھی۔ آمد کی واضح نشانیاں بیان کی تھیں۔اخبارات کے مطابق مطابق انجیل میں جگہ جگہ پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کودین حق کہا گیا ہے۔اس سلسلے میں ترک جریدے حرمت ڈیلی کے مطابق انجیل برنا ہاس کھال پر سونے کے پانی ہے لکھی گئی ہے یہ ترکی کے شہر استنول کے انتفونو سرافی میوزیم میں محفوظ ہے۔ یہ رپورٹ ترک جریدے میں شائع ہوئی تو کلیسائے روم اور ویٹی کن سٹی کے روحانی پیشواؤں پوپ بینڈیکٹ نے در خواست کی کہ انہیں نادر نسخہ کو دیکھنے کا موقع دیاجائے ، بعد میں اس نسخے کی کاپیاں جریدے ٹوڈے نے شائع کیں۔رپورش کے مطابق کلیسائےروم اور پاپائے اعظم کی کابینہ نے بائبل کے اس قدیم نسخے کو دیکھااور جیرت میں ڈوب گئے، پورے ویٹ کن سٹی پر سناٹا چھا گیا تھا،اس کے بعدے ویٹ کن سٹی تذبذب میں مبتلا ہے۔اس قدیم نسخہ کی حقیقت یوری عیسائی عوام کے سامنے مختلف اخبارات کے ذریعے پہنچ رہی ہے۔ یوپ اوران کی کابینہ کے پاس اس کی تصدیق کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے مسیحی د نیااپنے مذہبی پیشواؤں سے بیہ سوال کررہے ہیں کہ اس حقیقت کواب تک ان سے کیوں چھیا یا گیا تھاا گرانجیل کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں تو پھراہے قبول کیوں نہیں کیا گیاان رپورٹس کے مطابق آج لا کھوں عیسائی اپنے قدیم نسنے کی بنیاد پر حضرت محمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی

تعلیمات کوپڑھ رہے ہیں جوان کیلئے سوالیہ نشان مجی ہے۔ واضح رہے ڈیلی میل نے اس حوالے سے خبر گزشتہ سال شائع کی تھی۔

خلاصے کے طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ انجیلوں میں خدائے واحد کی بھی واضح تعلیم دی گئ ہے اور حضور صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی بشارت بھی، لیکن براہوعیسائیوں کا کہ انہوں نے سب کچھ بگاڑ کرر کھ دیاہے۔

### عیسائیوں کے اعتراضات کے جوابات

اعتراض: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خداکا بیٹامانے میں کیا چیز مانع ہے جب اسلام بھی کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ بن باپ کے پیدا ہوئے؟

اس آیت میں میہ بتایا گیا کہ حضرت عیسٰی علیہ السلام صرف بغیر باپ ہی کے ہوئے اور حضرت آدم علیہ السلام تومال اور باپ دونوں کے بغیر مٹی ہے پیدا کئے گئے توجب انہیں اللہ کی مخلوق اور بندہ مانتے ہو تو حضرت عیسٰی علیہ السلام کواللہ کی مخلوق وبندہ ماننے میں کیا تعجب ہے۔ اعتراض: حضرت عیسی الله عزوجل کا جزء کیوں نہیں ہوسکتے جب اسلام میں حضور علیہ السلام الله عزوجل کے نور ہیں اور قرآن کلام اللہ ہے۔

جواب: قرآن الله عزوجل كاكلام ہاور كلام صفت ہے نه كه ذات مبارك كاجز۔ حضور عليه السلام نور بيل ليكن الله عزوجل كا معاذ الله جزء نہيں بيں۔ ديكھيں قرآن پاك ميں الله عزوجل نے ارشاد فرمايا ﴿ وَسَخَّى لَكُمْ مَّا فِي السَّهُ الله عزوجل كا معاذ الله جزء نہيں بيں۔ ديكھيں قرآن پاك ميں الله عزوجل نے ارشاد فرمايا ﴿ وَسَخَّى لَكُمْ مَّا فِي السَّهُ الله عَن وَجَلَى الله عَن وَجَلَى الله عَن الله عَنْ الله عَن الله عَ

یہاں جمیعا منہ کا مطلب کیا یہ ہے گا کہ سب چیزیں اللہ عزوجل کا جزو ہیں۔علاء اسلام نے اس کا معلی دہ تھم " بیان کیا کہ اللہ عزوجل کے تھم سے جو کچھ زمین و آسان میں ہے وہ تمہارے لیے کام میں لگایا۔اس کے برعکس عیسائیوں کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ عقیدہ ہے کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں، کبھی کہتے ہیں خدائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے روپ میں آیا، کبھی کہتے ہیں خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے مجموعے کانام ہے۔ان شرکیہ عقائد کو قرآن اور حضور علیہ السلام کے نور ہونے سے ثابت کرناعقلا وشرعا باطل ہے۔

**اعتراض:** قرآن کریم اس بات پر شاہد ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہ قرآن میں اور نہ احادیث میں مردوں کے زندہ کرنے کا تذکرہ ہے؟

جواب: اس اعتراض کا جواب ہیہ ہے کہ مادر زاد نابیناؤں کو تندرست اور مردوں کو زندہ کرنے کا مجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس وجہ ہے دیا گیا کہ اس زمانے میں طب کو بہت عروج تھا اور اللہ عزوجل کے حضور یہ طریقہ دائے ہے کہ جس زمانے میں جو چیز سب سے زائد معیار ترقی اور عروج پر ہوتی ای نوع کا انبیاء کو معجزہ دیا جا تاتا کہ دنیاد کی ہے کہ یہ کمال طاقت بشریہ سے بالا وہر ترہے اور اس کا ظہور صرف قدرت خداوندی کی طرف ہے ہے جیسے حضرت موئی علیہ السلام کے زمانے میں فن جادو گری شباب پر تھا تو حضرت موئی علیہ السلام کو وہ معجزے دیے گیے جن کے سامنے بڑے جادو گرعا جزرہے اور اس کو دیکھ کر موئی علیہ السلام کے سامنے اطاعت کی گرد نیں جی کا دیں۔ اس چیز کو ملحوظ رکھے ہوئے سمجھے لیجئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور مبارک میں طب بقیہ بھاریوں کا

علاج توکرسکتی تھی لیکن پیدائش نابینا، کوڑھ والے کاعلاج نہ تھا، یو نہی مردے زندہ کرنے سے طب عاجز تھی للذاان کو کمالات خداد ندی دکھانے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزات عطاکیے گئے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں فصاحت و بلاغت کا زور تھا۔ تواس مناسبت سے آپ کو قرآن کا معجزہ دیا گیا جورہ دیا گیا جس کی فصاحت و بلاغت نے عرب کے مایہ ناز شعراء کو عاجز کر دیا۔ نیزا کر کوئی ایک معجزہ کسی پیغیر کو دیا گیااور کسی دوسرے کو نہیں دیا گیاتو یہ بات اس دوسرے پیغیر کی تنقیص کی دلیل نہیں۔

پھر حضور علیہ السلام سے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عند کے فوت شدہ دو بیٹوں کو زیرہ کرنا بھی جابت ہے چانچہ واقعہ پچھے یوں ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عند ایک بار حضرت محرصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس عاضر ہوئے تو مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ پُرانوار پر بھوک کے آثار دیکھے ۔ گھر آکر ذوجہ محرّمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا: گھر میں پچھے کھانے کے لیے بھی ہے ؟ عرض کی: گھر میں ایک بحری اور تھوڑے سے بجو کے دانوں کے علاوہ پچھ بھی نہیں۔ بحری ذیح کردی گئی، بجو پیس کر دوٹیاں پکاکر سالن میں بھگو کر قرید تیار کیا گیا۔ سید ناجابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں: میں نے وہ قرید کابر تن اٹھاکر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہارگا ہیں پیش کردیا۔

رحمت عالم صلى الله عليه وآله وسلم في جمع تعم ديا: ال جابر رضى الله تعانى عند! جاؤلو كول كوبلالاؤ - جب محابه كرام عليهم محابه كرام عليهم الرضوان حاضر بوت واركهانا تناول قرماكر بيل جائز ميل معان كهان كها بيج توش في ديكها كر برتن بيل ابتداء بين الرضوان حاضر بوت اوركهانا تناول قرماكر بيل جائزه بين مسا بالله عليه وسلم ينا تعان كهان تعالى الله عليه وسلم ينظول الله عليه وسلم المنظمة ال

كمرى مونى - سركار مدينه صلى الله عليه وآله وسلم في فرمايا: اس جابِر منى الله تعالى عنه إلهى بكرى في جاؤ - بي بكرى ك كرجب محرآ ياتوزوجه محترمه رضى الله تعالى عنهان يوجها: بديكرى كهال سے لائے؟ بيس نے جواب ديا: خدا عزوجل کی قشم! یه وُبی بحری ہے جو ہم نے ذریح کی تھی۔ ہمارے بیارے بیارے آقاصلی الله علیه وآله وسلم کی دعاسے الله عزوجل نے اسے ہمارے لیے زعمرہ کروباہے۔زوجہ نے کہامیں شہادت ویتی ہوں کہ وہ الله عزوجل کے رسول (الخصائِص الكُيْرى، وكر معجز التمقي ضروب الحيوانات، جلن 2، صفحه 112، دار الكتب العلمية، بيروت

مشہور عاشق رسول حضرت علامہ عبدالرحمن جامی رحمۃ الله علیہ روایت فرماتے ہیں: حضرتِ سید ناجا بررضی الله تعالى عنه في الله تعالى عنه جود كى من بحرى ذئ كى تقى - جب فارغ بوكر آپ رضى الله تعالى عنه تشريف لي مستحتے تو وہ دونوں بچے چَمری لے کر حیت پر جا پہنچے ، بڑے نے اسپے جیوٹے بھائی سے کہا: آؤ! میں بھی تمہارے ساتھ ایہائی کروں جیماکہ جارے والعرصاحِب فے اس مکری کے ساتھ کیاہے۔ چنانچہ بڑے نے چھوٹے کو باند معااور حلق پر چُھری چلادی اور سر بجد اکر کے ہاتھوں میں اٹھالیا! جو نہی ان کی امی جان رضی اللہ تعالی عنبانے بیہ منظر دیکھا تواس کے پیچیے دوڑیں وہ ڈر کر جما گااور حیت سے گرااور فوت ہو گیا۔ اس صابرہ خاتون نے چیخ و پکاراور کسی قسم کا واویلانہ کیا که تهیں رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم پریشان نه ہو جائیں ،نہایت صبر واستقلال سے دونوں کی تنفی لاشوں کواندرلا کران پر کپڑااڑھاد یااور کسی کو خبر نہ دی یہاں تک کہ حضرت سید ناجا پر رضی اللہ تغالی عنہ کو بھی نہ بتایا۔ دل اگرچہ مَند مدے خون کے آنسور ورہا تھا تمرچیرے کو تروتازہ وشکفتہ رکھا اور کھانا وغیرہ پکایا۔ سرکارصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاے اور کھاناآپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آھے رکھا گیا۔ اسی وقت چبر ٹیل این علیہ السلام نے حاضر ہو کر عرض كى: يارسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الله تعالى فرماتا ہے كه جابر سنے فرماؤ، اسپے فرزندوں كولائے تاكه وه آپ عليه السلام كے ساتھ كھانا كھانے كاشرف حاصل كرليس۔ سركارِ عالى و قار صلى الله عليه وآله وسلم نے حضرت سيد ناجا بر رضى الله تعانى عندسے فرمایا: اسپے فرز ندوں كولاؤ! وہ فورا باہر آئے اور زوجہ سے بوچھا، فرزند كہاں ہيں؟اس نے كہاك حضور صلی الله علیه وآله وسلم کی خدمت میں عرض سیجے که وه موجود نہیں ہیں۔ سر کار نا مدار صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا: الله تعالی کافرمان آیاہے کہ ان کو جلدی بلاؤ! غم کی ماری زوجہ رویڑی اور بولی: اے جاہرِ! اب میں ان کو قہیں لا

سکتی۔ حضرتِ سید ناجابر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: آخر بات کیا ہے؟ روتی کیوں ہو؟ زوجہ نے اندر لے جاکر سارا ماجراسنایا اور کپڑا اُٹھاکر بچوں کو دکھایا، تو وہ بھی رونے گئے کیونکہ وہ ان کے حال ہے بے خبر ہتھے۔ پس حضرت سید نا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کی لاشوں کو لا کر حضورِ انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیا۔ اُس وقت گھر ہے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ اللہ رب العلمین عزوجل نے جبر میل امین علیہ السلام کو بھیجا اور فرمایا: اے جبر میل ایمین علیہ السلام کو بھیجا اور فرمایا: اے جبر میل ! میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے کہو، اللہ عزوجل فرماتا ہے: اے بیارے حبیب! تم وُعاکر وہم ان کوزندہ کردیں گے۔ حضوراکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وُعافر مائی اور اللہ عزوجل کے تھم سے دونوں بچاہی وقت زندہ ہوگئے۔

(مدارج النبوت، حصہ 1 مفحہ 195 شواہد النبوۃ، صفحہ 105 شواہد النبوۃ، صفحہ 105 سکتہ الحقیقہ، تدی)

اس کے علاوہ بھی اگر غور کیا جائے تو کئی ہے جان کو زندہ کرنے کے معجزات آپ علیہ السلام سے ثابت ہیں چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک درخت کو آواز دی تو وہ اکھڑ کر آپ کے سامنے آتا ہے اور یوں کلمہ شہادت پڑھتا ہے "الله الاالله و اشھدان محمد دسول الله"

ای طرح پھروں کا کلام کرنا،الگیوں سے چشے جاری ہونا،الگل کے اشارے سے چاند کا دو مکڑے ہو جانا،احد پہاڑ کا حکم من کر تھم جاناوغیرہ یہ تمام واقعات جو قرآن سے اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہیں جو کسی طرح بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مجزات سے کم نہیں بلکہ بڑھ کر ہیں کیوں کہ یہ با تیں ایسے طور پر واقع ہور ہی ہیں کہ ان کی نوع میں عقلاً اس کی ذرہ بحر بھی صلاحیت نہ تھی۔ مر دوں کو زندہ کرنے کے واقعات میں کوئی من کر کوئی منکر یہ کہہ بھی سکتا ہے کہ جس مر دہ کو د فن کیا تھام ان نہ تھا بلکہ اس کو سکتہ کی بیاری تھی۔ (اگرچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کر ناقرآن سے ثابت ہے) وہ دور ہوگئی لیکن سنگریزوں کی تشیح ، پھر وں کا سلام ،انگلیوں سے پائی کے جشموں کا جاری ہو نااور در خت کے اپنی جگہ سے اکھڑ کر رو برو حاضر ہونے کے بعد گوانی دینے کی عقلاً کیا تاویل ممکن ہے۔

ا محراض: حضرت مسيح عليه السلام كو كود من كتاب دى كن جيها كه قرآن كريم ناظل ب وي عَبْدُ اللهِ آتَالِيَ الْكِتَابَ ﴾ محر محد عربي صلى الله عليه وسلم كوچاليس سال بعد خداوند قد وس نے كتاب دى۔

جواب: اس اعتراض کاجواب ہیہ کہ حضرت مسے علیہ السلام کو انجیل ماں کی گود میں نہیں وی گئی۔ حسن کا قول ہے کہ آپ بطن والدہ بن میں ستھے کہ آپ کو توریت کا الہام فرماد یا گیا تھا اور پالنے میں ستھے جب آپ کو نبوت عطا کر دی گئی اور اس حالت میں آپ کا کلام فرمانا آپ کا مجزہ ہے۔ بعض مفتیرین نے آیت کے معنی میں یہ مجی بیان کیا

ہے کہ رید نبوّت اور کمّاب ملنے کی خبر تھی جو عنقریب آپ کو ملنے والی تھی۔ (عدالن العرفان، سورة موبعد، آبت 30)

اگریہ تسلیم بھی کرلیاجائے کہ مال بی کی مور بیس کتاب و نبوت دونوں چیزیں شیر خوار کی کی حالت میں دے دی کئیں تو بھی آخی کی حکمت صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وجہ سے فضیلت لازم نہیں آتی کیونکہ حضور علیہ السلام کو حضرت آرم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے نبوت عطا کر دی گئی تھی۔ آپ بعثت کے اعتبار سے آخری نبی جیں ورنہ نبی ہونے کے اعتبار سے سب سے پہلے نبی جیں۔ جہاں تک چالیس سال کی عمر میں اعلان نبوت اور قرآن پاک نازل ہونے کا تعلق ہے تو عقلی اعتبار سے مسال تو یہ کہ ایک ہستی جس نے چالیس سال کی عمر میں اعلان نبوت اور قرآن پاک نازل ہونے کا تعلق ہے تو عقلی اعتبار سے کمال تو یہ ہے کہ ایک ہستی جس نے چالیس سال نہ کس سے کوئی علم حاصل کیا اور نہ کھانے نہ تھا ہے کا اعلان اس کی زباں سے علوم و ہدایت اور معارف و حقائق کے سمندر جاری ہو جائیں اور وہ کلام جو و نیا کو اپنے مقابلے کا اعلان (چینج) کرے اور تمام و نیااس کے مقابلے سے عاجز رہے۔ عرب کے قسیح و پلیخ اس جیسی ایک بھی سطر پیش نہ کر سکے (چینج) کرے اور تمام و نیااس کے مقابلے سے عاجز رہے۔ عرب کے قسیح و پلیخ اس جیسی ایک بھی سطر پیش نہ کر سکے

یقیناً یہ کلام مال کی گود میں کلام کرنے سے بڑھ کرہے۔

احتراض: حضرت مسیح علیہ السلام کی والدہ کو قرآن شریف نے صدیقہ کہا ہے اور ان کی شان میں ہو والمہ کی فران شریف نے صدیقہ کہا ہے اور ان کی شان میں ہو والمنطقانِ علی نیساءِ الْعَالَمِینَ کی بیان کرکے بتادیا کہ ان کو تمام جہاں کی عور توں پر فضیلت دی ہے اس کے بر فلاف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کاقرآن کر یم میں کوئی ذکر نہیں آیا؟

جواب: بینک قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا ذکر کیا اور ان کو صدیقہ کہا ہے اور آخصرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا ذکر قرآن میں نہیں۔ لیکن اس سے مسے علیہ السلام کی حضور علیہ السلام پرافضیلت لازم نہیں آتی، حضرت مسے علیہ السلام کی والدہ کے ذکر کی وجہ تو یہ ہے کہ یہود ان پر بہتان لگاتے سلام پرافضیلت لازم نہیں آتی، حضرت مسے علیہ السلام کی والدہ کے ذکر کی وجہ تو یہ ہے کہ یہود ان پر بہتان لگاتے سے اس بناپران کی عفت و پاکد امنی کا ذکر کیا گیا۔ اس کے بر خلاف حضور علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں کسی دھمن

نے بھی ایک حرف بد گمانی کا نہیں لگایا تھا اس وجہ سے ان کے ذکر کی ضرورت نہ تھی۔ جب زوجہ رسول ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام لگا تو اللہ عزوجل نے قرآن پاک میں ان کی پاک دامنی بیان فرمائی۔ پھراحادیث میں والدین کریمین کی شان وعظمت موجود ہے۔

اوپر مذکورہ جن دلائل سے عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضور علیہ السلام سے افضل ثابت کر ناچاہتے ہیں وہ تمام دلائل قرآن سے ہی بزبان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم تک پہنچے ہیں۔ اگر قرآن ان فضائل کو بیان نہ کر تاتو د نیا کو مسیح بن مریم علیہ السلام اور ان کی والدہ کی فضیلت تو کیا معلوم ہوتی اہل کتاب کی محرف اور بے بنیاد باتوں اور بیہودہ خیالات کی اشاعت کی وجہ سے تو آنے والی نسلیں نہ معلوم حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق کیا کیا نظریات قائم کر تیں۔

#### \*...+

#### تعارف

ہندومت یا ہندود هرم ایک مذہب ہے جس کی بنیاد ہندوستان میں ہے۔ہندومت کے پیروکاراس کوسنا تنا دھر ماکہتے ہیں جو کہ سنسکرت کے الفاظ ہیں، جن کا مطلب ہے لازوال قانون۔ہندومت قدیم ترین مذاہب میں سے ایک ہے۔اِس کی جڑیں قدیم ہندوستان کی تاریخی ویدی مذہب سے ملتی ہیں۔ مختلف عقائد اور روایات سے بھر پور مذہب ہندومت کے کئی بانی ہیں۔اِس کے ذیلی روایات وعقائد اور فرقیات کو اگر ایک ساتھ لیا جائے تو ہندومت عیسائیت اور اسلام کے بعد دُنیاکا تیسر ابڑا مذہب ہے۔

ہندومت کے پیروکار کوہندو کہاجاتا ہے۔ ہندومت میں بہت سے خداہیں جن کی تعداد کے بارے میں بعض نے کہا کہ ایک کروڑ ہے۔ بعض نے اس سے بھی زیادہ تعداد بتائی ہے۔ ہندومت بھارت کاسب سے بڑا نذہب ہے۔ ہندومت کی تاریخ

ہندوفاری زبان کا لفظ ہے اس کے معنی ہیں چودہ غلام۔ای وجہ سے آریا ساج کے بانی سوامی دیا نند جی اور پنڈت کیکھ رام نے اس نام کے خلاف غصے کا اظہار کیا اور کہا کہ جمیں ہندو کی بجائے آریا کہلا ناچاہئے۔آریا کے معنی ہیں غیر ملکی اجنبی۔ چنانچہ وہ لوگ جو دو سرے ممالک سے بھارت پہنچ وہ آریا کہلائے۔ان آریوں کے وطن کے بارے میں اختلاف ہے۔ایک شخصی کے مطابق ان کا اصل وطن از بکتان ہے۔

ہندو مذہب کے متعلق یہ متعین کرنابہت مشکل ہے کہ اس مذہب کی بنیاد کب اور کس نے ڈالی جہاری خوان تخوان یہ متعلق یہ متعین کرنابہت مشکل ہے کہ اس مذہب کی بنیاد کب اور کس نے ڈالی جہار کی خوان تقریبا اس پر متعلق ہیں کہ ہندومت کا آغاز اس دور میں ہواجب وسط ایشائی قوم آریائے ہندوستان پر حملہ کیا۔لیکن یہ معلوم نہیں کہ یہ حملہ کب کیا گیا۔البتہ کہا جاتا ہے کہ ہندومت کا آغاز 1500 یا تقریباً محمل معلوم نہیں کہ یہ حملہ کب کیا گیا۔البتہ کہا جاتا ہے کہ ہندومت کا آغاز 1500 یا تقریباً محمل میں ہوا۔

آریاؤں کی آمدے پہلے ہندوستان میں سیاہ فام دراوڑ نسل کے لوگ آباد تھے۔ان میں سب سے اہم تہذیب وادی سندھ کی تہذیب کے جس میں موہن جو داڑواور ہڑ یہ شامل ہیں۔ یہ تہذیب اپنے دور کے اعتبارے ترقی یافتہ

تھی۔آریااور دراوڑ دونوں قوموں میں توحید کا ثبوت نہیں ملتا بلکہ مظاہر پرستی ملتی ہے۔آریاؤں نے دراوڑ پر حملہ کر کے ان کواپناغلام بنالیااور بیہ غلام قوم دراوڑ شودر کہلائی جسے ہندوستان میں آج بھی حقیر سمجھا جاتا ہے۔

آربیہ قبائل جب ہندوستان میں داخل ہوئے تو وہ اپنے ساتھ کچھ عقائد اور نظریات بھی لائے تھے مگر وہ ہندوستانی باشندے دراوڑ کے عقائد سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ ہندوستان میں آریاؤں کی آ مدسے قبل چند دیوتا دراوڑی نظریے کے مطابق موجود تھے اور کچھ آریا ہے ساتھ لائے تھے مگر رفتہ رفتہ ہر کام اور بالآخر ہر مطلب کے ليے الگ الگ ديوتاكى پرستش كرنامندومت كے پيروكاروں كى فد ہبى عادت بن كئى۔

آریہ سے پہلے ہندوستان میں جن دیوتاؤں کی ہو جا کی جاتی تھی ان میں دودیوتاؤں کی ہو جابہت زیادہ رواج پائی وشواوریشو دیوتااس کے بعدایک تیسرے دیوتا کو بھی ان دونوں کے ساتھ ملادیااور وہ ہے برہاجی اس طرح ہندوؤں میں تریمورتی (یعنی تنین دیوتاؤں) کا تصور عام ہو گیا۔

یہ مذہب اپنے ابتدائی دور میں زیادہ تر جاد و ٹونے کی رسوم پر مشتمل تھا۔ بر صغیر میں آریاؤں نے اسے مربوط ند ہب کی شکل دی۔اس میں دیوی دیوتاؤں کی پوجا کی جاتی ہے۔اس کی دینی کتاب وید ہے۔رامائن ، گیتااور مہا بھارت بھی نہ ہی کتابیں ہیں۔ دوہزار سال قبل مسیحان کے لکھے جانے کا آغاز ہوااور یہ عمل صدیوں میں جاکر مکمل ہوا۔اس کا کوئی ایک بانی نہیں ہے بلکہ بہت ی شخصیات کا حصہ ہے۔ اہم شخصیات میں رام کا بہت مقام ہے۔ اس مذہب میں انسانی تقتیم پائی جاتی ہے سب سے اعلی لوگ ہر جمن کہلاتے ہیں۔ان کے بعد کھشتری اور ویش ہیں جبکہ شود رسب سے گھٹیا لوگ ہوتے ہیں۔

#### دىنى ئىتب

ہندود هرم کااصل مأخذ دھار مک کتب ہیں، بقیہ مأخذ اور بنیادیں انہی پر مبنی ہیں، دھار مک کتابوں کی مندرجہ ذيل اقسام بين:

(1) سرتی (2) سرتی (3) و هرم شاستر (4) و هرم سوتر (5) رزمیه تخلیقات (6) پران (7) اپنشد (8) ویدانت،وغیرهه

ان میں بنیادی کتب پہلی دوہیں، یعنی سرتی اور سمرتی ، زیادہ تر اصطلاحات انہی کتاب کے تحت آ جاتی ہیں۔

(1) سرتی : سرتی کے معلی ہیں سنی ہوئی باتیں،اس کے ذیل میں وید آتا ہے، کیونکہ ویدوں کو جانے اور یاد

کرنے کاروایتی طریقہ بیہ تھا کہ انہیں استاذ سے گاتے ہوئے سنا جائے ،اس لئے انہیں سرنی کتب کہا جاتا ہے۔

(2) سمرتی : سمرتی کے معلی ہیں یاد کیا ہوا، ویدوں کے علاوہ دیگر کتب کا شار سمرتی میں ہوتا ہے۔ویدوں

کے علاوہ دیگرا کثر کتب مسلکی نوعیت کی ہیں اور ویدوں کے مقابلہ میں دوسرے درجہ کی اہمیت کی حامل ہیں ،ان میں

واقعات، کہانیاں، ضابطہ اخلاق، عبادت کی رسمیں اور فلسفیانہ مکاتب فکر کی رودادیں وغیرہ پائی جاتی ہیں۔

(3) **و هرم شاستر:** د هرم شاستر ، د هار مک قانون کو کہا جاتا ہے جو نثر میں ہوتا ہے ، منظوم قانون کو د هر م

سوتر کہاجاتاہے۔

(5) **رزمیه تخلیقات:**رزمیه تخلیق میں جنگ وغیر ہ کا بیان ہو تاہے ، جیسے رامائن ، مہابھار ت اور گیتا کا شار

رزمیہ اور فلسفیانہ دونوں قشم کی تحریر ووں میں ہوتاہے۔

(6) ران پران پرانے اور قدیم کو کہتے ہیں۔

(7) **اپنشد:** اپنشد کے معلی ہیں علم اللی حاصل کرنے کے لئے استاد کے پاس جا کر ہیٹھنا، اُس لفظ کو اپنشت بھی

پڑھاجاتاہے۔

(8) ویدانت: ویدانت کا مطلب ہے وید کا آخری یااس کے بعد۔ بہت سے ہند واہل علم ویدوں کو خدا کی

طرح غیر مخلوق مانتے ہیں، کیکن اکثر ہندو علاءان کے ازلی اور غیر مخلوق ہونے کا انکار کرتے ہیں، ان کادورِ تخلیق 2000سال قبل مسيح ہے 2400، قبل مسيح بتلايا گيا ہے۔

ہندؤمذہب کی مقدس کتب پر تفصیلی کلام کچھ یوں ہے:

ﷺ **شاستر :** جن کتابوں کا تعلق ہندؤں کے عمومی فلنفے کے ساتھ ہواہے''شاستر''کہا جاتا ہے۔اس فکنے

کی مختلف شاخیں ہیں جن میں ایک شاخ کو ''اشتک''اور دوسری کو''ناستک'' کہا جاتا ہے۔

☆ أشك : شاستركى اس شاخ كو غلطى سے مبر اسمجھا جاتا ہے۔ اس كامصنف ''سانكھ كيل'' كو قرار ديا گيا ہے۔

جو که خدا کی ذات کا منکراور محض عقل و فلسفه کی بنیاد پر نجات کا حامی تھا۔

ﷺ **ناستک:** شاستر کی اس شاخ کوخود ہند و بھی غلطی سے پاک اور مبر اقرار نہیں دیتے جس سے اس کی صحت مشکوک ہو جاتی ہے اور اس سے اعتماد اٹھ جاتا ہے۔

و مراشاستر ہوگ:اس شاستر کی روہے ایشور (خدا)اور آتما (روح) دوالگ الگ چیزیں ہیں،انہیں ایک قرار دینا صحیح نہیں اس فلفے کی اہمیت ہے کہ اس پر عمل کرنے والا اپنے اندرایک ایسی قوت پیدا کرلیتا ہے جس کے ذریعے انسان ہوا میں اڑ سکتا ہے ،دریا پر چل سکتا ہے اور لوگوں کے دلوں کی باتمیں اور بھید معلوم کر سکتا ہے۔

تیسراشاستر ویدانت ویدانت کا معنی بے "ویدوں کا اختیام اور انتہاء "یعنی دیدانت فلفہ ویدوں میں موجود مذہبی تعلیم کی انتہائی چوٹی ہے ،سب سے پہلے ویدانت فلفے کی تشکیل رشی بادرائن نے کی جو تقریبا 250 قبل مسیح اور 450 قبل مسیح کے در میان گزراہے اور اسی نے ویدانت سوتر نامی کتاب لکھی۔اس شاستر کا بنیادی فلفہ اپ نشدوں کی تعلیمات کا نجوڑ ہے جس پر ہندو تصوف کی بنیاد ہے۔اس شاستر کی روسے کا کنات کی ہر شے بر ہما (خدا) ہے، انسان کا کمال ہے ہے کہ مادے کو ترک کرکے خود بر ہما بن جائے۔

**چوتھاشاستریکانسا:** یہ شاستر ''جیمی جی" کی تصنیف ہے جس میں قربانی سے متعلق احکام بتائے گئے ہیں اور انسان کواپنے ارادے میں مکمل خود مختار قرار دیا گیا ہے اور اس فلفے کے پیر و کار خدا کے قائل نہیں ہیں۔

پانچوال شاستریناید: به شاستر گوتم بده نے ترتیب دیاہے جو تیسری صدی قبل مسیح میں گزراہے اور فلفے کے بعض طلباء اسے مندوستان کاار سطو کہتے ہیں۔ اس فلفے میں انسان کو مجبور محض قرار دیا گیاہے اور منطق کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔

چھٹاشاستر و بیے شا: اس شاستر کو ' اکناد''نامی مصنف نے ترتیب دیاہے جس میں طبیعاتی فلسفہ اور مسائل بیان کئے گئے ہیں۔ اس پوری کتاب کو سیکس اور جنسی خواہش کی جھیل کے طریقوں سے بھر دیا گیا ہے اور اس کے فلسفے کو اس میں دہرایا گیا ہے۔ کوک شاستر میں بھی جنسی خواہشات کی چھیل کے طریقے مذکور ہیں اور کوک شاستر دراصل اس شاستر کا ایک حصہ ہے۔

منودهرم شاستر: منودهرم شاستر وہ قانون ہے جے ہندودهرم میں فقد کا درجہ حاصل ہے۔ منودهرم شاستر بین ہندودهرم شاستر وہ قانون ہے جے ہندودهرم میں فقد کا درجہ حاصل ہے۔ منودهرم شاستر میں ہندودهرم کی اہم ترین شاستر میں ہندودهرم کی اہم ترین کئے گئے ہیں۔ان میں ہندودهرم کی اہم ترین کتاب منوشاستر اہم مقام رکھتی ہے،جو ہندودهرم کا قانون ہے۔

ہندود هرم کے علم معاشرت میں اس کتاب کا کثیر حصہ ہے۔ قوانین کے مجموعے کا درجہ رکھنے والی اس کتاب نے ہندوستانی تہذیب پر گہرے اثرات مرتب کئے ہیں جو آج بھی ہندو معاشرے میں قائم و دائم ہیں۔ اکثر مورخین کے نزدیک اس منوسمرتی کی موجودہ صورت تقریباد و سری صدی قبل مسے میں وجود میں آئی۔ اس نسبت سے بیا قانون منوکے نام سے معروف ہوئے۔ لیکن اس کے مصنف کے بارے میں تاریخی معلومات نہ ہونے کے برابر ہیں۔

الم وید: ویدوں کا شار ہندوؤں میں سب سے قدیم اور بنیادی کتب میں ہوتا ہے۔ وید سلسکرت لفظ '' وو' سے لیا گیا ہے ، جس کے معلیٰ ہیں علم و معرفت حاصل کرنا۔ ویدوں کے لکھنے والے شاعررشی کہلاتے ہیں۔ رشی کے معنیٰ ہیں منتر دیکھنے والا۔ دیکھنے سے مراد ہندؤں کے ہاں الہام یادل میں دیکھنا ہے۔ ہندو ویدوں کو الہامی تصور کرتے ہیں۔ جس شخص پر کوئی وید نازل ہوئی اسے رشی کہا جاتا ہے۔ رشی اس کو کہتے ہیں جو اپنے علم اور زندگی کے لحاظ سے بہت گیان اور ست و هر م کی انتہائی چوٹی پر پہنچا ہوا ہواور قانون قدرت کی باریکیوں کو سجھنے اور ظاہر کرنے والا ہو۔ رشی کا درجہ اسے دیا جاتا ہے جو اپنے زمانہ کے دو سرے علاء اور دهر ما تماؤں سے متاز درجہ رکھتا ہو۔ بعض ہندؤں کا خیال ہے کہ رشی خاص و تتوں میں بہودی خلائق کے لئے پرما تماک حکم سے دنیا میں آتے ہیں اور جو ہدایات وہاں سے خیال ہے کہ رشی خاص و تتوں میں بہودی خلائق کے لئے پرما تماک حکم سے دنیا میں آتے ہیں اور جو ہدایات وہاں سے لاتے ہیں الل دنیا تک پہنچا کر واپس چلے جاتے ہیں۔

رشی منتر کا منتکلم ہوتاہے جو اپنی شاعری میں دیوتاہے کلام کرتاہے۔ ہندو پنڈ توں کی اکثریت کا خیال ہے کہ وید مختلف زمانوں میں مختلف شاعروں نے تصنیف کی۔ان رشیوں میں آریائی، بر ہمنی اور قدیم ہندوستان کے دیگر مکاتب فکر کے لوگ شامل ہیں۔

وید کے مطالعے سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ بیہ مختلف لوگوں کی زبان سے جاری ہونے والے سنسکرت اشعار کا مجموعہ ہے۔البتہ ہندؤں کے بعض فرقے وید کو ہزاروں رشیوں کا کلام نہیں مانتے۔آریا سانج کاعقیدہ ہے کہ وید چار رشی آئی، وابع، آدِ تیہ اور انگرہ کو البہام ہوئے اور رشی منتر کو تخلیق کرنے والے نہیں بلکہ اس کے معنی بیان کرنے والے ہیں۔

ویدول کی تعداد ایک ہزار سے متجاوز ہے، گر اصل دید چار ہیں، باتی شر دھات ہیں۔ چار دید یہ ہیں: (1)رگ دید۔(2) یجر دید۔(3) سامادید۔(4) اتھر داوید۔

ر کی وید Rig Veda اس مناجات، حمر، الله کرکے مرتب کیا گیا ہے۔ ان منتروں ہے ان کی ارتقائی حالت، مقاصد، اشلوکوں، رسوم اور معلومات کو الگ الگ کرکے مرتب کیا گیا ہے۔ ان منتروں ہے ان کی ارتقائی حالت، مقاصد، سیاسی سینیم اور و شمنوں کے تمدنی مدارت پر کائی روشنی پڑتی ہے۔ ان میں بہت سے معبودوں کا نام لے کروولت و شہرت طلب کی گئی ہے اور د شمنوں کے مقالج میں لہنی فتح اور کامرانی کی دعاکی گئی ہے۔ اس میں دیوی، دیوتاؤں کے حوالہ سے خداکا تصور چیش کیا گیا ہے۔ رگ وید کا غالب حصد دیوتاؤں کی مدح و شام پر مشمنل ہے۔ ہندو ساج میں جن درج ذیل فلسفوں اور نظریات کو عروج و فروغ ملا: توحید، شرک، ودیت واد، نظریہ تشکیک، عمل، ثواب اور عقیدہ تناخ، ان سب کا ماخذرگ وید کو مانا جاتا ہے۔

تین سو تین کے قریب رشیوں نے اتی کے قریب دیوتاؤں کی مدح وشاہ میں منتر گائے ہیں،ان میں سے مندرجہ ذیل دیوتا خاص طور پر قابل ذکر ہیں: آئی، اندر، وابو، ورن، متر ا،اندر وائی، پر تھوی، وشنو، پوش، آبو، سوتہا، اوشا، رودر، راکا، سوریہ، وام دیو، اینا، پتر کا، سرما پوتر، ما یا بھید، وشود بواور سرسوتی وغیرہ نے رادہ تر منتر آگئی اور اندر دیوتا کے لئے گائے گئے ہیں۔ مندوعقیدہ کے مطابق آئی دیوتا آسان اور زمین کے دیوتاؤں کے در میان نما کندہ ہے،اس کے سمارے اور دیوتا بلائے جاتے ہیں،اندرایک طاقتور دیوتا مانا جاتا ہے جو برق باری اور بارش وغیرہ کافر نصنہ انجام دیتا ہے۔

رِ گ وید کے دس منڈل (دائرے، جصے) ہیں۔ اس کی تظموں کی تعداد 1017 ہے۔ اگراس میں دہ گیارہ تظمیں بھی شامل کرلی جائیں جو '' وال کھیلیہ'' کہلاتی ہیں جو آشویں منڈل کے آخر میں ملحق ہیں تو تظموں کی تعداد 1028 ہوجاتی ہے۔ اس کے الفاظ کی تعداد 1,53,826 ہے۔

بعضوں کے خیال میں رِگ وید پنجاب میں تصنیف ہوا۔ ہندؤں کے ایک مکتبہ فکر کا خیال ہے کہ وید تخلیق کا نئات کے وقت وجود میں آئے تھے اور اس صورت میں یہ آج بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ بعض محققین کا خیال ہے کہ ویدوں میں و قافو قاتح بیف ہوتی رہی ہے خصوصا ہر ہمنوں نے رگ وید میں بہت تبدیلیاں کی ہیں۔

ساماوید محانام آتا ہے۔ بعضوں نے Sama Veda: قدامت کے لحاظ ہے رگ وید کے بعد سام وید کانام آتا ہے۔ بعضوں نے اسے تیسراوید قرار دیا ہے۔ اس میں 1549 اشعار ہیں اور سوائے 75 اشعار کے تمام کے تمام رگ وید سے لئے گئے ہیں۔ ان منتروں میں خاص طور پر اکٹھا کیا گیا ہے کہ رسموں کی ادائیگی میں آسانی ہو۔ اس وید میں راگ اور گیت ہیں، ہیں وجہ ہے اس کا نام سام یعنی ہندوستانی موسیقی کا ماضد یہی وید ہے۔ اس کے تمام منتر بلند آواز میں پڑھے جاتے ہیں، یہی وجہ ہے اس کا نام سام یعنی ترخم ہے۔

اس اخذ کردہ موادیں بعض تو پوری کی پوری مناجاتیں ہیں اور بعض رگ وید کی مناجاتوں کے اقتباسات ہیں اور بعض سرف ایک آدھاشعر۔قربانیوں کے پیش نظران مناجاتوں کی ترتیب بھی مخصوص ہے اور رگ وید میں ان مناجاتوں یا اشعار کی ترتیب مختلف ہے۔

یگر وید سے ماخذ ہیں۔ Yajur Veda: سام وید کی طرح اس کے منتر بھی رگ وید سے ماخذ ہیں۔ ضخامت میں رگ وید کا دو تہائی ہے، اس کا بیشتر حصہ نثری ہے، کچھ منظوم ہے، یہ قربانیوں کے موقع پر گایا جاتا ہے۔ اس میں منتروں کے در میان پو جاکے لئے ہدایتیں ہیں۔ بعضوں نے اسے دو سراور جہ قرار دیا ہے۔ اس وید کا جغرافیائی ماحول بھی رگ وید سے مختلف ہے۔ بجائے پنجاب کے دریاؤں کے اس وید میں جمنا، گنگا اور ستانج کا ذکر نمایاں ہے۔ بجروید پجاریوں کے لئے ضابطوں کی کتاب ہے جس کی قربانیوں کے وقت شدید پیروی لازمی تھی۔ قربانی کی جگہ انتخاب، آگ جلانے کے لئے ویدی کی تعمیر اور اس کی بناوٹ، پہلے دن کے چاند اور چود ھویں کے چاند پر قربانیاں وغیر واس وید کے خاص موضوع ہیں۔ بجروید میروں کو تباہ و ہر باد کردینے کی ترغیب بھی دی گئی ہے۔

اس موضوع ہیں۔ بجروید میں غیر وید ک دھر میوں کو تباہ و ہر باد کردینے کی ترغیب بھی دی گئی ہے۔

اس موضوع ہیں۔ بجروید میں غیر وید ک دھر میوں کو تباہ و ہر باد کردینے کی ترغیب بھی دی گئی ہے۔

**انتمر واوید مند**وں Atharva Veda: تاریخی لحاظ سے انتمر واوید مندوُں کی چو تھی کتاب ہے۔اس کی تصنیف بہت بعد میں ہوئی ہے، مگر اس بعض حصے رگ وید سے بھی قدیم معلوم ہوتے ہیں۔ یہ مذکورہ بقیہ تین ویدوں ے مختلف ہیں۔ مید نصف کے قریب نثر میں ہے، اس کا زیادہ حصد جادو کے متعلق ہے، مید وید قدیم آریوں کے

تدن كاآكينه دارس\_

اس کا تقریبا چینا حصہ منظوم مناجاتوں پر مشتل ہے۔ یہ مناجاتیں رگ وید کے پہلے آٹھویں اور دسویں منڈل سے ماخوذ ہیں۔ اس کا دوسرا چینا حصہ نٹری ہے۔ اتھر وید کا موضوع مخصوص ہے۔ اس میں جاووٹونے، نوکئے، جھاڑ پھونک اور گنڈوں کے طریقے بتائے گئے ہیں۔ اس مصے کو بھی دو حصوں میں تقییم کیا گیاہے جس میں ان منتروں اور عملیات کا مقصد خیر ہے۔ علاج، معالجہ اور عافیت ، بخار، مرگی، کوڑھ، بر قان، زبھی، بانچھ بن، نامردی کا علاج، اولا و خرید کے حصول میں کامیانی، عشق و محبت میں کامیانی کے بارے میں خصوصی عملیات ورج کئے ہیں۔ ایک ایسامنٹر بھی درج ہے جس کے پڑھنے کا مقصد گھر والوں کو سلادیتا ہے تاکہ عاشق لین محبوبہ کے گھر بغیر خوف کے والوں کو سلادیتا ہے تاکہ عاشق لین محبوبہ کے گھر بغیر خوف کے والوں ہو سکے۔

اس کاو وسر حصہ ''ابھی پار'' ہے جس جی دسٹمنوں کو بر پاد کرنے کے لئے منتر اور عملیات درج ہیں۔ مثلا دشمن کو نامر د بنانا، سو تن کو بمیشہ کے لئے بانچھ رکھنا وغیر ہ وغیر ہ ان منتر وں جی جنوں، بھو توں اور چڑ بلوں کو خاطب کیا گیا ہے۔ اس میں پجاری مر دعور توں کے اختلاط کے بارے جی گفتگوائٹا کی فتیج طریقے ہے گائی ہے۔

المجانی میں پجاری مر دعور توں کے اختلاط کے بارے جی گفتگوائٹا کی فتیج طریقے ہے گائی ہے۔

المجانی میں پجاری ہوں کے بعد ہندوں کے نور یک اپنشد کا درجہ آتا ہے۔ بعض ہندوں کے نزدیک اپنشد کا درجہ آتا ہے۔ بعض ہندوں کے نزدیک اپنشد کا درجہ آتا ہے۔ بعض ہندوں کے نزدیک توان کا درجہ آتا ہے۔ بعض ہندوں کے معنویت اور فلسفیانہ خوان کا درجہ ''ویدوں'' سے بھی بڑھا ہوا ہے۔ یہ دیدی دور کا آخری ضخیم حصہ ہے ، جے معنویت اور فلسفیانہ میں کہرائی کی دجہ سے بڑی اہمت حاصل ہے۔

اپنشد کا معنی ہے کسی کے قریب بیضنا۔ انہیں عام طور پر دو بیانت Vedant کہتے ہیں، جس کے معنی وید کا تخدر بعض لوگوں نے بھا گوت گیتا اور سوتروں کو بھی دو بیانت میں شاد کیا ہے۔ پہلے زمانہ میں ہندوں کے شاگر دجب ان کے قریب جاکر بیٹھتے تو دہ ان کے سامنے زندگی کے فلسفے بیان کرتے۔ گویایہ ان خطبات کا مجموعہ ہو جوہندو گوشہ نشینوں نے جنگلوں میں اپنے شاگر دوں کو دیے۔ لیکن ہندؤں کے ہاں اے الہای کتاب سمجھا جاتا ہے۔ تاریخی لحاظے اپنشد میں دیدوں کی تشریح۔

اپنشد کی ایک کتاب کانام نہیں بلکہ یہ مختلف اسائذہ (گروؤں) کے ان خطبات کا مجموعہ ہے جو 500 قبل مسیح سے 8000 قبل مسیح تک مرتب ہوتے رہے۔ ابتدائی اپنشد کے بعد زمانہ مابعد میں پانچ سے زائد تھے اپنشد کلھے گئے جنہیں بعد میں یکجا کر دیا گیا۔ اپنشد کے استادوں (مصنفین) میں سے یحناوالکیہ (Yahnavalkya) کانام نمایاں ہے۔ اپنشدوں کی تعلیم مجالس منعقد کرکے خطبوں کی صورت میں دی جاتی تھی۔ ان مجالس میں صرف منتخب کردہ شاکرد شامل ہوتے تھے۔ ہر شخص کو شمولیت کی اجازت نہیں تھی۔ مجلس میں گروکے چیدہ چیدہ شاگرداس کے گرد بیٹے جاتے تھے اور گرواسرارور موز حیات و کا کنات سے متعلق ان سے گفتگو کرتا تھا۔ یہ خطبات کھے نہیں جاتے تھے۔ بیٹے جاتے تھے۔ گفتگو کانداز مکالماتی ہوتا تھا یعنی شاگرد کسی مسئلہ سے متعلق سوال کرتے تھے اور استاداس کا جواب دیتے تھے۔ وید کی طرح اپنشد کی تعداد میں بھی اختلاف پایاجاتا ہے۔ ان تعداد 108 بتائی جاتی ہو اللہتہ متفقہ اپنشد کی تعداد 108 ہے۔

اپ نشد کا پہلا سبق ہے کہ انسان کا ذہن محدود ہے لیکن آٹما(روح الارواح) کے ذریعے وہ حقیقت کو پاسکتا ہے۔البتہ اس حقیقت کو پانے کے لئے ''مراقبہ ''ضروری ہے جے ہندو''یوگا'' کہتے ہیں اور یہ دیوتاؤں کے لئے بھی ضروری ہوتا ہے۔ مراقبے کی حالت میں انسان کی روح آٹما کو شبحتی ہے کیونکہ وہ خوداس آٹما کا جزوہوتی ہے اور بالآ خرانسان کی شخصیت فنا ہو جاتی ہے۔ لفظ یوگ در حقیقت ''یوج'' سے ماخوذ ہے جس کا معنی ہے جو تنا، شامل کرنا، اس کا موجودہ فلنے ''در شی '' کے ذریعے ترتی پذیر ہوا جس کا دور دوسو قبل مسح اور پانچ سوعیسوی کے در میان تھا۔اس کا بنیادی فعرہ '' روح کی تسکین'' ہے۔اب کئی جائل مسلمان بھی جسم ہلکا کرنے اور اولاد نہ ہونے کی صورت میں علاج کے بہانے ہندؤں سے یوگا سیکھتے ہیں۔اس طرح کی حرکات ایمان کے لئے زہر قاتل ہیں۔

ے ظاہر ہے کہ تمام پران اتنے قدیم نہیں ہیں۔ اکثر محققین کا خیال ہے کہ پران دوسری صدی عیسوی سے لیکردسویں صدی عیسوی تک لکھے گئے۔

پُرانوں میں تقریباآٹھ لاکھ سے زیادہ اشعار ہیں۔ان میں مشہور بھوشیہ پران ،بھاگوت مہاتم پران ،وشنو پران اور متسیہ پران ہیں۔ہندؤں کے ہاں یہ بات عموماتسلیم کی جاتی ہے کہ یہ خود بھگوان کا کلام ہے اور مہار شی ویاس نے اس کلام کو صرف مرتب کیا تھا۔

وید کی نسبت سے بہت ہی مفصل اور آسانی سے سمجھ آنے والی کتاب ہے۔ پرانوں میں آر بیہ نسل کے ابتدائی قبائل، ہندؤں کے قابل پر ستش ہستیوں کے واقعات، زندگی اور حکومتی خاندانوں کی تواری کے علاوہ کا کتات کی ابتداء، ارتقاءاور فناء کے بارے میں بھی ہندوانہ نظریات پیش کئے گئے ہیں۔ تخلیق کا کتات سے متعلق بتایا گیا ہے کہ بر ہمنانے ایک انڈادیا، پھراس پرخود بیٹھا اور مرغی کی طرح بیٹھ کر بچہ نکالا، اس بچے کا نام کا کتات کھ ہرا۔

یہ حقیقتاً نئے مذہب کی کتاب ہے، جس کے اکثر تصورات گواپنشد سے ماخوذ ہیں، تاہم نتیجے کے لحاظ سے ان سے مختلف ہیں۔ اس میں دوسرے دیوتاؤں پروشنو Vishnu کی عظمت قائم کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور وشنو کو بر حمامانا گیا ہے۔ نیز تناشخ کے فلسفہ پر زور دیا گیا ہے اور بیہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ خود کرشن Krishna بر حمامانا گیا ہے۔ نیز تناشخ کے فلسفہ پر زور دیا گیا ہے اور بیہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ خود کرشن ہوئی نرائن بھی، واسد یو بھی وشنو بھی اور برہا بھی ہیں، دوسرے الفاظ میں وہی معبود اور روح کل بھی ہے۔ ہندؤں کے

خیال میں اس میں ایک ہستی کو تسلیم کرکے واحد وجود کی تعلیم دی گئی ہے۔ اس میں قدیم دیو تاؤں کو نظر انداز کرکے ایک نئے مذہب کی داغ بیل ڈالی گئی ہے، جس میں کر شن کو ہی سب کچھ بتایا گیا ہے۔

اس تعلیم نے پچھ عرصہ کے بعد ایک بڑے فرقے کی صورت افتیار کرلی۔ اس حقیقت کو سمجھانے کے لئے ہوا گود گیتا میں تین طریقے بتائے گئے ہیں۔ (1) جنان مارگ Jnana Marga یعنی علم کے ذریعے (2) کرما مارگ Bhakti Marga یعنی علم کے ذریعے (2) بھگتی مارگ Bhakti Marga یعنی گیان ویوگ کے فرریعے۔ یہاں بھی اپنشد کی طرح آروا گون Arvagona سرمائی پاجانے یا مکتی المخات بتایا گیا ہے۔ مہا بھارت بارہ سوسال قبل مسیح کے ہندؤں کے طرز معاشرت وغیرہ پر روشنی ڈالتی ہے۔ مہا بھارت کی اس رزمیہ نظم میں نہ صرف دیوتاؤں کے افسانے اور مختلف شخصی کرداروں کی تصویر کشی اور دلیر انہ جذبات کی بیدار بلکہ مشتعل کرنے پر خصوصی توجہ دی گئی ہے۔ بلکہ کورواور پانڈؤں کے مابین لڑائی کے حالات بیان کئے گئے ہیں بلکہ ان

کے طرز معاشرت، جراُت وہمت، شجاعت و بے باکی اور سیاست و مذہب کی بھر پور عکای کی گئی ہے۔

یہ دراصل ہتنا پور ریاست کے دوخاندانوں کورواور پانڈؤں کے در میان ہونے والی ایک بہت بڑی جنگ کی کہانی ہے۔ جس کا زمانہ 600 قبل مسے یبان کیا جاتا ہے۔ اس کہانی میں جوئے کی بازے ہارے ہوئے پانچ پانڈوانقام کہانی ہیں جوئے کی بازے ہارے ہوئے پانچ پانڈوانقام کے لئے ایک سوکورواوران کے ہزاروں ساتھیوں کے خلاف لڑتے ہیں اور ہندؤں کے مطابق بھگوان کے اوتار شری کرشن کی مددسے پانڈویہ جنگ جیت جاتے ہیں۔ مختر حالات وواقعات درج ذیل ہیں:

د بلی سے ساٹھ پینسٹھ میل دور ایک شہر ہتا پور آباد تھا۔ جہاں چندر بنسی خاندان برسر حکومت تھا۔ اس خاندان کے ایک راجا کی دورانیاں تھیں جن میں سے ایک کے بطن سے تین بیٹے پیدا ہوئے۔ ان میں سے بڑے بیٹے نے تاج چھوڑ دیااور شادی بھی نہ کی۔ دوسری کے بطن سے دو بیٹے ہوئے ایک کا نام دھرت راشٹر اور دوسرے کا نام پانڈو تھا۔ دھرت راشٹر مادر زاد اندھا تھا، اس لئے پانڈوراج گدی پر بیٹھا۔ دھرت راشٹر کے ایک سوایک بیٹے تھے۔ جن میں دریودھن سب سے بڑااور بہت مغرور تھا۔

پانڈو کی دورانیوں میں سے پانچ بیٹے پیدا ہوئے جن میں ایک کانام ارجن تھا۔ دھرت کی اولاد کو کورواور پانڈو کی اولاد کو پانڈو کہتے ہیں۔ پانڈوکے مرنے کے بعداس کے نابینابھائی دھرت راشٹر نے انتظام سلطنت سنھبال لیا۔ پانڈو کے بیٹے ابھی کمسن تھے اس لئے اس نے اپنے بھیجوں کو اپنی نگرانی میں لے لیا۔ جب دھرت راشٹر بوڑھا ہو گیا تواس نے ارادہ کیا کہ سلطنت پانڈو کے بیٹے ید ہشٹر کے سپر دکر دے۔ اس کے بیٹے در بودھن کو جب اس ارادہ کا پہنہ چلا تواہے بہت غصہ آیا اور اس نے پانڈوؤں کو تباہ کرنے کا مصم ارادہ کر لیا۔ اس نے باپ کو مجبور کیا کہ وہ پانڈوؤں کو جلاوطن کر دے۔ دھرت نے پانڈوؤں کو جلاوطن کر دیا۔

جلاوطنی کا تھم س کر پانچوں بھائی برہمنوں کے بھیس میں پانچال دیش (پنجاب) پہنچے، جہاں پانچال کے راجا در وید کی بیٹی در ویدی کے سوئمبر کا جشن منا یاجار ہاتھا۔ان میں سے ار جن نے سوئمبر کی شرط جیت لی اور اس کی در ویدی سے شادی ہوگئی۔ابراجادر ویدان کا حامی بن چکاتھا۔

کوروؤں نے جب سنا کہ پانڈوؤں کی مدد کے لئے پانچال کاراجادر وپد بھی تیار ہے توانہوں نے فوراصلح کرلی اور ایک بنجر علاقہ پانڈوؤں کو دے دیا۔ پانڈوؤں نے نہایت محنت سے اس علاقہ کو سر سبز و شاداب بنایااور یہاں اندر پر ستھ نامی ایک شہر آباد کرلیا۔ اس ترقی کو دیکھ کر کوروحسد کی آگ میں جل اٹھے۔

در یود هن نے پانڈوؤں کو ہتا پور میں مدعو کیااور ان کو جواکھیلنے پر رضامند کرلیا۔ کوروؤں نے دھوکے اور چالبازی سے کام لیکر پانڈوؤں کی سلطنت ،ان کاسارامال ومتاع اور رانی در ویدی کو بھی جیت لیااور ان پانچوں بھائیوں کو تیر ہسال کے لئے جلاوطن کر دیا۔

جلاوطنی کا زمانہ گزارنے کے بعد پانڈوؤں نے اپناراج طلب کیالیکن در بودھن نے سلطنت واپس کرنے سے انکار کر دیااور دونوں فریقین جنگ پر تل گئے۔ چنانچہ کوروکشتیر کے مقام پر جنگ ہوئی جس میں ہندوستان کے تمام راج مہاراج شریک ہوئے۔ یہ جنگ اٹھارہ روز تک جاری رہی جس میں در بودھن اور سارے کورومارے گئے۔ یہ مہاراج مہاراج کی مدد سے جنگ میں کامیاب ہو کر تخت پر بیٹھا۔ تھوڑی ہی مدت میں اس نے ہندوستان کے دیگر راجاؤں کو مغلوب کر لیااوراسے مہارا جااد چیراج تسلیم کر لیاگیا۔

مہابھارت کے مطابق اس جنگ میں ہندوستان کے تمام اصلاع کے سپاہیوں نے حصہ لیا تھا۔ایک طرح سے اس جنگ نے ہندوستانیوں کو دو جماعتوں میں تقسیم کر دیاایک حق پرست یعنی پانڈؤں کے حمایتی اور ایک باطل پرست یعنی کورو کے جمایتی۔ ایک سمسان لوائی کے بعد بالآخر جیت پانڈوں کی ہوئی۔ بعض ہندو پنڈت موہ ان واس گاند حی، سوامی پر مانند اور سوامی اڑگر انند کے مطابق مبابھارت حقیقی جنگ کانام نہیں بلکہ انسان جسم (میدانِ عمل) میں نفس کے خلاف ہونے والی جنگ کا بیان ہے جے مہابھارت (بحث گیتا) میں تمثیلی انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ لیکن اکثر مور ضین کاماننا ہے کہ مہابھارت اصل تاریخی حقائق پر مبنی ہے۔ مہابھارت نظم کو ویاس بی کی تصنیف بتایا جاتا ہے جنبوں نے اپنے شاگر و ویشم پائن کواس کی تعلیم دی تھی۔ اس کی با قاعدہ ترتیب کا وور چھٹی صدی قبل مسے کہا جاتا ہے۔ تاہم یہ اس وقت تحریر میں نہیں لا یا گیا تھا۔ مہابھارت کے بھی کئی نیخ ہیں اور مسٹر گونداس کے مطابق اس کے ہر نیخ میں بیان اور مسٹر گونداس کے مطابق اس کے ہر نیخ میں بیان اور مسٹر گونداس کے مطابق اس کے ہر نیخ میں بیان اور مسٹر گونداس کے مطابق اس کے ہر نیخ میں بیان اور مسٹر گونداس کے مطابق اس کے ہر نیخ میں بیان اور مسٹر گونداس کے مطابق اس کے ہر نیخ میں بیان اور مسٹر گونداس کے مطابق اس کے ہر نیخ میں بیان اور مسٹر گونداس کے مطابق اس کے ہر نیخ میں بیان اور مسٹر گوندان بیا جاتا ہے۔

ہے مجھوت گیتا: لفظ بھگ و بھگ ہے۔ جس کے معنی جاہ و جلال ہے اور گیتا ہے مراد نقم ہے۔ یہ کتاب مہابھارت بی کا حصہ ہے۔ یہ وہ مکالمے ہیں جو قدیم ہند و فد بھی شخصیات ،ار جن اور شری کرش کے در میان مہابھارت میں ہوئے اور ان میں شری کرش نے ار جن کو بہت کا اخلاقی ہدایات دیں۔ جنگ مہابھارت کے آغاز میں جب فریقین کی فوجیں ایک دو سرے کے بالمقابل صف بستہ تھیں ار جن نے اپنے بزرگوں کو دشمنوں کی صف میں دیکھا تواسے خیال ہوا کہ تھوڑی دیر میں یہ بزرگ ہستیاں ہمارے ہاتھوں تا پید ہوجائیں گی تواس کادل جنگ سے اپھاٹ ہوگیا۔ اس نے ارادہ کر لیا کہ وہ راج پاٹ چھوڑ دے اور جنگ سے منہ موڑ لے۔ ان حالات میں شری کرش بی نے اس ایک ایدیش و باتھوں تا پریش کو بھگوت گیتا کہتے ہیں۔

ہمگوت گیتا بارہ کم ایوں ہی منظم ہے جس ہی دسوال حصہ سب سے زیادہ اہم ہے۔اس ہی کرشن مبارات کے کارنامے بیان کئے گئے ہیں۔ گیتا کے قریبا سات سواشعار ہی کرشن اور ارجن کے مابین مکالمہ کی صورت ہیں فلسفہ غربب اور اخلاقی اصول بیان کئے گئے ہیں۔ یہ ہندؤں ہی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ ویدک عبد کے بعد تصنیف ہونے کی وجہ سے گیتا اگرچہ الہامی نہیں مانی جاتی لیکن اپنے اسلوب، تعلیم اور غربی اہمیت کے باعث گیتا ویدے بھی کہیں بڑھ کر متبول ہوئی ہے۔

ہر المائن Ramayana: یہ ہندؤں کی ایک مقدس تاریخی کتاب کا نام ہے کیکن ہندواس کی تصنیف کا زمانہ متعین نہیں کرسکے۔ ہندؤں کے مطابق یہ کتاب مختلف مصنفین نے اپنے انداز میں لکھی ہے۔ یہ کتاب

مغربی بنگال او بہار کی فد ہیں روایات کی آئینہ دارہے تاہم فد ہی نقطہ نظرے اس کی اہمیت ''مہا بھارت'' سے کم ہے۔
رامائن مار والطیفی اور فلسفیانہ بحث سے خالی ہے۔ اس میں جو پچھ قابل تذکرہ ہے، وہ رام چندر اور سیتا کی سیر تیں ہیں،
جن کو ڈرامائی انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ بعد میں چو نکہ رام چندر اور سیتا کو وشنو اور ککشمی کا او تار مانا گیا ہے، اس لئے اس
کی اہمیت بڑھ گئی ہے اور یہ وشنو کے مانے والوں کی سب سے اہم کتاب بن گئی ہے۔ اس میں ویدی معبود وں کے ساتھ
نے دیوتاؤں کا نام بھی آتا ہے، جس سے ظاہر ہور ہا تھا کہ آریائی فد ہب ہندو فد ہب میں تبدیل ہور ہا تھا۔ گوانہیں
ہرتری نہیں ہوئی تھی، نیز تنائح کاعقید و پختہ ہو چکا تھا اور عام انسانوں کو او تار سجھنے کی ہدعت جاری ہو چکی تھی۔

ہرتری نہیں ہوئی تھی، نیز تنائح کاعقید و پختہ ہو چکا تھا اور عام انسانوں کو او تار سجھنے کی ہدعت جاری ہو چکی تھی۔

رامائن نامی کتاب رام کالی داس اور جیم چند نے بھی کھی ہے لیکن ہندؤں میں اس کی نسبت والیمیکی کی رامائن زیادہ شہر ت اور مقبولیت کی حامل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہندواس بات کا بھی اعتراف کرتے ہیں کہ اس میں تحریف ہو چکی ہے۔ موجودہ رامائن میں پہلے اور ساتویں باب کا اضافہ ہوا ہے اور اس کے علاوہ باتی متن میں بھی بہت زیادہ رو ویدل ہو چکا ہے۔ رامائن میں کل اڑتالیس ہزار اشعار ہیں جن میں شرک رام چند جی کی ان لڑائیوں کاذکر ہے جوانہوں نے سری لنکا کے بادشاہ راون سے اپنی بیوی سیتا جی کو چھڑا نے کے لئے لڑی تھیں۔

رامائن میں رام چندر جی مہاراج کے حالات کے علاوہ دیگر ہندو نظریات بھی پیش کئے گئے۔ رام چندر جی کو شرافت، نیکی، پابندی عہداوراطاعت والدین کا پیکر ثابت کیا گیا ہے۔اس میں میاں بیوی (رام اور سیتا) کی مثالی محبت و کھائی گئی ہے۔رامائن کے کر داروں میں رام چندر، کچھن، سیتاو غیرہ کو خیر کا نمائندہ ظاہر کیا گیا ہے جبکہ راون کا کر دار شیطانی کر دارہ۔

اس کتاب کو تاریخی، مذہبی اور اوبی حیثیت حاصل ہے۔ رامائن کور زمیہ نظم بھی کہا جاسکتا ہے۔ تکسی داس نے رامائن کو آسان ہندی زبان میں نظم کیا۔اس ترجمہ کو تلسی داس کی رامائن کہا جاتا ہے۔

ہراجمنBrahmans: ویدوں کے زمانہ کے بعد بر ہمنوں کو مذہبی قیادت حاصل ہوگئ توانہوں کے این مذہبی قیادت حاصل ہوگئ توانہوں نے اپنی مذہبی قیادت کے جواز میں جو کتابیں تصنیف کیں انہیں برہمنا(برہمنیت)کہا جاتا ہے۔ یہ کتب ویدوں کے ضمیمہ یا تنمہ کی حیثیت رکھتی ہیں۔ برہمناکادور ہندومت کے احیاء کا زمانہ ہے جے بعض مور خین نے نئی برہمنیت کا نام

دیاہے۔ نئی برہمنیت کی خصوصیت بیہ تھی کہ اس نے ہندؤں کے مراسم وعبادات اور ساجی اطوار وعادات کو ہا قاعدہ قوانین کی شکل میں مرتب کیا۔

یہ کل کے کل منتر ہیں،ان میں منتروں کے معانی اور موضع بتائے گئے ہیں۔ مگر زیادہ تراساطیری واقعات خرافاتی قصوں اور قربانی کے متعلق ہدایتیں ہیں۔ یہ براہمن تعداد میں کافی لکھے گئے تھے، مگراب صرف سات باقی بچے ہیں۔

ہ آرن یک Aranyaka: براہمنوں کے بعد آرن یک کا نام آتا ہے، جو بطور صنمیہ براہمنوں میں شامل ہیں،ان کو جنگلوں کی بیاض بھی کہتے ہیں۔ کیوں کہ ہندو مذہب کے نزدیک بیاس قدر پاک ہیں کہ ان کو صرف جنگلوں میں ہی پڑھا جاسکتا ہے۔اس میں آریاؤں کے لئے ہدایتیں درج ہیں۔ یہ براہمن کی طرح ہیں، گراس میں رسومات کے برخلاف معنوں سے سروکار کیا گیا ہے۔

ہم چار رسالے: آریااس ملک میں آنے کے بعد چند صدیوں میں اپنی زبان بھول گئے۔اس وقت انہوں نے ویدوں کی تغییر لکھنی شروع کیں، جو براہمی کے نام سے مشہور ہوئیں۔ گرید بھی نا قابل فہم ہوتی گئیں اور تشفی بخش ثابت نہیں ہوئیں توانہوں نے ایک نیم نہ ہی اوب ویدانگ Vedang کی بنیادر کھی۔اور کلیہ Kulpa کے زمرہ میں چار رسالے سرو شسترہ، سلوسترہ، گریہہ سترہ اور دھرم سترہ تصنیف کیے۔

ہر وهر م ستر ه Dhrma Satra: ہندومت کی بنیاد جن کتابوں پر رکھی گئی، ان میں پہلانام دھر م ستر ہ کا آتا ہے۔ اس کوہندو قانون میں ماخذ کی حثیت حاصل ہے۔ دھر م Dhrma کے معنی ند ہب، فرائض اور اعمال کے بیں اور ستر ہ Satra کے معنی دھا گہ کے۔ گر اصطلاحی معنوں میں مقد س کتابوں کی طرف رہنمائی کرنے والے کے بیں۔ اس نوع کے متعدد کتابیں لکھی گئیں۔ جن میں چار دھر م سترہ Dhrma Satra جو گوتم کے بیں۔ اس نوع کے متعدد کتابیں لکھی گئیں۔ جن میں چار دھر م سترہ Gautama کی طرف مستوں علامی کی طرف کے بیں۔ اس نوع کے متعدد کتابیں لکھی گئیں۔ جن میں اور آپس تمب Gautama کی طرف منسوب بیں اور زیادہ اہم سمجھی جاتی ہیں۔ ان کی تصنیف چھٹی صدی قبل مسے کے بعد کی ہیں۔ ہندودور کے اواکل میں منسوب بیں اور زیادہ اہم سمجھی جاتی ہیں۔ ان کی تصنیف چھٹی صدی قبل مسے کے بعد کی ہیں۔ ہندودور کے اواکل میں کہی دھر م سترہ Dhrma Satra قانون کا ماخذر ہیں ہیں اور اجتماعی زندگی میں ان عمل در آمد ہو تارہا ہے۔

الم الم الم الم الم الكر Dhrma Shstras: يجدد نول كے بعد جب ان آريوں نے جو اپنی خصوصيت

کھو کر ہندو بن چکے تھے اور غیر آریائی بن چکے تھے۔ یہ محسوس کیا کہ ایک طرف بدھ مت ان کی مذہبی عالم گیریت سے متصادم ہے اور دوسری طرف شودران کی تسلی برتری سے نبر د آزمائی۔انہوں نے اپنی نسلی برتری کو بر قرار رکھنے کے لیے ایک نیاقدم اٹھایا۔انہیں پورایقین تھا کہ دھرم ستر ہوقت کے مطالبہ کو پورانہیں کر سکتی اور ایسے پر خطر موقع پرا گر کوئی شے انہیں فناہونے سے بچاسکتی ہے ، تووہ معاشر ہ کی نئی تشکیل ہے جو کہ ذاتوں کی تفریق کی بناء پر کی جائے۔ چنانچەانہوں نے دھرم شاشتر كى بنيادر تھى۔

د هرم سر ہ جو کہ نثر میں تھیں بیان کے برعکس نظم میں ہیں۔ان میں سب سے اہم منو Munu ہے۔اس کے بعد کجن والکی Yajanavalkya ، وشنو Vishnu ورنار و Narada کی طرح غیر الہامی ہیں۔اس لیے ان کو سمرتی Smarti کہا جاتا ہے اور ای نام سے یہ کتابیں زیادہ مشہور ہوئیں۔ دھرم شاشترہ کی تصنیف غالباً پہلی صدی عیسوی میں ہوئی ہے۔اس کے بعد یہی کتابیں ہندو قانون کا ماخذ قرار پائیں اور ان کی تعلیم کے تحت پورے معاشرے کا چلانے کی کوشش کی گئی۔ عملی زندگی میں منوسمرتی کواولیت اور فوقیت حاصل ہے۔عدالتوں کے اندراس کے تحت فیلے ہوتے ہیں۔ دھرم شاشترہ کی بنیاد ذات پرر تھی گئی تھی اور مقدمہ کے طور پراس اصول کو تسلیم کیا گیا کہ انسانی آبادی چار ذاتوں میں بٹی ہوئی ہے۔ بر ہمنی Brahman، کشتری Kshatrya، ویش Vaisya اور شودر

ان میں اول الذكر تمن دوئے ہیں، یعنی مرنے كے بعد پھر جنم ليتے ہیں۔ لیکن شودر كاصرف ایك ہی جنم ہے۔ دوم ذاتوں میں برجمن کی ذات سب ہے اعلیٰ ہے۔ کیوں کہ برہانے اسے سرسے پیدا کیا ہے۔ برجمن بحثیت دیوتا کہ ہیں، گووہ انسانی شکل میں ہیں۔ان کے حقوق سب سے زیادہ ہیں،وہ علم ود هرم کا محافظ ہے۔اس کے وسلیہ کے بغیر فلاح نہیں ہے۔ برہموں کے بعد کشتری ہے جس کو برہاکے بازوسے پیدا ہوئے ہیں شجاعت ان کا لازمی صفت ہے، اس لیے حکومت کرنے کاان کو پیدائشی حق حاصل ہے۔اس کے بعدویش کی ذات ہے، برہانے ران سے پیدا کیا ہے اور تجارت وصنعت کے لیے انہیں منتخب کیا ہے۔ شودر کا درجہ سب سے آخر ہے۔ انہیں تینوں ذاتوں کی خدمت کے لیے پیدا کیا گیا، کیوں کہ انہیں بر ہانے پیرسے پیدا کیا ہے۔

#### ہندوعقائد

ﷺ مخلی کا کات: کا کنات کی تخلیق کے متعلق ہندؤں کا عقیدہ ہے کہ دنیا کے کئی دور ہیں، ہر ایک دور ایک ہزار مہایگ کا ہوتا ہے۔ ہر ایک مہایگ 4,32,000 میالگ کا ہوتا ہے۔ گویاد نیا کا ایک دور چار ارب بتیں کروڑ سال کا ہوا۔ دنیا کے ایسے کئی دور گزر چکے ہیں۔ پھر ہر ایک مہایوگ میں چار یوگ اور چار جگ ہوتے ہیں، جن میں بنی نوع انسان درجہ بدرجہ تنزل کی طرف جاتی رہی ہے۔ کا کنات کی تخلیق نویعنی یوگ Yuga چکر کے بعد مہایوگ Yhrat کی تخلیق نویعنی یوگ Sata Yuga چکر کے بعد مہایوگ Yhrat کی تخلیق نویعنی یوگ Sata Yuga پکر کے بعد مہایوگ Yhrat ہوتا ہے، اس سے پہلے تین یوگ، ست یوگ Sata Yuga ترویوگ کی لیوگ Kaly Yuga پکر کے بعد مہایوگ میا کی اور دواپر یوگ کالی یوگ Kaly Yugaگل رہا کے جاتے کا گیا کہا جاتا ہے۔ چو تھایوگ ان کے نزدیک فتنوں کا دور ہوتا ہے جے کلیگ کہا جاتا ہے۔

ﷺ تھور خدا: ہندؤں میں خداکو پکارنے کے لئے کی اصطلاحات استعال کی جاتی ہیں۔ بھگوان یاخداہ مراد ہنود کے ہاں کوئی ایک متعین ہتی ہر گزنہیں ہے بلکہ ہر شخص کاالگ الگ بھگوان یعنی خدا ہے۔ ہندومت میں ہر فرقے میں ان کے بھگوان کے لئے جدا جدا تصورات قائم ہیں۔ وَیدوں میں ہمیں دیوتاؤں کی کثرت ملتی ہیں۔ جن میں اگنی موتا، سوم، ردِّر، وایواندر اور بہت ہے دیگر نام شامل ہیں۔ ایک شخصی کے مطابق ویدوں میں 33 دیوتا تھے لیکن موجودہ ہندومت میں وہ خدا اور دیوتا جن کی پرستش کی جاتی ہے ان کی تعداد 33 کروڑ تک بتائی جاتی ہے۔ ان میں سورج، چاند، آگ، ہوا، ہنومان (بندردیوتا) اندر، کرما، محتی ،رام، کرشا، کالی ماتا، سانپ، ورن مشہور ہیں۔

ہندو مذہب میں دیوی دراصل خدا کی محبوبہ یا ہیوی مانی جاتی ہیں۔ان دیویوں میں رام کی ہیوی سیتا، کرشن کی محبوبہ رادھا، برہا کی ہیوی سرسوتی،شیو کی ہیوی پاروتی، کرشن کی ملکہ خاص ر کمنی اور اس کے علاوہ قدیم تہذیبوں میں درگا، گنگا،مایہ اور دھومرتی معروف ہیں۔

مروجہ ہندومت میں جہاں ان کے بے شار دیو تاہیں وہاں ان کا خدا کو واحد ماننے کا بھی نظریہ ہے۔ ہندؤں کے نزدیک بیہ ضروری نہیں کہ خدائے واحد کو تسلیم کرنے کے لئے دوسرے دیو تاؤں کا انکار کیا جائے بلکہ دوسرے دیو تاؤں کا انکار کیا جائے بلکہ دوسرے دیو تاؤں کا انکار کیا جائے بلکہ دوسرے دیو تاؤں کو اپنے مخصوص دیو تاکے ماتحت جاننا ہے۔ ویدوں کے مطابق آگئی، وایو، وشنو، شیوادر حقیقت ایک ہی خداہے

، پجاریوں نے انہیں مختلف کر دیا ہے۔ رگ وید میں ہمیں اس قشم کا بیان ملتا ہے کہ پجاری ایک ہی خدا کو بہت سے ناموں سے بکارتے ہیں۔

ہندؤں میں خداکے متعلق درج ذیل تصورات ملتے ہیں:

ہمداوست: اپنشدوں میں خدا کو پہچانے کے لئے جس تعلیم کاسہارالیا گیاہے وہ یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز میں خداکا ظہور ہواہے۔ ہرشے چاہے وہ جاندار ہویا ہے جان، مقد ساور الہامی ہے کیونکہ اس میں خداکا ظہور ہے۔ خدا ایناالگ ہے کوئی وجود نہیں رکھتا بلکہ وہ سب پچھ ہے۔ وہ بیک وقت تمام کائنات میں سایا ہوا ہے۔ بہی وجہ ہے کہ بعض ہندؤں کے ہاں کروڑوں دیوتا ہیں اور سانپ اور بندر سمیت بے شاراشیاء کی پوجا کی جاتی ہے اور دلیل یہ دی جاتی ہے کہ ہر چیز میں خدا ہے۔

اپنشد کے مطابق خدادر حقیقت ہماری سوچ سے ماور ااور لا محدود ہے۔ ہم چاہیں اسے کسی نام یاصفات سے یاد کرلیس لیکن وہ الفاظ صفات اور سوچ چو نکہ ہمارے ذہن کی پیداوار ہوگی اس لئے محدود ہوگی جبکہ بر ہمن یاآتمن ہر طرح کے الفاظ اور تصور سے پاک ہے۔ ہمیں خدا کے وجود کاعلم صرف اس کی کائنات سے ہو سکتا ہے۔ خداد راصل ابد کی قوت اور کائنات کی روح ہے۔ کائنات کی تمام بڑی چھوٹی چیز اور لوگوں کے دلوں میں ہے۔

ہو عقیدہ تری مورتی : ہندو مت میں اصلاح کی خاطر جو تبدیلیاں کی گئیں ان میں تری مورتی کا تصور نہایت اہم ہے۔ اس کی روہے حقیقی خدایادیوتا تین ہیں۔ باتی تمام دیوتا انہی کے ماتحت ہیں۔ ان میں سے ایک خالق، ایک نگہبان اور ایک تباہ و بر باد کرنے والا ہے۔ ان تین خداؤں کا تنام بالتر تیب درجہ برہا، وشنواور شیوہے۔

برہادیوتاعالم کا خالق اور کا گنات کا نقطہ آغاز تصور کیا جاتا ہے، اس دیوتاکا درجہ سب سے اعلیٰ ہے، دوسرابڑا دیوتا وشنو ہے، یہ ویدی معبود ہے، اُسے معبود شمس ظاہر کیا گیا ہے، ہندوعقیدہ میں بیر حم کا دیوتا ہے، اشیاء کی حفاظت اور بقاء کا ذمہ دار ہے۔ تیسرا بڑا دیوتا شیو ہے، یہ برباد کرنے والا دیوتا سمجھا جاتا ہے، ان کے علاوہ ثانوی حیثیت کے اور دوسرے بہت سے دیوتا اور اور دیویاں ہندو فذہب میں مانے گئے ہیں۔ انہی دیوتا وک کی بناء پر ہندود هرم میں بہت سی فرقہ بندیاں ہیں۔ تری مورتی کی تفصیل کچھ یوں ہے:

(1) برہا ہے مراد خالق ہے بیہ دیوتا کا نئات کا نقطہ آغاز مانا جاتا ہے۔اس کے ظہور کے متعلق منومہاراج کے

و هرم شاستر میں بیان کیا گیاہے کہ برہماایک قائم بالذات جستی تھی۔اس نے اپنے وجود سے پانی کو پیدا کیااس میں جج ر کھا، پھرایک سونے کا بڑاانڈہ بنایا،اس انڈے سے ایک عرصہ گزرنے کے بعد تری مورتی والا برہامر د کی صورت میں ظاہر ہواجو ساری کا نئات کا بایاور خالق بنا۔للذااس کا درجہ بھی اونچاہے۔لیکن بلند مقام ہونے کے باوجود برہا کو مذہبی ماخذ بالخصوص ہنود کی مذہبی زندگی میں کوئی خاص اہمیت حاصل نہیں ہے۔اجمیر میں قائم ایک قدیم آریائی مندر کے علاوہ اس دیوتا کے مندر ہندوستان میں شاذ و ناذر ہیں۔ہندو آرٹ میں پیش کر دہ ہر ہما کا مجسمہ میں اس کے چار سر اور چار ہاتھ ہیں،ایک ہاتھ میں چیج ،دوسرے میں لوٹا، تیسرے میں تسبیج اور چوتھے میں ویدہ۔ برہاکی کی رفیقہ حیات کا نام

(2)دوسرے دیوتاکانام وشنوہ، جس کے معنی ہیں نگہبان یا چلانے والا۔ جیساکہ برہمااس کا سُنات کا خالق تھا، ای طرح اس کا ئنات کا محافظ ونگہبان وشنو دیو تاہے۔وشنو کا کر دار رحم دل جیسا بتایا گیاہے جو مخلوق کی حفاظت اور معاونت کے لئے و قنا فو قنا جزئی یا بھی کلی طور پر بشری ،انسانی اور مختلف صور توں میں دنیامیں آتا ہے جے اوتار کہا جاتا ہے۔ ہندؤں کاعقیدہ ہے کہ وشنو کوعباد توں، منتوں، قربانیوں اور دعاؤں کے ذریعے اس عالم میں نزول کے لئے آمادہ کیا جاسکتا ہے۔وشنوکسی بڑے انسان کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے اور عظیم الشان کر شات کرتا ہے۔ ہندؤں کاعقیدہ ہے کہ وشنو دیوتا کی روح نہ صرف انسانوں بلکہ جانوروں میں بھی حلول کر جاتی ہے۔ اب تک وشنو دیو تانو بار مختلف اوتارول کی صورت میں دنیامیں ظاہر ہو چکاہے جو درج ذیل ہیں : مچھلی، کچھوا، خنزیر ، شیر ، بونا، پر سوارم ، رام چند ، کر شن مہاراج،بدھ مہاراج۔دسویں مرتبہ کا لکی (جود نیامیں ظلم کو ختم کرکے انقلاب لانے کے لئے آئے گا۔) کی شکل میں

جندو آرٹ میں وشنو کو ایک خوبصورت نوجوان و کھایا گیا ہے ،جس کے چار ہاتھ ہیں ۔ایک ہاتھ میں عنگھ ، دوسرے میں گرز، تیسرے میں چکر (چرخ)اور چوتھے میں پدم (کنول کا پھول)۔وشنو کی بیوی کا نام لکشمی ہے، اس کی پوجاسب سے زیادہ ہوتی ہے،جومال و دولت اور خوش بختی کی دیوی ہے۔ان کے نزدیک بیہ علوم وفنون کی سریر سی بھی کرتی ہے، صحت و تندر ستی اور ترقی کے لئے بھی لکشمی کی پو جا کی جاتی ہے۔

(3) تیسر اخداشیو ہے۔ شیوے مراد ہے تباہ کرنے والا۔ اس کی پیشانی پر ایک تیسری آگھ بھی ہے جے تر لو چن کہاجاتا ہے جس سے غیط و غضب کے شعلے لگتے ہیں۔ ہندود هر م میں شیو کی شکل وصورت کوایک سادھو کی صورت میں پیش کیا گیا ہے۔ شیو نگ دھڑ نگ جسم پر را کھ ملے ہوئے، بھر ہے ہوئے بالوں والا، الجھے ہوئے لئوں کی صورت میں دکھایا گیا ہے جو اس بات کی علامت ہے کہ انسان اپنی خواہشات پر قابو پاکر ریاضت اور مجاہدے سے اپنے جذبات کو مور فیل بالیدگی کے حصول میں مرکوز کردے۔ اس کے علاوہ وشنو کو گلے میں انسانی کھوپڑیوں کا ہاڑ ڈالے ہوئے اور سانچوں کو گلے میں انسانی کھوپڑیوں کا ہاڑ ڈالے ہوئے اور سانچوں کو گلے میں ڈالے ہوئے رقص کر تاد کھایا گیا ہے اور اس حرکت ہے کا نئات کی حرکت کی طرف اشارہ ہے۔ سانچوں کو گلے میں ڈالے ہوئے رقص کر تاد کھایا گیا ہے اور اس حرکت ہے کا نئات کی حرکت کی طرف اشارہ ہے۔ مور خین کے مطابق بید دیوتا قدیم ہندو تہذیب کی ان باقیات میں سے جو آج بھی موجود ہے۔ ہندؤں میں بید دیوتا ایک غضبناک حیثیت رکھتا ہے جو اپنی و حشت اور جلال سے سب کو اپنے آگے جھکاد بتا ہے۔ اس کی پوجا عضو تناسل کے توسط سے کی جاتی ہے۔ شیو کے ہر مندر کے باہر نندی بیل کی پھر کی مورت ملتی ہے۔ ہندوستان میں لا تعداد سانڈ شیو کے خصے والے بیار نندی بیل کی پھر کی مورت ملتی ہے۔ ہندوستان میں لا تعداد سانڈ شیو کے نام پر آزاد گلیوں میں گھومتے پھرتے ہیں۔

کالی ماتا: شیو کی بیوی کا نام کالی دیوی ہے۔ اس کی بیوی کے بھی مختلف مقامات پر مختلف نام ہیں مثلا کالی ماتا، پاریتی، اومااور درگاہ وغیر ہ۔ بھی اسے خونخوار چڑیل د کھا یاجاتا ہے۔ بیہ نام مختلف اوصاف کی بناء پر ہیں۔

تہروغضب کی صورت میں اسے کالی کہتے ہیں۔ پار بتی اور اوما کے روپ میں وہ ایک رحمد ل اور حسین مال کے طور پر دکھائی گئی ہے۔ اس کی مورتی میں دونوں کھلے ہوئے ہاتھ آگے بڑھے ہوئے ہیں گویا تمام مخلوق کو مدد کرناچاہتی ہے۔درگاہ کی صورت میں شیو کی بیوی کو ایک غضب ناک حسین عورت کی شکل میں شیر پر سوار دکھایا گیاہے۔

کی عقیدہ اوتار: لفظ اوتار دو لفظوں کا مجموعہ ہے: ''او' کا مطلب ہے بنچے اور ''تار'' کا مطلب ہے آنا یا گزرنا۔ یعنی اوتار سے مراد وہ جو بنچے اترا یاوہ جو بنچے آیا۔ بعض پنڈ توں کے مطابق اوتار لفظ اوترناہے ہے جس کے معنی خدا کا ظہور یااس کی طرف سے تنزل ہے۔ اس عقیدے کے مطابق خدا نیک لوگوں کی مدد ، دھرم کی قیام اور برائی کے خاتمہ و نیچ کنی کے لئے اکثر لباس بشری و حیوانی میں دنیا میں آتا ہے۔ اس کے لئے خدا کوئی بھی صورت اختیار کر سکتا ہے۔ ہندود ھرم کا بیا ہم ترین عقیدہ ویدوں میں کہیں نہیں ملتا البتہ پران اور گیتا میں اس کاذکر ملتاہے۔

کرشن مہاراج کو ہندووشنو کا اوتار مانتے ہیں۔کرشن مہاراج کے بارے میں متضاد روایات ملتی ہیں۔ ایک روایت کے مطابق وہ ہند کے قدیم باشندوں میں سے تھے یعنی آریائسل میں سے نہیں تھے۔ان کارنگ کالاتھاجس کی وجہ سے انہیں کرشن کانام دیا گیا۔اکثر مور خین کا بیان ہے کہ وہ مہابھارت کی جنگ میں ارجن کے ساتھ تھے۔ارجن جب جنگ سے بددل ہو کر جنگ ختم کرنے کی تیاریاں کررہا تھا تو انہوں نے ارجن کا حوصلہ بڑھانے کے لئے ایک ایدیش دیا جس سے ارجن اپنے یاؤں پر کھڑا ہو گیااور بالآخراس نے جنگ جیت لی۔

اوتار ہونے کے اعتبارے ہندؤں نے کرش سے متعلق بے شارافسانے تراشے ہیں اور انہیں مافوق الفطرت انسان ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان کے بچپن کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ بندرا بن میں گائیں چرایا کرتے تھے اور گو پیوں (گائے چرانے والی لڑکیوں) سے کھیلا کرتے تھے۔ کئی بار جب لڑکیاں نہار ہی ہوتی تھیں تو وہ ان کے کپڑے چھپالیا کرتے تھے۔ ایک رادھانامی گوئی سے ان کو بہت محبت تھی۔ وہ بنسری بجانے کے بہت ماہر تھے۔ گیتوں میں انہیں مرلی بجانے والے کا بمن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔

﴿ مِندوں کے نزدیک نجات کے تین طریقے ہیں۔ یہ تین رائے یوگاور مارگ بھی کہا جاتا ہے۔ بنیادی طور پر ہندوں کے نزدیک نجات کے تین طریقے ہیں۔ یہ تین رائے یوگاور مارگ بھی کہلاتے ہیں۔ ان کی تفصیل یہ ہے:

(1) کرم مارگ: کرم مارگ کے معنی راؤ عمل ہے۔ کمتی کے لئے راؤ عمل سے مراد بہی ہے کہ اپنے دھرم پر وُٹ کر عمل کیا جائے۔ یعنی ہر ذات کے لئے اس کا مخصوص عمل ہے جس سے وہ نجات پاسکتا ہے۔ بر ہمن کی نجات کی راؤ عمل نے ہی ذمہ داری اداکر ناہے۔ کھشتری کی راؤ عمل نیر ات دینے اور جنگ میں لڑنے اور ویش کی نجات زراعت و تجارت اور شودرکی نجات مندر جہ بالاذاتوں کی خدمت کرنے میں مضمر ہے۔

(2) کیان مارگ: گیان ہندی زبان میں علم کو کہتے ہیں۔ ہندو فلسفیوں نے مکتی کی جودوسری راہ بتائی وہ راوِعلم ہے۔ علم سے مراد وہ ذہنی علم نہیں جے عام طور پر عصری علوم بھی کہا جاتا ہے بلکہ اس علم سے مراد روحانی شعور حاصل کرنا ہے۔ یہ علم اپنشدوں کے گہرے مطالعے، اپنی تخلیق پر غور اور مراقبے سے حاصل ہوتا ہے۔ اس علم کی آخری منزل خود آگاہی ہے۔ یعنی انسان خود خداکی ذات کا حصہ ہے۔ اس کیفیت کوہندؤں میں موکش اور گیان کہا جاتا ہے۔

(3) بھکت**ی مارگ:** بھکتی کے معنی غلامی ہے۔عام مغہوم میں بھکتی سے مرادیہ ہے کہ دیگر دیو تاؤں کا انکار

کئے بغیر کسی ایک کو خدائے واحد تسلیم کیا جائے اور دوسرے دیو تاؤں کواپنے مخصوص دیو تاکے ماتحت جان کر محبت و کیسوئی قلب کے ساتھ اس شخصی دیو تاکی پرستش کی جائے۔اس کی محبت میں اس قدر محوم و جانا کہ اور پھر کسی کا خیال نہ

آسکے اور بندے کی تمام امیدیں ای دیوتاہے وابستہ ہوں۔ گویابندہ اس دیوتا کی محبت میں خود کو فناکر لے۔

اور بعض روحیں مقیم اشیاء پودے وغیر ہیں داخل ہوتی ہیں۔

ﷺ نظرید نیوگ: دنیا کے ہر دھر م اور مذہب میں مردعورت کے باہمی جنسی تعلق کو انتہا کی اہمیت دی گئی ہے۔

ہاور تقریبا تمام مذاہب میں اس سے متعلق مختلف احکامات بیان کئے گئے ہیں تاکہ ان تعلقات کے ذریعے پاکیزہ اولاد اور پاکیزہ معاشر ہوجود میں آئے لیکن ہندومذہب میں جنسی تعلقات اور جذبات کی تسکین اور حصول اولاد کا ایک انوکھا طریقہ ہے جودنیا کے کسی مذہب میں نہیں پایاجاتا سے نیوگ کہا جاتا ہے۔ ایک رسم کے طور پر جدید ہندومذہب میں اسے سوای دیا نند نے متعارف کروایا جس کا مختصر تعارف ہیہ ہے۔

اگر کسی عورت کا شوہر انقال کرجائے تو اس کی بیوہ کو باقی ماندہ ساری زندگی شادی کرنے کی اجازت نہیں ہوتی بلکہ قدیم زمانے میں عورت کو سَتَی کردیا جاتا تھا یعنی شوہر کی تغش کو جلانے کے ساتھ ساتھ بیوی کو بھی دلہنوں والے کپڑے پہنا کر آگ میں جلادیا جاتا تھا۔ تاہم اب بیہ رسم ناپید ہوگئی ہے اور اس کی جگہ نیوگ کی رسم کو جاری و ساری کیا جارہا ہے اور وہ بیہ کہ بیوہ عورت دو سری شادی تو نہ کرے ،ساری زندگی سفید لباس پہنے۔البتہ اپنے جنسی جذبے اور شہوت کو تسکین دینے اور اولاد پیدا کرنے کے لئے کسی بھی غیر مردے ہم بستری کرسکتی ہے۔

ای طرح نیوگ کاایک پہلویہ بھی ہے کہ اگر کسی عورت کا شوہر تو موجود ہولیکن اس سے اولاد نہ ہوتی ہو تو وہ کسی غیر مرد سے از واجی تعلق قائم کر کے اولاد پیدا کر سکتی ہے اور اس عورت کو بیدا جازت دس مردوں تک سے ہم بستر ہونے تک وسیع ہے۔ سوامی دیانند کے مطابق شادی یانیوگ کے ذریعے مردوعورت کودس بچے پیدا کرنے کی اجازت ہوئے تک وسیع ہے۔ سوامی دیانند کے مطابق شادی یانیوگ کے ذریعے مردوعورت کودس بچے پیدا کرنے کی اجازت

اگرشادی شدہ مردد هرم کی خاطر کسی اور ملک میں چلاجائے توعورت آٹھ سال انتظار کرے، حصول علم کے لئے سفر کی صورت میں چھے سال اور اکتساب رزق کے لئے سفر کی صورت میں تمین سال تک انتظار کرنے کے بعد عورت نیوگ کے ذریعے اولاد پیدا کر سکتی ہے۔المختصریہ کہ ہندود هرم میں نیوگ کے نام پر زناکاری کو جائز قرار دیا گیا

ہے ہندوویدوں سے لے کر ہمیت حاصل ہے۔ ہندوویو تاؤں میں گائے کو بھی بڑی اہمیت حاصل ہے۔ ہندوویدوں سے لے کر پر انوں، سرتیوں اور فضص تک میں گائے اور بیل کی عظمت اور پر ستش کاذکر ہے۔ قدیم ہندوستان میں دھر ما تمالوگ گائے کے گو بر میں سے دانے چن چن کر کھاتے اور اس کا پانی نچوڑ کر چیئے تھے، تمام دھر م شاستر وں میں گائے، بیل کے گو بر اور پیشاب کو پیٹا گناہوں کی معافی کاذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ موجودہ دور میں بھی کئی ہندؤ میڈیاپر گائے کا پیشاب کے گو بر اور پیشاب کے چھینے اپنے گھر اور پینے کی تر غیب دیتے ہیں اور اس کے طبعی فوائد بیان کرتے ہیں۔ بطور برکت گائے کے پیشاب کے چھینے اپنے گھر اور دوکانوں پر مارتے ہیں۔

ﷺ **قربانی کے متعلق عقیدہ:** ہندور سوم میں یجنہ یا یگینہ یعنی قربانی کو بہت اہمیت حاصل تھی۔ یہ آریاؤں کی رسم تھی جو ہندوعہد تک جاری رہی۔ مختلف راجاؤں کے عہد میں گھوڑے کی قربانی (اشومید)کا تذکرہ ملتا ہے۔ اوائل میں آدمی کی قربانی بھی رائج تھی۔ جانوروں کی قربانی کو اہمیت حاصل ہے، آج بھی کالی کو سینکڑوں بھنسوں چڑھائے جاتے ہیں۔

ﷺ طبقہ بندی کے متعلق ہمیں (Caste System): ہندو عقائد میں طبقہ بندی کے متعلق ہمی خاص نظریہ رکھا جاتا ہے۔ ہندوستان میں ابتدائی طور پر مختلف طبقے پیشے کے لحاظ سے تصفے لیکن آریوں نے اپنی نسل کی حفاظت کے لئے اسے مذہبی قانون میں ڈھال دیااور اس پر سختی سے پابند رہے۔ یہ نظام وقت کے ساتھ ساتھ مزید پروان چڑھتا گیا۔ بعدازاں اسے منود ھرم شاستر میں مزید تقویت دی گئی اور اسے معاشر سے کالازمی جزقرار دے دیا۔

تقریبا پانچ سوسال قبل مسیح سے طبقاتی نظام ہندو آریائی معاشرہ کی نمایاں خصوصیات میں سے شار کیا جانے لگا اور پورے ہندو معاشرہ کو چار طبقوں (ذات ) میں تقسیم کر دیا گیا (1) برجمن ( مذہبی پنڈت یا روحانی پیشوا)(2) کھشتری(اشراف وامراء)(3)ویش(کاروباری طبقه)(4)شودر (خدمت گزارونوکر)

اس طبقاتی نظام کی روسے پہلے تینوں طبقات میں آریائی اوگ (برہمن، گھشتری اور ویش) ہی شامل سے جو کہ سفید جلد والے لیے قداور اچھے نقش کے حامل سے جبکہ مقامی باشندے بعنی ہندوستان کی قدیم اقوام جن کارنگ سایہ تھا اور جو کہ پست قد سے انہیں شوور قرار وے کرانہیں معاشرے کی مجلی مخلوق قرار دیا گیا۔ دور جدید میں ہندو مسلحین مثلا آریاساج وغیرہ ذات پات کی شدید مخالفت کرتے ہیں اور سے مانتے ہیں کہ ذات پات کا تعلق ہندومت سے نہیں ہے۔

ان کے علاوہ دوسرے افراد اصلامعاشر ہے خارج تصور کئے جاتے تھے اور وہ آریا(پاک و نجیب) کے مقابلہ میں پاریا( ملچھ اور ناپاک) شار ہوتے تھے۔ بیہ ابدی طور پر ذلیل و ناپاک تھے۔

اس طبقاتی اختلاف کی جڑیں ہندو معاشرہ میں اتنی مضبوط اور گہری تھیں کہ مثال کے طور پر اگرا یک برہمن کسی حتم کے بھی جرم کا مرتکب ہوتا تواہے بھانسی کی سزانہیں دی جاسکتی تھی للذا اگروہ کسی ہے بھی ناراض اور غصہ ہوتا تواہے ہٹا سکتا تھا، دینی و فد ہبی کتب کے لکھنے پڑھنے حتی کہ سننے کاحق برہمنوں سے مخصوص تھا۔ اگر کسی پست طبقہ کاکوئی فردان کتابوں کو سننے کی کوشش کرتا تو سزا کے طور پر اس کے کانوں میں سیسہ بھر دیا جاتا ، پڑھا ہوتا تو زبان قطعہ کر دی جاتی۔

بعض حالات میں نچلے طبقہ کے افراد کو کسی اعلیٰ طبقہ کی فردسے قدم اور بر ہمن سے ستر قدم سے زیادہ قریب آنے کی اجازت نہ تھی۔شودر صرف ایک بار مہینے میں حجامت بنوائے اور اس کی غذا بر ہمن کا کھایا ہوا جھوٹا کھانا ہے۔ پاریااور ملچھ(ناپاک)افراد نہایت ہی ذلت و کسمپری کی حالت میں زندگی بسر کرتے تھے انہیں پست ترین کام

اور خدمتیں انجام دین پڑتیں۔ منو قانون کے مطابق ان کو کتے اور سور کی حیثیت حاصل تھی۔ ہر جگہ حقیر وذلیل تصور کئے جاتے اور نہ صرف مید کہ ان کے بدن سے مس ہونانجاست و ناپاکی کا باعث ہوتا بلکہ ان کا قریب سے گزر جانا بھی نجس ہو جانے کے لئے کافی شار کیا جاتا تھا۔ بعض سڑکوں اور بازاروں سے ان کا گزر نا بھی ممنوع تھا۔ نہ تو وہ لوگ عمومی کنوؤں سے یانی پی سکتے تھے اور نہ ہی کسی مندر کے قریب سے گزر سکتے تھے۔

البتہ اس بات سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ اس غیر انسانی رسم کی طویل تاریخ میں وقتاً فوقتاً اس کے خلاف آوازیں بھی اُٹھتی رہی ہیں اور تتیجہ کے طور پراصلاحی اقدامات بھی ہوئے ہیں اور آخر کاریئے ساجی تعلقات، غیر اقوامی سے ارتباط و معاشرت، صنعتی زندگی کے نقاضوں اور مہاتماگاندی، نیز دیگر افراد کی کوششوں سے آزاد ہندوستان کی آئین سازاسمبلی نے نجاست انسانی کے تصور کو سرکاری طور پر منسوخ کردیا۔

#### عبادات

ہے ہوجا: ہندوستان میں مجمہ سازی کا فن قدیم تہذیب کا ورشہ تھالیکن اس فن کو نذہبی حیثیت سب سے پہلے بدھ نذہب کے لوگوں نے دی۔ سب سے پہلے گوتم بدھ کا بدھ گندھارا تہذیب کے فنکاروں نے پہلی صدی عیسوی میں بنایا۔ان کے بیہ مجمعے دیکھ کر دیگر فرقے بہت متاثر ہوئے۔ جین مت کے لوگوں نے بھی اپنے بزرگوں کے مجمعے بنانے شروع کردیئے۔ دوسری صدی میں مجمعہ سازی کا بیہ فن متھرا تک پہنچ چکا تھا پھر بنارس، آندھرا اور امراوتی میں بھی بنانے شروع کردیئے۔ دوسری صدی میں مجمعہ سازی کا بیہ فن متھرا تک پہنچ چکا تھا پھر بنارس، آندھرا اور امراوتی میں بھی بنانے شروع کے ہندو،بدھ جین سبھی نے اپنے معبودوں کو نظر آنے والی صورت میں پہند کیا اور دیوتاؤں کی مور تیاں دین کتابوں میں بیان کر دہ خدو خال کو سامنے رکھتے ہوئے بنائیں۔ مثلاً گیتا میں برہا کو وشو تو کھ لین ہر طرف منہ والا کہا گیا تواس کے چیش نظر ہندؤں نے برہا کا بت ایسا بنایا کہ اس کے منہ چاروں طرف تھے۔اس طرح دیگر بت بنائے گئے اور ان کی یو جاشر وع ہوگئ۔

پوجاہندؤں کے مذہب کاسب سے بڑا مظہر ہے جو مختلف مراسم کے ساتھ مختلف ادوار میں انجام دی جاتی ہے۔ پوجاکا اہتمام مندروں میں کیا جاتا ہے۔ پوتاؤں کی مور تیوں کے علاوہ مختلف حیوانات کی مور تیوں کی بھی پوجا کی جاتی ہے۔ پوجاکا اہتمام مندروں میں مور تیوں کے سامنے گھنٹیاں بجائی جاتی ہیں، پھولوں کاہار، غذاؤں اور خوشبوؤں کانذرانہ پیش جاتی ہے۔ پوجاکا رسم میں مور تیوں کے سامنے گھنٹیاں بجائی جاتی ہیں، پھولوں کاہار، غذاؤں اور خوشبوؤں کانذرانہ پیش کیا جاتا ہے۔ ان کو سجدے کئے جاتے ہیں اور ادبیات سے مناجات پڑھی جاتی ہیں اور پھران مور تیوں سے مرادیں بھی مائگی جاتی ہیں۔

ہندوان پتھروں کی پوجااس نظریے سے کرتے ہیں کہ بیہ مور تیاں کسی دیو تایااو تار کی شخصیت کو ظاہر کررہی ہوتی ہیں۔ پتھر کی ان مور تیوں کو کسی شخصیت سے منسوب کر دیا جائے توایک ہندو کے نزدیک پھراس پتھر کی مورتی کی تقذیس وپرستش لازم ہوجاتی ہے۔

کی گیر (قربانی): یکیہ کو عام معنوں میں قربانی کہاجاتا ہے۔ ہندو تہذیب میں یکیہ کی رسم قدیم غیر آریائی تہذیب سے رائج ہے۔ لیکن اس کے طریقے مختلف عہد میں تبدیل ہوتے رہے اور تبدیلی کا سفر طے کرتے ہوئے موجودہ دور میں یکیہ کی رسم میں مختلف قسم کے اناج پھلوں اور جانوروں کی قربانی کی جاتی ہے۔ اناج اور پھلوں کی قربانی کا مفصل اور طویل ذکر ہمیں یج وید میں ماتا ہے جس کا موضوع ہی یکیہ ہے۔ جبکہ جانوروں کی قربانی کا ذکر ہمیں قدیم صحائف یعنی بر ہمنا اور گوید میں ماتا ہے۔ فربی طور پر جانوروں کی قربانی کرنے والوں کو ہدایت ہے کہ حتی الامکان کم تکلیف دی جائے البتہ یہ ضروری ہے کہ اس کا بچھ خون دیوتا کی مورتی پر گرے۔ زیادہ ترقسم کے یکیہ میں قربانی کے بعد اناج یا گوشت وغیرہ کھایا نہیں جاتا بلکہ یہ خدا کا حصہ ماناجاتا ہے۔

ﷺ ج**اپ:** جاپ کامطلب تسبیج اور ذکر کرناہے۔ ہندؤں کے ہاں دیو تاؤں کے نام اور دینی کتابوں میں مختلف منتروں کی تسبیج اور وظیفے پڑھے جاتے ہیں اور اسے داخل عبادت سمجھا جاتا ہے۔

کم **روزہ:** ہندو مذہب میں روزے کا تصور پایاجاتا ہے جے عرف عام میں ورت کہاجاتا ہے۔ورت کیوں ر کھاجاتا ہے اوراس کے احکام کہاں سے آئے اس بارے میں ٹھیک ٹھیک پچھے نہیں کہاجا سکتا گرمذ ہبی اور ساجی روایات چلی آر ہی ہیں جن کی پابندی میں یہاں روز در کھاجاتا ہے۔ ہندووں میں ہر بکرمی مہینہ کی گیارہ بارہ تاریخوں کو اکادشی کاروزہ ہے،اس حساب سے سال میں چو ہیں روزے ہوئے، ہندوجو گی اور سادھو میں بھو کے رہنے کی روایت پرانے زمانے سے چلی آر ہی ہے اور وہ تیسیاو گیان، دھیان کے دوران عموماً کھانے سے پر ہیز کرتے ہیں۔

ہندووں کے ہاں روزے کی حالت میں پھل، سبزی اور دودھ ویانی وغیرہ کی ممانعت نہیں ہے، مگر بعض روزے ایسے بھی ہیں، جن میں وہ ان چیزوں کا استعال بھی نہیں کر سکتے ہیں۔

ہندوسنیای بھی جب اپنے مقدی مقامات کی زیارت کیلئے جاتے ہیں تووہ روزہ میں ہوتے ہیں۔ ہندووں میں سے استان کی زیارت کیلئے جاتے ہیں تووہ روزہ میں ہوتے ہیں۔ ہندووں میں بھی روزہ رکھنے کارواج ہے۔ اِس کے علاوہ قریبی عزیز یابزرگ کی وفات پر بھی روزہ رکھنے کی ریت یائی جاتی ہے۔ رکھنے کی ریت یائی جاتی ہے۔

ہندو عور تیں اپنے شوہروں کی درازی عمر کیلئے بھی کڑواچو تھے کاروزہ رکھتی ہیں۔ یہ دن اگست کے مہینے میں پورے چاند کے تیسرے دن منایا جاتا ہے۔ ہندو فد ہب کے مطابق اس روز شیوا بی 108 برس کے بعد پاروتی سے محبت اور ملے تھے۔ للذا یہ دن شوہر اور بیوی کے ملن کا دن سمجھا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پاروتی نے اپنے شوہر سے محبت اور عقیدت کے اظہار کے طور پر 108 سال کاروزہ رکھا۔ پچھے صحائف کا کہنا ہے کہ پاروتی نے 107 برس تک ہر سال نیا جنم لیالیکن 108 ویں مر تبہ کا جنم پاروتی کے روپ میں تھاجو شیوا بی کو پہند آیا۔ اس سے پاروتی کی اپنے شوہر کو اپنا بنانے کی لگن اور شوق ظاہر ہے۔

### هندواندرسم ورواج

ﷺ شاوی: ہندؤں میں شادی کاطریقہ ہیہ کہ آگ جلا کر پنڈت کچھ پڑھتاہے اور لڑکااور لڑکی کو باہم کسی کپڑے سے گرہ لگا کراس آگ کے گردسات مرتبہ تھمایا جاتا ہے۔ اس کے بعد لڑکالڑکی کو منگل سوتر (ایک ہار جو گلے میں) پہنتا ہے۔ اس کی پیشانی پر سندور لگاتا ہے۔ شادی سے پہلے میاں بیوی کی کنڈلی بھی ملائی جاتی ہے کہ بیہ شادی کس وقت کرنامناسب رہے گی۔

ہمیت کو جلانا: ہندو مذہب میں مردے کو جلایا جاتا ہے۔ایک خاص فشم کی لکڑی پر مردے کو لٹادیا جاتا ہے اور وہاں بھی پنڈت موجود ہوتا ہے جو کچھ کلام پڑھتا ہے ، مرنے والے کا بیٹایا اور قریبی رشتہ دار اس میت کے گرد چکرلگاکر پھرایک آگ والی لکڑی ہے بقیہ لکڑیوں کو جلاتا ہے۔ ہند و فد ہب کے بعض لوگ اپنے مردوں کو جلاتے نہیں بلکہ و فن کرتے ہیں۔

جہوں کے جو سے جو مطابق شوہر کے مرنے پر ہوہ کا شوہر کی چتا ہیں جل کر مرناس کی کہااتا ہے۔ جو ہندو مردے کو جلانے کی بجائے وفن کرتے تھے وہ ہوہ کو بھی زندو فن کرکے سی کی رسم اواکرتے تھے۔ جب شوہر کی موت کہیں اور ہوتی تھی اور لاش موجو د نہ ہوتی تھی تو سی کی رسم اواکرنے کے لیے بیرہ کو شوہر کی کمی استعال شدہ چیز کے ساتھ جلاد یاجا تا تھا۔ ہندوستان میں سی کارواج بنگال میں زیادہ عام تھا۔ سی ہونے والی خاتون کو ماتی لباس کی بجائے شادی کی رسومات سے ملتی جلتی ہوتی تھیں۔ سمجھا شادی کی رسومات سے ملتی جلتی ہوتی تھیں۔ سمجھا جاتا تھا کہ سی ہونے دو رہی کی کا فی ساری رسمیں شادی کی رسومات سے ملتی جلتی ہوتی تھیں۔ سمجھا جاتا تھا کہ سی ہونے دو رہی گی کا فی ساری رسمیں نبات حاصل ہوگی اور وہ موت کے بعد بھی ہمیشہ جاتا تھا کہ سی ہونے سے جو ڑے کے محمل جائیں گے انہیں نبات حاصل ہوگی اور وہ موت کے بعد بھی ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ و بیں گے۔ سکھ خہر ہب میں سی ہوناشر وع بی سے حرام ہے۔

کیا جاتا ہے کہ سی ہونا ہوہ کی اپنی مرضی ہوتی تھی گر معاشر تی تو تعات اور فد ہیں و ہاؤ ہوہ کے فیعلوں پر بھیناً الرائداز ہوتا تفاد الی بھی مثالیں موجود ہیں جہاں ہوہ کو چنا جلانے سے پہلے ہی چنا پر ری سے ہائدھ دیا گیا تھا۔ بعض مو تع پر بیوہ کو نشہ آور دوادے کر سی کیا گیا ہاہیوہ کو شعلوں ہے دور بھا گئے ہے دوکئے کے لیے بائس استعال کیے گئے۔

مو تع پر بیوہ کو نشہ آور دوادے کر سی کیے داخل ہوئی اسکی غالباً وجہ سے تھی کہ اس زمانے ہیں امیر اور بااثر عمر رسیدہ لوگ جو ان اور خوبصورت لاکیوں سے شادی کرنے ہیں تو کامیاب ہو جاتے ہے گرانہیں بھیشہ سے دھڑ کالگار ہتا تھا کہ اگی جو ان بیوی کا کس ہم عمر مردسے عشق نہ ہو جائے اور بیوی شوہر کو زہر نہ دے دے۔ سی کی اس رسم کو فہ ہی رنگ وسینے شوہر کو کہی بھی نہر دینے کی جر اُست نہیں کرے گیا تاکہ خود بھی جل مرنے سے محفوظ رہے۔

وسینے سے بیوی المینے شوہر کو کہی بھی نہر دینے کی جر اُست نہیں کرے گیا تاکہ خود بھی جل مرنے سے محفوظ رہے۔

داری داجیشور کی دیوی کو دس دن بعد کی راجہ کو استے بھائی نے قتل کر دیا اور تخت پر قبند کرنے کے لیے داجہ کی بیوہ مہارائی دان راجیشور کی دیوی کو دس دن بعد کی تا کہ دیا در بیا

اکبربادشاہ نے تی کی رسم ختم کرنے کے لیے یہ قانون بنایا تھا کہ سرکاری اجازت حاصل کیے بغیر کسی کوستی خیم کرنے کے لیے یہ قانون بنایا تھا کہ سرکاری اجازت حاصل کیے بغیر کسی کوستی خیم کی اجازت نامہ دینے جس جننی دیر ممکن ہو کریں تاکہ بود کا جذباتی فیملہ سردیڑ جائے۔ جایوں نے سی بابندی لگادی تھی محر ہندووں کے دباؤ جس آکروا پس لے لی۔ شاہ جہال نے بچوں فیملہ سردیڑ جائے۔ جایوں نے سی بابندی لگادی تھی محر ہندووں کے دباؤ جس آکروا پس لے لی۔ شاہ جہال نے بچوں

کی ماں کے سی ہونے پر ممل پابندی لگار تھی تھی۔ اور تگزیب نے اس معالمے ہیں سب سے زیادہ سختی برتی۔ 1663 میں اس نے قانون بنایا کہ مغل باوشاہت کی عدود میں سی کی اجازت بھی نہیں دی جائے گی۔ لیکن لوگ رشوت دے کریدرسم اداکر تے رہے۔ مغل بادشاہوں نے سی سے بچانے کے لیے بیوہ کو تخفے الداواور پنشن مجی اداکی۔ دے کریدرسم اداکر تے رہے۔ مغل بادشاہوں نے سی بپابندی لگائی۔ 1798 میں صرف کلکتہ میں سی پر پابندی لگائی۔ 1798 میں مرف کلکتہ میں سی پر پابندی لگائی۔ 1798 میں مرف کلکتہ میں سی پر پابندی لگائی۔ 4 دسمبر 1829 کو لارڈولیم بنگل نے بنگال میں سی پر کھمل پابندی کا اعلان کیا جے ہندووں نے عدالت پابندی لگائی۔ 4 دسمبر 1839 کو لارڈولیم بنگل نے بنگال میں سی پر کھمل پابندی کی بر قرار ک کے حق میں چیلئے کر دیا۔ معالمہ اس می بعد یہ ہندوستان کے دیگر حصوں میں بھی نافذ العمل ہو گیا۔ پچھ ریاستوں میں سی کی رسم پھر بھی جاری دی۔

4 ستبر 1987 کوہندوستان میں راجستھان کے منطع سکر کے دیورالانای گاوں میں ایک 18 سالہ بیوہ روپ کنور نے ہزاروں لوگوں کی موجود گی میں خود کو ستی کر دیا۔اس جرم میں پچھ گر فقاریاں بھی ہوئیں مگر کسی کو بھی سزا نہیں ہوئی۔

اب بھی ہندوستان کے مختلف حصوں میں اس پر عمل کیا جاتا ہے حالانکہ موجودہ ہندوستانی حکومت کی جانب سے اس کوادا کرنے پر سخت سزائیں بھی دی جاتی ہیں۔

ستی کی رسم سے کئی ہندؤں میں بغاوت بھی جنم لی رہی تھی اس لئے اس نہ ہب میں اس رسم کو کسی حد تک بند کر کے بیوہ کے لئے سر منڈوانااور ساری عمر سفید لباس پہننے اور آ کے شادی نہ کرنے کی رسم نکائی گئی۔ پھر سر منڈوانا بھی بہت کم ہو گیااور سفید لباس پہننااور آ گے شادی نہ کرناہی رائج رہا۔ موجودہ دور میں بیوہ کا سفید لباس ترک کرنااور آ کے شادی کرنا بھی رائج ہونا شروع ہوچکا ہے۔

الله جسمول كو المكانا: تموكم نامى فيستيول من مندو تيز دهار كس يا كمونول يرايي جسول ك بل لك جاتے ہیں اور پھر انہیں رسیوں کی مدد سے زمین ہے اور اٹھا کر فضامیں اٹھا دیا جاتا ہے، جنوبی ہندوستان میں ہونے والے اس میلے پر ہندوستانی حکومت نے انسانی حقوق کے اداروں کے دیاؤپر پابندی لگادی تقی، مگراب بھی اس رسم کو مکمل طور پر ختم تہیں کیا جاسکا ہے۔

بچوں کو حصت سے نیچے اچھالا جاتا ہے۔200 نٹ بلندی سے بیچے تھیکے جانے والے بچوں کو پکڑنے کے لیے مردول کا ایک مروپ کیٹروں کا جال لیے کھڑا ہوتا ہے ،اس انو تھی رسم کی وجہ شادی شدہ جوڑوں کی جانب سے خوشحالی کے ساتھ مزید بچوں کی خواہش ہوتی ہے اور وہ بورے جوش و خروش ہے اس میں حصہ لیتے ہیں۔ان کا بیہ مجھی مانتا ہے کہ اس رسم سے بیچے کی صحت الحجی ہوتی ہے اور خاندان کی قسمت عمل جاتی ہے۔

ا المرا تعوام من المرابية المرافك كريانك مندرون عن الوكول كويني لين اور فرش يررول يا تحکومنے کا تھکم دیا جاتا ہے ،ان گھوشتے ہوئے جسموں کوالیی غذا کے ڈعیر پر رول ہو ناپڑتا ہے جو ہر جمن سچینک دیتے ہیں اور بدیر ہمنوں سے پچل ذاتوں پر فرض ہے کہ وہ بدر سم اوا کریں کیو نکداس سے ان کے خیال میں جلدی امر اض کاعلاج

الماس کے علاوہ روزانہ محسل کرنا، صبح شام سورج کی بوجا کرنا،اپنے مقدس مقامات کی زیارت کرنا جے یاترا کہاجاتاہے، دیوتاؤں کے سامنے ناچناگانااہم فرہبی رسوم ہیں۔

#### مذجى تهوار

الله و الله الفظويوالي كم معنى ويدكى قطار مدريه بهندؤل كاايك تبوار م جومندى كيلندرك مهينه كاتك کی پندرہ تاریج کو منایا جاتا ہے۔اسے ویپاولی لیعنی روشنیوں کی قطار اور روشنیوں کا تہوار بھی کہا جاتا ہے۔اس تہوار میں مندو کسی در یا پاتالاب میں نہاکر نیالباس بہنتے ہیں اور شر اوھ (نذر و نیاز) کرتے ہیں۔ دیے جلائے جاتے ہیں اور بڑے پیانے پر آتشبازی کا مظاہر ہ کیا جاتا ہے۔ مختلف خطوں اور عقبدے کے لوگ اینے اپنے دیو تاؤں کی پوجا کرتے ہیں اور سب مل جل كرجوا كميلتے ہيں۔

ا گرچہ بیہ تہوار سال بھر میں ہندؤں کے لئے انتہائی اہم ہو تاہے لیکن اس کے آغاز اور اس کی بنیاد کے بارے میں ہندوعلاء کے ہاں بہت زیادہ اختلاف ہے۔البتہ سب سے مقبول عقیدہ بیہے کہ جب شری رام چندر چودہ برس بعد راون کومار کرواپس اپنے شہر ابود ھیاء آئے تو وہاں کے لو گوں نے اس خوشی میں دیے جلائے اور بھر پورچراغال کیاا س کی یاد میں دیوالی منائی جاتی ہے۔

ا المجمولي: مولى موسم بهار ميس منايا جانے والا مندومت كا مقدس مذهبى اور عواى تهوار ہے۔ يه تهوار مندو کیلنڈر کے مطابق بھا گن مہینے میں پندر ہویں تاریخ پور ماکو منا یا جاتا ہے۔ رنگوں کا بیہ تہوار روایتی طور سے دودن منایا جاتا ہے اور ان دنوں اہل ہنود ایک دوسرے پر رنگ بچینک کر تفریج کرتے ہیں۔ لوگ ایک دوسرے کور گئے اور نغے بجانے کے بعد عسل کرکے نئے کپڑے پہن کر ایک دوسرے کے گھر ملنے جاتے ہیں، گلے ملتے ہیں اور مٹھائیاں کھلاتے ہیں۔ اکثر گھروں کے آگن کور نگوں سے نقشین کیاجاتا ہے اور محفلوں میں بھنگ کا بھی خاص اہتمام ہوتا ہے۔ یہ تہوار ہندوستان میں جس قدر قدیم ہے اس کی تاریخ بھی ای قدر مم ہے۔ مور خین کے مطابق قدیم تہذیب میں بیہ تہوار موسم بہار کی آمد کی خوشی میں آریوں کے ہاں بھی منایا جاتا تھا۔البتہ ہندومت کی دینی کتابوں میں اس رسم کا واضح ذکر جمیں پر انوں میں ملتاہے جس میں اسے رنگ کا تہوار بتایا گیاہے۔ لیکن اس تہوار کی وجہ کے متعلق کئی کہانیاں بیان کی جاتی ہیں۔

عام طور پر مشہورہے کہ ہریکشپ جو کہ ایک طاقتور اور شیطانی دیوتا تھا،اس نے دھرتی پر تھم جاری کیا کہ اب کوئی بھی خداکانام نہ لےاور نہ ہی خدا کی عبادت کرے۔اس بد کار دیو کے خوف سے لو گوں نے اسے پو جناشر وع کر دیا جبکہ اس کا بیٹا جو کہ خدا کا ایک حق پرست اور جال نثار بندہ تھااس نے اپنے باپ کی مخالفت کی اور اس کا تھم مانے سے انکار کردیا۔ ہریکشپ اس کی اس جر اُت پر سخت برہم ہوااور اس کے لئے سخت سزا کا تھم سنایا۔ لیکن اس حق پرست بندے کواس سزاسے کچھ فرق نہیں ہوا۔ ہو لیکاجو کہ ہریکشپ کی بہن تھی اس نے ہریکشپ کے بیٹے پر لہاد کو یہ قوت تخفہ کی کہ آگ اس کے لئے بے ضرر ہوگئی۔ہریکشپ نے دونوں کو آگ میں ڈلوایاجس کے نتیج میں اس کی بہن مرگئی جبکہ اس کے بیٹے کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اس داستان کی یاد میں آج ہولی کا تہوار منایا جاتا ہے۔ اس داستان کے علاوہ ہولی کورادھااور کرشن کی محبت سے بھی منسوب کیاجاتاہے۔

المجا المجرواترى: بندو عقیدے کے مطابق شیوراترى دیوتا شیواور پاروتى کی شادى کی خوشی میں منائی جاتی ہے۔ اس موقع پر 24 پہر کا برت (بندوؤں کا روزہ) رکھا جاتا ہے اور خصوصى ہو جا کی جاتی ہے۔ بنجاب کے علاقے چکوال کے قریب کثاس راج میں بندو دیوتا شیو کا یک مندراور تالاب بندویا تربوں کے لیے بہت اجمیت کا حامل ہے۔
کثاس راج میں موجود بندوؤں کے مقدس تالاب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ شیو دیوتا کے آنسو سے معرض وجود میں آیا۔ اس بارے میں ڈاکٹر منور چند کا کہنا تھا: مجولے ناتھ جی کا آنسو یہاں گراتواب مجی تالاب کا پانی نیم معرض وجود میں آئیوں ہے۔ اس میں باہر سردی ہوتی ہے لیکن جب اس میں نہاؤتو یہ بلکا بلکا گرم ہوتا ہے۔

یک توراتری (Navaratri): یه تبوار نوراتوں تک منایاجاتا ہے۔ اس روز تھی دیوی کی ہوجا کی جاتی ہے۔ اس مام طور پر دُرگا ہوجا بھی کہاجاتا ہے۔ اس تبوار میں ہندور قص و موسیقی کی محافل منعقد کرتے ہیں اور خاص طور پر دُانڈ یا کھیلتے ہیں۔ ہندومت کے دیگر تبواروں کی طرح اس تبوارک منطق بھی کئی روایات منسوب ہیں جن میں سے کسی ایک کویقین قرار نہیں و یا جا سکا۔

جہر وسیر ہے: دسہر ہ ہندوؤں کا کیک تہوارہے جوعام طور پر بھارت اور نیپال میں منایا جاتا ہے۔ یہ بعض علاقوں میں وجیاد شمی کے نام ہے بھی جانا جاتا ہے۔ وسہر ہ یاوہ وشی ہندوستانی کیلنڈر کے مطابق اشون کے مہینے کے دسویں دن منایا جاتا ہے ، جو جار جیائی کلینڈر کے ستبر اور اکتو بر کے مساوی ہے۔ پہلے تو دن کو نور اتری (دیونا گری: نور اتوں) یا شارد انور اتر (سب سے اہم نور اتوں) کے طور پر منایا جاتا ہے اور دسہر ہ کے طور پر دسویں دن شتم ہوتا ہے۔

بیاشون (کوار /جیٹھ) میننے کے شکلا پکش کی د سویں تاریج کو (جو کنگا کے پیدا ہونے کاون ہے)اس کاانعقاد ہو تا ہے۔اس دن در گاجی اور رام جی کا بوم نتح منایا جاتا ہے۔

دسپرہ یاد شہرہ نام سلسکرت لفظ دش ہرہ سے نکلا۔ وش کے معانی ہیں وشن (دس سروالا) جوراون کالقب ہے اور ہرہ کے معانی ہارکا دن۔ ہندوؤں کی کتاب رامائن کے مطابق رام بی نے اسی دن راون کی ہارکا ون۔ ہندوؤں کی کتاب رامائن کے مطابق رام بی نے اسی دن راون کو ختم کیا تھا۔ اسے باطل پر حق کی فتح کے جشن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ وسپرہ کے دن رام بی نے راون کو ختم کیا اور میں دن بعد واپس آیو دھیا آئے، جس کی خوش میں دیوالی منائی جاتی ہے۔ آئ بھی روشنیوں کا تہوار دیوالی دسپرہ کے جی روشنیوں کا تہوار دیوالی دسپرہ کے جی دن بعد منایا جاتا ہے۔

اس دن کودرگادیوی کایوم فتح بھی منایاجاتا ہے۔ اس دن درگادیوی نے ایک دُشٹ راکشس میشاسور پر فتح پائی تھی۔ دسہرہ کے ایک معلیٰ دشر آہ بھی لیے جاتے ہیں جس کے معنے ہیں دسوال دن۔ درگادیوی نے نورات اور دس دن تک برائیوں سے جنگ کی بھی اور دسوال دن فتح کا تھا۔ نیز یہی وجہ ہے کہ اس دشمی (دسویں دن) کو وجے دشمی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دسبرہ کے ایک معنی دس گناہوں کو لیے جانے والا بھی ہے۔ دسبرہ کے تہوار کا مقصد دس قسم کے گناہوں یعنی کام (شہوت)، کرودھ (غصہ)، لوبھ (لا کھی)، مد (تکبر)، موہ (کشش/لت)، متسر (حسد)، سوارتھ (خود غرضی)، انیائے (بے انصافی) امنوات (سفاکی) اور اہنکار (انا) کو ترک کرنابتا یاجاتا ہے بید دس گناہوہ قصے جوراون کے صفات شھے۔

بعض مؤرخین کا کہناہے کہ قدیم زمانے میں یہ موسمی تہوار تھا کیونکہ اس روز دن اور رات برا برہو جاتے ہیں اور موسم اعتدال پر آ جاتا ہے۔ پھر اس تہوار پر مذہبی رنگ چڑھ گیااور یہ راون کے خلاف رام چندر کی فنج کی یادگار کے طور پر منایا جانے لگا۔ ہندومت میں تین تواریخ نہایت اہم اور مبارک تصور کی جاتی ہیں جن میں سے ایک شکلا پکش (وسہرہ) ہے، دیگر دوہیں چینز شکلا کی اور کارتک شکلاہیں۔

رو ہر ہی ہے، دیدردویں بیسر ساما ہورہ و بیں بستر پوجائی جاتی ہے، قدیم دور میں باد شاہ لوگ اس دن فتح کی دسمبرہ کے دن لوگ نیاکام شر وع کرتے ہیں، شستر پوجائی جاتی ہے، قدیم دور میں باد شاہ لوگ اس دن فتح کی دعا کر کے میدانِ جنگ کے لئے روانہ ہوتے تھے، اس دن جگہ میلے لگتے ہیں۔ رام لیلا منعقد ہوتی ہے، راون کا بھاری پتلا بناکراسے جلا یاجاتا ہے۔ دسبرہ یاو ہے وشی چاہے رام کی فتح کے دن کے طور پر منایاجائے یادر گا پوجا کے طور پر ، دونوں ہی شکلوں میں اس میں محکتی (طاقت) پوجااور شستر (ہتھیار) پوجائی جاتی ہے۔ یہ خوشی اور فتح کی عید ہے۔

ہر دونوں ہی شکلوں میں اس میں محتی ہو اور گھی کا تہوار بہن بھائیوں کے پیار، ان کے خوبصورت الوٹ رشتے کا تہوار ہم کرتا ہے۔ درا تھی کا تہوار یار کھشا بند ھن بھی موجود ہندو برادری روایتی جوش و خروش سے مناتی ہے۔ راکھی کا تہوار یار کھشا بند ھن بھی اور اس کے ساتھ خوشیاں منانے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ اس دن ہندو گھر انوں میں بہنیں دیا، چاول اور راکھیوں سے بچی پوجائی تھائی تیار کرتی ہیں اور اپنے بھائیوں کی کلائی پر پیار سے راکھی بائدھ کران کی صحت مندی، وادر راکھیوں سے بچی پوجائی تھائی تیار کرتی ہیں اور اپنے بھائیوں کی کلائی پر پیار سے راکھی بائدھ کران کی صحت مندی، عمر درازی اور کامیابیوں کے لئے دعا کرتی ہیں۔ مجبت کے اس اظہار کے جواب میں بھائی اپنی بہن سے دکھ سکھ میں

ساتھ رہنے اور اس کی حفاظت کرنے کا وعدہ کرتاہے اور اسے تحفہ دیتاہے۔رکشہ بند حن یار انکی ہندو برادری کا تہوار ۔۔۔۔

جہ مکر منگرانتی: ہندوؤں کا ایک تہوارہ جو بھارت، نیپال اور بنگلادیش کے بیشتر علاقوں میں متفرق ثقافی شکلوں میں منایاجاتا ہے۔ یہ ایک فصلی تہوارہ جو نیپالی تقویم (ہندوشمسی تقویم) کے مہینہ ما تھ میں واقع ہوتا ہے۔
مکر سنگرانتی ہمیشہ جنوری کی چودہ یا پندرہ تاریخ ہی کو پڑتا ہے کیونکہ اسی دن سورج خط قوس سے گزر کر خط عدی میں داخل ہوتا ہے، لہذا یہ تہواراس مات کی علامت سمجھا جاتا ہے کہ سورج مکر (حدی) میں داخل ہوریا ہے۔ نیز

جدی میں داخل ہوتا ہے، لہذا بہ تہواراس بات کی علامت سمجھا جاتا ہے کہ سورج مکر (جدی) میں داخل ہور باہے۔ نیز اس دن کو بھارت میں موسم بہار کی آمد کا دن اور نیپال میں ماگھ مہینہ کا آغاز سمجھا جاتا ہے، چنانچہ اس لحاظ سے یہ ایک رواجی تقریب کی شکل افتیار کر لیتا ہے۔

تمل ناڈو میں یہ تہوار پونگل کے نام سے مشہور ہے ، جبکہ کیرالا، کرنافک اور آند هراپر دیش میں اسے محض منکرانتی ہی کہتے ہیں۔

ہم مجاشواراتری (Maha Shivaratri):ایک ہندو تبوار ہے جسے بمگوان شوکی تعظیم میں ہر سال منایاجاتا ہے۔

ہ کہ ت**اگ ناتھیا:** وارانس کا ایک ہندو تہوار ہے۔ ناگ ناتھیا تہوار تنسی گھاٹ میں منعقد کیا جاتا ہے۔ تہوار کرشا کی ناگ کالبایر فتح کے جشن میں منایاجاتا ہے۔

جہٰ کنیش چڑر تھی: (جے ونایک چڑتھی بھی کہتے ہیں) ہندوؤں کا ایک ند ہمی تہوار جو ان کے ایک دیوتا گئیش کی یاد میں منایا جاتا ہے جس کا سرہا تھی جیسا تھا۔ شکاہ چڑتھی ہے شر دع ہونے والا یہ تبوار ہندو تقویم کے بھادوں مہینہ میں منایا جاتا ہے۔ تبوار کی تاریخیں عموماً اگست اور سمبر کے مہینوں میں آتی ہیں، یہ تبوار دس ونوں تک جاری رہتا ہے اور ازنت چڑو ثی کو اختیام پزیر ہوجاتا ہے۔

موجودہ دور میں اس تہوار کے موقع پر جگہ جگہ شامیانے تان کر عارضی مندریں بنائی جاتی ہیں اور ان ہیں گئیش کی مٹی سے بنی مور تیاں اور تصاویر رکھی جاتی ہیں اور دس دنوں تک ان کی پوجا چلتی رہتی ہے۔ پھر دس دن گزر جانے کے بعد ان تمام تصاویر اور مور تیوں کو کسی تالاب، نہریا ندی میں غرق کر دیا جاتا ہے، جبکہ بعض افراد ان جانے کے بعد ان تمام تصاویر اور مور تیوں کو کسی تالاب، نہریا ندی میں غرق کر دیا جاتا ہے، جبکہ بعض افراد ان

مور تیوں کو اپنے گھروں ہی میں رکھ لیتے ہیں۔ اگرچہ یہ تہوار ایک عوامی تقریب کی شکل میں مراٹھا بادشاہ شیواجی (1630ء- 1680ء) کے دور حکومت سے منایا جاتا ہے، تاہم اس وقت بھارتی ریاست مہاراشٹر میں یہ تہوار جس شکل میں منایا جاتا ہے اس کوسب سے پہلے بھوصاحب کشمن جوالے نے 1892ء میں متعارف کرایا ہے، جب بدھوار پیٹے پونہ میں انھوں نے گئیش کی ایک عوامی مورتی یا گئیتی نصب کی۔ اس طرز پر عوامی شکل میں گئیش جب بدھوار پیٹے پونہ میں انھوں نے گئیش کی ایک عوامی مورتی یا گئیتی نصب کی۔ اس طرز پر عوامی شکل میں گئیش چر تھی منانے کے متعلق سب سے پہلی مجلس مشورہ بھوصاحب کشمن جوالے کی صدارت میں انہی کے گھر بدھوار پیٹے میں (جواب بھور نگاری بھون کے نام سے معروف ہے) منعقد ہوئی تھی۔ پھر سنہ 1893ء میں لو کمانیہ تلک نے کیسری اخبار میں اس منصوبہ کی تعریف کی، بعدازاں اگلے سال سنہ 1894ء میں خودانھوں نے اس تہوار کی تشہیر کے خاطر کیسری واڑا، پونہ میں گئیش کی ایک مورتی نصب کی۔

اگرچہاس تہوار کو پورے بھارت میں ہندو مناتے ہیں، لیکن بالخصوص مہاراشٹر، کرنائک، تلنگانہ، تامل ناڈو، کیرلا، آند ھراپر دیش، گوا، اڑیسہ اور مغربی و جنوبی بھارت کے متعدد علاقوں میں انتہائی اہتمام اور بڑے پیانے پر منایا جاتا ہے۔ بھارت کے باہر، نیپال کے ترائی علاقہ نیز ریاستہائے متحدہ امریکہ کینیڈ ااور موریشس میں رہنے والی ہندو برادریاں بھی انتہائی اہتمام ہے اس تہوار کو مناتی ہیں۔

کوشن جنم افتلی: ہندوؤں کا ایک تہوار ہے جو بھادوں کی آٹھویں تاریخ کو شری کرشن مہاراج کی پیدائش کی خوشی میں ، منایاجاتا ہے۔

ﷺ گڑ ھیمائی تہوار: ایک تہوارے جو بعض ہندو پانچ سال بعد گڑ ھیمائی مندر کے مقام پر مناتے ہیں۔اس تہوار میں ہزاروں کے تعداد میں جانوروں کی قربانی دی جاتی ہے۔ تقریباً کے ملین لوگ اس تہوار میں شرکت کرتے ہیں جن میں تقریباً 80 فیصد لوگ بھارت سے اس تہوار میں حصہ لینے کیلئے مختلف ریاستوں جیسے بہار اور اتر پر دیش سے جن میں تقریبائی کرنے والے لوگوں کا ماننا ہے کہ اس قربانی سے ان کے دیوی گڑ ھیماخوش ہو کر ان کو ہرے روحوں سے بچاتی ہے اور خوشی دیتی ہے۔

اس تبوار کا آغاز نومبر کے پہلے ہفتے ہوتا ہے اور و سمبر کے پہلے ہفتے ہیں ختم ہوتا ہے۔ اس ہیں مختلف جانوروں جیسے کبوتر، نیخ ، سوائن، بھینس، وغیرہ کی قربانی دی جاتی ہے۔ 2009 میں اس رسم کے آڑ میں 20 ہزار صرف سحینہ وں کو ذرخ کیا گیا۔ ایک اندازے کے مطابق اس سم میں 2009 میں تقریبا 2 لاکھ 50 ہزار جانور ذرخ کئے گئے۔ اس تبوار پر جانوروں کے حقوق کے تظیموں اور نیپال کے پہاڑی علاقوں کے کئی ہندؤں نے سخت احتراض کرتے ہوئے کئی مر جبہ سخت احتجاج کیا ہی عام کوروکا جائے جس سے ہزاروں ہے گناہ جانوروں کو موت کے گھاٹ اندا جانوں کی مر جبہ سخت احتجاج کیا گیا ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ کئی ساتی کار کنان نے نیپالی حکومت کو خطوط بھی لکھے ہیں کہ وہ اس رسم کوروک دے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں نے بھی اس بات کی سخت مخالفت کی ہواور کئی لوگوں نے نیپال میں 2015 میں آنے والاز لزلہ اس قطل کا جوانی عذاب قرار دیا ہے کیونکہ اس زلائے کے چھائی سے مہینے پہلے گڑ ھیمائی رسم میں لاکھے زائد جانورون کئے گئے۔

جلابی انجی بہار کا میلہ جو کم بیا کہ یعن 13 اپریل کو منایا جاتا ہے۔ اس دن پنجاب اور ہریانہ کے کسان فصل کا نے کے بعد نے سال کی خوشیاں مناتے ہیں۔ یہ یوم سکھ قوم کے لئے بہت معنے رکھتا ہے کیونکہ اس دن خالصہ کااسٹنکام ہوا تھا۔

اس کے علاوہ مجمی مندؤل کی سینکٹروں رسمیں ہیں، جن پر کما ہیں لکھی جا پیکی ہیں۔

### مندو فر<u>ت</u>

دیگر نداہب کی بہ نسبت ہندؤں میں بہت زیادہ فرقے ہیں جو آئے دن بنتے اور محتم ہوتے رہتے ہیں چند مشہور فرقوں کا تعارف یوں ہے:

جہ ویشاوی Vishnavas: یہ فرقہ وشنو کورب اعلیٰ، کا نئات کا محافظ اور رزاق مانتا ہے۔ وشنو کو چار بازوؤں کے ساتھ جو ہرات کوس تو بھ Kaustubha پہنے تخت پر بیٹے دیکھایا جاتا ہے۔ یہ ایک عقاب مروڈ Garuda پر سوار ہے، جس کو بھی انسانی شکل میں چیش کیا جاتا ہے۔ اس کی بیری ککشی Lakshmi ہے، جو دولت کی دیوی ہے، جو مود بانداس کی خدمت میں رہتی ہے۔ ککشمی کی سواری مور ہے۔ وشنو کے ماننے والے لکشمی، گروڈ، موراور ہنومان کی پرستش بھی کرتے ہیں۔ وشنوسمندر کی گہرائی میں ہزار سروالے سانپ سیس Sesa پر سویار ہتا ہے۔ جب کوئی کا نئات کو تباہ و ہر باد کرنا چاہتا ہے تو پھر جاگتا ہے۔ چنانچہ کا نئات کو بچانے اور ہائیوں سے بچانے کے لئے مختلف مواقع پر اس نے نو بار جنم لیا ہے اور ایک بار جنم لینے والا ہے۔ نو جنم حسب ذیل ہیں:

تسیاMarsva:اس نے مجھلی کی شکل اختیار کر کے ایک ساد ھومانو Manu کی مدد کی تھی۔ کرم Kurma:اس نے کچھوے کی شکل اختیار کر کے مند ھر Mandhara پہاڑجو سمندر میں غرق ہور ہاتھا اپنی پیٹ پر اٹھایا۔

ورهVaraha اس نے ہیر نکیش Hiranyaksha دیو کومار نے کے لئے سؤر کا جنم لیا تھا۔ نرسمھ Narasimha نے نیم انسانی شیر کی شکل میں ہیر نیکسپیو Hiraniakasipou دیو جس نے خدائی کا دعویٰ کرکے وشنو کی یو جاہے روک دی تھی قتل کیا۔

وامن Vamana: ایک حکمران بالی Bali نے آسان پر قبضہ کر کے دیوتاؤں کو جلاوطن کر دیا تھا۔ اس نے ایک بونے کی شکل میں جنم لے کراہے باہر کیا۔

**پرسورام Parsurama**: جب کھشتریوں نے برہمنوں پر ظلم کرناشر وع کردیاتواس نے پرسورام کا جنم لیااور 21 حملوں میں تمام کھشتریوں کو قتل کیا۔

**دسر تھرام Dasrathrama:** ساتویں مرتبہ اس نے رام کی صورت میں جنم لیااور انکا کے راجہ راون جس نے سیتا کواغوا کر لیا تھا قتل کیا۔ یہ قصہ رامائن میں پیش کیا گیاہے۔

کرشل Krishnal: آٹھوال جنم اس نے کرشاکی صورت میں مہابھارت کی جنگ میں حصہ لیاتھا۔

برھ Budha: نوال جنم اس نے بدھ کی شکل میں لیاتھااور اپنے عقیدت مندوں کو جانچنے کے لئے ایسی
تعلیم پیش کی جووشنوی تعلیم سے مختلف تھی۔ جوراسخ عقیدہ تھے وہ ثابت قدم رہے ،اور جن کے دلوں میں کھوٹ تھاوہ
گراہ ہوگئے۔

کالکی Kalki : وشنو کاد سوال اور آخری جنم ہے۔ جب دنیا برائیوں کے آخری کنارے تک پہنچ جائے گی، تووہ کا لکی کی شکل میں ایک گھوڑے پر سوار تباہی کی تکوار لئے آئے گااور دنیا کو ہر باد کر کے ایک نئی دنیا آباد کرے گا۔ اس فرقہ کی بنیاد فقط وشنو دیوتا کی پرستش پر رکھی گئی ہے،اس فرقے کی مزید تین شاخیں ہیں جن میں رام نوج کا کمتب فکر اور د لا بھالا مشہور ہیں۔اول الذکر فرقے میں رقص وموسیقی اور بھجن کو خاص اہمیت حاصل ہے اور دوسرافرقہ چندخاندان کے متاز ہونے پراصرار کرتاہے جن کے علاوہ کوئی مندر تعمیر نہیں کر سکتا۔

یه فرقه مزید ذیلی فرقوں میں بٹاہواہے،اس کی اہم کتابیں ہری ومس Harivamsa اور وشنوپران ہیں اور بیہ جھکتی کو مکتی کواہم ذریعہ سمجھتاہے۔

الم شیوانی: به فرقه شیو کورب اعلی مانتا ہے اور اسے تخریب و تغمیر کا دیوتا سمجھتا ہے ، اسے مہابو گ اور مہادیو بھی کہتے ہیں۔ بعض لو گوں کا خیال ہے کہ یہ غیر آریائی دیوتاہے، جس کی پوجاوادی سندھ میں ہوتی تھی۔ یہ فرقہ اہل ہنود میں قدیم زمانے سے پایا جاتا ہے جس کے آثار ہمیں موہن جوڈر واور ہڑپامیں بھی ملتے ہیں۔اس فرقے کی بنیادی تعلیم شیواوراس کی بیوی کالی مال کی پرستش ہے جو لنگ اور یونی یعنی عضو تناسل کے ذریعے کی جاتی ہے۔ شیو کی پرستش کے لئے انسان وحیوان دونوں ہی کی مورتیاں استعال کی جاتی ہیں۔ شیو کی بیوی پاروتی Parvati ہے، جو مختلف روپ کی وجہ سے درگا Durga، کالی Kali اور اُما Uma پار وتی Parvati کے ناموں سے مشہور ہے۔ پار وتی سے شیو کے دوبیٹے پیدا ہوئے ،ایک گنیش Ganesh اور دوسر اکارٹیکیا Karti Keya جو جنگ کادیو تاما ناجاتا ہے اوراس کانام سکندہ Skanda بھی بتایاجاتا ہے۔

شیو کے پجاری شیو کے علاوہ پاروتی اور اس کے بیٹوں خاص کر گنیش جو ہاتھی کا سر ر کھتا ہے ، کے علاوہ نندی Nandi (شیو کی سواری کا بیل) کی یو جا کرتے ہیں۔اس فرقہ کی اہم کتاب وایو پران puran Vayu ہے۔ یہ علم کو نجات کاذر بعد مانتا ہے۔ بیہ فرقہ بھی بہت سے ذیلی فرقوں میں بٹاہوا ہے۔

اں فرقے کی عبادت کا طریقہ بیہ ہے کہ بیرلوگ جسم پر را کھ مل کر رقص وموسیقی کی محفلیں منعقد کرتے ہیں اور بیل کی آ واز نکالتے ہیں۔البتہ بیر رسوم زیادہ تر صرف مذہبی طبقہ ہی ادا کرتاہے ،عام لوگ محض ان میں شریک ہونے کو متبرک سیجھتے ہیں۔اس فرتے ہیں بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو مرووں کوو فناتے ہیں، گوشت خوری جائز کہتے ہیں اور آزادانہ جنسی تعلقات کے حامی ہیں۔

ہے محکواتی Shaktas: یہ فرقہ محتی کی ہو جا کرتا ہے۔ اپنی تعداد کے لحاظ سے یہ فرقہ ہندؤں میں خاص اہمیت کا حاف ہے۔ یہ لوگ خدا کو مال کی مثل استے ہیں۔ اس کا عقیدہ ہے کہ محتی Shaktas مونث ہے اور وہا یک عورت کی حثیت سے تشخیص کی جا سکتی ہے اور وہ نسوانی شکل رہا علی ہے اور وہ اسے درگا Durga کا کا لا Kali کی حثیت سے تشخیص کی جا سکتی ہے اور وہ نسوانی شکل رہا علی ہے اور وہ اسے درگا Bhavani کا اور محوانی اور محوانی اس کے عقید سے کے مطابق معیوکی ہوئی اور اسے شیوکی ہوئی مانتے ہیں۔ ان کے عقید سے کے مطابق شیوکی ہوئی ہوئے میں کوئی قباصت نہیں ہے۔ محتی نہ کورہ کی مختلف شکلوں میں کا لی عبیت مشہور ہے۔ اس کو سیاور وہا تھی جیسے دانت نکالے اور منہ کو خوان سے سرخ کئے دیکھا جاتا ہے۔ اس کا دو سرار وپ میوانی اب محمول کی دیکھا جاتا ہے۔ اس کا دو سرار وپ میوانی اب محمول کی دیکھا جاتا ہے۔ اس کا دو سرار وپ

اس کے دوبڑے فرقے ہیں، دکشن مرگ Dakshin Margisین دائیں بازو کے ہوجنے والے اور دام مرگ Dakshin Margisین بائیں بازو کے ہوجنے والے سیدا یک خفیہ فرقہ ہے جوان کے نزویک پانچ میں دام مرگ Vama Margis یعنی بائیں بازو کے ہوجنے والے سیدا یک خفیہ فرقہ ہے جوان کے نزویک پانچ میں نجات کا ذریعہ ہیں، یعنی مادی Madva (شراب)، شبیا Marsva (مجھلی)، مانس Mansa (گوشت)، مدر السمال اناج)، میتھون Maithuna (جنسی اختلاف)۔

ان لوگوں میں ایک مذہبی رسم ہے جے یہ چکر ہو جا Chakra Puja کہتے ہیں، اس ہو جا میں اہتی ہوی کے علاوہ کسی دوسری عورت سے اختلاط کرناکار ثواب سمجھا جاتا ہے اور دہ عورت بمیشہ کے لئے اس کی رومانی ہوی بن جاتی ہے۔ اس فرقہ کی اہم کتابیں شئر Tantras ہے۔ یہ ہری مس Harivamsa اور مارکنڈیہ کہان Markandiva puran کو بھی اہمیت دی جاتی ہے۔ 🖈 گنایتی **Gana Patas**: به فرقه کنیش Ganesh کورب اعلی مانتا ہے اور اس کو فہم وتد بر کادیوتا سمجھتاہے۔ کنیش کوہائتھی کے سرکے ساتھ دیکھایاجاتاہے۔

الم سور پھی Sura Patas: یہ سورج کو دیوتامانتا ہے اور طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے وقت اس کی یو جا کر تاہے۔

☆ سمر معی Smarthas: ہندؤں کی ایک بڑی تعداد سمرتی مت سے تعلق رکھتی ہے۔ سمرتی ازم سے مراد وہ مکتب فکر ہے جو کسی فرقے ہے تعلق نہیں رکھتے نہ ہی خود کو کسی خاص دیو تاہے منسوب کرتے ہیں۔ بیہ لوگ دیوتاؤں کی پرستش کے معاملے میں آزادی کے قائل ہیں۔ یعنی ایک ہندوجس کی پرستش کرناچاہے کر سکتا ہے۔ یہ فرقہ ہر دیوتاپراعتقادر کھتاہے اور اپنی خواہش اور ضرورت کے تحت اس کی پو جاکر تاہے۔

یہ کمتب فکر خود کوایک بڑے ہندور یفار مر آدمی شکرے منسوب کرتا ہے۔ان کا کہناہے کہ ہندو د ھرم وہ مذہب ہے جس میں خدا کو کسی بھی صورت میں پو جا جاسکتا ہے۔عصر حاضر میں تعلیم یافتہ ہندؤں کی اکثریت اس سے وابستہ ہے۔ سمرتی مت سے تعلق رکھنے والے لوگ سمرتی زمرے میں آنے والی سبھی کتابوں کو انتہائی اہمیت دیتے

☆ آریاساج: ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد کے بعد ہندو د ھرم میں جواصلاحی تحریکیں انھیں ان میں ے ایک آریاساج ہے۔ بیہ فرقہ دورِ حاضر میں سوامی دیانند سر سوتی کے ہاتھوں تشکیل پایا ہے۔ ہندؤں میں بیہ فرقہ ا گرچہ بہت کم تعداد میں ہے لیکن بیدا یک بااثر فرقہ ہے۔ آریا ساج والے عقیدہ او تار کا شدید انکار کرتے ہیں۔ان کے مطابق شری کرشن جیسے صالح لو گوں کوخواہش ہوتی ہے کہ وہ دھرم کے قیام کے لئے دوبارہ جنم لیں چنانچہ اس میں سی قسم کا کوئی عیب نہیں ہے وہ اس کا اظہار کریں۔ جولوگ او تار کے قائل ہیں وہ دراصل ویدسے جاہل ہیں۔ اس طرح وہ بت پر سی اور ذات بات کی بھی مخالفت کرتے ہوئے مساوات کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ان کا نعرہ ہے کہ حقیقی ویدک د هرم کی طرف لوٹو۔ سوامی دیانند سر سوتی وید کا ترجمہ اور تفسیر (بھاشیہ) بھی لکھی ہے جس کی اکثر پنڈ توں نے مخالفت کی تاہم اب سیہ مقبول ہو چکی ہے۔ جہر ہو سائی: اس فرقے کے بانی رام موہن رائے تھے جو 1774 میں بہقام بردوان ایک برہمن کھرانے میں پیدا ہوئے۔ انہیں اگریزی، عربی، فارسی بہنگالی اور سنسکرت کے علاوہ لا طینی، فرانسیسی ، یو نائی اور عبرانی زبان ہے بھی وا تغیب متحی۔ انہوں نے وید سمیت دیگر نذاہب عالم کی کتب کا مطالعہ کیااور 39 سال کی عمر میں اپنے نہیں خالی تعلیمات کا محور کم عمری میں شادی، بت پرستی، کثرت از دوائے، الوہیت مسیح علیہ السلام، ستی کی ظالمانہ رسم اور ذات یات کے انتہازی مخالفت تھی۔

جڑ گاندھی تحریک: اس تحریک کا بانی مہاتما گاندھی تنے جو ایک معروف ند ہی اور ساسی شخصیت ہیں۔
انہوں نے رہبانیت ،اہسااور سادگی کے اصولوں پر زور دیااور ذات پات کی مخالفت کرتے ہوئے تمام انسانوں کے
برابر ہونے پر زور دیا۔ انہوں نے انچھوت طبقے کو ہر یجن لینی خداکے بندے قرار دیااور انہیں عزت دی۔ اس وقت ان
کی تحریک کو ہندوستان میں سرکاری سرپر سی حاصل ہے اور انہیں بابائے توم سمجھا جاتا ہے۔ گاندھی تحریک کے آشر م
یورے ہندوستان میں تھیلے ہوئے ہیں۔

### اسلام اورهندومت كاتقابل

اسلام اور ہندو مذہب کا تقابلی جائزہ لیا جائے تو یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ اسلام ایک توحیدی دین ہے جس میں اللہ عزوجل کے سواکسی بھی چیز کی عبادت شرک ہے۔ جبکہ ہندو مذہب بت پرست دین ہے جس میں ایک نہیں کروڑوں بنوں کی پرستش کی جاتی ہے۔

مذہب اسلام میں کسی چیز یا شخصیت کی عبادت شرک ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی کسی نبی یا ولی کو بھی خدا سمجھے یا خدا جیسی صفات کا حامل سمجھے وہ کافر و مشرک ہے۔ یو نہی جو اللہ عزوجل وحدہ لاشریک کا کوئی شریک یوں تشہرائے کہ فلاں اللہ عزوجل کا بیٹا، والدیا بیوی وغیرہ ہے تواسلام اسے بھی مشرک کہتا ہے۔ قرآن میں حضرت عیسیٰ اور حضرت عزير كوالله عزوجل كابيثا كهنے والول كو كافر كها كياہے چنانچہ الله عزوجل فرماتاہ ﴿وَقَالَتِ الْيَهُوُدُ عُزَيْرُه ابْنُ اللهِ وَقَالَتِ النَّطْيَى الْمَسِيْحُ ابْنُ اللهِ ذٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفُوَاهِهِمْ يُضَاهِرُونَ قَوْلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَبْلُ فَتَلَهُمُ اللَّهُ اللّ يُوْفَكُوْنَ﴾ ترجمه كنزالا يمان: اوريہودي بولے عزير الله كابيٹا ہے اور نصرانی بولے مسيح الله كابيٹا ہے بيہ باتيں وہ اپنے منہ سے بکتے ہیں اگلے کا فرول کی می بات بناتے ہیں اللہ انہیں مارے کہاں او ندھے جاتے ہیں۔

(سورة التوية،سورة 9، آيت 30)

ا گر کوئی ہندؤں کی طرح بیہ عقیدہ رکھے کہ اللہ عزوجل معاذاللہ فلاں تشخص کے روپ میں دنیامیں آیا تو بیہ بھی کفرہے۔

اسلام کے واضح نظریہ کے مطابق پوری کا ئنات کا خالق واحد اللہ عز وجل ہے۔اللہ عز وجل نے قرآن پاک میں کئی مقامات پر بت پر ستی کی مذمت ار شاد فرمائی۔اللہ عزوجل نے بتوں کے باطل ہونے پر بہت خوبصورت عقلی د کیل دی کہ معبود وہ ہوتاہے جو خالق ہو جبکہ بیہ بت خود مخلوق ہے جسے لوگ اپنے ہاتھوں سے تیار کرتے ہیں چنانچہ اللہ عزوجل فرماتا ہے ﴿وَالَّذِيْنَ يَدُعُونَ مِنْ دُوْنِ اللهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْتًا وَّهُمْ يُخْلَقُونَ ﴾ ترجمه كنزالا يمان: اور الله كے سوا جن کو پوجتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں بناتے اور وہ خو دبنائے ہوئے ہیں۔ (سورۃ النعل، سورۃ 16، آیت 20)

پوری د نیامیں جورائج بت پرستی شیطان کی طرف ہے ہے۔ ہر نبی نے اللہ عز وجل کی عبادت کا حکم دیااور بت پرستی سے منع کیا۔ان بت پرستوں کے پاس کوئی بھی مستند دلیل بت پرستی پر نہیں ہے۔اللہ عزوجل فرماتاہے ﴿وَ مَنْ بت د نیااور آخرت میں نفع دینے سے عاجز ہیں۔ قرآن پاک میں ہے ﴿ وَ مَنْ اَضَلُّ مِبَّنْ یَّدُعُوْا مِنْ دُوْنِ اللهِ مَنْ لَّا یَسْتَجِیْبُ لَهَ اِلْ یَوْمِ الْقِلْمَةِ وَ هُمُ عَنْ دُعَاتِیْهِمْ غُفِلُوْنَ ﴾ ترجمه کنزالا بمان: اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون جو اللہ کے سواایسوں کو پوجے جو قیامت تک اس کی نہ سنیں اور انہیں ان کی پوجا کی خبر تک نہیں۔

(سورة الاحقات،سورة46، آيت5)

جو صحف مشرک ہے وہ چاہے جتنامر ضی اعظے اخلاق کا مالک ہو ویلفیئر کا کام کرنے والا ہوا ہے ان سب التھے کاموں کا کوئی فائد وند ہوگا جب تک مسلمان نہ ہو۔اللہ عزوجل مشرک کو نہیں بخشے گا۔اللہ عزوجل نے فرما یا ﴿ إِنَّ اللّٰهَ لَا يَعْفِي اَنْ يَنْفَى اَنْ مَا دُوْنَ ذَلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَمَنْ يَّشَي نَ بِاللّٰهِ فَقَدْ ضَلَّ اللّٰهِ بِعِيْدًا ﴾ ترجمہ كنزالا يمان: يغفِي اَنْ يَشْفَى اَنْ يَعْفِي اَنْ يَعْفِي مَا دُوْنَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يَّشَي نِ بِاللّٰهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلْلًا بِعِيْدًا ﴾ ترجمہ كنزالا يمان: اللّٰدائے نہيں بخشاكہ اس كاكوئى شريك ٹھرايا جائے اور اس سے نيچ جو پچھ ہے جے چاہے معاف فرماد يتا ہے اور جو الله كاشر يک ٹھرائے وہ دوركى گراہى ميں پڑا۔

کاشر يک ٹھرائے وہ دوركى گراہى ميں پڑا۔

(سورة النساد، سورة 4، آيت 16)

ہندو مذہب میں بت پرستی کی انتہاء کا بیہ عالم ہے کہ دیگر اشیاء کے ساتھ ساتھ جانوروں ، چرند پر نداور نباتات کی بھی عبادت کی جاتی ہے جیسے سانپ ، گائے ، در خت وغیر ہ۔

اسلام ہر انسان کو مساوی حیثیت دیتا ہے ،امیر ہو یاغریب ،ادنی ہو یااعلی ،عربی ہو یا مجمی اللہ عزوجل کے حضور سب برابر ہیں اورافضیلت کا مدار تقویٰ پر ہے۔ جبکہ ہندومذہب میں ذات پات کی اونچ تنج کا مدار تقویٰ پر ہے۔ جبکہ ہندومذہب میں ذات پات کی اونچ تنج کا میہ حال ہے کہ شودر قوم کو مندر جانے بلکہ بھجن سننے کی بھی اجازت نہیں ہے۔

کا اسلام کے تمام احکام ایسے ہیں جو عقل کے اعتبار سے بھی درست ہیں اور اس پر عمل بھی ممکن ہے۔ کوئی ایک بھی شرعی حکم ایسا نہیں جو عقلا نادرست ہواور عملی طور پر کرنانا ممکن ہو۔ اس کے برعکس ہندو نذہب کے کئی اعکال عقلا ہی درست نہیں ہیں جیسے ہندو نذہب میں طلاق کا کوئی نظریہ ہی نہیں ہے میاں بیوی کو ساری زندگی ایک ساتھ ہی رہناہے اگرچہ دونوں ایک دوسرے سے جد تنگ ہوں۔ اس حکم پر عمل نہ ممکن ہے بہی وجہ ہے کہ موجود

ہ ہندؤں بھی طلاق دینا شروع ہو گئے ہیں۔ یو نہی مرد کے مرتے ہی بیوہ کو شوہر کے ساتھ جلادینا عقلی باطل اور ظلم شدید ہے بہی وجہ ہے کہ اس پر عمل موجودہ ہندومعاشرے میں ناپید ہے۔

جڑا اسلامی قوانین میں کوئی ایسا تھم نہیں جواحساس کمتری پر بنی ہواس کے بر تکس ہندو نہ بہب میں بعض معاملات احساس کمتری والے ہیں جیسے رکشا بند معن کی رسم جس میں بہنیں اپنے بھائیوں کو کلائی پر ایک دھا کہ باند ھتی ہیں۔اب جس محفی کی کوئی بہن نہیں یا کسی عورت کا کوئی بھائی نہیں وہ اس وقت افسر دہ ہوں سے اور اگر کس کا بھائی یا بہن مرسمی ہوگی تواس کا غم تازہ ہوگا۔

توسے: ہند وستان ہیں اس تبوار کو بعض مسلمان بھی منانے گئے ہیں کہ کسی ہند وعورت کو اپنی مند ہوئی بہن بنا اس سے را کھی بند واتے ہیں جس کی شر عااجازت نہیں۔ اسلام نے اپنے پیروکاروں کے لئے پچھے اصول بنائے ہیں، ماں بہن بٹی خالہ پھوٹی واوی نائی ہوا تھی جستی اور بیوی کے علاوہ کس سے ہاتھ تک طانے اور بغیر پر دے کے بات چیت کرنے کی بھی اجازت نہیں وینا۔ را کھی ہائدھ کر کس بھی اجبنی عورت کو اپنی بہن کسے بنایا جاسکتا ہے ؟اسلام ہیں را کھی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ را کھی ایک ایسا کم ور دھا گاہے جس کو لو جا پاٹ کے ذریعہ سینکٹروں خدا کی جمایت اور مدو کی بھین کا کوئی تصور نہیں ہے۔ را کھی ایک ایسا کم زور دھا گاہے جس کو لو جا پاٹ کے ذریعہ سینکٹروں خدا کی جمایت اور مدو کی بھین دہائی کروا کر ہاندھا جاتا ہے جس کو اسلام نے شرک اور گناہ عظیم قرار دیا۔ اس طرح کی خبریں آتی ہیں کہ جس لوگی نے را سلامی اور را کھی ہائدھ کر اپنا بھائی بنایا تھا اس بھائی نے اس لوگ کی عزت کی دھیاں اڑائی ہیں۔ لٹذا اس طرح کے غیر اسلامی اور غیر شرعی رسومات سے اجتناب کرنے کی ضرورت ہے۔

جڑ ہندو نہ ہب میں ہیوہ عورت کی زندگی کا فضول ہو جانا، ہیوہ کا ہر وقت سفید لباس میں رہنا، لوگوں کا اپنی رسموں میں اس کی شرکت کو منحوس سجھتا، ہیوہ عورت کے لئے مرنے سے بدتر ہے، جبکہ اسلام میں ایسی کوئی بھی ظالمانہ شرعی تھم نہیں بلکہ ہیوہ کو آھے شادی کی اجازت دی ہے۔

جڑاسلام میں اگرچہ فرقہ واریت ہے اور کئی فرتے حد کفر تک جیں لیکن تمام کے تمام فرقے اللہ عزوجل کو ایک اور قرآن کوحق ماننے ہیں۔ اس کے برعکس ہندؤل فرقوں میں معبودوں کے متعلق انتقاف جیں۔ ہندؤل کے ایسے ایسے دیوتا ہے جن کو ہر عقل سلیم رکھنے والا سمجھ سکتا ہے کہ یہ نری جہالت ہے، پھر کئی دیوتا کی تصاویر اور ہو جا بھی اخلاقیات کے منافی ہے شیو، کالی ماتا وغیرہ۔

### هندومذهب كاتنقيدى جائزه

ہندومذہب کی نہ کوئی تاریخ ہاور نہ ہی ان کے دینی کتب کے مصنفین کے متعلق کچھ پتہ ہے۔ ان میں کافی تضاد پایا جاتا ہے۔ ہندومت کسی ایک فرہب کا نام نہیں ہے، بلکہ مختلف و متضاد عقائد ورسوم، رجمانات، تصورات اور توہات کے مجموعہ کا نام ہے۔ یہ کسی ایک شخص کا قائم کردہ یالا یاہوا نہیں ہے، بلکہ مختلف جماعتوں کے مختلف نظریات کا ایک ایسامر کب ہے، جو صدیوں میں جاکر تیار ہوا ہے۔ اس کی وسعت کا یہ عالم ہے کہ الحاد سے لے کر عقیدہ او تاریک بلا قباحت اس میں ضم کر لئے گئے ہیں۔ دہریت، بت پرسی، شجر پرسی، حیوان پرسی اور خدا پرسی سب اس میں شامل بیں۔

مندر میں جانے والا بھی ہندو ہے اور وہ بھی ہندو ہے جس کے جانے سے مندر ناپاک ہوجاتا ہے۔ وید کا سفنہ والا بھی ہندو ہے اور وہ بھی ہندو ہے جس کے متعلق علم ہے کہ اگر وید س لے تواس کے کانوں میں پگلا ہوا سیسہ ڈالا جائے۔ غرض ہندو مت ایک مذہب نہیں ہے بلکہ ایک نظام ہے۔ اسے وید کی فدہب کی تبدیل شدہ شکل بھی کہا جاسکتا ہے، کیوں کہ وہ مقام جہاں سے بیہ پھیلا ہے بیہ بہر حال ویدی فدہب ہی ہے۔ آریا یہاں آنے کے بعد چند صدیوں میں اپنی زبان بھول گئے اور ساتھ ہی ساتھ اپنی خصوصیات کھوتے ہے گئے۔ انہوں نے یہاں کی مختلف قوموں کے تدنی اثرات، عقائد اور رسوم کو قبول کرلیا اور ان دیوتاؤں کو بھی جن کی پرستش غیر آریا کرتے تھے، اپنے دیوتاؤں میں شامل کرلیا۔

## ہندومذاہب میں بت پرستی کی ممانعت

یوں توہندومت میں کئی خداؤں کو مانے جانے کا بھی تصور زیادہ ہے جے پینتھیزم pantheism کہا جاتا ہے جس میں اللہ کی بنائی د نیاوی چیزوں کو خدامانا جاتا ہے۔ لیکن ہندو مذاہب کے تعلیم یافتہ طبقات بت پر سی کو نہیں مانتے۔ ویسے بھی ہندو مذہبی کتابیں میں دیوی دیوتاؤں کی کثرت پراعتقادر کھنے والوں کو اندھااور توہم و خرافات میں گر فتار بتایا گیا ہے۔ گئیر دیوتاؤں کے بائیکاٹ کا تھم بھی صر تے اور کھلے طور پر دیا گیا ہے۔ ویدوں میں بت پر سی کی ممانعت در نے ذیل انداز میں موجود ہے:

المان میں مضبوطی اور زمین میں استحکام ہے اس کی وجہ سے روشنیوں کی بادشاہت ہے اور آسان میں مضبوطی اور زمین میں استحکام ہے اس کی وجہ سے روشنیوں کی بادشاہت ہے اور آسان محراب (کی شکل) میں ٹکا ہوا ہے۔ فضا کے پیانے بھی اس کے لئے ہیں (اسے چھوڑ کر) ہم کس خدا کی حمد کرتے ہیں اور نذرانے چڑھاتے ہیں؟

بیں اور نذرانے چڑھاتے ہیں؟

ہ کا ہوہ تمام جاندار اور بے جان دنیا کا بڑی شان و شوکت کے ساتھ اکیلا حکمر ال ہے وہی تمام انسانوں اور جانور وں کارب ہے۔(اسے چھوڑ کر)ہم کس خدا کی حمد کرتے اور نذرانے چڑھاتے ہیں۔

(رگويد،منثل2،سوكت122،منتر3)

اس زمین و آسان کو جس نے تخلیق دی اور جس نے آسان پر پانی تیار کیا ہے اس میں ایک حکیتے ہوئے سورج کو قائم کیااس کو مختلف ناموں سے پکار اجاتا ہے۔ سورج کو قائم کیااس کو مختلف ناموں سے پکار اجاتا ہے۔

اند جرے میں ڈوب جاتے ہیں۔ (یوروید، 40-9) کی عبادت کرتے ہیں وہ (جہالت) کردیے والے گہرے اند جرے میں ڈوب جاتے ہیں۔

استی (تبیع) نه کار چکر میں مت پڑو۔ پرماتما کو چھوڑ کر اور کسی کی استی (تبیع) نه کروتم سب مل کراس عظمت والے پر میشور کی ہی بار بار تبیع کرو۔ (پنڈت دیودت، القردید کانڈ 20،سو کت 85،مدتو 1)

المجمل وہ پر میشور نہ دوسرا ہے نہ تیسرااور نہ چوتھا ہی اسے کہاجاسکتا ہے وہ پانچواں چھٹااور ساتواں بھی نہیں ہے۔ آٹھوال نوال اور دسوال بھی نہیں، وہ اکیلا ہے، وہ ان سب کو الگ الگ دیکھتا ہے، جو سانس لیتے ہیں یا نہیں لیتے، تمام طاقتیں اس کی ہیں، وہ ہڑی طاقت والا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں پوری کا نئات ہے، وہ ایک ہے اس کی طرح کا کوئی دوسرا نہیں اور یقینی طور پر وہ ایک ہی ہے۔

طرح کا کوئی دوسرا نہیں اور یقینی طور پر وہ ایک ہی ہے۔

(اہر دید کانڈ 13، سو کت2، منتر 16 تا 18)

ا پنشد میں بت پر سی کی ممانعت پر درج ذیل دلائل ہیں:

المين الشوركاكوئى پالن ہار نہيں ہے اور نہ بى اس كے مال باپ ہیں۔ (شویتا سواتر اپیشدادھیائے 6، شلوک 9) اللہ خداكاكوئى عكس نہيں ہے كوئى اس جيسا نہيں ہے جوعظمت والا ہے۔ (شویتا سواتر اپنشدادھیائے، 4-19) محلوت گیتا ہیں بھی بت پرستی كی ممانعت ہے:

ہے۔ انہوں نے دیوتاؤں (اوتاروں) کے سامنے گھنے فیک دیے گئے۔ بیں اور پھر مرضی کے مطابق پوجاکے اصول بنالئے ہیں۔ (بھگوت گیتا،ہاب7،ہدادی8)

استے پر ہیں اور غلط طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ داستے پر ہیں اور غلط طریقہ اختیار کرتے ہیں۔

الم المحمن ال

الملام می پھر وغیر وی مورتیاں دایو نہیں ہوتیں۔ (هری مدبها گوت بہادان اسکدہ 249دھیا 844 ھلوک 11) مندو فداہب میں ان کی فدہبی کتابوں میں احکامات اور مطالب کو فلط ترجموں کے ساتھ الٹ پھیر اور روبدل کر کے کس طرح شرک کو فروغ دیا جاتا رہا ہے۔ اس کی مثال مدر شی۔ وید ویاس بی کے لکھے وید کے ان شلوکوں سے کیا جاسکتا ہے ''تبھیم ماتا چہ پتا تبھیں۔ تبھیں بندھش شکھا تبھیم تبھیم و دیا در ونڈمر تبھیم ۔ تبھیم پریم تبھیم "اس شلوک کا صحیح ترجمہ یوں ہے: تو نے بی دیا ہے مجھے مال اور تو نے بی مجھے پتادیا ہے۔ تم بی نے مجھے ودیا دی جھے گیان دیا ہے۔ اور تم بی نے مجھے فکشاد سے والا ایک گرودیا ہے۔ تم بہت بی اجھے ہوکہ مجھے اتنا چاہے ہو۔ اور میں تبہارا پر ہے داس ہوں۔ تو نے بی جیون بتانے کا ایک مارگ دیا تو بڑا ہی مہان ہے۔

کیکن اس کاغلط ترجمہ لوگوں نے سامنے آج کل کے گرو کس طرح کرتے ہیں : تم ہی ماتاہو۔ تم ہی پتاہو۔ تم ہی رشتہ دار ہو۔ تم ہی دوست ہوتم سبھی ہواور تم میرے پریے بھگوان بھی ہو۔

یہاں نر مبھی نارائن بنادیا جاتا ہے۔ نرکے معنی آدمی جو ہستی کھاتی پیتی اور سانس لیتی ہے۔لوگ غلط ترجے کر کے انسان کوہی بھگوان بنابیٹھے۔ رامائن اس مشہور کھا میں ایک سوئمنبر کانڈ کامنظر بیان کیا گیا ہے۔ جب سینا تی بیاہ کررام کے محرآتی ہیں اور دونوں میں کچھ کلام ہوتا ہے جسے اد صیاتم رامائین کہتے ہیں۔ جس کے چند شلوک بیچے درج کئے جاتے ہیں۔ جس میں رام خود کہتے ہیں کہ میں کوئی بمگوان نہیں ہوں بلکہ میں خود ایک ایشور کی بوجاکر تاہوں۔

سینا: ''آن سے بھی دامرے کھاوے تم پرے جن تکھے سھاگ ''ترجمہ: اے دام تم میرے پتی ہو آج سے اور تم میرے ناتھ ہو۔ (لیعنی تم میرے بھگوان ہو)

رام: ''نه هی مم پریے ناته کهاں هوں اے سینے سوایشور ولاهوکئی ہے تهه ماتها مشیش نواب هی دام دائم میں ایک میں ہے۔ دامرهو ''ترجمہ: کہ اے سینے میں ایشور نہیں ہول۔ بلکہ میں خود این مصیبت میں اپناسر ایک ایشور کے آگے جمکاری ا ہوں اور اسے پکارتاہوں۔ میں کوئی بھگوان نہیں ہوں۔

رام: ''اهوسی آهوپرمپریشش نواب هی - دامه هوف ایشود بناب ''ترجمه: اے سیتاتو بجھے ایشور مت مان بلکہ تو بھی اس ایشور کے سامنے جمک جا۔ جسکے سامنے رام بھی جمکتا ہے۔ بہ تو ہے رام جی کا تھم لیکن ان کے ماننے والوں نے ان کو ہی بھگوان بنادیا۔

(https://babulislamsindh.wordpress.com/2015/04/16/) روندوند بب على بت يرسخي مما نعت / 6/https://babulislamsindh.wordpress

# مختلعه مندو فرقول میں بت پرستی کی ممانعت

جہ کیر پڑتے فرقہ: اس فرقہ کے بانی کمیر واس ہی ہیں جنہوں نے قدیم ذات ہات کے نظام ( system کی اور فرقہ ورانداختلافات کی سختی سے مخالفت کی۔ کمیر داس ہی راما نفد ہی کے شاگر و تقے۔ راما نفد رامانج کے شاگر و تقے۔ راما نفد رامانج کے شاگر و تقے۔ راماند و مت سب ذاتوں کے لئے اپنا در وازہ کھلار کھا تھا۔ کمیر مند و مت کے شاگر و تقے۔ رامانج نے توحید بھلتی پر زور دیتے ہوئے سب ذاتوں کے لئے اپنا در وازہ کھلار کھا تھا۔ کمیر مند و مت کے خارجی ایمال کو ڈھکوسلہ سمجھتے تھے اور ہوجا، خدمت ، ورت و خیرہ کو گڑیا کا کھیل بتاتے تھے۔ وہ پنڈتوں سے ہوجے بتاؤیہ جھوت چھات کہاں سے آئیا۔۔۔۔؟

المنظم المواد و المنظم المنظم المنظم على والدود بال كانام بهت مشهور بان كى پيدائش احمد آباد مجرات على بهو ألك و وسرے سنتوں كى المرح دادونے مجى بت پرستى ذات بات كا بندھن تير تھد برت اوتار وغير و كے تعبور كى سختى سے مخالفت كى۔ توحيد كى تفيحت پرزور ديا ور مورتى ہوجاكى تنقيد كى۔ ﷺ آربیہ سائے: آربیہ سائے ایک ہندوؤں کی اصلاحی تحریک کی شکل میں وجود آیا تھا جس کے بانی مول شکر سے جو بعد میں دیانند سر سوتی کہلائے، وہ گجرات کے کا ٹھاواڈ گاؤں میں پیدا ہوئے تھے۔ ہندوؤں کے بقول وہ حق کی تلاش میں متعدد مقامات پر گئے۔ سوامی دیانند سر سوتی جو کہ ستیار تھ پر کاش کے مشہور مصنف اور دانشور ہیں انہوں نے ہندومت کے لئے نمایاں بنیاد فراہم کی ہے، اس نے غیر عقلی ہندوانہ تصورات اور دیومالائی داستانوں کا سرے سے انکار کردیا ہے اور انہوں نے بت پرستی اور اوتار وادکی سختی سے مذمت کی۔

ویدوں کو بنیاد مانتے ہوئے اسکے عقائد واعمال پر مبنی ویدک دھرم کو موجودہ ہندومت کی اصل قرار دیا۔ ویدوں کی تعلیمات کے منافی تمام ہندو نظریات کو بے بنیاد تھہر ایااور موجودہ ہندومت میں پائے جانے والی مختلف ہندو فر قوں کا ابطال کیا۔اس نے مورتی، پوجا، مندر، تیر تھے،استھان،اوتار واداور گنگااشنان وغیرہ کی سختی سے تردید کی۔

المجرام ملی: برہم سان کے بانی راجارام موہن رائے تھے، انہوں نے متعدد دیوتاؤں کے بندھن سے عوام کو باہر نکالنے کو کوشش کی اور کہاایک ہی خداہے، یہ شرک اور بت پرئی کے خلاف تھے۔ انہوں نے بت پرئی کے خلاف تھے۔ انہوں نے بت پرئی کے خلاف ایک کتاب "میسس تحفقته المہادین" کھی جو فاری میں تھی۔ اس کتاب میں انہوں نے توحید کا علم بلند کیا اور بت پرستی کی سختی سے تردید کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک کتاب "آنینده تثلیت" کھی جس سے انہوں نے توحید کی مخالفت کرنے والوں کارد کیا تھا۔

ﷺ کی **رکاری مشن:** نرنکاری مشن سکھوں کا ایک گروہ ہے۔جو سکھاس بات پریقین کرتے ہیں کہ گروآتے رہے ہیں نرنکاری کہ گروآتے رہے ہیں نہ اور تار کے جو سکھاس بات پریقین کرتے ہیں کہ گروآتے رہے ہیں نرنکاری کہلائے۔ نرنکاری مشن کی شروعات بابابوٹا سنگھ نے پشاور سے کی اور بعد میں یہ ہو کہ داری باباور تار سنگھ کو ملی۔ آخر میں باباہر دیو سنگھ نے گدی سنجالی۔اس فرقہ کی پہلی تعلیمات میں پر بھو کو نراکار اور غیر مجسم ماننا ہے۔ اور ای اصول کو مد نظر رکھ کرتمام تعلیمات دی جاتی ہیں۔

## ويدول مين تحريف

ہند ومذہب کی بنیادی کتب ویدیں ہیں جو تحریف شدہ ہیں۔سوامی دیانند نے رگ وید آری بھاشیہ بھو مکا ہندی صفحہ 860 پر اور لیکھرام نے کلیات آر بیہ مسافر میں اور مہابھاشیہ کے مصنف نے لکھا ہے کہ اتھر وید کا پہلا منتر اوم شنود یوی ہے جبکہ موجودہ اتھر ووید میں بیہ منتر چھبیسویں نمبر پر آتا ہے۔ای طرح مذکورہ وید کے منتر وں کی تعداد میں بھی اختلاف ہے۔ سائی بھاشیہ نے 5977، سیوک لال نے 5047، ساتولیک نے 700، ویدک سدھانت نے 400 بتائے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی ہے شار اختلافات ہیں۔ کوئی بھی وید تحریف اور لغو ہاتوں سے خالی نہیں ہے۔

## مندول کے بنیادی عقائد میں اختلات

یہ بات توواضح ہے کہ ویدیں غیر الہامی کتابیں ہیں جیہا کہ کتاب سروانو کرنی بیں تکھاہے کہ جس کا کلام ہے وہ رشی ہے۔ اب رشی کون ہے؟ توبہ واضح رہے کہ رشی کسی خدایار سول یا نبی کو نہیں کہتے ہیں۔ بلکہ ویدوں کے شاعر رشی کہلاتے ہیں۔ لفظ رشی کے معنی ہیں منتر دیکھنے والا (یعنی توجہ سے منتر کو دیکھنے والا اور بنانے والا) جیسا کہ تیتر بیہ برہمن میں ہے کہ عقلند رشی منتروں کے بنانے والے ہیں رگوید منڈل 10 سوکت 62 منتر 5 میں ہے: '' شاعر پنڈت رشیوں کی اولاواور شاگرورشی کہلائے۔''

زکت7: 1 بی ہے جس دیوتا ہے کوئی تمنا پوری ہونے کی آرز وکرکے رشی نے اس کی تعریف کی وہ اس منتر کا دیوتا کہلاتا ہے۔ ان تمام حولہ جات ہے واضح ہوا کہ ویدیں غیر الہامی کتابیں ہیں اس کے منتر کسی خدا نبی رسول کے نہیں ہیں۔ خودان ریشوں نے بھی کبھی اپنے نبی یار سول یا خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔

ان بنیادی کتب میں بنیادی عقالہ کے متعلق شدید اختلاف ہے۔ ایک نظریہ یہ کہ برہائی تمام وہوتاؤں میں سب سے پہلے ہے، وہی تمام عالم کا خالق اور رازق ہے، اس کے چار منہ سے ، ایک ایک منہ سے ایک ایک وید نکا اتو چار وید بن گئے۔ کہتے ہیں کہ: اس کے مشر تی منہ سے رگ وید، جنوبی منہ سے یج وید، مغربی منہ سے سام وید اور شالی منہ سے اتھراوید نکلا ہے۔ ایک اور نظریہ یہ بھی ہے کہ وید 414رشیوں کا کلام ہے اور ایک نظریہ کے مطابق یہ چار مشیوں کا کلام ہے اور ایک نظریہ کے مطابق یہ چار مشیوں کا کلام ہے اور ایک نظریہ کے مطابق وید وس کے مصنفین کا کلام ہے۔ جس نظریہ کے مطابق وید وس کے مصنفین وہی 414 ہیں۔ ان کے خالات و کر وار واضح نہیں ہیں اور یہ بات بھی طوس نہیں ہے کہ مصنفین وہی 414 ہی ہیں اور یہ اختلاف اپنی حقیقت کے ساتھ موجود ہے جیسا کہ ڈاکٹر داس گیتا کا خیال ہے کہ رگ وید کے منتر نہ تو کسی ایک شخص کے تصنیف ہیں نہ کی منتر نہ تو کسی ایک شخص کے تصنیف کئے۔

ان ویدول میں خداؤں کی تعداد میں اختلاف ہے۔ یجروید میں لکھا ہے کہ دیوتا کی کل تعداد 23 ہے۔
11 زمین پر 11 آسان میں اور 11 جنت میں۔ رگویہ منڈل 3 سوکت 9 منٹر 9 میں ہے کہ یہ تعداد 3340 ہے۔
رگ وید کے مطابق 3331 دیوتاؤں نے مل کر آگ دیوتاکو تھی سے سینچااوراس کے پاس گئے تویہ ایک دیوتاکا اضافہ موایوں ان کی تعداد 3340 بنی۔ اس کے علاوہ ذاتی تھر یلواور گاؤں کے بھی الگ الگ دیوتا ہیں۔ گائے بھی دیوتا ہے۔ الغرض ان کی تعداد 20 تقداد تقریبا 333 کر وڈ بنتی ہے۔

(http://tahaffuz.com/2458/#.WBt9YC197IU)

### عقيده او تار كالمنقيدي جائزه

مندؤل كاعقيده اوتار كئ اعتبارے باطل ہے جیسے:

جہراس اوتار میں ہر کوئی وعویٰ کر سکتا ہے کہ اس میں خدا کی ذات نے نزول کر لیا ہے اور ایسادعوی کرنے والے کی لوگ دنیا میں آئے بھی ہیں۔

المكا كراوتار كاعقيده سيمج بوتاتواس وقت بهندؤ يورى دنيا بين تعدادين زياده بوتے كه معاذالله خدا مختلف ادوار ميں مخلوق كى شكل ميں آكر بهندؤ ند بب كى تروت كرتا جبكه بهم ديكھتے ہيں كه بهندؤ ند بب ميں مسلسل كى آر بى ہے اوركى ديگر ندا بب بهندؤ ند بب سے فكل كرہنے ہيں جن ميں بدھ مت ، سكھ مت وغير ہ سر فہرست ہيں۔

جلاعقبدہ اوتار کی سب سے بڑی خامی ہیہ ہے کہ اس میں خدا کولاچار ثابت کیا جاتا ہے کہ وہ لوگوں کی ہدایت خود معبود رہ کر نہیں کر سکتانہ اپنے مخصوص بندوں کو بطور جست مخلوق پر ہادی بناسکتا ہے بلکہ خود اسے کسی مخلوق میں نزول کر ناضر وری ہے۔

## ہندوایک متعصب قوم ہے

ہندؤں کی تاریخ کامطالعہ کریں تو یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ ایک متعصب قوم ہے جواپیے مذہب کے علاوہ کسی د وسرے مذہب ہالخصوص مسلمان کو ہر داشت نہیں کرتی۔اسلام میں جہاد ، ذمی اور حربی کے احکام میں ظلم و ہر ہر بہت نہیں ،کسی کافر کواس کے مذہبی افعال سرانجام و بیٹے پر قتل وغارت کا تھم نہیں جبکہ ہندو نذہب میں ظلم وزیادتی کی انتہا یہ ہے کہ مسلمانوں کے قربانی کرنے پر انہیں قبل کرویا جاتا ہے۔ نئی دیلی (خصوصی رپورٹ) ہیں ہے: بھارت ہیں انتہا پہند ہندو تعظیم آرایس ایس کے ترجمان اخبار فی جنید کے معماروں ہیں سے ایک طفیل پر یودی نے کہا ہے کہ دارا کھومت دہلی سے متصل وادری ہیں گائے کے گوشت کی افواد پر مجمد اطاق کا قبل ایک فعل کاروعمل ہے۔ طفیل چر ویدی نے برطانوی خبر رسال اوارے سے بات چیت میں کہا کہ ویدوں میں صاف صاف کھا ہے کہ گائے ارنے والے پانی کو قبل کرنا کوئی گاہ نہیں ہے۔ تاہم انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ کس وید میں اور کہاں پر کھا ہے۔ ہندوں کے مختف او وار پر مشتمل چار وید ہیں۔ بھارتی دارا کھومت دہلی سے متصل دادری کے بسابڑا گاوں میں گائے کا گوشت کھانے کے افواد پر مشتمل چار میں فریغر کے آخری ہفتے میں مجمد اطاق نامی ایک شخص کو مشتمل جوم نے پیپ پیٹ کر ہلاک کر دیا تعلما اخلاق کے گھر میں فریغر کے آخری ہفتے میں محمد اطاق نامی ایک شخص کو مشتمل جوم نے پیٹ پیٹ کر ہلاک کر دیا تعلما اطلاق کے گھر میں فریغر کی رپورٹ کے گوشت کہا گوشت کہا گیا تاہم بعد میں فوریغر کے جائے گی دپورٹ سے پیٹ کے طابق کہ دراصل وہ بحرے کا گوشت تھا۔ آرایس ایس کے مطابق مدرسے اور بھارتی مسلم قیادت بھارت کے مسلمانوں کولینی ہر روایت سے نظرت کرانا سکھاتا ہے۔ لیکن طفیل چر ویدی اس سرکاری دپورٹ کو غلط قرار دیتے ہیں۔ ان کا کہتا ہے یہ نظین طور پر غلط ہوا در یہ حکومت کا کام ہے۔

مساجد کوشہید کردیا جاتا ہے اور اسے مندر میں تبدیل کردیا جاتا ہے جس کی سب سے بڑی مثال تاریخی بابری مسجد ہے جس کو فقط اس وجہ شہید کردیا گیا کہ ہندؤل کے نزدیک رام کی پیدائش اس جگہ ہے جبکہ یہ بالکل غلط ہے۔ بابری مسجد مغل باوشاہ ظہیر الدین محد بابر کے نام سے منسوب ہے۔ بابری مسجد بھارتی ریاست اتری دیش کی بڑی مساجد میں سے ایک تھی۔

بابری معجد مخل بادشاہ ظہیر الدین محر بابر (1483-1531) کے تھم سے دربار بابری سے مسلک ایک نامور مخفی میر باتی کے ذریعہ سن 1527ء میں اتر پر دیش کے مقام ابود ھیا ہیں تغییر کی گئے۔ یہ مسجد اسلامی مخل فن تغییر کے اعتبار سے ایک شاہ کار تھی۔ بابری مسجد کے اوپر تین گذید تغییر کے اعتبار سے ایک شاہ کار تھی۔ بابری مسجد کے اوپر تین گذید تغییر کیا گیا تھا جس میں صحن بھی شامل تھا۔ مسجن میں ایک ساتھ دو چھوٹے گذید تھے۔ گذید کے علاوہ مسجد کو پتھر وال سے تغییر کیا گیا تھا جس میں صحن بھی شامل تھا۔ مسجن میں ایک کوال بھی کھودا گیا۔ گذید چھوٹی اینوں سے بنا کر اس پر چونا کا بلستر کیا گیا تھا۔ مسجد کو شعنڈ اد کھنے کی غرض سے اس کی حجھت کو بلند بنایا گیار وشنی اور ہوا کے لئے جالی دار کھڑ کیاں نصب تھیں۔ اندرونی تغییر میں ایک انتہائی خاص بات یہ

تھی کہ محراب میں کھڑے مخص کی سرموشی کو مسجد کے کسی بھی اندر ونی جصے میں آسانی سے سنا جاسکتا تھا۔ الغرض یہ اسلامی فن تغییر کاشا ہکار تھا۔

ہندؤں نے اس قدیم تاریخی معجد کو شہیر کر کے مندر بنانے کی فدموم کو سشش کی اور اس پر فتنہ پر ستوں نے لوگوں کے کانوں میں ہے آ واز بھر دی کہ بابر نے بھر ماجیت کے بنائے ہوئے رام جنم مندر کو منہدم کر کے اس جگہ معجد تغییر کرائی سخی، چنانچہ رام جنم مندر کے دعوید اروں کے ایک ترجمان نے بے بنیاد اور من گھڑے وعوی کرتے ہوئے کھا ہے: "1525 و میں بابر یہاں آ یا، ایک سپتاہ (ہفتہ ) رکا، اس نے جنم استمان مندر ڈھاکر ایک معجد بنوائی جو اس مندر کے طبے سے بنائی گئے۔"
مندر کے طبے سے بنائی گئے۔"

جبکہ یہ صرت جھوٹ ہے۔ بابرنے کسی مجھی مندر کو منہدم نہیں کیا جس کا فبوت ہندؤں کے مؤرخین سے ملتا ہے چنانچے پروفیسر شری رام شر مالهتی مشہور تصنیف" صغل اھپانید آف افلایا" میں لکھتا ہے: ''ہم کو کوئی ایسی شہادت نہیں ملتی کہ بابرنے کسی مندر کو منہدم کیااور کسی ہندو کی ایذار سانی محض اس لئے کی کہ وہ ہندوہے۔''

(مغل امياثر آف انٹيا، صفحہ55، ايٹيشن1945ء)

ای طرح ایک دوسرے ہندومؤرخ رام پرشادگھوسلہ جو پٹنہ یو نیورٹی میں تاریخ کے پروفیسر رہ بھے ہیں اپنی کتاب "مغل کنٹی شب اینڈ نو بیدئٹی "میں باہر کے متعلق لکھتے ہیں: " باہر کے تذکرہ میں ہندوؤں کے کسی مندر کتاب "مغل کنٹی شب اینڈ نو بیدئٹی "میں باہر کے متعلق لکھتے ہیں: " باہر کے تذکرہ میں ہندوؤں کے کسی مندر کے انہدام کا ذکر نہیں اور نہ جوت ہے کہ اس نے ہندوؤں کا قتل عام ان کے فد ہب کی وجہ سے کیا۔ وہ نمایاں طور پر کے تعصب اور تنگ نظری سے ہری تھا۔ "

ذہبی تعصب اور تنگ نظری سے ہری تھا۔ "

بنگال کے باشدہ آر، کے داس گیتا اپنے مضمون میں لکھتے ہیں: ''رام جنم بھوی میں کسی مندر کے وجود کا آثار قدیم قدیر کے ریکارڈزے کوئی شبوت نہیں ملتا، بظاہر یہ سکھی پر بوار کی تاریخ دائی کا اعجاز ہے ، جو تحقیقات، ہندہ ستان کی قدیم تاریخ کے بارے میں ہندہ ستان اور غیر ملکوں میں کئی میں ، ان کے مطابق یہ بات ثابت ہو چک ہے کہ رام کی داستان ہندہ ستان کے دیو مالائی ورثے کے ایک حصہ ہے ، کیونکہ دالمیکی کی اس عظیم داستان کی کوئی تاریخی بنیاد نہیں ہے۔ دورام جس کی خلیق سکھ پر بوار اور خصوصا و شواہندہ پر بیشند نے 1964ء میں ہندہ توم کے فروغ کے لئے کی ہا یک سیاس ایجاد ہے۔ تکسی داس نے رام کی وطنیت کے بارے میں کوئی ذکر نہیں کیا کیونکہ جیسا کہ انہوں نے اپنی آود می رام ایجاد ہے۔ تکسی داس نے رام کی وطنیت کے بارے میں کوئی ذکر نہیں کیا کیونکہ جیسا کہ انہوں نے اپنی آود می رام

چرت کے بالا کندامیں لکھاہے: رام کوئی وجود نہیں رکھتے، وہ منفر دہیں، تمام الملیتوں کا خزانہ ہیں، ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہئے کہ رام چرت کی تحریر 30 مارچ 1574ء میں شروع کی گئی تھی جبکہ بابری مسجد کی تغمیر ہوئے برس گزر چکے تھے، قرون وسطی کی اس ہندی کوی کار ابندر ناتھ ٹائیگور کی طرح یہی خیال ہے کہ رام والمبکی کے ذہن کی پیداوار ہے۔"

کیکن ہندو متعصب قوم کو فد ہب کے جذبات میں ابھار کر باہری معجد کو 1992ء میں انتہا پہند ہندوؤں کے ہاتھوں شہید کر دیا گیا۔ بھارتیہ جنا پارٹی نے اہل کے اڈوانی کی قیادت میں سخت گیر تنظیموں و شوہندو پریشد ، بجرنگ دل اور شیو سینا کے ساتھ رام مندر کی تغمیر کے لیے ایک تحریک چلائی تھی۔ تحریک کے دوران 6 دسمبر 1992ء کو ہزاروں ہندوکار سیوکوں نے بی جو پی اور و شوہندو پریشد کے اعلی رہنماؤں اور پنم فوجی دستوں کے سینکڑوں مسلح جوانوں کی موجود گی میں تاریخی معجد کو منہدم کر دیا تھا۔ جس کے بعد دبلی اور ممبئی سمیت ہندستان میں تقریباً دوہزار مسلمانوں کو ہندو مسلم فسادات میں ماردیا گیا۔ باہری معجد کے انہدام سے پہلے ہندو مظاہرے کے منتظمین نے یہ یقین دہائی کروائی تھی کہ معجد کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ اس مظاہرے میں ہندستان بھرسے تقریباً ڈیڑھ سے دولا کھ دہائی کروائی تھی کہ معجد کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ اس مظاہرے میں ہندستان بھرسے تقریباً ڈیڑھ سے دولا کھ لوگوں نے شرکت کی تھی۔ باہری معجد کا تنازعہ اس وقت بھی مسلمانوں اور ہندوؤں کے در میان شدید نزع کا باعث ہے اورا سکا مقدمہ بھارتی سپریم کورٹ میں زیر ساعت ہے۔

ہندووہ واحد متعصب قوم ہے کہ ان ہندولیڈروں کو ووٹ دیتے ہیں جو مسلمانوں کا دشمن ہو بلکہ مودی نام کا وزیر جس کی تاریخ مسلمانوں پر ظلم وستم کرنے پر مشہور ہے وہ ای وجہ سے ہندوستان کا وزیر اعظم بن گیا کہ وہ ہندو مذہب کو عام کرے گا، زبردستی مسلمانوں کو ہندو بنایا جائے گا۔ اس کی با قاعدہ کوشش کی گئی اور مسلمانوں پر حال ہی میں اس حوالے سے ظلم وستم بھی کئے گئے۔

## مند ومتعصب کیول بیں؟

ہندوؤں کی مذہبی کتب ویدوں میں ظالمانہ احکام کی بھر مارہ۔ جس سے واضح ہوتاہے کہ ہندوؤں کا تعصب اور دوسری اقوام سے مخالفت ان کی مذہبی تعلیم ہے۔ اس مذہب میں دوسری اقوام کے متعلق ظالمانہ اور غیر انسانی احکام دیئے گئے ہیں جس کی وجہ سے ہندو قوم متعصب دوسروں کو ناپاک سمجھتی ہے اور زمین کو دوسری اقوام اور دوسرے مذاہب (خواہ وہ اسلام ہو یہودیت ہو یاعیسائیت یا کوئی اور مذہب) کے ماننے والوں سے پاک کرنافرض اور ضروری سمجھتی ہے۔ اس روسے ہندوؤں سے امن کی توقع رکھنا انتہائی احتقانہ فعل قرار دیا جاسکتا ہے۔ کیونکہ ان کے مذہب کے مطابق ہندووہ ہے جواپنے ہندوؤں کے علاوہ دوسروں کو ناپاک اور واجب القتل سمجھے اور اس کی کوشش مجھی کرے۔

مندوند بب كى ظالمانه تعليمات ملاحظه بهون:

(يجرويدارهياء،منترريانندبهاش)

افوں کو زندہ آگ میں جلادو۔

🖈 دشمنوں کے کھیتوں کوا جاڑو یعنی گائے بیل بکری اور لو گوں کو بھو کامار کر ہلاک کرو۔

(يجرويدادهياء،منترديانندبهاش)

ایے مخالفوں کو در ندوں سے بھٹر وڈالو۔ان کو سمندر میں غرق کرو۔

نعدوید)
ریدوید)

ان کی گرد نیس کاٹ دو۔

ایدوید)
کے جائزاور ناجائز طریق سے ہلاک کردو۔

ان کو پاؤل کے بنچے کچل دواوران پررحم نہ کرو۔

قارئین! ان تمام باتوں سے واضح ہوا کہ ہندودیگرا قوام مذہب کے ماننے والوں کو زندہ کیوں جلاتے ہیں۔ان کے گھر کھیتی اور مال مویشیوں کو کیوں جلاتے اور ہر باد کرتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ اس چیز سے باز بھی نہیں آئیں کے کیونکہ اس شدت پیندی کو جھوڑ ناان کے مذہب کے خلاف ہے۔

# ہندومذہب میں عور تول کے متعلق برترین احکام

عورتوں کے متعلق بدترین احکام ملاحظہ ہوں:

اللہ عور توں کے ساتھ محبت نہیں ہو سکتی عور توں کے دل در حقیقت بھیڑیوں کی بھٹ ہیں۔ ﴿ اللہ عَدِد مِنْ اللَّهِ عَدِد مِنْ اللَّهِ عَدِد مِنْ اللَّهِ عَدِد مِنْ اللَّهِ عَدْد مِنْ اللَّهِ عَدْ اللَّهِ عَدْد مِنْ اللَّهُ عَدْد مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَدْد مِنْ اللَّهِ عَدْدُ مِنْ اللَّهِ عَلَى مَا عَدْدُ مِنْ اللَّهِ عَرْقُ اللَّهِ عَلَيْتُ اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا مِنْ اللَّهِ عَلْ اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا لَهُ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَا اللَّهِ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهِ عَلَى مَا عَلَا اللَّهُ عَلَا لَهُ عَلَى عَلَا اللَّهُ عَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَالْمُعَالِمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَ

(رگوید)

المرعورت اور شودردونوں کونردھن (یعن مال سے محروم) کیا گیاہے۔ (عددیدادھیاء)

القروند) (القروند) وارث نبيس\_ (القروند)

جدًا كركسي بيوه كوايخ خاوندكي طرف سے جائيداد ملتى ہے تواسے جائيدادكي تيج وفروخت كاكوكى اختيار نہيں۔

(آغرید)

اللہ عورت دوسرا نکاح نہیں کر سکتی کیونکہ ایک جائیداد (جواس کو دوسرے فوت شدہ شوہر سے ملی ہے) بلاوجہ دوسرے کے نیصنہ میں نہیں جاسکتی۔

الملاعورت خلع نہیں لے سکتی۔ (بعنی مرد کتنا ہی ظالم کیوں نہ ہو عورت کواس سے علیحدہ ہونے کا کوئی حق

(منو)

الوكت كوجوئ بيل بأر نااور فروخت كر ناجائز ہے۔ (اوكت)

العدوديد) العدوديد) التي شاوى تبين بوسكتى - العدوديد)

المناعورت کے لئے نہ ہی تعلیم ممنوع ہے۔

اللہ کی عورت کی صرف لڑ کیاں ہون تو وہ کڑ کے پیدا کرنے کے لئے نیوگ کرے۔ (پینی اس کی بیوی کسی غیر مردسے زناکروائے۔) غیر مردسے زناکروائے۔)

(http://tahaffuz.com/2458/#.WBt9YC197IU)

# مندومت میں ذات کی تقیم

ہندو فدہب میں ذات پات کی غیر اخلاقی تقسیم مجی ہے۔اس فعل میں ان کی فد ہی کتب کااہم کر دارہے۔ ہندو فدہب میں قوم کو چار قسموں میں تقسیم کیا گیاہے: (1) براہمن قوم (2) کھشتری قوم (3) دیش قوم (4) شودر قوم

جہر وید میں ہے کہ ہر ہمن پر ماتما کے منہ سے کشتری بازوؤں سے ویش رانوں سے شودر پاؤل سے پیدا ہوا۔ (رگ دید ہال 10، بھین 90، صفحہ 38) اورد کھا تھاتے کے لئے شودر کوپیدا کے ایک مشتری کاروبارے لئے ویش اور د کھا تھاتے کے لئے شودر کوپیدا (30:5)

ہے ہم ہمنوں کے لئے وید کی تعلیم اور خود اپنے اور دو سروں کے لئے دیو تاؤں کو چڑھاوے دیٹا اور دان (چیمہ) لینے دیئے کو فرض قرار دیا۔

اور کی میں نے میں دیا کہ مخلوق کی حفاظت کرے ،وان دے ،چردھاوے چردھائے ،وید پڑھے اور میں ہیں نے میں نے میں نے می شہوات نفسانی میں نے ہے۔

اور اعت کرے۔ (منوشاستر،باب اول، صفحہ دیا کہ وہ مولیثی کی سیوا کرے وان دے پڑھاوے پڑھائے تجارت لین دین اور زراعت کرے۔

اورویش قوم) کی خدمت کرنا۔ مطلق نے صرف ایک ہی فرض بنایا ہے وہ ہے ان تینوں (برہمن قوم ، کھٹتری قوم ) کی خدمت کرنا۔

قار ئین آپنے ملاحظہ کیا کہ ہندوذات بیل چارتشمیں کی گئی ہیں۔ پہلی قوم بینی بر ہمن کواعلیٰ اس کے بعد کھشتری اس کے بعد ویش کور کھا گیااور چوشھے نمبر پر شودر قوم کور کھا گیااور اس قوم کا کام صرف ان نہ کوروا قوام ک خدمت کرناہے۔اس طرح بر ہمن قوم کے ہر گناہ اور خطا کو معاف قرار دیا جیسے منوشاستری ہیں ہے کہ جس بر ہمن کو رگویدیاد ہو وہ بالکل گناہ سے پاک ہے اگرچہ وہ تینوں اقوام کوناس کردے یا کسی کا بھی کھانا کھالے۔

(منوشاستر : باب تهم ، صفحہ 262)

سزائے موت کے عوض بر ہمن کاصرف سر مونڈا جائے کیکن اور ذات کے لوگول کو سزائے موت دی جائے گی۔ جائے گی۔ جائے گی۔

شودر جس مضویے بر جمن کی جنگ کرے اس کاوہ عضو کاٹ دیاجائے۔ مددہ استد،بابددہ،حددہ 381) وید سننے پر (شودر کے )دونوں کانوں میں سیسہ ڈال دو، پڑھے توزبان کاٹ دو، یاد کرے تودل چیر دو۔

رمنوهاستر،پابچهارمدماخوزاز http://tahaffuz.com/2458/#.Wd7o5I-Czcs/

ذات پاک کی بیہ تقتیم آج تک موجود ہے۔ الحمد علی احسانہ الل اسلام کس قدر وخوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالی نے جمیں اسلام دیااور ایسی غلط تقتیم سے محفوظ رکھا۔

#### انمانيت موزعقائد

مندوؤں کے ہاں جہاں اخلاقیات کا فقدان ہے وہاں بے شار خرافات اور انسانیت سوز مظالم ہیں۔ ملاحظہ

جنا جي الله و و دو دو سران عقيد سے كا مطلب ہے كہ اگر كوئى عورت بيوه ہوجائے تو وہ دو سرانكاح نہيں كر سكتى۔ اگر چاہے نو شہوت كى تسكين كے لئے دو سرے مردكے پاس جاسكتى ہے اوراولاد پيدا كر سكتى ہے ليكن شادى نہيں كر سكتى۔ اى طرح عورت كے ہاں اگر صرف لڑكياں ہوں لڑكے پيدا نہ ہوتے ہوں تو شوہر كے ہوتے ہوئے بجى وہ زيادہ سے زيادہ دس مردول كے پاس عليحدہ عليحدہ جاس طرح اگر بالكل اولاد نہ ہوتو بھى يہ تھم ہے۔

(ستيارتهيركاش،صفحد138)

جہ تنائے: سنکرت والے اس کواوا گوان کہتے ہیں۔اس کامطلب یہ کہ انسان کا گناہوں یانیکوں کا باعث بار بار جنم لینا۔ان کاعقبیرہ ہے کہ روحول کی تعداد محدود ہے۔ خدامزیدروٹ پیدا نہیں کرسکتا۔اس لئے روحوں کو اوا گوان کے چکر میں ڈال دیتا ہے اور جر روح گناہ کے بدلے ایک لاکھ چوراسی جزار مرتبہ مختلف شکلوں میں جنم لیتی ہے۔

المنان کی روح گذھے، گھوڑے ، بلی اور و گیر حیوانات، گاجر، مولی، مریج و غیرہ، نباتات ، جمادات میں داخل ہو جاتی ہے۔ اور یہ سب حیوانات نباتات ہمادات میں داخل ہو جاتی ہے۔ اور یہ سب حیوانات نباتات ہمادات میچھلے جنم میں انسان تنے، گناہوں کی وجہ سے ان شکلوں میں ہو گئے۔ ای طرح انسانوں کاد کھ بیاری میں مبتلا ہو نا دیچھلے جنم میں گناہوں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے ہے۔

(http://tahaffuz.com/2458/#.Wd7o5I-Czcs) رمنال کے 1:2مامورواز

تنائے کے عقیدے سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے انسان تھا، پھر بدانسان گناہوں کی وجہ سے پودابن گیا، جانور بن گیا، پتھر ہوگیا وغیر مدحالا نکد آج کی سائنس بد ثابت کر پیکی ہے کہ انسان کی پیدائش سے ہزار ول سال پہلے اس و نیاجی صرف نباتات جمادات اور حیوانات ہی بستے تھے۔ نیزیہ بات عقل کے مجی خلاف ہے کیونکہ انسان تو

حیوانات نباتات اور جمادات کامحتاج ہے ان کے بغیر اسکا گزر بسر نہیں ہو سکتا تفاتولا محالہ پہلے وہ چیزیں موجود تغیس کھر انسان کو پیداکیا گیا۔ مزید رید کہ کسی غریب ، ایا جج ، مریض کی مدد کر نابیکار ہوگا کہ وہ اپنے پچھلے جنم کی سزاکاٹ رہاہے۔

## ھندوں کے اعتراضات کے جوابات

ہندو مسلمانوں کو ہندو مشرک ثابت کرتے ہوئے کچھ اعتراضات کرتے ہیں جن کے مختر جوابات پیش خدمت ہیں:

اعتراض: ہندواصل میں عبادت بیگوان کی کرتے ہیں مورتی کی نہیں جیسے مسلمان خدا کی عبادت کرتے وقت خانہ کعبہ جوایک پتھر کی ممادت ہے اس کی عبادت کرتے ہیں۔

جواب: مسلمان ہر گز فانہ کعبہ کی عبادت نہیں کرتے۔ اگر کوئی مسلمان فانہ کعبہ کی عبادت کرے گاوہ دائرہ اسلام سے فادج ہو جائے گا۔ مسلمان فانہ کعبہ کی طرف منہ کرکے رب تعالی کی بندگی کرتے ہیں۔ فانہ کعبہ کی طرف منہ کرکے رب تعالی کی بندگی کرتے ہیں۔ فانہ کعبہ کی طرف منہ کرکے نماز پڑھنے کا تھم رب تعالی نے ویا ہے۔ کعبہ ایک جہت کا نام ہے، زمین و آسان میں اس جہت کی طرف منہ کیا جائے گا۔

اعتراض: ہندواور مسلمانوں میں کیافرق ہے صرف اتنائی فرق ہے کہ ہندؤ بیٹمی اور کھڑی مور تیوں کی ہوجا کرتے ہیں اور مسلمان قبر میں لیٹے بزر کموں کی پرستش کرتے ہیں۔

جواب: ید بالکل باطل ہے کہ مسلمان بزرگان دین کی پرستش کرتے ہیں۔ مسلمان فقط اللہ عزوجل کی عبادت کرتے ہیں۔ مسلمان فقط اللہ عزوجل کی عبادت کرتے ہیں اور انبیاء علیم السلام اور مسالحین کی تعظیم کرتے ہیں۔ تعظیم کوشرک کہنا جہالت ہے۔ اگر کوئی مسلمان کسی بھی بزرگ یا چیز کواللہ عزوجل کی صفات کی طرح مانے وہ وائر واسلام سے خارج ہے۔

**اعتراض:** ہندوم ہادت ایشور کی کرتے ہیں لیکن نیک ہستیوں کو دسیلہ بناتے ہیں جیسا کہ مسلمان دسیلہ کے قائل ہیں۔

جواب: وسیلہ اور پرستش دونوں میں اتنائی فرق ہے جتنامعبود اور بندہ میں فرق ہے۔ مسلمان جن بزرگ ہستیوں کاوسیلہ اللہ عزوجل کے حضور پیش کرتے ہیں وہ ہر گزان بزرگوں کی پرستش نہیں کرتے،ان بزرگوں کو حقیقی کارساز نہیں سیجھتے بلکہ عبادت کا مستحق اور حقیقی کارساز فقط رب تعالیٰ کوجانتے ہیں جبکہ ہندؤاسیے نہ ہب کے معتبر لو گوں کی با قاعدہ پوجاکرتے ہیں اور انہیں حقیقی کار ساز سمجھتے ہیں جو کہ شرک ہے جیسا کہ پہلے زمانوں میں مشر کین کا طریقہ رہاہے جس کی تردیداللہ عزوجل نے قرآن پاک میں کی ہے۔

اعتراض: قرآن کہتاہے کہ موٹی علیہ السلام کاعصاسانپ بن کر فائدہ دیتا تھاتو کیا ہندؤں کا سانپ سے فائدہ نہیں دے سکتا؟

جواب: معجزات اور معبود میں بہت فرق ہے۔ انبیاء علیہم السلام سے جو معجزات ہوئے وہ معبود برحق کی دلیل تھے نہ کہ خود معبود بن جاتے تھے۔ حضرت مولی علیہ السلام کاسانپ، صالح علیہ السلام کی اونٹنی اور دیگر انبیاء علیہم السلام کوجواللہ عزوجل نے معجزے دیے وہ اپنے نبیوں کی تصدیق اور اپنی ذات کو واحد لاشریک ثابت کرنے کے علیم السلام کوجواللہ عزوجل نے معجزے دیے وہ اپنے عطافر مائے۔ اس کے برعکس ہندؤ جن چیزوں کی عبادت کرتے ہیں وہ انہیں حقیقی کارساز سمجھتے ہوئے ان کی عبادت کرتے ہیں وہ انہیں حقیقی کارساز سمجھتے ہوئے ان کی عبادت کرتے ہیں اور یہ شرک ہے۔

اعتراض: خدالپی ذات میں کوئی چیز نہیں ہے بلکہ خداکی ذات پوری دنیامیں سائی ہوئی ہے۔ بھگوان ہر جگہ ہے۔ لیکن ہندو پاک صاف مٹی سے اس کی مورتی بناتے ہیں۔

جواب: الله عزوجل ہر گزپوری کا تئات میں سایا ہوا نہیں بلکہ وہ واجب الوجود ذات جہت و مکان سے پاک ہے۔ اللہ عزوجل کا علم وقدرت تمام چیزوں کا احاطہ کئے ہیں لیکن اس کی ذات ہر جگہ موجود کہنا کفر ہے۔ اگر بقول ہندو کہ خدا تعالیٰ کی ذات ہر جگہ ہے تو پھر کیا معاذ اللہ ناپاک جگہ میں بھی خدا کی ذات ہے ؟ ہندونے پاک مٹی سے مورتی بنا کراس کی پرستش تو شروع کردی لیکن اس کے علاوہ جو نجاست والی مٹی ہے ، ہزاروں چر ند پر ند بلکہ اربوں انسان ہیں ان کی یو جا کیوں نہیں کرتے کیا ہندؤعقیدہ کے مطابق ان میں خدا نہیں ہے ؟

اعتراض: ہندو فقط ایک ایشور کی عبادت کرتے ہیں اور وہ ایشور دیگر معبودوں جیسے رام وغیرہ میں نزول کیا ہواہے جسے ہندو مذہب میں اوتار کہا جاتا ہے۔ للذاعبادت صرف ایشور ہی کی کی جاتی ہے۔ مسلمانوں میں بھی تو فلسفہ وحد ۃ الوجود ہے۔

**جواب:** وحدۃ الوجود کی اصطلاح اور ہندؤں کے اوتار میں زمین و آسان کا فرق ہے۔ ہندؤں کے عقیدہ کے مطابق خداکسی بھی انسان یا جانور کی شکل میں نزول کر سکتا ہے جبکہ وحدۃ الوجود میں معاذ اللہ بیہ عقیدہ نہیں ہوتا کہ اللہ عزوجل مخلوق کی شکل میں جلوہ کرہے بلکہ وصدت الوجود کا معنی ہے کہ وجود صرف ایک بی ذات ہاری تعالی کے لئے ہے، موجود ایک وہی ہے اور باقی سب ظل و عکس ہیں کہ این صد ذات میں اصلاً وجود نہیں رکھتے۔ رب تعالی کی جی سے ہمیں یہ سب پچھ نظر آتا ہے ، اس کی جی سے صرف نظر کرلیں تو پھر اس کے سوا پچھ نہیں۔ وحد قالوجود کے قائل اللہ عزوجل کے سواکسی اور چیز کے قائل ہی نہیں ہیں پھر مخلوق کی بندگی کیے کر سکتے ہیں۔ لنذا وحدت الوجود حق ہے قرآن عظیم واحادیث وار شادات اکا برین سے شابت ، البتہ اتحاد ، کہ اللہ و مخلوق میں فرق کا انکار اور ہر مخص وشے کی الوہیت کا قرار یعنی یہ مجی خدا وہ مجی خدا ، یہ بے شک زندقہ الحاد اور اس کا قائل ضرور کا فرہے۔

#### \*...بده مت...\*

#### تعارف

بدھ مت چھٹی صدی قبل مسے میں ہندوستان میں پیدا ہونے والا فد ہب ہے جس کا بانی گوتم بدھ تھا۔بدھ مت ہندو فد ہب کے کوتاہیاں تھیں، آریااور ہندوستان کی مت ہندو فد ہب کی کوتاہیاں تھیں، آریااور ہندوستان کی مقامی فد ہبی روایات آپس میں مختلط ہو چکی تھیں، فد ہبی رسومات پیچیدہ ہوتی جارہی تھیں اور ان پر ایک خاص طبقہ بہمن کی اجارہ داری قائم ہو گئی تھی جنہوں نے خود کو تمام لوگوں سے افضل اور ممتاز قرار دے دیا تھا، فد ہب میں کئی برائیوں کو داخل کردیا گیا تھا۔ان حالات میں عوام الناس کا ایک بڑا طبقہ ذات بات کے نظام سے بیزار ہو چکا تھا۔ان حالات میں بدھ نے فد ہب کی بنیادر کھی جے بدھ مت کہا گیا۔

بدھ مت ایک فلسفیانہ مذہب ہے ،اس میں انسان کوخود اپنی اصلاح کرنے کو کہا گیا ہے۔ گوتم بدھ کے بعد ان

کے شاگرد آنند نے پانچ سواہم مجکشوؤں کے ساتھ مل کر ان کی تعلیمات کو مرتب کیا۔ بدھ مت دنیا کے چوتھا بڑا
مذہب ہے۔ ہندوستان کے بعد چین اور جاپان کے لوگ بدھ مت سے زیادہ متاثر ہیں۔اب دنیا کے تمام ممالک میں سے
آ ادوں ،

## بدھ مت کی تاریخ

سنسکرت میں بدھ کے معنی عارف اور لوز کے ہیں۔ یعنی ایسا آدمی جسے معرفت اللی حاصل ہوگئ ہو اور وہ انسانیت کو تاریکی سے نکال کرروشنی کی طرف بلائے اسے بدھ کہتے ہیں۔ گوتم بدھ کا شارد نیا کے بڑے فد ہبی پیشواؤں میں ہو تاہے۔

بدھ ہمالیہ کے دامن میں جنوبی نیپال میں بنارس سے سو میل کے فاصلے پر کمبنی (Lambini) میں 563 قبل از مسے میں پیدا ہوا۔ بعض روایات میں اس کا زمانہ پیدائش 865 قبل از مسے ہے۔ سن ولادت میں اختلاف کے ساتھ ساتھ اس بارے میں بھی اختلاف ہے کہ گوتم کا اصل نام کیا تھا۔ بعض لوگوں نے سدارتھ (Siddharata) پہلانام اور گوتم قبائیلی نام بتایا ہے۔ مگر جدید شخفیق کے مطابق اس کا اصل نام گوتم تھا

اور سدارتھ، ساکیہ منی، ساکھیہ سہنا، جن بھاگوا، لوک ناتھ اور دھن راج وغیرہ ان کے القاب تھے، جو ان کے متعقدین نے انہیں دیئے تھے۔

ان کے والد کا نام سد ھونا تھا، سا کھیے قوم کی چھوٹی کی راجد ھان کے راجہ تھے۔ یہ کھشتری فاندان کے چشم وچراغ تھے۔ ان کے قبیلے کو ساکھیا بھی کہا جاتا ہے۔ بدھ مت کی پیدائش پر بدھ مت ند ہب والے کئی کہا نیاں بھی بیان کرتے ہیں کہ ان کی پیدائش پر بعض جگہ زلزلے آئے، بغیر موسم کے پھل اور پھول پیدا ہوئے، دریاؤں کا کھارا پائی میٹھا ہوگیا، گوتم بدھ پید اہوتے ہی چلنا شر وع ہوگئے۔ نجو میوں نے ان کے بارے میں کہا کہ بد بچے بڑا راجا بنے گا بشر طیکہ وہ رہانیت کی طرف راغب نہ ہو، ورنہ اس کو جنگلوں کی خاک چھاننا پڑے گی اور عظیم روحانی راہنما ہوگا۔ بشر طیکہ وہ رہانیت کی طرف راغب نہ ہو، ورنہ اس کو جنگلوں کی خاک چھاننا پڑے گی اور عظیم روحانی راہنما ہوگا۔ ساتویں دن فوت ہو گئیں۔ نجو میوں کی اس پیشین گوئی کے تحت بدھ کے والد نے بڑے محل میں بچے کے لئے عیش و ساتویں دن فوت ہو گئیں۔ نجو میوں کی اس پیشین گوئی کے تحت بدھ کے والد نے بڑے محل میں بچے کے لئے عیش و آرام کے تمام سامان پہنچاد ہے۔

گوتم کے بھین کے حالات مستند کتابوں میں نہیں ملتے ہیں اور جو ملتے ہیں وہ عقیدت مندوں کی عقیدت سے اس طرح متاثر ہوئے ہیں کہ تاریخی معیار پر پورے نہیں اترتے ہیں۔ بہر حال اتنا پیتہ چلتا ہے کہ انہوں نے روائ کے مطابق علوم و فنون اور سپہ گری میں مہارت پیدا گی۔ جیسے جیسے ان کے علم میں اضافہ ہوتا گیا وہ مزید سنجیدہ اور متفکر رہنے گئے۔ وہ اپنے روز وشب کے بیشتر او قات خلوت پندی میں گزارتے تھے۔ وہ جوانی کے دور میں قدم رکھ چکے تھے، لیکن عام نوجوانوں کے بر عکس ان میں کوئی جوش وولولہ نہ تھا، صرف ایک جنون تھا غور و فکر اور مراقبے کا، جوان کی روح کو عارضی طور پر طمانیت فراہم کر دیتا۔ ان کی اس سنجیدہ طبیعت کی وجہ سے ان کے والد بہت پریشان تھے۔ انہوں نے اپنے وزراء سے مشورہ کرکے کمسنی میں ان کی شادی یشود ھر asodhral سے کردی۔

شادی کے بعد اگرچہ راجہ کے سامنے سدھارتھ کے سنیای بننے کے کوئی آثار باقی نہیں رہے تھے۔سب پچھ بظاہر شمیک ہورہا تھالیکن خاموشی کے بعد بالآخر ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا جس کا سبب سدھارتھ گوتم کے پچھ مشاہدات سخے۔روایات کے مطابق ایک دن گوتم شاہی باغات میں تفریک کی غرض سے سیر کے لئے نکلاتو سڑک کے کنارے ایک نہایت ضعیف العر شخص کودیکھا جس کے چہرے کی جلد خشک اور جھریوں سے بھری تھی، دانت جھڑ چکے تھے،

وہ کھٹراہونے کی کوشش کررہاتھا تکراس کی خبیدہ کمراور کمزوری اسے اٹھنے نہیں دے ربی تھی،وہ بار بار لڑ کھڑا کے گرنے لگتااور چھڑی کے سیارے خود کو سنعیالاً۔

ایک باران کے سامنے بیار فخص آیا جس کے جسم پر آبلے پڑے ہوئے تنے اور تکلیف سے کراہ رہا تھا۔ ایک بار انہوں نے ایک میت و بیھی جس کولوگ شمشان کی طرف لے جارہے تنے اور اس کے عزیز واقارب ماتم کررہے تقر

چوتھیاور آخری نشانی گوتم کی زندگی میں تبدیلی کا ہم سبب بنی تھی چنانچہ گوتم نے ایک زرد لہاس میں ماہوس فقیر کے چرے پہ فقیر کو دیکھا، جس کے پاس بظاہر کچھ نہ تھالیکن وہ بہت پرسکون اور مطمئن نظر آرہا تھا۔ اس فقیر کے چرے پہ روحانیت، سرور اور طمانیت دکچ کر گوتم حیران ہوا اور اس نے پختہ عزم کرلیا کہ اب وہ بھی حقیقی خوش، سکون اور اطمینان قلب کے لئے درویش ہے گا۔ معرفت کے حصول کے لئے اپنی اس جتبو ہیں اس نے ایک اہم فیصلہ کیا کہ وہ محل چھوڑ کرریاضت کے لئے دیران جنگل میں جائے گا۔

ازدواتی زئدگی کے تقریبادس سال بعد گوتم کے بان ایک بچہ ہواجس کانام رالی رکھا گیا۔ اس رات سارے محل میں جشن منائے گئے، لیکن گوتم کے ذہن میں وہ سوالات رقص کررہے تھے، ان میں پچھ پانے کی تفتی بڑھتی جاری مقی منائے گئے، لیکن گوتم کے ذہن میں وہ سوالات رقص کررہے تھے، ان میں پچھ پانے کی تفتیل بڑھتی جاری مقی ۔ چنانچہ اس نے ای رات اپناگھر، خوشیاں اور زندگی میں میسر تمام نعتیں چھوڑ کر را ببانہ زندگی اختیار کرلی۔ جاتے ہوئے انہوں نے ایک الودائی تکا واپنی بیوی اور نیچ پر ڈالی اور نصف شب کے اند جرے میں گھر سے رخصت ہو گیا۔ اس وقت اس کی عمر 29 سال تھی۔

شہر سے دور پینی کراس نے اپناشائی نباس اور زیورات اتار دیئے اور فقیر والا نباس کین لیا، اسپنے بالوں کو کاٹا اور ایک راز دار ملازم کے ذریعے اپنے والد کو تمام زیورات اور شاہی نباس پہنچادید ہجرت کے اس واقعہ کو ہدھی اصطلاح میں ''مہاتیاگ''(ترک عظیم) کہا جاتا ہے۔

میائے مخل سے بجرت کے بعد دنیاوی مسرتیں چھوڑ کر موتم نے ہند وستان کے مختلف فلسفیوں سے تعلیم حاصل کی مگران کی تفتی ہاتی رہی۔جنگل کی طرف نکل کر گوتم نے بر ہواستاد کی شاکر دی حاصل کی لیکن شائتی حاصل نہ ہوئی۔ار ویلا کے مقام پر پانچ بر ہمن ملے، گوتم بھی ان میں شامل ہوسکتے۔یہ سب مراقبے میں معروف ہوگئے۔

انہوں نے نے ایس سخت ریاضت اور مشقتیں کیں کہ ان کاخوبصورت جسم ہڑیوں کا ڈھانچہ ہو گیا تھا۔ اس عہد میں ر یاضت کے لئے جوجو تکالیف اپنے جسم کو دی جاتی تھی گوتم نے وہ سب کیا حتی کہ ان کی ہڑیاں اور رحیس نمایاں ہو گئیں تھیں اور آئکھیں اندر دھنس گئیں تھیں۔ گوتم نے یہ تھن ریاضتیں تقریباچھ برس تک جاری رتھیں جس میں گھاس بھونس پر گزارہ، بالوں کے کپڑوں کا پہنا، گھنٹوں کھڑے رہنا، کا نٹوں میں لیٹ جانا، جسم پر خاک ملنا، سراور ڈار ھی کے بال نو چنا۔ اس طرح کے سخت مجاہدات میں مشغول رہے۔ آخران پرید حقیقت عیاں ہوئی کہ جسم کی آزادی اور اس طرح کے مجاہدات ہے تسکین ناممکن ہے اور بیہ طریقہ مسائل حل کرنے سے قاصر ہیں۔ چنانچہ انہوں نے با قاعدہ کھانا پیناشر وع کر دیااوراپنے چیلوں سے میہ کہا کہ ریاضت کے میہ تمام طریقہ غلط ہیں۔ چنانچہ وہ انہیں حچوڑ

بقول بدھ کہ گوتم کو خدا کی طرف سے بذریعہ خواب اشارہ ملا کہ جسم کو حدسے زیادہ تکلیف پہنچانا یاریاضت چپوڑ کر د نیاداری میں کھو جاناد و نوں غلط ہے۔ سیچے راستہ اعتدال اور میانہ روی کاراستہ ہے۔اس الہام کے بعد گوتم نے اعتدال میں رہ کرریاضت کرنے کاارادہ کیا۔ چھے سال کی طویل مدت بعدا نہوں نے ٹھنڈے پانی سے عسل کیااور ایک چروائن کی نذر کی ہوئی کھیر (یادووھ) سے اپنی جسمانی ریاضت توڑی۔ریاضت توڑنے کے بعد اسی شام گوتم نے ایک بار پھر مراقبے کاارادہ کیا۔اس د فعہ مراقبے میں ڈو بنے سے پہلے اس نے ٹھان لی کہ اب پچھ بھی ہو جائے ، چاہے جسم ختم ہو جائے ،بڈیاں گل جائیں لیکن نروان حاصل کرنے تک مرقبہ ختم نہیں کرونگا۔ اس کا بیہ ارادہ اس کے سابقہ مشاہدے سے متضاد نہیں تھا کیونکہ وہ اس باراپنی جسمانی صلاحیتوں سے زیادہ خو دیے بوجھ نہیں ڈال رہاتھا بلکہ وہ صرف حالت سکون میں رہ کر مراقبہ کر ناچاہتا تھا۔اس جنون کے ساتھ وہ وہیں ایک پیپل کے پیڑ کے بینچے گھاس کی گدی بناکر بیٹھا۔اس نے اپنے تمام خیالات کوایک نکتے میں مر کوز کر دیااور غور وفکر میں ڈوب گیا۔اس واقع کے بعد اس نے تہیہ کرلیا کہ جب تک ان پر حقائق ظاپر نہ ہوں گے وہ ای طرح مراقب رہے گا۔ د فعثاً غروب آفتاب کے وقت اس کے ذ ہن میں ایک چیک پیدا ہو کی اور اس پریہ حقائق منکشف ہوئے کہ صفائے باطن اور محبت خلق میں ہی فلاح ابدی کاراز مضمرہے اور تکلیف سے رہائی کے یہی دوطریقہ ہیں۔اس نے حیات کے چشمہ موت اور زندگی کا ایک لا متناہی سلسلہ دیکھا۔ ہر حیات کوموت سے اور موت کو حیات وابستہ پایا۔ ہر سکون اور ہر خوشی کو نئی خواہش نئی مایوسی اور نئے عم کے دوش بروش پایا۔ زندگی کوموت سے ملا قاتی ہوتے پھر اپنے کرم کے مطابق جنم لیتے دیکھا۔ اس کیفیت اور انکشاف کے بعد وہ بدھ یعنی روشن ضمیر ہو گیا اور اسے بھین ہو گیا کہ وہ غلطی اور جہالت کے د هند لکول سے آزاد ہو چکا ہے۔ اس کی زندگی خواہشوں اور الا کشول سے آزاد ہو چکل ہے۔ اس کی خواہشوں اور الا کشول سے آزاد ہو چکی ہے اور اسے تنائج کے چکر سے نجات مل چکی ہے۔

زوان کی کیفیت کے حصول کے بعد کوتم نے اس کی تبلیغ کرنا ضروری سمجھا۔ چنانچہ اس نے تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا وربدھ سطیم کا آغاز کیا۔ سب سے پہلے اس کو وہی پانچ ساد حو لے جنہوں نے اس وقت اس کا ساتھ جھوڑا تھا جب کوتم نے ریاضت شاقہ کو ترک کردیا تھا۔ ان ساد حووں نے پہلے تو کوئی وحیان ندویالیکن پھر بدھ کی عزت کرنے گئے۔ انہوں نے اس کو بدھ کا لقب دیا۔ گوتم بدھ نے ان پانچ درویشوں کو اپنا پہلا ایدیش (خطبہ ) دیا۔ یہ خطبہ بدھ فد بہب بیں انتہائی اہمیت دکھتا ہے۔

سب سے پہلے کھشتری اس تنظیم میں شامل ہوئے، پھر رفتہ رفتہ بر ہمن بھی اس تنظیم میں شامل ہونے لگے۔ ایتداء بٹس بدھ صرف اپنی اجازت سے لوگوں کو اس میں شامل کر تا تفالیکن جوں جوں اس تنظیم میں اضافہ ہوتار ہااس نے اپنے شاگردوں کو بھی اجازت دے دی کہ وہ اس نہ ہب کا پرچار کریں۔

اس تنظیم کے پچھے اصول ننھے: زرد کپڑا پہننا، سر منڈوانا، کشکول گدائی ساتھ رکھنا، ہر روز پچھے وقت وصیان وکیان میں گزارنا۔

اس شظیم میں شامل ہونے والے کو تین اقرار کرنے پڑتے ہیں: میں بدھ میں پناہ لیتا ہوں، میں وحرم میں پناہ لیتا ہوں، میں شظیم میں پناہ لیتا ہوں۔

شروع میں صرف مردوں کو شامل کیا جاتا تھا تھر بعد میں عور تنیں بھی شامل ہونے لگیں۔بدھ کی بیوی بھی اس تنظیم میں شامل ہوگئی۔بدھ کا کہنا تھا کہ اگر عور توں کو تنظیم میں نہ لیا جاتا توبیہ د ھرم زیادہ دیر نہ چاتا۔

ان کی بزرگی و علم کاشہر ہ دور دور تک پھیل گیااور بہت سے لوگ ان کے کرشے دیکھ کران کے مذہب میں داخل ہوگئے۔ یہاں سے موتم راج گڑھ Baj Garha کیا۔ اس وقت مگدھ Madh کا راجہ بمبارا Bambara تھا۔ اس نے گوتم کا خیر مقدم کیااور ایک باغ ان کے قیام کے لئے وقف کروید یہاں گوتم نے کئی سال گزارے۔ وہر سال گری اور جاڑے میں تہلغ کے لئے تکاتااور برسات میں واپس آ جاتا۔

بعض روایات سے پند چائے کہ راجہ بہاراوراجات سر Ajara Stra نے گوتم سے طاقاتی کیں اور انہوں نے بدھ ند بب تبول کر لیا تھا۔ الغرض چند سال کے اندر گوتم کا فد جب تیزی سے پھیل گیا۔ پھر کہل وستویس باپ کے بلانے پر آئے اور گھر والوں سے طاقاتیں کیں، مگر راج گڑھ والی آگئے اور تقریباً چوالیس سال تک گوتم ایپ ند بب کی تبلیج کر تار بااور اس سلسلے میں ہندوستان کے مختلف مقامات پر گیا۔ اس کی حیات میں اس کا فد بب تیزی سے مقبول ہو گیا اور دور دور دور دور کک اس کے مبلغین ہندوستان کے ہر حصہ میں بھی گئے گئے اور لوگوں کو اس نے فد بب سے مقبول ہو گیا اور دور دور دور دور دور کی اس کے مبلغین ہندوستان کے ہر حصہ میں بھی گئے گئے اور لوگوں کو اس نے فد بب سے مقبول ہو گیا اور دور دور دور دور دور دور دور کی اس کے مبلغین ہندوستان کے ہر حصہ میں بھی گئے گئے اور لوگوں کو اس نے فد بب سے مقبول ہو گیا اور دور دور دور دور دور دور دور کی اس کے مبلغین ہندوستان کے ہر حصہ میں بھی گئے گئے اور لوگوں کو اس نے فد بب سے مقبول ہوگیا اور دور دور دور دور دور دور دور کی اس کے مبلغین ہندوستان کے ہر حصہ میں بھی گئے گئے اور لوگوں کو اس نے فد بہ ب

گوتم بدھ کی تبلیقی کوشٹوں کے بدولت کی نامور شخصیات، بادشاداوران کے باپ، بویادر بیٹے نے ان کا فرہب تبول کرلیا۔ گوتم بدھ نے اپنے بھکٹوؤں کو بھی اس بات کی بدایت کی کہ وہ دور دراز علاقوں میں جاگیں اور اس فرم کی تعلیمات عام کریں۔ گوتم کی تعلیمات تیزی ہے پھیل دبی تھی۔ گوتم بدھ کے مانے والے دوشتم کے لوگ شے۔ ایک گروہ وہ تھاجو گوتم کی تعلیمات اور دنیاداری دونوں کو ساتھ لے کر چل رہا تھا جبکہ ووسرا گروہ وہ تھاجو دنیا سے ناطہ توڑنے والے درویشوں کا تھا۔ بدھ مت کی اصلاح میں اس دوسرے گروہ کو گول کو جھکٹو کہا جاتا ہے اور انہیں اجماعی طور پر سنگھ کہتے ہیں۔ گوتم بدھ لیکن زعم کی میں دونوں کروہوں کو کامیانی کے ساتھ لے کر چلا رہا۔ کیس سال تک اپنے غرب کی تیلے جس سر گرم رہا، جس کے نتیج میں بے شہر لوگ اس کے ہم خیال بن گے۔ سال تک اپنے غرب کی تیلی جس سر گرم رہا، جس کے نتیج میں بے شہر لوگ اس کے ہم خیال بن گے۔

پرد مت کی وفات: بتارس کے قریب ایک گاؤں کسارا (Kusinara) یں ان کے لئے دودر فتوں کے بنچ ایک صوفہ تیار کیا گیا، جہال وہ غزوہ عقیدت مندول کے در میان لیٹار بتا۔ گوتم نے ای برس کی عمر میں وفات پائی۔ ان کی لاش کو ہندو نہ بہت کے مطابق جلاد یا گیااور ان کی ٹریوں کودس عقف جگہوں پر وفن کیا گیااور دہاں بڑے گند بنائے گئے جنہیں سٹو پاکھ کا جاتا ہے۔ 1959 میں پٹاور کے علاقے میں ایک سٹو پاکو کھولا گیا تو شیشے کے ایک برتن سے گوتم بدھ کی تین ٹریاں برآ مدہوئی۔

محوتم بدھنے جس فرہب کی تبلیغ دی اس میں دیوی دیوتاؤں کی ہوجاکا تھم نہ تفار اس سے ہندوانہ عقیدوں کی شدید مخالفت ہوئی، ہندواس فرہب سے شدید نفرت کرتے تھے۔ بدھ فرجب برہمنوں میں پائے جانے والے نقائص کی اصلاح اور اپنشد کے صوفیانہ خیالات کا حامی تھااس کئے کئی برجمن تارک الد نیالوگ اس میں شامل ہوئے۔ گوتم بدھ کی وفات کے پہلے عرصے بعد بنی بدھ مت لینی منفرد تعلیمات کی بدولت مندوستان کے تمام بڑے شہرول تک پہنچ چکا تھا۔

محوتم کی وفات کے بعداس مذہب کی تیلیغ کی ذمہ داری سنگھ جماعت نے نبھائی۔ چونکہ محوتم بدھ اپنی کوئی وین کتاب چھوڑ کر نہیں محیاتھا، نہ ہی اپنے نذہب کی باقاعدہ تدوین کی تھی، للذاریہ کام ان کے انتقال کے فور ابعد سنگھ نے کیا۔

عیمائیت کی طرح برھ میں بھی بعد میں آنے والوں نے اپنے طور پران کی تعلیمات کو جمع کیا۔ حوتم کے ایک پرانے اور اہم شا کرد مہاکپ (Mahakasyapa) نے یہ تجویز دی کہ مہاتما برھ کی دی ہوئی تعلیمات کو یکجا کرنے ،ان کی تصدیق کرنے اور ان کی صابطہ بندی کرنے کے لئے رائے گڑھ میں ایک مجلس کا انعقاد کیا جائے۔ چنانچہ تمام بڑوں کی ایک کو نسل بلائی گئے۔ بدھ مت کی تاریخ میں ہمیں اس قسم کی چار کو نسل کاذکر ماتا ہے۔ پہلی کو نسل کو تم بدھ کے انتقال کے بعد ہوئی۔ اس مجلس میں گوتم کے خاص شاگردوں نے گوتم بدھ کی تعلیمات ستائی۔ انہی زبانی بیان کردہ تعلیمات کو تی بعد میں بدھ مت کی و بنی کا اور جہ حاصل ہوا۔

ان کونسل کے بعد بدھ مت بھکھوؤل کی سریرتی میں ہندوستان میں ووسرے مذہبی فرقول مثلا جین مت، ویدانت وغیرہ کی بہ نسبت زیادہ تیزی سے پھیلنے لگااور کئی لوگ اس کی تعلیمات سے متاثر ہو کراس کے زیراثر آنے گئے۔ لیکن اس برق رفتار قبولیت کی وجہ سے ہر نظریہ و فکر کے لوگ اس میں شامل ہوئے اور گوتم بدھ کی تعلیمات چوتکہ کس تحریری صورت میں موجود نہیں تھی اس لئے اس سے متعلق کئی اختلافات رونماہونے گئے۔ یہ افسلاف کچھ ویسائی تھا جیسا کہ عیسائیت کی تاریخ میں برتاباس اور پولس میں ہوا تھا۔ بدھ مت کے مانے والول میں سے انسلاف کچھ ویسائی تھا جیسا کہ عیسائیت کی تاریخ میں برتاباس اور پولس میں ہوا تھا۔ بدھ مت کے مانے والول میں سے ایک طبقہ گوتم بردہ بیان کردہ قوانین اور لفظی پابندی کا حامی تھا جبکہ دو سراطبقہ گوتم کی تعلیمات کی روح پر عمل کرنے کا علم بردار تھا۔

ان اختلافات کے حل کے لئے 400 یا 380 Ce کے گھ بھگ میں بمار کے شہر ویشالی میں و مری کونسل منعقد کی مئی۔اس کونسل میں روایت پہندوں کازور زیادہ مہا۔ روایت پہند طبقے کی طرف سے آزاد خیال طبقے کی تکفیر کی وجہ سے سکھ دوحصوں میں تقسیم ہوگئ۔ یہ بدھ مت میں تفرقے کی پہلی بنیاد تھی۔ روایت پرستوں کی جماعت ''استھاویر اوادِن''کہلائی اور آزاد خیال لوگ''مہاسنگھکا''کہلائے۔استھاویر اوادن اور مہاسنگھکا بعد میں تھیر اواڈاور مہایان کے نام سے مقبول ہوئے۔

پرھمت کی تروق جیدہ مت کی تروق جودہ میں ہودہ میں اشوک بادشاہ نے اہم کر داراداکیا۔ آج بدھ مت کو بین الا توامی مذہب کی حیثیت حاصل ہے وہ اشوک کی ہی بدولت ہے۔ اشوک بادشاہ تیسر کی صد تی قبل مسے میں ہندوستان پر تخت نشین خاندان موریہ کا بادشاہ تھا۔ تاریخی واقعات بتاتے ہیں کہ اشوک ابتداء میں تشد دیند تھا۔ اس نے اپنی سلطنت کی توسیع کے لئے کئی جنگیں کیں ، لیکن 16 BC26 میں جب اس نے کانگ (موجودہ اڑیہ ) پر تملہ کیا تواس میں لاکھوں ہے گناہ لوگ قبل ہوئے۔ اس واقعے کا اشوک کے دل پر گہر ااثر پڑااور وہ امن پندی کی طرف مائل ہوگیا۔ ہندوستان میں اس وقت بدھ مت (اہما) عدم تشدد اور اپنی پر امن تعلیمات کی بدولت خاصا مقبول ہو چکا تھا، اشوک نے بھی یہ ذہب قبول کر لیا اور اے سرکاری ذہب قرار دے دیا۔ اس فدہب کی اشاعت کے لئے اشوک بادشاہ نے ہر ممکن اقد امات کئے۔ ملک کے طول و عرض میں غذہبی مبلغ سری لئکا، برما، جاپان ، کشمیر، چین ، نیپال ، بادشاہ نے ہر ممکن اقد امات کئے۔ ملک کے طول و عرض میں غذہبی مبلغ سری لئکا، برما، جاپان ، کشمیر، چین ، نیپال ، مصر، شام اور یو نان وغیرہ میں بیسچے۔ لوگوں کوگوتم بدھ سے متاثر کرنے اور ان کی تعلیمات عام کرنے کے لئے اشوک نے کئی ستون اور کتے بھی لگوائے جس میں گوتم بدھ سے متاثر کرنے اور ان کی تعلیمات عام کرنے کے لئے اشوک نے کئی ستون اور کتبے بھی لگوائے جس میں گوتم بدھ کی تعلیمات درج کی گئیں۔

بدھ مت کی تاریخ میں ان کتبات کو خاص اہمیت حاصل ہے۔اشوک چونکہ عمار تیں بنوانے کا شوق رکھتا تھا اس لئے اس نے بدھ مت سے متعلقہ تاریخی مقامات پر عمار تیں بنوائیں ،بدھ مت کی عبادت گاہ جو کہ اسٹو پا کہلاتی ہے، بھی اشوک نے ہی بنوائے،اشوک کے دور میں ہندوستان میں بدھ مت ایک عوامی مذہب بن چکا تھا۔

اشوک کی بیٹی سکھمتانے بدھ مت کے مانے والی عور توں کے لئے بھی خواتین بھکشوؤں کاادارہ قائم کیااوراس کے بیٹے مہندر نے سری لئکااور جنوبی ہند میں اس مذہب کی اشاعت کی۔ان مبلغین کی کوششوں سے دوسر می صدی قبل مسیح تک سری لئکا،ہندوستان اور برمامیں بدھ مت کثرت سے پھیل چکا تھا۔ لیکن بدھ مت جہاں جہاں بھی رائج ہوا وہاں کے لوگوں نے بدھ مت میں اپنے سابقہ عقائد اور روایات کو بھی نہ چھوڑا چنا نچہ اپنے فروغ اور اشاعت کے ساتھ ساتھ بدھ مت نے فرہبی معاملات میں کئی تبدیلیاں بھی قبول کیں۔ہندوستان میں بر ہمنی طبقے نے اگر چہ شروع

میں اے ایک خطرہ سمجھا تھالیکن عوام کی ایک بڑی تعداد نے اس مذہب کو قبول کر لیاتو گوتم بدھ کو بھی ہندواو تاروں میں شامل کر لیا گیا۔

موریہ خاندان کے بادشاہ اشوک اوراس کے بعداس کے جانشینوں کی سرپر سی میں بدھ مت نے ہندوستان میں مستحکم حیثیت اختیار کرلی تھی لیکن موریہ خاندان کے زوال کے بعد ہندوستان میں کثر بر ہمنوں کی حکومت قائم ہوئی اوران کے پچھ بادشاہوں نے بدھ مت پر کئی مظالم ڈھائے اور کئی خانقابیں جلواڈ الیں اور بھکشوؤں کو قتل کیا۔اس کے باوجود کئی علاقوں میں بدھ مت پرامن تھے اور اپنے نذہب پر عمل پیرا تھے۔

عیسوی صدی کے آغاز میں بدھ مت ہندوستان میں بہت ہی زیادہ مقبول مذہب تھااور مبلغین کی کوششوں سے افغانستان اور ایران کی سر حدول سے گزر کر آگے جارہاتھا۔ عیسوی دور سے قبل گوتم بدھ کی تعلیمات بدھ اساتذہ زبانی پڑھایا کرتے ہے۔ ای طرح یہ تعلیمات گوتم بدھ کی وفات سے تقریبا 300 سال تک سینہ بسینہ منتقل ہوتی رہی۔ پہلی صدی قبل مسیح میں ہونے والی یہ کونسل اس لحاظ سے انتہائی اہم ہے کہ اس کونسل میں بدھ مت کی تعلیمات کو پہلی بار پتوں پر ضبط تحریر میں لانے کا اجتمام کیا گیااور بدھ مت کی کتابیں مرتب ہوئیں۔

راجہ کنشک بدھ مت کا ایک خیر خواہ مانا جاتا ہے۔ اس کے دربار میں بدھ عالموں کی مجلس ہر وقت قائم رہتی تھی۔ گزشتہ کونسل کے برعکس بیہ راجہ جدت پہند فرقے کا پیروکار تھا۔ کنشک کے دور میں بدھ مت کی کتابوں کی تفسیریں بھی لکھی گئیں جو تانبے کی سرخ چادروں پر کندہ کی گئی اور بعد میں نامعلوم وجوہات کی بناپر انہیں استوپ میں دفن کردیا گیا۔ اس کے بعد دونوں مکاتب اپنے طور پر بدھ مت کی تبلیغ کرتے رہے جس کے نتیج میں افغانستان کا بیشتر علاقہ بدھ مت کا پیروکار بن گیا۔ یہبی سے بدھ مت آس پاس کے وسطی ایشیائی علاقوں میں بھی پہنچا۔

اگرہم قدیم بدھ صحائف کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ بدھ مت کے ابتدائی پیروکاراپنے پیشوائے دین کو محض ایک بشر اور روحانی استاد کی طرح مانتے تھے، کسی بھی خطے میں ان کی پرستش کا سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا۔ لیکن بعد میں گوتم بدھ کو ایک دیوتا کی حیثیت دے دی گئی تھی۔ اس کی وجہ کے متعلق مور خین کوئی حتی فیصلہ نہیں کرپائے بعد میں گاتا ہم اتنا کہا جا سکتا ہے کہ بیر جمان غالبابدھ مت میں دیوتا اور خدا کے واضح تصور کی عدم موجود گی اور اس وقت کے قد میم مذاہب کے اثرات تھے۔

ا گرچہ چین اب بدھ مت سے آشنا ہو چکا تھالیکن اتھی بدھ مت کو چین کے سر حدی علاقوں کے علاوہ کہیں مستکام حیثیت حاصل نہیں ہوئی تھی۔اس کی بنیادی وجہ چین کے قدیم مذہب کنفیوسٹس ازم اور تاؤمت سے جس کے علاءنے چینی حکمرانوں کی جانب سے بدھ مت کی حمایت کی بھر پور مخالفت کی ہوئی تھی۔ ہاں خاندان کے زوال کے بعد جب تیسری صدی عیسوی میں منگول حکومت قائم ہوئی توانہوں نے بدھ مت کو سر کاری مذہب قرار دے دیا۔اس دور میں چین میں بدھ مت تیزی سے ترقی کرتارہا۔ حتی کہ پانچویں صدی عیسوی تک چین کی اکثریت بدھ مت کی پیروکار بن چکی تھی۔لیکن چینیوں نے بدھ مت کے ساتھ ہی اپنی سابقہ روایتوں کو نہیں چھوڑا تھا۔ حتی کہ لوگ بیک وقت بدھ مت، کنفیوسشس ازم اور تاؤازم کے پابندرہتے تھے۔اس رحجان کااثر بھی بہر حال چینی بدھ مت پریقیناہوا۔

چو تھی صدی کے اواخر میں بدھ مت چین ہے کوریا تک پہنچا۔ کوریاچو نکہ اس وقت چینی تمدن ہے بہت زیادہ متاثر تھا،اس کئے اس مذہب نے کوریامیں بھی جلد ہی پھیل کر اپنامقام بنالیااور اکثریت کا مذہب بن گیا۔ کوریا کی حیثیت بدھ مت میں ایک ایسے ذریعے کی ہے جس سے بدھ مت جاپان تک پہنچا۔ جاپان میں بدھ مت اگرچہ ہندوستان، چین اور کوریا کے بعد پہنچالیکن اسے بدھ مت میں اپنے علمی کام کی بدولت ایک انتہائی اہم مقام ملاہوا ہے۔ یا نچویں صدی میں کورین باوشاہ سیونگ نے کوریامیں بدھ مت سر کاری ند ہب قرار دیا یہاں اس ند ہب کی اشاعت میں کوئی کسرنہ چھوڑی۔اس باد شاہ نے ہندوستان سے کٹی اہم کتب منگوائیں اور اپنے ملک میں کئی عبادت گاہیں بھی بنوائیں۔ بیر ون ملک بدھ مت کی اشاعت میں بھی اس نے اہم کر دار ادا کیا۔ اس نے جاپان میں بدھ کی تبلیغ کی اور يهال تخفے كے طور پر بدھ تبركات تھى بھيجے۔ يہال كاسابقہ مذہب شنٹوازم تھا۔اس مذہب كے ماننے والول نے اس نے ند ہب کی مخالفت کی لیکن چھٹی صدی عیسوی میں جب ایک شہزادہ شوٹو کوڈ ڈیشو نے بدھ مت قبول کر لیا تواس ند ہب کی اشاعت کو تقویت پہنچی۔ یہاں بدھ مت میں شنومت کے کئی دیوتا بھی شامل ہو گئے۔ کوریا کے لوگ چینی تدن پر عمل کرنا باعث افتخار سمجھتے ہتھے ،للذاانہوں نے دینی کتابوں کو چینی ذرائع سے حاصل کیااور اس میں کوئی تبدیلی نه کی۔ لیکن کوریاسے ہوتے ہوئے بدھ مت جب جاپان پہنچاتو یہاں کے لوگوں نے اپنی تہذیب و تدن ، فنون لطیفہ اور علمی صلاحیتوں سے بدھ مت کو بہت زر خیز کر دیا۔انہوں نے مذہبی معاملے میں خود کو مکمل طور پر چینی ماخذ پر

منحصر کرنے کی بجائے خود مذہبی کتابوں میں غور و حوض کیااور کئی شروحات لکھیں۔ساتویں صدی عیسوی تک بدھ مت جاپان میں مستحکم ہو چکا تھااور یہاں مہایان بدھ مت رائج ہوا۔

مندوستان اوروسطى ايشيامس بده مت كازوال: بده مت يائج سوسال تك برابر ترقى كرتار بااور رفة

ر فتہ ہندوستان کے علاوہ افغانستان، چین، برما، سیام، اور مشرقی جزائر میں پھیل گیا۔ گو ایشاء کے ایک بڑے حصہ پر قابض ہو گیا تھا۔اس کے بعداس کی ترقی رک گئی اور اس کازوال شروع ہو گیا۔ ہندوستان میں اس کے پیرؤں کی تعداد دن بدن تھٹتی گئی، آخر نویں صدی عیسوی کے آخر تک ہندستان میں بیہ بالکل ناپید ہو گیا۔ بر صغیر میں بدھ مت کازوال کا اہم سبب برہمنوں کی مخالفت تھی۔وہ یہ جانتے تھے کہ اس مذہب کی ترقی میں ان کی موت پوشیدہ ہے ،اس لئے وہ اسے ہر قیمت پر مٹانا چاہتے تھے۔ چنانچہ ایک طرف گوتم کو شیو کااو تار تسلیم کرکے اس مذہب کی انفرادیت ختم کرنے کی کو مشش کی اور دوسری طرف لوگوں کو تشدد پر اکسایا۔ کمارل بھٹ Kamarl Bhath اور شکر اچاریہ Shankara Acharya جیے پر جوش ہندو مبلغین نے باضابطہ بدھوں کے خلاف مہم چلائی اور اپنی تقریروں سے لوگوں کے دلوں میں اس کے خلاف نفرت اور دھمنی کا جذبہ پیدا کیا۔ نتیجہ یہ ہوااس کے خلاف اکثر مقامات پر بلوے ہوئے اور بڑی ہے در دی سے بدھوں کا قتل عام کیا گیا۔ بلاآ خربدھ مت اس سر زمین سے ناپید کر دیا گیا۔ گوتم نے جن بنیادی عقائد پر ایک مذہب کی عمارت کھڑی ہو سکتی ہے اسے نظر انداز کر دیا، نہ ہی وجود باری تعالی کے بارے میں کچھے بتایااور نہ ہی آخرت کاخوف لو گوں کے دلوں میں بٹھایا، بلکہ روح کے وجود سے انکار کرکے اخلاقی احکامات کی تمام بند شوں کو ڈھیلا کر دیا۔ اس بنیادی کمزوری کی وجہ سے بیہ مذہب علمی لوگوں میں مقبول نہیں ہو سکا۔ انہوں نے اسے ایک اصلاحی تحریک سے زیادہ اہمیت نہ دی۔ نیز مسائل مختاج تشر سے کی رہنے کی وجہ سے اس کے متبعین میں وہ شدت پیدانہیں ہوسکی جو ہونی چاہیے تھی۔اس مذہب کی دوسری کمزوری پیر تھی کہ اس نے رہبانیت اور ترک د نیاپر زور دیا تھا۔ حالا نکہ بیہ تعلیم چندافر د کے لئے مناسب ہے، لیکن عام لو گوں کے لئے نا قابل قبول اور ناممکن عمل ہے۔ یہ نقص اس مذہب کوہمہ گیر بنانے میں سخت حائل رہا۔

علاوہ ازیں اس سے ایک طرح بدھوں کے اندر مختلف سفینہ حیات کو ترقی دینے اور منوانے کے جذبہ کو مر دہ کر دیا۔ دوسری طرف راجاؤں کی سرپرستی ان کے اخلاقی انحاد کا باعث بنی۔ راہبانہ زندگی میں راجاؤں کی قربت اور نواز شات ان کی اخلاقی طاقتوں کے لئے صبر آزماثابت ہوئی۔ فطرتی کمزوریاں انہیں آرام طلب عیش پہنداور حریض بے سے نہیں روک سکیں اور کچھ دنوں کے اندران کے سنگھ برائیوں کے مرکز بن گئے۔

وسطی ایشیا میں پانچویں صدی عیسوی میں اسلام کے ظہور کے ساتھ ہی بدھ مت کا زوال شروع ہو گیا۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلام وسطی ایشیا کے ان سبجی علاقوں تک پہنچ چکاتھا جہاں بدھ مت رائج تھا،
ایک بڑی تعداد نے اسلام بھی قبول کر لیا تھا لیکن بدھ مت پوری طرح زوال کا شکار نہیں ہوا تھا۔ یہاں مسلم اور بدھ مت دونوں ہی کے پیروکار موجود تھے۔ مسلم تصوف میں مراقبے ، مجاہدے کا تصور بدھ مت سے بھی زیادہ اچھے طریقے سے موجود تھا۔

ہندوستان سے بدھ مت کے بے دخل ہونے کا سبب ہندومت کا احیاء تھا۔ نیز اندرونی فرقہ بندی اور تصویر خدا کی کمی بھی اس زوال کا اہم وجہ رہی۔ کوئی بھی نہ ہبی تحریک خدااور نہ ہبی عقائد کے واضح نظام کے بغیر زیادہ عرصہ قائم نہیں رہ سکتی۔ ہندوستان میں بدھ مت کی اس کمزوری کا فائدہ ہندومت نے اٹھایا اور دیو تاؤں کو خوبصورت اور رسمین انداز میں پیش کیا جس سے بدھ مت کے پیروکار بھی فکری طور پر خاصے متاثر ہوئے۔

ہندوستان کے بادشاہ مہر کل کو بدھ مت کی تاریخ میں اے ایک جابر حکمراں کی حیثیت ہے پیش کیا گیا ہے جس نے یہاں بدھ مت کی بیخ کئی کے لئے کوئی کر نہ چھوڑی۔ اس نے پر امن بدھوں پر کئی مظالم کئے۔ اسٹو پااور خانقابوں کو جلا کر برباد کر دیااور کئی بھکشوؤں کا قتل بھی کیا۔ اس دور کے اہم ہندو عالم شکر اچاریہ نے ہندو مت کی تدوین نوکی اور کئی بدھوں ہے مناظرے کئے۔ انہوں نے برہمن مت کو پھیلا نے کے لئے کئی اور مبلغین بھی تیار کئے جنہوں نے ایک طویل جدوجہد کے بعد بدھ مت کو ہندو ستان سے نکال دیا۔ اس طویل عرصے میں اگرچہ ہندو مت اور جنہوں نے ایک دوسرے کے بدمقابل رہے لیکن دونوں نداہب پر ایک دوسرے کے گہرے اثرات مرتب ہوئے۔ بدھ مت نو دہندومت میں ضم ہوگیا۔ نیز وقت کے ساتھ ساتھ بدھ مت کو باد شاہوں کی سرپر سی ملنا بھی ختم ہوگئا۔ بہت سے پیروکار بھرت کرکے سرحدی علاقوں میں بس گئے اور بہت سے لوگ عام ہندو آبادی میں جذب ہوگئے۔ دوسری طرف اسلام کی آ مد کے بعد باتی مانندہ بدھوں نے بالعوم مسلمانوں کا ساتھ دیااور ان میں سے بہت سے لوگوں نے اسلام تجول کر لیا۔

قرون وسطی میں بدھ مت برصغیرے نکل کرموجودہ افغانستان، مشرقی ایران، از بکتان،
ترکی اور تا بجستان کے علاقوں تک مجیل چکا تھا اور مقامی روایات کے ساتھ زندہ تھا۔ ظہور اسلام کے بعد چھٹی مدی
عیسوی میں بدھ مت کے یہ سبجی علاقے امویہ سلطنت (661-750) اور اس کے بعد عہای سلطنت (750عیسوی میں بدھ مت کے یہ سبجی علاقے امویہ سلطنت (661-750) اور اس کے بعد عہای سلطنت (7501258) کے زیر انظام دے۔ مسلم خلفاء نے بدھ مت کے پیروکاروں کو اپنے غذہ ب پر عمل کرنے کی بوری آزادی
بخشی اور بحیثیت مجموعی یہ دور بدھ مت کے پیروکاروں کے لئے اچھارہا۔ اس نمانوں کی شان وشوکت اور
اسلام کی سادہ تعلیمات کی بدولت بدھ آبادی کے ایک بڑے جھے نے اپنے آبائی غذہ ب کو خیر آباد کہتے ہوئے اسلام
قبول کرلیا۔

کیار ہویں صدی میں کنیوسٹس ازم اور شاٹوازم کے احیاہ کی تحریک شروع ہوئی توائل چین اور جاپان کی اکثریت دو بارہ اپنی نہ جب کی طرف لوٹ گئی۔ جاپان ش اب بھی ایک بڑی تعداد بدھ مت کے پیروکاروں کی مقی لیکن 1868 میں شاٹوازم کو جاپان کا قوئ نہ جب قرار دے دیا گیا۔ ہاتی اس دور میں چین میں بدھ مت کی جوایک حیثیت قائم مقی دہ انیسوی صدی میں کمیونزم انقلاب کے نذر ہوگئی۔ عوام نے سیولرازم کو قبول کیااور بدھ مت یہاں نوال پذیر ہوگیا۔ انیسویں صدی تک بدھ مت تبت اور جنوب مشرتی ایشائی علاقوں کے علاوہ دیگر تمام اہم مراکز میں بتدر تنج زوال پذیر ہور ہاتھا۔ چین اور جاپان میں اب بدھ مت کا زور ختم ہوچکا ہے۔ اس دقت بدھ مت کے اہم مراکز تب، تھائی لینڈ، برما، لداخ، کموڈیا، سری لئکا، سٹگا پور اور اس تحطے کے دیگر ممالک ہیں۔ وور جدید میں بدھ ذہب مغرب اور کی ایسے ممالک ہیں۔ وور جدید میں الحاد کے مغرب اور کی ایسے ممالک میں مجیل رہا ہے جہال کی قدیم غربی روایت اس سے مخلف ہیں۔ مغرب میں الحاد کے فروغ کے ساتھ ہی وہاں کے لوگوں کو بدھ مت میں دل چیک ہوئی اور وہاں تنی بدھ مت کی اشاعت ہوئی۔ بدھ مت فروغ کے ساتھ ہی وہاں کے لوگوں کو بدھ مت میں دل چیک ہوئی اور وہاں تنی بدھ مت کی اشاعت ہوئی۔ بدھ مت میں طحد بن اور مغربی باشدوں کی دلجیسی کا سب غالبا بدھ مت کا اظاتی نظام اور خداکا غیر واضی تصور ہے۔

بدھ مت اس وقت بھی ایشیاء کے متعدد ممالک میں اکثریت کا ند ہب ہے۔ تاریخ میں ایک لمباعر صداس ند ہب کے ماننے والوں کی تعداد بہت زیاد ور ہی ہے۔ اس وقت جاپان کوریا منچوریا منگولیا چینویت نام تھائی لینڈ برماتیت نیپال اور سری لنکامیں بدھ مت ایک زندہ فر ہب ہے۔

#### دینی تحتب

موتم برھنے خود کوئی کتاب لکھی تھی اور نہ ہی ہے دعویٰ کیا تھا کہ کوئی الہامی کتاب اے دی گئی ہے۔ بدھ غربب میں دین کتب موتم کی چند بیانات و تعلیمات ہیں۔

موتم کے زمانے میں لکھنے پڑھنے کارواج بہت کم تھا۔ اس لئے ایک عرصہ تک ان کی تعلیمات زبانی خفل ہوتی رہیں۔ تقریباً تمین سوسال کے بعد اشوک کے عہد میں پہلی مرتبہ انہیں ضبط تحریر میں لانے کی کوشش کی مخی۔ کوتم کے اقوال و نصائح تین کتابوں میں جمع کر دیئے گئے جن کوہدھ مت کی مقدس آئین کتاب کی حیثیت دے دی گئی۔ ان تمین کتابوں کے علاوہ بچھ دوسری کتابیں گوتم بدھ کی زندگی اور تعلیمات کے سلسلہ میں لکھی مخی ہیں۔ ان بی میں سے ایک جا تکا بھی ہے جس میں گوتم بدھ کی سابقہ زندگی کے اووار کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔

یہ کتابیں تری پنگ Tripitaka یعنی تین ٹوکریوں کے نام سے منسوب ہوئی۔ گر حقیقت میں یہ تین اس Pali کے عہد میں بہار کی زبان پالی ا Pali میں سے زائد ہیں، لیعنی ہر کتاب کئی کتابوں پر مشتمل ہیں۔ یہ اشوک Ashoka کے عہد میں بہار کی زبان پالی اتحالہ وہاں تاہمبند کی گئیں تھیں۔ گر اصل جلدیں بہت جلد ناپید ہو گئیں۔ ان کی نقل مہند میں محمد میں کئیں۔ گر سنگھالی Singhali ان کا ترجمہ سنگھالی خارج معدم ہو گئیں۔ گر سنگھالی Singhali ان کا ترجمہ سنگھالی تاہم کے داہب گوش محمد میں اس کی طرح معدم ہو گئیں۔ گر سنگھالی میں زبان کا ترجمہ کیا، جے ایک کی کی داہب گوش Ghosha نے اصلی تشایم کرتے ہوئے اس کا پالی میں ترجمہ کیا۔ پاک وہند میں اب یہی تری پلک میں تا متنداور قدیم سمجی جاتی ہیں۔ حافظہ کی کمزوری اور ترجمہ کیا۔ پاک وہند میں اب یہی تری پلک میں اب کہال تک چینی یہ بتانا مشکل ہے۔

جہ تری بیک : یہ تینوں کتابیں قبل مین کی عوامی زبان پالی میں ہیں، جن کے مضامین درج ذبل ہیں:

1 - پہلی بیک (ٹوکری) کانام ونائے بیک یعنی ہدایات کی ٹوکری ہے۔ یہ بیک تین منجیم کتابوں پر مشتمل ہے۔
اس کی تالیف 250-250 کے دور کی بتائی جاتی ہے۔ اگرچہ عوام اسے بدھ مت کی تعلیمات ما نتی ہے لیکن بعض علاوے مطابق یہ گوتم بدھ کے ایک شاگردا بالی کے خطبات کا مجموعہ ہے کیونکہ اس مجلس میں انہوں نے یہ سنائی متحق سال دوامول وضوابط ہیں جو گوتم بدھ نے پر وہتوں کے لئے مقرر کئے تھے۔

2۔ دوسری ٹوکری شاپک کہلاتی ہے، جس میں بدھ مت کے عام پیروکاروں کے لئے زندگی گزارنے کے اصول ہیں۔ یہ پنگ بھی کئی گزارنے کے اصول ہیں۔ یہ پنگ بھی کئی ذیلی کتابوں پر مشتل ہے۔ یہ پنگ مجلس میں گوتم کے مشہور شاگردانند نے حاضرین کو ستائی۔ گوتم بدھ کی حالاتِ زندگی پر بھی یہ کتاب روشن ڈالتی ہے۔

3۔ تیسری ٹوکری کا نام ابھید م پیک ہے، جس میں نعف در جن سے زائد کتابیں شامل ہیں۔ اس پیک میں میں بدھ مت کے فلسفہ اخلاق اور مابعد الطبیعات پر منی تعلیمات ملتی ہیں۔ اس جھے کو مجلس میں کسپایانے سنائی۔

ہے۔ بیہ کتاب تقریبا تیسری صدی قبل مسیح میں مرتب کی گئی۔ اس کتاب کا اردو ، ہندی، انگریزی، جرمن، چینی، تھائی، تامل، بنگالی اور کئی اہم زبانوں میں ترجمہ کیا جاچکا ہے۔

## بدھ مت مذہب کے عقائدو نظریات

اجمالی طور پر ہندومت اور بدھ مت کے عقائد میں زیادہ فرق نہیں ہے۔ ہندومت کی طرح بدھ مت میں بھی ایک خدا، متعدو و بوتا اور تمائ اور کرما کا تصور موجو دہے اور ان سب کا ذکر ہندومت نذہب میں گزر چکا ہے۔ اشوک کے کتبات میں جمیں قیامت کا ذکر بھی ملتا ہے لیکن پالی صحائف میں اس بارے میں کوئی واضح بات نہیں ہے۔ البتد اس نذہب کی تعلیمات کا بنیادی محور یہ سب عقائد نہیں ہیں بلکہ اس کا بیشتر حصہ روحانی اور اخلاقی مباحث پر مشتل ہے۔ وراصل بدھ مت اس دور میں ایک اخلاقی نظام کی حیثیت سے پیش کیا گیا تھا جس میں فرجی عقائد کا زیادہ حصہ نہیں تھا۔ اس خلاء کوئی کرنے کے لئے بدھ مت میں ہندو مت اور مقامی غداہب کے بیشتر تصورات دیوتا، تماخ ، کرم و فیرہ شامل ہوئے۔ مراقبہ ، ریاضت ، فور و فکر ، اخلاقی قوانین کی پیر دی ہی وہ چیزیں ہیں جو گوتم بدھ کے نذہب میں اہمیت کی حامل ہیں۔

ا بھر تصور خدا: بدھ مت میں خداکا کوئی واضح تصور موجود نہیں ہے۔ عام طور پر فد ہمی ماہرین اس فد ہب کو خداکا مشکر قرار دیتے ہیں۔ بعض مقامات پر ہمیں گوتم بدھ سے منسوب ایسے بیانات ملتے ہیں جس میں انہوں نے خداکا مشکر قرار دیتے ہیں۔ بعض مقامات پر ہمیں گوتم بدھ سے منسوب ایسے بیانات ملتے ہیں جس میں انہوں نے

د یو تاؤں اور خدا کے متعلق کیچھ منفی رائے وی ہیں لیکن ان کے سیاق وسباق سے معلوم ہو تاہے کہ وہ ہندو د حرم میں رائج تصورِ خداکے متعلق ان کی تنقید ہے۔ایک نہ ہی رہبر کے متعلق یہ یقین کرنامشکل ہے کہ انہوں نے اپنی تمام زندگی میں خدا کے متعلق مکمل طور پر خاموشی رکھی ہو لیکن یہ حقیقت ہے ہمیں پالی محالف میں کوتم بدھ کا خدا کے متعلق کوئی واضح بیان نہیں ملتا بلکہ محض اجمالی طور پر ملتا ہے۔ تاہم اشوک کے کتبات میں ہمیں خدا،روح ، فرشتے اور قیامت وغیره کا ذکر زیاده واملح نظر آتا ہے۔مہایان فرقے میں گوتم بدھ کو تم وبیش خدا کی ہی حیثیت حاصل ہے۔ انہوں نے بدھ کے ساتھ دوسرے دیوتاؤں کی پرستش بھی لازم قرار دی۔اس کے برعکس تھیرواڈ فرقے نے ہستی باری تعالی کے وجود کو باطل قرار دیا۔ انہوں نے گوتم برھ کواچاریہ منش یعنی ایک غیر معمولی صفات کا حامل انسان مانا۔ بدھاؤں کے جانشین محلوق کی رہنمائی کے لئے کوشال رہتے ہیں۔ بداہے مراتبے کے ذریعے نروان حاصل کرنے کے مستحق ہو بیکے ہوتے ہیں لیکن مخلوق سے بمدرد ی اور ان کی رہبری کے لئے وہ یہ عہد کرتے ہیں کہ جب تک ساری مخلوق نروان حاصل نه کرلے تب تک خود بھی نروان حاصل کر کے بدھ نہیں بنیں گے۔ یہ ستیاں مہایان بدھ مت کے ہال بدھی ستواکے نام سے جانی جاتی ہیں اور یہ سمجھا جاتاہے کہ انہیں کا نتات میں بہت سے تصر فات حاصل ہیں۔ مہایان کے ہاں ان بدحی ستواؤں کی پرستش بھی کی جاتی ہے، ان کے مجسمے بنائے جاتے ہیں اور ان سے عقیدت کا ظہار كياجاتا ہے كيونكہ ان كے عقيدے كے مطابق بديدهي ستواان كى نجات كے لئے قربانی وسيتے ہيں۔ کرما: لفظی معنی کام یا عمل کے ہیں۔اس عقیدے کے مطابق ہر جاندار کی زندگی پراس کے اسپے اعمال کا

ہے کرما: لفظی معنی کام یا عمل کے ہیں۔ اس عقیدے کے مطابق ہر جانداد کی زندگی ہر اس کے اپنے اعمال کا اثر انداز ہوتے ہیں، خصوصاد کھ اور پریشائی کا سبب ہمیشہ انسان کے اپنے ہی برے اعمال ہوتے ہیں۔ چنانچہ اس عقیدے کے مطابق ضروری ہے کہ انسان پہلے ایچھے کرم اور د کھ سے نجات پائے کیو تکہ موجودہ و نیا کے دائرہ تکلیف میں رہجے ہوئے نجات (نروان) حاصل کرنانا ممکن ہے۔ گوتم بدھ کا کہنا ہے کہ د کھ سے نجات موجودہ و نیا کے دائرہ تکلیف میں حاصل کرنانا ممکن ہے۔

اس عقیدے کے مطابق گوتم بدھ مبدھ مت کے پہلے بدھ ضرور تھے لیکن ان کے بعد بھی کئ اوگ نروان حاصل کرکے بدھ کا مقام حاصل کر بچے ہیں۔ چنانچہ اس ند ہب کے پیرد کارنہ صرف کوتم بدھ بلکہ اور بدھوں کے طریقے کی بھی پیروی کرتے ہیں۔

جہا اینتنے دنیا فانی ہے اسکا خبوت اس بات میں ہے کہ وہ چیزیں جن سے ہم خوشی کی توقع کرتے ہیں مثلاً شہرت، افتدار، بند معن اور پیسہ آخر کارد کھ کا باعث بنے ہیں۔

جہ اور ہی نہے۔ بے حسی بنیادی طور پر انسان حقیقت سے محروم ہے اور اپنی زندگی بے حسی میں گزار تاہے۔اس کا حتیجہ بھی دکھ ہے اور دکھ ہے نجات پانے کے لئے اور نروان حاصل کرنے کے لئے انسان کو آگائی کی تلاش کرناہوگی۔ حجی دکھ ہے اور دکھ ہے : ووذات جو دنیاوی بند ھنوں کو مکمل طور سے چیوڈ کر نروان حاصل کرلیتاہے۔

جہر اور دومانی بے جہر اور دومانی بے جہر انسان کی زندگی کا مقصد نروان کائی حصول ہے۔ جن تذبذب اور دومانی بے جہنی سے گوتم بدھ کرزر ہے ہے ، اس سے گوتم بدھ کو نجات نروان پاکر ہی ملی۔ بدھ مت کے صحائف کے مطابق نروان ایک ایس حقیقت ہے جوانسان کی عقل سے ماور اہے اس لئے اسے بیان کرناممکن نہیں ہے۔ تاہم بدھ مجمئشو علاء اس بارے ہیں جو تفصیل بتاتے ہیں وہ یوں ہے:

نروان (جے پالی زبان جی نبھان کہتے ہیں) کے معنی ختم ہونے کے ہیں۔ بدھ اصطلاح میں اس سے مراوہندو
مت کی ہی طرح سسارہ لیتی بار بار جنم لینے کے چکر کو ختم کرنا لیتی اس سے نجات حاصل کرنا ہے۔ عام طور پراس سے
مراد نجات لیا جاتا ہے۔ جو شخص نروان حاصل کرلیتا ہے اسے اربت کہتے ہیں اور اربت مختلف مراحل سے گزر کر
نروان کے بعد جس اعلیٰ ترین مقام پر پہنچتا ہے ، اسے بدھی کہتے ہیں۔ عام طور پر بید لفظ نروان کے متر ادف کے طور پر
مجمی استعال ہوتا ہے۔

بدھ مت کی تعلیمات کے مطابق ٹروان ہی کے ذریعے انسان تمام مصائب سے نجات پاکر ابدی مسرت حاصل کرسکتا ہے۔ چونکہ ٹروان کی حقیقت کے بارے میں یہ بات مسلم سمجی جاتی ہے کہ انسان کا ذہن اس کا ادراک نہیں کرسکتا لہٰذا یہ بتانے کی بجائے کہ ٹروان کیا ہے اس کی متفناد صورت کو واضح کیا جاتا ہے کہ ٹروان میں کیا کیا نہیں ہے۔ ایک جگہ ٹروان کی حقیقت کو تم بدھ نے یوں بیان کی ہے: بھکٹوؤ! یہ ایک الی کیفیت ہے جہال نہ تو خاک ہے،

نہ پانی ہے، نہ آگ ہے، نہ ہواہے، نہ لا مکانیت ہے، نہ شعور کی لا محد ودیت، وہاں نہ توعد م شعور ہے اور نہ ہی غیر عدم شعور، وہ مقام نہ تویہ دنیا ہے اور نہ ہی دوسری دنیا، وہاں نہ سورج ہے نہ چاند۔ اور ہاں بھکشوؤں! وہاں نہ آناہے، نہ جانے (کا تصور)، نہ تھہرنے کا اور نہ گزرنے (کا تصور)، نہ وہاں پیدا ہونا ہے۔ (وہ مقام) بغیر کسی سہارے، بغیر کسی حرکت یا بنیاد کے ہے، بے شک یہی دکھوں کا خاتمہ نروان ہے۔

بی و سب بہ بعب بات ہیں ہور سے ہا ہور سے ہا ہے۔

اللہ ہور کا انہی تسلس ، اپنی جبلتوں ، صلاحیتوں وغیرہ کے ساتھ گذشتہ جنموں سے آتا ہے اور اگلے جنموں میں چلا جاتا ہے۔ انسان جو کرم کرتا ہے اور اگلے جنموں وغیرہ کے ساتھ گذشتہ جنموں سے آتا ہے اور اگلے جنموں میں چلا جاتا ہے۔ انسان جو کرم کرتا ہے اور اس ہے جو میلانات بن کرابھرتے ہیں ان پراس بات کادار و مدار ہوتا ہے کہ وہ اگلے جنم میں دوزخ میں پیدا ہو، جنت میں جنم لے ، آدمی کی شکل میں آئے یاجانور کی یا پھر بھوت پریت کی شکل میں داخل کر دیا جائے۔ ہر تکلوق کو دو سرے جنم کے تجربے سے گزر ناپڑتا ہے اور اس پر ان کا کوئی قابو نہیں ہوتا اور اے ان کے گز بر اور پوں کی طاقت متعین کرتی ہے مثلاً غصہ ، حماقت ، وابستگی اور لگاؤاور اضطراری طور پر پچھ کر گزرنے کے وہ داعیے جو ان کے ذبن ان کے کرم کی وجہ سے حرکت میں آتے ہیں۔ اگر انسان ان منفی محرکات اور داعیوں پر عمل کر بیٹھے جو اس کے ذبن میں اس لیے ابھرتے ہیں کہ اس کے گزشتہ رویوں نے انہیں اس راستہ پر ڈال دیا ہوتا ہے اور اس طرح تخر ہی طرز میں ان مصروف رہے تو میں اس نے ناتو ثی ، دکھ اور مصیبت کا سامنا کر ناپڑتا ہے۔ اس کے بر عکس اگر انسان تعمیر کا کاموں میں مصروف رہے تو اسے خو ثی ملتی رہتی ہے۔ سوہر فرد کی خو ثی اور غم جزاء یا سراکا عمل نہیں ہے بلکہ اس کے گزشتہ اعمال کی وجہ سے وجود میں آتے ہیں جورویوں کے قوانین اسباب وعلت کے پابند ہیں۔

گزشتہ اعمال کی وجہ سے وجود میں آتے ہیں جورویوں کے قوانین اسباب وعلت کے پابند ہیں۔

### عبادات

عام طور پر بدھ مت میں وہی عبادات اور مذہبی رسوم اداکی جاتی ہیں جو ہندومت میں ہیں یعنی پوجا، دیوی دیوتاؤں کی تعریفات وغیرہ۔ تاہم بعض فرقے اس سے مستثنیٰ ہیں جو خدایادیوی دیوتاؤں پریقین نہیں رکھتے۔ بدھ مت میں بنیادی طور پر جس عبادت کوسب نے زیادہ ہمیت دی جاتی ہے وہ مراقبہ (Meditation)ہے۔ مراقبے میں کوئی انسان ماحول اور دنیاوی حیات سے ماوراء ہو کر غور و فکر کی انتہائی گہری حالت میں غرق ہوجاتا ہے اور سکون و فہم حاصل کرتا ہے۔ عام الفاظوں میں اس سے مراد آ تکھیں بند کرکے ، دماغ کو تمام و نیاوی

خیالات سے پاک رکھتے ہوئے اپناد حمیان کسی ایک نقطے پر مرکوز کرنا ہے۔ بدھ مت میں کئی قسم کے مراقبوں کا ذکر جمیں کتابوں میں ملتاہے۔

عبادات بین کئی چیزیں شامل ہیں مثلاً مطالعہ ، ضرورت مندوں اور اہل روحانیت کی کھلے دل سے مدو کرتا، بدھ فلسفی کے ناموں کا جاپ (تسیح) کرنا، مالا پر منتروں کا جاپ کرنا، اسپنے مقدس مقامات کی زیارت، مقدس یادگاروں کے گرد پھیرے لگانااور بالخصوص مراقبہ اور کیان دھیان کرنا۔

بدھ مت میں عبادت کے کوئی مقررہ او قات نہیں ہیں۔ عوام کے لیے نہ ہی مراسم کی کوئی روایت نہیں جس میں کوئی عالم ان کی پیشوائی کرہے، کوئی یوم سبت نہیں۔ لوگ جب اور جہاں چاہیں عباوت اور دعاانجام دے سکتے ہیں۔ تاہم عام طور پر عباوت اور مراقبہ یاتو بدھ مت کے مندروں میں کیا جاتا ہے یا گھروں میں بنائی ہوئی عبادت گاہوں کے سامنے۔ ان گھریلوز یار توں میں اکثر بودھاؤں کے مجسمے اور تصویریں رکھی جاتی ہیں باان بودھی ستواؤں کی جو دوسروں کی مدداور خدمت کے لیے اور بودھا ہے کے کمیتاً وقف ہورہے تھے۔

## نظام معاشرت

روایات کے مطابق موتم بدھ نے لیک زندگی میں ہی اپنے پیروکاروں کو دو مروہوں میں تقسیم کر لیا تھا: ایک دنیا دار اور دو سر ارا ہیوں کا طبقہ۔ محوتم بدھ نے معاشرے کے ان دونوں طبقات کے علیحدہ علیحدہ طرز عمل کی تعلیم دی۔

(1) راہب با مجھ شو: اس مروہ میں شامل ہونے کے لئے ضروری ہے کہ وہ محض کی متعدی مرض میں جناء نہ ہو، کسی کا غلام یا مقروض نہ ہو، اپنی زندگی و قف کرنے کے متعلق والدین ہے اجازت لی ہو۔ اس کے علاوہ اس طبقے میں شامل ہونے کے لئے سائل کو سر منڈ وانا پڑتا ہے اور نار نجی رتگ کے کپڑے مائن کر محوشہ نشین اختیار کرنی ہوتی ہے۔ جبک شو بننے کے بعد اس محف کے لئے سوائے ہمیک ما تلنے کے روزی کے تمام در وازے بند ہوتے ہیں۔ ہوتی ہے۔ جبک شو بننے کے بعد اس محف کے لئے سوائے ہمیک ما تلنے کے روزی کے تمام در وازے بند ہوتے ہیں۔ اس ہمیک کے بھی پچھ اصول وضوابط ہیں۔ ایک بھی شوکسی سے زبر دستی ہمیک وصول نہیں کر سکتا۔ وہ صرف لوگوں کے گھر کے در وازے پر جاکر کھڑا ہو جاتا ہے، گھر والے جمولی میں پچھ ڈال دیں تولے لیتا ہے ورنہ آگے چلا جاتا ہے۔ جب کھانے کی اتنی مقدار مل جائے جواس کے زندہ دہنے کے لئے کانی ہو تو پھر وہ لیتی تھام گاہ کو واپس اوٹ جاتا

ہے۔ایک بھکشوکے لئے لازم ہے کہ وہ اپنی تمام زندگی میج صادق کو اٹھ کر خانقاہ بیں جھاڑود ہے اور پھر پھر وقت کے لئے طہارتِ قلب کے حصول کی خاطر ذکر بیں معروف ہو جائے۔ اس کی زندگی بیں کسی ہتم کے عیش و آرام یا سہولت پندی کی مخوائش نہیں ہوتی۔اس کا مقصد حیات صرف علم حاصل کر نا،اسے پھیلا نااور نروان پاناہوتا ہے۔
سہولت پندی کی مخوائش نہیں ہوتی۔اس کا مقصد حیات صرف علم حاصل کر نا،اسے پھیلا نااور نروان پاناہوتا ہے۔
مزوری کو نیاوار: ان لوگوں کو بھکشوؤں کے بر عکس و نیاوی کاموں بیں مشغول رہنے کی اجازت ہوتی ہے۔تاہم ضروری ہے کہ وہ اپنے رزق بیں سے روزانہ بھکشوؤں کے لئے پچھ حصد نکال لیں۔ یہ لوگ بھی جب چاہیں سمجشوؤں کے لئے پچھ حصد نکال لیں۔ یہ لوگ بھی جب چاہیں سمجشوؤں

# اخلاقي اور فلسغيانه تعليمات

افلاتی اور فلسفیانہ تعلیمات میں کوتم بدھ کا فد ہب دوسرے فداہب سے منفر دہے۔ اس فد ہب کے مطابق انسان کے لئے نجات کی راہ صرف افلاتی اصولوں کی پیر دی اور فلسفیانہ طرزِ عمل ہے۔ ان کا خیال ہے کہ نیکی کے ذریعہ نیکی اور بدی کے ذریعہ بدی ہی وجود میں آتی ہے ،یہ زندگی کا اولین قانون ہے۔ اور اس سے جتیجہ تکالتے ہیں: ''اگرآدی اچھاکام کرے تواس کی جزا بھی اچھی سلے گی اور اور جہال کسی برائی میں ملوث ہوااس کے برے نتائج میں گرفتار ہونایڑے گا(اور بہی ہرکام کا قدرتی اثر ہے) ہندوؤں کا کوئی خدااس سسلہ میں و خل اندازی نہیں کر سکتا۔ ( المذاان خداؤں کے مجسموں کے سائے قربانی ،دعااور حمد وستائش فعنول ہے۔ )''

وہ کہتے ہیں کہ دوچیزوں سے پچناچاہئے:(1) دوزندگی جولذتوں سے معمور ہو۔(2) وہ زندگی جورنج و آلام سے پر ہو (ان کے بجائے) ایک در میانی راہ انتخاب کرنی چاہئے (کیوں کہ) لذت کی فراوانی خود غرضی و فروما تھی کو جنم دیتی ہے اور رنج و آلام یاضر ورت سے زیادہ ریاضت ،خود آزادی کا سبب ہے۔ان دونوں سے مقابلہ کرناچاہئے اور راہ اعتدال ،جوزندگی کے آٹھ اصولوں پرکار بند ہوجانے کانام ہے ہمیشہ پٹی نظرر کھنی چاہئے۔

جہ جار سیائی : جاربنیادی سیائیاں بر ه مت کی بنیادی تعلیمات کی حیثیت رکھتی ہے جن کی تفصیل ہے ہے:

ہند ندگی کی سب سے اہم حقیقت د کھ ہے۔ ہمیں زندگی میں بیاری، پریٹانی، بردھا یااور کئی تشم کے د کھوں کا
سامناکر نائے تاہے۔

مهرزند كي ميں جو يچھ بھي پريشاني، غم وغير وآتے ہيں ان كى ايك اہم وجد انسان كى خواہش اور آرزوہے۔

🖈 اگرد نیا میں کوئی د کھ، مصائب اور پر بیثانی ہے تواس کا سبب یقینا خواہش اور آرزوہے جے ختم کرکے ہی د کھوں سے نجات حاصل کی جاعتی ہے۔

اللہ آخری سچائی ہدہے کہ دکھوں سے نجات کے لئے خواہش نفس کو ختم کرنااور خواہش نفس کو ختم کرنے کے لئے آ محد پہلوؤں پر مشمل راستدا ختیار کرنامروری ہے۔

ان آ مھ پہلوؤں کی تفصیل سے:

(1) سی منظم نظر: اس سے مراد انسانی زندگی کے متعلق گوتم بدھ کے نقطہ نظر کومانتا ہے۔ دوسرے نداہب کے عقائد اور نجات کے طریقے اس طلمن میں سیجے نقطہ نظر نہیں مانے جاسکتے۔

(2) سی نیت اور خیالات: اس سے مراد انسانیت سے متعلق وہ خیالات ہیں جو نفرت، غصر، خواہش، تشدد، خود غرضی ہے پاک ہوں اور جس میں انسانی ہمدر دی، محبت اور ایٹار شامل ہو۔ اس سلسلے میں یدھ مت میں میتر ایعنی رحم اور محبت ، کرن بیعنی ہمدر دی اور اہمسا بیعن عدم تشد د کو خاص اہمیت دی گئی ہے۔ بیعنی جسمانی لذتوں کے ترک کر د ہینے پر ایمان رکھنا یاد وسر ول کے تنیک حقیقی محبت رکھنا، حیوانات کواذیت ند پہنچانااور آر زوؤں سے دست بر دار ہونا۔ (3) سی محتی میں اصول کے مطابق خود کوالی مختلوہ ہوائے رکھنا ہے جس میں کسی بھی منتم کا شر ہو۔

حموث ، نصول موئی، غیبت، چینل خوری اور فحش موئی اخلاقی اصولوں کے خلاف ہے۔ اس کی بجائے راست كوئى،خوش اخلاقى، زم كغتارى اور معدق بيانى وه اصول بين جو سيح محفظكو مين شامل ہے۔

(4) می عمل: اس اصول کے تحت ان پانچ چیزوں سے اجتناب کر ناضر وری ہے: مجدوث، کسی جاندار کا محل، جنسی بےراوروی، چوری اور نشه آورچیزون کااستعال۔

(5) کسب ملال: اس سے مراد حلال روزی کھاناہے۔ ظلم ،وعوکہ ، فریب، چوری اور کسی کی حق تلفی سے ملنے والارزق اس اصول کی خلاف درزی ہے۔ اس محمن میں پالی محائف کے مطابق محوتم بدھ نے خود پانچے پیشوں کو ممنوع قرار دے دیاتھا(۱)اسلحہ کی خرید و فروخت ہے متعلق پیٹے (۲) جانوروں کی جان لینے اور ان کے گوشت یا کھال وغیرہ سے متعلق پیٹے (۳) نشہ آور چیزوں کا کاروبار (۷) غلاموں کی خرید وفروخت(۵)زہر کی خرید وفروخت۔ يهال بدواضح رہنا چاہئے كه بديانج پيشے بدھ مت كے دنياوى طبقے كے لئے منع ہے جبكه مجكشوؤں كے لئے كسى بھی قشم کاکار و باریار وزی کمانے کاطریقه ممنوع ہے۔ وہ صرف ہیک مانگ کر ہی گزارا کر سکتے ہیں۔

(6) می کوشش: اس سے مراداین ذہن میں بدھ مت کے پندیدہ جذبات و خیالات پیدا کرنے اور بُرے خیالات کو باہر نکالنے کی جدوجہد کرناہے۔جب تک انسان میں برائی کے خیالات نہیں جاتے تب تک بیہ کو شش جاری

(7) سیح فکر: اس کامطلب بیہ ہے کہ انسان اپنے نفس کے متعلق کسی بھی لاپر واہی ہے بچتے ہوئے ہر وقت اپنے خیالات، جذبات، اعمال، گفتگو وغیر ہ پر متوجہ رہے۔ کوئی بھی عمل یا گفتگو بے سوپے سمجھے نہ کرے ،ہر وقت جس کام میں بھی مشغول ہواس کے متعلق مذکورہ بالااصولوں کو مد نظرر کھے۔

(8) مراقبہ: بیبدھ کی سب سے اہم عبادت ہے، جس کے بغیر نروان (نجات) حاصل کرناکسی بھی صورت ممکن نہیں ہے۔ ہشت پہلو میں جو اصول بتائے گئے ہیں ان کی حیثیت دراصل معاون اسباب کی ہے اور ان سبھی کا مقصدیمی ہے کہ انسان مراقبہ کرتے ہوئے نروان حاصل کرلے۔

التابى سليل: بده مت كى روايت كے دوجے بين، را بيون كا سلسله اور عام لوگون كا سلسله ـ ان كے ہاں راہب اور راہبائیں ہوتی ہیں جو سینکروں قشم کے عہد و پیان اور نبھاتے ہیں جس میں ہمیشہ کنوار ارہے کا عہد و پیان تھی شامل ہے۔وہ اپناسر منڈاتے ہیں، مخصوص کپڑے پہنتے ہیں اور خانقاہوں میں اجتماعی صورت میں رہتے ہیں۔ان کی ساری زندگی مطالع ، مراقبہ ، عبادت اور عام لوگوں کے استفادے کے لیے رسومات اداکرنے کے لیے وقف ہوتی ہے۔اس کے جواب میں عام لوگ خانقاہوں کی خدمت اس طرح کرتے ہیں کہ خانقاہ والوں کو کھانے پینے کی چیزیں نذر کرتے رہتے ہیں خواہ خانقابوں کو براہ راست پہنچا کر، خواہ ان راہبوں کو عطا کر کے جو ہر صبح ان کے گھروں پر خيرات ليخ آتے ہيں۔

# کھانے پینے کے آداب اور شراب نوشی سے گریز

بدھ مت میں کھانے پینے کے کوئی مقررہ قوانین نہیں ہیں۔ بدھ مت کے پیر وکاروں کو ترغیب عموماً یہ دی جاتی ہے کہ شاکا ہاری بننے کی کوشش کریں،غلّہ اور سبزیاں زیادہ سے زیادہ استعال کریں تاہم اگر صرف زراعت پر انحصار بھی کیا جائے ہے بھی کیڑے مکوڑے تو بہر حال ہر طرح کی کاشتکاری میں تلف ہوتے ہی ہیں۔ سوان کی کوشش ہیر ہتی ہے کہ اپنی خوراک اور کھانے کی ضروریات پوری کرنے کے لیے جانوروں اور کیڑے مکوڑوں کو کم از کم نقصان پہنچایا جائے۔ بعض او قات گوشت کا استعمال نا گزیر ہو جاتا ہے مثلاً کسی طبی ضرورت سے، اپنے میز بان کادل رکھنے کے لیے یاجب غذا کے نام پر گوشت کے سوا پچھاور میسر ہی نہ ہو۔اس صورت میں کھانے والااس جانور کے لیے اظہار تشکر کرتا ہے جس نے اس کے لیے اپنی جان دی اور اس کے اگلے جنم کے بہتر ہونے کی دعا کرتا ہے۔ بدھ فلفی نے اپنی جان دی اور اس کے اگلے جنم کے بہتر ہونے کی دعا کرتا ہے۔ بدھ فلفی نے اپنی جان نے والوں کو میہ ہدایت بھی کی تھی کہ شراب کا ایک قطرہ بھی استعمال نہ کریں۔ بدھ مت کی ساری تربیت ذہن میں رکھتے ہوئے، نظم وضبط نفس اور تزکیہ و شنظیم سے عبارت ہے۔ شراب پی کر ان میں پچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ لیکن بدھ مت کے سارے پیروکار بدھ فلفی کی اس بدایت پر عمل نہیں کرتے۔

## مذجى تبوار

بدھ ذہب میں کئی تہوار رائے ہیں گروییا کھ، گھا پو جااور اسہلا پو جائے تہوار زیادہ مشہور ہیں۔ ﷺ ویسا کھ: ویسا کھ کا دن گوتم بدھ کی پیدائش، حصول معرفت اور ان کی وفات سے منسوب ہے۔اس دن خاص پو جاکا اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہ تہوار عموما مئی کے پورے چاند کی تاریخ کو منایا جاتا ہے۔ ویسا کھ یابیسا کھ ہندی کیلنڈر کا ایک ماہ ہے،ای ماہ کے نام پر بیہ تہوار بدھ مت میں رائج ہے۔

ﷺ گھا پوجا: یہ تہوار قمری کیلنڈر کے تیسرے مہینہ کو منایا جاتا ہے۔ یہ تہوار اس واقعے کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ یہ تہوار اس واقعے کی یاد میں منایا جاتا ہے، جب گوتم بدھ کی زندگی میں ایک باران کے 1250 شاگرداتفا قاایک ساتھ اپنے استاد کالیکچر سننے اور ان سے ملنے کے لئے جمع ہو گئے تھے۔اس دن گوتم بدھ نے اپنی وفات کی پیشین گوئی بھی کی۔اس تہوار کے موقع پر گناہوں سے بچنے اور نیکی کرنے کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔

ﷺ الس**بلا پوجا:** یہ تہوار گوتم بدھ کے مشہور بنارس کے اپدیش کی یاد میں منایا جاتا ہے۔اس روز گوتم بدھ نے بنارس میں اپنے خاص پانچ درویش ساتھیوں کو خطبہ دیا تھا۔ یہ تہوار جو لائی میں منایا جاتا ہے۔

## بدر مت کے فرتے

دیگر فداہب کی طرح برھ مت بھی اپنی ابتداہے ہی تفرقہ کا شکار ہوا۔ برھ فدہب میں اختلافات موتم کر زعدگی میں ہی پیداہو گئے تھے۔ایک بھنگی کوسٹکھ میں داخل کرنے پراعلی ذات کے ممبر وں نے ہر ہمی کااظہار کیا تھا۔ ذات کے علاوہ اور بہت سے مسائل نزاع کا باعث بن گئے تھے۔ مگر پھر بھی کوئم کی زعدگی میں انہیں اہمرنے کا موتق نہیں ملااور کوئم کی موت کے بعد انہوں نے شد دستہ اختیار کرلی اور بہت جلد بدھ کے تنبین اٹھارہ کروہوں میں تقسیم ہو گئے۔

اشوک اور کنشک کی سریرستی پیس جو مجانس منعقد ہوئیں، ان میں اختلافات کو دور کرنے کی ہر ممکن کو حشش کی سمی گری گر کی سمی سکر دور نہ ہو سکے اور بالا آخر برھ فہ بہب دو فر قول میں تقسیم ہو گیا۔ جو ہنیان Hinayana اور مہایال Mahayana کے نام سے موسوم ہیں۔ اول الذکر مرکب اضغ Lesser Wehicle اور ٹانی الذکر مرکب اسم محمد سے مرایک متعد اکبر اللہ کر مرکب اسم جرایک متعد فرقوں میں سے ہرایک متعد فرقوں میں ہے۔

دونوں فرقول کی منصیل کچھ یوں ہے:

(1) تغیرواڈ: تغیرواڈ تغیرواڈ کے معنی بزرگوں کی تعلیم ہے۔ یہ فرقہ قدامت پند خیال کیا جاتا ہے۔ یہ فرق جزویات کو چھوڑ کر کلیات بیں قدیم فدہب پر کاربند ہے۔ یہ گوتم کی تعلیمات کے مطابق روح اور خدائی کا قائل نہیر ہے، نیز گوتم کو باوی مانتا ہے۔ اس فرقہ نے بدھ مت کی قدیم روایتوں کو لفظی پابندی کے ساتھ قائم رکھا ہوا تھا۔ فروان، معرفت، کمیان اور دیگر بدھی روایات فلسفیاندر مجان رکھنے والے ایک مخصوص طبقے کے لئے تو موزوں تھاج دنیا ہے کنارہ کش ہو کر فقیر بن سکتے ہے۔

(2) مہایان: بیر جدت پسندوں کا فرقہ ہے۔، لیکن عام لوگ جن کے لئے بید د نیاسے کنارہ کھی ممکن نہیر تھا، وہ قدرتی طور پر مہایان فرتے کی جانب راغب ہوئے جس میں روحانی امور کی نسبت ظاہری رسوم اور اس وقت

کے عوامی خیالات کوزیادہ اہمیت دی گئی تھی۔اس دور میں ہندوستان میں اٹھنے والی بھکتی کار تجان اور ہندومت کااثر بھ مہایان فرقے نے قبول کیا۔تھیر داڈ فرقے نے گوتم کی سیرت میں موجود اخلاتی احکام کو اہمیت دے رکھی تھی ،اس

کے برعکس مہایان نے گوتم بدھ کی شخصیت کو اپنی توجہ کا مرکز بنایااور گوتم بدھ کے وجود کو ایک دیوتا کی حیثیت سے پیش کیاجو عقیدت اور مذہبی رسوم کی ادائیگی کے لئے ضروری تھا۔ بیہ گوتم کے علاوہ دوسرے دیوتاؤں کا قائل ہے اور ان کی پرستش بھی کرتاہے۔اس فرقے کی اشاعت کنشک کے دور میں زور شورے ہوئی،اس لئے منگولیا، چین، جاپان اور تبت میں ای کو غلبہ حاصل ہوا۔ گر انکا، برما، سیام اور مشرقی جزائر میں ہنیان نے پامر دی ہے مقابلہ کیا، کیکن بالا آخراے وہاں مغلوب کرلیا گیا۔ ساتھ ہی اس دور میں یہ عقیدہ بھی بہت زیادہ واضح ہو کر سامنے آتاہے کہ گوتم بدھ کوئی ایک مخص نہیں تھاجس نے نروان حاصل کیا بلکہ کئی بدھ پہلے بھی گزر چکے ہیں جن میں سب سے پہلے ایدھ بدھ تھا۔ بدایدہ بدھ آج بدھ مت میں پرستش کے لئے اہم حیثیت رکھتا ہے۔

تھیرواڈ کے نزدیک نروان اور معرفت حاصل کرناانسان کی اپنی کوششوں پر منحصر ہے۔ بیداصول اس فرقے میں آج تک سختی سے قائم ہے۔ دوسری طرف مہایان نے بیہ تعبیر پیش کی کہ جولوگ نروان حاصل کر چکے ہیں دنیا سے جانے کے بعدان کی پرستش سے ان کافیض حاصل کیا جاسکتا ہے اور انہی ہستیوں سے عقیدت کی ذریعے انسان معرفت کی اعلیٰ مقام تک پہنچ سکتاہے۔

یہ فرقہ علاقے میں اپنی اپنی روایات کے مطابق مختلف ہے۔ہر علاقے میں مہایان کا ایک الگ مکتب فکر ہے۔ تاہم بنیادی طور پر ریہ تقسیم مشرقی ایشائی مہایان اور تبتی مہایان پر کی جاتی ہے۔ جاپان میں بدھ مت کو صور تزین بھی مہایان کا ہی ایک مکتب فکر ہے۔اس طرح تبت میں لامائی اور تا نتر ک بدھ مت بھی اس کی شاخ مانی جاتی ہے۔

س عیسوی کے آغاز کے زمانے میں مہایان فرقے کے عروج کا دور تھا۔اس دور میں بدھ مت کو جو مہایان علاء ملے انہوں نے بدھ کوایک بالکل نے انداز میں پیش کیا۔اپنے ند ہب کے متعلق ان کی تشریح سادہ اور اس دور کی ضروریات کے مطابق تھی۔اس میں چین،نیپال،سری لنکااور ہندوستان کے مقامی دیو تاؤں کو بھی جگہ دی گئی۔ فكسفى رحجانات ميں مهايان فرقه تنقسيم در تقسيم ہوتا جارہا تھا،رياضت، بھكشوۇں،اعلىٰ اخلاقی معيار کی اہميت

بندر یج ختم ہور ہی تھی۔ تاہم بدھاؤں پرایمان اور ان سے عقیدت کے ذریعے اس فرقے نے خود کو مسخلم کر لیا تھا۔

**وجریان فرقہ:** پانچویں صدی عیسوی تک پنجاب اور بنگال میں اس وقت بدھ مت اپنے عروج پر تھا۔ تاہم مد ھیہ پر دیش میں بدھ مت کے اثرات نہ ہونے کے برابر رہے۔اس دور میں گپت خاندان کی رواداری کی وجہ سے بر ہمنوں اور بدھ بھکشوؤں کے در میان تعلقات بھی خوشگوار ہی تھے۔خود سلطنت کے کی عہدوں پر بدھ مت کے عروکار ہوتے تھے۔ بدھی بھکشوا کشر ہندو فد ہی محفلوں میں شرکت کیا کرتے تھے۔ گیت عہد کے ای آخری دور میں ہندوستان میں بدھ مت کے وجریان نامی فرقے کا ظہور ہوا۔ در اصل اس دور میں جادوے متعلق قدیم ترین تصورات دوبارہ اٹھ دے ہت تھے۔ ہندوستان میں موجود بدھ مت کے بیروکار اس چیز سے بہت زیادہ متاثر ہوئے اور بدھ مت کا ایک اور فرقہ وجریان کی ابتدا بھی انہی حالات میں ہوئی۔ عام لفظوں میں اس تائتر ک بدھ مت بھی کہا جاتا ہے۔ بدھ مت کی یہی صورت بعد میں تبت میں کی ابتدا بھی انہی حال میں اس فرقے میں جھاڑ پھونک ، روحانی کرشے دکھانے اور تجیب و خریب مظاہر دی کے ماہر ہوتے ہیں۔

### اسلام اوربدهمت كاتقابلى جائزه

اجمالی طورپر اگردیکھا جائے توبدھ مت کے نظریات ہندو مت سے مختلف نہیں کیونکہ یہ بھی قانون جزاوسزااور تناسخ ارواح کے قائل ہیں۔ باربار کی پیدائش اور جزاوسزا سے نجات پانے کی خاطر برائی اور بھلائی سے رکنے اور خواہشات پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ یہ سجھتے ہیں کہ خیرات مانگنا بدھوؤں کی امتیازی علامت ہے۔

بدھ مت کااگراسلام سے نقابل کی جائے تواسلام کواس مذہب کے ہرپہلوسے ترجیح حاصل ہے۔ تفصیل پچھ اں سے:

ﷺ تصور خدا: مذہب اسلام میں اللہ عزوجل کے متعلق واضح عقیدہ ہے۔اللہ عزوجل کے واجب الوجود ہونے،خالق،غفور ورجیم ہونے پر کسی کوشک وشبہ نہیں ہے جبکہ گوتم بدھ کی تعلیمات میں خدایا براھایا آتماکا کوئی بھی تصور موجود نہیں۔بدھ کہا کرتا تھا کہ انسان کی نجات خودا کی پر موقوف ہے نہ کہ معبود پراوروہ سجھتا تھا کہ انسان ہی ایے نفس کے انجام کوبنانے والا ہے۔

بدھ مذہب کی تعلیمات کا یہاں ہے ہی اندازہ لگا یا جاسکتاہے کہ جس مذہب میں خدا کا کوئی واضح تصور ہی موجود نہیں اس کی بنیاد کیا ہوسکتی ہے؟

الله رب العزت كى ذات جس نے انسان كواشر ف المخلو قات بنايا بے شار نعمتوں سے نوازاا تى بڑى كا ئنات كانظام چلايا اب اگرانسان اس ذات كائى انكار كردے ياس كے اندر پائى جانے والى صفات كى دوسرے كے اندر بھى تصور كرلے تواس انسان كى نجات كيے ممكن ہے ؟ الله رب العزت نے قرآن مجيد ميں فرمايا ﴿ سَبَّحَ بِلَّهِ مَا فِي السَّلُوتِ وَ الْأَرْضِ وَ هُو الْعَرْيُولُ الْعَرِيْدُ الْعَرِيْدُ الْعَرِيْدُ الْعَرِيْدُ الْعَرِيْدُ الْعَرِيْدُ الْعَرِيْدُ الْعَرِيْدُ الْعَلَىٰ السَّلُوتِ وَ الْأَرْضِ يُعْمَ وَ بُومِيْتُ وَ هُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءَ قَدِيْرٌ ٥ هُو الْاَوْلُ وَ الْاَحْمِىٰ وَ الْعَرْدِيْنُ الْعَرِيْدُ الْعَرِيْدُ الْعَرِيْدُ الْعَرِيْدُ الله عَلَىٰ السَّلُوتِ وَ الْاَرْضِ وَ هُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ٥ هُو الْاَوْلُ وَ الْاَحْمِىٰ وَ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ كَى بِلِي اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ الل

المكر جہائيت: گوتم بدھ كى اپنى سيرت اور بدھ مت مذہب ميں رہائيت ايك بنيادى تصور ہے جس ميں رہائيت ايك بنيادى تصور ہے جس ميں سب بچھ چھوڑ چھاڑ كر زوان حاصل كرناہے۔اس زوان كے چكر ميں لوگوں كے حقوق كو نظرانداز كياجاتاہے۔ بيوى، خي ،والدين سے دور ہو جاناا يك غير فطرتى اور غير عقلى نظريہ ہے جس كا اسلام سختى سے رد كرتا ہے۔ نبى صلى الله عليہ وسلم نے فرما يا "لا رَبْبَائِيَّة في الإشلام "ترجمہ: اسلام ميں ترك دنياكاكوئى مقام نہيں۔

(شرح السنة، كتاب الصلوة، ياب فضل القعود في المسجد لانتظام الصلاة، جلد2، صفحہ 371، حديث484، المكتب الإسلامي، بيروت)

دین اسلام نے دین کے ساتھ ساتھ و نیابہتر بنانے اور اس سے فائدہ حاصل کرنے کی ترغیب بھی دی ہے۔ اسلام کہتاہے کہ سب کو چھوڑ کر تنہا ہو جانا کوئی بڑا کمال نہیں ہے یہ تونفس کی اتباع ہے۔اصل روحانیت توبیہ ہے کہ دنیا میں رہ کردنیا کی آزمائشوں کو برداشت کرنااور زندگی کے مقصد کو کامیاب بناناہے۔

اسلام میں مراقبہ، خلوت نشینی کا اگرچہ تصور ہے لیکن اس میں میہ ضروری ہے کہ وابستہ لوگوں کے حقوق تلف نہ کئے جائیں۔حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غارِ حرامیں کچھ وقت کے لئے تشریف لے جاتے ہے اور جانے سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ضروریات کو پوار کرتے تھے۔یو نہی بزرگانِ دین کچھ وقت کے لئے نفس کے خلاف مجاہدے کرتے تھے لیکن ہمیشہ رشتہ داروں، بیوی بچوں سے دورندر ہے تھے۔

(صحیح مسلد، کتاب الدکوۃ ،باب کو اہد المسألۃ للناس، جلد2، صفحہ720، حدیث 1040، دار إحیاء التواث العوبی، بیروت)

ہے زندگی ایک لعنت: بدھ مت کے نزدیک زندگی ایک لعنت ہے جس سے انسان کو نیج کر نکل جاناچاہیے
جبکہ اسلام نے زندگی کو لعنت کی بجائے انسان کی آزمائش قرار دیاہے۔ یعنی دنیا کی زندگی دار العمل ہے۔ یعنی دنیا وی
زندگی کے اختیام پرایک نئی زندگی شروع ہوجاتی ہے۔ جس میں اس دنیاوی زندگی کا حساب و کتاب ہوتاہے۔ الله

عزوجل فرماتا ہے ﴿ اَلَّذِی خَلَقَ الْمَوْتَ وَ الْحَلِوةَ لِیَبُلُوکُمُ اَیْکُمُ اَحْسَنُ عَمَلًا ﴾ ترجمه کنزالا بمان: وه جس نے موت اور زندگی پیداکی که تمهاری جانچ ہوتم میں کس کاکام زیادہ اچھاہے۔ (سورۃ الملک، سورۃ 67، آہت2)

﴿ تصور نجات: گوتم بدھ نے نجات کادار و مدار انسان کی ذاتی کوشش پر رکھااوراہے اپنے اعمال کا قطعی طور پر ذمہ دار تظہر ایا ہے۔ بدھ کا قول ہے: ''انسان برائی کاار تکاب خود کرتا ہے اور اس کے خراب نتیجہ کو بھگتنا بھی اس کی ذمہ داری ہے۔ وہ خود ہی برائی ہے کنارہ کش ہو سکتا ہے اور پاکیزگی اور نجاست دونوں ذاتی صفات ہیں۔ کوئی بھی دوسرے کو پاکیزہ نہیں بناسکتا۔''

جبکہ اسلام کاتصورِ توبہ آسان ہے۔انسان سے اگر غلطی سرزدہوجائے وہ اللہ کے سامنے عاجزی سے معافی طلب کرے۔اللہ تعالی اس کو معاف فرمادیتے ہیں۔اللہ عزوجل فرماتاہ ﴿قُلْ یاعِبَادِی الَّذِیْنَ اَسْمَفُوْا عَلَی اَنْفُسِهِمْ لَلْبَ کرے۔اللہ تعالی اس کو معاف فرمادیتے ہیں۔اللہ عزوجل فرماتاہ ﴿قُولُ الرَّحِیْمُ ﴾ ترجمہ کنزالا بمان: تم فرماؤاے میرے لا تَقْنَطُوْا مِنْ دَّحْمَةِ اللهِ اِنَّ الله یَعْنُ الله کی الله کی رحمت سے ناامید نہ ہو بیشک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے۔ بیشک وہی جفتے والامہریان ہے۔

جفتے والامہریان ہے۔

(سورة الدمو،سورة 39، آیت 53)

مزید بیر کہ اسلام میں بیہ تصور ہے کہ ہدایت اللہ عزوجل کی طرف سے ملتی ہے،ایبانہیں کہ نیکی و ہدایت انسان کی اپنی کاوش ہے۔

### بدهمت كاتنقيدى جائزه

برھ ذہب کی کتابیں دیکھنے سے پہتہ چاتا ہے کہ موتم ایک بانی ذہب کی طرح نہیں بلکہ ایک قلسفی کی حیثیت سے اپنی تعلیمات کا سازاز دراخلاق واعمال پر پیش کرتا ہے اور ان بنیاد کی عقالۂ کو نظر انداز کر دیا ہے ، جن پر ایک فہ ہب کی تعلیمات کا سازاز دراخلاق وجو دیر کوئی بات صاف کی ہے اور ند کا نئات کی تخلیق کے اسباب پر روشنی ڈائی ہے اور ندی روح کی وضاحت کی ہے ، بلکہ اسے باد وہ کا جز کہہ کر خاصوشی افتیار کی ہے۔ جنت و جہنم ، حشر و نشراور آخرت ہوتی مسائل کو انہوں نے اس پیشت دال دیا ہے اور آوا کون Arvagona کے ہندوعقیدے کو اجمیت دے کر راو فرار افتیار کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ عالم کی چیزیں اسباب کے تحت وجو دیس آتی ہیں اور ہر لمحد غیر محسوس طریقہ سے بدلتی رہتی ہیں اور را نہی اسباب کے تحت فاء ہوتی ہیں۔ مویا پوری کا نات خود بخو د وجو دیس آئی ہیں اور ہر المحد ہے اور ای طور پر چال رہی ہے۔ اس ش کوئی شھور اور ارادہ کار فرمانہیں ہے۔

موتم نے ان تمام مسائل کی وضاحت اور تھر تے کے بغیر اخلاقی احکام کی تلقین کی ہے، جس کے ذریعے خروان حاصل کم اِجاسکتا ہے۔ علاوہ ازیں گوتم نے والدین ، اولاد ، استاد و شاگرد ، خادم و آقا اور شوہر و بو کی کے فرائفن ، حقق آاور ذمہ داریاں بتائیں ہیں۔ انہوں نے والدین کو تھم دیا ہے کہ وہ بچوں کی تعلیم کی طرف توجہ دیں اور انہیں ہرائی سے بچائیں ، نیز ان کے لئے ترکے کی شکل میں معاش مہیا کریں۔ اولاد کو تھم دیا کہ وہ والدین کی اطاعت اور احترام کریں (لیکن خود سب کے حقوق تلف کرتے ہوئے گھر والوں کو چھوڑ کر بغیر اجازت لئے جنگلوں کی خاک چھانے رہے۔ ) اس طرح دو سرے لوگوں کو شفقت، محبت ، ہدر دی ، احترام ، و قاداری ، ہنر مندی ، مساوات ، حسن سلوک ، ادب اور تعظیم کی ہدایت کی ہے۔ گو یا ایک فلفی کی موجودات کے اجزاء ترکیبی سے بحث کی ہے۔ پھر انسان کی خصوصیات اور صفات و روپ پر ایک تنصیلی بحث کی ہے ، جس سے ایک غد ہب کی بنیاد نہیں رکھی جائتی ہے۔ گوتم خرابی فرجوت پر سے تنام فطری مسائل کو حل کرنے سے قاصر رہے۔ بی وجہ ہے بدھ غد ہب ان لوگوں کے در میان تو پھیل خربت پر ست اور اوہام پر ست شعے۔ گرائل فہ ہب کے متمام فطری مسائل کو حل کرنے سے قاصر رہے۔ بی وجہ ہے بدھ غد ہب ان لوگوں کے در میان تو پھیل خربت پر ست اور اوہام پر ست شعے۔ گرائل فہ ہب کے مقالے جس قطعی ناکام رہا۔

### عقيده نروان

بدھ مت مذہب کابنیادی عقیدہ نروان ہے اور اس بنیادی عقیدہ کی وضاحت کرنے سے گوتم بدھ اور ان کے پیر و کار عاجز ہیں۔ گوتم بدھ زندگی کے مسئلہ کاجو شافی و کافی حل تلاش کرر ہاتھاوہ اسے در خت کے بنیچے مراقبہ کی حالت میں نروان کی صورت میں ملا۔ نروان ایک ایس حالت ہے جوعام ذہنی سانچوں سے بالاترہے اور چونکہ وہ ذہن کی گرفت سے آزاد ہے۔اس لیےاس کی حقیقت کابیان ناممکن ہے۔اس کے باوجود چونکہ گوتم بدھ کواپنا پیغام عوام تک پہنچانااوران کو بیہ بتانا تھاکہ نروان ہی میں انسان کود کھوں ہے مکمل چھٹکارااور ابدی مسرت حاصل ہو سکتی ہے اور وہی انسان کا حقیقی مطلوب ہو سکتاہے۔اس لیے نروان کی پچھ تشریح کی گئی۔ بدھ مت میں نروان کی تشریح کے لیے جواستعارات استعال ہوئے ہیں وہ زیادہ تر منفی نوعیت کے ہیں۔ یعنی بجائے یہ بتانے کے کہ نروان کیاہے یہ بتانے کی کو حشش کی گئی ہے کہ نروان کیانہیں ہے۔ نروان کی حقیقت گوتم بدھ اپنے الفاظ میں بیان کرتاہے : " بھکشوؤ (پیروکارو) ایسی کیفیت موجود ہے جہال نہ تو خاک ہے نہ پانی نہ آگ ہے نہ ہوانہ لا مکانیت ہے نہ شعور کی لا محدودیت نه توعدم شعور ہے اور نه شعور نه توبید د نیاہے اور نه دوسری د نیانه سورج ہے وہاں اور نه چانداور ہال مجکشوؤ! میں کہتا ہوں وہاں نہ آنااور نہ جانانہ تھہر نانہ گزر جانااور نہ وہاں پیدا ہو ناہے۔بغیر کسی سہارے کسی حرکت یا کسی بنیاد كے ہے۔ بے شك يبى و كھول كاخاتمه (نروان) ہے۔"

گوتم بدھ کے اس بیان سے بہی سمجھ میں آتا ہے کہ الی کیفیت کا نام ہے جہاں انسان دنیا ہے الگ تھلگ ہوجاتا ہے۔ اس کے ذہن میں کوئی دوسر انقطہ نہیں ہوتا۔ سوائے اس کے جودہ اپنے ذہن میں لے کر سوچتا ہے۔ اس حالت استغراق بھی کہتے ہیں۔ ہمیں زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ ان کا بیہ نظریہ جیسے بھی ہواور جیسی کیفیت بھی ہویہ اسلام کے فطری مزاج کے خلاف ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مجمل عقل سے وراء نظریہ ہے۔ جس نروان پر پورے مذہب کی بنیاد ہے وہی عقل میں نہ آئے تو یہ اس مذہب کا بہت بڑا نقص ہے۔

### كفار

و نیائے کئی نداہب میں گناہوں سے کفارے کا کوئی نہ کوئی علی موجود ہے لیکن بدھ مت میں توبہ اور کفارہ کا سرے سے تصور بی نہیں ہے اور نہ اس کی صخوائش ہے ان کے نزدیک اگر گناہ کیا جاسکتا ہے تو پھراس کی سزانجی ہمٹنتی ہوگی۔

### بدح مت اور ندا

برھ کے متعلق کہاجاتاہے کہ اس نے خدا کے وجود کا انکار کہاہے، بدھ ند بب بیں عبادات اوراعتقادات کا کوئی خاص مقام نہیں اور نہ بی نجات کا کوئی واضح عقیدہ موجود ہے اس وجہ سے کہاجاتاہے کہ گوتم بدھ خدا کے وجود کا منکر تھا۔ بدھ مت بیں خدا کی ذات اور صفات کے متعلق خاص نشاند بی نہ ملتی تھی، البتہ جب مد تول بعد بدھ مت کے پیروکاروں بیں اختکاف ہواتو کئی نظریات نے جنم لیا۔ بدھ مت دو بڑے فرقوں بیں تقسیم ہوگیا۔ ایک تصور توبہ تھا کہ ہرکام اور ہر ضرورت کے لیے دیوی اور دیوتاؤں کا اپنا اپنا مخصوص دائر ہا مختیار ہے یعنی کہ ہندومت کے قدیم دیوی اور دیوتاؤں کا اپنا اپنا خصوص دائر ہا مختیار ہے یعنی کہ ہندومت کے قدیم دیوی اور دیوتاؤں کا اپنا اپنا حضوص دائر ہا مختیار ہے بعنی کہ ہندومت کے قدیم دیوی اور دیوتاؤں کا سرشمہ وہی ہے دیوتاؤں کا سرشمہ وہی ہوایہ نظریہ بدھ کی مورت بیں ظاہر ہوایہ نظریہ بدھ کے تعلیمات کا خالق بھی ہے۔ ایک دو سرے فرقہ جس نے یہ جلیخ دی کہ خدابدھ کی صورت بیں ظاہر ہوایہ نظریہ بدھ کے تعلیمات کی منافی ہے مگر اس کے بیروکاروں نے ان تعلیمات کو فراموش کر دیا۔

بدھ مت کی سب سے بڑی کمزوری عبودیت کی ہے کیونکہ اس بی کہیں بھی خدا کی عبادت کا تصور نظر نہیں اور ایک بشر کے لیے عبادت خدانے بغیر تسکین حاصل کرناممکن نہیں۔ یہ بہت بڑی خامی متی جو بدھ مت کے ایتدائی دور بیس رہی کیونکہ اس بیس نہ تو دیوی دیوتاؤں کے بوجنے کی اجازت تھی اور نہ خدا کی عبادت کے آثار دکھائی دیے ہیں۔ شاید بہی وجہ تھی جس کی بدوات بدھ مت کے پیروکار گوتم بدھ کا مجسمہ بناکراس کی پرستش میں لگ گئے تاکہ دلوں کو تسکین حاصل ہو۔

مت میں اوتار واد کا نظریہ کنٹک کے زمانے میں شامل کیا گیا۔ بدھ مت کے دو فرقوں ہیں اور مہایانیوں نے بدھ کی مت میں اوتار کا کئی تصور نہ تھا۔ بدھ مت سے دو فرقوں ہیں اور مہایانیوں نے بدھ کی

مورتی بتاکراوراس کی پوجاشر وع کردی کیاجاتاہے کہ موتم بدھ کی پہلی مورتی غالبابھارت میں بنائی گئے۔بدھ مت کی تیز دھار کو کند کرنے کے لئے ایک طویل مدت میں ہر ہمنوں نے موتم بدھ کو وشنو کااوتار کرڈالا۔

جب مہایانوں نے کو تم بدھ کو وشنو کا اوتار مان لیا۔ انہیں انسان سے بھگوان بنادیا اور ان کی مورتی بناکران کی بو جاکر نے لگے تومہایان فرقے بدھ مت کم اور ہندو مت زیادہ ہو گیا۔ اس مت بی نظریہ تجسیم اور مور تیوں پریقین رکھنے کے عقائد واغل ہو مجئے۔بدھ مت بی دیوی دیوتاؤں کی ایک بڑی فوج کھڑی کردی گئی۔

# خير فلرتي عمل

بدھ مت کا اپنے ہوئی بچوں اور کھر والوں کو چھوڑ چھاڑ کر چلے جانا ایک غیر فطرتی عمل ہے۔ اس غیر فطرتی عمل کے دو والدین سے عمل کو فلط سیجھتے ہوئے بدھ مت فد بہب میں اب رابب کروہ میں شامل ہونے کے لئے ضروری ہے کہ وہ والدین سے اجازت لے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بدھ فد بہب میں مجکشوؤں کی زندگی ایک غیر فطرتی عمل ہے ایسے عقیدہ کا وی حال ہوتا ہے جو عیسائیت میں ربانیت کا ہواتھا کہ فطرت سے دورر ہتے ہوئے یہ لوگ زنا میں پڑھتے تھے۔

# بده مت کے مظالم کی تاریخی دانتان

بدھ مت فرہب اگرچہ یہ باور کرواتا ہے کہ تشددنہ کرناان کابنیادی اصول ہے لیکن تاریخ ا مطالعہ کریں تو واضح ہوتا ہے کہ کی بدھ راہوں نے علم وستم کی انتہا کی ہے اور فرہب کے نام پر بے گناہ لوگوں کا قتل عام کیا ہے۔

کولہو کے نواح میں ایک چھوٹا سامندر ہے۔ اس میں بدھا کی شہہ کو جامنی اور سفید کول کے ور میان رکھا گیا ہے جبکہ چھوٹے بدھا دیوار کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لیکن اس کے اور والی منزل میں ایک بھاری بھر کم راہب کی حکومت ہے جو نار فی رشک کے کیڑے بہتے بیٹا ہوا ہے۔ یہ ہے سخت گیر بودھ سطیم دی بودھا بالا بینا یابدھسٹ ہاور فرس (نی نی ایک) کامدرد فتر۔ راہب گالا گوڈاآ سے گنا سارا تھیر و بدھ مت کی بات بطور ایک نسل کے کرتے ہیں۔ سری انکا کے زیادہ تربودھ سنمالا ہیں اور سنمالا تقریباً اس ملک کی آ بادی کا تمن جو تھائی ہیں۔

مناناسارا تعیرو کہتے ہیں کہ یہ ملک سنہالا کا ہے، اور سنہالا بی ہیں جنموں نے اس کی تہذیب، ثقافت اور آبادیوں کو تعمیر کیا ہے۔ سفید قام لوگوں نے سب مسائل کھڑے ہیں۔ انموں نے کہا کہ برطانوی نو آباد کاروں نے اس ملک کو تباہ کیا تھااور اس کے حالیہ مسائل کے ذمہ دار بھی بقول ان کے باہر والے بی ہیں جس سے ان کا مطلب تمل اور مسلمان ہیں۔ حقیقت ہیں اگرچہ تمل کی ایک چھوٹی اقلیت یہاں انڈیا سے چائے کے باغات لگانے کے لیے آئی تھی، لیکن یہاں رہنے والے زیادہ تر تمل اور مسلمان است تی سری لنکن ہیں جیتے سنہالا ہیں اور ان کی جڑیں صدیوں چھے تک جاتی ہیں۔ بدھ بھکٹو گنانا سارا تھیرو کہتا ہے کہ ہم کوشش کررہے ہیں کہ سنہالا ملک واپس سنہالا ہو جائے۔ جب تک ہم اس کو شیک ٹیبل کرتے، ہم لڑتے رہیں گ۔ بدھ مت کا یہ پہلو کوئی پہلی مرتبہ سامنے نہیں آیا۔ بیسویں صدی کے اہم پودھ احیائے کار آناگار کادھر ما پالا غیر سنبالا لوگوں کے اس جزیرے کو جنت بنایا ہے جبکہ غیر سنبالا لوگوں کے اس جزیرے کو جنت بنایا ہے جبکہ

عیمائی اور دو سرے مذاہب اس کو تباہ کررہے ہیں۔انھوں نے مسلمانوں کو بھی یہ کہہ کر نشانہ بنایا کہ وہ سود پر قرض وینے والے طریقوں سے اس مٹی میں جنم لینے والوں کا استعمال کرکے پھلے پھولے ہیں۔ 1782 میں برمی بادشاہ" بودھا پاریہ"نے پورے علاقے کے علاء کو سور کا گوشت کھانے پر مجبور کیا، جنہوں

نے انکار کیاا نہیں قبل کردیا گیا۔اس واقع کے بعد برما میں سات دن تک سورج طلوع نہ ہوا۔ جس پر برمی باوشاہ نے ایک کوتائی کااقرار کیااور معافی مانگی۔

1958 میں ایک بودھ راہب ہی تھا جس نے وزیرِ اعظم ایس ڈبلیو آرڈی بندرانائیکے کو قتل کیا تھا۔ مہاویلی وریا کی طرف اشارہ بھی کافی اہمیت کا حامل ہے۔ 1989 میں سری انکاکی حکومت کے خلاف بائیں بازو کے محاذ نے ایک بغاوت کی تھی جس کے بعد ایک اندازے کے مطابق تقریباً 60,000 افراد لا پند ہو گئے تھے اور ای دریا میں بہت سی لاشیں پائی می تھیں۔

## برما کے مملمانوں پربدھ مت کے مظالم

بدھ کے مظالم کی ایک سیاہ داستان برمامیں رہنے والے مسلمانوں ہونے والی زیاد تیوں کی ہے جسے یہی نام نہاد امن پہند کے دعویدار بدھ راہب نہ ہب کے نام پر گا جرمولی کی طرح کاٹ رہے ہیں۔ بدھ مت کے پیروکاروں کا کہناہے کہ مسلمان برمامیں باہرے آئے ہیں اور انہیں برماہے بالکل ای طرح مختم کردیں گے جس طرح اسپین سے عیسائیوں نے مسلمانوں کو ختم کردیا تھا۔ واضح رہے کہ برماکا ایک صوبہاراکان وہ سرزمین ہے جہاں خلیفہ ہارون رشید کے عہدِ خلافت میں سمسلم تاجروں کے ذریعہ اسلام پہنچا، اس ملک میں مسلمان بغرض تجارت آئے تھے اور اسلام کی تبلیغ شر وع کردی تھی،اسلام کی فطری تعلیمات سے متاثر ہو کر وہاں کی کثیر آبادی نے اسلام قبول کر لیااور ایسی قوت کے مالک بن بیٹے کہ 1430ء میں سلیمان شاہ کے ہاتھوں اسلامی حکومت کی تشکیل کرلی،اس ملک پر ساڑھے تین صدیوں تک مسلمانوں کی حکومت رہی،مسجدیں بنائی گئیں، قرآنی حلقے قائم کئے كئے، مدارس وجامعات كھولے كئے، ان كى كركى پر لااله الا الله محمد د سول الله كنده موتا تھااور اس كے ينجے ابو بكر عمر عثان اور علی رضی اللہ تعالی نام درج ہوتے تھے۔اس ملک کے پڑوس میں برما تھا جہاں بدھسٹوں کی حکومت تھی، مسلم حكمرانی بودھسٹوں کوایک آنکھ نہ بھائی اور انہوں نے 1784ء میں اراکان پر حملہ کردیا، بالآخراراکان کی اینٹ ے این بجادی، اے برمامیں ضم کرلیااور اس کا نام بدل کر میانمار رکھ دیا۔ 1824ء میں برما برطانیہ کی غلامی میں چلاگیا، سوسال سے زائد عرصہ غلامی کی زندگی گزارنے کے بعد 1938ء میں انگریزوں سے خود مختاری حاصل کرلی۔ 1938 میں انگریزوں سے لڑی جانے والی جنگ میں گولیوں سے بیخے کے لیے مسلمانوں کو بطور ڈھال استعال کیا گیا۔ آزادی کے بعدانہوں نے پہلی فرصت میں مسلم مٹاؤیالیسی کے تحت اسلامی شاخت کو مٹانے کی بھرپور کو مشش کی، دعاۃ پر حملے کئے، مسلمانوں کو نقل مکانی پر مجبور کیا، چنانچہ پانچ لا کھ مسلمان برماحچوڑنے پر مجبور ہوئے، کتنے لوگ پڑوی ملک بنگلادیش ہجرت کر گئے۔اس طرح مختلف او قات میں مسلمانوں کو نقل مکانی پر مجبور کیا گیا، جولوگ ہجرت نه کرسکے ان کی ناکہ بندی شروع کر دی گئی، دعوت پر پابندی ڈال دی گئی،اسلامی تبلیغ کی سر گرمیوں پرروک لگادی تکئی، مسلمانوں کے او قاف چراگاہوں میں بدل دیئے گئے، برماکی فوج نے بڑی ڈھٹائی سے ان کی مسجد وں کی بے حرمتی کی،مساجد و مدارس کی تعمیر پر قد عن نگادیا، لاؤڈ سپیکر ہے اذان ممنوع قرار دی گئی،مسلم بچے سر کاری تعلیم ہے محروم کیے گیے، ان پر ملازمت کے دروازے بند کردیئے گئے ،1982 میں اراکان کے مسلمانوں کو حق شہریت سے بھی محروم کردیا گیا،اس طرح ان کی نسبت کسی ملک سے نہ رہی ،ان کی لڑکیوں کی شادی کے لیے 25 سال اور لڑکوں کی شادی کے لیے 30 سال عمر کی تحدید کی گئی، شادی کی کاروائی کے لیے بھی سر حدی سیکوریٹی فورسیز ہے اجازت نامہ کا

حصول نا گزیر قرار دیا کیا، خاتلی زندگی سے متعلقہ سخت سے سخت قانون بنائے مستحے۔ ساٹھ سالوں سے اراکان کے مسلمان علم وستم کی چکی میں پس رہے ہیں ان کے بچے نگے بدن انظے پیرا یوسیدہ کپڑے زیب تن کئے قابل رحم حالت میں د کھائی دیتے ہیں،ان کی عور تیں مر دوں کے ہمراہ کھیتوں میں رزاعت کا کام کرکے گزر بسر کرتی ہیں۔ لیکن خوش آئند بات بدہے کہ ایسے متعین اور روح فرسا حالات میں بھی مسلمان اینے وی شعار ہے جڑے ہیں اور مسلم ایک سے متعلق میمی بدر پورٹ ند ملی کہ و نیائی لا کچ میں اپنے ایمان کا سودا کمیاہو۔ جون کے اوائل میں مسلم میلغ10مسلم بستیوںمیں دعوت کے لیے تھوم رہے تھے اور مسلمانوں میں تیلیغ کررہے تھے کہ بود مسئوں کا ایک د ہشت محرد محروب ان کے پاس آیااور ان کے ساتھ زیادتی شروع کر دی،انہیں مارا پیٹا، در ندگی کا مظاہر و کرتے ہوئے ان کے جسموں پر چھری ارنے لگے ،ان کی زبانیں رسیوں سے باندھ کر چینجے کیں پہال تک کہ دسیوں توب توپ کر مر گئے، مسلمانوں نے اپنے علما کی ایسی بے حرمتی دیکھی تواحتجاج کیا، پھر کیا تھا، انسانیت سوز درندگی کا مظاہر ہ شروع ہو کیا ،انسان نمادر ندوں نے مسلمانوں کی ایک عمل بستی کو جلادیا، جس میں آٹھ سو تھرینے ، پھر دوسری بستی کارخ کیا جس میں 700 تمریتے اسے بھی جلا کر خاکستر کرویا، پھر تیسری بستی کارخ کیا جہاں 1600 ممروں کو نذر آتش کر دیا اور پھر فوج اور پولیس بھی مسلمانوں کے مل عام میں شریک ہوگئ۔ جان کے خوف سے 9ہزار لوگوں نے جب بری اور بحری راستول سے بنگلادیش کارخ کیا تو بنگلادیش حکومت نے انہیں پناہ دینے سے انکار کردیااور اس کے بعد سے بدھ مت کے دہشت مرد برمی فوج کے ساتھ مل کر مسلمانوں کا ممل عام جاری رکھے ہوئے ہیں۔

بری مسلمانوں کے ساتھ جانوروں جیسا برتاؤ کیا جاتااور پابندیوں کی دلدل بھی ایساد حکیلا کے سانس تک لینا دشوار ہوگیا۔ انہیں پخت ، مکان بتانیں کی اجازت نہیں، یہ موبائل فون اور دیگر مواسلاتی ذرائع استعال نہیں کر سکتے۔ یہاں تک کہ پروثین اور وٹامن والی غذائیں کھانے پر بھی پابندی ہے۔ جانور ذبحہ کرنے پر پابندی سے اگرایک بیل برمی مسلمانوں پر بیر پابندی لگادی گئی کے وہ ایک سے زیادہ بچہ پیدا نہیں کر سکتے۔ ہمارے پاؤں سے اگرایک چیو نئی ہمی مسلی جائے تو کئی ایام پریشانی واضطراب بیں گزر جانیں ہیں کہ اس خلق اللہ کو اس دوران کتی تکلیف ہوئی ہوگی کیکن آج مسلمان اس چیو نئی ہے کہی کم ترجانے جارہ ہیں۔ بدھ مت ایک امن پہند ندھب کہلوانے والا ظلم وستم کی تمام حدود عبور کرچکا ہے۔ اس اپنی کل آبادی کے 4 فیصد مسلمان کیوں چیج ہیں۔ 3 جون کور گون بیل 11

مسلمانوں کو بس سے اتار کر شہید کر دیا گیا۔ 3 جون سے اب تک 20 ہزار سے زائد مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا، اور 500 بستیاں جلا کررا کھ کردیں۔

روئے زمین پر کوئی ایک ایسا مسلمان ملک یا مسلمانوں کی لبرل یا شدت پسند جماعت ایسی نہیں ہے کہ جس نے اپنے ملکوں میں بنے والی اقلیتوں کے خلاف اس قسم کا منافرانہ نعرہ لگا کران پر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے ہوں۔ گر برما کی سرزمین کوخون مسلم ہے رنگین کرنے والے بدھ مت کے فد ہبی دہشت گردوں کا سرغنہ سایاداؤیو وراتھو کہ اسلام اور مسلمانوں کی نفرت جس کے اندر کوٹ کو بھری ہوئی ہے اس خونی قاتل کو اب تک نہ امریکہ نے دہشت گرد قرار دیا ہے نہ اس کی مسلمانوں کے خلاف بر پاتھریک 969موومنٹ کے وحشی در ندوں کی گرفتاری کے آرڈر جاری کے جیں اور نہ بی ان پر کی قسم کی یابندیاں لگائی ہیں۔

برماکی سرز بین پرکافی عرصہ ہے ہزاروں مسلمانوں کو ذرج کرنے والا سایاداؤیو وراتھو نامی بدھ مت کا نہ ہی لیڈر اگر ہزاروں مسلمانوں کے قتل عام کے باوجود امریکہ کے نزدیک دہشت گرد نہیں ہے تو پھر دنیا میں کوئی بھی دہشت گرد نہیں ہے پس برماکی صورت حال نے دنیا پر ہیا بات آشکاراکر دی ہے کہ امریکہ کے حکمر انوں میں منافقت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے دنیا اس بات ہے آگاہ ہو چکی ہے کہ دوغلا پن مکاری عیاری اسلام اور مسلمانوں کی دشمنی امریکی حکمر انوں کا طرہ امتیاز بن چکی ہے برمامیں مسلمانوں کی ہونے والی نسل کشی میں اقوام متحدہ کا پور اپور اپور اہاتھ ہے۔

# ♦...بابسوئم:درمیانےدرجےکےمذاهب...♦

كنفيوسشسازم

شنتومت

سكومت

يهوديت

جينمت

تاؤمت

# \*... كنفيوسشس ازم...×

### تعارف

چین کاسب سے بااثر ند ہب کنفیوسٹس ازم جوایک فلسفی و کیم '' کنفیوسٹس'' سے منسوب ہے۔اس ند ہب کے بارے میں اکثر ماہرین ادیان نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ کیا یہ واقعتاً کوئی ند ہب ہے یا صرف ایک اصلاحی تحریک ؟ بعض حضرات اسے ند ہب شار کرتے ہیں جبکہ بعض اسے ایک اخلاقی فلسفہ مانتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ابتداء میں یہ کوئی با قاعدہ ند ہب نہیں تھا بلکہ اخلاقیات کا ایک ضابطہ تھا جس نے رفتہ رفتہ ند ہب کی صورت اختیار کر میں یہ کوئی با قاعدہ ند ہب نہیں تھا بلکہ اخلاقیات کا ایک ضابطہ تھا جس نے رفتہ رفتہ ند ہب کی صورت اختیار کر لیے۔ کنفیوسٹس نے کبھی بھی خود کو خدا کا نبی یااوتار ہونے کا دعوی نہیں کیا تھا۔ جس شخص نے کنفیوسٹس کی وفات کے بعد کنفیوسٹس مت کاپر چار کیا اس کانام ''مینگ' تھااور جب اس نے شہرت حاصل کی تواسے کنگ گروکا خطاب دیاگیا جے کنگ قونسو بھی کہا جاتا تھا۔ بھی لفظ جب لا طبی زبان میں تبدیل ہواتو کنفیوسٹس میں ڈھل گیا۔

کنفیوسٹس چھٹی صدی قبل مسیح میں پیداہوئے تھے۔ان کی تحریری تعلیمات کا نام گلدستہ تحریر کہلاتی ہیں۔ کنفیوسٹس چین کے ایک ایسے شاہی خاندان کے فرد تھے جو اپنی شان و شوکت کھو چکا تھااوران کے والدہ نے انتہائی تنگ دستی میں کنفیوسٹس کا علی تعلیم دلوائی تھی۔ کنفیوسٹس نے اپنی ابتدائی زندگی میں ہی اپنے نظریات کا پرچار شروع کر دیا تھا۔ 34 برس کی عمر میں ان کے مانے والوں کی تعداد چار ہزار کے قریب پہنچ گئ تھی جو چینی

معاشرے میں ایک جیرت انگیز بات تھی کیونکہ چینی معاشرے میں دانائی اور عقل کو بڑھاپے میں خصوصیت سمجھا جاتا ہے۔ کنفیوسٹس مذہب اور سیاست کو علیحدہ نہیں سمجھتے تھے بلکہ انھوں نے اپنی زندگی میں اہم حکومتی عہد وں پر کام کیا اور اسے اپنے اثر ور سوخ اور تصوارات کو پھیلانے میں استعال کیا۔ کنفیوسٹس انسان کے اندر کی نیکی اور بھلائی کوزیادہ اہمیت دیتے تھے ان کا خیال تھا کہ اصل سچائی انسان کے دل کے اندر ہوتی ہے۔ کنفیوسٹس کے مطابق نیک آدمی تین طرح کے خوف میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ ایک آسانی فیصلوں کا خوف، دوسرے عظیم انسانوں کا خوف اور تیسرے روحانی لوگوں کا خوف۔ کنفیوسٹس کی تعلیمات کے مطابق دنیا میں واحد خدائی قانون کی ہے اور بچ تک رسائی صرف ور صرف خدائی قانون کی ہے اور بچ تک رسائی صرف اور صرف خدائی قانون کی ہوسکتی ہے۔

# كنفيوسشس ازم كى تاريخ

جس دور میں مہاویر اور گوتم بدھ ہندوستان میں اظائی تعلیمات عام کررہ سے سے ای دور میں چین میں کنفیوسٹس (BC479-551) کا ظہور ہوا۔ کنفیوسٹس ایک بہت بڑے فلنی حکیم سے جو چین کے صوبہ ''دلو'' میں پیدا ہوئے۔ اس صوب کا موجودہ نام شائتو نگ (Shandong) ہے۔ ان کا خاندانی نام کنگ فوزے (Kung-Fu-ze) تفا۔ بیا بھی تین برس کے بی سے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیااور ان کی والدہ نے ان کی پرورش کی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کنفیوسٹس نے اس وقت کے مروجہ علوم مثلا شاعری ، تاریخ ، موسیقی، شکار، تیراندازی وغیرہ میں مہارت حاصل کرلی۔ انہیں برس کی عمر میں ان کی شادی کردی گئ جس سے ان کا ایک بیٹا بھی ہوالیکن انہوں نے علیحدگی اختیار کرلی۔ نوجوانی میں وہ حکومتی اداروں میں مختلف عہدوں پر کام کرتے رہے۔ اس کے ساتھ بی انہوں نے ایک مدرسہ قائم کر لیا تفاجہاں وہ لوگوں کو مختلف موضوعات پر تعلیم دیتے تھے۔ اس کی ملا قات اس وقت کے دو سرے بڑے نہیں رہنمااور فلنی ''لاؤزے'' سے بھی ہوئی جو تاؤازم کے بانی تھے۔ کنفیوسٹس کے درس و تدریس کا بی سلسلہ اس قدر مقبولیت اختیار کر گیا کہ اس وقت کے حکومتی عہدیدار بھی ان کی طالس میں شریک ہوا کرتے تھے۔ اس طرح ان کی عمر کا ایک حصہ صوبہ ''لو'' میں بھی گزرا۔

اس کے بعدوہ قاضی مقرر ہو گئے۔روایات کے مطابق انہوں نے اپنایہ منصب اس قدر ذمہ داری سے نبھایا کہ ان کے ماتحت علاقہ انصاف اور امن وامان کے متعلق ایک مثالی معاشر ہ بن گیااور جرائم کی شرح جیرت انگیز حد تک تکم ہوگئی۔اس دوران بھی ان کے درس وتدریس کا سلسلہ جاری رہااور کئی لوگ ان کی شاگردی میں آگئے۔لیکن حاسدین کی سازشوں میں آگر باد شاہ نے انہیں ملک بدر کردیا۔ وہ اپنے شاگردوں کے ہمراہ یوں ہی پھرتے رہے اور قدیم چینی کتب کی تالیف میں مصروف رہے۔روایات کے مطابق اسی دوران انہیں خدا کا عرفان بھی حاصل ہوا۔ان کا انقال72 سال کی عمر میں ہوااور تد فین کو فو(Qufu) میں ہو گی۔

کنفیوسشس کی وفات کے بعد ان کے نظریات لو گوں میں عام ہونا شروع ہو گئے اور وہ ایک قومی اور بعدازاں مذہبی ہیر وبن گئے۔ان کے انقال کے بعد یورے چین میں اہتمام کے ساتھ سوگ منایا گیااور حکمران طبقے نے بھی انہیں خراج محسین پیش کیا۔ چو نکہ کنفیوسشس نے مذہب کے بارے میں کوئی واضح تعلیم نہیں دی تھی للذا وہ کتابیں جو مذہبی رسوم کی تاریخ پر مبنی تھیں انہیں ہی مذہبی حیثیت حاصل ہوگئی اور چین کا قدیم مشر کانہ مذہب ہی کنفیوسشس ازم کی روایت بن گیا۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کنفیوسشس ازم اپنی ابتداء میں کوئی مذہبی تحریک نہ تھی بلکہ ساج کی بھلائی کے لئے یہ ایک سیاسی واخلاقی نظام تھا جسے مذہب کے طور پر اپنا پالیا گیا۔

کنفیوسٹس ازم کی تاریخ میں ایک مذہبی عالم مینشیس (Mencius 371-288) خاصی اہمیت کے حامل ہیں۔ان کااصل نام ''مینگ'' اور ذاتی نام 'کاؤ'' تھا۔انہوں نے کنفیوسشس کی تعلیمات کونے رحجانات کے مطابق مرتب کیااور اخلاقی و سیاسی امور پر بہت زیادہ زور دیا۔ جس سے اس مذہب میں رسوم ورواج کا ظاہری رنگ تقریباختم ہو گیا۔ مینشیس نے کنفیوسشس مذہب کے فروغ کے لئے پورے چین میں کئی دورے کئے جس کی وجہ ہے یہ مذہب مزیدتر فی کر گیااور لوگ اس مذہب کے گرویدہ ہو گئے۔

کنفیوسٹس کی وفات کے تقریباڈھائی سوسال بعد باد شاہ قین شی ہوانگ . Qin Shi Huang r (247-221 BC)نے چین پر قبضہ کر کے بہت میں پاستوں پر تسلط جمالیا۔ بیہ باد شاہ کنفیوسشس ازم کے خلاف تھااس نے کنفیوسشس، مینشیس اور ویگر تمام مذہبی کتب جلوادیں اور کئی علماء کو بھی فلل کرادیا۔ تاہم اس باد شاہ کے انقال کے بعدان کتابوں کواز سر نو مرتب کیا گیااور کنفیوسشس ازم اہل چین کا محبوب مذہب بن گیا۔اس کے بعد دیگر آنے والے سبھی باد شاہوں نے اس مذہب کو قبول کیااور اس کے فروغ کے لئے کام کیا۔ لیکن ماضی قریب میں چین الحاد اور اشتر اکیت کی زد میں آیا تواس مذہب پر بھی اثر ہو ااور اس کے پیروکاروں کی تعداد گھٹ گئے۔ موجودہ دور میں اس مذہب کے پیروکار چین، جایان ، کوریااور ویت نام میں کثیر تعداد (اندازاچھ ملین) میں ہیں۔

### دىنى كتب

کنفیوسٹس نے خود مستقل کتابیں بہت کم لکھی ہیں،ان کی ایک کتاب جس میں تاریخ چین کا خلاصہ ہے کہا جاتا ہے کہ کنفیوسٹس نے کئی کتابیں تدوین کیں لیکن وہ کتابیں آج موجود نہیں ہیں۔ کنفیوسٹس کی بنیادی کتاب لون یو ہے۔ لون یو کے علاوہ پانچ کتابیں ہیں جو کنفیوسٹس ازم میں اہمیت رکھتی ہیں لیکن ان کے پیروکارں کے کتاب لون یو ہے۔ لون یو کے علاوہ پانچ کتابیں چین کی سلطنت ''سنگ'' کے باد شاہ چوہی

(Chu His 1130-1200CE) کی سرپرستی میں مرتب ہوئیں۔ تفصیل ملاحظہ ہو:

لون يو: موجوده كفيوسشس ازم ميں جس كتاب كو اہميت حاصل ہے وہ لون يُو (Lunyu/Analects) ہے۔ يہ كتاب كفيوسشس اور ان كے شاگردوں كے اقوال اور حالات كا مجموعہ ہے۔ يہ كتاب چين ميں سب سے زيادہ پڑھی جانے والی مذہبی كتاب ہے۔ اس كتاب ميں كتاب بين ميں سب سے زيادہ پڑھی جانے والی مذہبی كتاب ہے۔ اس كتاب ميں كفيوسشس اور ان كے شاگردوں كی بيان كردہ تعليمات ہيں جو سياست اور معاشر ت سے متعلق ہيں۔

یہ کتاب کنفیوسٹس کی وفات کے ایک صدی بعد ان کے شاگردوں کی اولادوں نے مرتب کیں، تاہم بعد میں ہان سلطنت (BC-220CE206) کے دور میں اسے مکمل کیا گیا۔ اس کتاب میں زندگی کے ہر پہلو کے حقائق کوعام فہم کہانیوں اور تمثیلی انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ کنفیوسٹس کی تعلیمات کو سمجھنے کو لئے اس کتاب کا مطالعہ کا فی اہم ہے۔

کو چنگ (Wu-Ching/Five Classics):ان میں چین کے قدیم لوک نفے (کی نفے کا کو چنگ (Wu-Ching/Five Classics):ان میں چین کے قدیم لوک نفے ،دعائیں اور مناجات، بادشاہوں کے خطبات اور دستاویزات، پیش گوئیاں، تاریخ اور مذہبی عبادات اور رسوم کی تفصیل ہے۔

ین کے قدیم ذہبی رسم ورواج ،سیاست، (Si Shu/Four Books) اس میں جین کے قدیم ذہبی رسم ورواج ،سیاست، معیشت اور تبذیب کی تفصیل کمتی ہے۔ اس کے علاوہ اس میں کفیوسٹس علم مینشیس کے مکالمات کا مجموعہ مجی

كنفيوسشس ازم كى تعليمات كاجائزه لينے كے لئے مندرجہ ذیل كتب ہے مدد جاسكتى ہے:

ان کانتالیسواں باب ہے لیکن بعد (The Great Learning): یہ کتاب لی چی کا انتالیسواں باب ہے لیکن بعد

میں اسے الگ مجموعہ میں چیش کردیا گیا۔ بعض نے کہا کہ اس کتاب کا کنفیوسٹس کی طرف انتساب محل نظرہے۔

ا کون (Men Dectrine of the: بعض کا خیال ہے کہ یہ کتاب لی ہی سے ماخوذ

ہے اور بعض کی رائے ہے کہ یہ کنفیوسٹس کے ہوتے شرز (Tsesze) کے نام سے منسوب ہے۔

ہ **شور بھک۔(Shu-ching)**: یہ تاریخ کی کتاب ہے جس میں 250 کبل میں سے لیکر 600ء تک

کے مختلف شاہی خاندانوں کے حالات بیان کئے گئے ہیں۔اس میں کنفیوسٹس کی نقار پر بھی درج کی گئی ہیں۔

ہ شی چنگ (Chih-ching):اس میں تمین سو پارٹج تقلمیں شامل ہیں۔ابتداء میں ریہ کماب قریبا

تین ہزار نظموں پر مشتمل تھی۔ان نظموں میں 1800 قبل مسیح سے لیکر چھٹی صدی عیسوی تک مختلف خاندانوں کے حالات بيان كئے كئے ہيں۔

اس کیا کی کی (Li-Chi): اس کتاب میں ان رسوم کاذکر کیا گیاہے جو مذہبی وغیر مذہبی تبواروں پر مثالی جاتی تھیں۔ان میں سے زیادہ ترر سومات وہ ہیں جن پر باد شاہ اور اس کے امراء عمل کیا کرتے ہے۔

الله كالم التعالى الت کئے گئے ہیں۔ یہ کنفیوسٹس کی پسندیدہ کتاب تھی اور اکثراس کے زیر مطالعہ رہتی تھی۔

### مقائدو نظريات

کنفیوسٹس نے نم ہی تعلیمات کے بارے میں بہت زیادہ وضاحت جیس کی تھی۔ان کااہم کار نامہ سیاسی اور معاشر تی اصلاح تھا۔ انہوں نے مابعد الطبیعانی مسائل پر کوئی بحث کی بیجائے ان اخلاقی تغلیمات پر زور دیا جن کا تعلق روز مرہ کی زند تی سے تھا۔ تاہم وہ دینی کتابیں جوان کی طرف منسوب بیں اس میں جمیں تصورات مثلا خدا، حیات بعد الموت بھی ملتے ہیں۔ کنفیوسٹس کے بارے میں بعض مغربی محققین کی رائے رہے کہ وہ ایک لا مذہب اخلاقی مصلح تنے۔ بعض انہیں ملحد نہیں تو کم از کم لا ادری (Agnostic)ضرور سبچھتے ہیں۔ لیکن دینی کتابوں میں ہمیں بعض جلّه فی این (Tian) یعنی ایک حقیقت اعلی کا تصور ضرور ملتا ہے ، اگرچہ کنفیوسٹس سے منسوب ان کتابوں میں خدا کے بارے میں کوئی واضح بیان نہیں ملتالیکن ان کتابوں میں حیات بعد الموت کا تصور ضرور ملتاہے جس ہے یہ قیاس کیا جاسکتاہے کہ کنفیوسشس خدا کومانتے تھے۔ موجودہ کنفیوسشس ازم میں خدا کا معاملہ ہر ایک انسان کے ساتھ وابستہ ہے۔ خدا کا معاملہ ہر ایک انسان کے اپنے سپر د ہے۔ للذاچین کی اکثر آبادی دیو تاپر ستی اور بعض خدا کا انکار تھی کر تی

کنفیوسشس ازم میں گروہ بندی اور فرقے نہ ہونے کے برابر ہیں۔ تاہم اس مذہب کی دوجہتیں ضرور موجود ہیں۔ سنگ سلطنت میں کنفیوسشس ازم کی دینی کتابوں کواز سر نو مرتب کیا گیااور اس مذہب کے احیاء کا کام ہوا۔ ند ب ك احياء كايد كام ايك عالم زبوزى (Zhy Xi 1130-1200CE) نے كيا تھا۔ كنفيوسشس ازم كا یمی احیاء در اصل اسے جدت پندی کی طرف لے گیا جے Neo-Confucianism کانام دیا گیا۔ اس جدت پند مذہب میں قدیم چینی روایات، کنفیوسٹس کی بیان کردہ تعلیمات کے علاوہ بدھ مت، ایک قدیم مذہب تاؤمت اور وقتِ حاضر کے تقاضوں کا بھی خاص خیال رکھا گیا۔روایت پند کنفیوسٹس ازم میں ٹین (Tian) کو حقیقت اعلیٰ (یاخدا) مانا گیاہے اور اس میں جنت و دوزخ کا تصور واضح ہے۔ جبکہ نیو کنفیوسٹس ازم میں حقیقت اعلیٰ کو ' تنائی جي مكانام دياكيا ہے۔

یہ عقیدہ بھی تسلیم کیا گیاہے کہ مرنے کے بعدانسان کی روح اس میں ضم ہو جائے گی۔ نیز اس میں تاؤاز م اور بدھ مت کے صوفیانہ خیالات بھی شامل ہیں۔ نیو کنفیوسٹس ازم دومکاتب فکر میں تقسیم ہے۔

### اسلام اوركنفيوشس كاتقابلى جائزه

اسلام اور کنفیوسشس کے تقابل کی بات کی جائے تو کنفیوسشس مذہب اس قابل بی نہیں کہ اے کے مقابل لا یاجائے کیونکہ کئی محققین تو کنفیوسٹس کوایک ندہب ہی نہیں مانتے۔ بدایک ناممل ندہب ہے جے مختلف الوگوں نے مختلف عقائد و نظریات کو شامل کر کے ایک مذہب کار نگ دیا۔

### كنفيوشس كاتنقيدى جائزه

اس مذہب میں اللہ عزوجل اور آخرت کے اعتبار سے غیر واضح تصورات ہیں جس کی وجہ سے یہ مذہب بت يرستى اور دہريت كاشكار موكيا۔ دراصل اس فد هب كاسار ادار و مدار سياست اور اخلا قيات ير بنى ہے جس كولے كرايك ند ہب کی بنیاد نہیں رسمی جاسکتی۔

اوٹ: کتاب میں مزید آمے بھی کئی ایسے غرابب آئیں سے جو ناتھل ہیں جو اسلام کے مقابل آنے کی ملاحیت بی نہیں رکھتے اس لیے ان کا تقابلی و تنقیدی جائز و نہیں لیا کیا ہے۔

# ★... شنتومت...\*

- 444 -

### تعارف

شنومت (جے شنومت بھی پڑھا جاتا ہے) جاپان کا ایک اہم ترین ندہب ہے۔ شنو چینی زبان کا لفظ ہے جس کے معانی خدائی راستہ کے ہے۔ شنو مت قدرتی مظاہر کی پرستش کا نام ہے۔ شنو ندہب کا با قاعدہ آغاز تین سو سال قبل میے میں ہوا۔ اس کی بنیادی تعلیمات کے مطابق انسان خدا کی مرضی سے فرار حاصل نہیں کر سکتا، آباؤاجداد اور ہزرگوں کی خدمت کر نالازمی فرض ہے، حکومت اور ریاست سے وفاداری کر ناضر وری ہے، دیوتاؤں کی اچھائی پر نظر رکھو، اپنے غصے پر قابو پاؤاور اپنی حدود کو فراموش نہ کرو، بیر ونی تعلیمات کی اندھاد حند تقلید مت کرو، اپناکام دل جمعی اور لگن سے کرو۔ شنومت میں دوسری جنگ عظیم کے بعد بہت سے تبدیلیاں ہوئی اور اس پر بیرونی نداہب کے بعد بہت سے تبدیلیاں ہوئی اور اس پر بیرونی نداہب کے بعد بہت سے تبدیلیاں ہوئی اور اس پر بیرونی نداہب کے بعد بہت سے تبدیلیاں ہوئی اور اس پر بیرونی نداہب کے بعد بہت سے تبدیلیاں ہوئی اور اس پر بیرونی نداہب کے بعد بہت سے تبدیلیاں ہوئی اور اس پر بیرونی نداہب میں تیرہ فرقے ہیں۔

# شنتومت کی تاریخ

شنتوازم جاپان کااہم ترین مذہب ہے۔ شنتو (شن تو shinto) جاپان کا وطنی (native) مذہب ہے۔ شنتوکا لفظ دوالفاظ کا مرکب ہے: شن: جو کہ دراصل خداکے لیے استعال ہونے والی چینی اصطلاح ہے، ای لفظ کو جاپانی میں کامی بھی کہا جاتا ہے، یعنی دونوں ادائیگیوں کیلئے ایک ہی چینی حرف ہے جسکو اسطرح تحریر کیا جاتا ہے۔ تو: جسکا مطلب ہے راستہ یاراہ۔ یوں شنتو کے معنی دیوتاؤں کاراستہ ہے۔

ہندومت کی طرح یہ مذہب بھی کسی ایک مرکزی شخصیت سے منسوب نہیں ہے بلکہ یہ مذہب ہزاروں برس سے جاپان میں ہونے والے تہذیبی ارتقاء کا نتیجہ ہے۔

شنوازم کے متعلق عمومی طور پریہی خیال کیا جاتا ہے کہ اس مذہب کی روایت زمانہ قبل از تاریخ سے چلی آر ہی ہے۔روایات کے مطابق قدیم جاپان میں جو قبیلہ کا حکمر ان ہوتا تھا،وہ سورج کی پرستش کرتا تھا،جس کے گرد ہزاروں دیوی دیوتا بھی ہوتے تھے،اس کے علاوہ اسلاف پرستی اور مظاہر پرستی بھی اس تہذیب کا اہم عضر تھا۔ مور خین کے مطابق موجودہ شنتوازم کی روایت قدیم جاپانی تہذیب میں نہیں تھی بلکہ یہ مذہبی روایات جنوبی کوریاسے جابان میں آئی ہیں۔اس روایت نے آمے چل کر شنوازم فدہب کی صورت اختیار کرلی اور اب بد فدہب جابان میں قومی تدن کی حیثیت اختیار کر چکاہے۔

اس مذہب کی تاریخ میں کئی جایانی شہنشا ہوں نے رید دعویٰ کیا کہ وہ سورج ویوی کی اولاد ہیں ،ای وجہ سے جابان میں شاہ پرستی کارواج قائم ہوا۔ پانچویں صدی عیسوی میں جب بدھ مت جابان میں آیاتو دونوں غداہب نے آپس میں ایسی مفاہمت کرلی کہ شنتو بدھ مت کے نام ہے ایک علیحدہ نہ ہمی فرقد مجمی بن گیاجو بیک وقت وونوں نہ ہب کے پیروکار ہوتے منے۔ نیز تاؤازم اور کنفیوسٹس ازم نے بھی اس ند ہب پر گہرے اثرات رقم کئے۔

اٹھار ہویں صدی میں جایان کے معروف سکالر موثونوری ناگا (-Motoori Norinaga 1730 1807) نے شنوازم کو دوسرے خراہب کے اثرات سے الگ کرکے اس کی اپنی خالص صورت میں لانے کی کوشش کی۔ یہ اس مذہب میں ایک قشم کے مذہبی احیاء کی تحریک تھی جس میں کئی ایک اصلاحات کی گئی جس کی وجہ سے بدخر بب ویکر خراہب سے متاز ہوا۔

اس کے بعد حکومتی سطح پراس مذہب کے فروغ کے لئے کئی کوششیں کی حکیں۔حتی کہ 1890 میں جایان حکومت نے اس مذہب کی تاریخ اور بنیادی عقالہ کو تعلیمی نصاب میں شامل کر لیا۔ بدھ مت کے احیاء کے بعدیہ مذہب زوال کی جانب بڑھا۔اس وقت فرہب کے پیر وکار انداز آ 2.7 ملین ہیں۔لیکن ان میں اکثر بدھ مت کے پیر وکار ہیں جواس نہ ہب کو بھی ساتھ ساتھ اختیار کئے ہوئے ہیں۔ جابان میں 86 فیصد لوگ بدھ مت اور شنتوازم دونوں کے بی چيروکار <u>بي</u>\_

### ديني تحتب

اس مذہب میں کوئی وینی کتاب تہیں ہے۔ تاہم وو کتابوں کو جاپان میں قومی و ثقافتی اہمیت حاصل ہے۔ موجودہ شنتوازم کے متعلق بیشتر موادانی کمابوں میں موجود ہے۔

تلاایک کتاب''کوجو جی"(Kojoki)اور دوسری کتاب''شو کو محکھو گلی"( Shoku Nikhongi)ہے۔ یکاس کے بعد ٹانوی حیثیت کی دو سری کتابیں" نیبون شوکی"(Nihon Shoki) " نُوروکی"(Fudoki)" پِرِ آوکنتی:"(Rikkokushi)"کو گوشونی" (Kogo Shui) "شوتوکی جنوّ" (Shotoki Jinno) یہ کتابیں تاریخ ، گیت ، دیو تاؤں کے قصے اور ند ہی رسومات وغیر ہے متعلق ہیں۔ عقائدو تظريات

جہ شنتوازم میں دیکامی مکا تصور بنیادی اہمیت رکھتا ہے جو جاپان میں روحانیت کی علامت ہے۔ کامی (Kami) بی وہ اہم علامت ہے جس کی وجہ ہے شنتوازم اور بدھ مت میں امتیاز واقع ہوتا ہے۔ کامی کو بعض او قات خدا کے متر ادف سمجھا جاتا ہے لیکن اس ند ہب کے مطابق سے رید وہ روح ہے جو مظاہر فطرت میں موجود ہے۔ نیز رید روح جسم کی فکل بھی اختیار کرلیتی ہے۔اس طرح یہ تصور بیک وقت او پھر کے متر ادف ہو جاتا ہے۔ نیز شنتواز میں ای کامی تصور کے تحت کئی دیوتاؤں کی پرستش تھی کی جاتی ہے۔ یہ دیوتالین حرکات وسکنات مثلاسوچنا، کھانا، پیپاوغیرہ میں انسانوں کی بی طرح سمجھے جاتے ہیں۔ دراصل ہندومت کی طرح بید بہب مجی مظاہر فطرت سے محبت اوران کی پرستش کی تعلیم دیتا ہے۔روایات کے مطابق کامیوں کی کئی صور تیں ہیں، جن کی تعداد اس لا کھ کے قریب بتائی جاتی ہے۔ مجموعی طوریر تمام کامیوں کو (Yaoyorozu) کہا جاتا ہے۔

جئزان تمام کامیوں کی نما کندہ علامت ایماتیر اسوا (Amaterasu)ہے جو سورج کی دیوی کہلاتی ہے۔ جابان میں اکثر شہنشاہ بیدد عویٰ کرتے رہے ہیں کہ وہ ایما تیر اسوی اولاد میں ہے ہیں۔

المحات بعد الموت کے متعلق اس مذہب میں کوئی واضح تصور نہیں ہے ، اکثر پیروکار صرف اس زندگی پر یقین رکھتے ہیں، جبکہ ایک تعداد کامانناہے کہ ہر نیک مختص مرنے کے بعد کامی بن جاتاہے جبکہ بدکار مختص مرنے کے بعدجن بھوت بن جاتاہے۔

🖈 شاه پرستی : جاپانی اینے باد شاہ کو سورج ریوی کی اولاد سیجھتے ہیں اور انہیں دیوتا کی طرح سیجھتے ہیں۔ شاہ برستیاس فربب میں بنیاد ی اہمیت ر محتی ہے۔

ا الله منظام ريوسى: شنتوازم كى دوسرى بات مظاهر يرسى ب- سورج ، چاند ، ستارے ، سمندر ، زين ، آك، جانور ہووے سبحی کی پرستش کی جاتی ہے اور ان کی حمر کائی جاتی ہے۔

## ا باور ستى: آباؤاجداد كى پرستش كرنا بھى شنتوازم كى ايك اہم روايت ہے۔

### عبادات

اس مذہب کے ماننے والے مذہبی رسوم میں انہی روایات کی پیروی کرتے ہیں جو قدیم دورہے جاپان اور چین میں چکی آر ہی ہے۔عام طور پر کامی کی عبادت کے لئے خانقاہ یاعبادت گاہ میں پاک صاف ہونے کے بعد جاکر کھڑے ہو کر نقارہ بجایا جاتا ہے۔اس کے ساتھ ہی عبادت گاہ کے پر وہت بھی موسیقی شر وع کر دیتے ہیں۔ باتی لوگ فرش پر بیٹھ جاتے ہیں اور بعض موسیقی پرر قص کرتے ہیں۔عبادت کے بعد چاول،ساگ اورروئی تقسیم کی جاتی ہے۔ ﷺ شنتوازم میں مذہبی موسیقی کو ''گاگاکو''(Gagaku) کہا جاتا ہے۔ جاپانی میں اس کا مطلب خدا کی تفرتے ہے۔ بیرسم دوفتسم کی ہوتی ہے: ایک مائی کا گورا کہلاتی ہے جس میں باد شاہ کے دربار میں موسیقی کااہتمام ہوتا ہے جبکہ دوسری ساٹو کا گوراعام خانقاہوں میں چلتی ہے اس موسیقی میں سبھی قشم کے آلات استعال کئے جاتے ہیں۔ 🖈 شنتو میں ارواحیت (animism) کا خاصہ عمل دخل ہے۔اسمیں کامی کی عبادت کی جاتی ہے ، کامی کو عام طور پر لفظ خدا کا ترجمہ سمجھ کر استعال کیا جاتا ہے لیکن بعض مقامات شنتو میں ایسے بھی ہیں کہ جہاں لفظ کامی کا ترجمه خدا کر ناغلط ہو جاتا ہے۔شنتو میں روحوں کو بہت اہمیت حاصل ہے اور بطور خاص آباء واجداد کی خاندانی ارواح کو۔ اسکے علاوہ جاپانی فطرت کو بھی انتہائی مقد س اور قابل عباد ت مانتے ہیں اور قدرتی طور پر موجو دہر شہ ( دریا ، پہاڑ، بارش وغیرہ) میں روح کا تصور رکھتے ہیں جو کہ ان کے نزدیک مقدس اور قابل عبادت ہے۔لہذا شنتو مذہب میں ہر جاندار وہے جان مقدس چیز کامی کادر جہ پاجاتی ہے۔

### تبوار

شنقازم میں ندہبی تہوار کثیر ہیں جنہیں تین درجوں میں تقسیم کیاجاتاہے: جیم**تائی سائی (عظیم تہوار):** موسم بہار کا تہوار ہے اور فصلوں کی کٹائی کے موقع پر منایاجاتا ہے۔اس روز اچھی فصل کے لئے دعائمیں کی جاتی ہیں۔

منائے جاتے ہیں انہیں پُوسائی کہاجاتاہے۔

الم المالي ( محوف تروار): ديگر تبوارجوعلا قائي سطير منائے جاتے بيں يه زاسائي كبلاتے بيں۔

### شنتومت كاتنقيدى جائزه

شنق ند بب ایک بت پر سی والا ند بب ہے۔اس مذہب کی نہ کوئی مستند کتب ہیں اور نہ ہی واضح عقائد و نظریات۔آخرت کے حوالے سے بدنہ بسی مکمل طور پر خاموش ہے۔

اس مذہب کی مقبولیت کی صرف ایک وجہ ہے ہیہ ہے کہ بیہ سر کاری مذہب رہاہے۔ کسی مذہب یافر قد کوا گر سر کاری سرپرستی مل جائے تووہ مقبول ہو جاتا ہے اگرچہ اس میں ایک بھی خوبی نہ ہو۔

# ×…کھمت…∗

### تعارف

سکھے کے معنی شا گردیامرید کے ہیں۔ہر وہ مختص سکھ کہلاتاہے جواپنے آپ کودس گروؤں کاشا گردمانے اور ان کی تعلیمات اور ملفوظات پرائیمان رکھے اور اس پر عمل کرئے۔

سکھ مذہب ایک غیر سامی، آریائی اور غیر وٹیرک مذہب ہے۔ اگرچہ بید دنیا کے بڑے مذاہب میں توشامل نہیں ہو تا مگر بیہ مذہب ہندومت سے لگلنے والی ایک شاخ ہے۔ جس کا آغاز پندر ھویں صدی کے آخر میں ہوا۔ اس کا مسکن پاکستان اور شالی بھارت کا وہ علاقہ ہے جس کو پنجاب بھی کہا جاتا ہے۔ جس کا مطلب ہے پانچ دریاؤں کی سر زمین۔

سکھ مت ہندوستان میں ہمیشہ اقلیت کی حیثیت سے رہاہے۔ موجودہ دور میں اس کی آبادی ایک کروڑ سے زیادہ نہیں ہے۔ سکھوں کے مذہبی مقام کو گرد وارہ کہتے ہیں۔

یہ بنیادی طور پر دو مذہب کا مجموعہ ہے۔ پچھ لوگ اے الگ سے ایک مذہب نہیں مانے۔ ان کے نزدیک ہے مذہب کی تعریف پر پورانہیں اتر تا۔ کیونکہ اس میں نہ عقائد کی تفصیل ہے اور نہ معاملات کی تشریخ۔ اس لیے وہ اسے کوئی با قاعدہ مستقل مذہب شار نہیں کرتے بلکہ وہ اسے ہندومت کی ایک اصلاحی تحریک قرار دیتے ہیں۔ جو ہندومت میں اصلاح چاہتی ہے۔

سکھ مت کے بانی بابا گرونانک پنجاب (پاکستان) کے شہر نزکانہ صاحب میں ایک ہندوگھرانے میں پیدا ہوئے جبکہ تعلیم مسلمان استاد سے حاصل کی۔ سکھ مت میں ہندو مت کے ساتھ ساتھ اسلام کی تعلیمات بھی ملتی ہیں۔ ان کی دین کتاب گرنتھ صاحب ہے جس میں زیادہ تر مسلمان صوفی شاعر بابافریداور دیگر مسلمان صوفی شعراکی کافیاں بھی شامل ہیں۔ سکھ مت میں مسلمان صوفیا کے اشعار ہونے اور گرونانک کے شاعری کلام میں اسلامی شعار کی شان وعظمت بیان ہونے کے باوجود سکھ ازم ایک مخصوص کفریہ عقائد کا حامل ایک مذہب ہے جس کے عقائد قطعاً مسلمان صد نہد مید

### سكومت كى تاريخ

بر صغیر پاک وہند بھیشہ سے مختلف فداہب کی آماجگاہ رہاہے۔ لیکن بارہویں صدی میں فرہب اسلام کے آفے سے بہاں کا فرہبی ہا حول بدل گیا۔ اب تک کی تاریخ بتاتی تھی کہ جو بھی بہاں آیا بہاں کے رنگ میں رنگا گیا۔
لیکن جب دین اسلام نے بر صغیر پاک وہند میں قدم رکھا تواسلام نے یہاں کارنگ قبول نہیں کیابلکہ اپنارنگ جایا۔
ہندوستان میں اسلام کا نور پھیلتا گیا یہاں تک ہندوستان کے گوشے میں صوفیاء کرام کے سلسلے بھی
پھیل کے جوابے ،اپنے سلک میں ذاتی مشاہدے اور باطنی تجرب پر زور دیتے تنے۔ ہندوستان میں فرہبی زندگی کا
ایک مخصوص فرہبی ماحول پیدا ہوچکا تھا۔ ایسے ہی فرہبی ماحول میں سکھ مت کے بانی گرونانک صاحب نے آتھ میں
کھولیں۔

محرونانک کا تعارف: بابا کرونانک کی پیدائش 15 ایریل 1469ء ہے۔ بابا کرونانک کی جائے پیدائش لاہور کے جنوب مغرب میں 125 میل کے فاصلے پرایک گاؤل تکونڈی میں ہوئی۔ جس کا موجودہ نام نکانہ صاحب ہے۔

والد کانام کلیان چند عرف کالو تھا، جو کہ متوسط در ہے کے پڑھے لکھے ہے۔ ان کے والد کلیان چندواس بید بچو کانو مٹھاکے نام سے مشہور تھے، علاقے کے ایک مسلمان جاگیر دار رائے بلوار بھٹی کے ہال پٹواری تھے۔ایک اور قول کے مطابق بابا گرونانک کے والد دوکاندار تھے،اس کے علاوہ گاؤں کے پٹواری بھی تھے۔ آپ کی والدہ کانام ترجا تھا۔ بابا گرونانک کا تعلق ہندوند بب کے کھشتری خاندان سے تھا۔

سکھ روایات کے مطابق بانٹی سال کی عمر ہے ہی بابا جی فد ہی کہانیوں میں بہت زیادہ ولچیں لیتے سے۔ گرونانک کو تعلیم دلوانے کا انتظام خودان کے والد نے کیاادر انہیں ایک مسلمان معلم سید حسن کے ہال بٹھایا۔
سید حسن کو قطب الدین اور رکن الدین کے نام ہے بھی پکارا جاتا ہے۔ سید حسن نے نائک کو ہونہار دیکھ کران کی تعلیم و
تربیت میں کوئی کسرنہ چھوڑی۔ چنانچہ بچپن ہی سے گورونانک اسلامی عقائد سے واقف ہو گئے۔ صوفیاء کرام کا کلام
پڑھنے گئے اور اس کا پنجائی میں ترجمہ کرنے گئے۔ اس کے علاوہ بابا گرونانک نے سنسکرت زبان مجمی سکھی اور
ہندو فد ہب کی دنی کتب کا علم بھی حاصل کیا۔

نوسال کی عمر میں جب پروہت نے ایک مذہبی تقریب میں جانونامی دھاگا پہناناچاہاتوانہوں نے اس رسم کو ادا کرنے سے انکار کردیا۔ آپ کے بڑھتے ہوئے روحانی رجمان کو دیکھتے ہوئے آپ کے والد کالو بہت پریشان رہتے تھے۔ایک مرتبہ آپ پندرہ سال کے تھے کہ انہوں نے آپ کو پچھ رقم (40روپے) دیے تاکہ بازارہے تجارت کی غرض سے سوداسلف خرید کر لائیں اور اپنا کار و بار شر وع کرلیں۔ رائے میں جنگل میں آپ کی ملا قات چند ساد ھوؤں ہے ہوئی جو کئی دن سے فاقے تھے، آپ نے وہ تمام رقم ان کے کھانے پینے پر خرچ کر دی۔ گھر پہنچے تو آپ کے والد نے آپ کو پیٹااور بعدازاںاسے جالند ھر کے ضلع میں سلطان پورکی ریاست میں بہن ناککی کے پاس جھیج ویا۔ ان کی بہن ان سے پانچ سال بڑی تھیں۔1475ء میں ان کی شادی ہوئی اور وہ سلطان پور چلی گئیں۔ نانک کواپنی بہن سے بہت لگاؤ تھا چنانچہ وہ بھی اپنی بہن اور بہنوئی کے ساتھ رہنے کے لیے سلطان پور جا پہنچے۔ گرونانک کی بہن اولین خاتون تھیں جنہوں نے گرونانک کو اپنار وحانی پیشوا تسلیم کیا گو یاسکھ مذہب کی پہلی پیروکاریہی خاتون تھیں۔ باباکے بہنوئی لاہور میں گورنرکے ہال ناظم جائداد کی حیثیت سے ملازم تھے، سرکاری امور کی ادائیگی میں باباجی اینے بہنوئی کا ہاتھ بھی بٹاتے تھے۔

یہاں سلطان پور میں نواب صاحب کے پاس قیام کے دوران آپ کے بہنوئی اور بہن نائلی کی کو ششوں سے گرونانک کی شادی موضع لکھنو، حصیل بٹالہ، ضلع گور داس پورے ایک کھشتری خاندان میں سلاخانی نامی خاتون سے ہوگئ۔جس سے آپ کے بیٹے پری چنداور لکشمی داس پیدا ہوئے۔ پری چنداور لکشمی داسکی اولاد اب بھی پنجاب کے مختلف علاقوں میں آباد ہے۔ایک قول کے مطابق آپ کی شادی 12 سال کی عمر میں ہوئی تھی۔ اپنی تعلیمی قابلیت، ذاتی صلاحیت، خاندانی شرافت اور نواب صاحب کے دربار میں تعلقات کی وجہ ہے آپ کونواب صاحب کی انتظامیہ میں سرکاری گودام کا نگران مقرر کردیا گیا۔ گرونانک صاحب نے یہ ملازمت آٹھ یانوسال تک کی۔ کیکن پھر کچھ حاسدوں نے نواب صاحب سے ان کے کام کی شکایت کی۔ نواب صاحب نے جب خیر ات گھر کا معائنہ کیا تو معاملات کو درست پایا، لیکن بابا گرونانک نے ان حاسدوں کے رویے سے دل برداشتہ ہو گئے اور ملازمت سےاستعفیٰ دے دیا۔

بابا گرونانک میں شاعری کاذوق تھا،اس لیے بابا گرونانک اشعار مرتب کرتے تھے۔ بابا گرونانک کامعمول تھاکہ اپنے بچپن کے ساتھی مر داند کے ساتھ شہر سلطان پور کے پاس ایک ندی کے کنارے پر جاکر ندی کے ٹھنڈے یانی سے عسل کرنے کے بعد وہیں پر بیٹھ کر اپنی شاعری موسیقی کے ساتھ ترنم میں پڑھتے تھے، جبکہ آیکا دوست موسیقی کے ساتھ ان کاساتھ دیتا۔ شام کو بھی اپنے معمولات سے فارغ ہونے کے بعد وہ ای طرح محفل سجاتے۔ جس میں بابا گرونانک کے چند عقیدت مند بھی حاضر ہوتے اس طرح ایک مدت گزرگئ۔

سلطان پور میں گرونانک صاحب نے بھگتی رحجانات کے زیراثر خدائے واحد کی پرستش اختیار کرر تھی تھی۔ کہا جاتا ہے باباجی روزانہ سورج لکلنے سے پہلے ندی کے ٹھنڈے پانی میں نہاتے تھے اور خدا کی حمد بیان کیا کرتے تھے۔ سکھ روایات کے مطابق 1499ء میں جب باباتیں سال کی عمر کے تصایک بار جب گاؤں کی کالی بین نامی ندی میں نہانے گئے تو کافی دیر تک باہر نہ آئے ، لو گول نے کنارے پر موجود ان کے کیڑوں سے ان کی مم شدگی کا ندازہ لگا یا،ان کے دوست نے بہت دفعہ انہیں آواز تھی دی لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ گاؤں کے لوگ پریشان ہوئے اور دولت خان نامی غوطہ خور نے ندی کاوہ حصہ چھان مارالیکن باباجی کا کچھ پتہ نہ چلا۔ گاؤں والوں کو یقین ہو چلا کہ وہ ڈوب گئے ہیں۔ تین روز کے بعد وہ برآمہ ہوئے اور ایک دن مکمل خاموش رہے۔اگلے دن خاموشی توڑی اور یوں گو یاہوئے کہا: ''نہ کوئی مسلمان ہے اور نہ ہی کوئی ہندوہے ، تو پھر میں کس کے راستے پر چلوں؟؟؟ میں تو بس خدا کے رائے پر چلوں گاجو نہ مسلمان ہے نہ ہندوہ۔ " بابانے بتایاکہ ان تنین ونوں میں انہیں خداکے دربار میں لے جایا گیا جہاں انہیں امرت سے بھر اایک پیالہ دیا گیا اور کہا گیا کہ بیہ خدا کی محبت کا جام ہے اسے پیواور میں (خدا)تمہارے ساتھ ہوں، میں تم پر اپنی رحمتیں کروں گااور حمہیں بالادستی عطا کروں گااور جو تمہاراساتھ دے گا اسے بھی میری حمایت حاصل ہو گی پس اب جاؤمیر انام لیتے رہو، دوسروں کو بھی یہی کچھ کرنے کا کہتے رہو۔ یہیں سے سکھ مذہب کا آغاز ہوتاہے۔

اس واقعہ کے بعد بابا گرونانک نے تمام افراد اور ذمہ داریوں سے کنارہ کشی اختیار کرلی اور جنگل میں گوشہ تشینی اختیار کرلی۔ باباجی نے اپنی کل جمع ہو کجی غریبوں میں بانٹ دی اور اپنے ایک مسلمان دوست مر دانہ کے ساتھ اپے عقائد کی تروت کے لیے روانہ ہو گئے۔ گویا کہ بیہ واقع بابا گرونانک کی زندگی میں اہم موڑ لایا۔ بلکہ یوں کہنا چاہیے

کہ اس واقعے نے بابا گرونانک کی زندگی کی راہیں ہی بدل دیں۔ چنانچہ آپ کچھ مدت کے بعد اپنے علاقے میں تشریف لائے۔لیکن رہنے کے لیے نہیں بلکہ ایک نے سفر پر جانے کے لیے۔

بابا گرونانک سیر وسیاحت کے ذریعے سے معرفت اللی کی تلاش کرناچاہتے تھے۔ چنانچہ بابا گرونانک کے عزيزوا قارب نے بابا كرونانك كو بہت مجھانے كى كوشش كى۔كيكن آپ نے اپنے عزيزوا قارب كويوں جواب ديا: میں ایک بے کار گوّیا تھا مجھے مالک نے کام ہے لگا لیا، شروع ہی ہے اس نے مجھے دن رات اپنی حمد و ثناء کا حکم دیا ہے،مالک نے گویے کواپنے در بار میں حاضر ہونے کا تھم دیاہے، جہال اس نے تعریف اور سچی عزت کی خلعت پائی، اس وقت سے اسم حق کا ورد اس کی خوراک بن گیا،جو بھی اس خوراک کو کھائے گا وہ مکمل مسرت سے بہرہ یاب ہوگا،خداکی حمدو ثناء کر کے میں اس کی تعریفوں کو عام کررہاہوں۔

اس کے ساتھ ہی بابا گرونانک کی 25سالہ سیاحت کا دور شروع ہوتا ہے۔جو چار مرحلوں پر مشتمل ہے۔ جس میں سے پہلا سفر 12 سال پر محیط ہے۔اس میں آپ نے مشرقی ہندوستان میں بنگال،آسام تک کاسفر کیااور واپسی میں اڑیسہ کی طرف سے ہوتے ہوئے وسط ہنداور پھر راجستان کے راہتے واپسی اختیار کی۔

اس سفر میں بابا گرونانک نے تمام ہندونہ ہی مقامات کادورہ کیااور وہاں اپنے مسلک کی تبلیغ کی۔اس سفر میں بابا گرونانک کے ساتھ انکا خاند انی مراتی لہناجو بعد میں آپکا جائشین بنا، بابا گرونانک کا دوست مر دانہ جو رباب بجانے کا ماہر تھا، بابا گرونانک کا خاندانی ملازم بالااور رام داس بدھا بھی شامل تھے۔اُس وقت بابا گرونانک کی عمر 36 سال تھی۔ بابا گرونانک نے دوسراسفر 1510 میں شروع کیا۔ بیہ سفر جنوب کی طرف تھا۔ بابا گرونانک کا بیہ سفر پانچے سال پر مشتمل تھا۔ بابا گرونانک اس سفر میں سری لنکاتک گئے۔جب بابا گرونانک اس سفر سے واپس آئے توان کے ایک مرید اور کچھ کسانوں نے نہیں کچھ اراضی نذر کی۔ جہاں گرونانک صاحب نے گاؤں کرتار پور کی بنیاد ڈالی۔ کرتار پور کا قصبہ 1522ء میں آباد کیا گیا۔ کرتار اور کنگر یہاں کی روزانہ کی تقریبات تھیں، کرتارے مراد سکھوں کا خداہے اور کنگرے مراد کھانے کی مفت تقسیم ہے۔ای مقام پر پیر22 ستمبر 1539 کو بابانا نگ نے وفات

بابا گرونانک کا تیسر اسفر شال کی طرف تھاجس میں آپ نے کوہ ہمالیہ میں واقع پہاڑی ریاستوں اور تشمیر سے ہوتے ہوئے تبت تک گئے۔ یہ سفر 1515 ہی سے شروع ہو کر 1517 تک جاری رہا۔ آپ نے اس سفر سے والیمی پر تھوڑا عرصہ اپنے وطن میں قیام کیااور پھر آپ نے اپنے اگلے سفر پر چل دیئے۔

آ پکایہ چو تھااور آخری سفر تھا۔اس سفر میں آپ ایران ،عراق ،وسط ایشیاسے ہوتے ہوئے سعودی عرب تک گئے۔اس سفر میں آپ نے ایک حاجی اور مسلم فقیر کالبادہ اوڑھا ہوا تھا۔اس چو تھے سفر کے دوران سکھ مذہب کے اقوال میں موجود ہے کہ انہوں نے بیت اللہ کا حج کیا۔اس سفر میں بھی آپ نے اپنے مخصوص انداز سے اپنے مخصوص نظريات كاير چار كيا-آپ كابيه سفر 1521 ميں پنجاب يہنجنے پر حتم موا-

چوتھے سفرے واپس آکر بابا گرونانک نے اپنی سیاحت کے دور کو ختم کیااور اپنے بنائے ہوئے گاؤں میں سکونت اختیار کی۔للذاوہاں پر ہی آپ نے اپنے والدین کواور اہل خانہ کو بلالیا۔ایک سال کے بعد ہی آپ کے والدین کے بعد دیگرے انقال کر گئے۔

**ذر بعیہ معاش:** بابا گرونانک نے اپنی مستقل سکونت اختیار کرنے کے بعد کھیتی باڑی کو اپناذر بعہ معاش بنایا۔ باقی حیات: آپ نے اپنی عمر کے بقایا 18 سال ایک فقیر اور در ویش کے روپ میں کر تار پور میں گزارے۔ آپ کی زندگی کابید دور سکھ مذہب کے اعتبار سے زیادہ معنی خیز ثابت ہوا۔ یہاں پر آپ کا ڈیرہ ایک روحانی مرکز کی حیثیت سے مشہور ہو گیا۔ یہاں آپ کے بہت سے مریدین دور و نزدیک سے حاظر ہوتے اور آپ سے روحانی فیض

آپ نے اپنی زندگی کے اختیام پر اپنے ایک مرید لہنا کو جب فنافی الشیخ کے مقام پر پایاتواس کو اپنا جائشین مقرر کردیا۔اور کہایہ میری روح کا حصہ ہے۔الی ہے آپ کی روحانیت کا ایک سلسلہ چل پڑا۔ یہی وجہ ہے کہ سکھ مذہب میں ہر گرواپنے آپ کو نانک بھی کہتا ہے۔ایسی جانشینی کی وجہ سے با قاعدہ ایک مذہبی شنظیم کی بنیاد ڈالی اور یوں سکھ مذہب وجود میں آیا۔

وصال: آپ اپنا جائشین مقرر کرنے کے 20دن بعد 22ستبر 1539 کو<u>71</u>سال کی عمر میں وفات پاگئے۔ آپ کی وفات کے بعد ہندواور مسلمانوں میں سخت تنازع ہوا۔ ہندوؤں کا کہنا تھا کہ نانک ہندوؤں کے گھرپیدا

ہوا ہے للذا ہندو ہے اور ہم اس کے جسم کو جلائیں گے ، جبکہ مسلمان اسے خدایے ست اور خداشاس سیحقے تھے وہ اسے و فن كرناچاہتے تنصد كوئى فيعلد ند موسكاتودونوں طرف سے تكواريں نكل أيميں ، آخر كچھ لو كوں نے فيعله دياكه نانك ك جسم كونه جالا ياجائے اور نه بى دفن كياجائے بلكه اسے كفن يبها كراور خوشبونگا كرور ياراوى من بهاد ياجائے مسلمان اس پرراضی ند ہوئے اور بلہ بول کراندر جا تھے، جہال پر نانک کا جسم پڑا ہوا نقا۔ اندر جاکر چادر مٹائی تواس میں بابانانک کی لاش غائب تھی اور چند پھول چادر کے بیچے ہے بر آ مد ہوئے، خیال ظاہر کیا گیا کہ شاید کوئی نانک کی لاش کو اٹھا کر

سکھ ند بب کی روایات کے مطابق فیملہ کیا گیا کہ دونوں نداہب کے ماننے والے باباکے جسم کے مرد پھول ر کھ جھوڑیں اسکلے دن جن کے پھول تازہ ہوں سے ان کے مطابق آخری رسومات ادا کی جائیں گی۔ بعض دیگرروایات کے مطابق اس بات کی وصیت خود بابانے کی تھی۔بہر حال اسکے دن جب جادر مٹائی تن تولاش غائب تھی اور دونوں کے رکھے پھول تروتازہ دھرے نتے۔مسلمانوں نے چاہا کہ اس چادراور پھولوں کولے جاکر دقن کر دیاجائے عمر ہند و مجی تیزی سے آمے برمے اور انہوں نے مسلمانوں کے ہاتھوں سے آدھی چادر مھینج فی۔سومسلمانوں نے آدھی جادر وفن كردى اور مندوول فاست جلالا الارواللداعكم بالصواب

بعد ازاں سکھول نے کر تاریور میں ان کی یاد میں ایک مقبر و تغییر کیا، جہاں ہر سال سکھ بڑی تعداد میں اپنی ند ہی رسوم اداکرتے ہیں۔

سلاخانی بابا کرونانک کی زوجه تھیں ،ان سے دو بیٹے سری چنداور لکھی چندان کی کل اولاد تھے۔ سری چند کی واڑھی بہت کمی اور سرکے بال بھی بڑھے ہوئے رہتے تنے ای کے باعث سکھ ند ہب میں بالوں سمیت جسم کے مسی بھی جھے کے کاشنے کی ممانعت پائی جاتی ہے۔ جبکہ آگشمی چندنے شادی کی اور اس کے بھی دوییٹے ہوئے۔

محروناتک کی تعلیمات: کروناناک کے نزدیک اوہام پیندی، منعیف الاعتقادی، رسوم پری ہے معنی اشیا تحیں۔وہ ہندوؤں سے کہتے کہ پتھروں پر جاکر ہے معنی رسوم ادا کرنا ہمنگا کے پانی کو مُعتبر جاننا اور چار وبداورا تھارہ پران اٹھائے پھیرنا بے کارہے ،جب تک معرفت النی نہ حاصل ہو جائے۔

ستکھوں کی مذہبی کتاب گرنتھ صاحب میں مول منتز کلام کوان کے تمام کلام میں سب سے زیادہ مقدس سمجھا جاتا ہے۔جو کہ ان کاسب سے پہلا شاعری میں اظہار کا کلام تھا۔جوانہوں نے سلطان پور کے قیام کے دوران کہا تھااس میں بابا گرونانک نے ذات خداوندی کا تصور پیش کیاہے۔انہوں نے بت پرستی کی سخت مخالفت کی۔وہاو تاراور حلول کے عقیدے کے منکر تھے۔

سترونانك كئي صوفيا كي صحبت ميں ره كر فيض ياب ہواليكن حضرت بابافريدالدين مسعود تنج شكر رحمة الله عليه کے ساتھ اس کی گہری عقیدت اس طرح واضح ہے کہ آپ کا کلام گر نتھ صاحب میں شامل ہے۔ گرونانک پاکپتن میں دود فعہ حاضر ہوئےاوراس کی ملا قات آپ کے ساتویں سجادہ نشین حضرت ابراہیم فرید ثانی سے ہوئی جنہوں نے ان کو باباصاحب کا کلام سنایا توانہوں نے اپنی خاص د ستاویزات یا ڈائری جس میں مختلف بزر گان کا کلام تھااس کو بھی محفوظ کرلیا۔بعد میں پانچویں گروار جن دیوجی نے 1604ء میں ادی گرنتھ کی تالیف میں اس کو شامل کرلیا۔ یوں حضرت بابافریدالدین مسعود کے 130 اشلوک کلام گرو گرنتھ صاحب میں شامل ہیں۔ گرونانک کے بعد جتنے بھی گروسکھ و هرم ہوئے وہ بابافریدر حمۃ اللّٰہ علیہ کی ذات کے ساتھ نہایت عقیدت واحترام سے پیش آتے رہے۔

پنجاب میں سکھاشاہی دور میں مہاراجہ رنجیت سنگھ تھی پنجاب پر حملہ میں جھنگ کو فتح کرنے کے بعد ساہیوال پر قبضہ کرکے درگاہ بابافرید پر بھی آیا۔ پاکپتن اور اس کاار د گرد کا علاقہ اور گیارہ ہزار روپے سالانہ و ظیفہ اس وقت کے سجادہ تشین دیوان محمدیار کی خدمت میں پیش کیے۔اس کے بعد کھڑ ک سنگھ بھی در فریدپر نیاز مندانہ حاضری پیش کرتا۔ پنجاب میں ایک ہزار سالہ فارسی اور دوسوسالہ انگریزی زبان کی حکمرانی کے باوجود پنجابی زبان نہ صرف زندہ ہے بلکہ اس میں ترقی اور وسعت پیدا ہو کی اس کی وجہ مؤسس پنجابی زبان بابافریدالدین ہیں۔

بابا گرونانک کااسلام کی طرف رجحان بہت زیادہ تھا۔ آپ نے اسلامی تعلیمات کے متعلق عقیدت و محبت میں ڈوب کراسلام اورار کان اسلام پر کوئی تنقید نہیں کی بلکہ کلمہ ، نماز ،روزہ، قرآن پاک، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ منتيم الجمعين اورنبي پاک عليه السلام کي شان مي*س بڙھ چڙھ کر کلام پيش کي*ا:

> کیتھے نور محمدی ڈینھے نبی رسول نانک قدرت دیکھ محرخودی گئی سب بھول

اردو تعری: تمام انبیاء کے نور کا ، نور محری سے ظہور ہوا۔ نانک خدا کی یہ قدرت و کیم کر اپنی خودی بھول

اشمے پہر بجوندا پھرے کھاون سنڈرے رسول ووزخ بوندا كيون رہے جال چت شهوئے رسول

امرد و تشخر سے: جن لوگوں کے دلوں میں نبی پاک مسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقیدت و محبت نہ ہوگی وہ اس و نیا میں ہمی مملکتے پھریں سے اور مرنے کے بعدان کا فیمانا جہنم ہوگا۔ دنیا کی نجات حضور علیہ السلام کی غلامی ہی سے وابستہ

> ہندو کہن نایاک ہے دوزخ سولی كهود والثداوررسول كوادرنه بوحجو كوكى

اردو تشريخ: ہندواللہ عزوجل اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ستاخی کرتے ہوئے نا پاک الفاظ ا بکتے ہیں۔ وہ یقیبیا جہنی ہیں۔ سے ول سے تعمد این کروکہ اللہ اور اس کار سول برحق ہیں۔ اس کے سوا پھے نہ ہو چھو۔ سکے مت کا ارتفاد: سکے مت کے بانی کرونانک نے اپنی ند ہی زندگی کو با قاعدہ جماعت کی تفکیل کے نظریہ سے نہیں گزار اہلکہ اپنے ذاتی تجربے کی روشنی ہیں گزارہ اور اس سے حاصل ہونے والے مشاہدات وطریقے کار كى روشى من تبليغ كے فرائض انجام ديے، جس كى وجدسے سكھ مت ابتداء ميں ايك تحريك اور پر بعد ميں آنے والے مردؤں نے اس کوایک ندہب کی شکل دی۔ بعد میں آنے ولے مردؤں کی سکھ ندہب میں خدمات کا مختصر خلاصہ پچھ

2- كروائ كد: يه باباكرونك كے بعد دوسرے كرديں اس كويد رجب حاصل ہے كه اسے باباكرونانك نے لین زندگی کے آخری ایام میں مرو کے رہے پر فیض کیا۔ اس نے مقامی رسم الخط میں پھھ تبدیلیاں کر کے ایک نیا رسم الخط ایجاد کیااوراس کانام کر تمعی رکھا۔اس کے ساتھ ساتھ اس نے گرونانک کے جملہ کلام کوجوانہوں نے اپنی سیاحت کے دوران جمع کیا تھااور سنتوں کے کلام کو کر مکھی میں لکھوایا۔ دوسراكام اس نے يہ كياكم كرونانك كے ايك قريج سائقى بالاكے ذريعے سے كرونانك كى سواقح حيات مرتب کرائی۔جس میں اس نے محرونانک کی تعلیمات کو بھی تلخیص کے ساتھ تحریر کیا۔

3۔ محدوام واس: سحمول کے تیسرے کرو کروامرواس (1574 تا1552) تھے۔ کروان کدنے كرونانك كے طريقے پر چلتے ہوئے اپنے بيٹوں كى بجائے اسے منتف كيا تعاداس نے سكھوں كوجو كر يورے پنجاب بيس منتشر ہے۔ پہلی مرتبہ منظم کرنے کے لیے اصلاحات کیں۔اس مرد کے شہنشادا کبر کے ساتھ بہت اچھے تعلقات

4. كرورام داس: سكه مت كے چوشے كرورام داس (157411518) شے ـ اس نے سكموں كى شادی اور مرنے کی رسومات ہندو ند بب سے الگ متعین کیں۔ سی کی رسم کی مخالفت کی اور بیواؤں کی شادی پر زور ویدانہوں نے کرونانک سے منسوب ایک قدرتی چشمہ پر قائم حوض کو مزید وسعت دے کر ایک تالاب کی شکل دی۔ جس کا نام امرت سر (چشمہ آب حیات) تھا۔ جو بعد میں ایک مقدس مقام بن کیااور اس کے گروایک شہر آباد کیا۔اوراس شہر کا مجی یکی نام امرت سری کیا۔

5- كروار جن ويو: سكم مت ك يانجوي كروارجن ديو (1606 ت 1581 ستمدان كاسكم مت كو ایک با قاعدہ الگ مستقل نم بب بنانے میں سب سے اہم کردار ہے۔ کروار جن دیو کاسب سے بڑا قعل کرنتے صاحب کا مرتب کرواناہے،جواس سے پہلے سینہ باسینہ چلی آرہی تھی۔

انکاد وسراعمل ہری مندر کی تغییر بھی ہے۔ یہ مندراس نے امریت سر تالاب پر بنوایا۔ جیےاب در بار صاحب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔

مروار جن سنكم نے محمول سے دس ونت بعن عشرہ وصول كرنے كا انتظام كيا اور تين شهر ترن تارن، كر ير يور ، اور بر كو بند يور آباد كئے۔ ايك مندو بينكر چندولال جس كى محروار جن سے دھمنى تقى ،اس نے 1606 ميں لا مور میں شہنشاہ جہا تلیر کو شکایت کی جس پر جہا تکیر نے کارروائی کا تھم دیا تھا۔ جہا تگیر نے محروار جن سکھ کو ممل کروا ويااس كامال واسباب سب منبط كرليا

6- كروير كوبند: كروار جن ديوكي بعد أس كابينا كروير كوبند (1644 تا1606) اس كاجا تشين مواريد سکھ مت کے چھٹے گرو تھے۔ گرو گو بندنے اپنی مند تشینی کے موقع پر عام اعلان کیا کہ سکھ مذہب میں دین اور سیاست دونوں یک جان ہیں۔اس کے اس علان کے بعد سکھ مذہب میں سیاست کی بنیاد پڑی۔اب محرو کاپرانا تصور جو کہ ایک

مذهبى را هنما كانتفا تبديل هو كيااوراس پرسياس را هنما كاپېلوغالب آچكا تفا\_

اس نے پنجاب کے مغل گورنر کے ساتھ تین اہم جنگیں لڑیں جن میں اس کا پلہ بھاری تھا۔اے جہا تگیر نے گوالیار کے قلعہ میں کچھ د نوں کے لیے نظر بند کر دیاتھا، جہاں سے وہ لاہور کے مشہور صوفی بزرگ میاں میر رحمتہ اللہ تعالی علیه کی سفارش سے رہائی پاسکا۔

اس نے امرت سرے اپنی رہائش ختم کر کے شال مشرق کے پہاڑی علاقے میں ایک باغی راجہ کے پاس اپنے ليے محفوظ محانه تلاش كرليااور وہيں اسے آخرى ايام كزارے۔

7- كروبر كارائے: ساتویں كروبرى رائے (1661 تا 1664) يتھے۔ بيه زم مزاج اور صلح پهندانسان تھا۔اس نے صرف ایک موقع پر جب شہزادہ داراشکوہ اور نگزیب کی فوجوں سے پچ کر فرار ہور ہاتھا تواس نے اس کی مد د کی تھی اس کے علاوہ انکا کوئی سیاسی اقدام نہیں ہے۔

8- كروير كشن: آخوي كرو، كروبركشن (1644 تا1664) يتصديد كروبرى رائ ك جيوف بیٹے تھے۔ان کے بڑے بیٹے رام رائے اور نگزیب کے دربار میں مقیم تھے اور اپنے والدے ناراض تھے اس لیے گروہر کشن کو پانچے سال کی عمر میں اس عہدے پر فائز کیا گیا۔ رام رائے کے کہنے پر اور تگزیب نے انہیں دہلی بلایا۔ جہال پر چیک کے مرض میں انکاانقال ہو گیا۔

9- كروتى بهادر: نوي كروتى بهادر (1664 تا 1675) تصر كهاجاتا ب كدات اور تكزيب في التل

10- كرو كوبند سنكم: دسوي كرو كوبند سنكم (1675 تا 1708) شے ـ بير كرونانك كے بعد سكموں کے اہم ترین گروثابت ہوئے۔اگرچہ سکھ مت میں تمام گروؤں میں باہم کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ گرو تیغ بہادر کے بیٹے تھے۔ انہوں نے سکھوں کو منظم کرنے کے لیے باضابطہ ارادت کا سلسلہ شر وع کیا۔وفاداری کے سخت ترین امتخان کے بعد مختلف ذاتوں سے تعلق رکھنے والے پانچ سکھوں کو ایک مخصوص رسم امرت چکھنا کے ذریعے حلقہ مریدین میں داخل کیااورانہیں خالصہ کالقب دیا،اس کے بعداس حلقہ میں عمومی داخلہ ہوااور ہزاروں سکھ خالصہ میں

اس گرونے شرعی قوانین بھی بنائے۔ان احکامات میں تمباکو سے اجتناب، حلال گوشت کی ممانعت، مر دوں کے لیے سکھ (شیر) کے نام کااستعال اور عور توں کے لیے کور (شہزادی) کااستعال لازمی قراد دیا۔ اس گرونے " ک" سے شروع ہونے والی پانچ چیزوں کار کھناضروری قرار دیا:

1-كيش: بال نه كافي جائي كيونكه تمام كروجي بال نہيں كاشتے تھے۔

2- محكما: سرك بالول كوجمواراور صاف ركف كے ليے۔

3- كرا: استيل يادهات كى مونى چورى جو قوت كے ليے پہنى جاتى ہے۔

4- كريان: حنجر جواين وفاع كے ليے ركھا جاتا ہے۔

5- كيا: پرتى اور چستى كے ليے يہنے جانے والازير جامه جس كى لمبائى كھنوں تك ہوتى ہے۔

گرو گو بند سنگھ کی شر وع ہے ہی مغل حکومت ہے مخالف رہی خالصہ کی تفکیل کے بعد مغل حکومت ہے لڑنے کے لئے اس نے فوجی کاروائیاں شروع کیں۔لیکن اور نگ زیب عالمگیر کے مقابلہ میں اسے سخت فوجی مزاحمت اٹھاناپڑی۔ان کی فوجی قوت پارہ، پارہ ہوئی اور ان کے خاندان کے تمام افراد بھی مارے گئے۔ گرو گو بند سنگھ نے بھیس بدل کرزندگی کے آخری ایام دکن میں گزارے جہاں دوافغانیوں نے انہیں قتل کردیا۔

گرو گوبند سنگھ نے بیہ طے کردیا تھا کہ آئندہ سکھوں کا گرو کوئی نہیں ہوگا۔ بلکہ انکی مذہبی کتاب گرنتھ صاحب ہمیشہ کروکاکام دے گی۔

11- كرو كرنق صاحب: يه سكه ند ب كى فد بهى كتاب ب- كرونانك في ايخ فرقد كے لئے فد بى تظمیں اور مناجا تیں چھوڑی تھیں جن کو سکھوں نے محفوظ ر کھا۔ دوسرے گرونے گور مکھی (پنجابی)رسم الخط ایجاد کیا۔ پانچویں گرونےان سب کو جمع کرکے ایک کتاب بناوی۔ جس میں کبیر اور پندرہ دیگرر ہنماؤں کے اقوال اور گیت شامل ہیں۔ بیدادی گرنتھ یااصلی گرنتھ کہلاتی ہے۔ دسویں گرونے اس میں بہت سانیااضافہ کیا جس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ بیہ

سکھے ند ہب کی دینی کتاب بن گئی۔ مرنے سے پہلے د سویں گرونے شکھوں سے کہا کہ اب وہ نیا گرونہ مقرر کریں بلکہ مرنقه کوایتا کروقراد دیں۔

جدید سکے مت: دنیا کے مخلف ممالک بیل سکے موجود ہیں،البتہ جدید سکے مت کے پیروکار مرکزی طور پر مندوستان کے صوبہ پنجاب میں پائے جاتے ہیں۔ان میں بنیادی طوریہ تین فرقے ہیں۔ ہر فرقہ محرونانک کی تعلیمات کو قبول کرتاہے۔ مرخق صاحب کو فد ہی کتاب مانتاہے۔اور دس مروؤں کوالہام یافتہ تصور کرتاہے۔

سکموں کی نہ ہی کتاب ''مرو کرنتے صاحب''ہے۔ نانک کے بعد ان کے یانچویں کروار جن سکھ نے نانک جی کے ملفوظات کو کیجا کیا۔

م مرنقه صاحب بیں 974منظوم بمعجنوں کی صورت میں موجود ہے، جس کی چنداہم ترین مناجات میں جہجی صاحب،اسادی وار اور سدھ محوسٹ شامل ہیں۔ پہلا باب کرونانک کی تصنیف کردہ ''جب جی ''سے شروع ہوتاہے جے سکھ لوگ روز آندیز ہے ہیں۔

یہ کتاب ساری کی ساری منظوم ہے جس میں محرونانک اور بابافرید شکر سنج سے علاوہ محرواس واس ، محرو ارجن، کروتن بہادر اور 25دوسرے بھکتوں اور صوفی شاعروں کا کلام شامل ہے۔ کروار جن نے ادی کرنتھ کی ترتیب وتدوین کاکام 1604 میں عمل کیااور تمام سکھوں کواس کا مطائعہ کرنے کی تر غیب دی۔

مرنق صاحب کاایک تھی نسخہ امر تسر کے مردوارہ میں موجود ہے۔جونہرسنبرے مندر کے نام سے مشہور ہے ای میں گروتی کے دیگر تبرکات بھی ہیں۔

کرنت صاحب کے سارے کلام میں مول منتر (بنیادی کلمہ)کوسب سے مقدس سمجا جاتا ہے، مول منتر کا مغہوم بہ ہے کہ خداایک ہے،اس کا نام سے ہے،وہی قادرِ مطلق ہے، وہ بے خوف ہے،اسے کسی سے دھمنی نہیں،وہ ازلی دایدی ہے، بے شکل وصورت ہے، قائم بالذات ہے، خودایتی رضااور توقیق سے حاصل ہوجاتا ہے۔

### عقائد ونظريات

سکھ مت میں کئی عقائد و نظریات بعد میں ہندومذہب کے بھی شامل ہو گئے۔ ﷺ سکھوں کا بنیاد عقیدہ بیہ ہے کہ خدا غیر مر کی شکل میں ایک ہے اور مر کی شکل میں اپنی لا تعداد صفات کے جود ہے۔

المستکھوں کادوسراعقیدہ یہ ہے کہ خدا کی تخلیقی صفت ''مایا'' نے انسان کے اندر پانچ گناہوں کو جنم دیا ہے۔ نفس، غصہ، حرص، عشق، غرور۔ان برائیوں کو دعامر اقبہ اور خدمت خلق کے ذریعہ ختم کیا جاسکتا ہے۔ اور ''دو'' یہ سکھوں کے یہاں ''گرو''کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ گرو: دو لفظوں سے مرکب ہے ''گو'' اور ''رو''۔

'ڈگو'' کے معلی اند عیروں کو دور کرنے والا اور ''رو'' کے معلی روشنی پھیلانے والا۔ سکھوں کے دس گرو ہیں۔سب سے پہلے گرونانک تھے جنہوں نے سکھ مذہب کی بنیاد ڈالی۔ سکھ لوگ پیغیبروں، نبیوں اور او تاروں کو نہیں مانتے بلکہ اس عقیدے کی مخالفت کرتے ہیں۔

انسان کی زندگی کا مقصد موکش یا نروان ہے یعنی آوا گون کے چکرسے چھوٹ جانا۔انسان دنیا میں بار بار جنم لیتا ہے اور یہ پچھلی زندگی کے اعمال کے مطابق ہوتا ہے۔

ﷺ کرونانک تنائے کے بھی قائل بتلائے گئے ہیں، ان کے خیال میں جب تک انسان عشق اللی میں کمال حاصل کرکے خدا کو نہیں پالیتاوہ بار بارای دنیامیں جنم لیتارہے گا،ای طرح ان بے شار زندگیوں کی تعداد ایک لاکھ چوراتی ہزار بتلائی گئی ہے۔

ﷺ سکھ مذہب کے عقائد کے مطابق جب بعد میں آنے والے نو گروؤں کو یہ منصب عطاہواتو گرونانک کے تقدس،الوہیت،اور مذہبی اختیارات کی روح ان میں سے ہرایک میں حلول کرگئی۔

### عبادات ومعاملات

ﷺ سکھوں کے شاندروز معمولات کچھ اس طرح ہیں کہ وہ صبح سویرے اٹھ کرسب سے پہلے عنسل کرتے ہیں ،اس کے بعد مخصوص مجھن گائے جاتے ہیں اور دعائیں پڑھی جاتی ہیں ،اس کے بعد اسپے معمولات سے فراغت پاکر رات کو مجھن اور دعائیں پڑھنے کی ایک اور رسم ہوتی ہے۔عبادت مزامیر کے ذریعے کی جاتی ہے۔

ہلا سکھ اجماعی عبادت کے لئے اپنے عبادت خانے میں جے ''گورد دارہ'' کہا جاتا ہے ،اکٹھے ہوتے اور ملتے ہیں، جہال سب سے اہم ترین عبادت '' کورٹ صنا ہوتا ہے، اس کی مختلف دعامیں، بھجن، وعظ اور ننگر کا کھانا بھی اسی اجتماع کا حصہ ہوتا ہے۔

جہٰ چونکہ سکھوں میں اب ''مگرو'' کا سلسلہ فتم ہو چکاہے اس لئے سکھ برادری کا کوئی فرو بھی اجتماعی خدمات سرانجام دے سکتاہے۔اجتماعی عبادت میں مر دوعورت دونوں اکٹھے ہوتے ہیں۔ان کی عبادت گاہوں میں بت نہیں ہوتے بلکہ ان کی دین کتاب کرنتھ صاحب کو سجدہ کیا جاتاہے۔

﴿ سَكُو ذَحَ كُتُ مِوے جانور كا كوشت نبيس كھاتے ليكن اسے ايك بى وار بيس مار كراس كا كوشت كھا يا جاتا

المناخوب شراب میتے ہیں اور جندوؤں کے تہوار بھی مناتے ہیں۔

ﷺ کی سکھ لوگ اپنی زندگی کے اندر پانٹی علامتوں کو اختیار کرنائیٹے لازمی سکھتے ہیں جنہوں وہ '' کالا'' کہتے ہیں (1) لیے بال رکھنا(2) تکھاکرنا(3) کڑا پہننا(4) کر بان ( تکوار) ساتھ میں رکھنا(5) ٹیکڑی اور کیے بائد صنا۔

جیا سکھ مت میں واقل کا طریقہ: سکموں میں یہ بات مشہور ہے کہ کوئی بھی محف سکھ خاندان میں پیدا ہونے کی وجہ سے سکھ خبیں ہوتا بلکہ جب وہ عمر کے پہنتہ جسے کو پہنٹی جائے توایک مخصوص رسم کے ذریعے وہ سکھ مت میں واقل ہو سکتا ہے۔ جس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک پیالے میں میٹھا پانی لے کراس پر کر پان پھیری جاتی ہے اور سکھ مت کے متنی مختص کو عقائد اور اوامر و نوابی کی تعلیم دیتے ہوئے اس پر پانی کے چھینٹے مارے جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ فرویا محت میں شامل ہوتا ہے۔ اس رسم کوان کے بہال " پائل "کہا جاتا ہے۔

#### تبوار

سنکھوں کے ہاں بیسا تھی گروپورب اور ہولا تہوار اور ہندوؤں کا ہولی تہوار بڑے اہتمام سے منائے جاتے

-U!

یہ بیسا کھی: بہار کا میلہ جو کیم بیسا کھ یعنی 13 اپریل کو منایا جاتا ہے۔ بیسا کھی نام وے شاکھ سے بنا ہے۔ پنجاب پنجاب اور ہریانہ کے کسان موسم سرماکی فصل کاٹ لینے کے بعد نے سال کی خوشی مناتے ہیں۔ای لئے بیسا کھی پنجاب اور ارد گرد کے علاقوں کا سب سے بڑا تہوار ہے۔ فصل کے پکنے کی خوشی کی علامت ہے۔ای دن (13 اپریل 1699 اور ارد گرد کے علاقوں کا سب سے بڑا تہواد ہے۔ فصل کے پکنے کی خوشی کی علامت ہے۔ای دن (13 اپریل 1699 کی ورسویں گرد گو بند سنگھ نے خالصہ پنتھ کی بنیادر کھی تھی۔ سکھاس تہوار کو اجتماعی سالگرہ کے طور پر مناتے ہیں۔ ہوکہ منانے کا مقصد مکتر جنگ کو یاد کرنا ہے جو سکھوں نے مغلوں کیخلاف لڑی تھی۔

کی کاش آتسود سوی پاتشاہ: 31 جنوری: اس تبوار کو منانے کا مقصد سکھوں کے دسویں گرو گرو گوبند سنگھ کا یوم پیدائش منانا ہے، یہ تبوار سکھوں کے ان چند تبواروں میں سے ایک ہے جو سب سے زیادہ منائے جاتے بیں۔

الله تہوارے جل میں ہزاروں افراد شرکت کرتے ہیں۔ اس تہوارے جس میں ہزاروں افراد شرکت کرتے ہیں۔ اس تہوار کا آغاز گرو گوبند سکھ نے کیا تھااور اس کا مقصد سکھوں کو بدنی ریاضتیں کرانا تھا۔ سکھوں کا ماننا ہے کہ گرو گوبند سکھوں کا ابنا ہے کہ گرو گوبند سکھوں کا ماننا ہے کہ گرو گوبند سکھوں کا ابنا ہے کہ خوش تا نند پور صاحب میں چھ دن تک جاری رہتا ہے۔ آنند پور سکھوں کا ایک فد ہی علاقہ ہے۔ اس موقع پر بانگ کی لہر میں مست گوڑوں پر سوار شک، ہاتھ میں نشان صاحب اٹھائے، تلواروں کے کارنامے دکھا کر ہمت اور خوشی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ جلوس تمین سیاہ بکروں کی قربانی سے شروع ہوتا ہے۔ تیزچاقو کے ایک ہی وار میں بکرے کی گردن دھڑ سے الگ کرے اس کے گوشت سے "مہاپر ساد" پکاکر تقسیم کیا جاتا ہے۔ بنج پیارے جلوس کی قیادت کرتے ہوئے رگوں کی برسات کرتے ہیں اور جلوس میں شکو کے اکھاڑے نگی تلواروں کے کارنامے نظر آتے ہوئے" ہوئے ہیں گرو برسات کرتے ہیں اور جلوس میں شکو کے اکھاڑے نگی تلواروں کے کارنامے نظر آتے ہوئے" ہوئے ہیں گرو برسات کرتے ہیں۔ آئند پور صاحب کی سجاوٹ کی جاتی ہے اور بڑے لئگر کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ کہ ہیں گرو

م کو بند سنگھ (سکھوں کے د سویں محرو)نے خود اس میلے کی شروعات کی تھی۔ یہ جلوس ہما چل پر دیش کی سرحد پر بہتی ایک جیوٹی در یامر مطاعت کا کے کنارے پر ختم ہوتاہے۔

ا الميار من الم المروار جن ويو: 16 جون: سكمون كي بانجوي كروار جن ديوك قل كادن جون يس منايا جاتاہے، یہ مہینہ بھارت میں سب سے مرم ترین مہینہ ہوتا ہے۔ سکھوں کے مطابق 16 جون کو مغل شہنشاہ جہا تگیر کے تھم پر گروار جن پر تشدد کیا گیا تھااورای میں وہ قمل ہوا۔ یہ تہوار میں ننگر کا اجتمام کیا جاتا ہے اور مرم موسم کی وجہ مخلف مشروبات مردواروں میں تقسیم کیے جاتے ہیں۔

مرنقه صاحب بطور آخری کروانسانوں کودیا کیااورانسانی کرؤں کاسلسلہ ختم ہوا۔

اس مناسبت سے مناتے ہیں کہ 1619ء میں اس کھ اس مناسبت سے مناتے ہیں کہ 1619ء میں اس ون سلموں کے چھٹے کرو ہر کوبند کوالیر کے جیل سے بری ہو گئے ہتے۔اور انہوں نے اپنے ساتھ ساتھ 52 دیگر ہندؤل کو بھی چیٹرالیا تعاراس دن سکھ اپنے تھروں کو حمع روشن کرتے ہیں اور ہر مندر صاحب کو سجاتے ہیں۔ یہ تہوار اور و بوالی ایک دن منائے جاتے ہیں۔

اک کرونانک کربورب:22 نومبر:اس دن سکھ مت کے بانی اور سکھوں کے پہلے کرونانک نکانہ صاحب میں پیدا ہوئے تنے۔ ہر سال اس تہوار کو منانے کی مناسبت سے سکھ اکٹے ہوتے ہیں۔اس تہوار مردواروں میں صمعیں روشن کیے جاتے ہیں۔ یہ جشن تقریباً تمین دن تک چلائے۔اس تہوار کو مناتے ہوئے جلوس کاانعقاد مجمی کیا جاتاہے جس کی قیادت بھی پیارے اور مرو مرشق کی پاکھی کرتی ہے۔

الله الله من المروقي بهادر: 22 نومبر: سكمول ك مطابق ال ك كروتي بهادر كومغل حكام في الله كيا تھا۔ مرو تیغ بہادر کی محرفقدی کا تھم اور تکزیب عالمگیر نے جاری کیا تھا۔ تیغ بہادر کو آئند پور کے قریب محرفقار کیا کیا۔اس کے بعد آنند بورے دہلی منتقل اور پھر دہلی ہے سر ہند منتقل کیا گیا۔ تنفی بہادر کو 1675ء کر فار کیا گیا تھااور مجر مهینوں تک جیل میں رہا۔ سکھوں کا کہناہے کہ ان کو کہا گیا کہ اگرتم ہیچے ہو تو کر شات د کھاؤاس پر تینے بہادر نے انکار كياجس كے بعد تين بهاور كود الى كے جائدى چوك ير بھائسى دى كئى۔ الم حسن ابدال میں سکھوں کا تبوار: پاکستانی دارا لحکومت اسلام آبادے قریب پیپن کلومیٹر کے فاصلے پر واقع شہر حسن ابدال میں سکھ مذہب کے بانی گرونانک کے پنجے کی مہرایک پتھر پر ثبت ہے۔ یہ مقام سکھ مت کے پیروکاروں کے لیے مقدس ہے اور وہ ہر سال اس کی زیارت کے لیے پاکستان کا رُخ کرتے ہیں۔ سکھ یہاں آ کر چشمے کے پانی سے اشان کرتے ہیں اور اپنے روحانی پیشوا کو خراج عقیدت بھی پیش کرتے ہیں۔اس موقع پر خصوصی دعائیہ تقریبات کاانعقاد ہوتاہے۔

درج بالا تہواروں کے علاوہ مزید کچھ تہوار (تقریباً 45)ایے ہیں جو بعض مخصوص علاقوں میں چھوٹے پیانے پر منائے جاتے ہیں۔ایسے تہواروں میں پر کاش اتسو (دیگر آٹھ گروؤں کے یوم پیدائش)، گروگڑی دیوس، جیوتی جوت دیوس (دوسرے سکھ گروؤں کی برسی)، پٹنگوں کا بسنت تہوار جو وڈالی گاؤں (جہاں گرو گروبند سنگھ 1595ء میں پیدا ہوئے تھے) کے چراتر صاحب کے گردوارہ میں منایاجاتاہے وغیرہ۔ سکھانے تمام تہواروں میں گرد وارہ میں جمع ہو کر گرو گرنتھ صاحب کی تعظیم بجالاتے ہیں، گر بانی اور کیرتن سنتے اور پاٹھ پڑھتے ہیں۔

نیز مقامی طور پر کچھ میلے لگتے ہیں جن کی تاریخی اہمیت سکھوں کے نزدیک مُسَدّم ہے اور ہزاروں کی تعداد ميں سكھ ان ميلوں ميں كھنچ چلے آتے ہيں۔ان ميں بعض اہم ميلے حسب ذيل ہيں:

> ﴿ فَتَحَ كُرُه صاحب مِن كرو كوبند سَكُم كے چھوٹے صاحبزادے كا قتل۔ 🖈 چیکور کی جنگ اور گرو گو بند سنگھ کے بڑے صاحبزادے کا قتل۔

🖈 گرو گوبند سنگھ کے جالیس فوجیوں کا تفلّ جو مغلوں کی ایک بڑی فوج سے مکتسر کے مقام پر انتہائی بے عگری سے لڑے تھے، گرو گوبند سنگھ نے ان کے متعلق خوش خبری دی کہ ان جانباز وں نے نجات حاصل کرلی ہے۔ ہر سال سری مکتسر صاحب میں میلہ ماتھی ای واقعہ کی یاد میں نگا یاجاتا ہے۔

## سکھ مت کے فرتے

سکھ مذہب کے مشہوفر قول کی تفصیل کچھ یوں ہے:

ہیں اور دوسرے فرقوں کی بہ نسبت زیادہ کٹر عقائد کے حامل ہوتے ہیں۔

🖈 نانک پیمتی:اس فرقے کادوسرانام'' سیج دھاری سکھ'' مجھی ہے۔اس فرقے کے لوگ جنگجواور لڑاکا نہیں ہوتے ، تمباکو نوشی ان کے یہاں ممنوع نہیں اور نہ ہی ہیہ لوگ لمبے لمبے بال رکھنے پر اصرار کرتے ہیں اور داڑھی منڈوانے کو ترجیح دیتے ہیں۔اس فرقے کے لوگ بندائی بھی کہلاتے ہیں۔ جنہوں نے بندہ نامی تحض کواپنا گیار ہواں گروتسلیم کرلیا تھااوراب ای کے عقائد کی راہنمائی میں زندگی بسر کرتے ہیں۔

ا**دای فرقه:**ان کو نانک پتر اکہتے ہیں۔ا نکاجدامجد گرونانک کا بڑابیٹا تھا۔ یہ گرو گو بند کی گرنتھ کو مستر د کرتے ہیں۔ جبکہ گرونانک کے آدھے جھے کی گرنتھ کومانتے ہیں۔ بیہ لوگ ہندومت، بدھ مت، جین مت، کے کئی قوائد واصول پر عمل پیراہیں۔ یہ کھر درے پیلے کپڑے پہنتے ہیں۔ان کے پاس صرف ایک برتن تشکول ہوتا ہے۔ یہ سر گرم مبلغ ہوتے ہیں، گھوم پھر کراپنے نظریات وعقائد کی تبلیغ کرتے ہیں اور اپنے مذہب سے دوسروں کو متعارف کراتے ہیں۔ یہ لوگ رہانیت پسند ہوتے ہیں۔

ان کے اصول وعقائد میں ہندؤں کے راہبانہ عقائد کی بہت زیادہ جھلک پائی جاتی ہے کیونکہ ادای کامعنی ہی تارک د نیاہے۔ای وجہ سے بیہ لوگ شادی بھی نہیں کرتے اور بھکشوؤں کی طرح کھر درے پیلے کپڑے پہنتے ہیں یا پھر جو گیوں کی طرح رہتے ہیں۔اس فرقے کے لوگ سب سے پہلے گرورام داس کے ہاتھ پر سکھ مت قبول کر کے اس میں داخل ہوئے۔ تاہم یہ بھی اس خاص رسم کی ادائیگی ضرور کرتے ہیں جوبذ ہبی فرقے کے لوگ سرانجام دیتے ہیں۔ الم المارى سنگھ سكھ: يە فرقە ہے عموماً سكھ مت كے پير وكاروں پر بولا جاتا ہے۔اس فرقد كى ابتدا بھائى رام اللہ الم سنگھ نے کی۔جومہاراجہ رنجیت سنگھ کے زمانے میں سیاہی کی حیثیت سے ملازم ہوا۔ بیہ مذہبی مزاج کا آدمی تھا۔اس کے پیروکار بابابالک رام کو گیار ہویں اور اس کو بار ہویں گرو سجھتے ہیں۔ یہ غیر نامداری سکھوں کے ہاتھ کا پکاہوا کھانا نہیں کھاتے.

#### اسلام اورسكهمت كاتقابلى جائزه

اسلام ایک کامل دین ہے جس میں دوسرے نداہب کے عقائد و نظریات شروع سے لے کر اب تک داخل نہ ہوئے۔اسلام کے عقائد قرآن وحدیث سے واضح ہیں۔جبکہ سکھ مت ایک ناممل وین تھاجس میں عقائد و نظریات ند کھل سے اور ند ہی واضح سے۔ گرونانک کیاہتے ہی تاریخ سے واضح نہیں ہوتا۔ سکے مت بندؤل سے نکلا ہواایک ندہب تھااوراہے مندؤکے عقائد شامل کرے مسی حد تک عمل کیا کیا۔

الملا قرآن پاک ایک ممن اور تحریف سے پاک کتاب ہے جبکہ سکھوں کی بنیادی کتاب ایک ناممل اور تحریف شدہ کتاب ہے جیساکہ آگے بیان ہوگا۔

جيائمي قد بب كو سجھنے كے ليے اس كے تصور خدا كو جان لينے كے بعد يہ جائے كى ضرورت ہے كہ اس و نيا کے بارے میں اس کا تصور کیا ہے۔ اسلام کا نقطہ نظر اس معالمے میں دیگر نداہب سے مختلف ہے۔ اسلام کی نظر میں ب کا نئات نہ دیوتاؤں کی لیلا ہے اور نہ مایا کا جال، یہ خدا کی مخلیق کردہ مھوس حقیقت ہے، خدانے اسے علم و حکمت کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ دنیا کی تعتیں انسان کے استعال کے لیے ہیں بجزان چیزوں کے جو برائی کی طرف ماکل کرنے والی ہوں۔ یہ ہے اسلام کا نقطہ نظر۔اس کے برعکس سکھ مت میں تصویر خدا واضح نہیں نہ ہی آخرت کا واضح نظریہ ہ۔ سکھ مت کا مطالعہ کریں توالیہے لگتاہے جیسے سکھ مسلمانوں کی طرح اللہ عزوجل پر ایمان رکھتے ہیں جبکہ حقیقت میں ایسانہیں ہے۔

جہوں کے اور بنیادی تصور جو اسلام کو دیگر فداہب سے متاز کرتاہے وہ رسالت کا تصور ہے۔ خدااوتار نہیں لیت نه كسى رشى منى كوجب تب سے كيان حاصل ہوتا ہے۔ بلكه خداائے كسى بہترين بندے كوچن كراس كى تربيت كرتاہے، اس پر وحی نازل کرتاہے اور بھٹکے ہوئے لوموں کو راہ د کھانے کی تاکید کرتاہے۔ یہ بندے رسول کہلاتے ہیں (حضور صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا درواز دبند ہو چکاہے۔) یہ انسان اور بندے ہوتے ہیں خدا قطعی نہیں ہوتے۔ سکھ مت او تار کا منکر ہے ،وہ اس بات کا قائل ہے کہ خدااہے نیک بندول کو بھیج اہے اور ان کے منہ میں اپنا كلام ڈالناہے۔ بيدلوگ سكھ مت ميں مروكبلاتے ہيں۔ بيد خداكے بندے اور انسان ہوتے ہيں۔ ليكن نائك كے انقال کے بعد دو سرے گروؤں کے ہاتھوں اس تصور کاار نقا ہوتار ہاجٹی کہ گروار جن تک گرو خدا بن گیااور سکھے مت ہندو

مت کے اوتار کے تصور کے قریب پہنچ گیا۔ سکھ مت میں گرو کو خدا کا خادم ظاہر کیا گیاہے تو کہیں گرو کو خدا بھی کہا گیا ہے۔ پھر گرو کا لفظ سکھوں میں دس گروؤں اور خداکے کلام کے لیے بھی اور خود خداکے لیے بھی استعال ہونے لگا۔ حتی کہ سکھ مت میں خدا کا مخصوص نام بھی واہِ گروہے۔جو گروہے بناہے۔ کسی مخلوق پاکسی انسان کو کسی بھی معنی میں خدا کہا جائے تواسلام کے نزدیک ہے شرک ہے۔جب کہ گرنتھ صاحب اور سکھ لٹریچر میں گرو کو بار بار خدا کہا گیا ہے۔ ا گراس تصور کو قبول کرلیا جائے تو سکھ مت کے تصور تو حید کا نام و نشان باقی نہیں رہتااورا نکار کیا جائے تو گروار جن اور بعد کے سارے گرو تنقید کا ہدف بنتے ہیں۔

الماسلام توحید کادعویدارہے اور اسلام کی تمام بنیادی کتب میں کہیں بھی شرک کا شائبہ تک نہیں ہے۔ سکھ مت دین توحید ہونے کا مدعی ہے اس کے باوجود گرنتھ صاحب میں ہندود یوی دیو تاؤں کاذ کراوران کے قصے و کہانیاں

🦟 گرنتھ صاحب اور سکھ مت میں موسیقی کو خاص مقام حاصل ہے۔ سکھ مت نے بھی موسیقی کی اہمیت کو تسلیم کیاہے۔ گروناناک نے موسیقی کے ذریعے سے اپنے خیالات کی اشاعت کی۔اس کے برعکس اسلام میں رقص و موسیقی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ موجودہ توالیوں کی نسبت جو صوفیائے اسلام کی طرف کی جاتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ قوالیوں کے ذریعے صوفیائے کرام نے دین اسلام کی تبلیغ کی بیہ بالکل جھوٹ ہے۔ صوفیائے کرام نے اپنے اخلاق و کر دار ہے دین اسلام کاپر چار کیا۔

## سكهمتكاتنقيدىجائزه

# سكومت ايك تحريقي ندبب

موجودہ سکھ ند بب تحریف کا شکارہے جس پر عمل پیراہونا کم عقلی کی دلیل ہے۔ نانک کی وفات کے بعدان کے نام لیوا کہلانے والے ان کے عقلا و خیالات ہے دور میلے سکتے ستھے۔ چنانچہ اس سلسلے میں سر دار جی جی سنگھ نے نہایت بی واضح الفاظ میں بیہ حقیقت تسلیم کی ہے کہ محروار جن کے زمانے تک سکھوں کے عقائد میں بہت تبدیلی آپکی تھی اور سکموں نے باباجی کے مقالد ہیں ہشت ڈال کر خود ان کو خدا قرار دینا شروع کیا تھا۔

(پنجائيسابت،جون 1945,مٹی1946)

خود گروار جن نے اور ان کے ساتھی بھائی گرو داس تی نے نمایاں حصد لیا تھا چانچہ ارجن نے نانک کے عقیدے کے برخلاف میہ کہناشر وع کیا کہ ''محرونانک ہر سوئے ''بعنی نانک ہی خداہیں۔

(گرنتها باگ گرنڈ عند5 / 865)

حالاتك نانك في البيخ بارك يس صاف صاف كها تعاكم بم آدى بال اك اوى مهلت مهت نه جانا

(گرئتهماگ برهناسري تعلد 1/660)

مشہور سکھ مورخ کیانی کیان سکھ تی کابیان ہے: "انہوں نے (لینی باباناک بی نے)خود کو بزرگ، پیغمبریا ادتار ظاہر خبیں کیااورنہ تھم دیاہے کہ انہیں اوتاریا پیفیبر مانا جائے۔" (ترجدازتوابيخ گويوعالصد)

لی اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا ہے کہ محروار جن کے زمانے میں سکھول کے عقائد بہت حد تک تبدیل ہو بچے تھے۔

ح کرنتھ صاجب ایک تحریف شدہ کتاب

سکھ ندہب کی بنیادی کتاب ''مرخمۃ صاحب ''ایک تحریف شدہ کتاب ہے۔ مرخمۃ صاحب کی تربیت نہ مضمون وارہے ند محرو وار، ندزمان و مکان کے لحاظ سے بلکہ صرف رامحوں کے اعتبار سے ہے۔ ایک راک کی وحن پر جتنا کلام ہے وہ اس کے تحت اکھٹا کر دیا گیا ہے۔ گرو گرنتھ منظوم کلام پر مشتمل ہے اس میں سکھوں کے چید گرو مساحبان کا کلام درج ہے۔ کرونانک، کروانگر، کروامر واس، کرورام واس، کردار جن اور نویں کرو تینج بہادر۔ سکھ

ودوان اس امر کو تسلیم کرتے ہیں کہ موجودہ گرو گرنتھ کی تالیف کی ابتداء سکھوں کے پانچویں گروار جن نے کی تھی۔ لیکن اس کے مرتب ہونے کے زمانے سے متعلق سکھ ود وانوں میں کافی اختلاف ہے۔

سروار جن سے قبل سرو بانی کی ناگفتہ حالت کو سکھ ودوان تسلیم کرتے ہیں کہ دوسرے لو گول نے باباجی کے نام پر کئی شدبنادیے تھے۔ار جن کے ذریعے مرتب ہونے کے بعد بھی اس تحریف کا سلسلہ محتم نہ ہوا چنانچہ اس وقت تک جتنے بھی گرنتھ کے قلمی ننخے پائے جاتے ہیں۔ ننخے بھی آپس میں نہیں ملتے۔ کسی میں کوئی شدیم یا کوئی زیادہ۔ کسی میں کوئی شہدایک گروکے نام ہے اور کسی میں وہی شہد کسی دو سرے کی طرف۔ یہ تمام گر بر گر نتھ کے نقل نویسوں کی ہے۔اس سلسلہ میں ایک ودوان کا کہناہے کہ معلوم ہوتاہے کہ پہلے نقل نویس مرنچھ صاحب کو محض بانی کا ایک مجموعہ خیال کرتے تھے۔شہدوں کی ترتیب میں ردوبدل کرناکوئی عیب نہیں سمجھتے تھے۔

گر نتھ صاحب کے راویوں کی بھی پچھ مفکلوک ہے۔ گروار جن نے اور بھی پچھ مختلف لو گوں سے بانیاں جمع کی اور جس شید کو مناسب جانااہے گرنتھ میں درج کروایا۔ لیکن کس فردے کون سے شید حاصل کئے گئے ؟اور وہ شید اس تک کیونکر پہنچے؟ان تمام ہاتوں کانہ تو گر نتھ صاحب ہے کوئی پہتہ چلتا ہے نہ کوئی دوسری جگہ اس امور پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ غرض گرو گرنتھ صاحب میں درج شدہ کلام کی صحت خود سکھ ود وانوں کے نزدیک مشکوک ہے۔

گر نتھ صاحب میں سکھ گرو کے علاوہ اور لو گول کا کلام تبھی شامل ہے جسے عام طور پر بھگت بانی کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ مسلمان صوفیاہے گرونانک کی ملا قاتیں اور طویل گفتگو خود گرنتھ صاحب و جنم ساکھیوں سے ثابت ہیں۔ نہ صرف گرنتھ صاحب کی زبان و خیالات پر تصوف کا گہرااثر ہے بلکہ مشہور صوفی بابافرید کا کلام، گرنتھ صاحب کی بھگت بانی کا جزءہے۔

سکھوں کا ایک طبقہ ایسا ہے جو بیہ خیال کرتا ہے کہ بیدار جن نے نہیں درج کی ہے بلکہ ان کی وفات کے بعد ان کے دشمنوں نے (پر تھی چنو)نے ان کی منشاکے خلاف درج کرائی تھی۔مشہور سکھ مصنف گیانی گیان سنگھ نے اس امر كو تسليم كياہے كه كروار جن نے بھكت بانى ميں كئي جلك تبديليال كى بيں۔

جن بھکتوں کا کلام کرنتھ میں درج ہےان کی تعداد اور ان کے بیان کر دہ عقائد و خیالات کے بارے میں سکھ ود وانوں میں اختلاف ہے۔ بعض ود وان اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ بیہ بھگت بانی میں بیان کر دہ عقائدٌ و خیالات سکھ گروصاحبان کے بیان کردہ کلام سے مختلف ہے اور بعضوں کے نزدیک بھگتوں کے بیان کردہ بانی سکھ گرو کے عقائد کے عین مطابق ہے۔

ذیل میں چندایک ایسے شہر بھگت بانی میں چیش کررہے ہیں جن سے اس امرکی وضاحت ہوتی ہے کہ بھگت بانی میں تضاد پایا جاتا ہے۔ اس کے لئے ملاحظہ سیجئے (گرو گرنتھ راگ مالی گوڑا 988) اس بھگت بانی میں پچھ ایسے شبد ہیں جو او تار پو جاکی تائید کرتے ہیں اور جن میں رام و کرشن کو خداکا درجہ دیا گیا ہے اور اس کے برعکس بھگت بانی میں ایسے شبد بھی موجود ہیں جن میں رام و کرشن کی الوہیت کورد کیا گیا ہے۔

(گرئتھراگ گوڑی كبير 338\_ راگ گونڈنامديو 875)

گرفتھ میں گرواور بھگتوں کے کلام کے علاوہ بھاٹوں کا کلام بھی ہے، جو گرفتھ صاحب کے آخر میں شامل ہے۔ یہ بھاٹ کون تھے؟ اس میں شدید اختلاف ہے۔ اکثر سکھ مصنفین کا خیال ہے کہ یہ ویدوں کے اوتار تھے۔ مشہور سکھ بھائی گرو داس جی نے انہیں بھکاریوں میں شامل کیا ہے۔ ایک خیال یہ بھی ظاہر کیا جاتا ہے کہ یہ گروصاحبان کے خاندانی بھاٹ تھے، جوان کی خوشی کے تقاریب میں مدح سرائی کیا کرتے تھے۔ ان بھاٹوں کی تعداد کروصاحبان کی مدح سرائی گئی ہے۔ بھاٹوں کی بانی میں بیان کردہ مضمون سکھ گروصاحبان کی مدح سرائی ہے جن میں انہوں نے بے حد مبالغ سے کام لیا ہے۔ ایک سکھ ودوان کا کہنا ہے کہ بھاٹوں کے بیان کردہ سویے (کلام)کا صدھانت بہت ادنی ہے اور سکھ تذہب کے خلاف ہے اور بھاٹوں کی کوئی تاریخ نہیں ملتی۔

کرنتھ صاحب کے مطالعہ میں جہاں بھاٹوں کے کلام میں شرک کی تعلیم پائی جاتی ہے اور بھگت بانیوں میں متضاد باتیں ملتی ہیں، وہیں ان تمام باتوں کے ساتھ ساتھ عقائد و نظریات کی نہ صرف چھاپ نظر آتی ہے بلکہ اسلام، قرآن،اللہ، مسلمان، نماز وغیر ہالفاظ کا بھی تذکرہ ملتاہے۔

یہ ہے اس کتاب کی حقیقت جو یہاں بیان کی گئی ہے وہی سکھوں کے نزدیک دائمی گرو کی حیثیت سے مانی جاتی ہے اور اس کی پرستش اور پو جاکی جاتی ہے۔ گرود واروں میں گرنتھ صاحب او نچے مقام پرریشمی غلاف میں رکھا جاتا ہے اور لوگ دورو قریب سے اسے سجدہ کرتے ہیں اس سے دعائیں ما گئی جاتی ہیں اور مختلف تقریبات کے موقعے پر اس کا طواف کیا جاتا ہے۔خدا کے سواسکھ گرنتھ صاحب کی پرستش کرتے اور گرنتھ کے بعض دو سرے حصوں کا

روزانہ ور داور کسی موقع پر کھنڈیا ٹھ ،ان کے بہال عبادت کی بہی معروف شکل ہے۔اس بوری کتاب کواب سکھ دنیا میں مروکازندہ مظہر خیال کرکے بوجاجاتاہے۔

سكه مذہب كے عقالة و نظريات بابا كرونانك كے كى تعليمات كے خلاف

سکھ مت کاعقائد و نظریات کرونانک کے تغلیمات کے مخالف ہیں۔ کرونانک نے جس مذہب کی بنیاد رکھی تقى اس ميں بت پرستى نەتقى جېكە موجود وسكھ مت بت پرست بيں۔ كرونانك خداكوايك مائنے ہوئے كہتے ہيں:

> صاحب میرا ایکو ہے ایجو ہے بھائی ایکو ہے آیے مارے آیے چھوڑے آب ليو ديئ آیے دیکھے وگے آپ نذر کریئ جو کچھ کرنا سو کر رہیا اور نہ کرتا جائی میبا در نے تیبو کیے سب تيري وڏيائي

(گروگرنتهصاحب)

یعنی میر امالک ایک ہے ، ہاں ہاں بھائی وہ ایک ہے۔ وہی مارنے والا اور زئرہ کرنے والا ہے۔ وہی دے کرخوش ہوتا، وہی جس پر چاہتاہے اپنے نضلوں کی بارش کرویتاہے۔وہ جو چاہتاہے کرتاہے ،اس کے بغیر اور کوئی بھی کر نہیں سكتا-جو يجمد د نيايش بور باب بم وبى بيان كرتے بيں جرچيزاس كى حمد بياكر ربى ہے۔

سکھ مت میں توحید پر زوراور شرک کی تر دید کی تن ہے لیکن ساتھ ہی گروؤں کو خدا کا خاد م اور اس کا فرستادہ ظاہر کیا گیا ہے۔اور یمی لفظ اشخاص کے لئے بھی استعمال ہواہے مثلا سکھوں کے وس مورواور خدا کے کاؤم کے لئے تبجی۔اور خود خدا کے لئے بھی حتی کہ سکھ مت میں خدا کا مخصوص نام داہ گروہے ،جو گوروہے بنا۔لیکن بیر رفتہ رفتہ

حالات وعقائد کے بدلنے کے ساتھ ساتھ ارتقائی سفر طے کرتا نظر آتا ہے کہ گوروکو خدا بھی کہہ دیا گیااور یوں شرک کے درآنے کا سبب بنا۔ لیکن گرنق صاحب کے دیباچہ میں واضح اعلان ہے: ''سکھ گوروں بذات خوداوتارواداور بت پرستی کے عقیدے کو تسلیم نہیں کرتے۔''
پرستی کے عقیدے کو تسلیم نہیں کرتے۔''

گور و کو خدا کہنے کی عادت ختم کرنے کے لئے گور و گوبند سنگھ نے اپنے پیر وؤں سے صاف اور سخت الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ جولوگ مجھے خدا کہتے ہیں وہ دوزخ میں جائیں گے۔

کیکن اس کے باوجود سکھوں کی دینی کتاب میں متعدد دیو تاؤں اور دیویوں کاذکر موجود ہے جس سے ثابت ہو تاہے کہ سکھ مت ایک شرکیہ مذہب ہے۔اسے توحیدی مذہب کہنا حقیقت سے جہالت ہے۔ معمد

# كروناناك كيامسلمان تفا؟

سکھ مت کے بانی گرونانک کی شخصیت مشکوک ہے۔ گرونانک کے عقائد و نظریات کیا تھے،وہ صحیح طرح معلوم نہیں۔ کئی اس کو مسلمان مانتے ہیں تو کئی ہندو۔ یہاں شحقیق سے ثابت کیا جاتا ہے کہ گروناناک مسلمان نہ تھاوہ ا یک صلح کلی مشم کا محض تھا، جس نے اسلام اور ہندود و نول مذاہب کو ملا کرایک نئے دین کی بنیاد رکھی جے سکھ مت کہا جاتا ہے۔اس نے مذہب کو وہ ادھورا جھوڑ گئے جے بعد میں آنے والے گرؤں لو گوں نے ہندومت کے عقائد لے کر کسی حد تک مکمل کرنے کی کوشش کی ہے۔ گرونانک کی تعلیمات سے قطعاثابت نہیں کہ وہ ایک خدائے بزرگ و ہر تر کو دیبا ہی سمجھتے تھے جیبا کہ مسلمان سمجھتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کورسول برحق مانتے تھے جیبا کہ مسلمان مانتے ہیں۔ گرو نانک نے فقط اللہ عزوجل اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو بیان کیا ہے۔اس کے علاوہ گرونانک کا با قاعدہ اسلام قبول کرنا ثابت نہیں ہے۔ایک مسلمان سے اگر کوئی خلاف شرع بات سرزد ہو تواہے کافر کہنے میں احتیاط کی جائے گی لیکن ایک کافر کو قیاس آرائیوں سے مسلمان نہیں سمجھا جاسکتا۔ گرو نانک کی اگر سیرت کو دیکھیں تو اس نے اگرچہ صوفیائے اسلام کی صحبت اختیار کی ،اسلام کی شان وعظمت کو بیان کیالیکن اس کے باوجود واضح طور پر اپنے چاہنے والوں کو مسلمان بننے کی تلقین نہ کی بلکہ اپنے نئے مذہب کی بنیاد رکھتے ہوئے اپنے بعد گروسٹم کورائج کیااور اپنے بیٹے کواپنے مذہب کا جاتشین مقرر کیا۔

ا گربابانانک صاحب نے اسلام قبول کر لیا تھااور وہ اپناآ بائی دھرم چھوڑ کر مسلمان بن گئے تھے تو چاہیے تھا کہ اپنانام تبدیل کرتے۔ تاریخ سے پیۃ چلتاہے کہ آپ کے والدین نے آپ کا نام نانک رکھااور آخر تک آپ ای نام ہے پکارے گئے۔ یعنی اس میں کسی قشم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔اس صورت میں یہ کیونکر تسلیم کیا جاسکتا ہے کہ آپ مسلمان بن گئے تھے؟

سرونانک کی سیرت میں اسلامی افکار کی جھلک ہونے کی اصل وجہ بیہ تھی کہ اس نے جس ماحول میں آنکھ کھولی تھی وہ پنجاب کاعلاقہ تھا۔ جوروحانی مر اکز کا گڑھ سمجھا جاتا تھا۔ جہاں بڑی قد آور شخصیات موجود ہیں۔ یہاں ایک طرف سيدعلى ہجويرى رحمته الله تعالى عليه تودوسرى طرف بابافريد هيج شكر رحمته الله تعالى عليه ہيں۔ يہاں مخدوم جہانياں اور شيخ اسمُعيل بخارى رحمته الله تعالى عليها، ماد هولال حسين رحمته الله تعالى عليه ، حضرت مياں مير رحمته الله تعالى عليه ، حضرت شاه جمال رحمته الله تعالی علیه ، شیخ سر مهندی رحمته الله تعالی علیه ، جیسی شخصیات اور انتها کی محترم بزرگ موجود ہیں۔ان کی پارسائی،پر ہیز گاری اور شفقت کی وجہ ہے ہندوومسلمان یکساں ان سے مستفید ہوتے تھے۔اور ریہ وہ چشمہ ہائے معرفت تھے جن ہے بابا گرونانک نے اپنی معرفت کی پیاس بجھائی تھی۔

گرو نانک حضرت بوعلی قلندر پانی پتی علیہ الرحمہ کے پاس ایک مدت تک رہے۔ ملتان کے مشہور ہزرگ حضرت بہاؤالدین ذکر یاعلیہ الرحمہ کے مزار پر حاضری دی۔ حضرت غوث اعظم سید ناشیخ عبدالقادر جیلانی علیہ الرحمہ اور حضرت مرادعلیہ الرحمہ کے مزارات پر چلہ کش ہوئے۔شہر کے باہر جنوب مغرب میں ایک قبرستان سے ملحقہ چار دیواری میں آج بھی ان کا چلہ گاہ موجو د ہے۔اجمیر شریف میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی علیہ الرحمہ کے مزار پر چالیس دن چله کیا۔ بمقام سرسه حضرت شاه عبدالشکور علیه الرحمه کی خانقاه پر چالیس دن تشهرے۔اس خلوت خانه کا نام چلہ بابانانک ہے۔حسن ابدال (صلع اٹک) کی پہاڑی پر حضرت باباولی فتدھاری علیہ الرحمہ کی بیٹھک پر حاضر ہوئے اور تھہرے۔ پاک پتن شریف میں حضرت شیخ فریدالدین تنج شکر علیہ الرحمہ کے مزار پر خلوت نشین ہوئے۔حضرت ابراہیم فرید چشتی علیہ الرحمہ جو حضرت بابافریدالدین تنج شکرعلیہ الرحمہ کی بار ہویں پشت سے بنھے ، کی تعلیم سے از حد متاثر ہتھے۔ گورونانک کے کلام کے مجموعہ کا نام گرنتھ صاحب ہے جو حضرت ابراہیم فرید چشتی علیہ الرحمہ کی شاعری

ے نبریز ہے، بعض کا خیال ہے کہ یہ بھی حضرت بابافرید سیج شکر علیہ الرحمہ کا کلام ہے جس کے ہر شعر کے آخر میں فرید تخلص عیاں ہے۔

سکھ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ سرونانک جے بیت اللہ کے لئے کمہ معظم بھی سکتے ہتے بعد ازال بغداد شریف حضرت غوث الاعظم سیدنا فیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں بھی حاضری دی۔ بغداد شریف سے آپ کو ایک چغد (چولہ) ملا تھا جس پر کلمہ طیبہ قرآنی آیات، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، سورہ نصر، آیت الکری اور اساء الحسیٰ درج یہ چولہ ڈیرہ بابانک مسلع کورد اسپور میں آج بھی موجود ہے۔

گرونانک کے ان تمام افعال سے فقط انتاثابت ہوتا ہے کہ وہ اسلام سے فقط متاثر تھا کیکن ایک مسلمان نہ تھا۔
اسلام سے آج بھی کئی کافر متاثر ہیں اور اس کی شان میں کئی مر تبد اشعار وغیر ہ لکھتے ہیں۔ گرونانک نے واضح طور پر بید
کہا کہ میں نہ ہند وہوں نہ مسلمان۔ ان کی زندگی کا اہم موڑوہ تھا جب انہوں نے تین ون پانی میں گزارے اور اسکے بعد
برآ مہ ہوئے توایک دن کھل خاموش رہے۔ اگلے دن خاموشی توڑی اور یوں کہا: " کہند کوئی مسلمان ہے اور نہ ہی کوئی
ہندوہے ، تو پھر میں کس کے راستے پر چلوں ؟ میں توہس خدا کے راستے پر چلوں گا جونہ مسلمان ہے نہ ہندوہے۔"

یہ واضح طور پر ایک نے ذہب کی بنیاد تھی جس میں گرونانک خود کو مسلمان نہیں کہدربااور بیٹابت کردہا

ہے کہ اسے یہ تعلیم خداکی طرف سے ملی ہے۔ مزید بایا گرونانک کی سیر سے میں منتاہے کہ انہوں نے بتایا : "ان تین
ونوں میں انہیں خداکے دربار میں لے جایا گیا جہاں انہیں امر سے ہمراایک پیالہ دیا گیااور کہا گیا کہ یہ خداکی محبت
کاجام ہے اسے پیواور میں (خدا) تمہارے ساتھ ہوں، میں تم پر اپنی رحمتیں کروں گااور تمہیں بالادستی عطاکروں گااور
جو تمہار اساتھ دے گااسے بھی میری حمایت حاصل ہوگی ہیں اب جاؤمیر انام لیتے رہود و سروں کو بھی بھی کرنے کا

بیامرت کے جام کی اسلام میں کوئی سند نہیں۔اس امرت سے اگر نبوت مراد لی جائے تو وہ بھی اسلام کے نقطہ نظر سے باطل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبیس ہوسکنا۔اگراس سے مراد ولایت ہے تو اس ولایت ہے تو اس ولایت کا اثر کسی صوفی سلسلہ میں ہو ناچاہئے تھا جیسے قادری، نقشبندی، سہر دردی اور چشتی سلاسل ہیں۔

پھراس واقعہ کے بعد گرونانک نے اسلام کی تروتج کے لیے کوئی عمل نہیں کیابلکہ ایک نے مذہب کاپر چار کیا۔ جس سے ثابت ہوا کہ اس ملا قات کااللہ عز وجل سے ہو ناشر عاوعقلا باطل ہے۔

ا گرتاری کا بغور مطالعه کیا جائے تو گرونانک بھگتی تحریک کا ایک حصہ تھے اور ای تحریک کوعام کرنا چاہتے تتھے۔ ہندوستان میں برہمنوں کے خلاف بھگتی تحریک کی ابتدا بارہویں صدی میں جنوبی ہند میں ہوئی تھی۔اس کے بانی سوامی رامانج ،مادھو، آنند تیرتھ، وشنوسوامی اور باسو تھے۔ بھگتی تحریک کے بانیوں نے خدااور انسان سے محبت کی مبہم تبلیغ کی۔ کبیر ، رائے داس ، و هنا، سائیں ، داد واور د و سرے بھگت ساجی اصلاح کے خواہاں تھے۔ان کا خیال تھا کہ ذات پات کافرق، چھوت چھات، پو جاپاٹ اور طبقاتی او کچے پنڈ توں اور مولویوں کے ڈھونگ ہیں۔لوگ اگر محبت کے پر ستار ہو جائیں اور د کھاوے کی رسموں کو ترک کر دیں توخد ااور انسان کے در میان سے حجابات اٹھ جائیں گے اور نفرت کی دیوار گرجائے گی۔ ہندومسلمان، ہر ہمن احچوت،راجاپر جا، حچوٹے بڑے سب بھائی بھائی بن جائیں گے اور ساج کے سارے در دو دور ہو جائیں گے۔

محرونانک بھی ہندومسلم اتحاد واتفاق کے حامی تھے۔وہ چاہتے تھے کہ بید دونوں قومیں باہم مل جائیں۔اس تحریک ہے جو کفار متاثر ہوئے وہ سکھ بن گئے۔مسلمان اس تحریک سے متاثر نہ ہوئے کیونکہ مسلمانوں میں ذات پات کاوہ نظریہ نہیں ہے جوہندؤں میں ہر ہمن اور دیگرا قوام میں ہے۔اسلام میں کسی گورے کو کالے اور عربی کو عجمی پر کوئی برتری حاصل تہیں ہے۔

للذابه غلط ہے کہ گرو نانک کو فقط چند اسلامی اشعار کہنے یا صوفیائے کرام سے عقیدت رکھنے کی وجہ سے مسلمان سمجھنااوران کی سیرت کے دیگر معاملات کو بھول جانا کہ انہوں نے با قاعدہ ایک مذہب کی بنیاد رتھی اور اس کے لئے اپنااولاد کو اپناجائشین مقرر کیا۔ اگر مسلمان ہوتے تواپنی اولاد کو بھی اسلام کی تر غیب دیتے جبکہ انہوں نے ایسا نه کیا،ان کااپنا نام، بیٹوں کا نام غیر مسلموں والا ہی رہا۔اگر گرو نانک مسلمان ہو تااور سکھے جو مانتے ہیں کہ گرو نانک صوفیائے کرام سے عقیدت رکھتا تھااس کے باوجود سکھ اسلام کو نہیں مانتے آخراس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے کہ سکھوں کے پاس جس طرح گرونانک کے حوالے ہے یہ ثبوت ہیں کواسلام ہے متاثر ہتے ای طرح یہ بھی ثبوت ہیں کہ انہوں نے نئے مذہب کی بنیادر تھی۔

# سکموں کاجسم کے بال نہ کاٹاکا یک غیر فطرتی عمل

سکھوں کا جسم کے غیر ضروری بالوں کونہ کا ٹنا ایک غیر فطرتی اور حسن سیریت کے منافی عمل ہے۔ فطرت صفائی کو پہند کرتی ہے۔ سکھ یہ کہتے جیں کہ ہال نہ کا ٹنا ہی فطرت ہے کہ انسان ایسے ہی پیدا ہواہے تورا تم کا سکھوں سے سوال ہے کہ پھر بچے کا نار و کیوں کا شختے ہو وہ مجی تو فطرتا ہوتا ہے؟؟؟

# سکھوں کے مظالم

سکھ نہ ہب کا پورا جائزہ لیا جائے لیکن سکھوں کے مظالم کو نظر انداز کردیا جائے تو یہ بھی ایک تاریخی زیادتی ہوگی۔ ہوگی۔تاریخ مواہ ہے کہ قیام پاکستان کے موقع پر سکھوں کے ہاتھوں مشرقی پنجاب میں مسلمانوں کا جو قتل عام کیا کیااور جس طرح سے بے یار دیدوگار قافلوں میں لوٹ ماراور قتل دغارت کری کا بازار کرم کیااور مسلمان خواتین کی جس طرح بے حرمتی کی گئی اسے مسلمان پاکستانی قوم کیونکر بھلاسکتی ہے؟؟؟

سکھوں کا مسلمانوں کا اس طرح قتل وغارت کرنااور کی بھی سکھوں کے نہ ہی راہنماکا اس کی نفی نہ کرنااور نہ بھی سکھوں کے نہ ہی راہنماکا اس کی نفی نہ کرنااور نہ بھی اسے روکنا اس بات کی ولیل ہے کہ یہ قتل و غارت نہ ہی طور پر کی گئی۔ مسلمانوں کے قتل کو نہ ہی طور پر جائز قرار ویا گیا جس پر مسلمانوں پر ایسے شدید مظالم کئے گئے کہ تاریخ نون کے آنسور وتی ہے۔ان سب کے باوجود بھی پاکستان کے مسلمان آج بھی سکھوں کے ساتھ حسن سلوک کار ویہ رکھتے ہیں کیونکہ سکھوں کے بیشتر نہ ہی مقامات مرزین پاکستان میں واقع ہیں اور ہر سال کثرت سے سکھ زائرین وطن عزیز کی سرزین پر مہمان بن کر آتے ہیں۔اس کے بر عکس جس ہندو قوم کو خوش کرنے کے لیے سکھوں نے مسلمانوں کی ریل گاڑیوں کو تہہ تیج کیااور لاشوں سے بھرے خون آلود ڈ بے پاکستان ہیچے،اس ہندو قوم نے سکھوں کو کون ساانعام دیا؟؟؟

ستکھوں کا ہندؤں کے ہاتھوں قتل ہوناان مسلمان مقتولوں کا بدلدہ جنہیں ان ستکھوں نے بے دردی سے قتل کیا ، ان عور توں کی عصمت دری کا بدلہ جن کی عزت کو ان ستکھول نے تار تار کیا۔ ستکھوں نے جتنے مسلمان قیام پاکستان کے وقت شہید کئے آج ان سے کئی گذاریادہ سکھ قتل ہونچے ہیں۔

اخباری رپورٹ کے مطابق 5 جون 1984 کو بھارتی فوج کے ٹینک اور ناپاک بوٹ گولڈن ٹیمیل عبادت گاہ میں کھس گئے اور سینکڑوں سکھوں کو بے دردی سے قبل کر دیا گیا۔اس آپریشن کو Operation Blue Star کانام دیا گیااوراس کا بهانه بریندراوالااور سکھ حریت پیندول کو بنایا گیا۔

گولڈن ٹیمپل پراس آپریشن کے لیے سکھوں کے مذہبی تہوار کے دنوں کاامتخاب کیا گیا جب وہاں ہزاروں زائرین کی موجود گی یقینی تھی اس حملے نے سکھ نیشنلزم اور خالصتان تحریک کے احیاء کاایسا پیج بویاجو سکھ ذہن سے نکالنا ممکن نہیں، انہی بیجوں نے اب چھو شاشر وع کر دیاہ۔

آپریش بلو سٹار کے بعد بھارتی فوج میں سکھ فوجیوں میں بغاوت مچیل مگی۔ اس بغاوت کے نتیج میں 110 فوجی قتل ہوئے جبکہ 5 ہزارے زائد سکھ فوج ہے بھگوڑے ہو کر خریت پبندوں میں شامل ہو گئے۔

31 اکتوبر1984 کو بھارتی وزیراعظم اندراگاندھی کواُس کے دوسکھ گارڈ زنے قتل کر دیا۔اس قتل کے بعد دلی میں حکومتی سرپر سی میں سکھوں کا قتل عام شر وع ہوااور دیکھتے ہی دیکھتے ہند وبلوائیوں نے 5 ہزار سکھ مر د،عور تیں اوریج فتل کرڈالے۔

31 اكتوبر 1984 ميں ہونے والى سكھ قوم كى نسل كشى نے اس قوم كوايك نياعزم ديا۔ ايك طرف تو بھارتى سر کارنے ایک بار پھر سکھ قوم کواپنی نظر میں ان کامقام دیکھادیا تود و سری طرف1989 میں پنجاب میں الیکشن ہوئے جو در اصل 1985 میں ہونے تھے۔ اکالی دل نے ان الکشن کے boycott کی اپیل کی جس کی وجہ سے صرف20 فیصد ووٹ پڑے۔ گا گگرس نے بیا لیکشن Sweep کئے او Singh Benant چیف منسٹر پنجاب بنا۔ ا متخابات کے بعد بھارتی سرکار نے سکھ نوجوانوں پر قیامتیں ڈھانی شروع کر دیں اور خالصتان تحریک کے لیڈرز کو مروانا شروع کر دیا۔ جس کے وجہ سے بہت سے خالصتانی مُریت پسند بھارت چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ 9مئ 1988 کو ایک بار پھر بھارتی سر کارنے گولڈن ٹیمیل کی بے خرمتی کی۔اس آپریشن کو Operation Black Thunder کا نام دیا گیا۔ اس آپریشن میں 41سکھ قتل ہوئے جن میں سے اکثریت زائرین کی تھی۔اس آپریشن میں موجودہ بھارتی سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت دوول گولڈن ٹیمپل میں موجود تھااور بھارتی سیکیورٹی فورس کوguide کررہاتھا۔اس کی غلط guidence کی وجہ سے لو گوں کا فکل عام ہوا۔

1990-1990کک کے زمانے ہیں ہمارتی فوج سکھ تحریک کو کیلتی رہی اور سکھ سیاسی اور خریت پہند جماعتوں ہیں اختلافات کے چے بوتی رہی۔ سکھ حریت پہندوں کی کاروائیاں پھر بھی جاری رہیں گو ان کی شدت ہیں واضع کی دیکھنے ہیں آئی۔

اگست 1992 کو سروار سکھ دیو سکھ ہیر کو بھارتی ہولیس نے قتل کر دیا۔ سروار صاحب ہیر خالصہ کے چیف سے ، می 1995 میں سروار کر دیال سکھ ہیر بھی ایک جمونے مقابلے میں قتل کر دیے گئے۔ 31 دی 1995 کو سخے ، می 1992 کی Benanat Singh چیف منشر پنجاب کو حربت پہندوں نے مارڈ الا 2000 کی بھارتی و ہنتگر دوں نے chattisinghpora میں بل کانٹن کی آ مدہ پہلے تشمیری سکھوں پر حملہ کرکے 35 سکھ قتل کرڈالے۔

قیام پاکستان کے وقت ہونے والے سکھ مظالم کے علاوہ ایک اور عظیم ظلم سکھوں کا کشمیری مسلمان پر ہے۔
گلاب سکھ جو ایک سکھ تھا گریز سرکارنے ایک سوانہتر (169) سال پہلے جوں و کشمیر میاراجہ گلاب سکھ کو پیجستر
لاکھ (7500000) روپے بی فروخت کیا تھا۔ مہاراجہ گلاب سکھنے نے اشارہ سوچیالیس (1846) ہے اٹھارہ سو
ستاون (1857) تک جوں و کشمیر بی حکومت کی۔ انہوں نے اپنے دور حکومت بی کشمیریوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے
ستاون (1857) تک جوں و کشمیر بی حکومت کی۔ انہوں نے اپنے دور حکومت بی کشمیریوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے
سنے۔ گلاب سنگھ اگریز اور سکھوں کے در میان لڑائی کے دوران بھی سکھوں کے حکست پر انگریزوں ہے ل کیا
تفا۔ اور انگریزوں نے انعام کے طور پر کشمیر گلاب سنگھ کو پیجستر لاکھ روپ بی شروخت کیا تھا۔ گلاب سنگھ 9 تو مبر اٹھارہ
سوچیالیس (1846) بی سرینگر بیں داخل ہوا۔ جس کے بعد انہوں نے دوزاول کی طرح مرنے وم تک کشمریوں
پر ظلم کیا۔ لیکن گلاب سنگھ کے مرنے کے بعد اس کا پیٹار نبیر سنگھ کشمیر کاراجہ بٹااور اس نے بھی باپ کے نقش قدم پر
چلتے ہوئے کشمیریوں پر ظلم کیا اور یہ سلسلہ آئ تک جاری ہے۔

## \*...يبودي<u>ت</u>...\*

#### تعارف

یہودیت ابراہی ادیان میں ہے ایک دین ہے جس کے تابعین اسلام میں قوم بنی اسرائیل کہلاتے ہیں۔ عبد
نامہ عتیق کے مطابق یہودی ند ہب حضرت یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیودا کے نام پر مشہور ہے۔ حضرت
یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے تھے جن میں ہے سب ہے بڑے کانام یہود ااور چھوٹے کانام بنیا مین تھا۔ یہود اکا خاند ان
خوب پھلا پھولا۔ یہود اور بنی اسرائیل ایک ہی نسل کے لئے استعال ہونے لگے۔ بعد ازیں تمام اسرائیلی یہودی کہلائے
اور ان کا مذہب یہودیت مشہور ہوگیا۔ للذابیہ مذہب یہود ابن یعقوب کی طرف منسوب ہے۔ کثیر انبیاء علیم السلام
یہودی قوم کو ہدایت دینے کیلئے آتے رہے۔ یہودیت کی دینی کتاب توریت ہے جو گئی صحفوں پر مشتمل ہے۔ اسلام اور
عیسائیت کی بہ نسبت قدیم مذہب ہونے کے باوجود یہودیت کے ماننے والے بہت کم ہیں کیو نکہ ان کے ہاں مذہب کی
تبلیغ نہیں کی جاتی اور یہ اپنے ند ہب میں ضرورت کے تحت بہت کم اوگوں کو داخل ہونے کی اجازت دیتے ہیں۔ یہود کی
اسرائیل کے علاوہ دیگر ممالک میں بھی موجود ہیں۔

# يپوديت کي تاريخ

حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق میں پیداہوئے اور عراق ہیں میں توحید کی دعوت شروع کی، وہاں کے حکمران نمرود نے آپ کی مخالفت کی، یہاں تک کہ آپ کوآگ میں ڈال دیا۔ آگ ہے صحیح سلامت نگلنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مصرکارخ کیا، پھر شام تشریف لائے اور شام ہی میں رہے۔ آپ کی زوجہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا مع اپنی اولاد کے تجاز میں رہی۔ شام میں دہی اور بی بہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا مع اپنی اولاد کے تجاز میں رہی۔ شام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جواولاد رہی وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے آخری زمانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے توسط سے یوں مصر چلے گئے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں وزیراعظم کے عہدے پر فائز ہوئے توانہوں نے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے توسط سے دول مصر میں ابواکر یہاں آباد کیا۔

حضرت یوسف علیه السلام نے اپنے والد بزر گوار اور تمام تر قبیلے کو مصر بلالیا جہاں انہیں عزت واحترام سے ر کھا گیا۔ یہ قبائل چار سوسال تک مصر میں رہے۔اس طویل مدت میں وہ قبائل سے ایک طاقتور قوم بن گئے۔ان کے وصال کے بعد قبطی نسل پرستوں نے مصر میں شورش برپاکی اور انقلاب لا کر قوم عمالقہ کو شکست دے کر حکومت پر قابض ہو گئے۔انقلاب کے بعد عمالقہ کو انہوں نے ملک بدر کردیااور عمالقہ کے حامیوں یعنی بنی اسرائیل کواز اوّل تاآخرغلام بنالياءيه سلسله جلتار ہا۔

فراعنہ حکمرانی کرتے رہے یہاں تک کہ حضرت موٹی کادور آیا، حضرت موٹیٰ ان بنی اسرائیل کے گھر میں پیدا ہوئے، لیکن بچوں کے قتل کے مشہور واقعہ کے سبب آپ نے فرعون ہی کے گھر میں تربیت پائی اور وہیں جوان ہوئے، جوانی میں ایک قبطی کو مارنے کی وجہ سے شام کے ایک علاقے مدین آناپڑا، جہاں آپ نے ایک نبی حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس دس سال رہ کر حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے شادی کی۔

الله عزوجل نے آپ کو نبی مبعوث کر کے فرعون کے پاس بھیجا۔ طور کی وادیوں سے واپس آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعونِ مصرے مطالبہ کیا کہ وہ اسرائیلیوں کو مصرے نکل جانے کی اجازت دیدے۔فرعون منکر ہوا۔ جاد و گروں ہے حضرت مو کی علیہ السلام کا مقابلہ بھی کر وایالیکن حضرت مو پی علیہ السلام جاد و گروں پر غالب آئے اور جاد و کر بھی آپ پرایمان لے۔

حضرت مویٰ بنی اسرائیل کولے کر مصرے نکلے ، فرعون نے تعاقب کیااور ڈوب کر مر گیا۔جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو مصرے لے کر نکلے توان کی تعداد چھ لا کھ تھی۔

مصرے خروج کے بعد حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کے در میان عجیب وغریب قسم کے واقعات ہوئے، مثلاً: بچھڑے کی عبادت،حظۃ کی جگہ حنطۃ کی تبدیلی، گائے پر ستوں کودیکھے کراسی طرح کے خداکا مطالبہ ،اور جہاد کاا نکار

بنی اسرائیل کی ہدایت کے لئے اللہ عزوجل نے موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل فرمائی۔ بنی اسرائیل نے بیت المقدس فتح کرنے میں حضرت موٹی علیہ السلام کاساتھ نہ دیاجس کی وجہ سے بنی اسرائیل قوم چالیس سال صحرائے سینا میں دربدر گھومتی رہی۔حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت یوشع علیہ السلام نے فلسطین کو فتح کیا،اس طرح

فلسطین پھر بنی اسرائیل کے قبضہ میں آگیا۔ بیت المقدس پر تسلط کے بعد بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کوپس پشت ڈال دیااور بت پرستی کواپناشعار بنالیا۔

جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہو گئے اور ان لو گوں میں معاصی و طغیان اور سر کشی و عصیان کا دور دورہ ہو گیا توان کی بداعمالیوں کی نحوست ہے ان پر خدا کا بیہ غضب نازل ہو گیا کہ قوم عمالقہ کے کفار نے ا یک لشکر جرار کے ساتھ ان لو گوں پر حملہ کر دیا،ان کا فروں نے بنی اسرائیل کا قتل عام کر کے ان کی بستیوں کو تاخت و تاراج کرڈالا۔ عمار توں کو توڑ پھوڑ کر سارے شہر کو تہس نہس کرڈالااور متبرک صندوق جسے تابوت سکینہ بھی کہاجاتا ہے اس کو اٹھا کرلے گئے۔اس مقدس تبرک کو نجاستوں کے کوڑے خانہ میں پچینک دیا۔ لیکن اس بے ادبی کا قوم عمالقہ پر بیہ و بال پڑا کہ بیہ لوگ طرح طرح کی بیاریوں اور بلاؤں کے ہجوم میں جھنجھوڑ دیئے گئے۔ چنانچہ قوم عمالقہ کے یا کچے شہر بالکل ہر باداور ویران ہو گئے۔ یہاں تک کہ ان کافروں کو یقین ہو گیا کہ یہ صندوق رحمت کی بےاد بی کا عذاب ہم پر پڑ گیاہے توان کافروں کی آتکھیں کھل گئیں۔ چنانچہ ان لو گوں نے اس مقدس صندوق کوایک بیل گاڑی پر لاد کر بیلوں کو بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف ہانک دیا۔

پھراللہ تعالیٰ نے چار فرشتوں کو مقرر فرمادیاجواس مبارک صند وق کو بنی اسرائیل کے نبی حضرت شمویل علیہ السلام کی خدمت میں لائے۔اس طرح پھر بنیاسرائیل کی کھوئی ہوئی نعمت دوبارہ مل گئی۔ یہ صندوق ٹھیک اس وقت حضرت شمویل علیہ السلام کے پاس پہنچا جب حضرت شمویل علیہ السلام نے طالوت کو باد شاہ بنادیا تھااور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی تسلیم کرنے پر تیار نہیں تھے اور یہی شرط تھہری تھی کہ مقدس صندوق آ جائے تو ہم طالوت کی باد شاہی تسلیم کرلیں گے۔ چنانچہ صندوق آگیااور بنیاسرائیل طالوت کی باد شاہی پر رضامند ہو گئے۔

طالوت نے جالوت کوللکارا، جنگ چھڑ گئی، طالوت کی طرف سے ایک جوان حضرت داؤد علیہ السلام نے تیر مار کر جالوت کو فقل کیا، طالوت نے اپنی ساری حکمرانی بہتع اپنی صاحبزادی کے ان کے حوالے کی اور اللہ پاک نے خلعت نبوت سے بھی نوازا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے عہد میں مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی ابتدا کر وائی اور ان کے بعد انہی کے صاحبزادے حضرت سلیمان علیہ السلام کومالک کا تنات نے مشرف بنبوّت ومملکت فرمایا، جنہوں نے یہی تاریخی مسجد جنات کے ذریعے سے مکمل کروائی۔

حضرت داؤداور حضرت سلیمان آل اسرائیل کے باد شاہ اور پیغیبر ہے۔ اسرائیل کے پرچم پر جو ستارہ ہے اے وہ داؤد کا ستارہ Star of David کہتے ہیں۔ گیار ہویں صدی قبل مسیح میں حضرت داؤد نے پہلی باریر و شلم کا دار ا لحكومت بنایا۔ دسویں صدی قبل مسیح میں حصرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس میں پہلا ہیکل Temple تعمیر کیا۔ بیہ بنی اسرائیل کے عروج کا زمانہ تھا۔ پھر زوال کی داستان بڑی ہی طویل اور عبرت ناک ہے۔ان کے اپنے اعمال اور خصائل بدان کی تباہی کا باعث ہے۔

حضرت سلیمان علیہ السلام کے وصال کے ساتھ ہی سلطنت دو حصّوں میں بٹ گئی،ایک سلطنت کا دار الخلافہ سامرہ (نابلس)اور ایک کادار الخلافہ بیت المقدس (یروشلم)مقرر کیا گیا، کئی سوسال ای طرح رہنے کے بعد شال کی طرف سے آشوریوں نے سامریوں میں سے ہزاروں کو فمل کرکے مغلوب کر دیااور وہاں پر قابض ہو گئے ،اد ھر سے کلدانیوں کے باد شاہ اور آشوریوں کے سابق گور نرنے دوسری مملکت کو تہس نہس کردیا، مسجد اقصیٰ کو جلا کر گرادیا، ہزاروں یہودیوں کو تقل کیا اور بقیہ کوان کے بادشاہ صدقیہ سمیت قیدی بنا کر بابل (عراق) لایا، پھر خسرو (شاہِ ایران)نے بابل کواس کے ستر برس بعد فتح کیااور سارے قیدیوں کورہا کردیا،انہوں نے پھر فلسطین جا کر اپنی کھ پتلی سی حکومت قائم کردی، جس پر یونان نے پے در پے حملے جاری رکھے، یہاں تک کہ رومیوں نے آخری حملہ کر کے ا نہیں غلام بنایا،رومیوں نے یہاں کے ایک یہودی کو گور نربنایا،اس کے مرنے کے بعداس کے تنین بیٹوں نے مقبوضہ علاقے کے تنین صوبے بنائے، اس زمانے میں حضرت زکر یاعلیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے۔رومیوں نے پچھ سالوں بعد پھر حملہ کیا،اس حملے میں رومیوں نے ڈیڑھ لا کھے یہودیوں کو قتل کیا( گویا ہٹلرنے ہی یہودیوں کا قتل عام نہیں کیا، بلکہ بیرایک عذاب کی صورت میں ان کے ساتھ بار ہا ہوا )اور ہزار وں کو قیدی بنایا، کچھ اِد ھر اُدھر جاکر نکل گئے، انہیں بھگوڑوں میں حجاز، رملہ، تبوک، تیا، وادی القریٰ، مدینہ اور خیبر کے یہودی بھی تھے (جنہیں پھر مدینہ سے بھی نکالا گیا) یعنی بنونضیر، بھدل، قریظہ اور بنوقینقاع، جبکہ مدینہ کے اوس وخزرج یمن کے قبائل عرب میں سے ہیں۔

خدائے ذوالجلال نے اسرائیلیوں کو گناہوں سے توبہ کاایک اور موقعہ دیااور انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السام جیسا پغیبر عطاکیا مگراسرائیلیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ سلوک کیا کہ زمین وآسان کانپ اٹھے۔انہوں نے رومیوں کے ہاتھوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گر فتار اور انہیں صلیب پر مصلوب کرنے کی کو عشش کی۔ 135ءمیں شاہ ہیڈرن نے پروشلم پر قبضہ کیااور بچے کھیے یہودیوں کو فلسطین سے نکال کر کر ہار ض پر بھیر دیا۔ یہودی جس ملک میں بھی گئے ان کے خلاف نفرت پیدا ہو گئی۔ان کے دلوں میں انسان کی محبت کا نام ونشان نہ تھا \_یہودی صرف نفرت اور فتنہ پر دازی کے دلدادہ تنے۔وہ کسی دوسری قوم کے دل میں اپنی محبت پیدا کر ہی نہیں سکتے تھے۔وہ نفرت کے پیکر تھے۔وہ اللہ عزوجل کے دھتکارے ہوئے تھے اس لیے وہ جہاں بھی گئے انہیں نفرت ملی۔ وہ 135ء میں کرہ ارض پر بکھر تو گئے لیکن انہوں نے اس عقیدے کو سینے سے لگائے رکھا کہ خدائے یہودہ نے فلسطین کو ہی ان کاوطن مقرر کیا ہے۔ان کا یہ عقیدہ مستقلم ہوتا چلا گیا کہ کوئی انہیں سو بار شکست دے، کوئی طاقت خدائے یہودہ کا لکھانہیں مٹاسکتی اور ہیکل سلیمانی کی تغمیر ان کا مقدس فر نصنہ ہے جو بہر حال پر وشلم میں ہی اداہو گا۔ بیہ عقیدہ ان کے مذہب کا جزوبن گیا جس نے ایک مذہبی رسم کی صورت اختیار کرلی۔اس رسم کی ادائیگی کے لیے دور دراز ملکوں کے یہودی ہر سال پروشلم جمع ہوتے تھے۔اسے وہ صیبونیت Zionism کہتے تھے۔ وہاں وہ یہ الفاظ دہراتے تھے: آئندہ سال پروشلم میں۔

قلطین میں ایک پہاڑی ہے جس کانام صیبون Zion ہے۔اسے یہودی مقدس سجھتے ہیں۔اس کے نام پر انہوں نے صیبونیت کی تحریک کی ابتدا کی تھی۔اس زمانے میں یہودی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کا انتظار کرتے تھے، لیکن تعصب میں آگر بنواساعیل میں سے نبی کے آنے کی وجہ سے انکار کیا،ادھر فلسطین پررومی عیسائیوں کا قبضہ رہا(رومی بعد میں عیسائی ہو گئے تھے) یہاں تک کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے ابتدائی ایام میں ان منتشر بھگوڑے یہودیوں نے سریٰ کورومیوں کے خلاف آکسا کر فلسطین پر حملہ کروایا، جس نے مسجد اقصیٰ کو تباہ و ہر باد کیااور صلیب کوایئے ساتھ ایران لے گیا، چودہ سال بعد عیسائیوں کی اس فنکست کابدلہ لینے کے لیے قیصر روم نے ایرانیوں پر حملہ کر کے بیت المقدس بھی آزاد کروایااورایران تک اندر جا کراپنی اصلی صلیب کو بھی واپس لے کر آئے۔ نبی کریم صلی الله علیه وآله وسلم نے بھی یہودیوں کوان کی سازشوں کی وجہ سے پچھ کو قتل اور پچھ کو جلاوطن کر دیا، جس کی داستان بڑی طویل ہے۔اس وقت سے لے کر جب بخت ِ نصر نے یہودیوں کو پر وحکم سے نکالا ،اب تک یہ لوگ مخصوس ذہنیت، متعصبانہ فطرت اور بزعم خویش من عنداللہ احساس برتری کی وجہ سے ہر دور میں معتوب رہے۔ بید د نیا کے مختلف ملکوں اور خطوں میں بھٹکتے رہے ، مگر الگ تھلگ رہنے کی خواہش کی وجہ سے کہیں بھی قومیت کے حقوق حاصل نہ کر سکے۔علیحد گی کے اس احساس کے تحت خفیہ تحریکیں چلانااور ساز شیں کرناان کی فطرتِ ثانیہ بن گئی، چنانچہ صہیونیت بھی ان کی ایک خفیہ سازش اور تحریک ہے اور صہیونیوں سے مرادوہ یہودی ہیں جو صہیون (یروشلم کاایک پہاڑ) کی تقدیس کرتے ہیں اور فلسطین میں قومی حکومت کے خواہاں اوراس مقصد کے لیے کوشاں

ر سول اکرم صلی الله علیہ و آلیہ وسلم کے وصال ہے تقریباً چار سال بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عہد میں مسلمانوں نے فلسطین کو فتح کر کے وہاں اسلامی حکومت قائم کی۔ جس روز فلسطین فتح ہوااس روز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے مسجد اقصیٰ میں داخل ہوئے، محراب داؤد کے پاس جا کر سجدہ کیا۔

یہودی دوہزار سال ہے د نیامیں پر وپیگنٹرہ کرتے رہے ہیں کہ فلسطین ان کا آبائی وطن ہے بیہ بات ہم سب کو معلوم ہونی چاہیے کہ فلسطین یہودیوں کا آبائی وطن نہیں ہے۔ تیرہ سو برس قبل مسیح میں بنی اسرائیل فلسطین میں داخل ہوئے تنصے۔اس وقت فلسطین کے اصل باشندے دوسرے لوگ تنصے جن کا ذکر خود بائبل میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ بائبل سے معلوم ہوتا ہے کہ یہودیوں نے فلسطین کے اصل باشندوں کو قتل کیااوراس سر زمین پر قبضہ کیا تھا۔اسرائیلیوں کا بیہ دعویٰ تھا کہ خدانے میہ ملک ان کومیراث میں دیاہے۔ بیہ ای طرح ہے جیسے فر تکیوں نے سرخ ہندیوں (red indians) کو فٹاکر کے امریکہ پر قبضہ کیا تھا۔

د سویں صدی قبل مسیح میں حضرت سیلمان نے ہیکل سلیمانی تعمیر کرایا تھا۔ آٹھویں صدی قبل مسیح اسیریانے شالی فلسطین پر قبضہ کر کے اسرائیلیوں کا قلع قمع کیا تھااور عربی النسل قوموں کو آباد کیا تھا۔ چھٹی صدی قبل مسیح میں بابل کے بادشاہ بخت نصرنے جنوبی فلسطین پر قبضہ کر کے تمام یہودیوں کو جلاوطن کر دیا تھا۔ طویل مدت کی جلاوطنی کے بعد ایرانیوں کے دور میں یہودیوں کو پھر جنوبی فلسطین میں آباد کاموقع ملا۔70ء میں یہودیوں نے رومی سلطنت

کے خلاف بغاوت کی، جس کی پاداش میں رومیوں نے ہیکل سلیمانی کومسمار کرکے کھنڈرات میں تبدیل کر دیا۔ 135ء میں رومیوں (عیسایوں)نے یورے فلسطین سے یہودیوں کو نکال دیا۔ پھر فلسطین میں عربی النسل لوگ آباد ہو گئے۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد جب عثانی حکومت کو تکست ملی اور ان کی حکومت ہمیشہ کے لیے ختم ہوگئی تو مغربی ممالک نے اپنے اپنے حصوں کو بانٹاتو فلسطین کی سرزمین برطانیہ کے حصے میں آئی اور وہیں سے برطانیہ نے شیطانیت کی اوراس سال برطانیہ کے وزیر خارجہ نے یہودیوں میں صاحب نفوذ آدمی (لارڈ) کو خط لکھا کہ برطانیہ جا ہتا ہے کہ یہاں یہودی حکومت تھکیل دے۔ یہی کام اسرائیلی حکومت کی ابتدا بنی،اس وقت سے لے بیہ کام آہتہ آہتہ شر وع رہااور مختلف ممالک میں بسنے والے یہودیوں کو فلسطین آنے اور وہاں رہنے کی ترغیب دلائی گئی اور لا کھوں یہودیوں نے مختلف ممالک سے ہجرت کرکے فلسطین کارخ کیا یہ کام انہوں نے بہت چیکے سے کیا کیونکہ جنگ عظیم کے دوران عرب ممالک برطانیہ کے ساتھ تھے اس لیے نہیں جائے تھے کہ عربوں کواس بات کاعلم ہو جائے۔

یہودی سازشی قوم ہے کہ اس نے1880ء۔ دنیا بھر سے ہجرت شروع کی اور فلسطین جاکر زمین خریدنی شروع کی۔1897ء میں یہودی لیڈر ہر تزل نے صبیونی تحریک کا آغاز کیا (zionist movement)۔ اس میں اس بات کو مقصود قرار دیا گیا کی فلسطین پر دور بارہ قبضہ حاصل کیا جائے ہیکل سلیمانی تعمیر کیا جائے۔

یہودی سرمایہ داروں نے اس غرض کے لیے بڑے پیانے پر مال فراہم کیا کہ یہودی فلسطین منتقل ہوں اور ز مینیں خریدیں اور منظم طریقے ہے اپنی بستیاں بسائیں۔1901ء میں ای ہر تزل نے سلطان ترکی عبدالحمید خان کو پیغام بھجوایا کہ یہودی ترکی کے تمام قرضے ادا کرنے کو تیار ہیں اگر فلسطین کو یہودیوں کا قومی وطن بنانے کی اجازت دے دیں۔ مگر سلطان نے اس پیغام کو حقارت ہے ٹھکرادیااور کہامیں تمہاری دولت پر تھو کتا ہوں ، فلسطین تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔جس محض کے نام پیغام بھیجا گیا تھااس کا نام حاخام قرہ صوآ فندی تھا۔اس نے سلطان کوہر تزل کی طرف ہے دھمکی دی تھی اور اس کے بعد سلطان کی حکومت کو الٹنے کی سازش شروع ہوئی اس سازش کے پیچھے فری میسن، دو نمہ اور وہ ترک نوجوان مسلمان تھے، جو مغربی تعلیم کے زیراثر آکر ترکی میں قوم پرستی کے علمبر دار بن گئے تھے۔ دونمہ وہ یہودی تھے جنہوں نے ریاکارانہ اسلام قبول کرر کھا تھا۔ ترکان کو دونمہ کہتے ہیں۔جب ترکی میں

حالات بہت زیادہ خراب کر دیے مجھے تو 1908 وہیں جو تین آ دمی سلطان کی معزولی کاپر واند لیکر مجھے ہے ان میں ایک يبي حاخام قره موآ فندي تھا۔

ا نیس سوسنتالیس 1939 میں اقوام متحدہ نے ایک بیان جاری کیا جو ایک سراسر خیانت تھی کہ فلسطین کو دوحصول میں تغلیم کیاجائے ایک حصد فلسطین عربی اور دوسرا فلسطین بیودی بہال پر آکر برطانیہ کا کام ختم ہوجاتاہے کیونکه وه چاہتے ہتھے که یہودی حکومت تشکیل دیں اور به مسئلہ اقوام متحدہ تک پہنچائیں۔ سوانہوں نے اپنی شیطانی جال چل اور کامیاب ہو گیا، للذا برطانیے نے اپنی فوج کے آخری دینے کو حیفا و بندر گاہ کے راستے واپس بلالیا۔

یہودیوں نے بن محوریون کی رہبری میں ایک اعلامیہ نکالا کہ جس میں انہوں نے ایک مستقل میہودی حکومت کااعلان کیا، شمیک ای دن جب به اعلان بهواصرف گیار ومنث بعد امریکه نے اس حکومت کو قبول کیااور اعلان کیا کہ یہودی حکومت ایک مستقل حکومت ہے۔اس طرح بیداسرائیلی حکومت وجود میں آئی۔

د دسری طرف عربی ممالک کارد عمل تھاا گرچہ پہلے پہلے بڑے جوش و خروش سے آئے جیسے مصر ارون ، شام، لبنان اور عراق وغیر دانهوں نے اسرائیل پر حملہ کر دیااور جولائی تک مید جنگ جاری رہی یعنی ایک سال تک۔اس جنگ کے آخر میں اسرائیلی حکومت کے بعض علاقوں کو چھین لیا گیا مصر نے غزہ کی پٹی پر قبضہ کرلیااور اردن نے اور شکم کے بعض جصے پر قبعنہ کرلیااور اس سال اعلان کیا گیا کہ فلسطینی جو فلسطین سے بہودیوں کی طرف سے ملک بدر کیے محتے متھے واپس آ جائیں۔ لیکن بعد میں اجانک فرانس، برطانیہ اور اسرائیل نے حملہ کردیااور غزہ کی پٹی کو دوبارہ اسرائیل کے تبعنہ میں لے آئے۔ جس طرح عرب ممالک غیرت کے ساتھ آئے تھے اگرای طرح ڈٹے رہنے تو آج قلسطین کی بیہ حالت ندہوتی۔

فلسطینی لیڈروں نے تحریک شروع کی تاکہ اسرائیل سے فلسطینی سرزمین کووالیں لیاجائے یہ سرو جنگ اور حرکت جاری رہی بہاں تک کہ ناصر جو فلسطینی تحریک کا صدر تھااس نے قیران بندر گاہ کو بند کرنے کا تھم دے دیا كيونكه امرائيل كے ليے مدواور ايران كے شاوكى طرف تيل اى بندرگاہ كے ذريعے اسرائيل كوماتا تھااس نے اس بندرگاہ کو بند کر دیاتا کہ اسرائیل کو مددنہ مل سکے جس کے نتیج میں اسرائیل نے ایک بہت بڑی جنگ معرکے خلاف شروع کردی۔

ر مطنان 1973ء میں مصریوں نے نہر سویز (Suez Canal) پار کرکے اسرائیلیوں کو سینائی (Sinai) میں بے خبری میں جالیااور کچھ علاقہ آزاد کرالیااور نہر سویز بھی اسرائیلیوں سے آزاد کرالی اوراسے کھول ویا۔ پھر جنگ بند ہو گئی بلکہ ان بڑی طاقتوں سے بند کرادی جن کے ہم سب مقروض اور امداد کے مختاج ہیں۔ مصر (Egypt) كراس وقت كے صدر انور السادات مرحوم في لين يادداشتوں ميس لكما ہے كہ جنگ رمضان 1973ء کے دوران امریکا (USA) کااس وقت کاسیرٹری فارجہ ہنری لیسنجر United States) Secretary of State Henry Kissinger معر پہنچا اور سادات سے ملا جب اسرائیلیول کے قدم اکھڑ گئے تھے اور وہ مسلسل بسیا ہوتے چلے جارہے تھے۔ ہنری سیسنجرنے سادات کود ممکی دی کہ اس نے جنگ بندند کی توامر یکااپنے وہ جدیداسلحہ اور طیارے معری فوج کے خلاف استعمال کرے گاجوایک دودنوں میں مصری فوج، فضائیہ اور بحربہ کو تباہ کردے گا۔ سادات کو اس دھمکی کے علاوہ ہنری کیسنجر نے (جس کے متعلق پیۃ چلاہے کہ يهودي ہے ) کچھ لا کچ بھی دیا تھا۔ ساوات كومعلوم تھاكہ امريكا كے پاس كيسا تباہ كاراسلحہ ہے، چنانچہ اس نے اس صورت حال میں جنگ بندی کااعلان کرد یا جبکہ اسرائیل پسیا ہورہے ہے۔

المذامغربي ممالک کی پشت پنائی کی وجہ ہے اسرائیل نے صحراء سینا، غزہ کی پٹی اور اسی طرح اور مثلم پر قبعنہ كرلياجس كے بتيج ميں اسرائيل پہلے كى نسبت بہت برا ملك بن كيا اوربيت المقدس كاشر فى حصد بھى اسرائيل كے قبضے میں چلا کیااور مسجد الاقصی جو مسلمانوں کی تبسری بڑی اور مقدس مسجد ہے وہ بھی انہیں کے قبضے میں آتی۔

لبنان (Lubnan) پر يهوديوں كا حمله اس توسيع پسندى كى ايك كڑى ہے - كما جاتا ہے كه لبنان سے فلسطینی گوریلافورس کو تکالنے کے لیے اسرائیل نے حملہ کیا ہے اس آپریشن میں اسرائیل نے بیروت کی شہری آبادی، فلسطینیوں کے کیمپول اوران کی بستیوں پر طیاروں سے جس بے دردی سے بمباری ، بڑی اور بحری تو پوں سے کولہ باری کی ہے بیان قار تین کے لیے جیران کن تہیں جو یہودیوں کی تاریج سے واقف بی ۔ یہودیوں کے ہال غیر یبود بوں خصوصاً مسلمانوں کی تحلّ و غارت مذہبی فریضے کا تھم رکھتی ہے۔ یبود بوں کے مذہب میں غیریبودی کا محلّ

ایک ذہبی رسم بھی ہے جے کہتے ہیں: RITUAL MURDER

لبنان میں لا کھوں مر دوں، عور توں اور بچوں کے جسموں کے مکڑے اڑادیے اور شہر ملبے کاڈھیر بنادیا۔ قتل وغارت، تباہی اور بربادی کی جو تفصیلات لکھتے قلم کانپتاہے وہ تفصیلات ہریہودی کے لیے روحانی تسکین اور سرور کا باعث بنتی ہیں۔ لبنان میں انسانوں کی ہلاکت کے صحیح اعداد و شار باہر کی ونیاتک نہیں پہنجی۔امریکی ہفت روزہ " نیوزویک" (news week)کے 5جولائی 1982ء کے شارے میں اس کے و قائع نگار ایکنس ڈیمنگ نے لکھاہے کہ امریکا کی تینوں ٹیلیو ژن کمپنیوں نے اپنے کیمرہ مین اور نامہ نگار لبنان میں بھیج رکھے ہیں لیکن اسرائیل کے حکام ان کی ہر فلم کو سنسر کرتے اور تباہی کی صحیح عکاسی کو دنیا کی نظروں سے او حجل رکھتے ہیں۔

مختصریه که یهودی کی تاریخ در ندگی ،انسان کشی ، مکاری ،عیاری ، فریب کاری اور بے حیائی کی بڑی کمبی داستان ہے۔ یہودی فلسطین کو دوہزار سال ہے اپناگھر کہہ رہے تھے۔اس گھر میں وہ آگئے توانہوں نے وہاں سے فلسطینیوں کے ساتھ ساتھ اسلام کو بھی نکال باہر کیا۔ پھر جون 1967ء میں انہوں نے بیت المقدس ( پروشلم ) پر قبضہ كركے 1969ء میں مسجد اقصیٰ كو آگ لگائی اور خود ہی بجھادی۔اس كے بعد انہوں نے اسلام كی عظمت كے ايك تاریخی نشان مسجد ابراہیم کو یہودیوں کی عبادت گاہ بنا کر اس کی مسجد کی حیثیت ختم کردی۔ لبنان پر حملے سے پہلے یبود یوں نے مسجداقصیٰ کی بنیادیں کھودنی شر وع کر دی تھیں۔ یہ بھی ان کاپراناعہدہے کہ وہ مسجداقصیٰ کو شہید کر کے وہاں ہیکل سلیمانی تعمیر کریں گے۔ فی الوقت توامر یکی صدر ٹرمپ اسرائیل کے لیے بہت پچھ کرنے والاہے۔

### ديني تحتب

يبوديون كى دودين كتابين بين: عبد نامه قديم اور تالمود

عبدنامه قديم (Old Testament): عبدنامه قديم (ياعتيق) موجوده بائل كاايك حصه بـ اس کے دو نسخ ہیں۔ایک عبرانی زبان میں اور دوسرایو نانی زبان میں۔ یہودیوں کے ہاں عبرانی نسخہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ عبرانی یا بائبل کو تائخ (Tanakh) بھی کہا جاتا ہے۔ عبد نامہ قدیم کا تعلق زمانہ قبل از مسیح سے ہے اور اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے منسوب کتاب تورات کے علاوہ بنی اسرائیل کے دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کے صحائف شامل ہیں۔ بائبل کا یہ حصہ مخلیق کا ئنات ہے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام ہے کچھے پہلے تک کے واقعات و حالات پر مشمل ہے۔ تورات کے علاوہ بقیہ کتب کی حیثیت بنی اسرائیل کی تاریخ کی ہے۔ عہد نامہ عثیق کو تمین سلسلوں میں درجہ بندی کر سکتے ہیں۔اس درجہ بندی کے مطابق پہلا سلسلہ تورات (Torah)اور دوسرا سلسلہ نویم(Neviim)اور تیسراکتوویم (Ketuvim)۔عہد نامہ قدیم کے ان تین سلسلوں کے علاوہ بھی تقریباسترہ کتابیں اور بھی تھیں جن کے حوالے عہد نامہ قدیم میں ملتے ہیں لیکن وہ کتابیں اب معدوم ہیں۔ ان تینول سلسلول کی تفصیل یول ہے:

(1) تورات: تورات لغوى اعتبار سے بيد لفظ عبراني زبان كا ہے جس كے معنى وحى يا فرشتہ كے ہيں۔ یہودیت کی اصطلاح میں یہ عہد نامہ عتیق کی وہ پانچ کتابیں ہیں جو حضرت موٹی علیہ السلام سے منسوب ہیں۔ یہ کتابیں پیدائش، خروج ،احبار ،اعداد اور استثناء ہیں۔ان کتابوں کو کتب خمسہ (Pentatecuh) یا قانونِ موسوی ( Law of Moses) بھی کہا جاتا ہے۔ یہودیوں کے عام عقیدے کے مطابق یہ پانچوں کتابیں حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام كوطور سيناير خداكي طرف سے مليں۔ان يانچوں كي تفصيل يوں ہے:

اس كتاب پيدائش (Genesis): اس كتاب ميس تخليق كائنات اور تخليق آدم عليه الصلوة والسلام لے كر حضرت يوسف عليه الصلوة والسلام تك كے حالات بيان كئے گئے ہيں۔اس ميں نوح عليه السلام كى نبوت اور سیلاب، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نبوت اور خدا کے عہد اور دیگر انبیاء علیہم السلام کے واقعات ہیں۔حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف علیهم السلام اور ان کے بھائیوں کا قصہ اور مصر میں ان کا وصال تک کا تذکرہ

اس خروج (Exodus): خروج يوناني زبان كالفظ بجس كا معنى بابر تكالنے كے بين ،اس مراداجماعی خروج ہے اور اس کتاب کا نام اس کے مشتمل مضمونوں کی وجہ سے رکھا گیاہے۔اس میں عبرانی لوگوں کی مصرے روائلی، صحرائے سینامیں دشت نوری، صحرائے سینامیں شریعت کے عطاکئے جانے کے واقعات اور اس کے علاوہ حضرت موسیٰ کے احکام عشرہ کا بھی تذکرہ ہے۔اللہ تعالیٰ کواس کتاب میں یہواہ (YHWH)کے نام سے یاد کیا

اس كتاب احبار (Leviticus): اس كتاب كوسفر الاويون بهي كها جاتا ہے۔ يه حضرت يعقوب عليه السلام کے بیٹے لاوی کی اولاد کی طرف منسوب ہے جو مذہبی فرائض اور تعلیم وتدریس کے ذمہ دار تھے۔اس کتاب میں تاریخ بہت ہی کم بیان کی گئی ہے۔ زیادہ تر فقہی احکامات یعنی نہ ہبی رسوم، حلال وحرام گناہوں کے کفارے، کھانے پینے، صفائی، طہارت اور مختلف مواقع پر جن احکامات کو ملحوظ رکھنا چاہئے اس کا تذکرہ ہے۔

اس کتاب اعداد (Numbers): اس کتاب میں بنی اسرائیل کا صحرائے سینا سے نکل کر اردن کی طرف جانے کا واقعہ مذکورہ ہے لیکن اس کتاب کا خاص موضوع بنی اسرائیل کا تنجرہ نسب اور ان کی مر دم شاری (Census)ہے۔اس میں بنی اسرائیل کی مختلف شاخوں کی تقسیم اور ہر قبیلے کے افراد کی تعداد وغیر ہذ کور ہیں۔

اس کتاب استثناء (Deuteronomy: اس کتاب میں دوسری اور تیسری کتاب کے قوانین کا خلاصہ اور مزید تشریحات ہیں۔ حضرت موٹی علیہ السلام کے خطبات اور احکام عشرہ بھی دوبارہ اس میں موجود ہیں۔ مذہبی قوانین کے اعتبار سے اس کتاب کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ چاروں کتابوں کی طرح پیہ کتاب بھی مکمل طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے منسوب ہے تاہم اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصال اور ااس کے بعد کے پچھے واقعات تبھی ملتے ہیں۔

(2) نویم (Neviim): عبد نامہ قدیم کے تین سلسلوں میں دوسرا سلسلہ یہ ہے۔نویم تائخ یعنی عبرانی بائبل کا دوسراحصہ ہے۔اس میں مجموعی طور پر بائیس کتابیں شامل ہیں۔ان میں انبیائے کرام علیہم السلام کے صحائف شامل ہیں۔ اس حصہ میں کتاب یوشع، کتاب یسعیاہ، کتاب یرمیاہ، کتاب سموئیل، حزقی ایل، قضاۃ، سموئیل(اول ودوم)سلاطین (اول ودوم)اور دیگرانبیاء کرام علیہم السلام کے صحائف شامل ہیں۔ چھوٹے غیر معروف صحائف اور بڑے پیغمبروں کے صحائف کی مناسبت سے اس کتاب کے مزید دوجھے کرکے بھی فرق کیا جاتا

(3) كتوديم (Ketuvim): يه حصه باره كتابون ير مشتل ب\_موضوع كاعتبار ساس كي بهي تین حصے کئے جاتے ہیں۔ پہلے حصے میں حضرت داؤدعلیہ السلام کی زبور،حضرت سلیمان علیہ السلام کی امثال اور حضرت ایوب علیہ السلام کی مزامیر شامل ہیں۔ دوسرے حصے میں پانچ محبلات ہیں۔ بیہ غز الغزلات،رعوت، نوحہ یر میاه،الجماعه اور آستر پر مشتمل ہے۔ تیسر احصه دانیال، نحمیاه، تورایخ اول اور دوم پر مشتمل ہے۔ تالموو: عبد نامہ قدیم کے علاوہ یہودیوں کی ایک اور کتاب مقدس سمجھی جاتی ہے جے یہود تالمود کا نام دیتے ہیں۔ بلکہ اس کو وحی غیر مقطوع کی حیثیت حاصل ہے۔ تلمود یا تالمود (Talmud): لفظ تالمود عبر انی زبان کا لفظ ہے اور یہ ''لمد'' سے بناہے۔ عبر انی میں اس کے معنی سکھانا، تعلیم دینا اور تعلیم پانے کے ہیں۔ عربی میں یہ لفظ عبر انی زبان سے آیا ہے۔ 553ء میں فسادات کے بعد تورات ودیگر عبر انی کتب کو لاطینی زبان میں لکھنے کی اجازت دی گئی تو لفظ تلمود کو لاطینی میں تالمود لکھا گیا۔

تالمودان روایات کا مجموعہ ہے جو یہود کے ہاں انبیاء اور اکا برسے سینہ بہ سینہ علاء کا تبوں اور پھر ربیوں تک پنچار تالمود کو عہد نامہ قدیم کی تشریحی لٹریچر کی حیثیت حاصل تھی۔ یوں تو یہود کی علاء کا ایک طبقہ ایسا ہے جس کا کہنا ہے کہ بیدروایات ابتدائے آفر بنش سے موجود ہیں۔ یہ بھی کہاجاتا ہے کہ جواس کتاب کی ذرہ برابر مخالفت کرے گافورا اوراجانک مرجائے گا۔

ان روایات کی تدوین کتابی صورت میں غزوہ کا بہن کے ہاتھوں اس وقت ہوئی جب 538 قبل مسے میں ایرانی ہاوشاہ کورش نے بابل کو فتح کیا اور یہودیوں کو پھر سے بابل میں آنے کی اجازت دی۔ غزوہ کا بہن نے یہودی احبار (علائے یہود) کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے حالات لکھ کر ایک کتاب کی شکل میں تالیف کئے ۔ اس میں یہودیوں کے معاشی احکام، صلح وجنگ کے قواعد وضوابط، عاکلی زندگی کے قواعد و قوانین اور عبادت کے متعلق روایات خصوصا تبوار وں اور قربانیوں کے لئے بڑی تفصیلات ہیں۔ غزوہ کا بہن کو اندیشہ لاحق تھا کہ یہودایک طویل مدت تک قیداور جلاوطنی میں رہ کر بابل واپس آئے ہیں اور اکثر لوگ مرکھپ بچے ہیں اور باقی دو سری تیسری نسل کے لوگ ہیں اور سارے کے سارے یہودی واپس بھی نہیں آئے، اس لئے اس نے جو پچھ اپنے بڑوں سے سنا تھا اور جو پچھ اسے یاد تھا لکھ کر محفوظ کرنے کی پہلی کو شش کی ۔ اس زمان فریت موجود نہ ککھ کر محفوظ کرنے کی پہلی کو شش کی ۔ اسی زمانے میں توریت بھی پھر سے جدید بنائی گئی جبکہ اصلی توریت موجود نہ تھی۔ پھراس کی بہت سے شروح کتھی گئیں جنہیں قدر شیم کہاجاتا ہے۔

تالمود کا پس منظر: اس وقت دنیامیں یہودیوں کی تعداد تقریباڈیڑھ کروڑ ہے اور یہ لوگ خاص نسل سے تعلق رکھتے ہیں اور اپنی نسلی خصوصیات کو ہڑی سختی اور پابندی کے ساتھ قائم رکھتے ہیں۔ حتی کہ کسی یہودی کی وہ اولاد جو کسی یہودی کی وہ اولاد جو کسی یہودی عورت کی وہ اولاد جو غیریہودی مردسے ہو وہ یہودی نہیں ہوسکتا۔ کوئی دوسری

تسل کا مر دیاعورت ان کے اعمال اختیار کرکے یہودی نہیں بن سکتا۔ عام طور پر مشہور ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتی ہیں جو ان پر نازل ہونے والی کتاب تورات پر عامل ہیں لیکن یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ تورات مقدس کہیں موجود نہیں ہے۔وہ حضرت عیسیٰ کی ولادت سے کئی سوسال پہلے ہی دنیا ہے تم ہو چکی تھی۔اس حادثے کے بعد جب ایک جعلی تورات بنائی تووہ بھی مختلف خوادث میں نیست و نابود ہوگئی۔اصل کا توذ کر ہی کیااس کا ترجمہ یا ترجے کا ترجمہ بھی کہیں وجود نہیں ہے۔اب جو پچھ ہے وہ اس جعلی تورات کا تیسرایا چوتھا ترجمہ ہے۔ یہودی اس کو ترجمہ تومانتے ہیں مگر واجب التعمیل نہیں مانتے۔ان کی روایت میں ہے کہ ان کی قومی مجلس میں حضرت مسیح علیہ السلام کی ولادت سے کئی سوسال پہلے میہ فیصلہ صادر کر دیا گیا تھا کہ تورات واجب التعمیل نہیں صرف واجب التعظیم ہے۔ان کارینی و د نیاوی د ستور ' نتالمود'' ہے۔

تالمود کی تعلیم صرف یہود کے لئے: تالمود کی تعلیم صرف یہود تک محدود رہنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہودی اپنے نسلی غرور میں مبتلا ہونے کی وجہ ہے کسی غیریہودی کو تالمود کے احکام نہیں بتاتے۔ان میں نسلیت کا جنون اس قدرہے کہ وہ یہودیوں کے علاوہ دوسروں کو بہائم اور حیوان سمجھتے ہیں۔اپنی نسل کواللہ عزوجل کی پہندیدہ نسل اور دوسروں کو جانور کامر تبہ دیتے ہیں،جو صرف اس لئے پیدا کئے گئے ہیں کہ وہ ان کی غلامی کریں۔اس عقیدے نے ان کو ساری د نیاکاد شمن بنادیا ہے۔ ظاہر ہے کہ د شمنوں کو گھر کے راز کون بتاتا ہے للذاجب بیہ کتابیں لکھتے ہیں تواپنے عقائدَ ظاہر نہیں کرتے۔

یبود یوں کو مذہبی طور پر اجازت نہیں کہ وہ اپنے مذہبی احکام واسر ار غیریبودی پر ظاہر کریں۔ کیکن ان ساری احتیاطوںاور راز داریوں کے باوجود تالمود کی بہت ساری تعلیمات مسلمانوںاور عیسائیوں کے علم میں آگئی ہیں۔ عیسائیوں نے تالمود کو منظر عام پر لانے کے لئے بہت سی کاروائیاں کیں کہ اس کتاب میں درج کیاہے لیکن اس کے بارے میں دنیا کے سامنے کچھ بھی پیش نہ کرسکے۔انگریزی میں تالمود پر کئی کتابیں ملیں گی مگراس قدر جالا کی کے ساتھ اس کے امتخاب دیئے گئے ہیں کہ وہ پہچانی نہیں جاتیں۔ مکمل عبرانی متن صرف یہودیوں کو ملتا ہے اور دوسروں تک جونسخہ پہنچایا جاتا ہے اس سے سیاست ومعیشت کا حصہ تو بالکل خارج کردیا جاتا ہے اور تھوڑی بہت تالمود

کے متعلق معلومات ملتی ہیں تووہ اس نسخے سے ملتی ہیں جو ہر طانوی میوزیم میں ''الدر المنفنود''کے نام سے عربی میں اور Introduction to Talmood تنابوں کے مطالعہ سے ملتا ہے۔

یہود کے مطابق کوہِ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو وحی ملی وہ دواقسام پر تھیں۔ایک وہ بنیادی قوانین ہیں جواحکام عشرہ کہلاتے ہیں۔ بیداحکام اور ان کی تفصیل تختیوں پر کندہ تھے۔اسے عام طور پر مکتوب شریعت کہا جاتا ہے۔ جبکہ دوسری قشم کی وحی آپ کوالہام ہوئی جے زبانی شریعت کہا جاتا ہے۔ یہودیوں کے مطابق زبانی شریعت کی تعلیم حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون اور حضرت یوشع علیہم السلام کو دی۔ یوشع علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے اہم سر داروں کو بیہ خدائی قانون پڑھایااوراس طرح سینہ بسینہ روایت ہوتے ہوئے بیہ قوانین حضرت عزیر علیہ السلام تک پہنچے۔ان کے بعد کئی نسلوں سے میہ شریعت زبانی روایت ہوتے ہوئے دوسری اور تیسری صدی عیسوی کے علماء (ربی) تک چینجی اور انہوں نے CE220 میں اے مرتب کرکے مشناء (Mishnah) کانام دیا۔ یہ تالمود کا پہلا حصہ بنااوراس کے بعد CE500 کے لگ بھگ مشنا کے متن کی جو تشریح کی گئی،اسے جمارہ (Gemarah) کا نام

مشناء: مشناء دوسری صدی عیسوی کے یہودی علاء کے اجتہادی مسائل کا مجموعہ ہے جوانہوں نے عہد قدیم کی روشنی میں متنط کئے تھے، جس کا نام مشناء (دوسری تورات)ر کھا گیا۔اس کتاب کوسات ابواب میں تقسیم کیا گیا جس میں زراعت، تہوار،عورت، معاوضہ،وقف،قربانی اور طہارت کے موضوعات تھے۔ یہی کتاب تلمو د کے نام سے مشہور ہوئی اور یہودیوں میں اس قدر مقبول ہوئی کہ یہودیوں کی باافتدار جماعت نے فیصلہ کر لیا کہ آئندہ کوئی بھی فیصلہ تورات پر کرنا جائز نہیں ہے بلکہ جو ایسا کرے گا اس پریہودا ناراض ہوگا۔مشناء کی کئی شروحات لکھی جاتی رہی

جس زمانے میں بیت المقدس پر روم کاراج تھااور بنی اسرائیل صرف رومی گورنر کی خاص اجازت ہے اپنے معبد پر آیا کرتے تھے،اس زمانے کے علاءاپنازیادہ تروقت شرعی اور فقہی غور و فکر میں گزارتے تھے جو تورات پر مبنی تھا۔جب س 70عیسوی میں روم نے اس معبد کو تباہ کر دیااور موسوی امت بکھر گئی،اس کے علاءنے تفسیر و تفہیم کے کام پراور زور دیا، نتیجہ بیہ ہوا کہ سن 200 قبل مسیح اور سن 200ءکے در میان ایک مصحف جمع ہو گیا جس میں یہودیت کے سب سے نامور علاء کی آراءاور تفسیریں شامل تھیں۔اس مصحف کو "مشناہ" کہتے ہیں۔ آئندہ کی فقہی اور قانونی تفکیرای پر مبنی ہے اور تلمو داس سے ماخو ذہے۔

جمارہ: جمارہ میں مشناء کے متن کی تشریح کے علاوہ طب، نباتات، فلکیات، جیومیٹری اور اس مشم کے دوسرے مضامین شامل ہیں۔

## یہود یوں کے عقائد

جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کواللہ عزوجل نے نبوت عطاکی تواس وقت بنی اسرائیل کسی ایک خدا کی پوجا نہیں کرتے تھے، کئ نہیں کرتے تھے بلکہ ان کے کئی خداتھے۔ یہودی اپنے قومی دیوتا مولک کے حضور اپنی قربانی پیش کرتے تھے، کئی عرصہ تک اس دیوتا کو بھی یہودا کہا جانے لگا۔ خاندانی دیوتا الگ الگ تھے اور ان کی پوجا بھی کی جاتی تھی۔ایک دوسرے کے خاندانوں کے دیوتاؤں کی پوجانہیں کی جاتی تھی۔

بعد میں یہودیت میں سے بت پر سی تو ختم ہوگئی لیکن انہوں نے دیگر عجیب و غریب عقائد گڑھ لیے: مثلاً یہودی اللہ تعالی کی محبوب ترین مخلوق ہیں، یہودی اللہ کے بیٹے ہیں، و نیا میں اگر یہودی نہ ہوتے تو زمین کی ساری بر کتیں اٹھالی جا تیں جیسے سورج چھپالیا جاتا، بار شیں روک لی جا تیں۔ یہود، غیر یہود سے ایسے فضل ہیں جیسے انسان جانوروں سے افضل ہیں، یہودی پر حرام ہے کہ وہ غیر یہودی پر نرمی و مہر بانی کرے، یہودی کے لئے سب سے بڑاگناہ یہ کہ وہ غیر یہودی کے ساتھ مجلائی کرے، د نیا کے سارے خزانے یہودیوں کے لئے پیدا کئے گئے ہیں، یہ ان کا حق ہے، للذاان کے لئے جیسے ممکن ہوان پر قبضہ کرنا جائز ہے، اللہ تعالی صرف یہودی کی عبادت قبول کرتا ہے، ان کے عقیدہ میں انبیاء کرام علیم السلام معصوم نہیں ہوتے بلکہ کہائر کاار تکاب کرتے ہیں۔

وجال ان کے عقیدہ میں امام عدل ہے، اس کے آنے سے ساری دنیا میں ان کی حکومت قائم ہوجائے گی، یہ حضرت عیسیٰ علیہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے قائل نہیں ہیں، حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگاتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا گمان یہ ہے کہ ہم نے انہیں سولی پر لٹکا کر قتل کر دیا ہے، قرآن مجید نے ان کے غلط نظریات کی جابجا تردید کی ہے۔

حضرت عزیزعلیہ السلام کے بارے میں ان کاعقیدہ بیہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔

ان کے عقیدہ میں اللہ تعالی زمین و آسان بنانے کے بعد تھک کیا اور ساتویں دن آرام کیا، اور ووساتواں دن ہفتہ کادن تھا،اس محتم کے اور مجی بہت سارے واہیات عقیدے ان کے فرہب کا حصہ ہیں، یہ الل کتاب ضرور ہیں کیکن اسپنے ان عقائد کی بنام پر کا فر ہیں۔

يبودى خداكى و صدانيت كااقرار كرتے بيں اور توحيدي سختى سے يھين ركھتے بيں اور يديميوويت كاسب سے اہم اصول ہے۔ توحید سے مراد خدا کو ایک مانتا ہے۔ حضرت ابراہیم سے لے کر حضرت بیقوب علیماالصلوٰۃ والسلام کے زمانے تک بہود خدا کے لئے "الشدائی" کالفظ استعال کرتے ہے۔ لیکن بعد میں بھی نام بہوواد (YHWH) \_\_ بدل دیا گیا۔ بیبود خداکو'' بیبوواو'' کے نام سے بکارتے ہیں ، لیکن اس لفظ کے سیجے تلفظ کے بارے میں مور خین کے مابین اختلاف ہے۔ بعض اسے یہو کہتے ہیں اور بعض اسے یہووہ میہواور دیگر تلفظ سے مانے ہیں۔ تلفظ کے اس اختلاف کی وجہ بے ہے کہ یہود کے مطابق انہیں خداکا خاص نام لینے کی تطعی اجازت نہ متی کیونکہ وواس میں خدا کی بے اولی

ا مرائل کی فضیلت کا مقیده(Chosen People): یبودی عقالہ کے مطابق ی امرائیل خدا کے منتخب کردہ بندے ہیں، اس لئے انہیں و تیر اتوام پر منسیلت حاصل ہے میرودیوں کے مطابق اس فنسيلت سے مراد كوكى تىلى التياز ياافخار تبين ہے بلكه اس كا مطلب مرف يد ہے كه خداتعالى في البين ونياكى راجنمائى اور قیادت کے لئے منتخب کیا ہے اور کیونکہ (یہودی عقائد کے مطابق) نبوت صرف بنی اسرائیل میں بی آتی ہے اور چو نکد میہودی پیفیبروں کی اولادہاس کے وہ خاص اہمیت کے حامل ہیں۔

المووكي تعليمات كے چند ممونے:

الميدوى الله عزوجل كے نزديك تمام فرشتول سے زيادہ محبوب بين اور بيد الله عزوجل سے وہى عصرى تعلق رکھتے ہیں جو کسی بات کو بیٹے سے ہوتا ہے۔ اگر پیود و نیامیں نہ ہوتے تو آفتاب طلوع نہ ہوتا اور نہ زمین پر مجمی بارش ہوتی۔

جہریر میرودی کا فرض ہے کہ غیریرودی کے قبضہ میں کسی مال کو نہ جانے دے تاکہ دنیا کے ہر مال کی ملکیت میروداور صرف میرود کے لئے باقی رہے۔

ہے کہ کسی یہودی کو اگر کوئی فائدہ پہنچ رہاہو یا کسی غیر یہودی کو نقصان پہنچ رہاہو تو جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا اور دھو کہ فریب سے کام لیٹانہ صرف جائز بلکہ واجب ہے۔

جڑ کسی غیر یہودی کی سلامتی یا بہتری کے لئے کوئی تمنااپنے دل میں نہ آنے دو۔ اگر کوئی آبادی تمہارے قبضہ میں آجائے تو وہاں کے تمام لوگوں کو قتل کردواور حمین قطعااجازت نہیں کہ کوئی قیدی اپنے پاس رکھوللذا عور تیں بوڑھے ، نیچ سب قتل کردیئے جائیں۔ جس زمین پر یہودیوں کا قبضہ نہیں وہ نجس ناپاک ہے کیونکہ پاک صرف یہودی بی بیں اور وہ زمین صرف پاک ہوتی ہے جس پر یہودیوں کا قبضہ ہو۔

جڑے ہود ہوں کے مطابق حضرت موٹی علیہ السلام سے نسل در نسل زبانی ختفل ہوتارہا۔ یبود ہوں جس اس کی روابت کا فاقی علم ہے جو یہود ہوں کے مطابق حضرت موٹی علیہ السلام سے نسل در نسل زبانی ختفل ہوتارہا۔ یبود ہوں جس اس کی روابت کا فی پہلے سے چلی آر بی ہے۔ حضرت موٹی علیہ السلام کے زمانے سے پہلے بی جاد و ٹونہ وغیرہ کارواج تفااور حضرت موٹی علیہ السلام کا جادو گروں کو حکست دینے کا واقعہ بھی اس طرف وضاحت کرتا ہے۔ اس علم کے بڑے بڑے ماہراس دور عیں موجود سے۔ آھے جل کریہ سلسلہ وسعت پذیر ہوگیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں اس علم کو فروغ ہوا اور یہود ہوں کو دوشت سلیمان کی طرف منسوب کیا ہے ہوا اور آج بھی النے کے علم کو حضرت سلیمان کی طرف منسوب کیا ہے اور آج بھی النے کے اس تعوید گئٹ وغیر ویر گفتش سلیمان کندہ وہوتا ہے۔

قبالہ کو با قاعدہ طور پر بار ہویں صدی میں جنوبی فرانس اور سپین میں منظم کیا گیا تھا۔ سپین سے یہودیوں کی جلاوطنی کے بعد بیر برخان ترکی اور فلسطین یہودی آبادی کے ساتھ وہاں خطن ہوا۔ موجودہ قبالہ بیس علم الاعداد، علم مجوم، تعویذاوراس فتم کے دیگرعلوم شامل ہیں۔ان علوم میں سے اہم علم الاعداد کا ہے۔

### عبادات ورموم

يبوديوں كے بال متعدد عبادات اور مذہبى رسوم موجود بيں جن كى تفصيل كچھ يوں ہے:

- 499 -

ہمیفیلاہ (Tefillah): روزانہ کی جانے والی یہودی عبادت کو میفیلاہ کہتے ہیں۔ یہودی دن میں تین مرتبہ صبح صادق کے وقت، دو پہر اور شام کے وقت غروب آفتاب سے پچھ دیر پہلے یہ نماز اداکرتے ہیں۔ پہلی نماز شاخریت (Shacharit) و سری نماز مخا (Mincha) اور تیسری نماز آروت (Arvit) اور مارو (Maariv) کہلاتی ہے۔

ہ اس کے جو جی ہے۔ اس کے جو جو جی ہے۔ اس کے جو جی جی ہے۔ اس کے جو جی ہیں۔ پہلے حصد میں علماء کی تغییریں پڑھی جاتی ہیں۔ دوسرے میں توریت اور زبور کے اجزا پڑھے جاتے ہیں۔ تیسرے میں شاع پڑھی جاتی ہے، جواس عبادت کاسب ہے اہم حصد ہے کیونکداس میں پوری قوم بنی اسرائیل کو پاراجاتا ہے کہ وہ توحید کی شہادت دے۔ اس کے بعد آ میدہ پڑھی جاتی ہے اور پھر مسجا کی آمد کی دعا کی جاتی ہے جوزبور میں سے پڑھی جاتی ہے۔ آخر میں بنی اسرائیل کے فرائفن کو ڈہر ایاجاتا ہے اور توحید کی شہادت بھی دہر ائی جاتی ہے۔ مناز وو پہر کی عبادت اس میں آ میدہ پڑھی جاتی اور تہوار وں پر توریت کا جزء بھی پڑھا جاتا ہے۔ ﷺ مناز وو پہر کی عبادت : اس میں آ میدہ پڑھی جاتی اور تہوار وں پر توریت کا جزء بھی پڑھا جاتا ہے۔ ﷺ آروت مارو جاتی ہیں۔

رائخ العقیدہ یہودیوں کے ہاں اس عبادت کی ادائیگی سے قبل دونوں ہاتھ دھوناضر وری سمجھا جاتا ہے۔ جبکہ دیگر فرقوں کے ہاں صبح ہاتھ پاؤں اور منہ دھولینا عبادت کے لئے کافی سمجھا جاتا ہے۔ میفیلاہ عام طور پر مخصوص انداز میں عملی طور پر اداکی جاتی ہے اور تورات کی تلاوت کی جاتی ہے۔ یہودی عبادات کی تفصیل کتاب سدّور (Siddur) میں موجود ہے جو خاص احکام عبادات پر مشمم ل ہے۔ یہ کتاب یہودی عالم امر م گون نے مرتب کی تھی۔

ﷺ روز کی تین عبادات مقرر ہیں جن میں سے صبح اور دوپہر کی فرض ہیں اور شام کی اپنے آپ پر واجب کی جاسکتی ہے۔ یہودیت میں دیگر احکام اس وقت تک اختیار کی ہوتے ہیں جب تک انسان ان کو اپنی روز مرہ واجب کی جاسکتی ہے۔ یہودیت میں دیگر احکام اس وقت تک اختیار کی ہوتے ہیں جب تک انسان ان کو اپنی روز مرہ زندگی کا حصہ بنانے کی نیت نہ کر لے۔اس نیت کے بعد وہ واجب ہو جاتے ہیں اور ان میں اور فرائض میں کوئی فرق نہیں رہتا۔

کے عبادت گاہ: یہودیوں کی عبادت گاہ بیناگاگ(Synagogue) کہلاتی ہے۔ یہودیوں کے ہاں اس عبادت گاہ میں جانے کے پچھ آ داب ہوتے ہیں۔ پہلے سرپر ٹونی پہن کر جاناضر وری ہوتا تھا، تاہم عصر حاضر میں اس تھم کی پابندی ضروری نہیں سمجھی جاتی۔

تمام عبادات فرداً بھی ادا ہو سکتی ہیں اور باجماعت بھی تاہم باجماعت ادا کرنے میں فضیلت ہے خصوصاً اسلئے کہ جماعت جب انتھی ہو جائے تو وہ خدا کے دربار میں بطور بنی اسرائیل حاضر ہوتی ہے۔ جماعت کو پوراہونے کے لیے کم از کم دس افراد کی ضرورت ہے ورنہ ایک ساتھ رہ کر بھی عبادت فرداً ہی قبول ہو جاتی ہے۔ یہودیت کے کئی مذاہب میں دس مر دوں کو جماعت ماناجاتاہےاور کٹی میں د سافراد کو،خواوہ مر دہوں یاعور تیں۔

ایر متر واہ (Bar Mitzvah): یہ یہویوں کی ایک رسم ہے۔ یہودیت کے مطابق لڑکا تیر ہویں سال تک چینجنے پر مر دبن جاتا ہے۔ عمومالڑ کے کواپنے مذہب اور عبر انی زبان میں کئی سال ہدایت دے کراس موقع کے لئے تیار کیاجاتا ہے۔وہ اپنی تیر ہویں سالگرہ کے بعد سبت کے موقع پر کنشت میں صحفے کی تلاوت کرتا ہے اور تقریر بھی كرسكتا ہے۔ بير روايتي موقع لڑكے اوراس كے والدين كے لئے اہم ہوتا ہے۔ بالغ ہونے والا فردا پنے دوستوں سے كئ تحائف وصول کرتاہے۔

جوانکشافات کئے گئے ہیں اور دیگر کتب میں جو یہ باتیں منقول ہیں کہ فرانسیبی انقلاب کے بعدیہودیوں کو نجات حاصل ہوئی توانہوں نے کسی الی علامت کو تلاش کر ناشر وع کر دیا جے وہ صلیب کے مقابلہ میں اپنی پیجان کے طور پر استعال کر سکیں تو انہوں نے چھ کونے ستارہ پر اکتفاء کیا۔ ایک مقام پر ہے کہ ہالوکاسٹ (نازیوں کا یہودیوں کی تباہی کا منصوبہ)کے دوران نازیوں نے پیلے رنگ کے ستارے کو یہودیوں کے لباس پر شاختی نشان (پیج)کے طور پرلاز می قرار دیا جنگ کے بعد ذلت اور موت کے اس نشان کو یہو دیوں نے اپنے لئے اعزازی نشان کے طور پر اپنالیا۔

آج کے دور میں ڈیوڈ کا ستارہ یہودیوں کی پہچان کا بین الا قوامی اور معروف ترین نشان مانا جاتاہے عوامی مطح پر یبود اس ستارے کو اس طرح استعال میں لاتے رہے جس طرح وہ صدیوں سے استعال ہو تا چلا آ رہا تھا۔ یورپ میں ڈیوڈ کا متارہ نہ ہی یہودیوں کے سینکڑوں سال پرانے مقبروں کی تختیوں پر بھی دیکھا جاسکتاہے کیونکہ یہ یہودیوں کی مقبول علامت کے طور بھی پہچانا جاتاہے۔

ریاست ہائے متحدہ امریکہ کی عظیم مہر پر بھی اس اسٹار کا ڈیزائن (شکل بنی)د کھائی دیتاہے، مہرکی سامنے والی طرف ستاروں کا جمگھٹا واضح طور پر ڈیوڈستارے کی شکل کا ہے،جو چھوٹی جسامت کے ستاروں کو ملا کربتایا گیا ہے۔ نیزیہ تکس ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے ایک ڈالر کے ٹوٹ کی الٹی طرف بھی موجود ہے۔

عوامی لب ولہد میں اسے یہودی سنارہ بھی کہاجاتا ہے۔ اسرائیلی ریاست کے قیام کے ساتھ اسرائیلی حجنڈے پرینا ہوا ہے۔ پرینا ہوا یہ یہودی سنارہ اسرائیل کی پہچان بن گیا ہے۔ فرانسیسی انقلاب کے بعد یہودیوں کو آزادی ملنے پریہودی آبادیوں نے ڈیو ڈاسٹار کو اپنی نما کندگی کے لئے اس طرح ختن کیا جس طرح عیسائی صلیب کا استعمال کرتے ہیں۔

ڈیوڈ کے سارے کو یہودی عبادت گاہوں کے باہر کے جھے پر بنانا باآ دیزال کرناایک عام بات تھی تاکہ یہود یوں کی عبادت گاہ کے طور پر پیچانا جاسکے۔

#### تبحار

یبودیوں کے ہاں مخلف منٹم کی رسوم اور تہوار ہیں جنہیں یہودی بہت اہتمام سے مناتے ہیں۔ یہ تہوار یہودی (عبرانی) کیلنڈر کے مطابق منائے جاتے ہیں۔ان تنبواروں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔وقت گزرنے کے ساتھ ساتھاس میں اضافہ ہوتار ہتاہے۔ذیل میں ہم یہودیوں کے اہم تبواروں کا تعارف دیں گے۔

جہ ہوم السبت ( السبت کہا جاتا ہے۔ سبت کا عظم موسوی شریعت کے اہم ترین حصہ احکام عشرہ میں موجود جاتی ہے۔ اس ون کو یوم السبت کہا جاتا ہے۔ سبت کا عظم موسوی شریعت کے اہم ترین حصہ احکام عشرہ میں موجود ہے۔ اس کے متعلق یہ عقیدہ ہے کہ خداوند نے کا کتات بنانے کے بعد ساتواں ون آرام کے لئے مختص کیا تھا، ای لئے اس دن کام کان نہیں کرناچاہئے۔ سبت جعد کے دن غروب آفتاب سے ہفتہ کے دن ستاروں کے نظر آنے تک رہتا ہے۔ جمعہ کی رات کو سبت کا آغاز شراب یاروٹی پر دعائج سے ( Kiddush ) اور گھر کی عور توں کے ہاتھوں میں سبت مشعلوں کی روشن سے ہوتا ہے۔ رواتی اعتبار سے ہفتے کا بہترین کھانا جمعہ کی شام کو چیش کیا جاتا ہے۔ اس دن یہود کی ایک مشعلوں کی روشن سے ہوتا ہے۔ رواتی اعتبار سے ہفتے کا بہترین کھانا جمعہ کی شام کو چیش کیا جاتا ہے۔ اس دن یہود کی ایک حشن مناتے ہیں جس میں سبحی کی شرکت ضرور کی ہوتی ہے۔ رائے العقیدہ یہود کی آئی بازی، گاڑیوں میں سفر کرنے جشن مناتے ہیں جس میں سبحی کی شرکت ضرور کی ہوتی ہے۔ رائے العقیدہ یہود کی آئی بازی، گاڑیوں میں سفر کرنے

، تمباکو نوشی ، رقم ساتھ لانے یاکسی بھی قشم کی محنت مز دوری سے منع کرتے ہیں۔اس دن عام تعطیل کی جاتی ہے اور رائخ العقیده یہود سارے دن عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔رجعت پسنداور رائخ العقیدہ یہودی ہفتہ کی صبح میں کنشت کااہتمام کرتے اور تورات کاہفتہ وار حصہ تلاوت کرتے ہیں۔

☆ عيد العصح (Passover): يه يهوديول كاايك الهم تبوار ٢ جو آخد دن چلتا ٢ ـ اس تبوار كو پیساخ بھی کہاجاتا ہے۔ بیہ تہوار بنی اسرائیل کی مصرہے آزادی کی یاد گار میں یہودی کیلنڈر کے مطابق بہار کے موسم میں منا یاجاتا ہے۔عام طور پر اس تہوار کے دنوں خاص الیمی اشیاء مثلا سلخ سبزیاں ، بغیر خمیر کے روئی وغیر ہ پکائی جاتی ہیں جن سے سفر کی یاد تازہ ہو جائے۔پیساخ کی پہلی ووراتوں میں یہودی خاندان ایک رسمی کھانے (Sder)کے لئے

🖈 بینی کوسٹ (Pentecost): یہ تہوار عید تصح سے بچاس دن گزرنے کے بعد می ،جون کے چھے اور ساتویں روز منایا جاتا ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہِ سیناپر مقدس تختیاں ملنے کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ اس تہوار کے موقع پریہودی راہب دودھ سے بنی گندم کی دوخمیری روٹیاں پکواتے ہیں، پھر سات بھیڑیں یاایک بیل یاد و د نے ذبح کرتے ہیں جس سے غریب مستحقین کی دعوت کی جاتی ہے۔عبادت گاہوں میں اس روز خاص عبادات کا ہتمام کیاجاتاہے۔ یہودی اپنے گھروں کو پودوں اور پھولوں سے سجاتے ہیں۔

المروش باشاناه (Hashanah Rosh): يديهودي كيلندرك سال كى ابتداء كادن بجوعيسوى کیلنڈر کے حساب سے ستمبریااکتو ہر میں آتاہے۔ یہودی کیلنڈر کا آغازیہودی عقائد کے مطابق آدم علیہ السلام وحوار ضی الله تعالی عنهاکے زمین پر آنے کے ساتھ ہوتا ہے۔ای کی یاد میں بیہ تہوار منایا جاتا ہے۔اس تہوار کا آغاز مدت استغفار جبکہ اختنام انگلے دن یوم کفارہ پر ہوتاہے۔سال نو کو خصوصی دعاؤں اور آنے والے سال کے لئے اچھی امید میں مٹھائی کھانے کے ذریعہ منایاجاتا ہے۔

ایدیم کور(Atonement Yom Kippur the Day of):ید يهودي كيندر کے پہلے ماہ کے دسویں دن بطور عشرہ توبہ منایا جاتا ہے۔ یہ تمام یہودی تہواروں میں سے مقدس ترین دین ہے۔اس

تہوار کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا یا جاسکتا ہے کہ تورات کی کتاب احبار کا پورا سولہواں باب اس دن کے متعلق

احکامات پر مشتمل ہے۔اس تہوار کا مقصد سال بھرکی توبہ کرناہوتا ہے۔اس میں باجماعت خداہے معافی ما تکتے ہیں۔ آئندہ سال میں نیکیاں کرنے اور گناہ سے پر ہیز کرنے کا ارادہ کرتے ہیں۔اس دن روزہ رکھا جاتا ہے اور از دواجی تعلقات سے پر ہیز کیا جاتا ہے۔ عام طور پر دن کازیادہ تر حصہ عبادت میں گزرتا ہے۔

ایوم کفارہ کے پانچ دن بعد تشرے کی پندرہ تاریج کو یہ تہوار منا یا جاتا ہے جو Sukkah): یوم کفارہ کے پانچ دن بعد تشرے کی پندرہ تاریج کو یہ تہوار منا یا جاتا ہے جو ا یک ہفتہ رہتا ہے، جو صحر ائے سینامیں در بدر پھرنے کی یاد دلاتا ہے۔اس تہوار کے دوران یہود خاص قاعدوں کا خیال ر کھتے ہوئے خیمے بناکران میں رہتے ہیں۔

﴿ Purim): يه تبوار يبودي كيندر ك چيخ ماه كى چود موي تاريخ كو منايا جاتا ہے۔ عيسوى کیلنڈر میں میدون فروریاورمار چ کے در میان آتا ہے۔ میہ تہواریہودی قوم ہامان کے حملے سے پچ نکلنے کی خوشی میں مناتی ہے۔اس تہوار کے دن یہودایک دوسرےاور بالخصوص ضرورت مندوں کو تحائف دیتے ہیں۔

## یهودی فرقے

تمام یہودی حضرت موسیٰ حضرت ہارون اور حضرت یوشع علیہم السلام پر ایمان لاتے ہیں۔سب یہودی اس بات پر متفق ہیں کہ کوئی بھی پیغیبر دوسرے پیغیبر کے لائے ہوئے احکامات کو منسوخ نہیں کر سکتا۔

دیگر مذاہب کی طرح یہودیت میں بھی بہت ہے فرقے ہیں لیکن چو نکہ یہود کی تعداد بہت کم ہےاس لئےان میں کئی فرقے خاص اہمیت نہیں رکھتے۔ ذیل میں یہودیوں کے چند فرقوں کا تعارف پیش کیا جاتا ہے:

قدیم فرقہ خیال کیا جاتا ہے۔اس فرقے کے اکا ہر وہ لوگ ہیں جو عراقی آشوریوں کے حملے کے بعد فلسطین میں رہ گئے تھے۔انہوں نے یہاں بت پر تی شروع کر دی تھی۔یہودیوں نے پروشلم کی واپسی کے بعد انہیں یہودی مانے سے ا نکار کر دیا توان د نوں کے مابین خان جنگی شر وع ہو گئی اور بالاً خرچھٹی صدی عیسوی میں اس فرقے کو زوال ہو گیا۔اس فرقے کادعویٰ ہے کہ ان کے پاس تورات کا قدیم ترین نسخہ ہے۔اس کے پاس بائبل دیگر نسخوں سے کافی مختلف ہے۔ انتہاراازم(Karaite/Karaism): یہودیوں کے ہاں تالمود عبد نامہ عثیق کے بعد سب اہم کتاب ہے۔عام طور پر سبھی یہوداہے مقدس تسلیم کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود بغداداور مصر میں ایک چھوٹاہے کمتب فکرایسا بھی رہاجس نے اس کتاب کی اہمیت مانے سے انکار کر دیا۔ تاریخ میں اگر چیداس کا وجو دیمپلی صدی قبل مسیح میں ملتا ہے کیکن اسے با قاعدہ طور پر منظم کرنے میں اہم کردار آٹھویں عیسوی میں احنان بن داؤد کا ہے۔ یہ فرقہ قاراازم کہلاتا ہے۔ قاراازم سے تعلق رکھنے والے یہود اپنے مذہبی قوانین کا ماخذ صرف عہد نامہ عثیق کو قرار دیتے ہیں۔احنان بن داؤد نے پر وشکم کواپنا تبلیغی مر کز بنا یااوراپنے مسلک کی تغلیمات عام کیں۔چود ہویں صدی عیسوی تک اس فرقے کے پیروکاروں کی تعداد اچھی خاصی ہو چکی تھی لیکن اس کے بعد آہتہ آہتہ ان کااثر کم ہو تا گیا۔اس وقت ایشیا کے بعض علاقوں میں اس فرقے کے لوگ پائے جاتے ہیں۔

قوانین کے ماخذ کے علاوہ اس فرقے کے لوگ بعض دیگر امور میں بھی عام یہودیوں سے منفر دہیں۔حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ان کے عقائد باقی یہودیوں سے قدرے مختلف ہیں۔ بیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوایک نیک اور متقی بزرگ مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت شریعت موسوی کے احیاء کے لئے تھی۔اس کے علاوہ یہ فرقہ اکثریہودی رسوم کو نہیں اپناتا،ان کا طرزِ زندگی باقی یہودیوں سے کافی مختلف ہے۔

التقيده يهودى (Orthodox Judaism): آر تھوڈ كس يهوديت دراصل يهوديول

کی قدیم تہذیب کے علمبر دار ہیں۔ یہ تورات اور تالمود دونوں کو مقدس تسلیم کرتے ہیں۔اس فرقے کے لوگ یہودیوں کے ہاں فقہاء،راہب،زاہداور قاضی کے طور پر پہچانے جاتے ہیں۔ یہ لوگ حیات بعد الموت، جزاو سزااور جنت و جہنم کے بھی قائل ہیں۔اس فرقے سے تعلق رکھنے والے یہودی عام طور پر اپنی علیحدہ بستیاں بناکر رہتے ہیں۔ یہ لوگ قبالہ سے منسلک ہیں اور عبر انی کے حروف ابجد (Alphabets) میں جاد و کی اثر ات پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ اس فرقے میں بھی کئی ذیلی مکاتب فکر موجو دہیں۔

یر بفار مسٹ یہودی (Judaism Reform): یہودیت میں جدت پندی کی تحریک جرمنی میں اٹھار ہویں صدی میں شر وع ہوئی جے برطانیہ میں قبولیت عام حاصل ہوئی۔ روایت پیندیہودیوں کے برعکس ریفارم یہودیوں نے یہودی شریعت کوجدید تہذیب کے عین مطابق بنانے کے لئے اس میں کئی معنوی تبدیلیاں کیں اور یہودی قوانین کی نئ تشریحات پیش کیں۔ مذہبی کتابوں کے متعلق اس محتب فکر کا ماننا ہے کہ تورات خدائی تعلیمات ہیں لیکن اسے انسانوں نے اپنی زبان اور اپنے انداز میں لکھاہے۔روایت پسندوں کے برعکس ریفار م یہودی

سیولر خیالات کے حامی ہیں اور ان کاماننا ہے کہ یہودیت کسی ایک قوم یا خطے سے تعلق نہیں رکھتی بلکہ یہ ایک عالمی ند ہب ہے جس میں ہر ایک تہذیب و تدن کی گنجائش موجود ہے۔للذاجدید تہذیب اپنانے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ یہ ند ہی عبادات ور سومات سے زیادہ معاشر تی رویے پر زور دیتے ہیں۔روایت پسندوں کے ہاں مر داور عور تول کے متعلق بعض معاملات میں حقوق کا فرق موجود ہے جبکہ ریفار میہودی ہر قشم کے معاملات میں مساوی حقوق کے قائل

استر ہویں صدی میں یہودیوں Conservative Judaism): ستر ہویں صدی میں یہودیوں کے ہاں قدامت پہندی اور جدت پہندی کار جمان فروغ پار ہاتھا۔ ایک طرف جرمنی یہودی مفکرین کی جانب سے جدت پندی کی بناپریہودی شریعت میں کئی تبدیلیاں کی تمکیں ، دوسری طرف قدامت پند مکتب کی طرف سے شریعت کے ظاہری معنوں پر سختی سے عمل کرنے اور اجتہاد کو ممنوع سجھنے کی وجہ سے یہودی شریعت بے جان ہورہی تھی۔ان دونوں کے ردعمل میں اعتدال پیندی کا حامی ایک مکتب فکر کا ظہور ہوا جس کے بانی ور ہبر اس دور کے برے ربی زیشر یاس فریکل (Zecharias Frankel 1801-1875) تھے۔جدت پندی کے متعلق اگرچہ انہیں بعض معاملات میں دیگر رہنماؤں ہے اختلاف تھالیکن ایک عرصے تک ریفارم تحریک کے ایک اہم رکن رہے۔ 1845ء میں جب ریفارم جدت پندوں کی طرف سے یہودی عبادات میں عبرانی زبان کارواج ختم کردیا گیا تو زیشر یاس نے اس بارے میں خفکی کا اظہار کرتے ہوئے علیحد گی اختیار کرلی اور اعتدال پیندی کی تحریک شروع کی۔ بیہ تحریک جلد ہی یہودی عوام میں مقبول ہو گی۔

انیسویں صدی میں ایک یہودی ربی (Solomon Schechter)نے امریکہ

(USCJ) United Synagogue of Conservative Judaism) ينيادر كلى جس كى وجه سے امریکه میں اس مکتب فکر کو مقبولیت حاصل ہوئی۔

کنزر ویٹوروایت پیند جدت پیند میں در میانی نقطہ نظر کے حامی ہیں۔ان کے ہاں قدیم یہودی روایات کا تفترس اب بھی ای طرح موجود ہے لیکن بیالوگ ظاہر پر ستی اور اجتہاد کے قائل ہیں۔ان کے نزدیک تورات اور دیگر

یبودی قوانین پر عمل کرناضروری ہے تاہم قانون کو وقت کے نقاضوں کے تحت اجتہاد کرکے تبدیل کیا جاسکتا ہے۔ 1988 میں Leadership Council Convervative Judaism نے اپنے عقائد کے متعلق ایک آفیشل کتابچہ شائع کیا۔اس کتابیج کے مطابق کنزویٹو کے بنیادی عقائد اعتدال کامظہر ہیں۔توحید کے علاوہ کنزویٹو اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ یہودیت ایک ندہب سے بڑھ کر ایک مکمل تہذیب کا نام ہے جس میں طرزِ حیات،لباس،زبان،فنون لطیفه اور ایک مقدس سرزمین ''اسرائیل'' سے محبت شامل ہے۔ بنی اسرائیل کی فضیلت کے متعلق ان کا نقطہ نظریہ ہے کہ بنی اسرائیل خداکی طرف سے اہل زمین کے لئے رہبر (the A light unto nations) کی حیثیت سے مقرر ہیں چنانچہ یہ یہود کا فرض ہے کہ وہ ساری دنیا کی قیادت کریں۔ان کے مطابق تورات وحی اللی ہے لیکن میہ ہم تک انسانی ذرائع سے منتقل ہوئی ہے اور اس میں انسانی اثرات شامل ہو گئے ہیں۔ان کے نزدیک تورات کے قانون پر عمل کرناضروری ہے البتہ وقت کی ضروریات کے مطابق ان قانون میں اجتہاد کر کے تبدیل کرناضر وری ہے۔ بیہ اجتہاد ایک خاص دائرہ کار میں رہتے ہوئے تورات کے بنیادی اصولوں کی روشنی میں ہونا چاہئے جس سے یہودی شریعت کی روح متاثر نہ ہو۔

﴿ فرقه وون عباتا عن (Sabbateans): عهد عثاني مين يهوديون به فرقه شروع موا\_اس کی ابتدا سباتائی زیوی نے کی۔ اس نے 1666 میسوی میں یہود کے مسیح موعود (Messiah Promised) ہونے کا دعویٰ کیا۔ کچھ یہودیوں نے اسے قبول کیا مگر ربیوں کی اکثریت نے اسے مستر د کر دیا۔اس وقت کے عثانی حكمرال سلطان محمد رابع (r.1647-81647) نے سباتائی کواپنے در بار میں بلوایااور کہا کہ یاتو کوئی کرشمہ د کھاؤور نہ مخلّ کردیئے جاؤگے۔سباتائی نے اپنے عقائد چھوڑ کر اسلام قبول کر لیا۔اس وجہ سے اس کے کئی مریداہے چھوڑ گئے۔ سباتائی نے اپنے عقیدت مند مریدوں کو یہودی تصوف،جو کہ قبالہ کہلاتاہے، سے متعارف کروایا۔ان کے ماننے والے آج بھی ترکی میں پائے جاتے ہیں۔

ان میں ایک میرودی فرقے: ان میں سے ایک فرقہ "صدوتی" ہے اور بید کئی چیزوں کے مظر ہیں۔ دوسرا فرقد "فریسی" ہے۔ان کواحبار اور رہبان کہا جاتا ہے۔ تیسر افرقہ "قرّا کین" ہے یہ صرف توریت کومانتے ہیں ،اس کے علاوہ صحائف وزبور کسی چیز کو نہیں مانتے۔ چو تھافر قہ ''جمتعقبین'' ہے بیہ شدت پسند ہیں۔ پانچوال فرقہ ''کا تبین

و ناسخین " ہے، یہ سر دار و علاء ہیں۔ چھٹافرقہ "ممتودین" ہے۔ ساتواں فرقہ "سبائیہ" ہے یہ عبداللہ بن سباک طرف منسوب ہے جس نے اسلام کو بہت نقصان پہنچا یا بلکہ اسلام میں فرقہ بندی کی بنیاد اس نے رکھی۔

#### اسلام اوريهوديت كاتقابلى جائزه

اسلام اوریہودیت کا باہم نقابل کیا جائے توہر اعتبارے اسلام کویہودیت پر ترجیح حاصل ہے۔ چند وجوہات پیش خدمت ہیں:

اسلام ایک توحیدی دین ہے جس میں اللہ عزوجل کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جاتا،اللہ عزوجل کو بیوی، باپ، بیٹے سے پاک ماننا ہر مسلمان پر لازم ہے۔اس کے برعکس یہودی اللہ عزوجل کوایک تومانتے ہیں لیکن حضرت عزیر کواللہ عزوجل بیٹا جان کر شرک کاار تکاب کرتے ہیں۔

المراديوں كى بنيادى كتاب توريت صفحہ استى سے مث چكى ہے ، فقط نام باقى ہے۔اس كے برعكس قرآن كا ایک لفظ بھی نہیں بدلا۔وہ آج بھی ای طرح ہے جیسے چودہ سوسال پہلے، بلکہ جدید دور کے مطابق علاء قرآن کی تفاسیر کرکے مسلمانوں کو قرآن پاک کے مطابق زندگی گزارنے میں راہنمائی کرتے ہیں۔عصر حاضر کے کئی جدید سائنسی تحقیقات سے قرآن کی حقانیت واضح ہور ہی ہے۔

المان من مرف نبیوں کو شہید کرتے رہے ہیں بلکہ آج بھی ان کی کتب سے انبیاء علیہم السلام کی شان میں گتاخیاں ثابت ہیں (جیساکہ آگے دلائل دیئے جائیں گے)اس کے برعکس اسلام تمام نبیوں میں سے ایک نبی کی شان میں گستاخی کو کفر جانتاہے۔

🖈 یہودی شروع سے ہی اللہ عزوجل اور نبیوں کے نافرمان رہے ہیں: حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دیگر نبیوں کے کثیر معجزات دیکھ کر بھی ان کی اطاعت نہ کی۔ اللہ عزوجل کی من و سلویٰ جیسی نعمت پر بھی ناشکری کی ، فرعون کے ظلم سے رہائی ملنے کے باجود بچھڑے کی پوجاکی ، بزدلی دکھاتے ہوئے عمالقہ سے جنگ کرنے کے لئے بازرہاور حضرت موسیٰ سے کہاتواور تیراخداجا کران سے لڑے۔اس کے برعکس صحابہ کرام نے نہ صرف اپنی نبی کی اطاعت کی بلکہ آپ کے لئے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کئے۔

اس کے برعکس اسلام میں ہر مسلمان کوخوش فہی میں زندگی گزارنے سے منع کیا گیاہے کئی معمولی گناہوں پر بھی جہنم سے ڈرایا گیاہے ، کافرذمی کی بھی جان ومال کی حفاظت کولازم قرار دیا گیاہے۔

کے یہودیوں کی نافرمانیوں ،انبیاء علیہم السلام کی شان میں بے ادبیوں اور دیگر برائیوں کااللہ عزوجل نے قرآن میں ذکر کرکے ان کی مذمت کی ہے جبکہ امت محدید کی کئی خوبیاں بیان کر کے اس کی تعریف کی ہے۔

### يهودىمذهب كاتنقيدى جائزه

## يريودي توحيد پرست جيس

یبودی اگرچہ اہل کتاب ہیں لیکن توحید پرست نہیں ہیں۔عیسائیوں کی طرح یہ مجی اللہ عزوجل کے لیے بیٹے کے قائل ہیں۔ یہود ہوں کے نزدیک حصرت عزیر علیہ السلام نعوذ بالله عزوجل کے بیٹے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ عليه وآله وسلم كي خدمت ميں يبود كى ايك جماعت آئى، وولوگ كينے لكے كه ہم آپ كاكس طرح إتّباع كري آپ نے بهارا قبله چيوز ديااور آپ معزت عزير كوخداكايينانيس مجيئ اس يريه آيت نازل مولى ﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُنْ يَدُوابُنُ اللهِ وَقَالَتِ النَّمْسَى الْمَسِينَحُ ابْنُ اللهِ وَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفُواهِهِمْ يُصَاهِيْنَ قَوْلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَتَكَهُمُ اللَّهُ لَلَّ يُؤْفَكُونَ ﴾ ترجمه كنزالا يمان: اوريهووي بولے عزير الله كاپيٹا ہے اور تصراني بولے مسيح الله كاپيٹا ہے۔ يہ باتيس وہ اپنے مندے مکتے ہیں اسکے کافروں کی می بات بناتے ہیں اللہ انہیں مارے کہاں او تدھے جاتے ہیں۔

(سريةالويد،سوية9، آيت30)

يبود يون كايد كفريد عقيده بننے كى وجديد ب كد حعرت عزير بن شرخياعليد السلام كاب جو بني اسرائيل ك ایک ٹی ایں۔جب بنی اسرائیل کی بداعمالیاں بہت زیادہ بڑھ تنئیں توان پر خدا کی طرف سے یہ عذاب آیا کہ بخت نصر بالمى ايك كافر بادشاه ان يرمسلط كرديا كمياريد محض قوم عمالقد كاايك لركا تفاجوبت "ونصر"ك ياس لاوارث يراجوا ملا چو تکداس کے باب کا نام کسی کو خیس معلوم تھا،اس لئے لوگوں نے اس کا نام بخت نعر (نعر کا بڑا) کر کھ دیا۔ خدا کی شان کہ بیہ لڑکا بڑا ہو کر کہراسف باوشاہ کی طرف سے سلطنت بابل پر محور ز مغرر ہو کیا۔ پھر بیہ خود د نیا کا بہت بڑا بادشاہ ہو

بخت نعرنے بہت بڑی فوج کے ساتھ بیت المقدس پر حملہ کردیااور شیر کے ایک لا کھ باشدوں کو مکل کردیا اورایک لاکه کو ملک شام میں او حراو حر بھیر کر آباد کردیااور ایک لاکه کو گرفتار کرے لونڈی غلام بالیا۔ حضرت عزير عليه السلام مجى انبى قيديول ميس متصداس كے بعداس كافر باد شاه نے بورے شهر بيت المقدس كو توڑ پيوڑ كرمسار كرديااور بالكل ويران بناذالا

کچھ دنوں کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام جب تھی طرح" بخت نصر" کی قید سے رہا ہوئے تو ایک درز گوشت پر سوار ہو کراپنے شہر بیت المقدس میں داخل ہوئے۔اپنے شہر کی ویرانی اور بربادی دیکھ کران کادل بھر آیا اور وہر وپڑے۔چاروں طرف چکر لگا یا تگرانہیں کسی انسان کی شکل نظر نہیں آئی۔ہاں بید دیکھا کہ وہاں کے در ختوں پر خوب زیادہ کھل آئے ہیں جو پک کر تیار ہو چکے ہیں مگر کوئی ان کھلوں کو توڑنے والا نہیں ہے۔

یہ منظر دیکھ کر نہایت ہی حسرت وافسوس کے ساتھ بے اختیار آپ کی زبان مبارک ہے یہ جملہ نکل پڑا کہ ﴿ آتَّى يُحْيِ هٰذِهِ اللّٰهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴾ یعنی اس شہر کی ایسی بربادی اور ویرانی کے بعد بھلا کس طرح الله تعالی پھر اس کو آ باد کریگا؟ پھر آپ نے کچھ تھلوں کو توڑ کر تناول فرمایااور انگور وں کو نچوڑ کر اس کا شیر ہ نوش فرمایا، پھر بچے ہوئے تھلوں کواپنے جھولے میں ڈال لیااور بچے ہوئے انگور کے شیر ہ کواپنی مشک میں بھر لیااور اپنے دراز گوشت کوایک مضبوط رسی سے باندھ دیا۔ پھر آپ ایک در خت کے نیچے لیٹ کر سو گئے اور اس نیند کی حالت میں آپ کا وصال ہو گیا اوراللہ تعالیٰ نے در ندوں، پر ندوں، چرندوں اور جن وانسان سب کی آتھھوں سے آپ کواو حجمل کر دیا کہ کوئی آپ کو نہ د مکھے سکا۔ یہاں تک کہ ستر برس کا زمانہ گزر گیا تو ملک فارس کے باد شاہوں میں سے ایک باد شاہ اپنے لشکر کے ساتھ بیت المقدس کے اس ویرانے میں داخل ہوااور بہت ہے لوگوں کو یہاں لا کر بسایااور شہر کو پھر دو بارہ آباد کر دیا۔اور بے کھیے بنی اسرائیل کوجواطراف وجوانب میں بکھرے ہوئے تھے سب کوبلابلا کراس شہر میں آباد کر دیا۔ان لوگوں نے نئ عمار تیں بناکراور قشم قشم کے باغات لگا کراس شہر کو پہلے سے بھی زیادہ خوبصور ت اور بار ونق بنادیا۔

جب حضرت عزیر علیہ السلام کو پورے ایک سوہرس وصال کی حالت میں ہو گئے تواللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ فرمایا تو آپ نے دیکھا کہ آپ کا گدھامر چکا ہے اور اس کی بڈیاں گل سڑ کر ادھر ادھر بھھری پڑی ہیں۔ مگر تھلے میں رکھے ہوئے کچل اور مثلک میں رکھا ہواا نگور کاشیر ہ بالکل خراب نہیں ہوا، نہ بچلوں میں کوئی تغیر ، نہ شیرے میں کوئی بوباس یابد مزگی پیدا ہوئی ہے اور آپ نے بہ بھی دیکھا کہ اب بھی آپ کے سر اور داڑھی کے بال کالے ہیں اور آپ کی عمروہی چاکیس برس ہے۔ آپ جیران ہو کر سوچ بچار میں پڑے ہوئے تھے کہ آپ پر وحی اتری اور اللہ تعالیٰ نے آپ ے دریافت فرمایا کہ اے عزیر! آپ کتنے د نوں تک یہاں رہے؟ توآپ نے خیال کرکے کہا کہ میں صبح کے وقت سویا

تھااوراب عصر کا وقت ہو گیا ہے لین میں دن بھر یادن بھرے کھے کم سوتار ہاتواللہ تعالی نے فرمایا کہ نہیں اے عزیر! تم پورے ایک سوبرس بہال تھہرے رہے ،اب تم ہماری قدرت کا نظارہ کرنے کے لئے ذرااسے گدھے کو دیکھو کہ اس کی ہڈیاں گل سر کر بھر پھی ہیں اور اپنے کھانے پینے کی چیزوں پر نظر ڈالو کہ ان میں کوئی خرابی اور بگاڑ نہیں پیدا ہوا۔ پھرار شاد فرمایا کہ اے عزیر! اب تم دیکھو کہ مس طرح ہم ان بڈیوں کو اٹھا کران پر موشت پوست چڑھا کراس محدهے كوزنده كرتے بيں۔ چنانچ حضرت عزير عليه السلام نے ديكھاكه اچانك بكھرى موئى بديوں ميں حركت پيدا موئى اورایک دم تمام بڈیاں جمع ہو کراہے اسے جوڑے ال کر گدھے کا ڈھانچہ بن کیااور لحد بھر میں اس ڈھانچے پر کوشت بوست بھی چڑھ کیا اور محد مازئدہ موکر اپنی بولی بولنے لگا۔ بدد مکھ کر حصرت عزیر علیہ السلام نے بلند آوازے بد كها ﴿ اَعْلَمُ أَنَّ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِينٌ ﴿ رَجمه كُنزالًا يمان: مِن حُوب جانبًا مِول كه الله سب يجد كرسكما ب-

(سورية البائرة: سورية 2، آيت 259)

اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام شہر کا دورہ فرماتے ہوئے اس مبکہ پہنچے کئے جہاں ایک سوبرس پہلے آپ كامكان تعار توندكس في آب كو بهج إنانه آب في كو بهج الدبال البنديد ديكهاكد ايك ببت بى يوره مى اوراياج عورت مکان کے پاس بیٹی ہے جس نے اپنے بچین میں حضرت عزیر علیہ السلام کودیکھا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھاکہ کیا یکی عزير كامكان ہے تواس نے جواب دياكہ جى بال \_ پھر بردھيانے كہاكہ عزير كاكياذ كرہے؟ان كو توسوبرس ہو سكتے كہ وہ بالكل بى لا پند ہو يك بيل مد كر بره ميارون كى، توآپ نے فرما ياكداے برهميا! ميں بى عزير بول، تو بره ميان كهاكد سجان الله آپ کیے عزیر ہو سکتے ہیں؟آپ نے فرمایا کہ اے بڑھیا! مجھ کواللہ تعالی نے ایک سوبرس وصال میں رکھا۔ مچر مجھ کوزندہ فرماد یااور میں اینے تھر آئمیا ہوں تو بڑھیائے کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام تواہیے با کمال تنھے کہ ان کی ہر دعا متغبول ہوتی تھی اگر آپ واقعی حضرت عزیر (علیہ السلام) ہیں تومیرے لئے دعا کر دیجئے کہ میری آتھموں میں روشنی آجائے اور میرافالج اچھا ہو جائے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا کر دی تو بڑھیا کی آتھ میں شمیک ہو تمکیں اور اس کا قالج بھی اچھا ہو گیا۔ پھر اس نے غور سے آپ کو دیکھا تو پیچان لیااور بول اسٹھی کہ میں شہادت دیتی ہوں کہ آپ یقینا حضرت عزیر علیہ السلام ہی ہیں۔ پھروہ بڑھیا آپ کولے کر بن اسرائیل کے محلہ میں گئی۔اتفاق سے وہ سب لوگ ایک مجلس میں جمع ہتے اور اس مجلس میں آپ کالڑ کا مجسی موجود تھاجوایک سواٹھارہ ہرس کا ہوچکا تھا۔ آپ کے چند ہوتے

مجى يتے جوسب بوز مے ہو يك يتے۔ برهميانے مجلس يس شهادت دى اور اعلان كياك اے لوكو! بلاشبر يد حضرت عزيرعليه السلام بى بي محر كمى نے برهمياكى بات كو سيح نہيں مانادات بي ان كے لڑكے نے كماكہ ميرے باپ كے دونوں کندھوں کے درمیان ایک کاسلے رنگ کاسمہ تھاجو جاند کی شکل کا تعلہ چنانچہ آپ نے اپنا کر تااتار کر د کھا یا تووہ مد موجود تغله پھر لوگوں نے کہا کہ حضرت عزیر کو تو توریت زبانی یاد تھی اگر آپ عزیر ہیں تو زبانی توریت پڑھ کر ساسے راب نے بغیر کس جبک کے فورا پوری توریت پڑھ کر سنادی۔ بخت نصر بادشاہ نے بیت المقدس کو تباہ کرتے وقت جالیس بزار توریت کے عالموں کو چن چن کر تحق کردیا تھااور توریت کی کوئی جلد بھی اس نے زمین پر باقی نہیں جھوڑی متی اب بد سوال پیداہواک حضرت عزیر علیہ السلام نے توریت سیجے پڑھی ہے یانبیں ؟ توایک آدمی نے کہا کہ میں نے اسپنے باپ سے سٹاہے کہ جس دن ہم لوگوں کو بخت نصرنے کر قرار کیا تھااس دن ایک ویرانے ہیں ایک انگور کی بیل کی جڑیں توریت کی ایک جلد و فن کروی می تھی اگرتم لوگ میرے دادا کے انگور کی جگد کی نشان دہی کردو تو پس توریت کی ایک جلد برآ مد کردوں گا،اس وقت بتا چل جائے گاکہ حضرت عزیر علیہ السلام نے جو توریت پڑھی ہے وہ تستیج ہے یانہیں؟ چنانچہ لوگوں نے تلاش کر کے اور زمین کھود کر تؤریت کی جلد نکال لی تو وہ حرف بدحرف حضرت عزیر کی زبانی یاد کی ہوئی توریت کے مطابق تھی۔ یہ بجیب وغریب اور جیرت انگیز ماجراد کی کرسب لوگوں نے ایک زبان ہو کر یہ کہنا شر وع کر دیا کہ بے فتک حضرت عزیر یکی جیں اور یقیبنا یہ خدا کے بیٹے جیں۔

ای دن سے یہ غلااور مشر کانہ عقید میں و ہوں میں مجیل کیا کہ معاذ اللہ حضرت عزیر خدا کے بیٹے ہیں۔ چنانچہ آج تک د نیا بھر کے بیودی اس باطل عقید ویر جے ہوئے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں۔ (ماعوذاز،عبالبالقرآن مع غرائب القرآن،صفحه 46\_\_،مكتبة المديند، كواچى)

# يجود يول كے اللہ عود على كے متعلق عقائد

يبودى فربب من الله عزوجل كے بارے من كئ نازيا باتنى موجود بين جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے كہ يہ خربب وونبين جوالله عزوجل في موى عليه السلام كوعطاكيا تعابلكه ايك خود ساخته تحريف شده فربب ب- چنده باتلى لملاحظه بهول: مسلمانوں کے نزویک اللہ عزوجل جسم اور انسانی شکل وصورت سے پاک ہے۔ قرآن کی طرح پچھلی کتابوں میں بھی یہی نہ کورہے کہ اللہ عزوجل انسانوں جیسانہیں جبکہ تحریف شدہ تورات میں نہ کورہے: ''اللہ تعالی نے فرمایا: ہم نے انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبید کی مانند بنایا۔" (عيدنامەتنىم،بابېيدائش5:1\_9:6)

الله عزوجل انسانوں کی طرح تھکنے اور تھک کر آرام کرنے سے پاک ہے جیباکہ سورۃ ق آیت 38 میں ہے۔ یہود ہوں کے نزیک اللہ عزوجل نے جب زمین آسان بنائے تو ساتویں دن اس نے آرام کیا۔تورات میں ہے: " پس آسانوں، زمین اوران کے پورے انتکروں کو کمل کیا۔ اوراللہ تعالی ساتویں دن اس کام سے فارغ ہواجواس نے کیا تھا، پس ساتویں ون اینے اس تمام کام سے اس نے آرام کیا۔اللہ تعالی نے ساتویں ون میں برکت وی اور اسے مقدس مخبرایا کیونکه اس دن اس نے اپنے تمام کام جواس بطور خالق کئے ہے آرام کیا۔"

(عيدنام، قدير، بأب بيدائش2: 1 تا5)

الله عزوجل غم وفکر اور پشیمانی سے پاک ہے لیکن بہودیوں کے نزدیک اللہ عزوجل کو انسان کو پیدا کرنے پر افسوس ہوا۔موجودہ تورات میں ہے:رب تعالی نے دیکھا کہ زمین پرانسان کاشر بڑھ کیاہے اوراس کے دل کی سوچوں کاہر تصور سدا براہی ہوتاہے۔ پس رب تعالی کو ملال لاحق ہوا کہ اس نے زمین میں انسان کو پیدا کردیااور اس نے اس پر (عيدنامەتىيىر6:6)

# اعماء عليم السلام كيارك على يهودي عقائد

یبودی به عقیده رکھتے ہیں کہ انبیائے علیهم السلام گناہوں اور غلطیوں سے معصوم نہیں ہے بلکہ یمبود یوں نے نبیوں سے زنا، شراب نوشی اور عور تول کوان کے خاوندوں سے چھین کینے کے امر تکاب کو ممکن قرار ویا۔ بلکہ یہاں تک کہا کہ وہ رب تعالیٰ کی نگاہ میں تھنج بن سکتے ہیں۔ معاذ اللہ عز وجل۔

كتاب مقدس مين لكها ب: "ونوح (عليه السلام) كاشتكارى كرفے لكے اور انہوں نے الكوركى تيل بوئی۔انہوں نے شراب بی لی توانہیں نشہ ہو کیااور وہ اپنے نیمے کے اندر نظمے ہو گئے۔ابو کنعان حام نے اپنے باپ کی شر مگاہ دیکھ لی اور باہر اسپنے دونوں بھائیوں کو بتلایا۔ پس سام اور یافث نے چادر لی اور اسے اسپنے کند موں پر ر کھ کر پیچھے کی طرف ہیلے اور انہوں نے اپنے باپ کی شر مگاہ نہ د لیمی۔ پھر جب نوح (علیہ السلام) نشہ سے ہوش میں آئے اور انہیں اس سلوک کاعلم ہواجوان کے چھوٹے بیٹے نے ان سے کیا۔ توانہوں نے کہا: کنعان ملعون ہے اپنے بھائیوں کے غلاموں کاغلام ہوگا۔" غلاموں کاغلام ہوگا۔"

حضرت لوطعلیہ السلام کے متعلق لکھا ہے: ''لوط (علیہ السلام) قصبہ صوغرے نکل کراوپر پیڑھ گئے اور پہاڑ میں جائیے۔ ان کی دو بیٹیاں بھی ان کے ہمراہ تھیں کیونکہ وہ صوغر میں رہتے ہوئے ڈرے، اس لئے اپنی دونوں بیٹیوں کے ہمراہ غار میں سکونت اختیار کرلی۔ بڑی لڑکی نے چھوٹی لڑکی ہے کہا: ہمارے والد بوڑھے ہو گئے ہیں اور زمین میں کوئی آدمی نہیں جو باتی اہل زمین کی طرح ہمارے پاس آئے۔ آؤہم اباجان کو شراب پلائی اور ان کے ساتھ لیٹ جائیں اور اباجان کی نسل کو زندہ رکھیں۔ پھر انہوں نے اس رات اپنے والد کو شراب پلادی اور بڑی لڑکی اندر داخل ہوئی اور والد کے ساتھ لیٹ گئی اس کواس کے لیٹنے اور اٹھ جانے کا علم نہ ہوا۔ اگلے روزیہ واقعہ پیش آ یا کہ بڑی نے چھوٹی لڑکی ہے کہا: ہیں رات اباجان کے ساتھ لیٹ گئی تھی آج رات بھی ہم اسے شراب پلائیں گی، پھر تواس کے نے چھوٹی لڑکی ہے کہا: ہیں رات اباجان کے ساتھ لیٹ گئی تھی آج رات بھی ہم اسے شراب پلائیں گی، پھر تواس کے ساتھ پاس جانا اور ساتھ لیٹ جانا۔ پس اس رات بھی نہوا۔ ابلام می دونوں بیٹیاں باپ سے حاملہ ہو گئیں۔''

(عهدنامەقدىير،پيدائش،19:30تا36)

# يهود يول كى خوش فهميال

یہودی مذہب میں ایک بہت بڑا تنقیدی پہلویہ ہے کہ یہ خود ساختہ خوش فہیوں پر بمنی ہے۔ یہودی خود کواللہ عزوجل کے محبوب بندے تصور کرتے ہیں اور دوسروں مذاہب والوں پر ظلم وستم کو جائز سجھتے ہیں۔ یہ خوش فہیاں یہودیوں کی آئ ہے نہیں ہیں بلکہ حضور علیہ السلام کی رسالت کا انکار کرنے کے باوجود یہ اسی گمانِ فاسد میں مبتلا سے اللہ عزوجل نے ان یہودیوں سے فرمایا ﴿قُلُ إِنْ کَانَتُ لَكُمُ الدَّادُ الْاٰخِیَةُ عِنْدَ اللهِ عَالِصَةٌ مِنْ دُوْنِ النَّاسِ فَتَنَتَدُوا اللهُ عَنَ اللهِ عَالِصَةً مِنْ دُوْنِ النَّاسِ فَتَنَدُّوا اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ ال

یہود کے باطل دعویٰ میں ہے ایک بید دعویٰ تھا کہ جنتِ خاص انہی کے لئے ہے۔اس آیت میں ان کار د فرمایا جاتا ہے کہ اگر تمہارے زعم میں جنت تمہارے لئے خاص ہے اور آخرت کی طرف سے تمہیں اطمینان ہے اعمال کی حاجت نہیں تو جنتی نعمتوں کے مقابلہ میں دنیوی مصائب کیوں برداشت کرتے ہو موت کی تمنا کرو کہ تمہارے دعویٰ کی بناپر تمہارے لئے باعث راحت ہے ،اگر تم نے موت کی تمنانہ کی تو یہ تمہارے کذب کی دلیل ہو گی۔ حدیث شریف میں ہے کہ اگروہ موت کی تمناکرتے توسب ہلاک ہو جاتے اور روئے زمین پر کوئی یہودی باقی نہ رہتا۔ مزیدیهودی مذہب کی کتاب تلمود کی بنیادی تعلیمات ملاحظ ہوں:

تلمود کہتاہے کہ یہودی اللہ تعالیٰ کے ہاں فرشتوں ہے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی اصل ہے اس طرح ہیں جیسے بچیہ اپنے باپ کی اصل ہے ہوتا ہے۔اور یہودیوں کو تھپڑ مار ناتواس آ دمی کی طرح ہے جو (معاذ الله)الله عزوجل کو تھپڑ مار ناہے۔ جب اممی (غیریہودی) یہودی کو ضرب لگائے تواس کی جزاموت ہے۔اگریہود نہ ہوتے تو زمین سے برکت اٹھ جاتی، سورج حیب جاتااور بارش نہ ہوتی۔ یہودی امیوں سے ایسے ہی افضل و برتر ہیں جیسے انسان حیوانوں ہے۔ تمام اممی کتے اور خزیر ہیں اور ان کے گھر نجس ہونے میں حیوانوں کے باڑوں کی طرح ہیں۔

یہودی کے لئے اممی پر نرمی کرنا حرام ہے کیونکہ وہ اس کا اور اللہ تعالیٰ کا وظمن ہے جبکہ تقیبہ کرنا اور اس کی اذیت سے بیچنے کی خاطر بوقت ضرورت جاپلوسی جائز ہے۔ ہر وہ نیکی جویہودی اممی سے کرتاہے وہ بڑی غلطی ہے اور جو بدسلو کی وہ اس سے کرتاہے وہ اللہ تعالیٰ کا تقرب ہے جس پر وہ اسے جزادے گا۔

تلمود کے مطابق معمولی سودیہودیوں میں باہم جائز ہے جیسا کہ یہ کہتے ہیں اسے حضرت مو کی اور شمویل علیہا السلام نے مشر وع قرار دیا(معاذ اللہ عز وجل)۔ تھلم کھلا سودی لین دین غیریہودی کے ساتھ جائز ہے۔ زمین کی ہرچیز یبود یوں کی ملک ہے۔اور جو پچھے اممیوں کے پاس ہے وہ یہود سے چھینا ہوا ہے اس لئے ہر ممکن طریقہ سے اسے واپس لینایہود کی ذمہ داری ہے۔

تلموداس طرف اشارہ کرتی ہے کہ یہودی ایک ایسے مسیح کے منتظر ہیں جوانہیں اممیوں کی غلامی سے نجات دلائے گابشر طیکہ وہ داؤد علیہ السلام کی نسل ہے ایسا باد شاہ ہو جو اسرائیل کو حکومت لوٹادے اور سب ملک یہودیوں کے تابع ہو جائیں کیونکہ یورے جہان کی قوموں پر باد شاہی اللہ تعالی کے وعدے کے مطابق یہودیوں کے لئے مختص

يہودى كااسية بھائى كى چورى كرناحرام بے كيكن امى كى چورى نەصرف جائز بلكد واجب ہے، كيونكد جهان كى سب دو کتیں یہود کے لئے پیدا کی منی ہیں ، میدائمی کا حق ہے اور ہر ممکن طریقنہ سے ان پر قبضہ جماناان کی ذمہ داری ہے۔ يبوديوں كاعقيده ہے وہ اللہ تعالى كى پسنديده توم بين اور وہ اللہ تعالى كے بينے اور جبيتے بين - اللہ تعالى اپنى عبادت کی ندکسی کواجازت دیتا ہے اور نداہے قبول کرتاہے مگر جبکہ وہ عابدیہودی ہو۔ان کے نفس اللہ تعالٰی سے پیدا کردہ ہیں اور ان کا عضر اس کے عضر ہے ہے اپس وہی جوہر اور اصل کے لحاظ سے اس کے بیاک بیٹے ہیں۔

وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں انسانی صورت اصلا اور تعظیما عطاکی ہے جبکہ ان کے غیر (المبین) کو شیطانی چیز یا ناپاک حیوانی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اور انہیں انسانی صورت یہودیوں کی نقل کے طوری عطاکی ہے تاکہ دونوں نسلوں کے در میان پہود کی تعظیم کے لئے باہم لین دین آسان ہوجائے کیو نکساس ظاہری تشبہ کے بغیر عضرین کے اختلاف کے باوجود پسندیدہ سر داروں اور حقیر غلاموں کے مابین افہام و حقیم ممکن نہیں۔

اللہ انسانیت اور طہارت اللہ تعالیٰ کے عضر سے حاصل کردہ ان یہود کے عضر کے مطابق انہی میں محدود ر ہیں۔رہے ان کے غیر تووہ سب حیوانات اور پلید کمیاں ہیں اسرچہ وہ شکل انسانی میں ہوں۔

يهود يوں كى بيہ خام خيالى كه بيرالله عزوجل كے محبوب بين اسے قرآن ميں وور كرديا كياہے چنانچہ الله عزوجل فرمانا ﴾ ﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصْلَى نَحْنُ آئِنُوا اللهِ وَآحِبَّاؤُهُ \* قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُكُوبِكُمْ \* بَلَّ آنْتُمْ بَثَنَمُ مِنْنَ عَدَقَ ﴾ ترجمه كنزالا يمان: اور يهودى اور نصراني بولے كه جم الله كے بينے اور اس كے بيارے بيں تم فرماد و پھر حمهيس كيول تمهارے كنابول ير عذاب فرماتا بلكه تم آدمى جواس كى مخلو قات سے۔ (سورة المائدة، سورة 5، آيت 18)

اس آیت کاشان نُزول مید ہے کہ سیرعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس الل کتاب آئے اور انہوں نے دین کے معاملہ میں آپ سے مفتکو شروع کی، آپ نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور اللہ کی نافر مانی کرنے سے اس کے عذاب کا خوف دلایا تووہ کہنے گئے کہ اے محمد آپ ہمیں کیاڈراتے ہیں ہم تواللہ کے بیٹے اور اس کے بیادے ہیں۔اس پریہ آیت نازل ہو تی اوران کے اس دعوے کا بُطلان ظاہر فرما یا کمیا۔

# توریت میں حضرت محمد سل الدمید والدوسم كاذ كر اور يهود كی جث د حر می

یہودی حضور علیہ السلام کے آخری نبی ہونے کو اپنی اولاد سے زیادہ جانتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہٹ دھر می کے سبب آپ کی رسالت کا انکار کرتے ہیں۔ آج بھی یہودیوں کی کتب سے حضور علیہ السلام کی نبوت کا ثبوت ملتا ہے۔ چنانچہ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کی پیش گوئی توریت کی پانچویں کتاب ڈیوٹرانومی ملتا ہے۔ چنانچہ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کی پیش گوئی توریت کی پانچویں کتاب ڈیوٹرانومی (Deuteronomy) میں کی گئی چنانچہ اس میں لکھا ہے کہ اللہ تعالی فرماتا ہے: میں تمہارے بھائیوں کے در میان ایک پیغیر پیداکروں گاجو آپ (موی) کی طرح ہوگا، اور میں اپناکلام اُس کے منہ میں ڈالوں گااور وہ ان سے وہی کے گا جسے میں اُس کو حکم کروں گا۔

بائل، سلیمان کی مناجات (Songs of Sulamon) میں ہے" ھکومامیتاکم وی کلومحدام زهدودی و زهراسی بیند جروشلم" یہ ایک عبرانی حوالہ ہے، جسکا ترجمہ ہے۔اس کا مند بہت میشا ہے۔وہ بہت خوبصورت ہے۔یہ میرامحبوب ہےاوریہ میرادوست ہےاویروشلم کے بیٹیوں۔ (عزل العزلات 5:16)

عبرانی زبان میں اِم احترام کیلئے لگا یاجاتا ہے۔ جیسے عبرانی میں خُدا کوالو کہا جاتا ہے لیکن احترام کیلئے اسکو اِلنُوامر کہا جاتا ہے۔ بالکل ای طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے ساتھ میں اِم کااضافہ احترام کیلئے کیا گیا ہے۔لیکن اکثرانگریزی ترجموں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ترجمہ خوبصورت ہونے سے کیا گیا ہے۔

اخوت ومحبت میں تبدیل کر دیاوہیں مہاجرین وانصار کے در میان بھائی چارگی بھی قائم فرمائی۔احکام اسلامی کی اشاعت مثلا: نماز ،روزه، جج،ای مدینه منوره کے مرجون بیں۔انہیں کارناموں میں سے ایک کارنامہ بیہے کہ جب آپ مدینه منورہ تشریف لائے تو وہاں کے بہود ہوں سے خوشر فآری سے پیش آئے اکلواطمینان دلایا کہ تمہاری جان ومال محفوظ

جب آپ علیہ السلام نے بہود کو اسلام کی طرف مدعو کیا تو وہی بہود جو اب تک اہل مدینہ کو د حمکیاں دیا كرتے تنے جان بوجد كر مخالفت پر اتر محكے وہ توبہ جاہتے ہے كہ رسول اسلام انكى جيسى كہتے رہيں اور تعكم خداوندى پر عمل کرنے کے بجائے وہ ان کے اصول کے پابند ہو جائیں۔ اسرائیلی مورخ ''ولفنسون ''حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یہود کے نزاع کی مخلیل ہوں کرتاہے: اگر پیامبر کی تعلیم فقط بت پرستی سے میارزہ کرنا ہو تااور وہ یہود ہوں کو اپنی نبوت کے اقرار کی وعوت نہ دیتے تو مسلمانوں اور یہود ہوں میں مجھی در گیری نہ ہوتی۔یہود انکی تعلیمات کا اعتراف کرتے اور اپنی جان ومال کے ساتھ انکی مد د کرتے بشر طبیکہ وہ ایک نئی رسالت کا اقرار نہ چاہتے۔اس لئے کہ یہود کا طرز قکراصلاً سے برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی انگواسکے دین سے جدا کردے اور جوابیا کرے گایبود مجھی اسکاسا تھونہ ویں مے وہ نی جو بن اسرائیل سے نہ ہو یہود اسکو مجمی قبول شیس کر سکتے۔ (تاریخ البود ف بلاد العرب، صفحہ 122)

یہ تھااس بہودی مورخ کا نظریہ لیکن حقیقت یہ ہے کہ دعوت پنجبر اسلام اپنے کسی فائدہ کے لئے نہ تھی اور نہ بی آپ کی دعوت کا دائرہ کسی خاص گردہ سے مخصوص تھا بلکہ آپ کی دعوت خود کا نتات کے فائدہ کے لئے تھی اور اسكاد ائره لا محدود تعااس لئے كه وہ تمام عالم كے خدا كے پيغامبر تھے۔

لیکن میہود اپنی ہٹ دحرمیوں کی وجہ سے خدا کے سامنے بھی کھڑے ہو سکتے اور اسکے اصولوں کو ماننے سے انکار کر دیا۔ مسلمانوں کا نداق اڑانے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو تھکست کے تحت بیت المقدس کو قبلہ بنایا تھا، لیکن یہود کہنے تکے مسلمانوں کے ماس توکوئی قبلہ ہی نہیں ہے، وہ ہمارے قبلے کی طرف منہ کرے نمازیڑھتے ہیں حضورعلیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا بلکہ تھم خدا کے منتظر رہے فقط بار بار آسان کی طرف نگاہ کرتے لیکن زبان سے پچھ بھی نہ کہتے تھے۔نہ معلوم اس نگاہ میں کون سی تڑپ تھی کہ خدانے ان جملوں سے تحویل و تبدیلی قبلہ کا تھم صاور قرماديا

اب تک توطعنہ زنی کررہے تھے کہ ان کے پاس کوئی قبلہ ہی نہیں ہے اور جب اللہ عزوجل نے اپنے پیارے نی صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے ول کی آوازس لی تو یہودیوں میں سے پچھ لوگ آکر کہنے لگے کہ آپ نے قبلہ کیوں بدل دیا ؟ہم آپ کی اس وقت تک تصدیق نہ کریں گے جب تک آپ ای پہلے والے قبلہ کی طرف نماز نہ پڑھیں۔حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رفاعہ بن قیس قردم بن عمر کعب بن اشر ف وغیر ہ کاتو کوئی جواب نہ دیالیکن خداوندعالم نےان کی درخواست کوصاف صاف رو کر دیا بلکہ ان کی اس حرکت کو دیوا تکی اور سفاہت پر محمول کیا۔

جب اسلام اپنے مقتصیات کے ہموجب لو گوں کی فکری ترقی کے پیش نظراحکام بیان کرنے نگااور یہودیوں کے بعض عقائد کنے ہونے لگے تو کینہ و بغض کی وجہ ہے یہود اسلام کی مزید مخالفت پر کمربستہ ہو گئے۔ مثلااونٹ کا گوشت شریعت یہود میں حرام تھالیکن شریعت محمدی میں حلال ہے۔ تو یہ کہنے لگے اے محمد آپ تو کہتے ہیں کہ آپ آئین ابراہیم پر ہیں، پھر کس طرح ایکے حلال کو حرام کر رہے ہیں۔اللہ عزوجل نے ان کے اس اعتراض کا فوراجواب و يا ﴿ كُلُ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي ٓ إِسْمَآءِ يُلَ إِلَّا مَا حَمَّمَ إِسْمَآءِ يُلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَوِّلَ التَّوْلِيةُ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْلِيةِ فَاتُلُوُهَا إِنْ كُنْتُمُ طِيقِيْنَ ﴾ ترجمه كنزالا يمان: سب كھانے بني اسرائيل كو حلال تھے مگر وہ جو يعقوب نے ا پناوپر حرام کرلیا تھاتوریات اُترنے سے پہلے تم فرماؤ توریت لا کرپڑھوا کرسچے ہو۔ سورۃ آل عدون،سورۃ 3، آیت 93)

الله تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور بتایا گیا کہ یہود کا بید دعوی غلط ہے بلکہ بیہ چیزیں حضرت ابراہیم و استمعيل واسحاق ويعقوب عليهم السلام پر حلال تحييس، حضرت يعقوب عليه السلام نے تسى سبب سے ان كواپنے اوپر حرام فرما یااور بدحرمت ان کی اولاد میں باقی رہی۔ یہود نے اس کا انکار کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا کہ توریت اس مضمون پر دلیل ہے اگر حمہیں انکار ہے تو توریت لاؤاس پریہود کو اپنی رسوائی کاخوف ہوااور وہ توریت نہ لاسکے ان کا کذب ظاہر ہو گیااور انہیں شر مند گی اٹھانی پڑی۔

اسلام ندلانے کی وجہ سے یہود اسلام ومسلمین کی دھمنی پر کمر بستہ ہو گئے۔ صدر اسلام سے لیکر آج تک یہود نے جو ساز شیں اسلام کے خلاف رچی ہیں وہ سورج کی روشنی ہے بھی زیادہ روشن ہیں۔ شرط ہے دیدہ بصیرت موجود ہو۔ان یہودیوں نے اسلام کی دھمنی میں اللہ عزوجل کی شان میں ہےاد بانہ جملے بولے۔ یہ ظالم لوگ اللہ عزوجل کے بارے میں کہنے لگے کہ وہ (نعوذ باللہ) بخیل ہے۔

المخضرية كه يهود نے ني كريم صلى الله عليه وآله وسلم كى رسالت كا انكار كركے نه صرف قرآن بإك كا انكار كيا بلکہ توریت کے بھی منکر ہوئے جس میں حضور علیہ السلام کی تشریف آوری کاواضح ذکر ہے۔

# مسرمامنريين بيودي مازحين

عصر حاضر میں جو فتنوں کا دور دورہ ہے ، کئی ممالک میں جنگیں ہور بی ہیں ، سودی نظام رائج ہورہا ہے ، ان سب کے چیچے کافی حد تک بہود ہوں کا ہاتھ ہے۔ یہ بہودی اپنے علاوہ پوری دنیا کے لوگوں کو ذکیل و حقیر سمجھتے ہیں اور النبيس نيست ونابود كرناجات جيرب

يبوديون كے عزائم يرايك اخبارى كالم ملاحظه بو:

## يهوديول كے خطرناك عزائم مرتب:سيدآمف جلال

امریکی بہودی مفکر چومسکی نے کہاامریکی نظام (بہودی نظام) کا دنیار حکمران ہوناضر وری ہے اس سے کم کوئی چیز قطعاً ہماری نگاہ میں قابل اعتبار نہیں اور نہ ہم کسی چیلنج کے ساتھ کسی قشم کی رواداری برینے کیلئے تیار ہیں خاص طور پر شر و فساد کے عالمی سرچشموں مثلاً قوم پرستی، وطن پرستی،اسلامی بنیاد پرستی، دہشت محردی اور تسلی تنازعات كوكسى قيمت پر برداشت خيس كريتكے۔ و نيا ميں يبوديوں كى تعداد ايك كروڑ چاكيس لا كھ ہے جو د نياكى كل آبادى كا 0.2 فیصد ہے۔اس کے باوجود میہودی ونیا کی موثر ترین قوت ہے۔ پوری دنیاکے وسائل پر قبضہ کرنا میرودیوں کا مشن

اس مشن کی جھیل کے لئے 1896ء میں ایک منصوبہ تار کیا گیا جس کی منظوری 31 اگست 1897ء کو باسل میں ہونے والے اجلاس میں وی گئے۔ اس اجلاس میں 20 میہودی شریک ہے۔ بکم جنوری 1920ء کو اس منعوبے کے تحت لیگ آف نیشنز کا قیام عمل میں لایا گیا جبکہ 24 اکتوبر 1945ء کو اقوام متحدہ کا قیام عمل میں لایا کیا۔ اقوام متحدہ کے قیام کا مقصد جھوٹے اور کمزور ممالک پر بڑی طاقتور حکومتوں کے فیصلے مسلط کرنا تھا۔ اقوام متحدہ کے قیام سے عالمی حکومت کے قیام کاپہلا وسیلہ یہودیوں کے ہاتھ آئمیا۔ دنیا کی معیشت پر قبعنہ کرنے کے لئے یہودیوں نے آئی ایم ایف اور ورلڈ بنک جیسے ادارے قائم کئے۔ یہودیوں کو اسے منعوبوں کی محکیل کے لئے ایک مضبوط بیں

Base کی ضرورت تھی اس مقصد کے لئے کر نل ایڈور ڈمنڈیل امریکہ ایک آئیڈل ملک تھاامریکہ پر کیسے قابض ہوا جائے؟اس مقصد کے حصول کے لئے کر تل ایڈور ڈمنڈیل نے لندن میں ایک خفیہ میٹنگ بلائی، جس میں فیصلہ کیا گیا کہ امریکہ میں امریکی ادارے برائے عالمی اُمور کے نام ہے ایک ادارہ قائم کیا جائے جس میں ایسے لوگ تیار ہوں جو مستقبل میں امریکہ کے اعلیٰ ایوانوں تک پہنچ عمیں۔ 1921ء میں اس ادارے کا نام تبدیل کر کے کونسل برائے خارجہ تعلقات یعنی (سی ایف آر)ر کھ دیا گیا۔ سی ایف آرنے وجود میں آتے ہی اپنا ترجمان فارن افیئرز کے نام سے تکالناشر وع کیا، سی ایف آر کے تمام ار کان یہودی تھے۔ایک قلیل مدت میں ان یہودیوں نے امریکہ میں تمام عہدوں پر قبضہ کر لیا۔ بڑے بڑے ادارے میڈیا بینک اور اہم سیای جماعتوں پر بھی یہودی قابض ہو گئے۔ سی ایف آرنے اس قدر قوت حاصل کرلی کہ امریکہ کے چیبیسویں صدر تھیوڈروز ویلٹ سے لیکر آج تک ری پبلکن پارٹی اور ڈیمو کریٹک یار ٹی نے امریکی صدارت کے لئے جتنے امید وار نامز د کئے ان سب کا تعلق می ایف آرسے تھا۔ رو نالڈریکن اگرچہ می ایف آر کے رکن نہیں تھے تاہم انہیں مجبور کیا گیا کہ وہ اپنا نائب جارج بش کو منتخب کریں،اس لئے کہ جارج بش ی ایف آر کارکن تھا۔ امریکی صدارت کا چارج سنجالنے کے بعد ریکن پر قاتلانہ حملہ کرایا گیا،ریکن پر قاتلانہ حملے کا مقصد جارج بش کو وسیع اختیارات دلوانا تھا۔ریکن کی حکومت کے ارکان کی تعداد 313 تھی اور وہ سب کے سب سی ایف آر کے رکن تھے۔جب کلنٹن نے صدارت کاعہدہ سنجالا تواس نے سی ایف آر کے یہودی صدر کرسٹوفروران کو پوری آزادی دی کہ وہ حکومتی امور چلانے کے لئے جسے چاہے منتخب کرے، یہی وجہ تھی کہ کلنٹن حکومت کے بھی بیشتر ار کان کا تعلق سی ایف آرہے تھا۔

ی ایف آر کا ترجمان رسالہ فارن افیئر زاس قدر موثر ہے کہ اگر کوئی تجویز اس میں دوبار شائع ہو جائے تو امریکی حکومت اے اس طرح نافذ کرتی ہے جیسے وہ تسلیم شدہ حقیقت ہو۔ 1948 میں بے سروسامانی کے عالم میں مہاجر بن کرامریکہ آنے والی قوم تین فیصد ہونے کے باوجود 97 فیصد امریکی آبادی پر مکمل حاوی ہو چکی ہے، امریکی میں جڑیں مضبوط کرنے کے بعد یہودیوں نے اپنے مقصد کی جھیل کے لئے باتی دنیا میں اپنی سر گرمیاں بڑھانی شروع کر دی ہیں۔14 مئ 1948ء کو خطہ عرب میں یہودی ریاست کا قیام پہلا قدم تھا۔

اسرائیل کے قیام کامقصد عرب و نیا کے وسائل پر قبضہ کرنا ہے۔اس منعوبے کا آغاز عراق سے ہو چکا ہے۔ وسطی ایشیاء کی نومسلم ریاستیں افغانسان میں جنگی محاذتاحال جاری ہے،اس کے علاوہ ایران اور پاکستان بھی میہودیوں کا ٹارگٹ ہے۔ پاکستان کو کمزور کرنے کے منصوبے پراس وقت زور وشور سے عمل در آمد جاری ہے، طالبانی حکومت کا خاتمه اور واران میرر میں پاکستان کو فرنب لائن اتحادی بنانائی منصوبے کا تسلسل ہے۔ پاکستان کے حکمر انوں سے ایسے کام کروائے سے بیں اور کروائے جارہے ہیں کہ جس سے عوام اور فوج میں دوری پیدا ہونے کی فضا پیدا ہو۔ پاکستان کے قبائلی علاقوں اور بلوچستان میں فوجی آپریشنز کرواکر عوام اور فوج کوایک دوسرے کے بالمقابل کھٹر اکرنا بھی يہودي منصوبے کا حصہ ہے۔ د وسری طرف پاکستانی عوام کو گروہوں بینی روشن خیال ( ندہب سے بیزاراور امریکہ نواز )اور بنیادیرست (غرب پینداورامریکه مخالف) میں منقسم کرکے ایک دوسرے کے مدمقابل لا یاجارہاہے اس تقسیم کے نتیج میں خانہ جنگی ہو گی اور بے پناہ خون بہے گا، تمر لگتا ہوں ہے کہ پاکستان کو مٹانے اور چھوٹے جھوٹے حصوں میں تنتیم کرنے کی تمام تر کوشش کے باوجود پاکستان نہ صرف قائم رہے گا بلکہ ایک نٹی طاقت ابھرے گا۔ تاہم اس وقت یہودی پوری دنیا کواپن مرفت میں لینے کاعزم کئے قدم بہ قدم آمے بڑھ رہے ہیں۔ان کے قدموم مقاصد کی سحیل میں سب بڑی رکاوٹ بنیاد پرست مسلمان ہیں ،اس کئے بہود بوں نے مذہب سے تعلق ختم کرنے کے لئے مذہب کو ایک انفرادی معاملہ قرار وے ویا گیا۔ فرہب سے نو گول کا دور کرنے اور فحاشی عام کرنے کے لئے یہود یول نے فری میسن کے تحت دور جدید کی تحریک New age Movementکے نام سے ایک تحریک شروع کی جس کا مقصدا یک نے دین کی تشکیل ہے۔ابیادین جس میں شیطان کی پرستش کی جائے، مشاہت کااستعال قانونی طور پر جائز ہو۔اس تحریک کے نتیج میں سوئیزر لینڈ کے شہر جنیوامیں ایک تفریخی مرکز صرف نشہ آوراشیاءاستعال کرنے والوں ے لئے مخصوص کردگیاہے۔اس مخصوص علاقے میں نشہ کا انجیکشن با قاعدہ سرکاری طور پرنگانے کا اہتمام کیا گیا۔ خطہ عرب میں مغربی جمہوریت اور پاکستان میں روشن خیالی کا نعرہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔اسلامی ممالک میں و ش اور کیبل کو ملی محلے تک پہنچایا جارہاہے تاکہ نئ نسل کو ممراہی کے راستے پر ڈال کر ند ہب سے دور کیا جائے۔ ان کی متحقیق کے مطابق مسلمان جب ندہب سے وور ہو جاتا ہے توان میں جر اُت، بہادری ، حیا اور غیرت مندی جیسی خصوصیات ختم ہو جاتی ہیں ،اس کے بعدوہ کافروں کے غلام بن کررہنے میں فخر محسوس کرتے ہیں اور یہی روشن خیالی

کی معراج ہے۔ تاہم اصل سوال یہ ہے کہ ہم کو ڈیڑھ کروڑ یہود یوں سے فٹکوہ کرنازیب دیتا ہے؟ یہود یوں کے پاس صرف ایک ملک ہے اور ہم مسلمانوں کے پاس 61 ملک ہیں، وہ ڈیڑھ کروڑ اور ہم ڈیرھ ارب ہیں۔اس کے باوجود ہم محکوم وہ حاکم ہیں تو جمیں شرم آنی جاہیے ، جمیں اپناسم پیٹنا جاہیے اور اپنے آپ سے شکوہ کرنا چاہیے۔ جمیں دوسروں کو الزام دینے کے بچائے اپنے کریبان میں جھا تکنا چاہیے۔ دوسروں کو برامجلا کہنے کے بچائے اپنے آپ کو کوسٹا چاہیے، دوسرول پر تنقید اور تکته چینی کرنے کے بیجائے اسے اعمال کا جائزہ لینا جاہے۔نہ جانے ہم مسلمان کب خواب خفلت ت بیدار موسطے ، ہماری آکھیں کب مملیں کی اور نہ جانے کب ہوش آئے گا۔۔۔درات طویل ہو تی ہے!! (بوزنامهجاح، پور 22 اکتوبر 2007ء)

### فری میمن اور پیودیت

فری میسن یمود یوں کا ایک د خالی سسٹم ہے جس کی آفیشیل نشانی ہے ایک آٹکھ۔ یمی فری میسن والے ہر ملک کے معاملات کو ملے کرتے ہیں۔ فری میسن پر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے جس کا مختفر خلاصہ ملاحظہ ہو:

**قری عیسن (freemason):**قری میسن(freemason)ایک بین الاقوامی یهودی متنظیم ہے۔اس تحریک کوفرانسیسی زبان میں "فرنساسوتری" اور انتحریزی میں فری میسن (Free Mason) کہاجاتاہے جس کے معنی "آزاد تعمیر" بھی ہو سکتے ہیں اور "آزاد معمار" بھی۔ آزاد تعمیر سے مراد میکل سلیمان ہے اور آزاد معماروں سے مراد دولوگ ہیں جنہوں نے ابتدا ایکل سلیمان کو تعمیر کیا۔

سب سے پہلے جس مخص نے یرونشلم میں فری میسن کی پہلی مجلس منعقد کی وہ ہیر وڈوس اغریبا تھا جو یہووی تحكران (37 تا44م) تعااور ہیر وڈوس اكبر كابوتا تعا۔ ہیر وڈوس اكبر وه يہود ى ظالم باد شاہ تعاجس نے بيت لحم كے بچوں کو محض اس خوف سے ممل کیا تھا کہ مسیح منتظران میں پیدا ہونے والاہے جواس کی حکومت کا خاتمہ کرے گا۔

به تحریک نے انداز میں سند 1771 میں برطانیہ میں قائم ہوئی تھی۔ برطانیہ کا تھران خوداس کا سربراہ رہا ے۔اس کا بیٹر آفس اب بھی برطانیہ میں بی ہے۔ان خیر اتی اور فلاحی اداروں کی آڑ میں مسلم دھسی ہے اور مسلمانوں کوزیادہ سے زیادہ نقصان پہنچاتا س کے اولین مقاصد میں ہے۔ اس تحریک کا مقعد د نیابی د جال اور د جالی ریاست کی راوہموار کرناہے۔اس بیں بیس برسے بری عمرے لوگ ممبر بنائے جاتے ہیں۔ بظاہر توبیہ سوشل رابطوں اور فلاحی کامول، اسپیتالوں، خیر اتی اواروں فلاحی اواروں اور یتیموں کے تعلیم اداروں کی ایک منظیم ہے۔امریکہ جس اس کے ممبروں کی تعداد اسی لا کھ سے زیادہ ہے۔بظاہر ہے ایک خفیہ سلسلہ انوت ہے، خیرات کرنااس کے ممبران کے فرائض میں شامل ہے۔ منظیم کے پاس لا کھوں نہیں تھر بوں ڈالر کے فنڈ ہیں۔اس کے پیروکار دنیا کے تمام ممالک میں موجود ہیں۔ آپ اس سے اندازا کر سکتے ہیں کہ امر بکہ کے سابق صدر جارج واشکٹن اور کوئے اس کے سربراہان میں شامل رہے ہیں۔

امریکی خفیہ ادارے سی آئی اے میں یہودی خصوصاً فری میسن ممبران کی اکثریت ہے اور امریکی افواج کے ان دوستول میں جو ہیرون امریکہ یعنی عراق، بوسنیا، چیچنیا اور افغانستان میں بھیجے جارہے ہیں کثرت سے کثریہودی شامل بیں تاکہ وواہے فرہبی انتقام کے تحت زیادہ سے زیادہ اجروثواب کے لیے مسلمانوں کے ساتھ دہشت مردی کی انہٰ کر علیں۔آپ اور ہم ویکھ رہے ہیں کہ وہ ایسائی کر رہے ہیں۔ موانتا ناموبے میں جو مظالم مسلمانوں پر ڈھائے جا رہے ہیں اب تو وہ منظر عام پر آ چکے ہیں۔ عراق اور افغانستان میں جو پچھے ہور ہاہے یا ہونے والا ہے اس میں یہی شنظیم

فری میسن منظیم کا مقصد مذہب اور اعظم اخلاق وعادات کا خاتمہ کرنا ہے۔ تاکہ ان کی جگہ انسانوں کے بنائے ہوئے لادینی قوانین اور منابطے رائج کئے جائیں۔اس کی پوری کوسٹش ہوتی ہے کہ مسلسل انقلاب بریا کئے جائیں اور ا بک حکومت کی جگہ د وسری حکومت کو کا پاجاتار ہے اور اسے آزاد کی رائے اور عقیدہ کی آزادی کا نام دیا جائے۔ فرى ميس كا السام: فرى ميس فى الحقيقت دو كروبول بيس مطسم ب-(1) عام خفیه تنظیم

(2) شاہی فری میسن جود نیا کے سر براہان مملکت اور بڑے لو موں سے روابط قائم کرتی ہے۔

(1) عام خلید منظیم: جے عمواً قرمزی تنظیم کہا جاتا ہے۔اس کے 33 درجات ( تواعد و ضوابط) میں جو خالصتار موزیا کو ڈور ڈز (Code Words) کی شکل میں ہیں۔ بظاہر بیالوگ بنی نوع انسان کی حریت فکراور آزاد ی ضمیر اور ساجی کفالت کا نعرہ بلند کرتے ہیں۔ لیکن ان کااصل مقصد دین، سیاسی اور نطام حکومت کے مسائل میں جھڑے بر پاکرناہوتا ہے۔اس تحریک کے مراکز ہیں جولاج کہلاتے ہیں ، مختلف آزمائشوں (TESTS) گزرنے کے بعد ہی کسی کولاج کامستفل رکن بنایاجاتا ہے۔

(2) شابی خفید سنظیم: اس تحریک کی کوشش بد ہوتی ہے کہ دہ ہر ملک کے سربراہان، وزراءاور ہر شعبہ

اس شائی خفیہ سنظیم کی غرض وغایت فلسطین جی "اسرائیل کبری" کی حکومت کا قیام اوراس کی توسیع ہے جو کہ تمام جزیرہ عرب، شام، لبنان، عراق، مصراور شانی افریقہ کے بڑے ممالک سے لے کر صحرائے اعظم کے جنوب تک وجیلی ہونی چاہیے۔ اس بلانگ کی بناپر اب اسرائیل افریقی ممالک سے اپنے تعلقات بڑھارہاہے۔ کہیں مالی جنوب تک وجیلی ہونی چاہیے۔ اس بلانگ کی بناپر اب اسرائیل افریقی ممالک سے اپنے تعلقات بڑھارہا ہے۔ کہیں اللہ المداد واعانت کی جاتی ہے۔ کہیں اقتصادیات پر قابو پایاجاتا ہے اور کہیں ان ممالک کی تحقیموں میں جھگڑا و فساد بر پاکیا جاتا ہے تاکہ جب بھی بن پڑے ان ممالک جی آسانی سے اقتدار حاصل کیا جاسکے۔ اس تحریک کے ادکان کے چار درج ہیں۔ مبتدی، کارکن، استاد اور رفیق (کامریڈ فری میس کا سب سے بلند ورجہ ہے۔ لین، سالٹن،ٹرائسٹی وغیر وسب کامریڈ شے۔

اب بہال فری میس تنظیم کے اغراض دمقاصد اور طریق کار کے متعلق خود یہودیوں کی مرتب کی ہوئی ایک خفیہ ترین دستاویزے اقتباسات پیش کیے جاتے ہیں چونکہ بیہ دستاویزات انتہائی اہم ہیں۔اس خفیہ دستاویزات کو سو زر لینڈ کے شہر باسل (BASLE) میں پہلی عالمی یہودی کا تحریس کے موقع پر مرتب کیا گیا،اس کا تحریس میں یبودی مفاوات کے لئے ساری و نیا بیس تخریب کاری ،انقلابات، ار تکازدولت اوراس تشم کے ووسرے منعوب ترتیب دیے سکتے ان منصوبوں کے رہنما خطوط تفصیلات مرتب کرکے ضبط تحریر میں لائی کئیں اور اس پران نما کندوں نے دستخط شبت کے اس کی نقول صرف بہوریوں کی سربر آوروہ شخصیات کو محدود تعداد میں تعتیم کی محمی کیکن خوش قسمتی سے ان دستاویزات کی ایک تقل ایک محمر بلوملاز مدنے يمبوديوں کی خفيد منظيم فري ميسن کی ایک اعلی خاتون کے ہاں چوری کرکے ایک روسی بادری سرجی نائلس کے حوالے کردی ، بید مسودہ غالباً عبرانی زبان سے روسی زبان میں ترجمہ کیا گیا تھا، پروفیسر سرجی ناکلس نے جب اسے پڑھا تواس بھیانک سازش کے بارے میں معلوم ہونے کے بعداس کے ہوش اڑھکے اور سازش کو طشت از ہام کرنے کے لئے اس نے ضروری سمجھاکہ اسے کتاب کی شکل میں چھیوا کر تقسیم کیا جائے۔

اس کتاب کے دومرے ایڈیشن کا ایک نسخہ برنش میوزیم میں پہنچا،روس میں مارنگ بوسٹ کا نما ئندہ و کشر ای ، مارسٹرن روس میں سزا بھکننے کے بعد لندن پہنچا تواس نے برنش میوزیم والے نسخ کا انگریزی میں ترجمہ کیا کیا۔ یہاں جو ترجمہ پیش کیا جارہاہے ہیرای انگریزی کتاب کا ہے ،اس کتاب کے سلسلے میں ایک عجیب بات ہیہ ہے کہ جوں ہی یہ شائع ہوتی ہے ، بازار سے غائب ہو جاتی ہے۔ روس میں بالشویک انقلاب آنے کے بعد اس کتاب کی مانگ بہت بڑھ منی تھی اوراس کے کئی ایڈیشن شائع ہوئے۔ جرمنی کے بٹلرنے بھی اسے کئی زبانوں میں شائع کرایالیکن يبوديون في بحى بحى اسدزياده عرص بازار من تبين رين ويا-

ان دستاد برزات کے مطالعہ سے معلوم ہوگا کہ بیرسازش صرف اسلام یانصرانی فدہب و تہذیب کے خلاف ہی تہیں بلکہ تمام غداہب اور تہذیبوں کے خلاف ایک بھیانک سازش ہے، بعد کے واقعات نے بیر ثابت کر دیاہے کہ دنیا میں جو بڑے بڑے واقعات رونماہوئے وہ اس تھج پر ہوئے جس کاراستہ خفیہ یہودی منظیم نے پہلے سے متنعین کر دیا تھا

وہ عالمی جنگیں ہوں یامعاشی بحران ،انقلاب ہوں یا قیمتوں میں اضافے یاوہ عالمگیر بے چینی جس کاشکاراس وقت دنیا کے سارے ممالک ہیں ،ان سب باتوں کی پیش گوئی ان دستاویزات میں کردی گئی ہے۔

**فری میسن، خفیه یهودی دستاویزات کی روشن میں**: ذیل میں ان دستاویزات کاوہ حصہ پیش کیا جاتا ہے جو اس تنظیم سے متعلق ہے:

ہم فری میسن لاجوں کو دنیا کے تمام ملکوں میں قائم کر کے ان کی تعداد میں اضافہ کریں گے ان لاجوں کا رکن ان لوگوں کو بنایاجائے گاجو سرکاری اداروں میں ممتاز عہدوں پر فائز ہوں گے یاہونے والے ہوں گے۔ یہ لاخ جاسوی کے لئے اہم ترین کر داراداکریں گے اور رائے عامہ کو متاثر کریں گے۔ ان تمام لاجوں کو ہم ایک مرکزی تنظیم کے تحت لے آئیں گے اور اس کا علم صرف ہمیں ہی ہوگاد و سرے اس سے واقف نہیں ہو سکیں گے۔ یہ مرکزی تنظیم ہم الدے دانا بزرگوں پر مشتمل ہوگی۔ لاجوں کے اپنے نما کندے ہوں گے جو متذکرہ بالا مرکزی تنظیم کے لئے پر دے کا کام کریں گے۔ مرکزی تنظیم نے العین ظاہر کرنے والے لفظ (WORD WATCH) اور لاگئہ کار جاری کا کام کریں گے۔ یہ لاجوں گے جو تمام انقلابیوں اور آزاد خیالوں کو ایک دو سرے سے مسلک کردیں گے ان معاشرے کے ہر طبقے کی نما کندگی ہوگی ، انتہائی خفیہ سیاسی سازشوں کا علم صرف ہمیں ہوگا اور جس روز اس سازش کا ذہنی خاکہ مرتب کیا جائے گا ، اسی وقت سے اس پر ہماری رہبر اندوستر سہوگی لاخ کے اراکین میں تمام بین سازش کا ذہنی خاکہ مرتب کیا جائے گا ، اسی وقت سے اس پر ہماری رہبر اندوستر سہوگی لاخ کے اراکین میں تمام بین الا قوامی اور قونی پولیس کی خدمات بے بدل ہیں چو تکہ پولیس اس حیثیت میں ہوتی کہ نہ صرف یہ کہ دو اپنے ما تحتوں سے مخصوص کام لینے کی اہلیت رکھتی ہے بلکہ ہماری کارگزاریوں کے لئے ایک پر دہ بن کر عوام کے عدم اطمینان اور بے چینی کی وجوہات بھی گھڑ سکتی ہیں۔

عوام کاوہ طبقہ جو ہماری خفیہ میں شامل ہونے پر خوشی سے آمادہ ہو جاتا ہے وہ ہے جو محض اپنی بذلہ سنجی کے زور پر زندہ رہتا ہے یہ پیشہ ور عہدے دار ہوتے ہیں عام طور پرایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے ذہنوں پر خواہ مخواہ بوجہ نہیں ڈالتے ۔ان لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں ہمیں کوئی دشواری نہیں ہوتی ان لوگوں کو ہم اپنی ایجاد کردہ مشین میں چابی دینے کے لیے استعال کریں گے۔اگرد نیامیں کہیں ہیجانی کیفیت پیدا ہوتی ہے تواس کے معنی ہوں گے کہ عوام کے اتحاد میں دراڑ ڈالنے کے لیے تھوڑ اسا جھنجھوڑ ناپڑا ہے۔

ہارے علاوہ کوئی دوسرافری میسن سر مرمیوں کی سربراہی کا اہل نہیں ہوسکتا، چونکہ مسرف ہمیں ہی اس کاعلم ہے کہ کد حر جاناہے ہم بی ہر سر حرمی کی منزل مقصود سے واقف ہیں، جب کہ غیریہودی اس سے قطعی نابلد ہیں، وہ تو یہ تک نہیں جانتے کہ کسی عمل کا فوری رو عمل کیا ہوگا۔ عام طور پر ان کے مد نظر ذاتی اناکی وہ و تی تسکین ہوتی ہے جوانگی رائے کے مطابق نتائج عاصل کرنے پر ملتی ہے وہ یہ نہیں سوچتے کہ اس کا بنیادی حیال ان کی اپنی اختراع تبين تعابلك بدخيال ممنان ك ذمن من پيداكيا تعار

غیریبود بول میں، لاجوں میں شامل ہونے کا محرک یا توان کا جذبہ حجس ہوتاہے یابیدامید کہ وہ حکومت کے خوان تعت سے خوشہ چینی کر سکیں مے پچھ لوگ اس لیے شامل ہوناچاہتے ہیں کہ حکومت کے عہدے وارول ہیں ، ان کے ناقابل عمل اور بے سرویا خیالی منصوبوں کو سفنے والے سامعین مل جائیں سے وہ اپنی کامیابی کے جذبے اور تعریف کے ڈونگے برسوانے کے بھوکے ہوتے ہیں اور یہ کام کرنے میں ہم بڑے فراخدل واقع ہوئے ہیں۔ ہماری ان کی ہاں میں ہاں ملانے کی وجہ ریہ ہے کہ اس طرح ہم ان کی اس خود فرینی کو جس میں وہ اس طرح مبتلا ہوتے ہیں استعال کرنا چاہتے ہیں ان کی ہے ہے حسی ، انہیں ہماری ہے تجویزی غیر مختاط انداز میں قبول کرنے پر ماکل کرتی ہے اور وہ بزعم خود ہورے اعتماد کے ساتھ ریہ سمجھتے ہیں کہ بیہ خود ان کے منز وعن الخطاء (خطاسے پاک) نظریات ہیں جو ان کے الفاظ میں جنوہ کرہورہے ہیں وہ اپنے طور پر یہ سمجھنے لکتے ہیں کہ ان کے لئے یہ ممکن بی نہیں ہے کہ وہ کسی اور کااثر قبول کریں۔ آپ اس کااندازہ تبیں کر سکتے کہ غیریہود کا ذہین ترین آ دمی بھی خود فریک کے جال میں مجینس کر کس حد تک غیر شعوری سادہ او حی کا شکار ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ ہی اسے ذراسی ناکامیابی پر تبدل کیا جاسکتا ہے خواہ اس کی ناکامیانی کی نویعت اس سے زیادہ بچھ نہ ہو کہ اس کی تحریف میں ذراسی کمی کردی جائے جس کاوہ عادی ہو چکاہے ،اسے دوبارہ کامیابی حاصل کروالے کے لئے غلاموں کی طرح فرمانبروار بنایاجاسکتاہے۔اگرہم ان کے منصوبوں کی کامیابی سے صرف نظر کرنا شروع کریں تو غیریہودی لیٹی تعریف سننے کے لئے اسپے کسی بھی منعوبے کو قربان کرنے کے کئے تیار ہو جائیں گے ان کی یہ نفسیاتی کیفیت جمیں ان کارخ حسب ول خواہ سمت میں موڑنے میں ہمارا کام عملی طور پر آسان کردیتی ہے رہے جوشیر تظرآتے ہیں ان کے سینوں میں جھیڑ کادل ہے اور ان کے دماغوں میں بھوسہ بھراہوا ہے۔

موت سب کالابدی انجام ہے ہم جواس منصوبے کے بانی ہیں اپنا انجام قریب لانے کے مقابلے بیل یہ بہتر کی جھتے ہیں کہ ان لوگوں کا انجام قریب ترلے آئیں جو ہمارے رائے کی رکاوٹ ہیں۔ ہم فری میسن کے اراکین کواس طرح ختم کرویتے ہیں کہ سوائے ہماری برادری کے کوئی بھی بھی اس پر شبہ نہیں کر سکتا۔ حدید ہے کہ جن کے نام موت کا پروانہ جاری ہوتا ہے وہ تک شبہ نہیں کر سکتے۔ جب ضرورت ہوتی ہے توان کی موت بالکل ای طرح واقع ہوتی ہے توان کی موت بالکل ای طرح واقع ہوتی ہے توان کی موت بالکل ای طرح واقع ہوتی ہے توان کی موت بالکل ای طرح واقع ہوتی ہے توان کی موت بالکل ای طرح واقع ہوتی ہے توان کی موت بالکل ای طرح واقع ہوتی ہے توان کی موت بالکل ای حقوق کرنے کی جو گئے ہوئی ہے توان کی موت بالکل ای حقوق کرنے کی جو گئے۔ نہیں کر سکتے۔ ہو طریقے استعمال کے خلاف احتجاج کی جڑیں تک نکال پھیکی ہیں۔

ان ممبران میں سے کوئی راز فاش کرے یاضوابط کی پابندی نہ کرے یا باغی ہوجائے تواسے اس طرح مروادیا جاتاہے کہ لوگ سجھتے ہیں کہ وہ طبعی موت مرا۔

یبودیوں کے بیر مکروہ عزائم پڑھ کر قار ئین کو مزید بیر بتانے کی ضرورت نہیں کہ اس وقت پوری و نیا ہیں جو تفق وغارت ہورہی ہے مسلم ممالک ہیں جو نام نہاد جہادی تحریکوں کو فروغ دے کر مسلمانوں کو مسلمانوں کے ہی ہاتھوں قبل کرواتے ہیں بیر سب یبودی سازشیں ہیں۔ میڈیا پریبودی کنٹرول کا بیر عالم ہے کہ فلسطین، شام، برما ہیں مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کو نظر انداز کیا جاتاہے اور معمولی ساکوئی اقلیتی واقعہ ہو تو اسے بڑھا چڑھا کر دکھاتے ہیں۔

پیچھے ادوار کی طرح موجودہ ورجی بھی یہودی جہاں بھی ہیں بہت مالدار ہیں۔ وہ بعض عیسائی حکومتوں کے وزیر، مشیر بھی ہیں، پورپ، برطانیہ اورامریکہ کے اخبارات اورا تضادیات پر ان کا قبضہ ہے۔ غرضیکہ وہ عیسائیوں ک فرہنیت اور سیاست پر چھائے ہوئے ہیں۔ اگر حالیہ تار تخریر بھی نظر دوڑائیں تو یہودیوں نے لیک سازشی فرہن سے فائدہ اٹھایا کہ جب عربوں نے ترکوں کے خلاف علم بغاوت بلند کیا تو اٹھایا ہے۔ انہوں نے پہلی جنگ عظیم میں یہ فائدہ اٹھایا کہ جب عربوں نے ترکوں کے خلاف علم بغاوت بلند کیا تو اتحادی فوجوں کے زیراثر جاز، اردن اور عراق میں علیحدہ حکومتیں قائم ہو گئیں۔ اتحادی فوجوں نے لبتان، فلسطین اتحادی فوجوں کے زیراثر جاز، اردن اور عراق میں علیحدہ حکومتیں قائم ہو گئیں۔ اتحادی فوجوں نے لبتان، فلسطین اور دیگر عرب ممالک پر قبضہ کر لیا تو 2 نو مبر 1917ء کو برطانیہ سے فائرن سیکرٹری لارڈ راٹھر چا کلڈ کو جو برطانیہ میں یہودیوں یہودیوں

کے لیے تیشنل ہوم بنایا جائے۔اس کا نام بالفور ڈیکلریشن یا معاہدہ بالفور ہے۔ پہلی جنگ عظیم سے لے کر دوسری جنگ عظیم تک لا کھوں یہودی فلسطین میں آگر بس گئے اور دوسری جنگ کے بعد 12 مئی 1946ء کو فلسطین میں اسرائیکی حکومت قائم کردی گئی جو بہت جلد ترقی کرتی رہی۔جون 1967ء کی جنگ (جنگ حزیران) میں یہودیوں نے بیت المقدس پر بھی قبضہ کرلیااور کسی صورت بھی اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں بلکہ مدینہ منورہ پر بھی قبضہ جمانے کی سازش کئے ہوئے ہیں۔وہ گریٹ اسرائیل (اسرائیل کبریٰ) میں لبنان،اردن، عراق، جنوبی ترکی، سینا، سیوز کینال، کاٹرو، سعودی عرب کاشالی حصہ اور کویت شامل کرناچاہتے ہیں۔

پاکستان میں فری میسزی پر بہت پہلے پابندی عائد کی جاچکی ہے۔ قیام پاکستان کے وقت مشرقی پاکستان کے بڑے بڑے شہروں ڈھاکا، چٹاکا نگ، مرشد آباد وغیرہ میں فری میسزی لاجیں قائم تھیں، جن کا تعلق گرینڈ لاج انگلینڈے تھا۔ای طرح مغربی پاکستان کے تمام بڑے شہروں میں بھی فری میسنری لاجیں کام کررہی تھیں، جن کی تعداد 30 تھی اور دو ہزار کے قریب ممبران تھے۔ لاہور، سیالکوٹ، پشاور، راولپنڈی، ملتان، کوئٹہ، حیدر آباد اور كراچى كى لاجيس زيادہ اہم شاركى جاتى تحيى، لوگوں ميں يہ جادو گھر كے نام سے مشہور تحيى۔ 1948سے 1968 کے دوعشروں میں فری میسنری بھر پور طور پر پاکستان میں کام کرتی رہی ہے۔اس دوران اس کے خلاف کوئی تواناآ وازبلند نہیں ہوئی۔ابوب حکومت کے خلاف عوامی تحریک کے دوران فری میسنوں کے خلاف موثر کارروائیاں کرنے کا مطالبہ پیش کیا گیا۔ مارچ 1969 میں ایوب حکومت کے خاتمے کے بعد مارشل لالگ گیا، اس دوران عالمی فری میسزی کی ہدایات پر ڈسٹر کٹ گرینڈ لارج لاہور کے ڈسٹر کٹ گرینڈ ماسٹر نے مارشل لا ایڈ منسٹریٹر کے نام 27 اپریل 1969 کوایک خط لکھا گیا، جس میں فری میسزی کے خلاف اٹھنے والی تحریک سے متعلق اپنانقطہ نظر بیان کیا کیا تھا۔ 1971 میں ذوالفقار علی بھٹوکے دور میں فری میسزی پر پابندی لگانے کا مطالبہ زور پکڑنے لگا۔ 22جولائی 1972 کو پنجاب اسمبلی میں ایک قرار واو پاس کر کے مرکزی حکومت کو پیش کی گئی کہ فری میسزی پر پابندی لگائی جائے اور اس کی املاک ضبط کی جائیں۔اس مسئلہ کو 21سمتبر 1972 کو قومی اسمبلی میں اٹھایااوریہ بتایا کہ فری میسزی یبودیوں کی عالمی منظیم ہے، جس کا مقصد در پر دہ صیہونی عزائم کی جنمیل ہے۔ بیہ سنظیم عالم اسلام میں ملت مسلمہ کے

ظاف مختلف سازشوں اور سر گرمیوں کی آماجگاہ بنی رہی ہے ، خلافت اسلامیہ کے زوال اور اسلامی ممالک کے افتر ال و خلاف مختلف سازشوں اور سر گرمیوں کی آماجگاہ بنی رہی ہے ، خلافت اسلامیہ کے زوال اور اسلامی ممالک کے افتر ال و بیش کی۔ بربادی میں اس کابنیاوی حصہ ہے۔ 7 جون 1978 کو قومی اسمبلی میں فری میسنری پر پابندی لگانے کی قرار داو پیش کی۔ دولائی 1978ء)

آپ کو یہ عمل تحریر پڑھ کر سمجھ آگیا ہوگا کہ کیوں ہمارے سیاشندان اور بعض عمراہ مولوی فد ہب کے نام پر ا قلیتوں کے تحفظ کے لیے بہت کوشال نظر آتے ہیں، دین اسلام پر اعتراضات کرتے ہیں، خود کوسیکولر ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وجہ یمی ہے کہ وہ فری میسن کی رائج این جی اوز سے چند پیسے بٹورنے کی چکر میں ہوتے ہیں۔ ہمارا بورے کا بورامیڈیااس وقت بہودیوں کے قتلنے میں ہے ، کئی بڑے بڑے چینٹز، مشہور اینکرز ڈھکے اور کھلے انداز میں اسلام اور علاء دین کے خلاف زہر اسکلتے نظر آتے ہیں۔ دیندار لوگوں میں سے کوئی ایک چھوٹی سے غلطی ہو جائے تواس بات کا پنتگر بناکر لوگوں کو دینی حضرات ہے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اقلینوں پرا کر کوئی چھوٹی ہی آ پچے آ جائے توبورا میڈیااس کی کور یک کرتاہے اور بوری و نیامیں جو مسلمان کفار کے ظلم وستم کا شکار ہیں اس پر کوئی کلام نہیں کیا جاتا فقط ایک آدھ خبر بتادی جاتی ہے۔ ناموس رسالت پرنے سے نے جملے ہور ہے ہیں یہ میڈیا تصداات بے خبر ہوتا ہے۔عاشق رسول ممتاز قادری رحمۃ اللہ علیہ کے حق میں نکلی ریلیاں کو میڈیانے ایسے نظر انداز کیا جیسے ان ریلیوں کو میں کوئی انسان ہی نہ ہتے۔ یو نہی منتاز قادری رحمۃ اللہ علیہ کاجنازہ ایک تاریخی جنازہ تھالیکن اس میڈیانے اس کی ذراسی کور جنے نہ کی اور اب بیہ صور تحال ہے کہ یہی میڈیاز بروستی متاز قادری کو دہشت مرد اور سلمان تا تیر جیسے بربخت مخص کو انسانی حقوق کا علمبر دار ثابت کرر ہی ہے۔ الحقصر ہماری مسلم قوم اس وقت اسلام کو پس پیثت ڈال کر خود كوميدياكے حوالے كرچكى ہے اور ميدياان كورين كے حوالے سے بے حس بنانے ير بورى كوسش كررہاہے۔ بعض پڑھے لکھے سمجھدار لوگ میڈیا کے سبب علائے اسلام سے نفرت کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ میڈیانے لوگوں کو بہ ذ من دینا شروع کر دیاہے کہ اپنی زندگی جیسے مرضی مخزار و، کسی فرقہ اور کسی ند ہب کو بُراند کہو۔اب تورفتة رفتة اسکول كالجول ميں بھى اسلامى احكام اور اسلام كے فد بب حق ہونے والى باتنى نكالى جارى بين \_

### يهوديت كى اصليت

یہودیوں کے مذکورہ مکرو فریب پچھ نے نہیں ہیں،ان کے بڑے بھی یہی پچھ کرتے رہے ہیں،ان کو کھٹی میں ہی تجھ کرتے رہے ہیں،ان کو کھٹی میں ہی شرا نگیزی پلائی جاتی ہے جس کا اثر مرتے دم تک ان کے وجود میں رہتا ہے۔ یہ یہود وہ قوم ہے کہ جن کی بد کر داری،اللہ تعالیٰ اوراس کے رسولوں ہے د شمنی کی بناپر رہ کا کنات نے اپنے مسلمان بندوں کوان جیسے ہونے ہو فرمایا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے موئی علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے ہے بھی در لیخ نہ کیا حالا نکہ وہ ان کے بہت بڑے محس تھے۔اللہ عزوجل فرماتا ہے ﴿ آیکُ اللّٰهِ وَجِينَةًا ﴾ ترجمہ کنزالا محان : اے ایمان والوان جیسے نہ ہونا جنہوں نے موئی کو ستایا تو اللہ نے اس تری فرمادیا سے جو انہوں نے کہی اور موسی اللہ کے یہاں آبر ووالا ہے۔

(سورة الاحداب، سورة 33، آیت 69)

سیدناموی علیہ السلام بڑے حیاداراور پورے جسم کو ڈھانپ کررہنے والے آد می تھے۔ آپ کی شرم وحیاء
کی وجہ ہے آپ کے جسم کا کوئی حصہ بھی (سوائے سر، چہرہ، کمنیوں تک ہاتھوں اور پنڈلیوں تک پیروں کے) دیکھا
نہیں جاسکتا تھا۔ گر بنواسرائیل بیں ہے ایک ٹولے نے آپ کواس ضمن میں بھی تکلیف دوچار کیااور کہنے گئے: لگتا
ہے کہ جنابِ موئی اپنے جسم میں کسی عیب کی وجہ ہے ہی اس قدر پردے کا اہتمام کرتے ہوں گے یا توان کو، ہرص،
کوڑھ کی بھاری ہے اور یا پھر کوئی اور عیب ان کے وجود میں ہے۔ (حالا نکھ تمام انبیاء الی بھاری اور اس طرح کے
عیوب و نقائص سے پاک ہوتے تھے۔ وہ اپنے دور کے اور اپنی توم کے سب سے زیادہ صحت مند وجود والے، وجیہہ و
حسین ہواکرتے تھے) چنانچہ اللہ عزوجل نے ایک واقعہ کی صورت میں یہود یوں پر اپنے پیارے نبی موئی کلیم اللہ علیہ
السلام کے صحت منداور حسین و جمیل وجود کو منکشف کرکے اُن کی تہمت سے بری کردیا۔

یک وہ یہودی قوم ہے کہ جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ﴿ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ وَسُولَ اللهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَ إِنَّ مَرْيَمَ رَسُولَ اللهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَ إِنَّ بَهُتَانًا عَظِيْمًا ٥ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلُنَا الْبَسِيْمَ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِهِ مِنْ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ اللهُ اللهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَيَقِينُا ٥ بَلُ وَفَعَهُ اللهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمِنْ عِيْمِ اللهِ وَمَا عَنْدُوهُ وَمِنْ عِيْمِ اللهِ وَمَا عَنْدُوهُ وَمِنْ عِيْمِ وَكَانَ اللهُ اللهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمِيْمَ وَكَانَ اللهُ اللهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَمَا صَلَاهُ وَمَا عَنْدُوهُ وَكُولُ اللهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَاعُهُمْ وَمَا اللهُ اللهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَاهُ وَمُنْ اللهُ اللهِ وَمَا اللهُ وَمَا عَنْدُوهُ وَمِنْ وَلَهُ وَمَا اللهُ اللهُ اللهِ وَمَا عَنْدُوهُ وَمِنْ وَمُ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مَرْ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ وَمَا عَلَيْهُ وَمَا عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ وَمَا عَلَيْهُ وَمَا مَلَاهُ مَلْكُولُ وَمُنَالِهُ مَا لَهُ مُنْ مِنْ مُنْ مُولُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

کے اُس کی شبیہ کا ایک بنادیا گیا اور وہ جو اس کے بارے میں اختلاف کررہے ہیں ضرور اس کی طرف سے شبہہ میں پڑے ہوئے اُس کی شبیہ کا ایک بنادیا گیا اور وہ جو اس کے بارے میں اختلاف کررہے ہیں ضرور اس کی طرف سے شبہہ میں پڑے ہوئے ہیں انہیں اس کی پچھ بھی خبر نہیں مگر یہی ممان کی پیروی اور بے فتک انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ اللہ انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے اس کی بیروی اللہ ہے۔ اللہ نے اس کی بیروی اللہ ہے۔ اللہ اس کی بیروی اللہ ہے۔ اللہ ہے

اس بہودی قوم نے نعوذ باللہ طاہر ہومطہر ہنول سندہ مریم پر زناکی تبت نگار کھی تھی۔ بلکہ آج تک یہ ظالم
اک نظریہ پر قائم ہیں۔ ای طرح جناب عیسیٰ علیہ السلام بھی ان کی خباشوں سے محفوظ ندرہ سکے۔ وراصل اللہ تعالی نے
اپنے بندے عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت ورسالت اور نہایت کھلے مجوزات سے جو نوازا تھا، توان انعامات کبرگی کو سنیہ نامیہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس دیکھ کریہ بربخت قوم برداشت نہ کر سکی۔ اُن پر جہتیں لگانے لگی اور آج تک اُن سے حسد و
بغض رکھتی چلی آری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان ظالموں نے جناب عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی رسالت و نبوت کا
کھلاا نگار کیا اور آپ کی مخالفت پر اُتر آئے۔ یہاں پر بی بس نہیں بلکہ یہ ظالم قوم آپ علیہ السلام کو ہر طرح کی تکلیف
کینا نے بیس ہر قسم کی کو حش کرنے گئی حتی کہ انہوں نے سند ناعیمٰ بن مریم علیہ السلام کو سوئی پر چڑھاکر گئل کرنے
کا منصوبہ بنالیا۔ مگر اللہ دب العامین نے آپ کو ان ظالموں سے نجات و لائی اور انہیں آسانوں بیس اُٹھالیا۔ وہ اس طرح
کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں پر جناب عیسیٰ علیہ السلام کی شکل وصورت دالے مختص کو مشتبہ کردیا۔ چنانچہ انہوں
نے عیسیٰ علیہ السلام کے ہم شکل آدمی کو پکڑ ااور اُسے سوئی پر لاکاد یا۔ وہ یہ سمجھ رہے سے کہ انہوں نے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو سوئی دے۔ جاس کی علیہ السلام کو سوئی دے۔ وہ کے کہ انہوں نے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو سوئی دے۔ وہ کہ مور اس مریم علیہ السلام کو سوئی دے۔ وہ کہ کہ انہوں نے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو سوئی دے۔ وہ کے جاس کی مور اس دی ہے۔

یہ یہودو ہی لوگ جی کہ جن کے بارے ہیں اللہ عزوجل کا فرمان یوں بھی ہے ﴿ لَعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ يَوَىٰ اِلْهِ اَلَّهِ اِلْمَ عَلَى لِسَانِ وَاودَ وَعِيْسَ ابْنِ مَرْيَهُم ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴾ ترجمه كنزالا يمان: لعنت كئے گئے وہ جنیوں نے کفر کیا بنی اسرائیل ہیں واؤد اور عیلی بن مریم کی زبان پر یہ بدلدان کی نافرمانی اور سرکشی کا۔

(سورية المائنية،سورية 5، آيت 78)

باشند گانِ اِبلہ نے جب حدیث تعاوز کیا اور سنچر کے روز شکار ترک کرنے کا جو تھم تھااس کی مخالفت کی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے ان پر لعنت کی اور ان کے خلاف دعا فرمائی تو وہ بندروں اور خزیروں کی شکل میں مسخ کر دیئے گئے اور اصحابِ مائدہ نے جب نازل شدہ خوان کی نعمتیں کھانے کے بعد کُفر کیا تو حضرت علیلی علیہ السلام نے ان کے خلاف دعاکی تووہ خنزیراور بندر ہو گئے اور ان کی تعدادیا نچ ہزار تھی۔

بعض مفسِّرین کا قول ہے کہ یہود اپنے آباء پر فخر کیا کرتے تھے اور کہتے تھے ہم انبیاء کی اولاد ہیں۔اس آیت میں انہیں بتایا گیا کہ ان انبیاء علیہم السلام نے ان پر لعنت کی ہے۔ایک قول میہ ہے کہ حضرت داؤداور حضرت عیسی علیہا السلام نےان پر لعنت کی ہے۔ایک قول میہ ہے کہ حضرت داؤد اور حضرت عیلی علیہاالسلام نے سیدِ عالم محمد مصطفے اصلی الله علیہ وسلم کی جلوہ افروزی کی بشارت دی اور حضور پر ایمان نہ لانے اور تُفر کرنے والوں پر لعنت کی۔حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کے متعلق فرمایا: تم سب سانپ ہو۔ تم سب ظالم ہو۔ توایسے میں تم کیوں کراچھی بات کہہ سکو گے ؟ تمہارے دل جن باتوں سے بھرے ہوئے ہیں، تمہاری زبان وہی بات کرے گی۔ (انجیل متی 34:12)

ان یہودیوں نے عہدِ اللی کو توڑااور حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بعد آنے والے انبیاء علیہم السلام کی تكذیب كی اور انبیاء كو فقل كیا، كتاب كے احكام كی مخالفت كی ، جس كے سبب الله عزوجل نے ان كے دل سخت كرديے اور ان پر لعنت فرمانى چنانچه قرآن پاك ميں ہے ﴿ فَمِمَا نَقْضِهِمْ مِينَ فَقَهُمْ لَعَنَّهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ فُسِيَةً " يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِه أُ وَنَسُوْاحَظًّا مِنَّا ذُكِّرُوْا بِهِ \* وَلَا تَوَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَآئِنَةِ مِنْهُمْ ﴾ ترجمه كنزالا يمان: توأن كي ليس بدعہد یوں پر ہم نے انہیں لعنت کی اور اُن کے دل سخت کر دیئے اللہ کی باتوں کو ان کے ٹھکانوں سے بدلتے ہیں اور بھلا بیٹے بڑا حصہ اُن نصیحتوں کاجوانہیں دی گئیں اور تم ہمیشہ ان کی ایک ندایک دغاپر مطلع ہوتے رہو گے۔

(سوبرة المائدة،سوبرة 5، آيت 13)

ان يهود كاراه راست پر آنابهت مشكل ہے كه بيه وه سنگدل قوم ہے جو كلام اللي ميں تبديلياں كرتى تھي۔قرآن بإك من ٢٠﴿ اَفَتَطْمَعُونَ آنُ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَي يُقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلْمَ اللهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ ترجمه كنزالا يمان: تواے مسلمانو كيا تهہيں بيہ طمع ہے كه بيريہودى تمهارايقين لائيں كے اور ان ميں كا توايك گروہ وہ تھا کہ اللہ کا کلام سنتے پھر سمجھنے کے بعداے دانستہ بدل دیتے۔ (سورۃ البقرۃ،سورۃ 25، آہت 75) قرآن مجید نے بار باراس مسئلہ پر روشنی ڈالی اور اعلان فرمایا کہ ہر کافر مسلمان کادشمن ہے اور کفار کے دل و

دماغ میں مسلمانوں کے خلاف ایک زہر بھراہواہے اور ہر وقت اور ہر موقع پر کافروں کے سینے مسلمانوں کی عداوت

اور کینے سے آگ کی بھٹی کی طرح جلتے رہتے ہیں لیکن سوال ہیہ ہے کہ کفار کے تین مشہور گروہ: یہود و مشر کین اور نصاریٰ میں سے مسلمانوں کے سب سے بڑے اور سخت ترین دھمن کون ہیں؟ تواس سوال کے جواب میں سورہ مائد ۃ مِن ارشاد خداوندى ہے ﴿لَتَجِدَنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِيْنَ امْنُوا الْيَهُوْدَ وَالَّذِيْنَ اَشْمَكُوا \* وَلَتَجِدَنَّ اَقْرَابَهُمْ مَّوَدَّةً لِلَّذِيْنَ امَنُوا الَّذِيْنَ قَالُوْا إِنَّا نَطَلَى ﴾ ترجمه كنزالا يمان: ضرورتم مسلمانوں كاسب سے بڑھ كروشمن يهوديوں اور مشر کوں کو پاؤ گے اور ضرورتم مسلمانوں کی دوستی میں سب سے زیادہ قریب ان کو پاؤ گے جو کہتے ہے ہم نصار کی (سورة المائدة،سورة 5، آيت 82)

اس آیت کی روشنی میں گزشتہ تواریخ کے صفحات کی ورق گردانی کریں تواس آیت کی تصدیق ہوتی ہے کہ یہود یوں اور مشر کوں نے مسلمانوں پر ظلم وستم کے پہاڑ توڑے ہیں، للذا مسلمانوں کو چاہے کہ یہود و مشر کین کواپنا سب سے بڑاد شمن تصور کر کے مجھی بھی ان لو گوں پر اعتاد نہ کریں اور ہمیشہ ان بدترین د مثمنوں سے ہوشیار رہیں اور عیسائیوں کے بارے میں بھی یہی عقیدہ رکھیں کہ بیہ بھی مسلمانوں کے دشمن ہی ہیں مگر پھر بھی بیہ یہودیوں کی بہ نسبت کم در ہے کے دھمن ہیں۔

یہودی ایک سازشی اور ملعون شدہ قوم ہے۔وقتی طور پر بیاسی کے سہارے پچھے طاقت حاصل تو کر لیتے ہیں کیکن تاریخ گواہ ہے کہ کوئی نہ کوئی تختص ان پر مسلط ہو کر ان کو نیست و نابود کر دیتا ہے۔ان یہودیوں کا آخری خاتمہ مسلمانوں کے ہاتھوں ہو گااور ایسا عبر تناک خاتمہ ہو گا کہ یہودی چکنہ پائیں گے۔حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروى ہے رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا" لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ الْيَهُودَ، فَيَقَتُلُهُمُ الْمُسْلِمُونَ حَتَّى يَغْتَبِءَ الْيَهُودِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْحُبَرِ وَالشَّجَرِ، فَيَقُولُ الْحُبَدُ أَوِ الشَّجَرُ: يَا مُسْلِمُ يَا عَبْدَ اللهِ بَذَا يَهُودِيٌّ خَلْفِي، فَتَعَالَ فَاقْتُلُهُ، إِلَّا الْغَرُقَدَ، فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرِ الْيَهُودِ "ترجمه: قيامت قائم نه ہوگی مگريہ ہے كه اس سے پہلے پہلے مسلمان يہوديوں ہے(آخری معرکہ) لڑیں گے۔ پھر مسلمان ان کو قتل کرتے چلے جائیں گے حتی کہ یہودی اگر کسی پتھریا کسی درخت کی آڑ میں چھپاہو گاتو وہ پتھر اور در خت بول اٹھے گا: اے مسلمان! اے اللہ کے بندے! یہ میرے پیچھے ایک یہودی چھپا بیٹھا ہے۔اد ھر آ اور اس کو فقل کر دے۔ سوائے تنجر غر قد کے۔(وہ نہیں بولے گا)اس لیے کہ وہ یہودیوں کا درخت ہوگا۔ (غرقدایک کانے دار درخت ہے جوبیت المقدس کی طرف بہت ہوتاہے۔)

رصحيح مسلم، كتاب الفتن واشراط الساعة، بأب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقير الرجل، فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء ،جلد4، صفحه223، حديث2922، دار إحياء التراث العربي، بيروت)

# \*... حبين مت... \*

#### تعارف

جین مت بھی بدھ مت کا ہم عصر مذہب ہے۔ یہ ہندو مت میں پائی جانے والی ذات پات کے نظام کے خلاف ہے۔ مہاویر کا والد بھارت کی ریاست بہار میں واقع ایک خلاف ہے۔ مہاویر کا والد بھارت کی ریاست بہار میں واقع ایک چیوٹی تی ریاست کا حکمر ان تھااور والد کی وفات کے بعد حکمر انی چیوٹر کر گیان کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ بھارت کے صوبے مجرات میں ان کی تعداد میں لاکھ سے زائد ہے۔ عالمی سطح پر جین مت کے پیروکاروں کی تعداد 1.6 ملین ہے۔

# جين مت کي تاريخ

لفظ جین مت سنسکرت کے ایک لفظ جن سے لیا گیاہے، جس کے معنی ہے فاتی ہے۔ جین مت کے بھکشوؤں میں جذبات اور جسمانی آسائشوں کے حصول کے در میان جو معر کہ جاری رہتا ہے، یہ لفظ دراصل اس کے جانب اشارہ کرتا ہے۔ یہ لفظ دراصل اس کے جانب اشارہ کرتا ہے۔ جس شخص نے اپنے جذبات اور نفس پر فتح حاصل کرلی وہ فاتے سمجھا جاتا ہے۔ یہ لوگ اپنے زعم میں اپنی خواہشات پر غالب آ چکے ہیں اس لئے یہ اپنے آپ کو ''جینی'' کہتے ہیں۔

جین مت جو جین شاس اور جین دھرم کے ناموں سے بھی معروف ہے، ایک غیر توحیدی بھارتی ند ہب ہے جو تمام ذی روح اور ذی حیات اجسام کے حق میں ہنسا (عدم تشدد) کی تعلیم دیتا ہے، نیز جملہ مظاہر زندگی میں مساوات اور روحانی آزادی کا حامی ہے۔ جین مت کے پیروکاروں کاعقیدہ ہے کہ عدم تشدد اور ضبط نفس کے ذریعہ نجات (موکش) حاصل کر سکتے ہیں۔

جین مت کا شار دنیا کے قدیم ترین مذاہب میں کیا جاتا ہے۔ جین مت کے نقظہ آغاز سے متعلق حتمی طور پر کچھ کہنامشکل ہے تاہم اس مذہب کے لوگوں کا بید دعویٰ ہے کہ ان کا مذہب کروڑوں سال سے موجود ہے۔ جین مت کی روایات کے مطابق اس دور کی عمریں نا قابل یقین حد تک طویل بتائی جاتی ہیں اس کی بنیاد کب، کس نے ، کہاں پر ر تھی اس بارے میں ماہرین آج تک کسی نتیج پر نہیں پہنچ۔ جبین مت کا پہلا مصلح '' ناتھ'' نامی کھخص ہے اور سب سے آخریاس مذہب کالمصلح ''پرسوناتھ'' نامی تھخص تھا۔ موجودہ جین مت کا بانی''مہاویر'' کو قرار دیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مہاویر کی پیدائش پر سوناتھ کے ڈھائی سوسال بعد 540 قبل میج کوہوئی۔

جین کر نقوں کے مطابق 527 ق م سے قبل ور دھان مہاویر (ق م 599-527)نے نروان حاصل کیا تھا۔ روایتی طور پر جین مت کے پیروکار اپنے مذہب کی ابتداان چوہیں تیر تھنکروں کے سلسلہ کو قرار دیتے ہیں جن میں پہلاتیر تھنکرر شبھ دیواور آخری مہاویر تھے۔ جین مت کے پیروکاریدیقین رکھتے ہیں کہ جین مت ابدی اور لا فانی ہے۔ بیراس وقت سے ہے، جب سے دنیا بنی ہے اور تب تک رہے گا، جب تک دنیا باقی ہے۔ جبین مت کے لوگ مہاویر کو آخری او تاریاد یو تامانتے ہیں۔

مہاویر سے قبل جین مت کی تشکیل میں تمیں لوگ گزرے ہیں۔خود مہاویر کی پیدائش ایک کھشتری خاندان میں ہوئی اس کا اصلی نام ''ورد ھان'' تھااور والد کا نام ''سرھاوتہ''تھا۔ ابتدائی پرورش بڑے نازو تعم میں ہوئی۔ تیس سال کی عمر میں ہندو مذہب کو خیر باد کہہ کر راہبانہ زندگی اختیار کرلی۔ راہبانہ زندگی کے حالات کی تفصیلات کافی حد تک گوتم بدھ کی زندگی کے مشابہ ہے۔

مہاویر نے اپنے سر کے بال نوچ ڈالے، لباس اتار پھینکا اور ایک دھوتی پہن کر جنگل کی راہ لی۔ بارہ ہرس وہ تپیا(ریاضت) کرتے رہے اور مسلسل سفر میں رہے۔ان کے جسم پر دھوتی ایک آدھ برس ہی رہی،اس کے بعد وہ ننگ د ھڑنگ ہی رہنے لگے۔ریاضت کے دوران وہ کسی قشم کی گندگی کواپنے جسم سے جدانہ کرتے چنانچہ ان کے سر میں جوئیں پڑ گئیں لیکن وہ ان جوؤں کو جسم سے صاف نہ کرتے بلکہ ان سے ہونے والی تکلیف کو بھی بر داشت کرتے تاكه ان كے اندر زيادہ سے زيادہ قوت برداشت پيدا ہو۔ لوگ ان كے گندے جسم، نظے بدن اور غليظ حليے كود كيھ كران پر آ وازیں کتے ، گالیاں دیتے ، پتھر مارتے لیکن وہ اپنی اَن دیکھی دنیا میں مست رہتے اور اس صور تحال کو بھی اپنی

روحانی ترقی کے لئے استعال کرتے۔ جین مت کے علماء مہاویر کی زندگی کے اس دور کو '' ہنسا'' یعنی عدم تشد د کے فروغ کا باعث قرار دیتے ہیں۔

ر یاضت کے تیر ہویں برس42سال کی عمر میں مہاویر نے دعویٰ کیا کہ مجھے ''کیول گیان''حاصل ہو گیا ہے۔اس کے بعد مہاویر اس راہِ نجات کی تلقین دوسرے لوگوں کو بھی کرنے لگا۔ بالفاظ دیگر اس طرح مہاویر ایک نے ند ہب کا بانی بن گیااور آج کل اس کے اصولوں پر مبنی مذہب کو ''جبین مت'' کہا جاتا ہے۔

مہاویر کا انتقال 72 برس کی عمر میں جنوبی بہار کے ایک مقام ''یاوا'' میں ہوا۔ جن مت ایسے طبقوں میں مشہور ہواجو برجمن اور کھشتری کی بالادستی کو قائم رکھنا چاہتے تھے۔ ریاستی سطح پر مگدھ سلطنت کے شہزادے اجات شتر ونے جین مت قبول کیااور پھراپنے باپ کو محلّ کر دیاجو کہ ایک بدھ تھا۔ راجااجات شتر ونے جین مت کو پھیلانے کے لئے خاصی جدوجہد کی۔مہاراجہ اشوک کے بعد راجہ کھرویل،راجہ اشوک کے پوتے سم پرتی،راجہ اندر چہارم اور راجہ گادرش نے بھی جین مت اختیار کیااور اس کے فروغ کے لئے بہت کام کیا۔ان میں آخری دوراجوں نے جین روایات کے مطابق ریاضت میں اپنی جان قربان کردی۔

ہندوستان میں ایک طویل عرصہ تک جبین مت ہندوستانی ریاستوں اور مملکتوں کا سر کاری مذہب رہاہے ، نیز بر صغیر ہند میں اس مذہب کی کافی اشاعت ہوئی تھی۔ آٹھویں صدی عیسوی سے جین مت کی شہر ت اور اشاعت میں کی آنے لگی، جس میں اس خطہ کے سیاسی ماحول نے بھی اثر ڈالا تھا۔

جین مت کے پیروکار بھارت میں 4.2 ملین ہیں، نیز دنیا کے دیگر ممالک بیلجیئم، کینیڈا، ہانگ کانگ، جایان، سنگاپوراورریاستہائے متحدہ امریکہ میں مختصر تعداد میں موجو دہیں۔ بھارت میں جین مت کے مانے والوں میں شرح خواندگی دیگر مذاہب کے پیروکاروں کے مقابلہ میں سب سے زیادہ (94.1%)ہے۔ بھارت میں مخطوطات کا قدیم ترین کتب خانہ جین مت کا بی ہے۔

## ديني كتتب

جين مت كي چار مشهور كتابيس بين: (1) آنگس يا آنگا

ر2) نيول<sub>س</sub>

(3)ئىوترا

By (4)

ان چاروں میں سے سب سے پہلے نمبر کی کتاب اس مذہب میں بہت زیادہ اہمت کی حامل ہے۔

# عقائدو نظريات

بنیادی شرط عدم تشدد ہے اور پانچ حلفیہ اقرار اُس کے بنیادی اصول ہیں۔ یہ بنیادی اصول قتل، چوری، حجموث، جنسی عمل اور حصول جائیداد سے مکمل دوری کا سبق دیتے ہیں۔

جین مت، بدھ مت اور ہندومت بہت ساری باتوں میں مشترک ہیں۔ البتہ جین مت میں ترک خواہشات اور رہبانیت کے لئے بے انتہاء سختیاں برداشت کر ناپڑتی ہیں جس کی وجہ سے یہ فد ہب د نیامیں چل نہ سکاتا ہم ہندوستان میں آج بھی جین مت کے بہت سے پیروکار موجود ہیں۔ لاہور میں ''جین مندر''اس فد ہب کے عبادت خانے اور یادگار کے طور پر موجود ہے۔

المنظم المان کاروح میں کو تسلیم نہیں کرتا۔ان کا کہناہے کہ جو بڑاہے وہی انسان کی روح میں پائی جانے والی طاقت خداہے۔ و نیامیں ہر چیز جاود انی ہے۔ روحیں جسم بدل بدل کر آتی ہیں مگر اپنی الگ ہستی کا احساس باقی رہتا ہے۔ نروان یعنی روح کی مادے اور جسم سے رہائی نویں جنم کے بعد ممکن ہو سکتی ہے۔

ﷺ آوا گون کا عقیدہ: مہاویر کے بعد جین مت میں بہت ی تبدیلیاں آگئ ہیں اور موجودہ جینی لوگ آوا گون پریقین رکھتے ہیں اور ان کا نظریہ یہ ہے کہ جب کوئی روح گناہ کرتی ہے تو وہ اس قدر بو جبل ہو جاتی ہے کہ وہ تو ٹے گئتی ہے اور ساتویں دوزخ میں گرنے گئتی ہے۔ جب وہ پاک وصاف ہو جاتی ہے تو چھبیسویں بہشت میں پہنچ جاتی ہے اور اے زوان حاصل ہو جاتا ہے۔

ہمجین مت کے عقائد اور سات کلیے: جین مت کے عقائد سات کلیوں کی شکل میں بیان کیے جاتے جیں، جن کو جین مت کی حقائد سات تنویاسات حقائق کہا جاتا ہے۔ یہ کا نتات اور زندگی کے بنیادی مسئلہ اور اس کے حل کے بارے میں سات نظریات ہیں، جن میں جین مت کا بنیادی فلسفہ بخو بی سمٹ کر آگیا ہے۔

(1) جيو:روح (جيو)ايك حقيقت ہے۔

(2) اجیو: غیر ذکار در (لیخی پتفر و غیر و جن میں روح نہیں ہوتی وہ) مجی ایک حقیقت ہے، جس کی ایک تشم مادہ ہے۔

(3) **امرو:**روح میں مادہ کی ملاوٹ ہو جاتی ہے۔

(4) بندھ: روح میں مادہ کی ملاوٹ سے روح مادہ کی تیدی بن جاتی ہے۔

(5) سمورا: روح میں مادہ کی ملاوث کور وکا جاسکتا ہے۔

(6) روح میں بہلے سے موجودمادہ کوزائل کیا جاسکتا ہے۔

(7) موسی :روح کی ماده سے مکمل دوری کے بعد نجات (موسش) عاصل ہوسکتی ہے۔

ان ما مل كرف كى مدت: ساد حوباره برس كے بعد زوان ما مل كرسكتا ہے۔

# مذببي تعليمات

ويكرندابب كى طرح جين ندبب كى بعى ندب تعليمات بي جيد:

جڑ كيڑ ہے كوڑول كى حفاظت: جين مت كے بير وكار گوشت نبيں كھاتے بلكہ سبزى پراپئى زندگى بسر كرتے إلى، پائى كو چھانے بغير نبيں پينے اور ايك فرقے كے لوگ اند جرابو جانے پر پائى پينے ہى نبيں تاكہ پائى جن موجود كوئى كيڑا كو ژانہ مر جائے ۔ يه لوگ بيشہ منہ پر رومال ركھتے ہيں تاكہ سائس كى گرى ہے جرافيم بلاك نہ ہو جائيں۔ اپنے ہاتھ ميں چھوٹاسا جھاڑور كھتے ہيں اور زمين پر قدم ركھنے سے پہلے اسے صاف كرتے جاتے ہيں، يہ لوگ وانت بھى صاف نبيس كرتے ۔ فدمت خلق ان كا محبوب ترين مشغلہ ہے جس كے لئے دواسپتال وغير وكى تعمير ميں بڑھ جڑھ كر حصمہ ليتے ہیں۔

جانوروں کا ہلاک کرنا، در ختوں کو کاٹنا، حتی کہ پتھروں کو کاٹنا بھی ان کے قریب مناہ ہے۔ بعض جینی زیمن پر کاشت کی منی سبزیاں کھانا بھی پہند نہیں کرتے،ان کاعقیدہ ہے کہ اس طرح کرنے سے زیر زمین مخلو قات کو تکلیف پہنچتی سر ہلا**روزے:** جین دھرم میں روزے کی سخت شرائط ہیں، چالیس چالیس دن تک کاان کے یہاں ایک روزہ ہو تا ہے۔ بعض خاص تہواروں سے پہلے روزے رکھنے کادستور بھی ان میں پایاجاتا ہے۔ سنیا می لوگ بعض مقررہ قواعد کے تحت روزہ رکھتے ہیں۔

جین مذہب میں ایک روایت سانتھر اہے جس میں تادم مرگ بھو کار ہاجاتا ہے۔ تادیم مرگ روزے کی رسم میں جین مذہب کے پیروکار موت کی تیاری کے لیے کرتے ہیں۔

ہ ﴿ روان ماصل کرنے کے طریقے: جین مت میں اطمینان قلبی اور زوان حاصل کرنے کے لئے ''مہاویر''کے ذکر کردہ دوطریقے اختیار کئے جاتے ہیں جن میں سے ایک طریقہ سلبی ہے اور دوسرا بجابی۔ سلبی طریقہ توبہ ہے کہ انسان ایخ دل سے ہر فتیم کی خواہشات کو نکال دے ، جب انسان کے دل میں کوئی خواہش نہیں رہے گی تواس کی روح حقیقی خوشی اور نروان سے ہمکنار ہو جائے گی۔ ایجابی طریقہ بیہ ہے کہ انسان کے خیالات وعقائد اور علم وعمل درست ہوں ، جس کی وجہ سے اس کی روح کو حقیقی خوشی حاصل ہوگی اور یہی نروان ہے۔

🖈 جینی مذہب کے مطابق اعمال کی در تھی پانچ چیزوں پر مبنی ہے، جن کی تفصیل حسب ذیل ہے:

(1) **اہمسہ:** یعنی کسی ذی روح اور جاندار کو تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ جین مت میں اس عقیدے کو بنیادی اہمیت وحیثیت حاصل ہے۔

(2) **ستیام:** یعنی ہمیشہ سچائی کواپناشعار اور اصول بنایا جائے۔

(3) استیام: یعنی خون پسیند بہاکر حلال روزی حاصل کی جائے ،اس کے لئے چوری کاراستہ اختیار نہ کیا

جائے۔

(4) **برہمچاری:** یعنی عفت وعصمت ہے بھر پور پاکدامنی کی زندگی گزرتے ہوئے نفسیاتی برائیوں ہے بچا ا

(5) ايرى مراجد: يعنى اسىخ حواس خمسه يرغلبه بإياجائـ

جب یہ پانچ چیزیں کسی مخص میں پیدا ہو جائیں تواس کے اعمال درست ہو جائیں گے اور جب اعمال کی در تھی ہو جائے توانسان کو نروان کی دولت حاصل ہو جاتی ہے۔ 🖈 **مقدس مقامات:** جین ند ہب کے مقدس مقامات میں ساتا کا پہاڑ جہاں مہاویر کا انتقال ہوا تھا، کوہ آبو راجستھان،شر اون بیلا گولہ اور گومتھیسٹور کرناٹک مجسمہ ہے۔

الم جین مت میں شرکت کا طریقد: جین مت میں داخلہ کے خواہش مند کو چند شر انظار منی ایک حلف اٹھاناپڑتاہے جس کی پابندی وہ تاحیات کرتاہے۔ یہ حلف اٹھائے بغیر کوئی مختص جبین مت میں واخل نہیں ہو سکتا۔ حلف کی شرائط درج ذیل ہیں:

- (1) میں کسی ذی روح کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔
- (2) کسی جاندار کو نقصان پہنچانے بھی نہیں دوں گا۔
- (3) میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ کسی ذی روح کو ہلاک کرنا قابل مذمت عمل ہے۔
  - (4) میں ہمیشہ کنوارار ہوں گا۔
  - (5) میں راہبانہ زندگی بسر کروں گا۔

اس حلف نامے کی آخری دوشقیں چو نکہ انسانی فطرت کے خلاف ہیں اس لئے بہت سارے جینی ہیہ حلف اٹھاتے نہیں ، تاہم پہلی تنین شقول پر ضرور عمل کرتے ہیں اور کسی ذی روح کو نقصان نہیں پہنچاتے۔اسی بناپر بیہ لوگ فوج میں ملازمت نہیں کرتے، قصاب کے پیشے سے دور بھا گتے ہیں ،زمینداری اور تھیتی باڑی کے قریب بھی نہیں جاتے تاکہ کوئی ذی روح ہے دھیانی میں مارانہ جائے۔ جین مت سے وابستہ اکثر لوگ تجارت کا پیشہ اختیار کرتے ہیں ، اس کئے مالی طور پر امیر ہوتے ہیں۔

### رتتم ورواج

جین مت سے تعلق رکھنے والے ساد حواہے ہاتھوں میں کمنڈلی اور ایک ٹوکری رکھتے ہیں اور کھڑے ہو کر ہیک وصول کرتے ہیں۔دن میں ایک د فعہ کھانا کھاتے ہیں۔وہ بھی سورج غروب ہونے سے قبل۔اگر بھیک ندیلے تو بھوکے ہی سو جاتے ہیں۔اگر کھانے میں کوئی بال یا کیڑا مکوڑا نظر آ جائے تب بھی کھانا نہیں کھاتے اور اگلے دن تک بھوكے رہتے ہيں۔ ہميشد نظے پاول ہى چلتے ہيں۔ ہاتھ ميں مور پنگھول كى جو ٹوكرى ركھتے ہيں اُس سے اُڑنے والے کیڑے مکوڑوں کواڑاتے ہیں، تاکہ انہیں نکلیف نہ ہو۔ دوماہ میں ایک د فعہ اپنے ہاتھوں سے سر ، داڑھی اور موخچھوں

ك بال ہاتھ سے نوچے ہیں۔ كمنڈلى میں كرم اور چھنا ہوا يانى ركھتے ہیں، مگراسے پیتے نہیں بلكہ طہارت كے ليے استعال کرتے ہیں۔اپنی ناک پرایک کپڑا بھی باندھ کررکھتے ہیں تاکہ کوئی چھوٹا کیڑاسانس کے ذریعے ناک میں جانے کے بعد مرنہ جائے۔

وردھان مہاویر کی وفات کے 160 سال بعد، بیہ دھرم کے پیروکار دو حصوں میں یادو فر قول میں بٹ گئے۔ایک فرقہ دی ممبریاد گامبر کہلانے لگااور دوسرافرقہ شویت امبریاشویتامبر۔

(1)و کمبر: سنسکرت میں امبر کے ایک معنی کپڑے یالباس کے ہیں۔ د گمبریاد گامبر کے معنی وہ صحف جو بغیر لباس کے باعریاں رہتاہے۔اس فرقے کے سادھو بغیر لباس کے رہتے ہیں ،ان کو د کمبر کہتے ہیں۔ کہا جاتاہے کہ مسلم دور حکومت میں انہیں زبردستی کپڑے پہنائے گئے۔لیکن آج بھی ان سادھوؤں کا یبی رویہ ہے کہ یہ بغیر لباس ہی رہتے ہیں۔ کنبھ میلااجلاس میں یہ سادھو آج بھی عریاں ہی حصہ لیتے ہیں۔اس فرقے کے لوگوں کو سکائی کلیڈ بھی کہا جاتاہے، یہ لوگ آسانی رنگ کی ایک جادر پہنتے ہیں اور اکثر لوگ برہند پھرتے رہتے ہیں۔

اس فرقے کے زیادہ ترماننے والے جنوبی بھارت اور اتر پر دیش میں پائے جاتے ہیں۔ د گامبر فرقے سے تعلق ر کھنے والے جینی اپنے مندروں میں ر کھی گئی تر کھنکروں کی مور تیوں کو بھی بر ہنہ رکھتے ہیں۔ یادرہے کہ تر کھنکر جین مت میں بھگوان کاور جدر کھتے ہیں۔

(2) شویت امبر: سنترت زبان میں اشویت کے معنی سفید رنگ کے ہیں، اور امبر کے معنی لباس کے ہیں۔ یعنی شویت امبریااشویتامبر کے معنی ہوئے سفید لباس۔ وہ ساد ھوجو سفید کپڑے پہنتے ہیں،انہیںاشویتامبر کہتے ہیں۔ بیا کثراپنے مُنہ پر بھی سفید کپڑا باندھے رہتے ہیں۔اس فرقے کے لوگ وائٹ کمیڈ بھی کہلاتے ہیں، بیالوگ اکثر سفید لباس پینتے ہیں۔ان کی اکثریت شالی ہندوستان میں آبادہ۔

اشویتامبر فرقے کے جینی اپنے مندروں میں رکھے ہوئے جین تر تھنکروں کی مورتیوں کو کنگوٹ باندھ کر رکھتے ہیں۔اس فرقے کا یہ بھی کہناہے کہ اب سے پہلے آنے والے سارے جین تر تھنکروں کی مور تیوں کو بھی لباس پہنا یا جائے۔ دو بڑے فر قول میں دو چار چیزوں کے علاوہ کوئی بڑا فرق نہیں پایا جاتا، مگر دونوں کی عبادت گاہوں کے اوپریہ ضرور لکھاہوتاہے کہ بیددگامبرول کی عبادت گاہ ہے یااشویتامبرول کی۔ایک دوسرے کے لیے دونول فرقول کے ماننے والوں کے دلول میں کینہ بھی پایاجاتاہے۔اس سلسلے میں جین دھرم کے مقدس مقامات کے مصنف بابونیمی داس ایک سوسال قبل لکھتے ہیں: ''بچاگل پور کااسٹیشن شہر میں ہے۔ سڑک سے دوسری طرف اشویتامبری جینیوں کا دھرم شالہ ہے، مگر اشویتامبری لوگ دگامبری جینیوں کے دھرم شالہ میں مھہرنے سے خوش نہیں ہوتے۔اکثر مزاحمت بھی کرتے ہیں۔''

اس فرقے سے بھی مزید دوشاخیں تکلیں جن میں سے ایک کو مندر مارگی اور دوسرے کو ستھانک وای کہتے ں۔

مندر مارگی شاخ کے سلسلے میں دونوں فرقوں کے در میان کوئی اختلاف نہیں گر ستھانک وای فرقہ ذرا مختلف سوچ کا حامل ہے۔ ستھان سے مرادوہ جگہ ہے جہاں کسی تر تھنگر یا جین رشی نے قیام کیا ہو۔ یہ مندر کے بجائے کھلی فضامیں مذہبی فرائض کی ادائی کو ترجیح دیتے ہیں۔ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جین مذہب میں بت پر ستی کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے۔ اس فرقے کی بنیاد ستر ہویں صدی میں پڑی تھی، جو بت پر ستی اور مندر کے ضابطوں کے خلاف تھا۔اس فرقے کے زیادہ ترمانے والے مجرات اور کا ٹھیا واڑ میں پائے جاتے ہیں۔

### جينمت اوراسلام كاتقابلى جائزه

اسلام مذہب کے برعکس جین مت ایک غیر فطرتی دین ہے۔ جین مت کے کئی عقائد واعمال ایسے ہیں جن پر

اللام کے علاوہ دیگر مذاہب کی طرح جین مت کی دینی کتب کی بھی کوئی اصل نہیں ہے۔ جین مت کا موجودہ مذہبی ادب ان تعلیمات پر مشتمل ہے جو مہاویر کے انقال کے ڈیڑھ سوسال بعد آپ کے شاگردوں نے سینہ بہ سینہ روایت کرتے ہوئے پہلی مرتبہ پٹنہ میں جینی کو نسل میں مرتب کیں۔لیکن اب جین مت کے اشویتامبر فرقہ کے نزدیک ان تعلیمات کا بار ہواں حصہ جو چو دہ کتابوں پر مشتمل تھاضائع ہو چکاہے۔ جبکہ جبین مت کے دوسرے فرقے دگامبر کے نزدیک جین مت کی تعلیمات کی کوئی دینی کتاب موجود نہیں بلکہ ان کی بنیاد پر پرانے علما کی تحریریں باقی

🖈 جین مذہب میں تزکیہ نفس کے لئے جوافعال واعمال موجود ہیں وہ نہایت مشکل بالکل ناممکن ہیں۔اس کے برعکس اسلام میں تزکیہ نفس کے متعلق بہترین مکنہ افعال موجود ہیں جن پر عمل پیراہو کر اسلام میں کثیر صوفیا پیداہوئے جن کے عملی کار ناموں کا یہ حال ہے کہ کثیر کفاران سے متاثر ہو کر مسلمان ہوئے ہیں۔

اسلام کے جملہ احکام قیامت تک آنے والے لوگ اور حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے بیان کئے گئے ہیں یہی وجہ ہے کہ آج تک کوئی بھی مسلمان میہ نہیں کہہ سکا کہ میں اسلامی احکامات عقل کے منافی ،غیر فطرتی یا ناممکن ہیں جن پر عمل پیرانہیں ہوسکتا،میرے لئے یہ سب ممکن نہیں ہے۔ جبین مت میں کٹی احکام ایسے ہیں جو غیر فطرتی اور بہت مشکل ہیں جیسے کنوارہ رہنا، مسلسل روزے رکھنا، جانداروں کومار نا۔ آج کی سائنس ثابت کرتی ہے کہ ہم روزانیہ کئی جاندار چیزوں کو کھاتے پیتے، چلتے پھرتے مارتے ہیں۔ ہماری خوارک میں کئی بیکشیریا ہوتے ہیں۔

المراجين مذہب بنسہ اور تكليف دينے كے خلاف ہے كيكن وہ انساني ضرور تول كو يورا كرنے ميں آنے والى ر کاوٹوں کا کوئی حل نہیں بتاتامثلاً جن علا قوں میں صرف مچھلی کھا کر ہی زندہ رہاجاسکتا ہے اس علاقہ کا جین مذہب اختیار کرنے والا تو بھو کا مر جائے گا۔ جین مذہب کے مطابق دھی اور سر کہ میں بھی جیواور جاندار ہوتے ہیں انہیں بھی نہیں کھاسکتا۔ جین مذہب بھی بدھ مذہب کی طرح نجات د ھندہ کو نہیں مانتا، وہانسان کے اعمال کو ہی نجات تسلیم کرتاہے اور ترک دنیا کی دعوت دیتا ہے، پانچ قسم کی احتیاط یعنی سمیتال بتاتا ہے اور دس کشاد هرم لیکن اسلام ایسانظام زندگ

لے کرآ یاجوزندگی کے ہر پہلو کے لیے قوانین وضابطہ رکھتا ہے اور دنیا کے سامنے ایسالا تحد عمل پیش کرتا ہے جو نرمی اور
سختی اصلاح و تد بر، زجر و تو پینی ہر طرح سے مفید نتیجہ اخذ کر لینے میں کامیاب ہوجاتا ہے۔ یہ اتھم الحاکمین کی حکمت الہہ
کی فضیلت ہے کہ اس نے اپنار سول حکمت و دانائی والا بھیج کر اس زمین کو مامون بنایا، دنیا والوں کو ظلم وامن کے
درمیان باریک سے باریک اسباب وعلل کو گرفت کر لینے کی تمیز پیدا کردی۔

اخلاقی اور غیر فطرتی عمل ہے۔ اخلاقی اور غیر فطرتی عمل ہے۔

#### <u>جین مت کاتنقیدی جائزہ</u>

### خداكا تصورتجيس

جین مت ند ہب بیں خدا کی تصور نہیں ہے۔ جس مذہب کا بیے حال ہو کہ خدائی کے وجود کے منکر ہیں تو پھر
کس سے نروان حاصل کرتے ہیں؟ کس ہتی کوراضی کرنے کے لئے مجاہدے کرتے ہیں؟ اگران کا مقصد وعقیدہ بیہ
ہوکارہ کر نروان حاصل کرکے اسکلے جنم میں اچھی زندگی مل سکتی ہے توسوال بیہ پیدا ہو تاہے کہ وہ کون سی ہستی
ہے جو بیہ حساب رکھتی ہے کہ کس نے کس جنم میں کیاا جمال کئے متھے اور اب اسے کس حال میں رکھنا ہے۔

# خداکے منکر لیکن جنت و دوزخ کاعقید ہ مجی

ایک طرف توجین مت خدا کے متکر ہیں اور دوسری طرف جنت ودوزخ کا بھی عقیدہ رکھتے ہیں۔ا گرخدا نہیں توکون سی ہے جولوگوں کواعمال کے سبب جنت ادر دوزخ میں داخل کرتی ہے۔

# بت يرستى اور مدم برستى كااختلاف

جین مت کی سب سے بڑی کمزوری ہے ہے کہ ان میں بت پر ستی اور عدم برستی کا اختلاف ہے۔ پہلے جینیوں فے مورتی ہوجا کی مورتی ہوجا کے رسم ورواج جینیوں فے بندوؤں سے سکھے۔ اس طرح بغیر عقلی یا تقلی شوت کے مورتی ہوجناد کھاد بھی جین مت، بدھ مت اور بندومت کا جزولا نیفک بن گئے۔ لیکن مر ند بہب میں ایک ندایک فرقہ ضرور ایسا پایا جاتا ہے جو مورتی ہوجا کا مخالف ہوتا ہے چنانچہ ستھا نک واسی فرقہ جین موتروں سے مورتی ہوجا کے ثابت ہونے کا منکر ہے۔

# ممكمل روزے ركھنا تادم وفات ايك خود كنى

جین مت میں مسلسل روزے رکھناتادم وفات ایک خود کشی کا عمل ہے جوعقلاً درست نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوستان میں جینیوں کی اس رسم پر پابندی عائد کردی تئی تھی۔

#### ★... تاؤمست... \*

#### تعارف

چین کی سرزمین سے تعلق رکھنے والے خداہب میں ایک خدہب تاؤازم بھی ہے جو ایک بڑے فلفی لاؤ تزوے منسوب ہدان کا زمانہ چھٹی صدی قبل مسیح ہے۔ لیکن ان کی زندگی کے حالات کے بارے میں تاریخ مکمل طور پر خاموش ہے۔ کنفیوسٹس نہ ہب کی روایات بتاتی ہیں کہ ان کی ملا قات کنفیوسٹس سے بھی ہوئی تھی۔ بدھ مت اور کنفیوسٹس ازم کی طرح یہ خہہ ہجی اخلاقی اور فلسفیانہ نظام تھا۔ تاہم اس خدہب میں ان خداہب کے بر تکس خدائے واحد کا تصور زیادہ واضح ہے۔ لیکن مابعد کے تاؤازم میں دیوتاؤں کا تصور ہجی شامل ہے۔

تاؤازم بیس کنیوسٹس ازم اور بدھ مت کے اثرات نمایاں نظر آتے ہیں۔اس فد ہب میں ''تاؤ'' کوائتہا کی انہا کی انہیا کی انہیت حاصل ہے۔اس کے معنی'' راستہ'' ہے لیکن اس لفظ کے متعلق اس فد ہب میں گئی مفہوم بیان کئے جاتے ہیں مثلا خدا، آفاتی عقل، بے علت وجود، فطرت، سلامتی کی راہ، گفتگو کرنے کا انداز،اصول و قانون و فیرہ۔وسیج تر مفہوم مثلا خدا، آفاتی عقل، بے علت وجود، فطرت، سلامتی کی راہ، گفتگو کرنے کا انداز،اصول و قانون و فیرہ۔وسیج تر مفہوم میں اس سے مراد وہ روح ہے جو کا نتاہ کی ہر شے میں موجود ہے۔اسے Ultimate Reality ہی کہا جاتا ہے۔ موجودہ دور میں اس فد ہب کے بیر وکار زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو بدھ مت اور کفیوسٹس ازم پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس فد ہب کے بیر وکاروں کی تعداد ایک اندازے کے مطابق 2.7 ملین ہے۔

# تاؤمت مذہب تاریخ

تاؤمت کو بیان کرناانتہائی مشکل ہے۔اسے اس کی تاریخ اور چینی عوام پر اس کے اثرات کے حوالے سے بیان کیا جا سکتا ہے۔ بیان کیا جا سکتا ہے۔ نیکن اسے با قاعدہ عقائد اور رسومات کے ساتھ بحیثیت نذہب واضح طور پراجا کر نہیں کیا جا سکتا جیسا کہ اسلام اور عیسائیت کو بیان کیا جا سکتا ہے۔

روایتی اعتبارے لاؤ تزو کو تاؤمت کا بانی سمجھا جاتا ہے جس کا دور چھٹی صدی قبل مسیح تھا۔ اگرچہ تاؤمت کا بنیادی فلفہ غالبازیادہ قدیم ہے۔ لاؤ تزوکے بارے میں بہت کم معلومات موجود ہیں اور بعض محققین کوشبہ ہے کہ وہ تاریخی ہستی تھا۔روایات کے مطابق وہ کنفیوسشس سے تقریبا پچاس برس پہلے پیداہوااور کنفیوشسی تحریرات کے مطابق دونوں آپس میں ملے تھے۔اس کااصل نام لی یوہ ینگ تھا تگر اسے لاؤ تزو (بوڑھااستادیا بوڑھالڑ کا) کا خطاب احترامااس کے شاگردوں نے دیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ شورش انگیز دور میں جب امن وامان کی صور تحال مگڑ چکی تھی وہ پُو سلطنت کے دربار میں شاہی د ستاویزات کا محافظ تھا۔وہ اس دربار کی مصنوعی زندگی سے تھک چکا تھا، للذااپنے عہد ے سے دستبر دار ہو گیا۔ مغرب کی طرف سفر کرتے ہوئے وہ چین کی شال مغربی سر حدوں پر پہاڑی راہتے پر پہنچا جہاں اس نے ملک چھوڑ دینے کا فیصلہ کیا۔ رائے کے محافظ نے اس دانا تحض کو پہچان لیا اور اسے ملک چھوڑنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا، تاو قتیکہ وہ اپنی دانش کالب لباب لکھ کر دے۔ لاؤ تزوینچے بیٹھے گیااور تاؤنے جنگ سمکھی ۔ بیہ کتاب چھٹی صدی قبل مسیح میں لکھی گئے۔ کتاب مکمل کرنے پراسے ملک چھوڑنے کی اجازت دے دی گئی اور دوبارہ وہ مجھی نظرنہ آیا۔اس کہانی کی حقیقت مجھی ثابت نہیں ہو سکی۔

## ديني تحتب

تاؤ ازم کی دینی کتب" تاؤ تے چنگ"(Tao Te Ching)،"زُکینگ زی" (Zhuangzi/Chuang-tzu)،"لا ئيزى "(Zhuangzi/Chuang-tzu) اور "تاؤثر تك (Daozang) ہیں۔ یہ کتابیں چو تھی قبل مسے سے لے کرچود ہویں صدی عیسوی تک کے عرصے پر محیط ہیں اور یہ کتابیں مختلف مصنفین کی طرف منسوب کی جاتی ہے۔ان میں سے ابتدائی دو کتابیں اس مذہب کی بنیاد سمجھی جاتی ہیں۔ "راؤ تسو" یا " تاؤتی چنگ" تاؤمت کی زیادہ بنیادی مذہبی کتاب ہے۔ یہ ایک پیچیدہ کتاب ہے جس کو نہایت پراسرار انداز میں لکھا گیاہے جس کی متعدد تشریحات کی گئی ہیں۔ تاؤمت کے بنیادی تصور 'فتاؤ' کا عموما ترجمہ راسته کیاجاتا ہے۔ تاؤتی چنگ کا آغازان الفاظ سے ہوتا ہے۔

اس مذہب کی دین کتاب مذہبی تحریر سے زیادہ فلنفے کا مختصر شاعرانہ بیان ہے۔ بیہ نام تاؤمت اس کتاب کے عنوان 'نتاؤتی چنگ'' سے لیا گیاہے اور غالبا بہتر انداز میں اسے ''راستہ'' یا'' فطرت کاراستہ'' کے طور پر ترجمہ کیا جاتا

ہے۔بظاہر اس قد ہی عنوان کے باوجود تاؤمت کے ابتدائی علاء اپنے عقائد میں محض مبہم طوری ہی اللیات پہند ہتھ۔ تاہم عیسائیت کی ابتدائی صدیوں میں تاؤمت دیوتاؤں ، پھاریوں ،معبدوں اور قربانیوں سے لیریز غرب میں بدل چکا تفا- جدید چین من تاؤمت بنیادی طور پر جابلیت ،او ہام پر ستی اور زندگی کولمباکرنے کی جاد وئی کو مشتول پر مشتل ہے۔ فطرت كافلسفه اكيك غربب ، جاد وئى عملوب كانظام ، تاؤمت بيرسب يجمد بـ

# مقائدو نظريات

تاؤکے مطابق انسان کے ملئے سب سے اچھار استہ ہے کہ وہ فطرت سے ہم آ ہنگ ہو کر زندگی گزارے۔ بے لوگ رہیانیت کے قائل نہیں ہیں بلکہ ایک اچھی اور سادہ زندگی بسر کرتان کے غرب کابنیادی اصول ہے۔ ابتداہ میں تاؤمت کے ماننے والے صرف و یو یوں پر یقین رکھتے تھے لیکن بعد از ال اس فد ہب میں لاؤ تز واور دیگر فد ہبی رہنماؤں کی بھی پرستش کی جانے لگی۔اس کے علاوہ تاؤمت کے لوگ مظاہر فطرت کی بھی پرستش کرتے ہیں۔اس نہ ہب کی دینی علامت''ینک بینک'' کہلاتی ہے جو دو فطرت میں متضاد مبنس (نرومادہ) کی نما ئندگی کرتی ہے۔

# ♦...بابچھارم:چھوٹےدرجےکےمذاھب...

زر تشت، مجوی مانویت ...

شیطان پرستی وغیر ہم

#### \*... زر تش**ت**... \*

#### تعارف

زر تشتیت یازر تشزم ایک قدیم مذہب اور فلفہ ہے جو کہ چھٹی صدی قبل مسے کی شخصیت ''زر تشت'' (Zoroaster)سے منسوب ہے۔ زر تشت قدیم ایران کا مفکر اور مذہبی پیشوا آذر بائیجان کے مقام سینج میں پیداہوا۔ جوانی گوشہ نشینی، غور و فکراور مطالعے میں گزاری۔سات بار بشارت ہوئی جس کی بناپراس نے گمان کیا کہ اللہ عزوجل نے اسے نبی بنادیا ہے۔اس نے نبوت کا علان کرویا۔ تیس برس کی عمر میں خدائے واحد کے وجود کا اعلان کیالیکن وطن میں کسی نے بات نہ سی۔ ابتدائی طویل سالوں میں اسے بہت کم کامیابی ہوئی ، پہلے وس سالوں میں اس کے حلقہ عقیدت میں صرف ایک شخص داخل ہوا۔اپنے آبائی وطن میں اپنی دعوت کی کامیابی ہے مایوس ہو کر اس نے مشرقی ایران کا سفر اختیار کیا وہاں صوبہ خراسان کے شہر کشمار میں اس کی ملاقات دستاسپ سے ہوئی جو وہاں کا حکمران تھا، پہلے اس باد شاہ کے وزیر کے دولڑ کے اور اس کی ملکہ اس کے معتقد ہو گئے، بعد از اں حکمر ان نے بھی اس کا مذہب قبول کرلیا۔ گنتاسپ اس کا دست راست ثابت ہوااس کی وجہ سے اس مذہب کو ترقی اور عروج ملا۔ اس دوران وسط ایشیاکے تورانیوں نے ایران پر حملے شروع کر دیے۔ایک روایت کے مطابق تورانیوں اور زر تشتیوں کے در میان فیصلہ کن جنگ جدید سبز وار کے قصبہ کے مغرب کی طرف ایک میدان میں لڑی گئی۔ تورانیوں نے جب دوسری مرتبہ حملہ کیا تو زر تشت جو اپنی عزت و ناموری کے عروج پر تھا بلخ کے مقام پر تفل کردیا گیا۔ایک روایت میں ہے کہ زر تشت قربان گاہ پراس وقت مارا گیاجب اس کے گرداس کے پیروں کاروں کا کثیر مجمع تھا۔

کوروش اعظم اور دارااعظم نے زر تشتی مذہب کو تمام ملک میں حکماً رائج کیا۔ ایران پر مسلمانوں کے قبضے کے بعدیہ بذہب بالکل ختم ہو گیا۔ عربوں نے ایران فتح کیا توان میں ہے کچھ مسلمان بن گئے، کچھ نے جزیہ دینا قبول کیااور باقی (آٹھویں، دسویں صدی عیسوی کو) ترک وطن کرکے ہندوستان آگئے۔

اس مذہب کے ماننے والوں کو پارسی اور مجوس کہا جاتا ہے۔ زر تشتیت کا وجود ایران ،آذر بائیجان، بھارت، پاکستان اور اس کے ارد گرد کی ریاستوں میں ہے۔ نیز دنیا کے دیگر خطوں میں بھی یہاں ہے ہجرت کر جانے والے پارسیوں کی ایک بڑی تعداد آباد ہے۔زر تشت آج ایک لا کھ پچپاس ہزار پیر وکاروں کا ایک چھوٹا سامذ ہب ہے۔

# زر تشت مذہب کی تاریخ

اس مذہب کی تاریخ جاننے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اس مذہب کے ظہور سے پہلے ایران اور اس کے قرب و جوار کی مذہبی حالت کا جائز ہ لے کیں تاکہ آس مذہب کی پیدائش کا پس منظر واضح ہوسکے۔ زر تشت (583 قبل مسى :660 قبل مسى ) ہے قبل ايران ميں كوئى خاص مذہب رائح نہ تھا بلكہ يہال مظاہر پرسى اور مشر کانہ مذاہب کی مختلف صور تیں رائج تھیں۔ یہاں وسط ایشیاء سے ججرت کرکے آنے والی قوم آریاآ باو تھی اور ان کا مذہب مشر کانہ تھا۔ حیوان ، سورج ، جاند ، آگ ، پانی ، ہوا ، سیارے ، آباؤ اجداد اور قبائل دیوتاؤں کو پو جنے کا عام رواج تھا۔ یہ تقریباویہائی مذہب تھاجواس دور میں ہندوستان میں رائج تھا۔

زر تشت کے زمانے کا درست اندازہ تو نہیں لگا یا جا سکا تاہم ماہرین کا خیال ہے کہ زر تشت کا زمانہ چھٹی صدی قبل مسيح كاب\_روايات كے مطابق وہ آذر بائيجان ميں پيدا ہوئے۔والد كانام ''پورشاسپ اسٹيما'' تھااور والدہ كانام بعض تواریخ میں ''وگدو''اور بعض میں ''اسان''ذکر کیا گیاہے۔ان کے بچپن کے حالات وینی کتابوں سے واضح نہیں

بعض مؤر خین نے یہ لکھا ہے زر تشت کے پیدائش کے وقت ایران کے بڑے بڑے کا بمن سخت پریشان ہوئے اور اسے قتل کرنے کی تدابیر سوچنے لگے چنانچہ ایک مرتبہ زرتشت کو جلتی آگ میں بچینک دیا گیا لیکن وہ پچ گئے۔اس کے بعد جانور وں کے پاؤں کے تلے روندنے کی کوشش کی گئی۔ایک روایت میں پیہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ اسے بھیڑیوں کے غار میں اکیلا چھوڑ دیا گیا۔

ایام طفولیت گزر جانے کے بعد جب زر تشت نے عہد شباب میں قدم رکھا تواہیے علاقے کے ایک بڑے حكيم و دانش مند "بزاكرزا" سے تعليم حاصل كى اور ايك سال كے مختصر سے عرصے ميں مختلف علوم و فنون مثلا مذہب، زراعت،گلہ بانی اور جراحی وغیرہ سکھ لئے لیکن ان چیزوں کی طرف اس کی توجہ بہت کم اور خدمت خلق کی طرف بہت زیادہ رہی جبکہ اس کے والدین کی خواہش تھی کہ زر تشت بھی گلہ بانی کا پیشہ اختیار کرے۔

وہ جوانی میں اپنے آبائی مذہب سے غیر مطمئن تھے۔وہ انسان سے متعلق کٹی اہم مسائل پر غور و فکر کیا کرتے تھے کیکن انہیں اپنے سوالوں کا کوئی جواب نہیں مل سکا۔ بیس سال کی عمر میں وہ کسی پہاڑ میں گوشہ تشین ہو گئے۔زر تشت مذہب والوں کا کہناہے کہ ایک مدت کے بعد انہیں معراج آسانی نصیب ہوا اور انہیں وہ مقدس کلمات الہام ہوئے جوان کی تعلیمات کا مجموعہ 'دگاتھا'' کی بنیاد ہیں۔گاتھاوہ نظمیں ہیں جوزر تشت سے منسوب کی جاتی

(مجوسیوں کے بقول)وحی اللی سے منور ہونے کے بعد زر تشت نے پیغبرانہ کو ششوں کا آغاز کردیا۔ زر تشت نے کا ئنات میں جاری خیر اور شرکی مشکش کو اپنی دعوت کا خاص موضوع بنایا۔ انہوں نے متضاد جوڑوں جیسے خیر اور شر، روشنی اور تاریکی، نیکی اور بدی کی صورت میں اپنا فلسفه بیان کیا۔ زر تشت نے بیداعتقاد پخته کر لیا که خداایک نہیں بلکہ دوہیں۔ایک خدائے خیر خیر پیدا کرتاہے اور دوسراخدائے شر ،شر کو پیدا کرتاہے۔ گویا خیر کا خالق کوئی اور ہےاور شر کا خالق کوئی اور۔

خدائے خیر اور خدائے شرکی تفریق کرنے کے بعد زر تشت نے ان دونوں کے الگ الگ نام رکھے چنانچہ خدائے خیر کواس نے ''اھوراماژ دا'' کے نام سے موسوم کیااور خدائے شر کو''اینگر و مینو' کا نام دیا۔ زر تشت خدائے خيركى عبادت كرتاتهااورا ينكرومينو كوشيطان تصور كرتاتها\_

ایران میں اس وقت مظاہر پرستی عام تھی۔ زر تشت نے لوگوں کو مظاہر پرستی ، آتش پرستی سے نکالنے کی بہت کو مشش کی کیکن عوام کے دلوں اور ذہنوں میں یہ چیزیں اتنی رائخ ہو چکی تھیں کہ انہوں نے زر تشت کی باتوں کا کوئی اثر قبول نہ کیا۔وس سال تک کی خبلیغ کے بعد بھی انہیں خاص کامیابی حاصل نہ ہوسکی۔ آخر کار زر تشت کے ذہن میں بیہ خیال آیا کہ عوام میں اپنے خیالات کی تبلیغ کرنے کی بجائے حکمران وقت کو سمجھانا چاہئے تاکہ اس کی سرپر سی

میں تبلیغ کی جاسکے چنانچہ اس کے بعد زر تشت بلخ کے بادشاہ گستاشپ کے پاس اپناپیغام لے کر گئے۔ بادشاہ کے در باری علام نے زر تشت سے مناظرہ کیا جس میں زر تشت نے اپنے ند بہب کے دلائل کے ساتھ اس وقت کے مر وجہ ند بہب کو باطل ثابت کر دیا۔ بادشاہ نے ان کا ند بہب قبول کر لیااور اس کے بعد یہ ند بہب تیزی سے ترتی کرنے لگا۔ ایک بڑی تعد او میں ان کے مخالفین کے باوجو دان کا ند بہب ایران کے ایک بڑے جھے تک پھیل گیا۔ اس اشاہ میں اس وقت کی ایک سلطنت توران اور ایران کے باین جنگ شروع ہوگئی اور ایک تورانی نے موقع پاکر زر تشت کو قتل کر دیا۔ اس وقت ان کی عمر تقریبا 77 سال متی۔

زر تشت کی وفات کے بعد ان کے فد ہب کی جو صورت حال رہی اس کے بارے میں تاریخی تسلسل کی جگہوں سے منقطع ہے۔ زر تشت فد ہب مشر تی ایران سے ہوتے ہوئے کچھ ہی عرصے میں ایران کے مغربی حصے میں پہنچا۔ ایران کا یہ علاقہ سیاس و تہذی ہی اعتبار سے متاثر کن حیثیت رکھتا تھا۔ یہاں کے فد ہی طبقے "مغ" نے اس فد ہب کو قبول کر نیا۔ مغوں کی حیثیت وہی ہے جو ہندوستان میں بر ہمن کی ہے۔ مغوں کے قبول زر تشت سے زر تشت فد ہب کی سر کردگی اس طبقے کے ہاتھ آئی اور انہوں نے اسے اپنی قدیم روایات اور عقالد کے ساتھ پیش کیا۔ مور ضین نے مغوں کی جو فد ہی خصوصیات کھی ہیں وہ سجی زر تشت فد ہب کا حصہ بنتی گئیں۔

ایران کی بڑی سلطنت ہحنامتی کے حکمران بھی ای ذہب کے پیر دکار تھے۔ زرتشت کی تعلیمات پر بخی کی بری سلطنت ہحنامتی کے حکمران بھی ای ذہب کے پیر دکار تھے۔ زرتشت کی تعلیمات پر بخی کی تروید انتہائی واضح الفاظوں میں ملتی ہے۔ لیکن ہحنامتی کے دور کی جو کتب دریافت ہوئی ہیں ان میں آگ کی تعظیم اور دیوتاؤں کی حمد و ثناہ کاذکر عام ملت ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خداکا تصور جو زرتشت نے قائم کیا تھاایران کے قدیم ند ہب کے اثرات کے آگے زیادہ عرصہ نہ تھبر سکا۔ ہحنا مثنی سلطنت کے آخری دور میں اس ند ہب میں بہت سے عوامی رحجانات اور ایران سے قدیم ند ہب کے اثرات داخل ہو بھے تھے۔ چنانچہ زرتشت کی دینی کتاب "اوستا" کا وہ حصہ جو اس دور کے ند ہب کی ترجمانی کرتا ہے، قدیم منظومات کے برعکس کئی دیوتاؤں کے ذکر سے پُر ہے۔ قربانی، سوم رس (مقدس مشروب) اور دیگر دسومات میں مجی زرتشتیت اور قدیم مذہب میں زیادہ فرق نہیں رہا تھا۔

BC330 میں ہونا نئی سلطنت کا خاتمہ سکندراعظم کے ہاتھوں ہوااور ایران میں یونانی حکم انوں کا تسلط قائم ہوا۔ سکندراعظم نے اس دور میں عظیم لا بحریری''ی سپولس''کو بھی تباہ کردیا تھا جہاں زر تشت فد ہب کی دینی سکابیں محفوظ کی گئیں تھیں۔اس کے بعد ایک طویل عرصے تک ایرانی تہذیب یونان کی مر ہون منت رہی اور ایرانی تہذیب یونان کی مر ہون منت رہی اور ایرانی تہذیب یونانی تھیں۔اس کے بعد ایس دور کے بعد زر تشت فد ہب کی تاریخ کا بڑا حصہ نامعلوم ہے۔سوائے اس کے بچھ معلوم نہیں ہوسکا ہے کہ اس دور میں زر تشت فد ہب میں ہمیں کئی ایسے یونانی دیوتاؤں کا وجود ملتاہے جو اس سے پہلے زر تشت فد ہب میں نہیں ہے۔

BC247 میں اشکان اول نے یونانی سلطنت کا خاتمہ کرے ''پارتھیا''سلطنت قائم کی۔ پارتھیاسلطنت کے حکمرانوں کا فدہب بھی زر تشتیت تھا۔ یہ قیاس کیاجاسکتا ہے کہ انہوں نے بھی اپنے فدہب کی تروت کے یا تنظیم نو کے لئے اقدامات کئے ہوں گے ، تاہم یہ یقینی ہے اس سلطنت کے آخری زمانے کے باوشاہ ولاش کیم نے اوستا کو مرتب کرنے احکامتم دیا۔ لیکن اس اوستا کی تاریخ میں کوئی معلومات نہیں ہے۔

یہ سلطنت Ce224 میں زوال کا شکار ہوئی اور ساسانی خاندان کی حکومت قائم ہوئی۔ ساسانی حکومت نے میں دور میں زر تشت ند ہب کے استحکام اور ترتی کے لئے کئی اہم اقد امات کئے، زر تشت کی دینی کیا ہیں جو مختلف حصوں میں روایة موجود تھیں، اسے اکٹھا کیا گیا اور دینی کتاب ''اوستا'' مرتب کی گئی۔ فد ہجی و محاشر تی امور میں عوام کی رہنمائی کے لئے فد ہجی رہنماؤں کا بھی ایک نیٹ ورک قائم کیا گیا جس کے مطابق عوام کے سب سے قریب فد ہجی طبقہ مغ جا جن کا کام شرعی تھم صاور کرنا، فد ہجی رسوم کی اوا نیکی، صلاح و مشورے دینا اور لوگوں کے باہمی جھڑوں کو سلجھانا تھا۔ عبادت کے لئے آتش کدے قائم کئے گئے تھے جس کے سربراہ کو ''مغانِ مغ '' کے معزز لقب سے پاکوا جاتا تھا۔ ہر ضلع کے لئے آیک رہنما مقرر تھا جے ''موید اپنی خصوص جاتا تھا۔ ہر ضلع کے لئے آیک رہنما مقرر تھا جے ''موید ''کالقب دیا جاتا تھا۔ جبکہ تمام موہد کے سربراہ کو ''موہدانِ موہد''کہا جاتا تھا۔ جب و شریعت کی تشر تے میں اتھاد ٹی حاصل ہوتی تھی۔ نماز اوا کرانے کے لئے آیک مخصوص عہدہ وہوتا تھا جس کو ''ہیر بذ'' (خادم النار) کہا جاتا تھا۔ فقہی مسائل میں لوگوں کی رہنمائی جن فد ہجی ماہرین کے ذے عمرہ وہوتا تھا جس کو ''ہیر بذ'' رخادم النار) کہا جاتا تھا۔ فقہی مسائل میں لوگوں کی رہنمائی جن فد ہجی ماہرین کے ذم

ند ہب ایران کا سرکاری ند ہب قرار و یا گیا۔ اس د ور میں ایران کی ایک عظیم تہذیب کھڑی ہوئی جو اسپنے د ورکی دیگر رومی ، ہند دستانی اور چینی تہذیب سے کم نہ تھی۔

زر تشت کی شظیم نوکایہ عمل مختلف او وار میں ہوتے ہوئے شاپوراول (۲.240-240CE) کے دور تک چاتار ہا۔ اس زمانے میں شویت پہند مکتب فکر غالب آچکا تھااور وود بنی کتابیں جواس دور میں علاء کے حافظوں کی مدو سے پہلوی زبان میں مرتب کی گئیں اس میں شویت پہندی کار تجان غالب رہا۔ شویت سے مراد خیر وشر کے دوخدا ابورامز در خیر) وراہر من (شر)کا وجود ہے۔

چھٹی صدی عیسوی ہیں و نیا کی ایک بڑی طاقت اسلام کا ظہور ہوا۔ اس دور ہیں ایران ہیں خسر و پرویز (ت.590-628/6H) کا افتدار ختم ہوا تھا۔ اس کے بعد ایران کو کئی مسلم فا تحین کا سامنا کر ناپڑا جس ہیں انہیں نکامی ہوئی اور ایران مسلمانوں کی زیر تھیں آگیا۔ مسلمانوں نے یہاں ذر تشت فہ بب کے پیر وکاروں کو فہ بھی آزاد می دی اور یہ لوگ جزیہ اوا کرنے کی صورت میں اپنے عقائد پر قائم رہ سکتے تھے۔ لیکن ایران میں اسلام کے بعد ذر تشت فہ بب کاچراخ بالکل بچھ کیا اور ایک بڑی تعداد نے اسلام قبول کر لیا۔ سوائے ایک قلیل گروہ کے ایران میں ذر تشت فیروکار فئر بہت ختم ہوگیا۔ والے ذر تشت پیروکار فئر بہت ختم ہوگیا۔ والے ذر تشت پیروکار ہندوستان جبرت کر گئے جہاں انہیں مخصوص شر انکا کے ساتھ گجرات میں آباد ہونے کی اجازت مل گئے۔ یہاں یہ بندوستان جبرت کر گئے جہاں انہیں مخصوص شر انکا کے ساتھ گجرات میں آباد ہونے کی اجازت مل گئے۔ یہاں یہ فرگ پارسیوں نے گئ دینی کتابوں کا گجر اتی زبان میں ترجمہ کیا اور اپنی فرب یہ بیور پی اقوام نے بندوستان پر قبضہ کیا تو یہاں یک علم الفتہ کا ایک بڑاد فتر تیاد ہوگیا۔ ستر ہویں صدی عیسوی فی جب یور پی اقوام نے بندوستان پر قبضہ کیا تو یہاں پارسیوں نے ان کے ساتھ تجارتی تعلقات قائم کر لئے اور جلد بی بیری معاشی اعتبار۔ سے انتہائی انتہائی انتہائی اس کے انتہائی انتہائی انتہائی معاشی اعتبار۔ سے انتہائی معاشی اعتبار۔ سے انتہائی ا

# دينی تحتب

زر تشت فرہب کی مقدس کتب ہیں لیکن کوئی ایک بھی ایس مستند کتاب نہیں جو زر تشت سے ثابت اور تحریف سے پاک ہو۔ قدیم زر تشی روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ زر تشت نے 30کتابیں لکھیں۔ہر ایک پر لاکھ فقرے تھے یہ کتابیں گائے کی کھالوں پر لکھی گئیں۔سکندر یو نانی نے حملے کے وقت ان کھالوں کو جلادیا۔ ان میں صرف گاتھاہی بگی روگئی۔

مستند کتاب ''اوستا'' کہلاتی ہے جسے الہامی کہا جاتا ہے۔ زر تشت مذہب کی بنیاد اس کتاب پر ہے اور مذہبی رسوم میں بھی اس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ لیکن اوستا کے علاوہ بھی کئی ایس کتابیں ہیں جو اس مذہب کا اہم ماخذ مستحجی جاتی ہیں۔

زر تشت مذہب کی دین کتب کی تفصیل کچھ یوں ہے:

ہزئد آوست "کہاجاتا ہے جس کا احتیات کے بیں اس کو ''آوست "کہاجاتا ہے۔ اس کو ہندوآوست بھی کہاجاتا ہے۔ زند کے معنی شرح کے معنی اصل متن کے بیں اس کو ''زند آوست' بھی کہاجاتا ہے۔ اس کو ہندوآوست بھی کہاجاتا ہے۔ زند کے معنی شرح کے بیں۔ جس کا بعد میں اضافہ کیا گیا۔ اس طرح یہ کتاب زندہ آوست کے نام سے مشہور ہوئی۔ یہ مجموعہ کتب بیں۔ جس کا بعد میں اضافہ کیا گیا۔ اس طرح یہ کتاب زندہ آوست کے نام سے مشہور ہوئی۔ یہ مجموعہ کتب 12 سحائف پر مشتمل ہے، جن میں سے اب صرف گا تھا محفوظ رہ گئی ہے۔ زندگی زبان ''پہلوی''اور قدیم ایرانی زبان ہے۔۔

زر تشت مذہب کی اس کتاب کو ساسانی باد شاہ''شاہ پور دوم'' کی زیر نگرانی چو تھی صدی عیسوی میں پاپیہ پھیل تک پہنچایا گیالیکن سے بھی زمانے کی تحریفات سے محفوظ نہ رہ سکی اور بعد میں آنے والے لو گوں نے اس میں اضافے کئے۔

زرتشت کی موت کے ڈھائی سوسال بعد 331 قبل از مسے میں سکندراعظم نے ایران پر جملہ کیااور زرتشتی مذہب کی کتب کو نظر آتش کر دیا۔ زرتشتی علماء پہاڑوں میں جاچھے۔ جب اس ندہب کا دوبارہ احیاء ہوا تو پر وہتوں نے اپنے حافظے سے کتب مدون کیں۔ اس طرح لازماان کتب میں تحریف و ترمیم ہوئی ہوگی۔ بعد میں کتب زندی اور پہلوی دونوں کتابوں میں پائی جاتی ہیں۔ ان کتب کی تعداد زبان اور زمانہ تدوین کے متعلق اس قدر شدید اختلافات پائے جاتے ہیں کہ کوئی بید دعویٰ نہیں کر سکتا کہ موجودہ کتب غیر محرف ہیں۔

اوستاجناب زر تشت کے اقوال اور اس دور کے حالات پر مبنی ہے۔ بائبل کی طرح یہ کتاب بھی کئی ادوار پر مشتمل ہے۔اس کتاب کے بنیادی طور پر پانچ حصے ہیں :

(1\_بیتا)اس حصے میں قربانی کی دعائیں اور تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔اس میں قربانی کی دعائیں اور گیت ہیں جوزر تشتی را ہنماعبادت اور قربانی کے بعد پڑھتے ہیں۔

(2\_گاتھا)اس حصے میں نہ ہی معلومات کو قصائد کی صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ کہاجاتا ہے کہ بدحصہ زر تشت کی خود اپنی تصنیف ہے ای وجہ ہے اس میں شر کیہ باتوں کااضافہ نہیں ہوسکا۔اس کے برخلاف دوسرے حصول میں دیوی اور دیوتاؤں کی تعریفات کی بھر مارہے۔

(3\_وسپرو) یہ حصہ خدا کی حمہ و ثناء پر مشتمل ہے۔اس میں یز دال کے خدا کے شریکوں کاذ کر کیا ہے۔ (4\_ونديداو)اس حصر ميں شيطاني اور خبيث روحوں سے مقابله كرنے كى تدابير بيان كى گئى ہيں۔ (5-ايشٹ) يه حصه 21 بھجنوں پر مشتل ہے۔ جس ميں ملائكه اور قديم ايرانی شخصيات كاذ كر كيا گيا ہے۔

زر تشت مذہب کی ایک کتاب "دین کرد" کے مطابق آوستا میں اور بھی کئی حصے تھے لیکن وہ حصے اب دستیاب نہیں ہیں۔موجودہ آوستا کہاں سے نقل کی گئی ہے اس بارے میں بھی کوئی حتمی رائے نہیں ہے۔

اوساتیر: اوستاکے بعد پارسیوں کے ہاں دوسری دین کتاب "دساتیر" مانی جاتی ہے۔ پارسیوں کے نزدیک بدکتاب پندرہ صحائف پر مشتمل ہے جو پندرہ مختلف وخشور (پنیمبروں) سے منسوب ہے۔روایات کے مطابق ان پنجیبروں کا تعلق قدیم دورہے تھا۔اس کتاب میں توحیداور مظاہر پر سی دونوں کی تعلیمات ملتی ہیں۔

الم شاہنامہ: شاہنامہ کے معنی "شاہ کے بارے میں" ہے۔ یہ کتاب اگرچہ فاری زبان کے ادبی سرمائے سے تعلق رکھتی ہے۔لیکن زر تشت مذہب میں بھی اس کی ایک خاص اہمیت ہے۔اس کی وجہ اس کتاب میں مذکور ان شخصیات کا تذکرہ ہے جنہیں زرتشت مذہب کے پیروکار بھی خدا کے نیک بندے مانتے ہیں۔ یہ کتاب ایک شاعرانہ تصنیف ہے جو فاری کے متاز شاعر فردوی (CE1020-940) نے لکھی۔اس شعری مجموے میں قدیم ایران (فارس) سے لے کر اسلامی سلطنت کے قیام تک کی تہذیبی و ثقافتی تاریخ پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ یہ مجموعہ تقریبا60,000 ہے زائداشعار پر مشتل ہے۔

ین کرد (Denkard): موجوده زرتشت کی ایک اہم کتاب ہے جو اوستاکا خلاصہ ہے۔اس میں مذہب زرتشت کے عقائدُ ورسوم بیان کئے گئے ہیں۔موجودہ زرتشت کو سمجھنے کے لئے یہ کتاب انسائیکلوپیڈیا کی حیثیت

ر تھتی ہے۔اس کتاب میں اوستاکی کٹی ایس کتابوں کاذکر ہے جو آج دستیاب نہیں ہے۔ یہ کتاب نویں صدی عیسوی میں کئی مصنفین نے مرتب کی۔ دین کرد کل 9 کتابوں (نسک) پر مشتل تھی کیکن اس کی ابتدائی کتابیں اول، دوم اور سوم کا کچھ حصہ ضائع ہو چکاہے۔اس کتاب کااصلی نسخہ اب دستیاب نہیں ہے۔

### ا زر تثت کے عقائد

﴿ توحيد يا شويت (Dualism): زرتشت سے منسوب اوستا كے قديم صے گاتھا اور دساتير ميں موجود تعلیمات کی بناپر معلوم ہوتا ہے کہ زرتشت نے خدا کے متعلق تعلیم دی لیکن ایک واحد خدا کا تصور نہیں بلکہ دو خداؤں کا تصور دیا۔اس تصور کے مطابق دنیا کا خالق ایک نہیں بلکہ دوہیں۔ایک وہ جس نے تمام مفیداور نفع بخش اشیاء پیدا کیں ،خیر کے خالق اس خدا کو ''اہور امز دا'' کہتے ہیں۔اس کے مقابل دوسرا خالق وہ ہے جس نے تمام مصر اور تکلیف دہ امور تخلیق کئے اور خدائے شر قرار پایا۔ اس خدا کو ''اہر من (Angra Mainyu)''کہا جاتا ہے۔ زر تشت کے بعدان کے پیروکاروں میں مشر کانہ مذہب فروغ پاگیا۔ موجودہ زر تشت مذہب کی بنیاد ثنویت ہے۔ ا المنتا بنا: گاتھاؤں میں ہمیں جھ ہستوں یاصفات کاذ کر ملتا ہے جنہیں امیشا بینٹا یعنی غیر فانی کہاجاتا ہے۔ 1\_ۇ بو مناەنىك خيال

2-آشاوہشاصداقت

3\_خشراويربيه مكمل اختيار

4\_پنثاامریتی عقیدت اور اخلاص

5۔ ہوروتات بے عیبی

6۔امریتات بقائے دوام

ان میں سے اول الذکر تین ہتیاں مونث (مادہ) خیال کی جاتی ہیں۔ دینی کتابوں اور پارسیوں کے عقیدے کے مطابق سے چھے ہتیاں خدائے خیر اہور امز داکے ساتھ ہوتی ہیں۔ بعض او قات ان سپنٹوں کو فرشتوں کا سر دار اور بعض کے نزدیک اے اہور امز دا کی صفات سمجھا جاتا ہے۔ گاتھاؤں کی ان سپنٹوں کے حصول کی دعائیں بھی ملتی ہیں جس سے مید معلوم ہوتا ہے کہ دینی کتاب کے مطابق مید دراصل خدا کی صفات ہیں۔ تاہم زر تشت مذہب میں ان چھ صفتوں کے ہا قاعدہ جسم مانے گئے ہیں۔

ا پر دان (Yazata): پارسیوں کے ہاں ہمیں بعض ایسی روحانی ہستیوں کا بھی ذکر ملتاہے جو یہودیت میں ملا تکہ جیسی ہستیوں کی طرح معلوم ہوتی ہیں۔زر تشت مذہب میں یہ ہستیاں یزواں کہلاتی ہیں۔زر تشتی عقائد کے مطابق یہ ستیاں کا ننات کے نظام کو چلانے کے لئے اہور امز دانے تخلیق کی ہیں۔ان میں اکثر نام وہیں ملتے ہیں جو زر تشت مذہب سے قبل بابل اور ایران کے قدیم مشر کانہ مذاہب میں دیو تاؤں کے نام تھے۔ان یزداں میں کئی نسوائی صفات کے بھی حامل ہیں۔ویگر مذاہب میں انہیں دیوتا کہا جاتا ہے۔

اللہ الموت: پارسیوں کے ہاں حیات بعد الموت کے عقیدے کے متعلق اوستامیں تفصیل ملتی ہے جہال زر تشت اور خدا تعالیٰ کے مابین ہونے والا مکالمہ درج ہے۔اس کے مطابق نیک آ دمی کی روح مرنے کے بعد تین دن تک گاتھاپڑھتی رہتی ہے اور اس کے بعد نورانی ہیئت اختیار کر جاتی ہے ،اسے خوشبودار ہواملتی ہے ، جس سے ایک خوبصورت دوشیز ہ پیداہوتی ہے۔اس دوشیز ہ کی راہنمائی میں وہ روح ایک پُل پار کرکے جنت تک پہنچ جاتی ہے۔ جبکہ بد کر دار انسان کی روح کی انتہائی تکلیف ملتی ہے اور اسے بد بودار ہواملتی ہے۔اس ہواسے ایک بد صورت بڑھیا پیدا ہوتی ہے جس کی راہنمائی ہے وہ ایک بُل پار کرتے ہوئے اوندھے منہ جہنم میں گرجاتا ہے۔

یاسنا کے مطابق ہر تھخص کو مرنے کے بعد ایک پُل ''چنیود'' سے گزر ناہو گاجو کہ تکوار سے زیادہ پتلا ہو گا۔ا س بکل سے گزر کر نیک اور بداینے اپنے ٹھکانے یعنی جنت اور جہنم میں جائیں گے۔

اس کے ساتھ ہی اوستامیں بیہ تصور بھی ملتاہے کہ دوفر شنتے انسان کے اعمال کااندراج کرتے ہیں جوایک عظیم عدالت میں تولے جائیں گے۔ یہ تصور زر تشت سے ملاہے یا پارسیوں نے دیگر مذاہب سے لیاہے اس کے متعلق کوئی لتحقیق سامنے نہیں آئی۔

الم شاہ: شاہنامہ میں ہمیں معتبر ہستیوں کاذ کر ملتاہے جنہیں شاہ کالقب دیا گیاہے۔عام معنوں میں شاہ سے مراد '' بادشاہ'' ہے لیکن اس کتاب میں ان شخصیات کے متعلق جو باتیں منسوب ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی عام انسان ندیتے۔ شاہنامہ اور زر تشت کے عام عقیدے کے مطابق گیومرث(Keyumars)زمین پر پہلے انسان تھے۔ گیومر ش کاذ کرزر تشت کی کتابوں میں ملتاہے۔ گیومر ٹ کے علاوہ بھی کئی دیگر شخصیات کاذ کر ملتاہے۔

الله و الله الله خدا كے بجائے دوخدامانے بيں ،ايك خدا كے بارے ميں ان كاعقيدہ ہے كه وہ خير اور تجلائی کا پیدا کرنے والا ہے اور وہ اس کو یز دان کہتے ہیں ، دوسرے خدا کے بارے میں ان کاعقیدہ سے کہ وہ ہر برائی اور شر کو پیدا کرتاہے،اس کا نام اہر من رکھتے ہیں۔اس کا دعوی تھا کہ کا نئات میں دوطاقتیں (یادوخدا)کار فرماہیں۔ ایک اہورامز دا(یزدال)جو خالق اعلیٰ اور روح حق و صداقت ہے اور جسے نیک روحوں کی امداد واعانت حاصل ہے۔ اور دوسری اہر من جو بدی ، جھوٹ اور تباہی کی طاقت ہے۔اس کی مدد بدروحیں کرتی ہیں۔ان دونوں طاقتوں یا خداؤل کی ازل سے تشکش چلی آر ہی ہے اور ابد تک جاری رہے گی۔ جب اہور امز داکا پلہ بھاری ہو جاتا ہے تو دنیاامن و سکون اور خوشحالی کا گہوارہ بن جاتی ہے اور جب اہر من غالب آ جاتا ہے تو دنیافسق و فجور، گناہ وعصیاں اور اس کے نتیجے میں آفات ارضی و ساوی کا شکار ہو جاتی ہے۔ پارسیوں کے اعتقاد کے مطابق بالآخر نیکی کے خدایز دال کی فتح ہو گی اور د نیاہے برائیوں اور مصیبتوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ان کے نزدیک یزداں خدااز لی قدیم ہے اور اہر من بعد میں پیدا

الم زرتشت ند بب كے بنيادى اصول: زرتشى ند ب كے تين بنيادى اصول بير ـ گفتار نيك ، پندار نیک، کردار نیک۔

اہورامز داکے لیے متعلق عقیدہ: اہورامز داکے لیے آگ کوبطور علامت استعال کیا جاتا ہے کہ کیوں کہ یہ ایک ایک ایک ایک پاک وطاہر شے ہےاور دوسری چیزوں کو بھی پاک وطاہر کرتی ہے۔زر تشت نے معبدوں (یعنی بتوں) کے سامنے آگ جلائی تاکہ اس کے سامنے یو جاکی جاسکے۔رفتہ رفتہ صرف آگ ہی عبادت کا محور بن کررہ گئی اور یوں پاری آتش پرست

مجوی آگ کی پرستش کرتے ہیں اور پہ ہر وقت اس آگ کو جلائے رکھتے ہیں، ایک لمحہ کے لئے بھی اس کو بحصے نہیں دیتے۔کہا جاتا ہے مذہبی پیشوازر تشت کی جلائی ہوئی آگ ہزاروں سال تک جلتی رہی اور جب حضرت محمد صلى الله عليه وآله وسلم كي ولادت ہو ئي توخود بخود بجھ گئے۔ ہرپاری کابیروحانی فرض ہے کہ کائنات کے تمام اجزائے ترکیبی کوخالص رکھیں چاہوہ مٹی ہو، ہواہوپانی ہویا آگ۔ان کے نزدیک مقدس آگ وہ پاک آگ ہے جس نے کی مردہ انسان یا کتے کو نہیں چیواہو، نہ ہی کی انسانی مقصد مثلاً کھانا پکانے کے لئے اسکو استعمال کیا گیا ہو۔ بار بی کیو کے لئے لگائی گئی آگ در حقیقت محض ایک آگ ہے باک اور مقدس آگ نہیں۔ایک پاک آگ، معبد کی آگ صرف اک مخصوص مقصد اور مذہبی علامت کے طور پر موجود ہوتی ہے۔اس طرح یہ پاک قرار پاتی ہے اور مختلف رسومات کے ذریعے آگ کے تین درجوں کا تعین کیا جاتا ہے۔

اللہ ہے تا ہے ہے۔ بیاد وس ایک خیر تبلیغی و مین: یہود یوں کی طرح پارس مذہب بھی غیر تبلیغی ہے۔ بیالوگ ندد و سرے مذاہب کے لوگوں کواپنے مذہب میں داخل کرتے ہیں اور ندان کے ہاں شادی کرتے ہیں۔

### عبادت

عقیدہ شویت نے اس بات کا احسان دلایا ہے کہ انسان چاروں طرف تاریکی میں گھراہوا ہے، اس سے خود کو محفوظ رکھا جائے۔ اس محفوظ رکھنے کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ آھور مز دال کی عبادت کی جائے اور خالق شر سے خود کو محفوظ رکھا جائے۔ اس مخدم ہیں خالق شرکی عبادت کا کوئی تھم نہیں دیا گیا۔ اس میں مور تیوں اور بتوں کے لئے بھی کوئی گنجائش نہیں، صرف ایک چیز عبادت کے لئے ضروری قرار دی گئی ہے وہ آگ ہے۔

مجوسیوں کے ہاں عہادت کاطریقہ ہے کہ وہ صندل کی لکڑی ہے آگ جلاتے ہیں اور اس آگ کے سامنے

اپنے دینی کلمات پڑھتے ہیں۔ مجوسیوں کے مطابق ہے عہادت آتش پرسی نہیں بلکہ وہ آگ کو یزدانی قوت کی علامت

ہتاتے ہیں۔ آگ کے سامنے عہادت کا ہے طریقہ ایر ان کے قدیم نذہب ہے چلا آرہا ہے۔ عام طور پر یہ عہادت اکیلے ہی

گی جاتی ہے البتہ خاص تہواروں کے موقع پر اجتماعی عبادت کا بھی رواج ہے۔ دینی کتاب بالخصوص گاتھاؤں کی تلاوت

بھی ثواب کا موجب سمجھی جاتی ہے۔ یہ آگ وہ پجاری جلاتے ہیں جنہیں اس مقصد کے لئے خصوصی تربیت دی گئی ہو

اور وہ اپنے چہروں پر ماسک پہنتے ہیں تاکہ مقدس شعلوں کو ان کی سائس آلودہ نہ کرسکے۔ سال میں خصوصی مواقع پر

زرتشی آگ کے معبد کی زیارت کرتے ہیں، صندل کے ڈھیر نذر کرتے اور مقدس آگ کی راکھ حاصل کرتے ہیں۔

ایک خاص عبادت یاسنا کہلاتی ہے۔ بیرای قشم کی عبادت ہے جو ہندؤں کے ہاں یجنا کہلاتی ہے۔ مجوسیوں کے ہاں یاسناچھ سپنٹوں کے لئے ادا کی جاتی ہے۔ بیر سال کے مخصوص ایام (تہواروں) میں ادا کی جاتی ہے جنہیں جشن کہاجاتا ہے۔

# رسم ورواج

مزید برآن اس قسم کی عبادت کے ساتھ زندگی کے ہراہم موڑ پر زر تشتی رسوم اداکی جاتی ہیں۔
ہیں ہیں نے گئی ہیدائش پر تقریب منعقد ہوتی ہے۔ اس موقع پر گھر کی چیزوں اور ماں کی تطہیر کے
بارے میں زر تشتی صحائف میں تعلیم دی گئی ہے۔ موزوں عمر میں (ہندوستان میں سات اور ایران میں دس برس)
نوجوان زر تشتی کوایک خاص قمیض (صدری) اور ایک ڈوری (کستی) پہنا کر اس قد ہب میں شامل کر لیاجاتا ہے۔ عسل
کے سواانہیں باقی تمام عمریہ چیزیں پہننا ہوتی ہیں۔ کستی کو دن میں پانچ مر تبہ عبادت کے طور پر کھولا اور باندھا جاتا
ہے۔ یہ بیلٹ 72 دھا گوں ہے بنی ہوتی ہے جو زر تشتی صحیفے یاسنا کے 72 ابواب کی نمائندگی کرتے ہیں۔ دیگر دھاگ
اور ان ہے بنی ہوئی چیزیں وفادار زر تشتی کے دیگر پہلوؤں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ دیگر دھاگ

انگلی اٹھادیے ہیں۔ انگلی اٹھادیے ہیں۔

ﷺ کی بہن سے نکاح: زر تشت مت میں دیگر اہم مواقع مثلا شادی، تطبیر کا عرصہ اور پروہتوں کے انتخاب کے موقع پر تقاریب ہوتی ہیں۔زر تشت مذہب میں سگی بہن سے نکاح جائز ہے۔

اور ہواکوزندگی کے سب سے مقد س عناصر سمجھتااور یقین رکھتا ہے کہ لاش سب سے زیادہ آلودہ عضر ہے تو مردے کو عضر نے نومردے کو اور ہواکوزندگی کے سب سے مقد س عناصر سمجھتااور یقین رکھتا ہے کہ لاش سب سے زیادہ آلودہ عضر ہے تو مردے کو عضر نے نیاں سلے نہیں کیا جاسکتا کہ وہ مٹی کو آلودہ کرتی ہے، اسے جلانے سے مقد س آتش آلودہ ہوتی ہے اور سمندر میں پھینکنے سے پانی آلودہ ہوتا ہے۔ اس مسئلے کے زر تشتی حل نے ساری دنیا کی توجہ حاصل کی کہ جب کوئی زر تشتی مرتا ہے تولاش کو دھویا جاتا ہے، ایک صاف سخر اکیڑوں کا جوڑا اسے پہنا یا جاتا ہے اور مرنے والے کی کستی کو جسم کے گردلیٹ ویا جاتا ہے۔ اس خاص طہارت کی تقریب کے بعد جسم کولاش اٹھانے والے گھرسے لے کی کستی کو جسم کے گردلیٹ ویا جاتا ہے۔ اس خاص طہارت کی تقریب کے بعد جسم کولاش اٹھانے والے گھرسے لے

جاتے ہیں۔ ماتم کرنے والوں کے ہمراہ جسم کو ایک قطع میں پیجایا جاتا ہے جسے واسممایا "فاموشی کا میزار" کہا جاتا ہے۔ انگریزی میں اے Tower of Silence کہا جاتا ہے۔ یہاں مرداور عورت میت کے لئے علیحدہ علیحدہ کنویں ہوتے ہیں جہال مردے کور کھ کر چھوڑ دیاجاتاہے۔

ید احاطہ مول اور آسان تلے کھلا ہوتا ہے۔ واکھما کے اندر کھلے قطعات اور وسط میں ایک خشک کوال ہوتا ہے۔ جسم کو ایک احاطے بیں رکھ کر اس کے کیڑے یا تو اتار دیئے جاتے ہیں یاانہیں چھاڑ دیا جاتا ہے۔ سوگ منانے والے اس جگہ ہے چلے جاتے ہیں اور چندی کھوں کے اندر گیدھ جسم پر جمیٹ پڑتے ہیں اور اس کا کوشت نوچناشر وع كردية بي- جس علاقے ميں اموات كى شرح زيادہ مو دہاں عموماً كدھ بھارى تعداد ميں وا تعما كے قريب جمع رہتے ہيں اور تیس منٹ کے اندراندر وہ جسم کو بالکل چیر بھاڑ دیتے ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد جب سورج کی وجہ سے بڑیال خشک ہو جاتی ہیں توانییں وا تھما کے وسطی کنویں میں سپینک و یا جاتا ہے۔اس طرح زر تشی کی لاش کو مٹی،آگ اور پانی کو آلودوكے بغير حتم كردياجاتا ہے۔

مردے کو محکانے لگانااس وقت مشکل ہوتا ہے جب کروہ جیوٹا ہواور اموات اس قدر کم ہوں کہ دا کھماکے مرد کد حول کی تعداد ناکانی ہو۔ بعض مواقع پر غیر زر تشق اکثریت نے اس عمل کے خلاف احتجاج کیا۔ ایسی صور تمال میں جسم کو مختاط انداز میں و فن کرنے کی اجازت ہے۔ مغرب میں رہنے والے جدید زر تشتیوں نے لاش کو انبیٹر ک ك اوون ك ذريع جلانے كاسوچاہے تاكه آگ آلود وہونے سے محفوظ رہے۔

تيواز

پارسیوں میں عام طوری سے تہوار منائے جاتے ہیں:

اس دن پاری لوگ خاص طور پر عبادات کا اجتمام کرتے ہیں ، زر تشت کی میر ت بیان کرنے کے لئے محفلیں سجاتے بيداس دن عبادت كاه بس خاص طورير حاضري وى جاتى بـــــ

مسرت دن موتاہے اور اس دن عبادات کا مجی خاص اجتمام کیاجاتاہے۔ الم الوروز: بدم مجوسیوں کامشہور قدیمی تہوارہے۔ نوروزایرانی کیلنڈر کے نئے سال اور موسم بہار کا پہلاروز ایرانی کیلنڈر کے نئے سال اور موسم بہار کا پہلاروز ہوتاہے جس کے خیر مقدم کے لئے ایران بھر میں پر مسرت تقریبات کاانعقاد کیاجاتاہے۔ یہ دن عام طور پر 21 مار چ کے آس پاس منایاجاتاہے۔اسے ایران کے قومی تہوار کی حیثیت حاصل ہے۔ایرانی آئین کی کتاب میں پیر ذکر ملتاہے کہ بیالوگاس تہوار کو وہ دن مانتے ہیں جس دن''اہورامز دا''پیداہوا۔اس دن کوای وجہ سے مبارک مانتے ہیں ایرانی باد شاہ بھی اس دن کو متبر ک سمجھتے تھے اور اپنی مند تشینی کا آغاز اسی دن ہے کرتے تھے۔

الم الشب بلدا: بيه تبوار سر ديول كے موسم ميں مناياجاتا ہے۔ بيه تبوار 21اور 22 دسمبر كى در ميائى رات كو منا یا جاتا ہے جو سال کی طویل ترین رات شار ہوتی ہے۔ رات بھر جشن کا ساں ہو تاہے اور مختلف تقریبات منعقد کی جاتی ہیں۔ تربوزاورانار کو کھانوں میں خاص طور پر شامل کیا جاتا ہے۔ خاندان کے سارے لوگ ایک جگہ جمع ہو کراس رات کو گزارتے ہیں۔ چونکہ اس رات کو تجس اور نحوست والی رات تصور کیا جاتا ہے۔اس لے لوگ چراغاں کر کے یا آگ جلا کراس رات کو گزارتے ہیں تا کہ وہاس رات کی نحوست اور شیطانی نقصانات سے محفوظ رہ سکیں۔

ﷺ: بیدایرانی کیلنڈر کے آخری پانچ روز منایاجاتا ہے۔ان دنوں گھروں کو سجایاجاتا ہے اور ایک دوسرے کو تحائف دیئے جاتے ہیں۔اس دن خاص طور پر سوجی، دال اور پلاؤاور پچھلی پکائی جاتی ہے۔

# بإرسي فرقے اور فتحریلیں

زمانہ قدیم میں دیگر مذاہب کی طرح دین زر تشت میں بھی کئی فرقے تھے لیکن اس مذہب کے زوال کے بعد یہ فرقے بھی معدوم ہو گئے۔ پارسیوں کے اکثر فرقے بھارت سے تعلق رکھتے ہیں۔ نیزان کے ہاں جدت پہنداور قدامت پیند طبقہ بھی موجود ہے جو اپنی اپنی فکر کے مطابق زر تشت مذہب کی تشر تے کرتا ہے۔اس کے علاوہ بھی علا قائی اعتبارے پارسیوں کے گروہ موجود ہیں۔چنداہم کروہ یہ ہیں:

🖈 **مہر بابا:** مہر بابا(1894-1969)ایک مشہور صوفی پارسی تنے۔ان کے ماننے والے انہیں وقت کے دیوتاکااوتار مانتے ہیں۔ یہ تصور غالباہندؤں سے ان کے ہاں ہے آیا ہے۔

🖈 علم خوشنوم: یه پارسیوں کا ایک مختصر فرقہ ہے جو تصوف کا قائل ہے۔ یہ ایک علیحدہ فرقہ نہیں بلکہ پارسیوں کے مسبھی فرقوں میں موجود ہیں۔علم خوشنوم گاتھاؤں میں روحانی علم کو کہا گیاہے۔پارسیوں میں اس تحریک کے بانی بہرم شاہ شروف (1857-1927) ہیں۔ پارسیوں میں اہل تصوف کے ہاں کوئی خاص الگ سے رسوم یا عبادت گا ہیں نہیں تاہم شاہ شروف بی نے لئی تعلیمات کے فروغ کے لئے ممبئی میں ایک عبادت گاہ بنائی تھی۔ عبادت گاہ بنائی تھی۔ ﷺ شہنشاہی ، قدیمی ، فصلیں : ایرانی کیلنڈر کے متعلق بعض اختلاف کی بناپر پارسیوں کے ہاں تین گروہ ہیں جنہیں شہنشاہی ، قدیمی اور فصلس کہا جاتا ہے۔

جدت پند كروه (Restorationists): يه ايك پارى تحريك ہے جس سے وابستہ لوگ صرف گا تفاؤں پر ايمان ركھتے ہيں۔ موجودہ پارسيوں ميں ان كى تعداد تقريبا 15 فيصد ہے۔

# اسلام اورمجوسى مذهب كاتقابل

ند بب اسلام اور زر تشت كا باجمى تقابل كياجائ تواسلام مجوى مذبب سے بہت كامل دين ب-اسلامى احكام تمام کے تمام عقل اور فطرت کے مطابق ہے جبکہ مجوسیوں کے کئی مسائل غیر فطرتی ہیں۔چند مسائل کا تقابل ملاحظہ

اسلام میں ایک خدائے بزرگ و ہرتر کاعقیدہ نبیادی توحیدی عقیدہ ہے جبکہ مجوی مذہب غیر توحیدی 🖈 عقیدہ ہے۔ دوخداؤں کا تصور شرک ہے۔

اللام كى بہترين تعليمات بيں كه خالق ايك ہى ہے جو بندوں كے بہترى كے لئے انہيں تعتيں ديتاہے اور آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ دنیامیں جو کچھ ہواللہ عزوجل کی ہی مرضی سے ہوتا ہے، خوشحالی ہویا مصائب سب اللہ عزوجل ہی کی طرف سے ہیں۔ آ زمائش میں مبتلاانسان اپنے رب کو یاد کرے اس کو اپناخالق جانتے ہوئے اس کی رضایر راضی رہے تواللہ عزوجل اس سے راضی ہوتاہے، یہ عقیدہ معبود اور بندگی کے اعتبار سے ایک اعلی عقیدہ ہے۔اس کے برعکس زر تشت میں د وخداؤں کاعقیدہ ہے کہ اگرد نیاامن وسکون اور خوشحالی توسمجھو کہ اہورامز داکا پلہ بھاری ہے اگر د نیا میں فسق و فجور ، آفات مصائب عام ہول تواہر من غالب آجاتا ہے۔ گویازر تشت مذہب میں مخلوق اور خالق کے در میان آ زمائش وصبر کا کوئی تعلق ہی نہیں۔مصیبت کے وقت دعائیں ما تکنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں کہ دوخداؤں کی آپس میں جنگ ہے جو جیت جاتاہے وہ غالب آ جاتا ہے۔

اسلام کی مقدس کتب تحریف سے پاک ہیں جبکہ مجوس مذہب کی کوئی بھی کتاب تحریف سے پاک نہیں

اسلام میں حیات سے ممات تک کے تمام ضروری احکام کا تذکرہ قرآن وحدیث میں واضح ہے۔مستند کتب فقہ میں ہزاروں مسائل صدیوں سے رائج ہیں جبکہ زر تشت مذہب کی کوئی بھی بنیادی کتاب میں عقائد ورسم ورواج مذکور نہیں ہیں۔فقط دین کرد کتاب 9 ویں صدی عیسوی میں عام لوگوں نے تصنیف کی جس میں عقائد و الماسلام میں عبادت کے طریقے واضح اور مستحکم ہیں۔ شروع اسلام سے جوعبادت کے طریقے رائج تھے وہ چودہ سوسال کزرنے کے باوجوداب بھی رائج ہیں۔اللہ عزوجل کی عبادت کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت نہ پہلے کی گئی اور ندآج کی جاتی ہے۔زر تشت کی عبادت کا یہ حال ہے کہ آگ جلا کر عبادت کرتے کرتے آگ ہی کی ہوجا شروع کر دی۔ جد اسلام ایک تبلینی دین ہے جو بہ چاہتاہے کہ ہر انسان چاہے کسی بھی فد بہب کا ہو وہ اس پاکیزہ دین میں آ جائے اور اپنی آخرت بہتر کرلے۔زر تشت ایک غیر تبلیغی وین ہے جس میں کوئی کسی بھی دین سے تعلق ر کھتا ہو وہ مجوی تہیں بن سکتا۔اس کامطلب بیہ ہوا کہ بوری و نیامیں جو دیگر نداہب کے لوگ موجود ہیں ان کا کوئی فائدہ ہی نہیں وہ جے مریں اس سے زر تشت مذہب کے دوخداؤں کو کوئی فائدہ نہیں۔ دیگر مذاہب والوں کے لئے فلاح یانے کا کوئی راستہ ہی نہیں۔ جنت صرف اور صرف چند زر تشت لو گوں کے لئے رہ گئی۔

المراسلام نے محارم رشتوں سے نکاح کوحرام کیا جس ٹس کی حکمتیں ہیں ایک حکمت ہے ہے کہ اس سے قطع تعلقی عام ہوگی۔زر تشت ندہب میں سکی بہن سے نکاح جائز قرار دیا گیاہے جوایک غیر فطرتی ،غیر عقلی اور طبعی طور پر نقصان وہ عمل ہے۔ سی بہن ہے جب نکاح ہواور نکاح کامیاب نہ ہو توعورت بہن کے رہنے ہے بھی تمی ۔

پڑاسلام میں میت کے بہت احکام بیان کئے کہ مردے کے جسم کی بڈی بھی مخسل دیتے ہوئے نہ توڑی جائے،اس کی قبر پریاؤں ندر تھیں۔اس کے بر تنکس زر تشت مذہب کااپنے مردوں کے ساتھ کیا جانے والاسلوك ایک وحشت ناک عمل ہے۔ایک باپ کیے گوارہ کر سکتاہے کہ اس کے بیٹے کے جسم کو جانور نوج نوج کر کھائیں؟

# زرتشت مذهب كاتنقيدى جائزه

# زر تشت آتش پرست دین ہے یا نہیں؟

زر تشت مذہب کے مانے والوں کادعویٰ ہے کہ زر تشت مذہب کو غلط فہمی سے آتش پر سی سے تعبیر کیا جاتا ہے اور مذہب زر تشت ہی دراصل دنیا کا پہلا عقیدہ توحید پر مبنی مذہب ہے۔ پارس اکثر آتش پر ست قرار دینے پر سے پارس موتے ہیں۔ زر تشت مذہب کے مانے والے اکثر اپنی آگ کی عبادت کو اس طرح معنوی قرار دیتے ہیں جیسا کہ نمرود کے معبد میں ہمیشہ روشن رہنے والی آگ یا گرجا گھر میں روشن کئے جانے والی موم بتیاں۔

یہ محض ایک دھوکہ دینے کی کوشش ہے کہ گرجاگھروں میں روشن کے لیے جانی والی موم بتی کی آگ کو پارسیوں کے ہاں جلائی جانے والی آگ سے مشابہت دی جائے۔ حقیقت میں پارسی کے ہاں اپنی عباد توں میں آگ کی پرستش کرتے ہیں، یہ انکابنیادی نشان ہے اور خدا کا تعارف کہ وہ روشنی، گرمی اور توانائی ہے۔ ایک دعاجو مخلص پارسی روزانہ پڑھتے ہیں (گھتاس سے اقتباس شدہ): اے عقل والے، کون مجھے پناہ دے جب کہ دغا باز مجھے نقصان پہنچانے کے دریے ہوں، سوائے تیری آگ اور دانش کے۔

اس سے بیٹابت ہوتاہے کہ آگ دراصل انسان کوخداکی طرف مر تکزکرنے والی بنیادی قوت ہے۔
پارسیوں کے ان عقائد کی روشن میں اگر ہم انہیں توحیدی قرار دیں تو یہودی، عیسائی اور ہندو بھی توحیدی قرار ویلے بیں۔ پارسیوں نے آگ کو خُداء صفات کا حامل قرار دیا جیسا کہ عیسائی علیہ السلام کو قرار دیتے ہیں۔ اور وہ عادل میں آگ سے مدد مانگتے ہیں جیسا کہ ہندود یوی دیوتاؤں سے مدد مانگتے ہیں اور وہ بید دعوی کرتے ہیں کہ انسان کو خدات ملانے والی قوت آگ ہے۔ بیہ تمام عقائد توحید کے بجائے شرک کے مظاہر ہیں اور تمام شرکیہ مذاہب انسانیت کو خالق سے دور کرکے مخلوق کی عبادت پر مجبور کرتے ہیں۔

### دوخداؤل كاتصور

دوخداؤں کا تصور باطل ہے۔اللہ عزوجل نے قرآن پاک میں فرمایا ﴿لَوْکَانَ فِیْهِمَاۤ الِيهَةُ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتَا فَسُنْهُ حَنَّ اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ ترجمه كنزالا يمان: اگرآسان وزمين ميں الله كے سوااور خدا ہوتے تو ضرور وہ تباہ ہوجاتے تو پاكی ہے اللہ عرش كے مالك كوان باتوں سے جوبیہ بناتے ہی۔ (سورة الانبیاء،سورة 21، آہت 22) اگردوخدافرض کے جائیں تودوحال سے خالی نہیں یادہ دونوں متفق ہوں کے یا مختف، اگرشے واحد پر متفق ہوئے ہوئے تولازم آئے گاکہ ایک چیز دونوں کی مقد ور ہواور دونوں کی قدرت سے واقع ہویہ محال ہے اورا کر مختف ہوئے تولیک شے کے متعلق دونوں کے ارادے یا معاواتع ہوں کے اور ایک بی وقت میں وہ موجود ومعدوم دونوں ہوجائے گیا دونوں کے ارادے واقع نہ ہوں اور شے نہ موجود ہونہ معدوم یاایک کا ارادہ واقع ہود وسرے کا واقع نہ ہویہ تمام صور تیس محال ہیں تو تابت ہواکہ فساو ہر تقدیر پرلازم ہے۔ توحید کی بین نہایت تو کی بُر ہان ہے۔

اب زر تشت فرہب کا تنفیدی جائزہ لیں توان کے اس بنیادی عقیدہ سے بی اس فرہب کا بطلان ثابت ہوتا ہے کہ نیکی اور بدی کے الگ الگ خدا تصور کرنے کا مطلب بیہ ہے کہ خداجو نیکی کا ہے وہ خدا ہونے کے باوجود کی چیز کو تباہ وہر باد کرنے سے عاجز ہے وہ خدا کسے ہوگیا؟ یونی جو بدی کا خدا ہے وہ کسی کی ہدایت کرنے سے عاجز ہو باد کرنے سے عاجز ہے۔ جو عاجز ہو وہ خدا کسے ہوگیا؟ یونی جو بدی کا خدا ہے وہ کسی کی ہدایت کرنے سے عاجز ہے ، گویا خدا ہونے کے باوجود کسی کو بدایت وخوشی نہیں وے سکتا۔ جن خداؤں کا بیر حال ہے کہ وہ آپس بی بی ارتے ہیں وہ گلوت کو اس کی بندگی کا کیا فائدہ جب اس اپنی خدائی کی فکر ہے کہ دوسر اخداس کی غلبہ نہ یا ہے۔

# ٭…مانویت…∗

#### تعارف

مانویت (Manichaeism) کے جانی مانی سے مندوب ہے۔ جس کا ظہور عراق میں ہوا۔ بہت سے خداہب کی طرح یہ ندہب بھی اس کے بانی مانی سے مندوب ہے جو CE217 میں عراق میں پیدا ہوا۔ ان کے حالات مسلم مور خین کی ہدوات آج ہم تک پہنچ ہیں۔ ان مور خین کے مطابق مانی ایک فلسفی تھا جس نے ایک ایسے فد ہب کی بنیاد رکھی جو زر تشت ، یہوویت اور عیسائیت سے ماخوذ تھا۔ اُس دور میں یہ فد ہب زر تشتیت کے خلاف ایک چینی بنتا جارہا تھا۔ ایرانی بادشاہ بہرام اول (r.273-273-3)جو زر تشتیت کے پیر وکار تھا۔ اس نے مانی کو قتل کر دیا اور اس کے پیر وکار وال پر قال میں اول کو قتل کر دیا اور اس کے پیر وکار وسط ایشیا اور چین کی طرف ہجرت کرگے۔ بعض مور خین کے مطابق ایرانی بادشاہ شاہ بور دوم (r.309-3790) نے یہ فد ہب قبول کر لیا تھا۔ تاہم اس بارے میں کوئی حتی شہادت نہیں ہے ، سوائے اس کے کہ اس نے مانوی فد ہب کے مانے والوں کے ساتھ رواداری کا مظاہرہ میں کوئی حتی شہادت نہیں ہے ، سوائے اس کے کہ اس نے مانوی فد ہب کے مانے والوں کے ساتھ رواداری کا مظاہرہ میں اس فد ہب چین ، مغربی ایشیا، شالی افریقہ ، جنوبی یورپ ، فرانس اور اسپین تک پھیل گیا لیکن ساتویں صدی میں اس فد ہب کااثر ختم ہونے نگا اور بالا خراس فد ہب کا وجود تقریبا ختم ہی ہو گیا۔ عصر حاضر میں اس فد ہب کو معدوم سمجھاجاتا ہے تاہم دیا میں انتہائی قلیل آبادی اب بھی اس فد ہب کی پیر وکار ہے۔

# مانویت کی تاریخ

بابل میں ایک اشکانی (پار تھی) شہزادہ بابک (پاتیگ) رہتا تھا۔ وہ اپنے آبائی مذہب (جو دراصل زر تشت کی تعلیمات اور بے شار دیوتاؤں کی پرستش کا مکیجر تھا) سے بیزار اور حقیقتِ حق کا متلاشی تھا۔ اس تلاش میں اس کا تعارف مسیحی عارفین (گنوی) کی جماعت سے ہوا اور ان کی تعلیمات سے متاثر ہوکر اس نے نہ صرف ان کا مذہب قبول کر لیا بلکہ اپنی حاملہ بیوی مریم کو چھوڑ کر ان کے ساتھ ہولیا۔ عورت، شراب اور گوشت ترک کرناان کی بنیاد ی شرط تھی۔

سن 216 عیسوی میں مریم نے ایک بیٹے کو جنم دیااور اس کا نام مانی رکھا۔ چو سال بعد بابک جب ہابل واپس آیا تواس کا بیٹا بڑا ہو چکا تھا۔ بابک اس بار مانی کو بھی اپنے ساتھ لے گیااور یوں مانی کا بچین مسیحی عارفین کی سخت تربیت و تعلیم میں گزرا، وہیں اس نے مصوری سیمی۔

24 سال کی عمر میں اس نے اس بات کا اعلان کیا کہ مجھ پر فرشتہ وحی لایا ہے اور جھے نبوت کا منصب عطابوا ہے۔ جس آخری نبی کے آنے کی چیش گو ئیاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کر چکے ہیں وہ فار قلیط میں ہوں۔ اس کا اور اس کے ویر دکاروں کا یہ مجمی دعویٰ تھا کہ سب سے پہلے بارہ سال کی عمر میں اس پر فرشتہ وحی لیکر ظاہر ہوا تھا۔ پھر یہ سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ اسے نبوت کا منصب سونیا گیا۔

اس نے اپنے ندہب کی بنیاد شویت کے فلنے پررکھی، جس کے مطابق (نعوذ باللہ) ایک خیر کا خدااور ایک شرکا خدا ہے۔ لوگول بیں اپنی تعلیمات بھیلانے کیلئے ابتداو بیس زر تشت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا اقرار کیا اور کہا کہ بیس اس سلنے کا آخری نبی ہوں جو تمام ادبیان کو متحد کرے گا۔ نیز اس نے حضرت موٹی علیہ السلام کی رسائت کا انکار کیا اور ان کی کتاب کو (نعوذ بائلہ) شیطانی وساوس قراد دیا۔ اس ترکیب سے ذر تشتی ند ہب اور عیسائی فرہب کے لوگ اس کے پیروکار ہونے لگے اور یہ نیانہ ہب مغبول ہونے لگا۔

قارس میں ساسانی سلطنت کے حکر ان شاہور کے بھائی نے بھی مانی کا فدہب قبول کر لیااوراس کے قوسط سے بادشاہ شاہور تک مانی کا ذرکہ بہنچا۔ شاہور نے مانی کو ایران بلوایااوراس کی تعلیمات سے متاثر ہو کر اس کا فدہب اختیار کر لیا۔ شاہی سریرستی ملفے کے بعد یہ فدہب اور زیادہ تیزی سے جھلنے لگا۔ اس مقبولیت سے خاکف ہو کر زر تشت فدہب کے علماء موہدان وغیرہ نے اسے بادشاہ کے دربار میں مناظرے کا چینے کیا۔ مناظرے میں مانی کو فکست ہوئی۔ اس کی علماء موہدان وغیرہ نے اس جو دربار میں مناظرے کا چینے کیا۔ مناظرے میں مانی کو فکست ہوئی۔ اس کی علماء موہدان وغیرہ مندگی بادشاہ کو محسوس ہوئی کہ اس کا پیغیر بارا تھا۔ اس جی و تاب میں اس نے مانی کی گئاری کا تھی مدردوں نے یہ خبر اور بادشاہ کے ادادے مانی تک پہنچاد ہے۔

مانی ایران سے فرار ہو کر نکا تو براستہ افغانستان ، کشمیر و تبت سے ہوتا ہوا چینی اور چینی تر کنستان جا پہنچا۔ وہاں اس نے اپنی تعلیمات کی تبلیج کیلئے مہاتما ہدھ کو بھی نبی تسلیم کر لیااور کہا کہ ہند میں بدھ ، فارس میں زر تشت ،اور فلسطین میں مسیح کے سلسلے کا میں آخری نبی ہوں۔ وہاں اس نے اپنے فد ہب میں بدھ فد ہب کے پچھ اصول بھی شامل کر لیے اورلوگ اس کے پیروکار بنے لگے۔مانی نے کہا: ہمیشہ حکمت وعمل کی باتیں ضداکے رسول کے ذریعے انسان تک پہنچائی جاتی رہی ہیں۔ایک وقت میں انہیں خدا کے رسول بدھ نے ہندوستان میں پہنچایا، دوسرے زمانے میں زر تشت نے فارس میں ، دوسرے زمانے میں بسوع نے مغرب میں اور اس کے بعد بیروحی اور اس آخر زمانے کی پینچکو کی ، خداوند کے حقیقی رسول مجھ مانی کے ذریعے بابل میں پہنجائی۔ (ھاپورگانباب1)

سیجے عرصہ بعد جب شاپور کی موت کے بعد اس کاولی عہد ہر مز تخت پر بیٹماتواس نے مانی کوایران بلوالیا۔اب مانی نے دوبارہ شد و مدسے ایران کے طول و عرض میں اسپنے مذہب کی تبلیغ شروع کردی۔ بیہ بات زر تشتیوں کی برداشت سے باہر ہو گئی، انہوں نے ہر مز کے بھائی بینی شہزادہ بہرام کواس لادین کے مقالبے میں اینے زر تحقی نہ بب کی مدر پراکسایا نیزایتی خفیه و ظاہر مدو کالیمین دلایا۔ انجی ہر مزکی حکومت کوایک بی سال گزرا تھاکہ بہرام نے بغاوت کی اور جر مز کو محلّ کرے خود باد شاہ بن بیفا۔اس نے تھم جاری کیا کہ میری سلطنت کی حدود میں مانی جہاں کہیں ہوائے محرفار کرکے لایا جائے۔

مانی کر فآر ہوکر دار الحکومت آگیااور اس کی زجر تونیخ شر وع ہوگئے۔اسے قید خانے کی بجائے کھلے میدان میں ستون سے باندھ کرر کھا گیاتا کہ سب لوگ اس کے انجام سے عبرت پکڑیں۔ای ووران ملک میں مانی نہ ہب کے پیروکاروں کا بھی قمل عام شروع ہوگیا۔ 60 سال کا بوڑھا مانی 23 دن عقوبتیں تجمیل کر 2 مارچ 276 عیسوی کو مر كبياراس كے مرنے بعد باد شاہ نے تھم و ياكداس كى كھال اتار كراس بيس مجس بعركے شبر كے دروازے ير التكادى جائے۔وہوروازہ بعد میں کئ زمانوں تک مانی دروازہ کے نام سے مشہور رہا۔

مانی کی موت کے بعد مجی اس کا نہ ہب شال میں روس تک اور مغرب میں تمام شالی افریقہ ہے مر اکش تک اور وہاں سے سپین کے راہتے بورپ کے کئی ممالک تک پھیلتا چلا گیا۔ تقریباً ایک ہزار سال تک اس فرہب کے ماننے والے موجودر ہے۔اب بدند بب ناپید ہوچکاہے۔

مانی مذہب کے علماء اور ماننے والے عباس خلفاء کے زمانے تک موجود رہے اور ان کی باطل تعلیمات سے واقف ہو کر حضرت جعفر صادق سے لیکر تمام مسلم ائمہ نے انہیں کا فر قرار دیا تھا۔ کیونکہ ایٹ ابتدائی تبلیغے کے برعکس مانی نے اپنی کتب میں گزشتہ انبیاء کو (نعوذ باللہ) جموثااور شیطان کے مفلوب قرار دیاہے۔

### دینی کتب

مانی نے تقریباسات یا آٹھ کتابیں لکھی تھیں جے اس مذہب میں الہامی مانا جاتا تھا۔ ان میں سے ایک کتاب شاپورگان پہلوی زبان میں تھی، باقی سریانی زبان میں تھیں۔

چونکہ مانی مصور تھااس لیے اس کی کتابیں بھی نقوش اور تصاویر سے مزین تھیں۔ان میں سب سے خاص، نادراور مانویوں کے نزدیک سب سے مقدس کتاب ار ژنگ تھی۔ یہ بھی مانی کے مذہب بھیلنے کی ایک وجہ تھی کہ عوام کیلئے باتصویر کتابوں کاطریقہ نیا اور جیران کن تھا۔ لیکن اب سوائے چند ایک کلڑوں کے ان میں سے کوئی کتاب دستیاب نہیں ہے۔

مانی نے آرامی اور پہلوی زبانوں سے ملتاجلتا ایک نیار سم الخط بھی ایجاد کیا تھا۔

### عقائدو نظريات

مانی مذہب میں سامی اور غیر سامی دونوں قتم کے مذاہب کے پیغیبروں ،اوتاروں اور بدھوں کو تسلیم کیا گیا، تاہم سے بھی واضح کیا کہ اب سے مذہب تحریفات کا شکار ہو چکے ہیں۔مانوی مذہب بت پرستی کی طرف ماکل ہے۔ نیزاس مذہب میں زرتشتی یزداں کا تصور بھی رائج ہے۔

مانی مذہب کی تعلیمات دوطبقاتی ہیں۔عوامی طبقے (رشندگان) کیلئے صرف اس کے بنیادی ارکان واصولوں پر عمل کا فی ہے۔اس مذہب کے بنیادی احکام دس ہیں جن میں سے چار مذہبی اور چھ اخلاقی ہیں۔

**نہ ہیں ارکان:** 1: بت پر تی کی ممانعت 2: سات نمازیں فرض ہیں۔(1 نماز صبح، 4 نمازیں دن میں 2 نمازیں رات میں)3: روزے4: نہ ہی معاملات میں شک کرنے کی ممانعت۔

اخلاقی ارکان: 1: زناکی ممانعت 2: چوری کی ممانعت 3: جبوٹ کی ممانعت 4: جادو کی ممانعت 5: کسی جاندار کو جان سے مارنے کی ممانعت 6: بخیلی، دھو کہ دہی کی ممانعت طبقہ خواص (برگزیدگان یعنی مذہبی لوگ) کیلئے ان احکام پر عمل کے علاوہ گوشت خوری، شراب نوشی، عورت اور ہر قشم کی شہوات ولذات سے پر ہیز فرض ہے۔

### مانويت كاتنقيدى جائزه

مانوی مذہب کے مطالعہ سے واضح ہے کہ بیرایک جھوٹااور تیز تھخص تھاجس نے اپنی دو کانداری چلانے کے لیے پہلے خود نبوت کا حجموثادعوی کیا پھر حضرت موسیٰ جیسے عظیم پیغیبر کی نبوت کا انکار کرکے دیگرمذاہب (زر تشت،بدھ مت) کواپنی طرف ماکل کرنے کے لیے کافروں کو بھی معاذاللہ نبی مان لیا جبکہ بدھ مت اور زر تشت ہر گزنی ندیجے۔زر تشت کانبی ہو نااسلامی نقطہ نظرے اس لیے درست نہیں کیونکہ زر تشت نے دوخداؤں کاعقیدہ دیا جو شرک ہے اور کوئی نبی شرک کی تعلیم نہیں دے سکتا۔اگر میہ ثابت بھی ہو جائے کہ زر تشت نے دوخداؤں کا نظر میہ پیش نہیں کیا بلکہ بیہ بعد میں آنے والول نے ایجاد کیا تو بھی زر تشت کا نبی ہو ناثابت نہ ہو گا کیو نکہ قرآن وحدیث و علائے اسلاف سے اس کا ثبوت نہیں۔ یو نہی گوتم بدھ کا حال ہے کہ اس کی سیر ت نبوت کی وصف سے خالی ہے۔ بغیر دلیل که تمسی غیر نبی کو نبی سمجھنا ناجائزو حرام ہے۔للذازر تشت، گوتم بدھ،رام کر ثن وغیرہ شخصیات کو نبی کہنا جائز نہیں۔ حضرت علامہ شارح بخاری شریف الحق امجدی علیہ الرحمۃ سے سوال ہوا: کیابدھ، کرشن، رام، کنفیوسٹس، مان (مانی)، سقر اط، فیثاغورث وغیر ہم رسول ہو سکتے ہیں؟آپ علیہ الرحمۃ نے اس کے جواب میں فرمایا: بلاد کیل شرعی کسی غیرنبی کونبی کہنا کفرہ اور مذکورہ بالااشخاص کے نبی ہونے پر کوئی دلیل نہیں بلکہ سے یہ ہے کہ جوان کے حالات معلوم ہیںان کے پیش نظریہ لوگ ہر گزنی نہیں ہو سکتے۔"

(فتاوىشارح بخارى، جلد 1، صفحہ 611، بركات المدينہ، كراچى)

حضرتِ فقیمِ ملت مفتی جلالُ الدین احمد امجدی علیه رحمة الله علیه فرماتے ہیں: ''رام کر شن، گوتم بدھ وغیر ہ ہر گزنی نہیں۔انہیں نبی ورسول خیال کرناسخت جَمَالت و گمراہی ہے۔"

(قتاؤىفقىدملت،جلد1،صفحد24،شبيربرادرز،الابور)

امام ابل سنت اعلی حضرت الشاه احمد رضاخان علیه الرحمة فرماتے ہیں: '' بات بیہ ہے کہ نبوت ور سالت میں اوہام و محمین کو و خل حاصل تبیں ﴿الله اعلم حیث یجعل رسلته ﴾ (الله بہتر جانتاہے کہ اپنی رسالت کو کہال ر کھنا ہے۔)اللّٰہ ور سول نے جن کو تفصیلا نبی بتایا ہم ان پر تفصیلا ایمان لائے،اور باقی تمام انبیاءاللّٰہ پر اجمالا ﴿لَكُلُّ امْمَةُ رسول (ہرامت کے لئے رسول ہے۔) اے متلزم نہیں کہ ہررسول کو ہم جانیں یانہ جانیں توخواہی نخواہی اند سے کی لا تھی ہے مٹولیس کہ شاید ہے ہو، کا ہے کے لئے شوانااور کا ہے کے لئے شاید ﴿امنا بالله ورسله ﴾ (ہم اللہ تعالی اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔) ہزاروں امتوں کا ہمیں نام ومقام تک معلوم نہیں ﴿وق ونا بین ذلك کثیدا ﴾ (اور اان کے بچ میں بہت می سنگتیں ہیں۔) قرآن عظیم یاحدیث کریم میں رام وکرشن کا ذکر تک نہیں۔ان کشیدا ﴾ (اور اان کے بچ میں بہت می سنگتیں ہیں۔) قرآن عظیم یاحدیث کریم میں رام وکرشن کا ذکر تک نہیں۔ان کے نفس وجو دیر سوائے تواتر ہنود ہارے پاس کوئی دلیل نہیں کہ بید واقع میں پچھ اشخاص تھے بھی یا محض انیاب اغوال ور جال بوستان خیال کی طرح اوہام تراشیدہ ہیں ، تواتر ہنودا گر ججت نہیں توان کا وجود بی نا ثابت اور اگر ججت ہو تواسی تواتر ہنود مقبول اور احوال کے لئے مر دود مانا جائے اور انحود مقبول اور احوال کے لئے مر دود مانا جائے اور انحوں کا ملی کھی اللہ تعالی اعلم۔''

(فتاوى،ضويد،جلد14،صفحد658،رضافاونڈيشن،لابور)

# \*...★ Wicca...\*

یہ مذہب قدیم کفر کی بنیاد پر مبنی ہے لیکن 1900 میں جدید شکل کے ساتھ Gerald Gardnes نے ایجاد کیا۔

شیطان پرست مذہب کے گئی نام ہے جیسے وچ کرافٹ، ویکہ، وغیرہ۔اس گروہ میں بعض لوگ شیطان کو معبود سمجھ کراس کی عبادت کرتے ہیں اور بعض شیطان کو بطور معبود نہیں پوچتے بلکہ اس کو راضی کرنے اور اس سے مدد لینے کے لئے ایسے افعال کئے جاتے ہیں جو تقریباہر مذہب میں گناہ ہیں جیسے اپنے جسم کو کاٹنا، زنا کرناوغیرہ۔ اس مذہب کا اصل مقصد جادوسکھ کرلوگوں کوزیر کرناہے۔

دراصل وچ کرافٹ (سفلی علم) پرعقیدہ شاید شالی نسل کے لوگوں کی وحثی دیو مالاؤں سے اخذ کیا گیا تھا۔ یہ
مذہب عیسائیت سے نکلا ہے، لیکن یہ کسی مذہب کی پیروی نہیں کرتے بلکہ مذاہب پراعتراض کرتے ہیں کہ خود کو کسی
مذہب میں محدود کرنامشکل کام ہے جو آپ کا نفس چاہتا ہے وہ کیا جائے۔ان کے ہاں عبادت یہ ہے کہ تھوڑی دیر
خاموش رہاجائے یالہی جان پر پچھ ظلم کر لیاجائے جیسے کم از کم اپنے مسوڑ ھوں پر ضرب لگانا۔

تین ماہ کے دوران 500 جادو گرنیوں کو زئرہ جلاد یا گیا۔ کو مو کے پاوری نے 1000 جادو گرنیوں کو زئرہ جلوایا۔

مورین میں صرف ایک فد ہی محتسب نے 900 جادو گرنیوں کو زئرہ جلوایا۔ بادشاہ ایتحمیلسٹن کے عہد میں ایک قانون منظور کیا گیا کہ دی گرافٹ سے ہونے والی موت کی سزاموت ہوگی تاہم اگر نقصان کم ہو تو جادو گرنی کو قید یا جمعانے کی سزاہوگی۔انگلینڈ میں ہنری شخصم کے عہد میں دی کرافٹ کے خلاف ایک قانون منظور ہواجب کہ ہنری ہشتم ،الزبتہ اور جبیمزاول کے ادوار میں مزید توانین بنائے گئے۔ جبیمزاول نے جادو گرنیوں کو سزائی دینے میں بڑی سرگری دکھائی۔اسکاٹ لینڈ میں وی کرافٹ بہت عام تھااور ای نسبت سے احتساب مجی و سنج بیانے پر ہوا۔ پادشاہ جبیمز شخصم نے ،انگلینڈ کا جبیمزاول بنے سے پہلے ، جادو گرنیوں کے خلاف متحدد مقدمات میں فعال حصد لیا۔ جادو گری کے الزام کا فٹاند بننے والے ید قسمت افراد پر ہولناک تشد کیا جاتا تھا۔ ان میں سے بعض لوگ اعلی مناصب کے حال سے مطال خور کرنیوں سے اعتراف کے الزام کا فٹاند بننے والے ید قسمت افراد پر ہولناک تشد کیا جاتا تھا۔ ان میں سے بعض لوگ اعلی مناصب کے حال کردانے کا ایک طریقہ یہ تھا کہ ان کے جسموں میں سوئیاں چود کی جاتی تھیں۔اسکاٹ لینڈ میں یہ عمل عام ہو گیا تھا اور سے موالے کیا جاتا تھا۔

الیکن یہ ذہب جادواور فاقی کی بناپر او گوں کو اپنی طرف کھنچنا گیا بہاں تک کہ امریکی سروے کے مطابق امریکہ میں 1990 ہے اب تک قد ہب اسلام کی طرح ویکا قد ہب تیزی ہے پہیل رہا ہے۔ سروے کے مطابق امریکہ میں اسوقت ویکہ (Wicca) قد ہب کے 200000 رجسٹر ڈیر وکار جنہیں با قاعدہ طور پر ''و چز'' کہا جاتا ہم وجود ہیں جبکہ غیر رجسٹر شدہ وچز کی تعداد 80 لاکھ ہے زیادہ ہے۔ برطانیہ ودیگر بور کی ممالک میں بھی حالات کچھ مختف نہیں۔ امریکہ کے میسائی فر بھی باہرین کیلئے بھی یہ صور تحال کائی تشویشناک بھی ہے۔ انہوں نے نوجوان نسل کے شیطان پرسی کی جانب بڑھتے ہوئے رجان کا ذمہ دار دیپائر، ویئر وولف، زومی اور دیگر جادو گری سے متعلق فیش کے بارے میں شوق ورغبت پیدا کرنے والی فلوں اور کتابوں کو مشہر ایا۔ ان کا کہنا ہے کہ کئی سالوں کی بھر پور اور منظم محنت کے بعد اب جب نوجوان نسل کالی طاقتوں اور شیطان کے مختلف او تاروں کی طرف مکمل طور پر راغب اور منظم محنت کے بعد اب جب نوجوان نسل کالی طاقتوں اور شیطان کے مختلف او تاروں کی طرف مکمل طور پر راغب ہو چیکی ہے تو شیطوں پر فلوں اور گھٹن کہائیوں کے ساتھ سراور است شیطان پرستی سکھانے والی کی ڈیز اور موں میکی ہی کثیر تعداد ہیں نظر آنے تکی ہیں۔

ویکہ کے بارے میں چند حقائق پر ایک نظر ڈالتے ہیں:

(1) اس فرقے کو جدید زمانے کی شیطان پرستی قرار دیا جارہا ہے اور اس کی طاقتیں الو مناثیوں ہے کم ہیں مگر

اس کے اکثررسم ورواج وہی ہیں جو ہزاروں سالوں سے شیطان پر ستنوں کے چلے آرہے ہیں۔

(2) دیگر شیطان پرست فر قوں کی طرح ویکہ مذہب کے پیروکار ہر گزیہ نہیں ماننے کہ وہ برے ہیں۔جو

شیطان کو معبود مانتے ہیں وہ اعلانیہ طور پر شیطان (Satan) کی پوجا کرنے کا اقرار کرتے ہیں مگر ان کے نزدیک شیطان بری قوت نہیں جیسا کہ دیگر مذاہب بتاتے ہیں۔ ابتداء میں واقعی ان سے کوئی ایسی چیز نہیں کروائی جاتی بلکہ

انہیں انسان دوستی، برداشت، حقوق نسواں وہم جنس پرست اور آزادی رائے کی تر غیب دی جاتی ہے، ساتھ انہیں کچھ

مخصوص رسوم اداکرنے کا کہا جاتا ہے، عبادات کے مختلف طریقے بتائے جاتے ہیں اور مختلف جڑی بوٹیوں، رنگوں اور

دیگراشیاء کااستعال بتایاجاتا ہے،جو بظاہر فرحت بخش اور سکون فراہم کرنے والے ٹو تکے ہوتے ہیں مگر حقیقتاً یہ بجاری

کواپنے حصار میں ایسے قید کرنے لگتے ہیں کہ وہ پھراس سب سے باہر نہ جا پائے۔جب تک کہ ویکہ مذہب کا پیروکار سام

مخصوص سطح تک نہیں پہنچ جاتاوہ ای گمان میں رہتا ہے کہ ہم اچھی اور نیک روحانیت کے سفر پر گامز ن ہیں۔

(3)و یکن سال ہیلو کمین تہوارہے شر وع ہوتاہے۔شیطان پرست گروہ میں تین اہم تہوار ہوتے ہیں۔پہلا

تہوار شیطان کی سالگرہ ہوتی ہے جس میں اس بات کی خوشی منائی جاتی ہے کہ اس دن شیطان دنیا میں آیا۔ دوسرااہم
ترین تہوار ان کے لیے ہیلوئین ہے جو اکتیس اسلاکتوبر کا منایا جاتا ہے۔ یہ تہوار یورپ ممالک کے ساتھ اب مسلم
ممالک پاکستان وغیرہ میں بھی منایا جانا شروع ہو چکا ہے۔ اس دن لوگ اپنے چہرے کو شیطان جیسا ڈراونابناتے
ہیں، خوفناک کپڑے پہنتے ہیں۔ شیطان پرستوں کا مانناہے کہ اس دن میہ تہوار منانے والا ہر انسان ان شیطانوں جیسا
مدیدی سے مدیدی میں معمد میں نہیں کہ کھنگھواتا کہ جسے سام دندں میں محمد میں نہیں کہ نا

ہوجاتا ہے اور اپنے وجود میں سے ان شیطانی جبلتوں کو گھنگھالتا ہے جے بیہ عام دنوں میں محسوس نہیں کرنا

چاہتا۔ مذہب شیطانیت کا کہنا کہ ساراسال جولوگ ان پر ہنتے ہیں، ہیلو نمین کے دن شیطان ان پر ہنتے ہیں کہ آج تم بھی

ہم جیے ہو۔

(4) کہاجاتا تھا کہ وچ (Witch) شیطان کے ساتھ اپنے خون سے دستخط کر کے ایک معاہدہ کرتی ہے اور اس پر اسرار طاقتیں حاصل کر لیتی ہے۔اس معاہدے کی شر ائط کی روسے اسے عیسائی مذہب سے انکار کرناہو تا تھا۔وہ چند برسوں یا اپنی پوری زندگی کے لیے اپنی روح شیطان کے حوالے کردیا کرتی تھی۔

جاد و گرنیاں( Witches)عموماً بر صورت، کریہہ المنظر، بوڑھی اور معذور ہوا کرتی تھیں۔ وہ زیادہ رومن کیتھولک ہوتی تھیں، تاہم بعض جاد و گرنیاں لادین (Atheist) بھی ہوتی تھیں۔وہ مزاجاً سکی ہوتی تھیں۔وہ اکثر و بیشتر زہر ملی ہوتی تھیں اور عموماً پاگل ہوتی تھیں۔ کہا جاتا تھا کہ وہ شیطان کے ساتھ دوطرح کے معاہدے کرتی تھیں۔ اول عوامی دوم خفید۔ شیطان کے ساتھ معاہدہ کرنے والی عور توں کو عیسائیت سے اٹکار کرناپڑتا تھا۔ انہیں صلیب کو پیروں تلے روند ناہو تاتھا۔ روزے ہے ہو تیں توروزہ توڑ ناپڑ تا۔ انہیں شیطان کی اطاعت کاعہد کر ناہو تاتھا، اس کے قصیدے گانے پڑتے تھے اور اپنی روح اور جسم اسے سونینا پڑتا تھا۔ بعض جاد و گرنیاں اپنے آپ کو پچھ برسوں کے لیے بیجہتی تھیں اور بعض جاد و گرنیاں ساری زندگی کے لیے۔ پھر وہ شیطان کو بوسہ دیتیں اور معاہدے پر اپنے خون سے دستخط کر تیں۔ تقریب کے اختتام پر ناچ گانااور پینا پلانا ہوتا۔ وہ رقص کے دوران چینیں مارتیں ہا، ہا! شیطان، شیطان! ناچو، ناچو! کھیلو کودو! سبت، سبت۔ کہا جاتا تھا کہ ان کے روانہ ہونے سے پہلے شیطان انہیں مرہم اور گنڈے دیاکر تاتھا۔ سولہویں صدی کے ایک مخطوطے میں درج ہے: جاد و گرنیاں ایسی عور تیں ہوتی تھیں جو کہ شیطان کواپناخداتسلیم کرلیتی تھیں۔وہ بخو شیاس ہے نشان بنوا یا کرتی تھیں۔شیطان ان کی آنکھ پر مینڈک کے پیر جیسانشان بنا دیا کرتا تھا۔ وہ اس نشان کے ذریعے ایک دوسری کو پہچانتیں تھیں۔ان کا آپس میں زبردست اتفاق اور بھائی چارہ ہوتا تھا۔وہ اکثر و بیشتر اجلاس منعقد کر تیں تھیں ، جن میں تمام تر غلا نطتیں بھیری جاتی تھیں اور جہنمی کام کیے جاتے تھے۔ ان اجلاسوں میں شیطان کی پرستش کی جاتی تھی،جوا کثر و بیشتر ایک دیو قامت بکرے کے روپ میں وہاں آیا کر تاتھا۔ (5)اس مذہب میں جادواور موسموں پر مبنی آٹھ تہوار منائے جاتے ہیں۔ایک حلقے میں بیٹھنا، جاند تلے ڈرائنگ کرنا، منتریز هنا،ر قص اور گانا، کیک اور شر اب کااشتر اک ان کامشغلہ ہے۔

#### شيطان پرستى كاتنقيدى جائزه

قرآن شریف میں اللہ تعالی نے فرمایا ﴿ اللّٰهِ اَعْهَدُ اِلَیْکُمْ لِیَنِیْ آدَمَ اَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّیْطُنَ اللّٰه لَکُمْ عَدُوَّ مَرَانِ شَرِیفِ مِیں الله تعالی نے فرمایا ﴿ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمِلْمُ اللللّٰمُ اللّٰمُ الللللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ ال

اس آیت میں تمام دنیا کے انسانوں کو خطاب ہے کہ شیطان کی عبادت نہ کریں۔ ہر انسان نے عالم ارواح میں اللہ عزوجل کو اپنامعبود ماناہے اور اسکاعبد کیاہے ،اس عہد کی یاد دہانی کے لیے اللہ عزوجل نے و قانو قاانبیاء علیم السلام کو مبعوث فرمایا جنہوں نے توحید کا پرچار کرتے ہوئے لوگوں کو رحمان اور شیطان کے راستے کی نشاندہ کی گے۔اب جو شخص فقط تھوڑی ہے موہوم جادو کی طاقت حاصل کرنے کے لیے اللہ عزوجل کو چھوڑ کر شیطان کو معبود مانے یا شیطان کو راضی کرنے کے لیے اللہ عزوجل کو چھوڑ کر شیطان کو معبود مانے یا شیطان کو راضی کرنے کے لیے حرام افعال کاار تکاب کرے وہ بوقوف و جہنمی ہے۔

شیطان پرستوں کا شیطان کو خوش کرنے کے لیے اپنے جسم کی تراش خراش کرنا، زناکرنا، شراب پینا وغیرہ
ایک شیطانی فعل ہے۔ الجیس نے مخلوق کو گمراہ کرنے کے عزم کا اظہار کیا تھا چنا نچہ قرآن پاک میں ہے ﴿وَّ لَا فِسِلَا لَهُمُ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الل

(سورة النساء،سورة4، آيت11)

### **★...Druze...**★

یہ فدہب معریں 11 ویں صدی میں الدرازی نے دریافت کیا۔ اس فدہب کی نسبت اساعیل دروزی کی طرف ہے۔ اسلام کے فرقد شیعہ میں اس کی جڑیں موجود ہیں۔ ان کے پیروکار کی تعداد 5 لا کھ ہے۔ دروزیہ قبیلہ جودروز (شام) کے پہاڑوں میں سکونت پذیر ہے، اس کے لوگ ابتدامیں فاظمی خلفاء کے پیروکار سے لیکن بعد میں اس فرقے کی امامت الحاکم باللہ (فاظمی بادشاہ) کر آگر رک می جو دوسروں کے اعتقادات کے مطابق قتل ہو گیا تھا لیکن در وزیہ فرقے کی عقیدہ یا خیال ہے کہ وہ غائب ہو گیا ہے اور آسانوں میں چلا گیاہے اور پھر دوبارہ لوگوں کے در میان آگے۔

# تاريخ

ابوعبداللہ محمد بن اساعیل درزی تھااس کا نام عبداللہ درزی اور دروزی بن محمد کے لفظ سے بیان کیا گیا ہے۔

یہ ظاہر ہوا محمد بن اساعیل درزی حاکم باللہ، ابو علی منصور بن عزیز کے زمانے بیں جو کہ عبیدی
بادشاہوں بیں سے تھا جنہوں نے مصر میں تقریبا دو سوسال حکومت کی تقی اور انہوں نے جھوٹ گمان کیا
کہ وہ ابل بیت بیں سے ہیں اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد ہیں۔ محمد بن اساعیل درزی شروع بیں اساعیل
بالمنی فرقہ سے تھااور یہ فرقہ گمان کرتا تھا کہ وہ محمد بن اساعیل بن جعفر صاوق کے متبعین ہیں، پھر ان سے الگ ہو گیا
اور عبیدی حاکم سے ل گیااور اس کے خدائی و عوے سے موافق ہو گیااور لوگوں کو اس کی عبادت اور اس کی توحید کی
طرف بلانے لگا۔

اس نے وعوی کیا کہ اللہ تعالی حضرت علی میں اثر کیا ہے اور علی کی روح ایک کے بعد ایک ان کی اولاد میں منتقل ہوگئی یہاں تک کہ حاکم میں اثر آئی۔ حاکم نے معر میں اس کی جانب تمام معاملات سونپ دیئے تاکہ لوگ اس وعوے میں اس کی پیروی کریں۔ جب اس کا معاملہ کھلا تو معر کے مسلمان اس پر ٹوٹ پڑے اور اس کے ساتھ جو جماعت تھی اسے قتل کر ویا۔ جب اساعیل کے قتل کا ارادہ کیا تو یہ بھاگا اور حاکم کے پاس جاچھیا۔ حاکم

نے اس کو مال دیااور ملک شام جانے کا تھم دیاتا کہ وہاں دعوت کا کام کرے تو وہ نکلااور وادی تیم اللہ بن ثعلبہ کے اندر مغربی دمشق میں تھہر گیااوران لوگوں کو حاکم کو خداماننے کی دعوت دی۔اس نے دروز فرقہ کے بنیادی اصول پھیلائے اورمال کو تقسیم کیاتولو گوں نے اس کی دعوت قبول کی۔

یہ دعوت ایک دوسرے فارسی مخض نے بھی دی جس کا نام: حمزہ بن علی بن احمد حاکمی درزی تھا۔جو باطنی فرقہ کے اکابر میں سے تھاوہ حاکم کی جماعت کے خفیہ دعوت دینے والے لو گوں سے ملااور اس کی پوشیدہ طور پر خدائی کی دعوت دی بیہاں تک کہ اس کار کن بن گیا۔ پہلے وہ چوری حصے حاکم کی الوہیت کاعقیدہ پھیلا تار ہابعد میں اعلانیہ اس عقیدہ کی دعوت دینے لگا۔اس نے دعویٰ کیا کہ وہ حاکم کارسول ہے۔ حاکم نے اس دعویٰ میں اس کی تائید کی۔جب حاکم فوت ہواتو ملک کی قیادت اس کے بیٹے علی کے حصہ میں آئی۔اس کالقب ظاہر لاعزاز دین اللہ تھا۔اس نے اپنے باپ کو دعویٰالوہیت سے لا تعلقی کااعلان کر دیااور مصرہے میہ دعوت ختم ہوگئ۔ چنانچہ حمزہ شام کی طرف فرار ہو گیااس کے ساتھ اس کے بعض ہم خیال افراد بھی چلے گئے۔ان میں سے اکثر اس علاقے میں جاہے جو بعد میں شام کے اندر جبل الدروزكے نام سے مشہور ہوا۔

## عقائدو نظريات

🖈 حلول کااعتقاد رکھتے ہیں ہیر مانتے ہیں کہ اللہ تعالی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ میں حلول کیااور پھرایک کے بعد ایک کرکے ان کی اولاد میں اتر تا گیا یہاں تک کہ حاکم عبیدی ابو علی منصور بن عزیز میں حلول کیااور خدائی اس میں پنہاہو گئی اور وہ حاکم کے لوٹنے کا عقاد رکھتے ہیں کہ حاکم غائب اور ظاہر ہوتا ہے۔

☆ دوبارہ اوتار کے لئے ساز گار زندگی گزارو۔

الحاكم كے ظہور كا تظار جوكد 1021 ميں غائب ہو كيا تھا۔

🖈 د و بارہ زندگی اور جنت روحانی عقیدہ ہے یعنی جنت حقیقی طور پر کوئی شے نہیں ہے۔ اللہ دوزخ خداہے آپ تک کاراستہ ہے ، دنیامیں بھی اور موت کے بعد بھی۔

# ⋆...Mayan...⋆

تارىخ:250ء ميں شروع ہوا۔مانے والوں كى تعداد كئ لا كھ ہے۔

الله عزوجل كے بارے ميں عقيده: بهت سارے خداؤل كومانناجيے سورج كاخدا، بارش كاخداوغيره-ان کی تعداد بہت ہے بشمول Itzamn, Kukulcn, Bolon Tzacab, and Chac۔ سب سے بڑا خد اان کے نزدیک Itazmna ہے جو تخلیقی خدا ہے۔ یہ ان کے نزدیک آگ کاخدا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے مذہب میں کل خداؤں کی تعداد 165 ہے۔ان کے نزدیک خدابیدا بھی ہوتے اور مرتے بھی ہیں۔ و میر عقائد: خداؤں کو خوش کرنا، کام اچھے کرنے کے لئے موہرت نکالنا۔ روحیں اند عیرے اور تڑتی دنیا ہے گزرتی ہیں لیکن عور تنس اور چھوٹے بیجے جنت میں جاتے ہیں۔

ند هبی رسومات: انسانی قربانی، ستارون کاعلم، پتھروں کی پوجا کرنا۔

## \*...Epicureanism...\*

تاریخ:Epicurus کی تعلیمات پر مبنی مذہب ہے۔Epicuris ایک مخص تھا جو BC341 کو Athenian میں پیدا ہوا۔ یہ ایک فلسفی شخص تھا۔ اس کی پیر د کار و کی تعداد کا پچھ علم نہیں۔ الله عزوجل کے بارے میں عقبیرہ: کافی خداؤں کاماننا۔خداموجود ہیں لیکن انسانوں کے کاموں میں عمل د خل نہیں کرتے۔للذاخداہے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔جو کام اچھااور آسان ہووہ کیا جائے۔ **ویگرعقائد: مادیت،ہرچیزایٹم ہے بنی ہے بشمول خدااور روحوں کے۔کوئی ابدی زندگی نہیں۔روحیں گھل** جاتی ہیں اور جسم مرجاتے ہیں۔ مرنے کے بعد زندگی نہیں ہے۔ جسم کے ساتھ روح بھی مرجاتی ہے۔ ند جی رسومات: خوشیوں کی پیروی اور در دے بحاؤ۔

پہاڑوں کی پرستش کی جاتی ہے۔

### \*...Olmec Religion...\*

تاریخ: یه قدیم تهذیبوں پر مبنی ایک مذہب ہے جو ان کی ثقافت کا مضبوط حصہ ہے۔اس کی تاریخ کا کچھ معلوم نہیں اور اس کے ماننے والے بھی بہت کم ہیں۔انداز ااس کی تاریخ (B.C 400-1200) بتائی جاتی ہے۔ عقائد و نظریات: اس مذہب میں کثیر خدا مختلف کاموں کے لئے ہیں۔ بعض مدد کے لئے ، بعض شفایابی کے لئے، کئی سیاہ طاقت کے لئے اور بعض شر ار توں کے لئے مختص ہیں۔

Jaguar دیو: ایک بڑاطا قتور کالے دھبوں والا گوشت خور شیر نماجانور۔ آگ کاخدا، مکن کاخدا، پرندہ خدا۔ اس مذہب میں شمن پرستی کی کوشش کی جاتی ہے۔ (شمن پرستی : شالی ایشیائی اور شال امریکی انڈین کا قدیم ند ہب جس میں بدروحوں کو قبضے میں رکھنے کاعقیدہ شامل ہے)ان کاعقیدہ ہے کہ ہر ایک فردایک جانورروح ہے۔ ند ہی رسومات: قربانی، بڑے مجسے، انسانی سرغاروں میں رکھ کررسومات کرنا۔

#### ⋆...Animism...⋆

رو حیت یانسمیّت (Animism)ایک قدیم تصور ہے جس کے مطابق ایک روح (روحِ کا نئات) غیر مادی ہے۔اس کے ماننے والوں کا بیہ عقیدہ ہے کہ اشیاءاور حیوانی مظاہر ایک غیر مادی روح سے پیدا کیے گیے ہیں۔ ابتدامیں اس اصطلاح کو اس نظریہ کے لئے استعال کیا جاتا تھاکہ نہ صرف انسانی کردار بلکہ ونیا کی ہر چیز روحانی طاقت کے اشارہ پر عمل کرتی ہے۔فلفہ میں اس کو اس عقیدہ کے لئے استعال کیا جاتا ہے کہ زندگی کے تمام مظاہر مادہ سے مختلف ایک غیر مادی روح سے پیداہوتے ہیں اس طرح اس عقیدہ کا قائل ہو جانا که ہر مظہر قدرت ، یعنی سنگ و شجر میں بھی روح ہوتی ہے۔ اب جدید نفسیات میں اس اصطلاح کو اس ژین پیاشے کے نظریہ و قوفی نشو و نما کے تحت اس نظریہ کے لئے استعال کیا جاتا ہے۔ اس مذہب میں در ختوں ، پہاڑوں وغیر ہ کو دیو تا سمجھا جاتا ہے اور اپنی حاجتوں اور منتوں کے لئے مخصوص

# \*...بابپنجم:جدیدمذاهب...\*

اس باب میں ان نداہب کا ذکرہے جو بالکل قریب زمانہ میں ایجاد ہوئے۔

#### ⋆...Rastafaianism...⋆

تاریخ: اس فرہب کی بنیاد یہودیت اور عیسائیت کے ہے۔مار کس Marcus نے جیما کے بازاروں میں ا مجاد كيار مان والول كى تعداد 10 لا كوب.

ویٹی کتاب:اس فرہب کی کتاب"Black Man's Bible"ہے جے ایتھلی رابرت Athlyi Robert نے 1924 شرائع Publish کیا۔

الله مزوجل كر بارے من مقيده: خدا Jah ہے جوكه مسيح ميل بدل كيار

و مکر مقالد: انسان عی jah کے مندر ہیں اور قربانی مجی اسی و نیا میں ہے۔ یکد Rastas ہیشہ زندگی پائیں

ند جی رسومات: زیاده تر عقیده یهودیون کا ہے۔ جر طرح کے گوشت سے بچااور چرس کا غرجی تبوار میں استنعال کرنا۔

#### **★...Mormonism...**★

تاريخ:1830 مين نيويارك مين نوسف سمته Toseph Smith في ايجاد كيار 12 لا كه استك ويروكاركى تعداد ہے۔ يه عيسائيون سے متاطباً ايك فر بب ہے۔

و بی کتب: ان کی مذہبی کتب میں بائبل مجی ہے اور Book of Mormon شامل ہے۔

الله عزوجل کے بارے میں مقیدہ: باپ خدا، بیٹا عیسیٰ اور مقدس روح میوں علیحدہ چیزیں یں۔Mormonism ی می سب سے براالیڈر مدرمثل نی سمجاجاتا ہے۔

و تکر مقالد: خدا کی طرف واپسی معنرت عیسیٰ پر یقین رکھتے ہوئے اور اجھے کام کرتے ہوئے ہے۔ تمام لوگ روح بنے سے پہلے بدایات کے لئے روحوں کے پاس جاتے ہیں۔ان کے لئے دوزخ ہے جو خدا کا انکار کرتے ہیں۔ خد می رسومات: شراب، تمباكو، جائے، كافى سے اجتناب، ابدى شادى۔

### \*...Spritualism...\*

ت**اریؒ:**عیمانی فرقد پروٹسٹنٹ سے میہ جدید تحریک 1850ء میں USA میں ایجاد ہوئی۔ پیروکار کی تعدا ایک کروڑ 10 لا کھ ہے۔

الله مزوجل کے بارے بیل عقیدہ:۔جیماعیسائیوں کااللہ عزوجل کے متعلق عقیدہ ہے وہی اس ند ہب

و یکر حقائد: اس فرہب کی اصل بنیادروح ہے۔ ان کے نزدیک مرنے کے بعد بھی روحوں سے ملاقات اور کے دیگر روح کے معاملات ممکن ہیں۔ عیسائیت اور اس فرہب ہیں فرق ہیہ ہے کہ عیسائیت کے نزدیک انسان روح کے معاملات ممکن ہیں۔ عیسائیت اور اس فرہب ہیں فرق ہیہ ہے کہ عیسائیت کے نزدیک انسان روح کے جہنم ہیں جائے گا۔ مرنے کے بعد اس روح کے اعمال ہوجاتے ہیں۔ Spritualism کے نزدیک انسان کی روح مرنے کے بعد آخرت کامشاہدہ کر کے بھی نیک اعمال کرسکتی ہے۔ Spritualism کے نزدیک بائبل اللہ عزوج ل کے بارے ہیں جانے اور زندگی کے بعد آخرت کے معاملات کے متعلق جانکاری دیے ہیں نزدیک بائبل اللہ عزوج ل کے بارے ہیں جانے اور زندگی کے بعد آخرت کے معاملات کے متعلق جانکاری دیے ہیں ایک بنیادی کی کیا ہی تعلق ان چیزوں کا علم دیا ہے۔ ان کے مطابق روحوں سے تعلق ان چیزوں کا علم دیا ہے۔ ان کے مطابق روحوں سے تعلقات بتاکر ان سے معلومات حاصل کرکے زندگی گزاری جاسکتی ہے۔

ند می رسومات: اتوار کوعبادت اور روحون سے مکالے۔

#### \*...Seventh Day Adventure Church...\*

تاریخ: عیدائیت سے نکلاہوا نہ ہب ہے۔ 1863 ویں انگلینڈیں ایجاد ہوا۔ پیروکار کی تعداد 2 کروڑ 50 ویل انگلینڈیں ایجاد ہوا۔ پیروکار کی تعداد 2 کروڑ 50 الکھ ہے۔ اس نہ ہب کی جزیں "Millerite Movement" سے ملتی ہیں۔ مر Miller نامی محض جو 1782 کو پیدا ہوا۔ اس کادعویٰ تھا کہ حضرت میں 22 اکتو بر 1844 کو دنیا ہیں آئیں گے۔ لیکن جب ایسانہ ہوا تو کئی لوگ اس نہ ہب کوچھوڑ گئے۔ 20 سال بعد Ellen G. White کو ایک نبی سمجھا گیا۔ ویلی کتی ہے جا گیا۔

اللہ عزوجل کے بارے میں عقیدہ:جوعیہائیوں کاعقیدہ ہے وہیان کاعقیدہ ہے۔ ویگر عقائد: ایک پرائیان موت کے بعد فیصلے کے لئے اٹھنا۔ میں کا آنااس کے بعد سب کے لئے جنت۔ مذہبی رسومات: جمعہ کو مغرب کے بعد 24 گھنٹے کے لئے روزہ پھر جوان لوگوں کا ولیسر جن اور چرچ کا خطبہ۔ سوئراور دوسرے گندے جانوروں کا گوشت نہیں کھاتے۔ شراب اور تمباکونوشی ممنوع ہے۔

### \*... New Thought...\*

تاریخ:19 ویں صدی میں USA میں دریافت ہوا۔مانے والوں کی تعداد 160000۔عیمائی فدہب "Phineas P. Quimby" سے نکلاہواایک فدہب ہے۔اس فدہب کا بانی یا قدیم حامی فنیاس پی کیو مبی "Phineas P. Quimby" ہے۔

الله عزوجل کے بارے میں عقیدہ: وحدت پریقین ، خدا کو صرف دماغی طور پر دنیا میں مانتے ہیں۔خدا پیار محبت اور خوشحالی ہے۔

> ویگر عقائد: زندگی ہمیشہ کے لئے ہے۔انسان روحوں میں سے ہے اور ہمیشہ رہ بھی سکتا ہے۔ ند ہمی رسومات: روحانی، دماغی علاج پریقین لیکن جدید دواؤں کو بھی مانتے ہیں۔

#### \*...Aladura...\*

تاریخ: مغربی نائجیریا میں 1916ء کے بعد دریافت۔پیروکار: 10لاکھ ہیں۔ یہ عیسائیت سے لکلا ہوا ند ہب ہے جس میں ڈاکٹر جو سیااولونو و Dr. Josiah Olunowo کونی مانتے ہیں۔ اللہ عزوجل کے متعلق عقیدہ: عام طور پرایک خداپریقین

عقالم: اى د نيامين جزااور سزايرزور

نہ ہی مشقیں: پاکیز گیروح مرکزی ہے۔Anglican اور Pentecostalرسموں کا مجموعہ۔

#### \*...Cao Dai...\*

تاریخ: این جی او وین چائیو Ngo Van Chaiuنے 1926 میں ویتنام میں دریافت کیا۔ اس وقت ان کے پیر وکار کی تعداد چالس سے ساٹھ لا کھ ہے۔

الله عزوجل كے بارے میں عقیدہ اللی آنكھ كی طرف ہے پیش كردہ خدا۔ ان كا دینی نشان بائيں آنكھ ہے ، جے وہ خداكی آنكھ كہتے ہیں۔ ان كاعقیدہ اس آنكھ كو بنانے میں بہتے كہ خداسب کچھ دیكھ رہاہے۔ آنكھ كی مختلف Shapes ہیں مختلف عقائد و نظریات كے ساتھ جے يہ بناتے ہیں۔ ان كے مندروں میں ایک گول گیند نمادائرہ بڑا بنا ہوتا ہے جس كے در میان ایک بائيں آنكھ بن ہوتی ہے۔

و گیر عقالد: امن اور مطابقت مقصد ہے۔ اپنے آپ کو مار نااور خدا کو تلاش کر ناچاہئے۔ جنت جیسی زندگی تک اوتار کرناہے۔

ند ہی رسومات: روزاند دعا، مراقبہ اور روحوں کے ساتھ ہاتیں کرنا۔

### \*...Ayyavazhi...\*

تاریخ: ہندو مذہب سے نکلا ہوالیکن ہندؤں سے مختلف عقائد رکھنے والا مذہب ہے۔ انیسویں صدی کے در میان میں ساؤتھ انڈیا میں نکلا۔ ان مذہب کے مانے والے اکثر لوگ غریب ہیں۔ آیاد یکندار Ayya در میان میں ساؤتھ انڈیا میں نکلا۔ ان مذہب کے مانے والے اکثر لوگ غریب ہیں۔ آیاد یکندار اس مذہب میں Vaikundar اس مذہب کا پیشوا سمجھا جاتا ہے۔ ہندوستان میں رہنے والی تامل قوم کی خاص تعداداس مذہب میں شامل ہے۔

وین کتب: ہندو مذہب کی کچھ کتب کے متعلق ان کو اختلاف ہے۔ بقیہ ان کے مذہب کی کوئی الگ کتاب نہیں ہے۔

خداکے بارے میں عقیدہ: ایک خداوشنو پریقین رکھتے ہیں لیکن یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وشنودیگر لوگوں کے روپ میں آسکتاہے۔ تری مورتی کا بھی عقیدہ رکھتے ہیں۔ و میر عقائد: اس مذہب کے ماننے والوں کا میہ عقیدہ ہے کہ Ayya Vaikundar دو بارہ او تارکی شکل

میں آئے گااور برائیوں کو ختم کرے گا،وہ دنیاپر راج کرے گا۔ فیصلے کا دن پر ایمان رکھتے ہیں (لیکن مسلمانوں کی طرح قیامت پر ایمان نہیں)۔ہندو چار ہوگ پر یقین رکھتے ہیں اور یہ آٹھ ہوگ پر یقین رکھتے ہیں۔

کئی عقائد و معاملات میں بیہ ند ہب ہندؤں ہی کی طرح ہے البتہ بعض میں اختلاف ہے۔ ماہتھے پر سفیدر نگ کا تلک ایک مخصوص انداز میں لگاتے ہیں، شادی کا طریقہ بھی ہندؤں سے مختلف ہے۔ بیہ ہندؤں کی طرح لاش کو جلاتے نہیں بلکہ و فن کرتے ہیں۔ سبزیاں ہی کھاتے ہیں گوشت نہیں۔

### \*...Scientology...\*

تاریخ: ایل رون L.Ron نے 1954 میں کیلفور نیامیں ایجاد کیا۔ ان کے ماننے والوں کی تعداد کئی لا کھ ہے۔ بیدا یک سائنسی دین ہے۔

وینی کتاب:" A DESCRIPTION OF SCIENTOLOGY "اس میں اس ندہب کے متعلق معلومات ہیں۔

الله عزوجل كے بارے میں عقیدہ: خداك متعلق ان كافقط ایک تصور بے لیكن مكمل ایمان نہیں۔ان كا نظریہ ب كہ خداان كی مدد كرتا ہے جو اپنی مدد آپ كرتے ہیں۔ان كے نزدیک حقیقت آٹھ حركیات میں واضح ہے۔ فظریہ ب كہ خداان كی مدد كرتا ہے جو اپنی مدد آپ كرتے ہیں۔ان كے نزدیک حقیقت آٹھ حركیات میں واضح ہے۔ ویگر عقائد: موت كے بعد دوبارہ پیدائش كاعقیدہ رکھتے ہیں۔انسان جم اور دماغ سے مل كر بنے ہیں۔ یاداشت سے روحانی آزادی حاصل كرتے ہیں۔

#### ⋆...Unification...⋆

تاریخ: عیسائیت سے نکلا ہوا ایک مذہب ہے۔1954 میں سن مائنگ مون Sun Myung تاریخ: عیسائیت سے نکلا ہوا ایک مذہب ہے۔1954 میں سن مائنگ مون Moon نامی شخص کادعویٰ ہے کہ حضرت عیسیٰ اس پر ظاہر ہوئ اور یہ تھم دیا گیا ہے کہ جو کام انہوں نے شروع کیا تھا اسے مکمل کرو۔ کوریا میں مون نے اپنا تبلیغی کام شروع کیا لیکن اسے کوئی خاص فائدہ نہ ہوا۔ مون 1972 میں US منتقل ہوااور اپنی تبلیغی مشن جاری

ر کھا۔ یہاں اس نے اجماعی شادیوں کی تقریب منعقد کرنے کا سلسلہ شروع کیااور 2000 لوگوں کی شادی کروائی۔ یوں یہ مقبول ہوااور اس نے اپنے مذہب کی تبلیغ جاری رتھی۔1995 میں اس نے ایک پر و گرام منعقد کیااور جار خاندانوں کواین ندہب کے مختف ممالک میں تبلیغ کے لئے سلیک کیا۔

"Divine Principle": ويِّي كتاب

اللدعزوجل كے بارے من عقيده: وحدانيت پريقين-

و میر عقائد: حضرت آدم اور حواکے متعلق ایک بے ہودہ خو د ساختہ بات اس مذہب کے عقائد کا حصہ ہے۔ان کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دی گئی اور شیطان ان کا جسم لے گیااور حضرت عیسیٰ بعد میں زندہ کئے گئے۔جو حضرت عیسیٰ کا وہ کام مکمل کرے گاجو وہ خود نہ کرسکے تووہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ جنت میں رہے گا۔ان کے مذہب میں تنین خاص آدمیوں کی آ مد کا ذکر ہے۔ایک حضرت آدم اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ایک خاص شخص کوریامیں 1917اور 1930 کے در میان پیدا ہوا تھا۔اس مذہب کے بعض ماننے والوں کا کہنا ہے که وه تیسراخاص آدمی مون تفابه

خدا ہے محبت کی تر غیب۔ حجو ٹی محبت کی بجائے سچی محبت پر یقین۔ زمین میں خدا کی باد شاہی۔ مسیح خاندانوں کی تخلیق کی طرف ہے بحال ہوگا۔ایک روح۔ونیامیں ہمیشہ کی زندگی۔

ند ہی رسومات: نوازے کی تقریب-ان میں شادی کی تقریب یوں ہوتی ہے کہ شراب کے میں ڈال کر پہلے آد ھی بیوی پیتی ہے ، پھر وہ جھک کر بقیہ آد ھی شوہر کودیتی ہے وہ جھک کر لیتا ہے اور پتیا ہے اور پھر شوہر واپس بیوی کوخالی کپ دیتاہے۔

#### ⋆...Eckankar...⋆

تاریخ:Eckankarکامطلب ہے''خدا کے ساتھ شریک کارکن''یہ مذہب1965 میں لاس ویگاس میں پاؤل تائی Paul Tai Tchall نے دریافت کیا۔ اس مذہب کے ماننے والوں کی تعداد 5 لا کھ ہے۔ اس وقت اس مذہب کا بائی ہار ولڈ کلمپ Harold Klemp ہے۔

الله عزوجل ك بارك من عقيره: مقدس روح مح ECK بولتے بيں۔

و يكر عقائد: ہم ميں سے ہر كوئى روح ہے اور خداكى طرف سے اس دنیا ميں روحانيت حاصل كرنے كے لئے بھیج گئے ہیں۔روح ابدی ہے اور روحانی سفر پر ہے۔ آزادی صرف ایک بار ہی ممکن ہے۔

نر مبی رسومات: روحانی مشقتیں، مراقبہ، خواب، بیرسب روح کی پرورش کرتے ہیں۔ان کی عبادت گاہیں بھی ہیں۔ یہ عبادت میں گانے گاتے ہیں۔اس کاطریقہ یہ ہوتا ہے کہ یو گاکیا جاتا ہے جس میں آتکھیں بند کر کے ایک تصور قائم کیاجاتاہے اور اس دوران عبادت ہیں منٹ مذہبی گاناگا یاجاتاہے۔ بیدا یک مشق ہوتی ہے جھے اس مذہب کے جانے والے لوگوں کو کر واتے ہیں ان جانے والوں کو Eck ماسٹر کہا جاتا ہے۔

#### ⋆...Asatru...⋆

تاریخ:1970ء میں امریکہ میں ایجاد ہوا، اگرچہ اس کی جڑیں کافی پرائی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ نادر ن یورپ میں عیسائیت سے پہلے لوگ ای مذہب کے حامل تھے۔

الله عزوجل كے بارے مل عقيده: ايك الله خدا-Norse زنانه اور مر دانه خدا\_

و میکر عقائد: جنگ میں مرنے والوں کے لئے جنت (Valhalla) با قیوں کے لئے امن والی جگہ۔ بہت بُروں کے لئے دوزخ

ند ہی رسومات: خدا کو کھانے پینے کی چیزیں نذر کرنا۔ ند ہبی چھٹیاں منانا۔

### ⋆...New Age...⋆

تاریخ: انگلینٹر میں 1970-80ء کی دہائی میں بنایا گیا۔ماننے والوں کی تعداد 50 لاکھ ہے۔ یہ ایک روحانی قشم کا ند ہب ہے۔اس مذہب کی جڑیں ہندوازم ، آسٹر ولجی ، ویکااور دیگر مذاہب سے ملتی ہیں۔

الله عزوجل ك بارے مل عقيده: خداايك الى چيز ب جوہر كسى چيز ميں آسكتى اور كزر سكتى بـ خدا ہر چیز میں ہے، لیکن ہم اسے اپنے اندر تہیں ڈھونڈتے۔

و نیر عقائد: ہر آدمی New Age یعنی نئی زندگی حاصل کرسکتا ہے روحانی بدلاؤ سے۔دوبارہ زندگی۔ ہندؤ کی طرح روح دو بارہ آنے کاعقیدہ ان میں پایاجاتا ہے۔ مر بهی رسوفت: زندگی کاحال بتانا، کلام کرنااور یو گاکرنا۔

### ⋆...Falungong...⋆

تاریخ:hongzhi Li نے 1992 میں جائنہ میں قائم کیا۔اس کے مائے والوں کی تعداد 1 کروڑ ہے۔ ویک کتاب:اس نہ بب کی دین کتاب کی ہو تک زی Li Hongzhi کے 9 لیکچر ہیں جو انہوں نے 1992 میں دیے تھے۔

الشعزوجل كے بارے مل عقيده: لا تعداد خداكا تصور بــ

ویکر مقالد: Falun ایک از بی کا ذریعہ ہے۔ مقصد فالن کولگ کی پیروی کرکے روحانیت حاصل کرنا

-4

ند جی رسوات: Falun کی مضبوطی کے لئے پانچ مشقتیں: سچائی، محبت، دین اقدار، کوشت کھانے کی حوصلہ تھی۔ ان میں یوگا کی طرح مشقیں ہوتی ہیں جن کوایک خاص طریقے اور عقائد سے اداکیا جاتا ہے۔

## ★... وَحسد مُعُ اللَّاوِيانِ ... \*

- 594 -

نی زماند دیگر فتوں میں ایک بڑا فتنہ ہے ایک فدہب ہمی کہا جاسکتا ہے وہ " وحدة الاویان "ہے۔وحدة کا مطلب "ایک" ہے اورادیان بچے ہے دین کی۔یوں اس کا مطلب ہوا تمام دینوں کا ایک ہونا۔اس نظریے کو فدہب کے طور سب سے پہلے بہائی مت نے ویا اس کے بعض ویگر فداہب میں موجود افراد ای نظریے کے حامل ہیں۔اس فدہب والوں کا یہ نظریے ہے کہ تمام فداہب نجات والے ہیں۔اس فدہب کو عام کرنے میں یہودیوں کا بہت زیادہ ہاتھ نظریہ ہے کہ تمام فداہب نجات والے ہیں۔اس فدہب کو عام کرنے میں یہودیوں کا بہت زیادہ ہاتھ ہے اور اس میں زیادہ تر وولوگ شامل ہیں جو مفادیر ست ہیں، دولت وشہرت چاہنے کے لیے وہ اس کا پر چار کرتے ہیں بلکہ بعض فر ہی طبے والے لوگوں کو یہ باور کر واتے ہیں کہ فر بب اسلام میں بھی اس نظریہ کی اجازت ہے۔

اس مقصد کے لیے بین الا قوامی اجتماع میں تمام غذاہب کے مانے والوں کو جع کیا جاتا ہے، مشتر کہ طور پر اس اجتماع کا پیغام ہے ہوتا ہے کہ تمام غذاہب یکسال اور ہر حق بیل اور الن میں سے کی ایک کی پیروی سے کا نتات کے خالق اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی حاصل کی جاستی ہے۔ للذا کی ایک غرب والے (خصوصا بال اسلام) کا اس بات پر اصرار کے اب تا قیامت نبات کی سبیل صرف ہمارادین و غرب ہے بیدا یک بے جا شخی اور تشد و یا انتہا پندی ہے، جس کا خاتمہ از حد ضروری ہے۔ پھر اس نظریہ وحدت او بیان کی تفصیل پچھے بوں بیان کی جات کہ جب مزل ایک بو قوراستوں کے جدا ہونے ہے کوئی فرق نہیں پڑتا یعنی ہر غرب واللا یک بزرگ و بر تر ذات کی بات کرتا ہے جے کا نف ناموں سے پکارا جاتا ہے ، مجمی اللہ تو مجمی بھگوان اور مجمی God جبکہ حقیقتا تمام غذاہب اللہ کی بندگی اور خوشنووی حاصل کرنے کے ذرائع ہیں ، اس لئے ہر غرب میں حق وانعاف ، انسان دو حتی اور انسانی بھائی چارے کی تعلیم دی گئی ہے للذا تمام انسانوں کو تمام غذاہب کا برابر کا احترام کرناچا ہیے ، کسی ایک غرب یادین کی پیروی پر اصرار تعلیم دی گئی ہے للذا تمام انسانوں کو تمام غذاہب کا برابر کا احترام کرناچا ہیے ، کسی ایک غذہب یادین کی پیروی پر اصرار تعلیم دی گئی ہے وقتی ہے ، وغیر و دغیر ہ

وہ نام نہاد مولوی جنہوں نے فقط چند نوٹوں اور دنیاوی منصب کے لیے نہ صرف اپناایمان ہر باد کیا بلکہ اسپنے پیروکاروکو مجی ورغلاتے ہیں وہ غیر مسلموں کے ساتھ اسخاد صحیح ہونے اور ان کافروں کو جنتی ثابت کرنے کے لیے قرآن پاک کی ہد آیت پیش کرتے ہیں ﴿ إِنَّ الَّذِیْنَ اَمَنُوْا وَالَّذِیْنَ عَادُوْا وَالنَّصْلِی وَالنَّهِ بِنَ مَنْ اَمِنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ

الْأخِي وَعَيلَ صالِحًا فَلَهُمُ أَجُرُهُمُ عِنْدَ رَبِّهِم عُ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ ترجمه كنزالا يمان: بينك ايمان والے نیز یہودیوں اور نصرانیوں اور ستارہ پرستوں میں ہے وہ کہ سپے دل سے اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائیں اور نیک کام کریں ان کاثواب ان کے رب کے یاس ہے اور نہ انہیں کچھ اندیشہ ہواور نہ کچھ عم ۔ (سورة البقرة، سورة 2، آیت 62) اس آیت کی وہ غلط تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہود و نصاری اور دیگر کفار چو نکہ اللہ عز وجل کو مانتے ہیں اس لیے وہ قیامت والے دن بخش دیے جائیں گے۔ جبکہ بیران لوگوں کی خام خیالی ہے۔اس آیت کا مطلب ہے کہ جو کسی بھی ندہب میں ہوا گراپنا ندہب چھوڑ کراسلام قبول کرے گاتوآ خرت میں کامیاب ہوجائے گا۔ابن جریر وابن ابی حاتم نے سدی سے روایت کی کہ بیر آیت سلمان فارسی رضی اللہ عند کے اصحاب کے حق میں نازل ہوئی۔ اگراس آیت کا بیر مطلب ہوتا کہ اپنے نداہب میں اپنے عقائد کے مطابق شرکیہ زندگی گزاروتب بھی کامیاب ہو جاؤگے تو یہ کثیر آیات کے خلاف ہوگا۔ کیونکہ اللہ عزوجل نے واضح طور پر مشر کین کی معافی نہ ہونے کا فرماياب-الله تعالى فرماتاب ﴿إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِي أَنْ يُشْمَاكَ بِهِ وَيَغْفِي مَا دُوْنَ وْلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ \* وَمَنْ يُشْمِ كَ بِاللهِ فَقَدِ افْتَدَرَى إِثْمَا عَظِيمًا ﴾ ترجمه كنزالا يمان: ب شك الله اس نبيس بخشاكه اس كے ساتھ كفر كيا جائے اور كفرے بنچ جو کچھ ہے جسے چاہے معاف فرمادیتاہے اور جس نے خدا کا شریک ٹھرایا اُس نے بڑے گناہ کا طوفان باندھا۔

(سورة النساء،سورة 4، آيت 48)

یو نہی انبیاء علیہم السلام کا مقصد بھی اسلام کی دعوت دینا ہے فائدہ تھہرے گا۔ جہاں تک یہود و نصاری کااللہ عزوجل پرایمان لانے کی بات ہے توہر گزاہل کتاب اور دیگر کفار اللہ عزوجل پرویساایمان نہیں رکھتے جیسار کھنے کا حکم ہے۔ یہود و نصاری اللہ عز وجل کا بیٹا ثابت کرتے ہیں جبکہ اللہ عز وجل اس سے پاک ہے۔

متعدد علائے کرام نے وحدۃ الادیان فتنے کا مدلل اور مسکت جواب دیاہے اور ان نام نہاد مسلمان سیاشندانوں،اینکرز،ایکٹرزاورمولویوں کاپردہ فاش کیاہے جو حب جاہ اور د نیاوی منصب پانے کے لیے غیر وں سے پیار محبت کی پینگیں ڈالتے ہیں اور زبر دستی ہے ثابت کرنے کی مذموم کو شش کرتے ہیں کہ اسلام بھائی چارہ سکھاتے ہیں للذاایک مسلمان کودیگر مذاہب سے نفرت نہیں کرنی چاہئے۔

قلمی د نیامیں جہاں بیہ ذہن دیاجاتاہے کہ ایک مسلمان کا کسی کافرہ عور ت سے نکاح میں حرج نہیں یو نہی ہیے بھی ذ ہن دیا جاتاہے کہ ایک مسلمان عورت کا بھی کسی کافر مر د ہے نکاح میں حرج نہیں، جبکہ بیہ واضح قرآن کی مخالفت ہے۔ فلموں کے علاوہ حقیقت میں اس وحد قالا دبیان کے فتنہ میں سب سے زیادہ مبتلاوہ انڈیا کے فلمی ایکٹر زہیں جنہوں نے مسلمان ہونے کے باوجود ہندو عور تول سے شادیال کی ہیں۔اس شادی کی جہاں اور نموستیں ہیں وہاں ایک محوست یہ ہے کہ ہندومت اور اسلام کوایک کرنے کی فعنول کو سشش کی جاتی ہے۔ بعض ہندو فلمسٹار بر ملاخود کو مسلمان اور ہندو کہتے ہیں۔اس طرح کے بیانات دینے کی ایک وجہ توہندومتعصب قوم کے شرہے بیچتے ہوئے فکمی انڈسٹری میں نام کمانا موتاب اور دومر اخود كومو فريث ظاهر كرتابوتاب-

انڈیاکامشہور دمعروف ایکشر شاہ رخ اس حرام تعل میں سر فہرست ہے جس نے ہندوعورت سے نکاح کیا ہوا ہے۔ شاہ رخ خان کا موڈریٹ یاسیکولر دین رہ ہے کہ وہ کہتاہے: '' میں اسلام کو مانتا ضرور ہول پر رہے تہیں کہتا کہ اسلام سب سے بہتر ہے۔مسلم ہوناFantastic (بہت خوب) ہے، لیکن ایک ہندو ہونا بھی اتنائی Fantastic ہے اورای طرح ایک کر سیخن ہو نامجی Fantastic ہے۔"

مزید کہتاہے: ''ہر دین اوپر والے (اس سے مر اوبیہ الله عز وجل کی ذات لیتے ہیں) کی طرف ہے ہے اور صحیح ہے،اس کیے میں مسلمان ہوں اور میری بیوی ایک ہندوہے اور جمارے لیے بدایک وم سیجے ہے۔"

مزید سننے کہتاہے: " میں مسلمان ہوں اور میری بیوی ہندوہے اور میں اینے بچوں کو صرف بیہ تعلیم دیتا ہوں کہ ہم جس ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں وہ ساری زبانوں کو سمجھتا ہے اس لیے ہم کسی بھی طریقے ہے اس کی عباد ت کریں سب سیحے ہے،اور میں اٹھیں یہ سمجھاتا ہوں کہ ہندواور مسلم کوئی جدا شئے نہیں ہے،عیسائیت اور سکھ کوئی جدا نہیں ہے۔ہم کمی بھی د حرم سے ہوں ہمارامانتاہے کہ ہم خدا کی ایکنا کومانتے ہیں اور انڈین ہیں ہیں اپنے بچوں کو یہ سب با تیں اس لیے بتاتا ہوں کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے بچوں کو کوئی الگ بتاکر اسے مگر اہ کریں۔ دیکھئے میں یہ کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں اور اسلام میں بہت ی انچھی چیزیں ہیں ،لیکن میں اپنے بچوں کو بیہ نہیں سکھا سکتا کہ ووسرے و حرم (غرب) النے ایکھے نہیں ہیں ، یہ اسلام سے بہتر یا برے نہیں ہیں میں اسلام سے محبت کرتا ہوں، میں ہندو مذہب سے بھی پیار کر تاہوں میں نے اسلام کو بہت اچھی طرح سمجھاہے، میں نے قران کے ہر پنے (صفحہ) کوپڑھاہے

اوراسلام کی کئی کتابیں پڑھی ہیں ،ا کر کوئی اسلام کو سمجھ لے تووہ بند دند بب کو بھی سمجھ لے گا۔ میرے محریہ ہم نے ایک مندر بنائی ہے کیونکہ بچول کو گاڈی ویلیو معلوم ہونی جاہیے پھر جاہے وہ ہندوگاڈ ہو یامسلم گاڈ ہو۔اس لیے تنبیشہ اور تکھی کی مور تیوں کے بازومیں ہم نے قرآن بھی ر کھاہواہے۔ پھر ہم لوگ ہاتھ جوڑ کروبال پر گابیزی منتریز ہے ہیں۔ میں اسلام کی اچھی معلومات رکھتا ہوں جب میں اسلامی دہشت گردی کے واقعات سنتا ہوں تو میں بہت خفا ہوتا ہوں کہ کوئی مودمنٹ (تحریک) کیوں نہیں چلار ہاہے ان سبحی باتوں کوعام کرنے کے لیے۔"

وحدة الاديان كارو: الله عزوجل في واصح طوري قرآن باك بي ويكراديان كوباطل قرار دية بوسة اسلام كوحق خرب قرار دياب چنانچه الله عزوجل فرماتاب ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلاَمُ ﴾ ترجمه كنزالا بمان: ب فنك الله کے یہاں اسلام بی دین ہے۔ (سورية آل عمران، سورية 3، آيت 19)

وین اسلام ایک عمل دین ہے جس میں وہ تمام خوبیاں ہیں جوایک کامل وین میں ہونی جامیس،اب و میرادیان کونہ اچھا سیجھنے کی اجازت ہے اور نہ بی ان میں کوئی الی اچھائی ہے جو اسلام میں نہیں۔اللہ عزوجل فرماتا ہے ﴿الْدَيْوَمَر الْكُلْتُ لَكُمْ وِيْنَكُمْ وَاتَّهُمْ تَعْمَيْكُمْ نِعْمَيْقُ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ وِيْنَا ﴾ ترجمه كنزالا يمان: آج من في تمهار ك ليّ تمباراوین کال کردیااور تم پرایش نعمت بوری کردی اور تمبارے کے اسلام کودین پیند کیا۔ (سورة المائده،سورة 5، آیت 3) اب خود کو مسلمان کہلوانے والانسی دوسرے دین کی طرف جھکے وہ دوزخ میں جائے گا۔ اللہ عزوجل فرماتا ب ﴿ وَمَنْ تَيْنَتَ عِ غَيْرَ الْإِسْلامِ وِينَنَا فَكَنْ يُكْبَلَ مِنْهُ وَهُولِي الْأَخِرَةِ مِنَ الْمُغِيمِينَ ﴾ ترجمه كنزالا يمان: اورجواسلام کے سواکو کی دین چاہے گاوہ ہر مخزاس سے قبول نہ کیاجائے گااور وہ آخرت میں زیاں کاروں ہے۔

(سورية آل عمر ان،سورية 3، آيت 85)

سمثیر احادیث میں مشر کمین سے مشابہت کرنے ، شرک کرنے سے منع کیااور و میکر غداہب کے بارے میں بد عقیدہ دیا کہ وہ ان میں جانے کو ایسانا پند کرے جیسے آگ میں جانے کو ناپند کرتا ہے چنانچہ بخاری ومسلم کی صدیث إِكَ ہے'' وَعَنُ أَنْسِ مَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ مَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثَلَاثُ مَنَ كُنَّ فِيهِ وَجَدَيهِ فِنَ حَلَاوَةً الإيمَانِ: مَنْ كَانَ اللَّهُ وَمَسُولُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنَّاسِوَا فَمَا وَمَنْ أَحَبَّ عَبُدًا الآيجينُهُ إِلَّا لِلَّهِ وَمَنْ يَكُرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفُرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَلَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يكره أَن يلق في النَّام" ترجمه: حضرت انس رضى الله تعالى عنه عنه روايت هم ني صلى الله عليه وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں تین خصلتیں ہوں وہ ایمان کی لذت پالے گا، اللہ عزوجل اور رسول علیہ السلام تمام چیزوں سے زیادہ پیارے ہوں، جو بندے سے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرے، جو کفر میں لوٹ جاناجب کہ رب نے اس سے بچالیا ایسائر اجانے جیسے آگ میں ڈالا جانا۔

رصحيح البخاري، كتاب الايمان ، پاب: من كرة أن يعود في الكفر كما يكرة أن يلقى في النار من الإيمان، جلد 1 ،صفحه 13 ،حديث 21 ، دار طوق النجاة، مصر \*صحيح مسلم، كتاب الايمان، پاب بيان خصال من اتصف بين وجد حلاوة الإيمان، جلد 1 ،صفحه 66 ،حديث 67 ، دار إحياء التراث العربي ، يبروت)

یہ بات یاد رہے کہ عقائد میں انسان کو انتخاب(Choice) نہیں دیا گیا کہ جو مرضی عقیدہ اپنالو بلکہ ہر انسان پرلازم قرار دیا گیا کہ وہ نمذ ہب اسلام کو اپنائے اور ہر مسلمان کو کہا گیا کہ دیگر گمراہ فرقوں سے بچتے ہوئے قرآن و سنت کے موافق عقائد کو اپنائے۔

بعض صلح کلی قتم کے مولوی جو خود کو جدید تعلیم سے خود آرستہ ثابت کرتے ہوئے فرقہ واریت کے خلاف

بولنے کے ساتھ ساتھ دیگر نہ ہب والوں کے ساتھ ان کے دینی تہوار مناتے ہوئے نظر آتے ہیں جیسا کہ کر ممس کے

موقع پر کئی مسلم سیاستدانوں، سوشل ورکز کے ساتھ ساتھ مولوی حضرات بھی کر ممس کیک کا شخے ہوئے نظر آتے

ہیں۔جبان حضرات کو شریعت کا حکم سنایاجائے کہ اسلام کفار کے دینی تہوار ہیں شرکت کو جائز نہیں کہتا تواس پر سیہ
مولوی حضرات زبرد سی بیہ باور کروانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام بھائی چارے کا فہ ہب ہے دو سرے فداہب
کے ساتھ تعلقات قائم کرنے سے منع نہیں کر تااور بعض تو یہ ہے ہیں کہ ہم بطور تبلیخ ان کے تہوار ہیں شرکت کرتے

ہیں تاکہ کل کو یہ بھی ہمارے دینی تہوار ہیں شرکت کریں اور اسلام سے قریب آئیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ الی تبلیخ جس میں کفار کے دیئی تہوار میں شرکت کی ہو، یو نہی صحابہ کرام علیہم الرضوان، اولیائے

حرام ہے جس میں کفار کے دیگ میں دیگنا پڑے۔ حضور علیہ السلام سے بڑھ کو کئی مبلغ نہیں لیکن کی ضعیف روایت

مرام کی تبلیغ سے ثابت نہیں کہ آپ نے کفار کے فہ ہمی تہواروں میں شرکت کی ہو، یو نہی صحابہ کرام علیہم الرضوان، اولیائے
کرام کی تبلیغ سے ثابت نہیں کہ آنہوں نے تبلیغ کے نام پر بت پرسی کی ہو یا کفار کے دین شعار کواپنا یا ہو۔

**کفارے نہ ہی مکالمہ:**وحدۃ الادیان کا نظریہ تو کفریہ ہے جس کی قطعااجازت نہیں۔ہاں اسلام کفار کے ساتھ نہ ہبی مکالمے کرنے کی اجازت دیتاہے لیکن اس کی بھی پچھ شر ائط ہیں جو درج ذیل ہیں: جہا تہیں خداکے دین کی طرف دعوت دی جائے۔حق کوداد کل اور براہین سے واضح کیا جائے اور اس طرح باطل کا دلیلوں سے بطلان کیا جائے۔اس اصول کی طرف توجہ ولاتے ہوئے اللہ تعالی فرماتا ہے،﴿ وَ مَنْ أَحْسَنُ قَتُولًا مِنْ وَعَا إِلَى اللهِ وَعَيِلَ صالِحًا وْ قَالَ إِنْ فِي مِنَ الْهُسْلِيدُنَ ﴾ ترجمه كنزالا يمان: اور اس سن زياده كس كى بات الحجي جوالله کی طرف بلائے اور نیکی کرے اور کیے میں مسلمان ہوں۔ (حد السجدة، سورة 41، آہت 33)

سورة يوسف من الله تعالى فرماتا ٢٠ ﴿ قُلْ لَمْ يَهِ سَبِينَ إِنَّ الْمُعْوَ إِلَى اللهِ عَلَى بَصِينَ إِ آنَا وَمَنِ التَّهَعَنِي \* وَسُهُمُ فَنَ اللهِ وَمَا آنَا مِنَ الْمُشْرِ كِيْنَ ﴾ ترجمه كنزالا بمان: تم فرماؤيه ميرى راه ب ميں الله كى طرف بلاتا مول ميں اور جو میرے قدموں پر چلیں دل کی آئنمیں رکھتے ہیں اور اللہ کو پاکی ہے اور میں شریک کرنے والانہیں۔

(سويرةيوسف،سويرة12، آيت108)

او یان کے مشتر کہ نقاط کو موضوع بحث نہ بنایا جائے بلکہ دعوت کا جو طریقہ انبیاء علیہم السلام کا تھا کہ اللہ عزوجل کے دین کی طرف دعوت دی جائے۔ کیونکہ رسولوں کوجودعوت سونپ کر میدان کارزار میں اتاراجاتا تھا تو شریعتوں کے مختلف ہونے کے باوجود تمام انبیاء کرام اور رسولوں کی مشتر کہ وعوت کا عنوان یہی تھا کہ ضدا کے وین کی طرف دعوت دینااور باطل کابطلان کرنا۔ ہرنی کی دعوت کاعنوان بد تھا ﴿ قَالَ نِنْقَوْمِ اعْهُدُوا اللَّهَ مَالَكُمْ مِّنَ اِللهِ عَيْدُهُ \* اَهَلَا تَتَكُفُونَ﴾ ترجمه كنزالا يمان: كَهااے ميري قوم الله كي بندگي كرواس كے سوا تمہارا كوئي معبود نہيں تو (سورية الاعرات، سورية 7ء آيت 65)

انبیاء علیجم السلام کی دعوت میں آپ کو شائبہ تک ند ملے گاکہ مختلف ادبیان کے مشتر کہ نقاط (بینی مختلف ادیان میں موجود مشتر کہ افعال جیسے حجموث ،غیبت،حسد سے پر ہیز وغیرہ) کی دعوت اُن کے پیش نظررہی ہو۔ مشتر کہ اہداف کے لیے سعی کرنااور مخالف نقاط ہے پر جیز کرناایسا کوئی اندیشہ آپ کوانبیاء کی دعوت میں نظر نہیں آئے گا خصوصاً عقائد اور تصورات کی بابت چپ ساوھے رکھنا جو آج کل او یان کے در میان مکالے کا نمایال ترین بلکہ واحد مقصدرہ کیاہے، یہ منہج انبیاء علیہم السلام کی دعوت سے کوسوں دور ہے۔سورۃ کافرون اس پر دلالت کرتی ہے ﴿ قُلْ يَا آلیها الْ کافرادی کا شان نزول بیه به که مشر کمین مکه نے نبی علیه السلام کے ایک بی نقطے پرامسرار کی وجہ سے ننگ آکر كهاكه ايهاكر ليتے بيں كه هلّة فلنعبْد منا قعبْدُ فقعبُدُما نعبُدُ (صاحبزادے) ايهاكر ليتے بي جم عبادت كر ليتے بي (أس

کی) جس کی تم عبادت کرتے ہو،اور آپ (ہے بھی ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ تم) بھی اُس کی عبادت کر لیا کر وجس کی ہم عبادت کرتے ہیں۔

انبیاء کے منہج میں مشتر کہ نقاط کے ملغوبے کی طرف دعوت دینا قطعاً نہیں پایاجاتا،ادیان کے در میان وحدت پیدا کرنا تو دور کی بات ہے۔انبیاءاپنے دین کی طرف پوری شدت سے دعوت دیتے تنصے اور پورے زور سے مخالفین کا رد بھی دلائل و براہین قاطعہ سے کرتے تنصے۔

المجا الرمكالمدائل كتاب كے ساتھ ہوتواں بات كى بہت ضرورت ہے كدان كے ساتھ مكالمے كے ليے منہج وضع كيا جائے اور قرآن مجيد اور سنت نبوى كے طريقة تخاطب كو چپوڑ كركى اور منهج كو اختيار كرنے كى كوئى وجہ سمجھ نہيں آتى۔ گوكہ قرآن مجيد ميں تمام ہى منكرين اسلام كے ساتھ مكالمہ كيا گيا ہے ليكن اہل كتاب كے ساتھ مكالمے كى طرف قرآن ميں خصوصى طور پر توجہ دى گئ ہے۔ اہل كتاب كودعوت دینے كے چار مراحل كتاب وسنت ميں بيان ہوئے ہیں۔ يہ درست ہے كہ بہى چار مراحل باتى اديان كے پير وكاروں كے ليے بھى ہیں اس ليے كہ اسلام كى عمومى وعوت ہر دوكوشامل ہے۔

(1) پہلا مرحلہ اہل کتاب کو اسلام کی طرف دعوت دینے کا ہے۔ سورۃ آل عمران میں اللہ تعالی فرماتا ہے ﴿ قُلُ يَا فَعُلُ الْكِتْ فِي اللّٰهِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِيَةِ سَوَآع بَيْنَدَا وَبَيْدَنَكُمُ اللّٰا نَعُبُدَ إِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُشْبِكَ بِهِ شَيْعا وَّلاَ يَتَعَلِّوا إِلَى كَلِيتَةِ سَوَآع بَيْنَدَا وَبَيْدَنَكُمُ اللّٰا نَعُبُدَ إِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُشْبِكَ بِهِ شَيْعا وَلاَ يَتَعَلِّوا اللّٰهِ فَانِ تَوَلِّوا اللّٰهِ فَانُ تَوَلِّوا اللّٰهِ فَانُ تَوَلِّوا اللّٰهِ فَانُ تَوَلِّوا اللّٰهِ فَانُ اللّٰهِ فَانُ تَوَلِّوا اللّٰهِ فَانُ اللّٰهِ فَانُ اللّٰهِ فَانُ تَوَلِّوا اللّٰهِ فَانُ اللّٰهِ فَانُ تَوَلِّوا اللّٰهِ فَانُ اللّٰهِ فَانُ اللّٰهِ فَانُ اللّٰهِ فَانُ اللّٰهِ فَانُ اللّٰهِ فَاللّٰهِ اللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهِ فَانُ اللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰ الللّٰهُ الللّٰلِي اللّٰلِمُ اللّٰلِلْمُ اللّٰلِ الللّٰلِي الللّٰلِمُ اللّٰلِللّٰلِي الللّٰلِلْمُ الللللّٰلِ

(سورةآلعموان،سورة3،آيت64)

اس آیت کو ہمارے مضمون کے لحاظ ہے نص کہا جاسکتا ہے۔ ہر وہ صحف جو اہل کتاب ہے مکالمہ کرنا چاہتا ہے اس کے لیے جائز نہیں کہ جتنا لحاظ ملاحظہ فد کورہ آیت میں رکھا گیا ہے اُس سے زیادہ لچک اپنی وعوت میں پیدا ہونے دے۔ اُس کے لیے جائز نہیں کہ جتنا لحاظ ملاحظہ فد کورہ آیت میں رکھا گیا ہے اُس سے نیدول نہ کرے۔ وے۔ اُس کے لیے اللہ کے تھم سے عُدول نہ کرے۔ یہ آیت مبارک نبی علیہ السلام کے اُس مراسلے میں تحریر کی گئی تھی جو شاہ روم ہر قل کو بھیجا گیا تھا۔ اس مراسلے

(مکالمے) میں واضح طور پر اسلام کی طرف دعوت دی گئی ہے۔ دونوں ادیان کے مشتر کہ پہلووں کی طرف دعوت نہیں دی گئی ہے۔

سورت نساء میں تثلیث کے عقیدے کا بطلان ان الفاظ میں مذکور ہے ﴿ یَا اَلْمُ الْمَدِیْمُ وَدُوْمُ مِنْهُ وَ اَلْمُ اللّهِ وَکَلِمَتُهُ وَ الْفُلُوا عَلَى اللّهِ اللهُ ا

(2) تذکیری اسلوب (یعنی اہل کتاب کو یاد کروانا کہ اللہ عزوجل نے ان پر کیافضل وکرم کیاتھا) جیسے سورت بھر ق کی آیت میں بیان ہوا ہے ﴿ لِیکِنِی ٓ اِسْم اَءِیُلَ اذْ کُرُوْا نِعْمَتِی الَّتِی ٓ اَنْعَمْتُ عَلَیْکُمْ وَاَتِی فَضَلْتُکُمْ عَلَی الْعُلَمِینَ ﴾ بھر ق کی آیت میں بیان ہوا ہے ﴿ لیکِنِی ٓ اِسْم اَءِیُلَ اذْ کُرُوا نِعْمَتِی الَّتِی ٓ اَنْعَمْتُ عَلَیْکُمْ وَاَتِّی فَضَلْتُکُمْ عَلَی الْعُلَمِینَ ﴾ ترجمہ کنزالا بیان: اے اولادِ یعقوب یاد کرو میراوہ احسان جو میں نے تم پر کیا اور بید کہ اس سارے زمانہ پر تمہیں بڑائی دی۔ (سورة البقرة، سورة 2، آہت 47)

(3) خوشخری اور ڈراوے والا اسلوب جیسے سورت مائدہ میں مذکور ہوا ہے ﴿ وَلَوْ اَنَّ اَهُلَ الْكِتُبِ اِمَنُوْا وَاتَّ عَوْا لَكَفَّرُنَا عَنْهُمْ سَیّاتِهِمْ وَلَادُ خَلْنُهُمْ جَنْتِ النَّعِیْمِ وَلَوْ اَنَّهُمْ اَقَامُوا التَّوْلُالةَ وَ الْاِنْجِیْلَ وَمَا اَنْوِلَ اِلْیُهِمْ مِنْ وَاتَّ عَنْهُمْ سَیّاتِهِمْ وَلَادُ خَلْنُهُمْ جَنْتِ النَّعِیْمِ وَلَوْ اَنَّهُمْ التَّوْلُولةَ وَ الْاِنْجِیْلَ وَمَا اَنْوِلَ اِلْیُهِمْ مِنْ وَاتِهِمْ لَا مَنْهُمْ اللَّهُ مُقْتَصِدَةً وَ وَكُولُولَةً وَكُثِیْدٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا یَعْمَلُونَ ﴿ تَرْجَمَ لَرَبِهِمْ لَا كُلُولُولِ اللَّهُولَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُقْتَصِدَةً وَلَا يَكُولُول اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُقْتَصِدَةً وَلَا يَكُولُول اللَّهُ اللَّهُ مَالَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْهُمُ اللَّهُ اللَّ

(4) اسلوب اثكار جي ﴿ إِلَّا عُلَ الْكِتْبِ لِمَ تَلْمِسُونَ الْحَقَّ بِالْهَاطِلِ وَتَكْتُنُونَ الْحَقَّ وَاثْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾

ترجمه كنزالا يمان: اے كتابوحل ميں باطل كول الت بو اور حل كول چمياتے بو مالا كله حميي خرب

(سورة آل عمر ان،سورة 3، آيت 71)

سیرت طیبہ میں اہل کتاب کے ساتھ خصوصاً اور و سرے اویان کے پیروکاروں کے ساتھ عموماً وعوت کے لیے آپ علیہ السلام نے مختلف منتم کے طریقے اعتبار کیے:

(الف) جنہیں اسلام کی وعوت دینا ہوأن کے پاس خود چل کران کے پاس جانا جیسے بازار میں ،ان کے محمرول

میں ملا قانوں میں یا بیٹھکوں میں خود چل کر جانا۔

(ب) البين دارالسلام كى طرف بلانك

(ج) قبا كلي زعماء بإسر دارول كو خطوط لكمتابه

(د)جو کفار کے وفود آپ علیہ السلام کی ملا قات کو آتے ہے ان کے ساتھ منجع طریقے سے ملنا۔

(مه)جہاد کے دوران میں انہیں دعوت دینا۔

(و)ان کی لین کمایوں سے اسلام کے حق میں ولا کل لائلہ

(ز) قرآن مجید کی تلاوت سے انہیں وعوت دینا۔

المال كماب كے ساتھ دوسر ااسلوب ب مناظر اور دلائل سے حق كا اظہار اس كے دوطريقين:

(الف) تطعی دلائل سے حق کی صداقت البت كرنا۔

(ب) حق قبول كرنے من جوشبهات موسكتے تنے ان كاازاله كرناله

الل كماب كے بال اللہ كے ودواور نبوت كے بارے ملى جواثبات بایاجاتا ہے ابتداء كرناچاہداى اللہ كماب كے بال اللہ كا بات كا طرح آخرت يرجوعوى اثبات باياجاتا ہے أسے الجھايانہ جائے بلكداس كوہر ممكن طريقے سے بنياد بنائيں۔ اس بات كا خيال ركھاجائے كہ الن بنيادى تصورات ميں الل كماب ميں درجہ بندى ہے۔ علاوہ اس كے كى پر ايك فرقے كى چھاپ ہے توكسى اور پر الل كماب كى دوسرے فرقے كى چھاپ ہے۔ دائى پر مختلف فرقول كاجوفرق ہے أسے معلوم ہونا چاہے كہ تواہد بين محروہ كہتے ہيں كہ آپ صرف عرب جاہدے كہ تواہد بين جو محم صلى اللہ عليه وسلم كو ديگر انبياء كى طرح نبى مانے ہيں مگر وہ كہتے ہيں كہ آپ صرف عرب

کی طرف مبعوث ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے ایسے مخض کے ساتھ دعوت کا کام نسبتاً اس مخض کی بابت آسان ہے جوابتداء ہے ہی نبوت جیسے کسی منصب کا منکر ہے۔

محمد صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی نبوت کے لیے عقلی د لا کل فراہم کر نا۔اگروہ ایسی صنف میں سے ہے جو محمد صلی اللّٰہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں مگر صرف عربوں کے حق میں تواہے کہا جائے کہ اگرتم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہو تو پھر حمہیں یہ بھی تسلیم کرناہو گا کہ انبیاء حجوث سے پاک ہوتے ہیں۔جب وہاس مقدمے کومان لے تو پھراُس سے کہا جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں تمام بنی آدم کی طرف نبی بناکر بھیجا گیا ہوں۔ نبی علیہ السلام کے ایسے ثابت شدہ اقوال اُس کے سامنے لائے جائیں اور اُسے نبی علیہ السلام پر ایمان لانے کی تر غیب دی جائے۔ اگروہ نبی علیہ السلام کا بیہ دعویٰ قبول نہ کرے تواُس سے کہا جا سکتا ہے کہ تم کسی نبی کے حق میں طعن کررہے ہوجو کہ بہت بڑا مناہ بلکہ کفرے۔

الکے کا ایک اصول میہ ہے کہ انبیاء کرام نے جس طرح اپنی قوم کودعوت دی تھی اس کا بہت باریک بنی سے جائزہ لیاجائے۔

🖈 مزید اہل کتاب پر ثابت کیا جائے کہ ان کی اپنی کتابیں ایک دوسرے کارد کرتی ہیں اور اُن کادین میں تحریف ہونے کے سبب وہ قابل اعتاد دین نہیں رہاہے۔ کیونکہ مکالمے کا مقصد انہیں ان کے دین ہے برگشتہ کرکے اسلام کے دائرے میں لاناہے۔

جہاں کتب اہل کتاب میں تضادات کی طرف ان کی توجہ دلاناہے وہاں موجود کتب (اناجیل) کی تعلیمات کا خلاف عقل ہونا بھی ثابت کر نافائدہ مند ہے۔ نیز جدید علوم نے جس طرح اہل کتاب کی کتابوں کو خلاف مشاہدہ ثابت کیاہےاورانسانی فطرت سے جس طرح ان کتابوں کی تعلیمات مکراتی ہیںانہیں بیان کیا جائے۔

🏠 بیاعتقاد نه ر کھنا که دوسرافریق بھی صاحب ایمان ہے۔

☆ مذاہب کے عناصر سے کوئی ملغوبہ بنانے سے احتراز کیا جائے۔ نیز مذاہب میں عقائد کے اُن پہلوؤں سے اجتناب کیاجائے جو فٹک پر منتج ہوتے ہیں۔ جہر و سرے کے عقائد اور فد ہی شعارات کا احرام نہ کرنااوران کے فد ہی تبواروں ہیں شرکت سے اجتماب منر وری ہے کہ اسلامی نقط نظرے کفار کے فد ہی تبواروں ہیں شرکت جائز نہیں۔ ابوداؤد شریف کی مدیث اجتماب منر وری ہے کہ اسلامی نقط نظرے کفار کے فد ہی تبواروں ہیں شرکت جائز نہیں۔ ابوداؤد شریف کی مدیث پاک ہے '' من جائے الحنظر التی متعقد قوالله مقاله ''ترجمہ: جو مشرک سے سیجا ہو اور اس کے ساتھ رہے وہ اس مشرک کی باندے۔ (سن الداد، کاب المهاد، باب فی الإنامة بارس العدی، جلد 2، جدمہ 102، دار الفکر، بدون)

پراگریہ شرکت بطور تعظیم ہوتو گفرہے۔ قاوی ہندیہ ش ہے "بیکفر بخروجہ إلى نبروز المجوس لموافقته معھم فیما یفعلون في ذلك المیوم وبشراٹه یوم الدیروز شینا لمریکن پشتریه قبل ذلك تعظیماً للدیروز لا للاكل والشرب ویاهدانه ذلك الیوم للمشركین ولو بیضة تعظیماً لذلك" ترجمہ: جو مجوسیوں كے نیروز ش ان كی موافقت كرنے كے لئے جائے جسون شي وہ خرافات كرتے بي تواس كى تنظیم كى جواہے كھانے ہيئے كا علاوہ كوكى چیزاس دن كى تعظیم ميں تحقہ دے اگرچہ ایك انده تى ہوتو اس نے تعظیم میں تحقہ دے اگرچہ ایك انده تى ہوتو اس نے تعرکیا۔

( النادى بديدة ، كتاب السير ، الباب التاسع في احتامه الهو تدفين ، مطلب موجدات الكفو ، جلد مميد 2 مسف مير 277 ، 276 ، دار الفسكر ، بدوت )

الحرشر كت نه كي جائے وليے على كفار كي خرافات كواچها سمجھے تو كفر ہے فراوي تار تار خانيہ بيس ہے ''واتفق مشايخنا أن من راى امو لكفار حسنا فهو كافر ''ترجمہ : مشائخ عظام كااس بات پر اتفاق ہے كہ جو كافر كے كسى (و بني )

امر كواچها جائے وہ كافر ہے۔

(تأرناره عانية، كتاب احكام الرندين، فصل في الحروج الى التشيدة...، جلد 5، صفحه 354، لديمي كتب عاند، كراجي،

# \*...بابششم:ختم نبوت اورنبوت کے جھوٹے دعویدار...

کمالاتِ انسانیہ دوطرح سے نصیب ہوتے ہیں:ایک طریقہ ہے کسب یعنی محنت کر کے انسان کمال حاصل کر تاہے۔ جاہل سے عالم ہو نا، عالم سے مفتی ہو نا، گنوار سے منطقی ہو ناوغیر ہ وغیر ہ۔ جس شخص نے جو بھی محنت کی اس نے اپنی مراد کو پالیا۔

اور دوسراطریقه کمال انسانی کاہے وہبی۔ یعنی قدرت کی طرف سے عطاکیا ہوا ملکہ جیسے انبیاء علیہم السلام ہیں کہ نبوت ایک وہبی شے ہے نہ کہ مسی یعنی کوئی اپنی عبادت کے سبب نبوت کے درجہ تک نہیں پہنچ سکتا۔

جن ہستیوں کی تربیت اللہ عزوجل کرتاہے وہ معصوم نبی ہوتے ہیں اور جو لوگ دنیا میں کسب سے کمال حاصل کرتے ہیں، یہ لوگ غیر معصوم کہلاتے ہیں۔ہمیشہ غیر معصوم ہدایت کے سلسلہ میں معصوم کامختاج رہاہے اور ہمیشہ رہے گا۔ بید طریقہ وروش عادت وسنت، قدرت نے ابتداہے جاری کی ہے جو ہمیشہ ہمیشہ جاری و ساری رہے گی۔ کتنے افسوس اور جیرت کا مقام ہے کہ خدا تعالی کی تمام مخلو قات سے انسان زیادہ نڈر، بے باک اور بے خوف

نکلاکہ شوقِ ترقی میں اتنی پرواز کی کہ انسان نے خدا ہونے کا دعوی کر دیا۔ بیہ انسان کی بے پرواہی اور بے حیائی کی انتہا

ہے کہ انسان سے رحمٰن بن بیٹھا۔اس بے باکی میں نمر ود ، فرعون ، شداد وغیر ہ صف ِاول میں نظر آتے ہیں۔

لا کھوں انسانوں نے ان ظالموں کو خداما نااور ان کے دعوی کی تصدیق بھی کی۔زمانہ جاہلیت میں ان جاہلوں کادعوی خداخوب چلا، مگر جب زمانہ نے ذراقدم آ کے بڑھایا توان لو گوں کابیہ دعویٰ تونہ چل سکا کہ لوگ سمجھ گئے کہ اب اذہانِ انسانیہ کچھ بیدار ہو گئے ہیں اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے نمر ود کے ساتھ جو مناظرہ کیا تھا،اس کی روداد بھی دنیا کے سامنے تھی،اس لیے اب خدا بننے کی جر اُت تونہ کر سکے،لیکن کثرت سے لوگوں نے نبوت کے دعوے

نبوت کے دعویٰ کی وجہ بیہ تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری نبی ہونے کی حیثیت سے دین کو مکمل کردیااوراییادین لو گول کو پیش کیاجو پوری زندگی کااحاطہ کیے ہوئے ہے اور عقل و فطرت کے عین مطابق ہے۔اب اس دین سے ہٹ کر کوئی اور کامل دین پیش کرنا تودور کی بات قرآن جیسی ایک آیت بھی بنانا کسی کے بس کی بات نه تھی۔ اب بہر و پیوں کے لیے دنیا کمانے کے لیے ایک راستہ یہ تھا کہ دعویٰ نبوت کیا جائے اور دین اسلام میں جو احکام ہیں ا احکام ہیں اس میں کچھ قطع برید کر کے ایک نیادین بنالیا جائے۔اگر تمام نبوت کے جھوٹے دعویداروں کا تنقیدی جائز ولیں تو بالکل واضح ہوتاہے کہ انہوں نے دین اسلام ہی میں کچھ تحریفات کرکے لوگوں کو بے و قوف بنایا ہے۔

ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے اور دین اسلام کو کامل تسلیم کرنے کے بعد آخر کیا وجہ ہے کہ کئی لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کرکے اپنی اوراپنے پیروکاروکی عاقبت خراب کردی۔اس سوال کاجواب میہ ہے کہ اگر غور کریں تو کوئی شخص نبوت کا جھوٹاد عویٰ صرف تین صور توں میں ہی کر سکتا

🖈 پېلابير كە وە كرداركے لحاظے جھوٹاہو\_

اللہ وہ زہنی حوالے ہے دھوکے کا شکار ہو۔

اور تیسرایہ کے وہ اس دعوے ہے کوئی مال ور ہے کا حصول چاہتا ہو۔

جب ہم جھوٹے نبوت کے دعویداروں کی زندگیوں کو دیکھیں توان تینوں باتوں میں سے کوئی ایک ضرور پائی جاتی ہے۔ اگر یہی تینوں باتوں کو مد نظرر کھ کر ہم اپنے سچے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں تو ہمیں فوری معلوم ہوجاتا ہے کہ یہ تینوں الزام آپ علیہ السلام پر نہیں لگ سکتے۔ مثلا آپ اعلان نبوت سے پہلے بھی سچے تھے۔ نبوت سے پہلے بی تمام اہل مکہ نے آپ کو سچا تسلیم کرتے ہوئے آپ کالقب بی صادق اور امین رکھ ویا۔

اندازِ فکر کے اعتبارے بھی آپ علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کا جائز لیس توجب آپ علیہ السلام کے شہزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا توای دن سورج گر ہن ہوگیا، لوگوں نے سمجھا کہ گر ہن گئے کی وجہ حضرت ابراہیم کی وفات ہے گویا بیر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نہیں!! سورج گر ہن ایک قدرتی مظہر ہے اور اس کا ہونانہ ہوناکسی کی زندگی موت سے وابستہ نہیں ہے۔ اگر آپ علیہ السلام کسی ذہنی دھوکے کا شکار ہوتے تو بھی اس بات کی تردید نہ فرماتے۔

مال ورتبے کے حصول کے اعتبارے جائزہ لیں توبہ بھی بچ ہے کہ جب شدید مشکل کے دور میں سر دار مکہ نے بیپیکش رکھی کہ وہ آپ کو حکومت دینے ،مال ودولت دینے اور خوبصورت عور تیں فراہم کرنے کو تیار ہیں ،بس شرطاتی ہے کہ آپ دعوت دین ترک کر دیں توآپ علیہ السلام نے بیہ کہ کر صاف انکار کر دیا کہ اگرتم میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے پر چاند بھی لا کرر کھ دو تو میں کلمہ حق کہنے ہے بازنہ آؤں گا۔ جب آخر میں حکومت، شہرت اور طاقت حاصل بھی ہوئی تو آپ نے دانستہ اپنے لیے فقر کا انتخاب کیا تاکہ کل کوئی انگلی اٹھا کرید نہ کہہ سکے کہ آپ علیہ السلام نے دین کے لیے کوشش مال ورتبے کے لیے کی۔جو کوئی دیانت داری سے آپ کی زندگی کا جائزہ لے گاوہ آپ علیہ السلام کی حقانیت کو ضرور جان لے گا۔

ختم نبوت کا قر آئی آیات سے ثبوت

تاریخِ اسلام میں اس طرح کے بہت ہے افراد ملیں گے جنہوں نے دعویٰ نبوت کیا۔ان میں بعض بہت مشہور ہوئے اور بعض گمنام ہو گئے۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیہ معلوم تھا کہ بعض جھوٹے نبوت کا دعویٰ کریں گے للذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ان جھوٹوں کے متعلق امت کو آگاہ فرمادیا اور اللہ عزوجل نے واضح طور پر حضرت محمد صلی الله علیه وآله وسلم کے آخری نبی ہونے کافر مادیا۔ چند آیات پیش خدمت ہیں:

الله و الله على من على الله عن الله عن الله عن الله عن الله و الل کنزالا بمان: محمد (صلی الله علیه وسلم) تمهارے مر دول میں کسی کے باپ نہیں ہاں اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں (سورةالاحزاب،سورة33، آيت40)

یعنی نبوت آپ علیہ السلام پر ختم ہو گئی، آپ کی نبوت کے بعد کسی کو نبوت نہیں مل سکتی حتی کہ جب حضرت عیلی علیہ السلام نازل ہوں گے توا گرچہ نبوت پہلے پاچکے ہیں مگر نُزول کے بعد شریعتِ محمّر میر پر عامل ہوں گے اورای شریعت پر تھم کریں گے اور آپ ہی کے قبلہ یعنی کعبہ معظمہ کی طرف نماز پڑھیں گے، حضور کا آخرالا نبیاء ہونا قطعی ہے، نصی قرآنی بھی اس میں وارد ہے اور صحاح کی بکثرت احادیث توحد تواتر تک پہنچی ہیں۔ان سب سے ثابت ہے کہ حضور سب سے پچھلے نبی ہیں آپ کے بعد کوئی نبی ہونے والا نہیں جو حضور کی نبوّت کے بعد کسی اور کو نبوّت ملنا ممکن جانے، وہ ختم نبوّت کا منکراور کافر خارج از اسلام ہے۔ (تفسير محزائن العرفان، سورة الإحزاب، سورة 333، آيت 40)

الماسورة النوب من ب ومُوَالَّذِي آرْسَلَ رَسُولَه بِالْهُدَى وَيُنِ الْحَقِي لِيُظْهِرَةُ عَلَى الدِيْنِ كُلِم وَ وَلَوْكَمِ ا الْمُشْيِ كُوْنَ ﴾ ترجمه كنزالا يمان: وبى ہے جس نے اپنار سول ہدايت اور سے وين كے ساتھ بهيجاكه اسے سب دينوں (سورةالتوية،سورة 9، آيت 33)

حنور علیہ السلام کی شریعت نے پچھلی شریعتوں کو منسوخ کرکے اس پر غلبہ پالیااور قربِ قیامت جب حضرت عیسیٰ علیدانسلام تشریف لائی سے تواسلام کے سوابقیہ تمام فداہب ختم ہو جائیں مے۔اگرآپ علیدالسلام کے بعد بھی نبی آناشر عاممکن ہوتاتواس نے نبی کی نبوت اور اس کی وحی پرایمان لانافرض ہو گاجودین کااعلیٰ رکن ہو گا، تواس صورت میں تمام ادبان پر غلبہ مقعود نہیں ہو سکتا، بلکہ حضور علیہ السلام کی نبوت اور آپ علیہ السلام کی وحی پرا بمان لا نا مغلوب ہوگا۔ کیونکہ حضرت محمد ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم پراور آپ کی وحی پرایمان رکھتے ہوئے بھی اگراس بعد والے نبی اوراس کی وحی پر ایمان نه لایاتو نجات نه مو کی بلکه کافروں میں شار مو گا۔

المانبياء عليهم السلام سے ليے محتے عبد كے متعلق قرآن باك مل ب وفوز إذا عَذَ اللهُ مِينشاق النَّوبِيِّنَ لَهَا التَيْتُكُمْ مِنْ كِتْبٍ وَحِكْمَةِ ثُمَّ حَلَمَ كُمْ وَسُولُ مُصَدِّقٌ لِتَنا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَ بِهِ وَلَتَتَعُمُ ثَلَا ﴾ ترجمه كنزالا يمان: اور ياو كرو جب الله نے پیمبروں سے ان کاعبد لیاجومیں تم کو متاب اور مکست دوں پھر تشریف لائے تمہارے یاس وہ رسول که تمهاری کتابوں کی تفیدیق فرمائے تو تم ضرور ضروراس پرایمان لانااور ضرور ضروراس کی مدد کرنا۔

(سورية آل عمر ان، سورية 3، آيت 81)

اس سے بکمال وضاحت ظاہر ہے کہ اس رسول مصدق کی بعثت سب نبیوں کے آخر میں ہوگی جو کہ نبی کریم صلى الله عليه وآله وسلم بين اس آيت كريمه بين و ولفظ غور طلب بين: ايك تود ميتشاق النيبين ﴾ جس سے معلوم موتا ہے کہ آمجھنرت صلی اللہ علیہ ہوآلہ وسلم کے بارے میں بیہ عبد تمام دیگر انبیاء علیہم السلام سے لیا کیا تھا۔ دوسرا ﴿ ثُمَّ جَا مَن مُن وَسُول ﴾ لفظ فم تراخى كے آتا ہے۔ يعنى اس كے بعد جو بات مذكور ہے۔ وہ بعد ميں ہوكى اور در ميان ميں زمانی فاصلہ ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سب سے آخر میں ہوگی ، کیونکہ اگر حضور علیہ السلام کے بعد بھی کسی نبی کا آنا ممکن ہوتا تو وہ نبی اس عہد انبیاء میں شامل نہیں ہوسکتا کہ جب حضور علیہ السلام د نیاسے پردہ کر مستح توب بعد میں آنے والا نی کیسے آپ کی تشریف آور ی پر آپ پرایمان اور مدد کر سکتا ہے۔

الله عزوجل قرآن بإك من فرماتا ٢٥ ﴿ ٱلْيَوْمَ ٱكْمَنْتُ لَكُمْ وِيُنَكُمْ وَٱتَّمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلاحَ دِیْنَا﴾ ترجمه کنزالا بمان: آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کردی اور تمہارے لئے اسلام کو دین پسند کی۔ (سورة المائدة، سورة 5، آيت 3)

ر سول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر نزول وحی کے اختتام ہے دین پاید جھیل کو پہنچ گیااور آپ علیہ السلام کی نبوت اور وحی پر ایمان لا ناتمام نبیوں کی نبوتوں اور ان کی وحیوں پر ایمان لانے پر مشتمل ہے۔للذا دین کے اکمال اور نعمت نبوت کے اتمام کے بعد نہ تو کوئی نیانبی آسکتا ہے اور نہ سلسلہ وحی جاری رہ سکتا ہے۔

یہ قرآن اور بیٹک ہم خود اس کے نگہبان ہیں۔ (سورةالحجر،سورة15،آيت9)

الله عزوجل نے اس آیت میں وعدہ فرمایا ہے کہ وہ خود قرآن کریم کی حفاظت کرے گا، یعنی محرفین کی تحریف ہے اس کو بچائے گا، قیامت تک کوئی محفص اس میں ایک حرف اور ایک نقطہ کی بھی کمی زیادتی نہیں کر سکتا، نیز اس کے احکام کو بھی قائم اور بر قرار رکھے گا، اس کے بعد کوئی شریعت نہیں جو اس کو منسوخ کر دے۔اس سے صاف ظاہر ہے کہ حضور علیہ السلام کے بعد کسی فتم کا نبی نہیں ہو سکتا۔ نہ یہ بہانا بناکر نبوت کا دعوی کر سکتا ہے کہ وہ دین اسلام کی تجدیداور قرآن میں ہوئی تحریف کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے۔

تعبیہ: یہ آیتیں بطور اختصار کے ختم نبوت کے ثبوت اور تائید میں پیش کردی تنئیں۔ ورنہ قرآن کریم میں سوآیتیں ختم نبوت پر واضح طور پر د لالت کرنے والی موجو دہیں۔

## ختم نبوت سے متعلق امادیث مبار کہ

احادیث میں حضور علیہ السلام نے کئی امثال ود لائل سے اپنے بعد کسی نبی کے ہونے کی تردید کی ہے اور خود کو خاتم النييين كهاب\_ چنداحاديث پيش خدمت بين:

الله على عديث باك ب "عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَعْلِي وَمَثَلُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي كَمَقَلِ رَجُلِ بَنِي بُنْيَانًا فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلُهُ، إِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ مِنْ زَاوِيَةٍ مِنْ زَوَايَاهُ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ وَيَعْجَبُونَ لَهُ وَيَقُولُونَ: هَلَّا وُضِعَتْ هَذِهِ اللَّبِنَةُ قَالَ فَأَنَا اللَّبِنَةُ، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ "ترجمه: حضرت ابوہریرہ درضی اللہ تعالی عنہ سے دوایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اور مجھ سے
پہلے انبیاء کی مثال ایس ہے کہ ایک شخص نے بہت ہی حسین و جمیل محل بنایا، مگراس کے کسی کونے میں ایک اینٹ ک
جگہ چھوڑ دی۔ لوگ اس کے مرد تھو منے اور اس پر اش اش کرنے لکے اور یہ کہنے لگے کہ یہ ایک اینٹ کیوں نہ لگادی
میں ؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں وہی (کونے کی آخری) اینٹ ہوں اور میں سارے انبیاء کرام میں آخری ہوں۔
دصورہ مسلم، کال الله عالی باب ذکر کوند صلی اللہ علیہ وسلم عائم الدین، جلد 4، صفحہ 1791، حدیث 2286، دار إحیاء التوات العربی،

﴿ مسلم شریف کی صدیت پاک ہے '' عَنْ أَيْ هُرَيْرَةَ، أَنَّ مَهُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَغَرِلَتُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَغَرِلْتُ عَلَى الْخَنْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ وَمُ اللّهُ عَلَى الْخَنْهِ وَمُعِلِّتُ فِي الْخَنْهِ وَمُعِمِّدَ فِي اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَنْهِ مِن اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَنْهِ مِن اللّهُ عَلَى عَنْهِ وَاللّهُ وَهُمُ فِي اللّهُ عَلَى مِن اللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

(صحيحسلم، كتاب الساجدومو اضع الصلاة، جلد 1، صفحہ 371، حديث 523، دار، إحياء التراث العربي، يزيرون)

اس مضمون کی ایک حدیث بخاری شریف میں حضرت جابرے بھی مروی ہے کہ آمحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرما یا کہ مجھے پانٹے چیزیں انسی دی مئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئیں۔اس کے آخر میں ہے ''وکان النّبیٹی ڈیٹھٹٹے إِلَى قَدْمِهِ عَاصَّلَةً، وَلِيعَفْ إِلَى النّاسِ کَافَّةً ''ترجمہ: پہلے انبیاء کو خاص ان کی قوم کی طرف مبعوث کیا جاتا تھا اور مجھے تمام انسانوں کی طرف مبعوث کیا گیا۔

(صحيح البعارى، كتاب الصلاة، ياب قول النبي صلى الله عليه وسلم : جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، جلد 1 ، صفحہ 95 ، حديث 438 ، دارطوق التحاق،مصر) 🖈 بخاری و مسلم کی حدیث پاک ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالى عنه سے فرما يا'' أَنْ تَكُونَ مِنِي بِمَنْذِ لَقِ هَا رُونَ، مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لَيُسَ نَبِيٌّ بَعُدِي''تم مجھ سے وہی نسبت رکھتے ہو جو حضرت ہارون کو حضرت مو کی (علیماالسلام) سے تھی۔ مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔اور مسلم کی ایک روایت میں ہے''لانْبُؤَةَ بَعُدِي ''ميرے بعد نبوت نہيں۔

رصحيح البخارى،كتاب المفازي،باب غزوة تيوك وهي غزوة العسرة، جلد6،صفحه3،حديث4416، دارطوق النجاة،مصر\*صحيح مسلم، كتأب الفضائل، بأب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، جلد4، صفحه 1871، حديث2404، دار إحياء التراث العربي، بيروت) 🖈 حصرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما يا "كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ، كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَقَهُ نَبِيٌّ، وَإِنَّهُ لاَ نَبِيَّ بَعُدِي، وَسَيَكُونُ خُلْفَاءُ فَيَكُثُوُونَ "ترجمہ: بنی اسرائیل کی قیادت خود ان کے انبیاء کیا کرتے تھے۔ جب کسی نبی کاوصال ہوتا تواس کی جگہ د وسرانبی آتاتھا۔ لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ،البتہ خلفاء ہوں گے اور بہت ہوں گے۔

(صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسر اثيل، جلد4، صفحه 169، حديث 3455، دار طوق التجاة، مصر نوٹ: بنیاسرائیل میں غیر تشریعی انبیاء آتے تھے۔جو حضرت موٹی علیہ السلام کی شریعت کی تجدید کرتے تتے۔ گرآ محضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ایسے انبیاء کی آمد بھی بند ہے۔

🖈 حضرت توبان رضى الله تعالى عنه سے روايت ہے كه حضور عليه السلام نے فرمايا "سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّ الون ثَلاثُونَ، كُلُّهُمْ يَزُعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ، وَأَنَّا حَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعُدِي "ترجمه: ميرى امت مي تيس جو في پيدا ہوں گے۔ان میں سے ہر ایک نبی ہونے کا گمان کرے گا۔ حالا تکہ میں خاتم النبیبین ہوں۔میرے بعد کسی قشم کا کوئی (سنن أبي داود، كتاب الفتن و الملاحم، بأب ذكر الفتن و دلائلها، جلد4، صفحه 97، حديث4252، المكتبة العصرية، بيروت) 🛠 حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا '' إِنَّ الرِّسَالَةَ وَالنُّبُوَّةَ قَدُ انْقَطَعَتْ فَلاَ مَسُولَ بَعْدِي وَلاَ نَبِيَّ ''ترجمہ: رسالت و نبوت ختم ہو چکی ہے۔ پس میرے بعد نه کوئی رسول ہے اور نه نبی۔ (سنن التزمذي، أيواب الرؤيا عن يسول الله صلى الله عليه وسلم ، باب ذهبت النبوة ويقبت المبشرات، جلد4، صفحه 103 ، حديث 2272، وابر الفرب الإسلامي، بيروت)

جلاحفرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا'' بخن الآنچؤون الشّائِقُون اوّر آلہ وسلم نے فرمایا'' بخن الآنچؤون الشّائِقُون اوّر آلوہ الکِمّان الکِمّان مِن قَبْلِنا'' ترجمہ: ہم سب کے بعد آئے اور قیامت کے ون سب سے ہوں گے۔ صرف اتناہواکہ ان کو کتاب ہم سے پہلے دی گئی۔

(صحيح البعامي، كتاب الجمعة، باب فوض الجمعة، جلن2، صفحه 2، حديث 876 موارطوق التجاتا، مصر)

﴿ حضرت عقبه بن عامر رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے كه حضور صلى الله عليه وآله وسلم نے ارشاد فرمایا ''لَوْ كَانَ لَيِيْ بَعْدِي لِكَانَ عُمَّرَ بُنَ الْمُطَّابِ ''ترجمه: اگرمير ہے بعد كوئى نبى ہوتا تو عمر بن خطاب رضى الله تعالى عنه من تر۔

(سنن الترمذي،أبواب المناقب،ياب في مناقب أبي حفص عمر بن المحطاب رضي الله عنه،جلد6، صفحه60،حديث3686،وام الغرب الإسلامي،بيروت)

جلاحظرت جبیر بن مطعم رضی الله تعالی عند این والدے روایت ہے کہ نی کریم صلی الله علیہ وآلہ وسلم فی فرمایا: ''اُفَا لَحَدَّدُ، وَاَفَا الْحَدَّدُ، وَاَفَا الْحَدُّدُ، وَاَفَا الْحَدُورُ الَّذِي يُحْمَدُ اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلَيْهِ فِي اللّهُ عَلَى عَلَيْهِ فِي اللّهُ عَلَى عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَ

(صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب في أسمائه صلى الله عليه وسلم، جلد4، صفحه 1828، حديث 2354، وابرإحياء التراث العربي، يبروت

## \*... فصل اول: نبوت کے جھوٹے دعوید اروں کی تاریخ...\*

حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد جو نبوت کادعویٰ کرے وہ کافر ہے اور نئے مذہب کا بانی ہے۔اس لیے دیگر مذاہب کے تعارف میں ان جھوٹے لو گوں کا بھی تعارف ہو ناچاہیے جنہوں نے نبوت کادعوی کیااور عجیب وغریب مذہب ایجاد کر کے مخلوق کوراہ ہدایت سے ہٹادیا۔

ان جھوٹوں کا تذکرہ اس اعتبار ہے بھی بہتر ہے کہ عصر حاضر اور مستقبل میں شعبدہ بازوں کو دیکھ کر مسلمان شرعی اصولوں کے ساتھ ساتھ تاریخی فتنہ بازلوگوں کو مد نظر رکھیں اوران کے شرسے محفوظ رہیں۔انسانی فطرت ہے کہ جب اس میں کوئی علمی، لسانی، جسمانی خوبی آ جائے تو وہ خود کو پچھ سمجھنا شروع ہوجاتا ہے، شیطان اسے متکبر بناکر اس سے بڑے دعوے کر وادیتا ہے اورانسان جہنم کا ایند ھن بن جاتا ہے۔ اس لیے ہر انسان کو چا ہے اللہ عزوجل کی عطاکر دہ نعتوں پر اللہ تعالی کا فرمانبر دار بنے نافرمان نہیں۔تاریخ میں جن جھوٹوں نے چند معمولی خوبیوں کے سبب نبوت کا دعوی کیااور رہتی دنیا تک نشانِ عبرت بنے،ان کا تعارف پیش خدمت ہے:

ایک صیاد: اس کا نام عبدالله، لقب صاف، کنیت ابن صیاد یا ابن صائد تھی۔ یہودِ مدینہ میں سے ایک یہود کی کا لڑکا تھا، جو بچپن میں بڑے شعبدے دکھاتا تھا، بعد میں جوان ہو کر مسلمان ہو گیا، عبادات اسلامی ادا کرتا تھا۔ اس کے متعلق علاء کے تین قول ہیں: ایک بید کہ وہ دَ جَّال نہیں تھا بلکہ مسلمان ہو گیا تھا، دوسرا بید کہ وہ د جال تو تھا تھر وہ مشہور د جال نہ تھا۔ حضور انور صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت میں بہت سے د جال ہوں گے بید مجمی انہیں و جالوں میں سے ایک د جال ہوں گے بید میں انہیں و جالوں میں سے ایک د جال ہے۔ تیسرا قول بید کہ وہ د جال مشہور ہی تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ مدینہ منورہ میں ہی مراوہاں ہی د فن ہوا مگر یہ غلط ہے وہ جنگ حرہ تک د یکھا جاتار ہا، حرہ کے دن غائب ہوگیا۔

ابن صیاد نے واضح طور پر خود کو نبی نہ کہا تھا ہاں ایک حدیث پاک میں جو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا: ''کیاآپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کار سول ہوں؟''اس جملہ کی تشر تح میں علاء فرماتے ہیں کہ ابن صیاد کا بیہ قول محض حضور انور کے فرمان عالی کے مقابلہ میں ہے ور نہ وہ مدعی نبوت نہ تھا۔ بالفرض المراسة نبوت كادعوبدار تهى كهاجائة تونى كريم صلى الله عليه وآله وسلم في السواس وجهسة نہیں کیا کہ ایک تووہ نابالغ بچہ تھا، دوسرایہ کہ وہ ذمی تھا۔ چنانچہ شرح السنة کی حدیث پاک ہے کہ حضرت جابرر منی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ مدینہ کی ایک میرودی عورت کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا تھا جس کی آتکھ ( یعنی واجنی آتکھ اور بعض حضرات نے کہاہے کہ پائیں آنکھ)مٹی ہوئی اور ہموار تھی ،اور اس کی کیلیاں باہر نکلی ہوئی تھیں رسول کریم صلی الله عليه وسلم پرشاق جواكه كبيل بيد دجال نه جو (اور امت كے لوگول كو فتنه وفساديس مبتلا كرے) يس (ايك دن آ تمحضرت صلی الله علیہ وسلم اس کو دیکھنے اور اس کی حقیقت معلوم کرنے کے لئے تشریف لے مسلئے تق) آپ صلی اللہ عليه وسلم نے اس کوايک چاور کے نيچے ليٹا ہوا پايا،اس وقت وہ آہت آہت کھے بول رہاتھا جس کامغہوم سمجھ میں نہيں آتا تھا،اس کی ماں نے کہا،عبداللہ بعنی ابن صیاد (دیکھو) ہے ابوالقاسم (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کھٹرے ہوئے ہیں (ہوشیار ہو جاؤاوران سے بات کرو) وہ (بیر سنتے ہی) چادر سے باہر نکل آیا۔رسول کریم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: اس عورت کو کیا ہوا، خدااس کو ہلاک کرے (کہ اس نے لڑے کومیری آ مدے خبر دار اور ہوشیار کر دیا) اگروہ اس کو اس کے حال پر مچوڑ وین (اور میری آمدے آگاہ نہ کرتی) تو یقینا وہ اپنا حال ظاہر کر دیتا۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا: اے ابن صائد تو كياد كيتاب؟ اس نے كہاميں حق و باطل و كيمة ہوں اور عرش بإنى پر و كيمة ہوں۔ آپ عليه السلام نے فرہا ياكيا تو محواي دیتاہے کہ میں اللہ عزوجل کارسول ہوں؟ اس نے کہا: کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کارسول ہوں؟ یہ سن كررسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمايا: ميں الله عزوجل اور اس كے رسول پرايمان لايا۔

حضرت عمرا بن خطاب نے عرض کیا کہ بارسول اللہ! آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں تو میں اس کو ممل کر ڈالوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر ہی (ابن صیاد) دہی د جال ہے تواس کے قاتل تم نبیں ہو سکتے بلکہ اس کے قاتل حضرت عیسی این مریم ہوں گے (کیونکہ حضرت عیسی کے علاوہ کسی اور مخض کواس کے قتل کی طاقت وقدرت ى تبيں دى گئى ہے)اور اگر ہيہ وہ د جال تبيں ہے تو ''لَيْسَ لِكِ أَنْ تَقَعُلُ مَهُلا مِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ ''ترجمہ: حمهيں ايك ایسے مخص کو قتل کرنے کا کوئی حق نہیں جو اہل ذمہ میں ہے ہے ( یعنی ان غیر مسلموں میں سے ہے جن کے جان ومال ک حفاظت ہمارے ذمہ ہموچک ہے، جن کو'' ذمی''کہا جاتاہے)۔

(شرح السنة، كتاب الفاتن، باب لاكر ابن العبياد، جلد 15، صفحہ 79،78، حديث 4274، المكتب الإسلامي، يوروت)

المنامود علمي : بيه عنس بن قدن منسوب تفااس كانام عبيد نفارات " ذوالعمار" بهى كيتے تھے اور ذوالعمار " بهى كيتے تھے اور ذوالعمار كينے كي وجہ توبيہ تقى كہ بيا ہے مندير دويٹہ ڈالاكر تا تفاجبكہ ذوالعمار كينے كى وجہ بيہ كہ بيا كہا كرتا تفاجبكہ ذوالعمار كينے كى وجہ بيہ كہ بيا كہا كرتا تفاجبكہ ذوالعمار كينے كى وجہ بيہ كہ بيا كہا تا تفاكہ جو مختص مجھ پر ظاہر ہوتا ہے وہ كدھے پر سوار ہوكر آتا ہے۔

ار باب سیر کے نزدیک بدکابن تھااور اس سے عجیب وغریب باتنی ظاہر ہوتی تھیں۔بدلو گول کواپن چرب زبانی ہے گرویدہ کرلیا کرتا تھا۔ اس کے ساتھ دو ہمزاد شیطان تھے جس طرح کاہنوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔اس کا قصہ یوں ہے کہ فارس کا ایک باشندہ باذان ، جے کسری نے یمن کا حاکم بنایا تھا ، نے آخری عمر میں توفیق اسلام پائی اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم نے اسے یمن کی حکومت پر برقرار رکھا۔ اس کی وفات کے بعد حکومت سیمن کو تعلیم كرك بجح اس كے بيٹے شہر بن باذان كو دى اور بچھ حضرت ابو موى اشعرى رضى الله عنه اور حضرت معاذبن جبل رضی الله عند کو مرحمت فرمائی۔اس علاقے میں اسود عنسی نے خروج کیااور شہر بن باذان کو عمل کرویااور مرز باندجو کہ شہر کی بیوی تھی استے کنیز بنالیا۔فردہ بن مسیک سنے جو کہ وہاں سے عامل ستھے اور قبیلہ مر اوستے تعلق رکھتے ستھے انہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کوایک خط لکھ کر مطلع کیا۔ حضرت معاذ اور ابوموسی اشعری رضی اللہ عنبما اتفاق رائے سے حضر موت ملے سکتے۔جب بیہ خبر سر کار صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کو پینجی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ واله وسلم نے اس جماعت کو لکھاکہ تم اکتھے ہو کر جس طرح ممکن ہواسود عنسی کے شر وفساد کو ختم کرو۔اس پر تمام فرمانبر داران نبوت ایک جگہ جمع ہوئے اور مرزبانہ کو پیغام بھیجا کہ یہ اسود عنسی وہ محض ہے، جس نے تیرے باپ اور شوہر کو قتل کیا ہے اس کے ساتھ تیری زندگی کیے گزرے گی؟اس نے کہلوا یامیرے نزدیک بیہ مخص مخلوق میں سب سے زیادہ و همن ہے۔مسلمانوں نے جواباً پیغام بھیجا کہ جس طرح تمہاری سمجھ میں آئے اور جسطرح بن پڑے اس ملعون کے خاتمه کی سعی کرو۔ چنانچه مرز بانه نے دواشخاص کو تیار کیا که وہ رات کو دیوار میں نقب لگا کراسود کی خواب گاہ میں واخل ہو کراہے تخلّ کر دیں۔ان میں سے ایک کا نام فیروز دیلمی تھاجو مر زبانہ کا چیازاداور نجاشی کابھانجا تھاا نہوں نے دسویں سال مدینه منوره حاضر ہو کراسلام قبول کیا تھار منی اللہ عند۔ دو سرے تخفس کا نام دادویہ تھا۔ جب مقرر ہ رات آئی تو مرزبانہ نے اسود کوخالص شراب کثیر مقدار میں بلادی، جس سے وہ مدہوش ہو گیا۔ فیروز دیلی نے اپنی ایک جماعت کے ساتھ نقب لگائی اور اس بر بخت کو تحل کر دیا۔ اس کے قتل کرتے وقت گائے کے چلانے کی طرح بڑی شدید آواز

صفحه554، مكتبد اسلاميد، الدوياز الالابول)

آئیاس کے دروازے پرایک ہزار پہرے دار ہواکرتے تھے وہ آوازین کراس طرف کیکے مگر مرزبانہ نے انہیں سے کہہ كر مطمئن كردياكه خاموش رہو تمہارے نبی پر وحی آئی ہے۔اد ھر حضور صلی اللہ تعالیٰ عليه واليه وسلم نے اپنے وصال ظاہری سے پہلے ہی خبر دے دی تھی کہ آج رات اسود عنسی مارا گیا ہے اور ایک مر د مبارک نے جو کہ اس کے اہلبیت ے ہاس نے اے قتل کیا ہے اس کانام فیروز ہے اور فرمایا" فاز فیروز "لیعنی فیروز کامیاب ہوا۔ رفتوح البلدان،صفحہ109،،دارومكتية الهلال،بيروت\*تاريخ الطيري،جلد3،صفحہ147،دار التراث،بيروت\*المنتظم في تاريخ الأمير والملوك،جلد9،صفحه67،دار الكتب العلمية، بيروت\*الكامل في التاريخ،جلد2،صفحه196،دار الكتاب العربي، بيروت\*البداية والنهاية،

جلد6،صفحہ339،دار إحياء التراث العربي\*تاريخ ابن علدون،جلد2،صفحہ482،دار الفكر،بيروت\*مدارج ا لنبوة مترجم،جلد2،

🖈 **طلیحہ اسدی:**طلیحہ بن خویلد اسدی قبیلہ بنو اسد کی طرف منسوب ہے جو نواح خیبر میں آباد تھا۔ اس تشخص نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے عہد مبارک میں مرتد ہو کر سمیرامیں اقامت اختیار کی اور وہیں دعویٰ نبوت کرکے لو گوں کوراہ منتقیم سے ہٹا ناشر وع ہو گیااور تھوڑے ہی دن میں ہزار لوگ اس کے حلقہ ارادت میں داخل ہو گئے۔

طلیحہ نے چند جھوٹی باتیں اپنی طرف ہے جوڑ کر اپنی نئی شریعت لو گوں کے سامنے اس شکل میں پیش کی کہ نماز میں صرف قیام کو ضروری قرار دیا،ر کوع و سجود کو ختم کردیا۔ر کوع و سجود کے متعلق کہا کرتا تھا کہ اللہ عزوجل چہروں کے خاک پرر گڑنے سے مستغنی ہے اور وہ تمہاری پشت کی خمیدگی سے بھی بے نیاز ہے۔ معبود ہر حق کو کھڑے ہو کریاد کرلیناکا فی ہے۔ دوسرے احکام اور عبادات کے متعلق مجھی بہت سی باتیں ایجاد کی تھیں۔

اس کے پیروکارونے لو گوں میں بیہ بات پھیلانی شروع کی کہ ان پرای طرح وحی نازل ہوتی ہے جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی ہے اور ان کے پاس بھی اس طرح آسان سے فرشتہ آتا ہے جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے۔ان میں سے بعض نے آیات قرآنی کے مشابہ کچھ عبار تیں بنانے کی کوشش کی اور جیسی تمیسی وہ بنیں انہیں لوگوں کے سامنے وحی آسانی کے طور پر پیش کیا۔ کیکن ان عبار توں پر سر سری نظر ڈالنے ہی ہے ان کی قلعی کھل جاتی ہے اور جیرت ہوتی ہے ان جھوٹوں کو کس طرح جر اُت ہوئی کہ انہوں نے ایسی بے سرویا باتوں کو وحی آسانی کا نام دے کر لوگوں کے سامنے پیش کیااور وہ لوگ بھی کس عجیب قشم کی ذہنیت کے مالک تھے جنہوں نے

اس نامعقول اور بے ہودہ بکواس کو وحی اللی سمجھ کر قبول کر لیا۔ ذیل میں نمونہ اس کاایک مکٹرا پیش کیا جاتا ہے جو طلیحہ پر اتراكر تي تحى-والحمام واليام، والصرد الصوام، قد صبن قبلكم باعرام ليبلغن ملكنا العراق والشامر-طلیحہ کہاکر تاتھاکہ جبرائیل امین ہر وقت میری مصاحبت میں رہتے ہیں اور وزیر کی حیثیت ہے تمام امور میں مجھے مشور ودیتے ہیں۔

طلیحہ نے اپنے چچازاد بھائی جس کا نام ''حیال''تھااہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنی نبوت کی دعوت کے لیے مدینہ منورہ بھیجا۔حیال جب مدینہ منورہ پہنچااور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں طلیحی نبوت پرایمان لانے کی دعوت دی اور کہا کہ طلیحہ کے پاس ذوالنون (روح الامین) آتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تم لوگوں نے محض ذوالنون کا نام کہیں ہے س لیا ہے۔ حیال نے آپ کے اس جواب میں کہا: واہ صاحب! آپ کیا کہتے ہیں کیاوہ مخص جھوٹا ہو سکتا ہے جس کو لا کھوں مخلوق اپنا ہادی یقین کرتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات سے ناخوش ہوئے اور فرمایا: اللہ عز وجل حمہیں ہلاک کرے اور تمہارا خاتمہ بخیر نہ ہو۔ چنانچہ ایسابی ہواحیال حالت ارتداد ہی میں قتل ہو کرواصل جہنم ہوااور دنیاہے نامر اد کیا۔

حضور علیہ السلام نے طلیحہ کی سر کوبی کے لئے حضرت ضرار بن الاز ورر ضی اللہ تعالیٰ عنہ کوروانہ فرمایا۔لشکر ضراراور طلیحہ کے پیروکاروں کی خوب جنگ ہوئی مسلمانوں نے طلیحہ کے پیروکاروں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا۔طلیحہ کے ماننے والے بدحوای میں بھاگ کھڑے ہوئے۔

لشکراسلام واپس ہوالیکن ابھی مدینہ منورہ نہیں پہنچاتھا کہ نبی کریم صلی اللہ علی وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کی خبر پہنچ گئی۔طلیحہ کو اس فرصت میں اپنی حالت درست کرنے اور جمعیت کے بڑھانے کا خوب موقع ملا،عطفان وہوازن وغیرہ کے قبائل جوذی القصہ وذی خشب میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے شکست کھا کر بھاگے تھے،طلیحہ کے پاس پہنچے تھے اور اس کی جماعت میں شامل ہو گئے تھے، مجد کے مشہور چشمہ بزانحہ پر طلیحہ نے اپناکیمپ قائم کیااور یہاں غطفان ہوازن، بنوعامر ، بنوطے وغیر ہ قبائل کااجتماع عظیم اس کے گرد ہو گیا۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب گیارہ سر دار منتخب فرما کر روانہ کرنا چاہے تو حضرت عدی بن حاتم رضی الله تعالیٰ عنه مدینه منوره میں موجود تھے،وہ حضرت خالدین ولیدر ضی الله تعالیٰ عنه کی روا تگی ہے پہلے اپنے قبیلہ طے کی طرف روانہ ہوئے اور اُن کو سمجھا کر اسلام پر قائم کیا،اس قبیلہ کے جو لوگ طلیحہ کے لشکر میں شامل تھے،اُن کے پاس قبیلہ طے کے آدمیوں کو بھیجا کہ حضرت خالدر ضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حملہ سے پہلے اپنے قبیلہ کو وہاں سے بلوالو؛ چنانچہ بن طے کے سب آدمی طلیحہ کے لشکر سے جُداہو کر آگئے اور سب کے سب اسلام پر قائم ہو کر حضرت خالد بن ولیدر ضی اللہ تعالی عنہ کے تشکر میں جو قریب پہنچ چکا تھا شامل ہو گئے۔حضرت خالد بن ولیدنے بزانحہ کے میدان میں پہنچ کر نظر طلیحہ پر حملہ کیا، جنگ و پیکار اور عام حملہ کے شروع ہونے سے پیشتر نظر اسلام کے دو بہاؤر حضرت عکاشہ بن حصن رضی اللہ تعالی عنہ اور ثابت بن اقرم انصاری رضی اللہ تعالی عنہ و سمنوں کے ہاتھ سے شہید ہو گئے تھے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کواور بنی طے پر عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ کو سر دار مقرر کر کے حملہ کیا، طلیحہ کے کشکر کی سپہ سالاری اُس کا بھائی حیال کر رہاتھااور طلیحہ ایک چادراوڑھے ہوئے لوگوں کو دھو کہ دینے کے لئے الگ ایک طرف وحی کے انتظار میں بیٹیا تھا، لڑائی خوب زور شورسے جاری ہوئی۔

جب مرتدین کے نظر پر کچھ پریشانی کے آثار نمایاں ہوئے توطلیحہ کے نظر کاایک سر دارعینیہ بن حصن طلیحہ کے پاس آیااور کہا کہ کوئی وحی نازل ہوئی یانہیں؟طلیحہ نے کہاا بھی نہیں ہوئی پھر تھوڑی دیر کے بعد عینیہ نے دریافت کیااور وہی جواب پایا، پھر میدان پر جاکر لڑنے لگااب دم ہدم مسلمان غالب ہوتے جاتے تھے اور مرتدین کے پاؤل ا کھڑنے لگے تھے،عینیہ تیسری مرتبہ پھر طلیحہ کے پاس گیااور وحی کی نسبت پوچھاتواس نے کہا کہ ہاں جبرئیل میرے پاس آیاتھا، وہ کہد گیاہے کہ تیرے لئے وہی ہوگا، جو تیری قسمت میں لکھاہے۔عینیہ نے بیہ س کر کہا کہ لو گو! طلیحہ جھوٹا ہے، میں تو جاتا ہوں ، پیر سنتے ہی مرتدین یک گخت بھاگ پڑے، بہت سے مقتول، بہت سے مفرور اور بہت گر فتار ہوئے ، بہت ہے اُسی وقت مسلمان ہو گئے ، طلیحہ معہ اپنی بیوی کے گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں ہے بھا گااور ملک شام کی طرف جاکر قبیله قضاعه میں مقیم ہوا، جب رفتہ رفتہ تمام قبائل مسلمان ہو گئے اور خوداس کا قبیله بھی اسلام میں داخل ہو گیا توطلیحہ بھی مسلمان ہو کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں مدینے آیااوراُن کے

(البدءوالتاريخ،جلد5،صفحه157،مكتبة الثقافة الدينية "الكامل في التاريخ،جلد2،صفحه202، دار الكتاب العربي، بيروت "البداية والنهاية، جلد6، صفحه350، دار إحياء التراث العربي \* تاريخ الحلفاء الراشدين الفتوحات والإنجاز ات السياسية، صفحه 54، دار التفائس)

﴿ المستعلم كذاب : بيه خود كو ' در حن ُ اليمامه '' كهلواتا تفايورا نام مسيلمه بن ثمامه نفا- بيه كهتا نفا' ' جو مجه ير وحي لاتاہے اس کانام رحمن ہے۔ "بیرائیے قبیلے بنو حنیف کے ساتھ مدینہ منورہ حاضر ہوا تھا۔ ایک روایت کے مطابق ایمان لا یا تھا بعد میں مرتد ہو کیا تھااور ایک روایت کے مطابق بید مسلمان ند ہوااور کہاا کر محمد صلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم این بعد خلیفہ بنادیں تو میں مسلمان ہو جاؤں اور ان کی متابعت کرلوں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم اس کی قیام گاہ پر تشریف لے سکتے اور اس کے سرپر کھٹرے ہو سکتے اس وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والیہ وسلم کے دست اقد س میں تھجور کی ایک شاخ تھی فرمایا اکر تو مجھ سے اس شاخ کو بھی مانتھے تو میں تجھے نہ دوں بجزاس کے جو مسلمانوں کے بارے میں تھم الدہے۔اورایک روابت کے مطابق اس نے تھوڑی دیرسر کارصلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم سے تفتیکو کرنے کے بعد کہاا کرآپ صلی اللہ تعالی علیہ والبہ وسلم مجھے اپنی نبوت میں شریک کرئیں یا پنا جانشین مقرر کر دیں تو میں آپ ملی الله تعالى عليه وأله وسلم سے بيعت كرنے كو تيار ہوں اس ير آپ صلى الله تعالى عليه واله وسلم نے ارشاد فرمايا (اور اس وقت آپ کے ہاتھ میں تھجور کی شاخ تھی) کہ تم نبوت میں ہے اگر یہ لکڑی بھی مجھ سے مانگو تونہیں مل سکتی۔ بہر حال جب در بار نبوی صلی الله علیه وسلم سے ناکام و نامر اد واپس ہواتواس نے خود ہی اعلان نبوت کر ڈالا اور الل بمامه کو مجمی تعمراہ و مرتد بنانا شروع کردیا۔اس نے شراب و زنا کو حلال کرکے نماز کی فرمنیت کو ساقط کردیا مفیدوں کی ایک جماعت اس كے ساتھ فل مئ اس كے چند عقائد يہاں بيان كيے جاتے ہيں:

(1) ست معین کرکے نماز پڑھنا کفروشرک کی علامت ہے للذا نماز کے وقت جدھر دل چاہے منہ کرلیا جائے اور نبیت کے وقت کہا جائے کہ میں بے سمت نماز اواکر رہا ہوں۔

(2) مسلمانوں کے ایک پنجبر ہیں نیکن ہمارے دو ہیں ایک محد صلی اللہ تعالی علیہ والبہ وسلم ہیں اور دوسرا مسیلمہ اور ہرامت کے کم از کم دو پیٹمبر ہونے چاہیں۔

(3) مسیلمہ کے ماننے والے اسپنے آپ کور حمانیہ کہلاتے ہتھے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے معنی کرتے ہتھے شروع مسیلمہ کے خداکے (مسیلمہ کا نام رحمان تمجی مشہور تھا) کے نام سے جو مہر بان ہے۔ (4) ختنه کرناحرام ہے وغیرہ وغیرہ۔

اس نے ایک کتاب بھی وضع کی تھی جس کے دو جصے تھے پہلے کو ''فاروق اول ''اور دوسرے کو ''فاروق اول ''اور دوسرے کو ''فاروق ٹائی''کہاجاتا تھااور اس کی حیثیت کسی طرح قرآن سے کم نہ سجھتے تھے اس کو نمازوں بیں پڑھاجاتا تھااس کی علاوت کو باعث ثواب خیال کرتے۔ اس شیطانی صحفے کے چند جسلے ملاحظہ ہوں ''یا ضفدع ہنت ضفدع منتی ما تنقین اعلان فی المباد و اسفلان فی المباین لا الشارب تمنعین ولا الباء تکدرین ''ترجمہ: اے مینڈک کی پکی اسے صاف کر جے تو صاف کر تھے تو صاف کر تھے تو صاف کر تی ہے۔ تیرابالائی حصہ تو پائی بین اور نہائی کو گدلا کی سے۔ تیرابالائی حصہ تو پائی بین اور نہائی کو گدلا کرتی ہے۔ والوں کو رو کتی ہے اور نہ پائی کو گدلا کی ہے۔

اس و حی شیطان کا مطلب کیا ہے یہ بیان نہیں کیا جاسکتا کیونکہ مسیلیوں کے نزویک قرآن کر یم اور فاروق کی تغییر کرنا حرام تھااب ذرا فاروق اول کی سور ۃ الفیل مجی پڑھیے ''انفیل و ماالفیل لد ذنب دبیل و خی طومر طویل ان ذلك من علق دبنا الجلیل '' یعنی ہا تھی اور وہ ہا تھی کیا ہے اس کی مجمدی وم ہے اور کمی سونڈ ہے یہ ہمارے رب جلیل کی مخلوق ہے۔ اس کی بیر وحی شیطانی سن کرایک پڑی نے کہا کہ بیر وحی ہو ہی نہیں سکتی اس میں کیا بات بتائی گئ ہے جو ہمیں معلوم نہیں ہے سب کو پرنہ ہے کہ ہا تھی کی دم مجمدی اور سونڈ طویل ہوتی ہے۔

مسیلہ کذاب اس شیطائی کتاب کے علاوہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے شعبہ ہازی بھی کر تا تھاجس کو وہ اپنا مجرہ کہتا تھااور وہ یہ تھا کہ اس نے ایک مرغی کے بالکل تازہ انڈے کو سرکے میں ڈال کرزم کیا اور پھر اس کو ایک چھوٹے منہ والی ہو تل میں ڈالا ،انڈہ ہوا گئے سے پھر سخت ہوگیا۔ بس مسیلہ لوگوں کے سامنے وہ ہو تل رکھتا اور کہتا کہ کوئی عام آدی انڈے کو ہوتل میں سطرح ڈال سکتا ہے۔ لوگ اس کو جیر سے دیکھتے اور اسکے کمال کا اعتزاف کرنے گئے تھے۔ اس کے علاوہ جب لوگ اس کے باس کی مصیبت کی شکایت لے کر آتے تو یہ انکے لیے وعا بھی کر تا گھر اس کا نتیجہ بھیشہ بر عکس ہوتا تھا چا ہی کر تا گھر اس کا نتیجہ بھیشہ بر عکس ہوتا تھا چا تا ہے می سے باس کی مصیبت کی شکایت کو کر کت حاصل کرنے کو لا کے اس نے اپنا ہا تھ بچے کے سرچ چھیرا وہ گنجا ہوگیا۔ ایک عور ت ایک مر تبد اسکے پاس آئی کہا کہ ہمارے کھیت سو کھے جارہے ہیں کو ہی کا پائی کم ہوگیا ہے ہم نے سنا ہے کہ مجمد صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کی دعا سے خشک کنوؤں میں پائی اس نے لگتا ہے آپ بھی ہمارے لیے میں ڈالا جس کی ہمارے کیا ور اپنا تھوک کنویں میں ڈالا جس کی ہمارے لیے وعا کریں چنانچہ اس کذاب نے مشیر خاص نہار سے مشورہ کیا اور اپنا تھوک کنویں میں ڈالا جس کی محسب سے کنویں کارہا سہا پائی بھی ختم ہوگیا۔ ایک مر تبداس کذاب نے سنا کہ آتا ہے ووجہاں صلی اللہ تعالی علیہ والہ مسلم کو سے سنا کہ آتا ہے ووجہاں صلی اللہ تعالی علیہ والہ مسلم کو ست سے کنویں کارہا سہا پائی بھی ختم ہوگیا۔ ایک مر تبداس کذاب نے سنا کہ آتا ہے ووجہاں صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم خوست سے کنویں کارہا سہا پائی بھی ختم ہوگیا۔ ایک مر تبداس کذاب نے سنا کہ آتا ہے ووجہاں صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کو ساتھ کو سنا کہ آتا ہے ووجہاں صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کو ساتھ کو سنا کہ آتا ہے ووجہاں صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کو ساتھ کو سنا کہ آتا ہے ووجہاں صلی اللہ تعالی علیہ واللہ وسلم کو ساتھ کو سنا کہ کو ساتھ کو ساتھ کو سند اس کو ساتھ کی ساتھ کی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ واللہ میں کو ساتھ کیا کہ کو ساتھ کو ساتھ کو ساتھ کو ساتھ کی کو ساتھ کی کی کی کو ساتھ کو ساتھ کی کی کو ساتھ کو ساتھ کی کو ساتھ کی کو ساتھ کی کو ساتھ کو ساتھ کی کو ساتھ کی کو ساتھ کی کو ساتھ کی کو ساتھ کی

وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عند کی آ محصوں میں لعاب وہن لگایا تھا تو اکلی آ محصول کی تکلیف ختم ہوگئی تھی اس نے تھی کئی مریبنوں کی آتھے موں بیں تعوک لگایا تکراس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جس کی آتکھ بیں یہ تھوک لگاناوہ برنصیب اندھا ہوجاتا تھا۔ایک معتقدنے آکر بیان کیا کہ میرے بہت ہے بچے مریچے ہیں صرف دولڑکے باقی ہیں آپ ان کی درازی عمر کی دعاکریں کذاب نے دعا کی اور کہا جاؤ تمہارے چھوٹے بیچے کی عمر چالیس سال ہوگی یہ مخص خوشی ہے جمومتا ہوا تتحمر پہنچاتوا یک اندومیناک خبراس کی منتظر تھی کہ انجی اس کا ایک لڑ کا کنویں میں گر کر ہلاک ہو گیاہے اور جس بیچے کی عمر جاکیس سال بتائی تھی وہ اچانک بی بیار ہوااور چند لحول میں چل بسااور ایک روایت کے مطابق ایک لڑے کو بھیڑ بے نے پیماڑ ڈالا تھااور و مراکنویں میں مرکر ہلاک ہوا تھا۔

ان لو مول پر تعجب ہے جواس ملعون کے ایسے کر تو توں کے باوجوداس کی پیروی کرتے ہے اور اس سے بیزار نہ ہوتے ہتنے چونکہ جاہلوں کی جماعت میں غرض کے بندے شامل تنے للٰذاجب سر کار صلی اللہ تغاثی علیہ والہ وسلم کا وصالِ ظاہری ہوا تواس کا کاروبار چیک کیا اور ایک لا کھ سے زیادہ جہال اس کے ارد کرد جمع ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عند کی خلافت مقدسہ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ہزار کا کشکر لیکر اس کے استیصال کو تشریف کے گئے ان کے مقابل ہزار کا تشکر کفار تھا۔ فریقین میں خوب لڑائی ہوئی یہاں تک کہ اللہ عزوجل نے مسلمانوں کو فتخ عطا فرمائی اور بیر ہر بخت کذاب حضرت وحشی رضی اللہ عند کے ہاتھوں واصل یا جہنم ہوااور اس وقت حضرت وحثی نے بیہ جملہ ارشاد فرمایا: میں زمانہ كفر میں سب سے اچھے آدمی كا قاتل تھااور زمانہ اسلام میں سب سے بدتر

(الردة مع نيزة من فتوح العراق وذكر المثنى بن حارثة الشيباني، صفحه108، دار الغرب الإسلامي، بيروت "فتوح البلدان، صفحه93 روارومكتبة الملال، بيروت "تاريخ الطيري، جلد3، صفحه 281، دار التراث، بيروت "الينه والتاريخ، جلد5، صفحه 160، مكتبة التقافة الذينية "الكامل في التاءنخ،جلد2،صفحه214،راء الكتاب العربي، ييروت" تاءنخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام،جلد3،صفحه38،راء الكتاب العربي، يهروت\* البداية والنهاية، جلن6، صفحہ355، رأي إحياء التراث العربي "تاريخ ابن خلدون، جلد2، صفحہ 501، رأي الفكر، يهروت " ملخص از ترجمان ابلسنت بابت ما ونومير 1973 \* مدارج النيوة مترجم جلد 2، صفحه 552 ، مكتبه أسلاميه اردوباز اردلابور)

اور المحاج بنت حارث تميم: يه عورت قبيله بن حميم سے تعلق رفعتی حمی-سجاح مذهباعيسائيه حمی اور نہایت قصیحہ وبلیغہ،حسینہ اور کاہنہ عورت محمی، انہی چندخوبیوں کا جمانسادے کر شیطان نے اسے ور غلایا اور اس نے مسیلمہ کذاب کے دور میں نبوت کا دعویٰ کیا۔ یہ عورت انتہائی حسین و جمیل ہونے کے ساتھ ساتھ فریب کار اور ہوشیار تھی۔لوگ اس کے حسن خطابت کے بھی دیوانے تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیاسے پر دہ فرمانے کے بعد اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو ناہنجاروں کا ایک گروہ اس کے ساتھ ہو گیا۔اس گروہ میں اسلام اور عیسائی مذہب جھوڑنے والے لوگ تنصہ سجاح بنت حارث نے نبوت کے اعلان کے بعد کہا کہ وہ اپنی قوم کے لیے اس د نیا میں الگ بہشت بنائے گی جہاں حوریں اور غلمان بھی ہوں گے۔اپنے اس مقصد کی جمیل کے لیے اس نے سب سے پہلے مدینہ منورہ پر حملہ کاارادہ کیا مگراہے حملے کی جر اُت نہ ہو سکی۔مسیلمہ کذاب کو جب سجاح کی نبوت کے دعویٰ کی خبر ملی تواس نے بہت سے تحائف اس کے پاس بھیجاور جنگ کی بجائے امن اور ایک دوسرے کی نبوت کے احترام اور اشتراک کی خواہش کا ظہار کیا۔مسلمہ نے سجاح سے ملاقات کی بھی درخواست کی اور پھراسے جالیس پہریداروں کے ہمراہ ملنے کے لیے گیا۔ پہلی ملا قات میں اس نے سجاح سے کہا کہ عرب کے کل بلاد نصف ہمارے تنصاور نصف قریش کے لیکن قریش نے عہد نہیں نبھایاللذاوہ نصف میں نے حمہیں لکھ دیئے۔ بعدازاں مسلمہ نے سجاح کواپنے یہاں آنے کی دعوت دی۔ سجاح نے اس دعوت کو قبول کر لیا۔

ایک نبی کی نگاہ ہر نوع کی آلائش اور د نیاوی حرص سے پاک ہوتی ہے۔مسلمہ چونکہ جھوٹا تھااس لیے سجاح کے ساتھ پہلی ہی ملا قات میں اس کے حسن کا دیوانہ ہو گیااور دوسری ملا قات کا بے قراری ہے انتظار کرنے لگا۔اس نے پر فضا باغ میں نہایت خوبصورت اور عمرہ خیمہ نصب کرایااور قسم قسم کی خوشبوؤں سے اپنے لباس کو معطر کیا۔ سجاح بھی اس سج د تھج سے آئی۔مسیلمہ کے ساہیوں نے اسے سلامی دی اور خیمہ تک پہنچایا جہاں ایک جھوٹا نبی ایک حجوئی نبیہ سے ملا قات کا منتظر تھا۔ دونوں تنہائی میں ملے۔ پچھ دیر باہمی دلچیسی کے موضوع پر گفتگو ہوتی رہی۔ ہرایک نے اپنی اپنی خود ساختہ وحی سنا کر ایک د و سرے کی نبوت کی تصدیق کی اور پھر اس خیمہ میں گواہوں اور حق مہر کے بغیر نکاح کرلیا۔ تین روز کے بعد سجاح بنت حارث اس خیمہ سے نکلی مگر وہ سجاح زوجہ مسلمہ کذاب تھی۔ اس کے حواریوں نے یو چھاسجاح تم نے یہ کیا کیا؟ حق مہر کے بغیر ہی نکاح کر لیا؟ سجاح نے کہا تھہر وہیں ابھی مہر کا پند کر کے آتی ہوں۔وہ مسیلمہ کے پاس آئی تواس نے کہا کہہ دو کہ مسیلمہ نے سجاح کے مہر میں فجر اور عشاء کی دونمازیں حمہبیں معاف كردين بيں۔ جن كومحمد (صلى الله عليه وآله وسلم) نے تم پر فرض كيا تھا۔

سجاح نے واپس آگراہیے رفقا کواس مہر کی خبر سنائی۔اس پر عطار دبن حاجب نے یہ شعر کہا: ترجمہ:شرم کی بات ہے کہ ہماری قوم کی نبی عورت ہے، جس کے گرد ہم طواف کررہے ہیں۔ دیگر امتوں کے نبی تو مر دیتھے۔ تاریخ شاہدہے کہ سجاح اور مسیلمہ کی رات کی تنہائیوں میں ملا قاتوں کے چربچے زبان زد خاص وعام ہوئے۔اس جھوئی نبیہ اور کاذب نبی نے خیمے میں اپنی شادی ہے قبل جو الہامات ایک دو سرے کو سنائے وہ تاریخ ابن الا ثیر ااور تاریخ طبر ی میں مذکور ہیں۔ بیہ نام نہادالہامات ایسے لغواور فخش خیالات کا مجموعہ ہیں کہ جنہیں قلم مارے شرم کے ، لکھنے سے قاصر

تاریخ ابن الا خیر کے مطابق خالد بن ولیدر ضی اللہ تعالٰی عنه ہی نے سجاح کی جھوٹی نبوت کا طلسم توڑا۔ وہ اسلامی لشکر کی آمد کی خبر سنتے ہی روپوش ہو گئی۔اس کے پیروکاراس سے بد ظن ہو چکے تھے اس لیے اس کی شہرت کم سے کمتر ہوتی گئے۔جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کازمانہ آیاتوا یک سال سخت قحط پڑا جس میں انہوں نے بنی تغلب کو بصر ہ میں آباد کرایا۔ سجاح بھی ان کے ہمراہ بصر ہ میں آگئی اور اس نے اور اس کی ساری قوم نے اسلام قبول کرلیا۔ سجاح نے مسلمان ہونے کے بعد پوری دینداری اور پر ہیزگاری سے زندگی گزاری۔بصر ہیں انتقال ہوا حضرت سمرہ بن جندب نے ان کی نماز جناز ہیڑھائی۔

(إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع ،جلد14،صفحه241،دار الكتب العلمية،بيروت\* تأريخ الطيري، جلد3، صفحه267، دار التراث، بيروت "تاريخ ابن الوردي، جلد1، صفحه134، دار الكتب العلمية، بيروت "البداية والنهاية، جلد6، صفحه352، دار إحياء التراث العربي \* تاريخ ابن علدون، جلد2، صفحه 499، دار الفكر، بيروت)

اس محفظ المن الك الازوى: اس محض في حضرت ابو بكر صديق رضى الله تعالى عنه كے دور ميس عمان ميس اللہ اللہ تعالى عنه نبوت کا دعویٰ کیااور عمان پر غلبہ پالیا۔حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حذیفہ کو فوج کے ساتھ یمن بھیجااور حضرت عکرمہ کو بھی ان کے پیچھے بھیجا۔مسلمانوں اور لقلیط کی فوج کی باہم جنگ ہوئی جس میں دس ہزارلوگ مارے گئے اور مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہوئی۔ (تاریخ این علدون، جلد2، صفحہ 506، دار الفکر، ہیروت)

🖈 مختار بن عبير تفقی: مخار تفقی وہ جھوٹا نبوت كاد عويدار ہے جس كے متعلق نبى كريم صلى الله عليه وآله وسلم نے پیشین گوئی کی تھی چنانچہ مندابو یعلی میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہاہے راویت ہے کہ ر سول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في فرمايا " لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَغُرُجَ ثَلاثُونَ كَذَّابًا: مِنْهُمْ هُسَيْلِمَةُ، وَالْعَنْسِيُّ،

وَالْمُعْقَامُ " ترجمہ: قیامت نہ آئے گی جب تک کہ تیس (23) جھوٹے نہ لکیں ان میں سے مسیلمہ ،اسود عشی اور مخار تقفى ہے۔ (مسندان يعلى،مسندعيدالله بن الزبير برحمه الله، جلد 12، صفحہ 197، حديث 6820، دار المأمون للتزات، دمشق مخار تقفی کم ہجری میں طائف میں پیدا ہوا تمریر ورش مدینہ میں ہوئی۔ نام مخار اور کنیت ابواسحاق ، تعلق بی ہوازن کے قبیلہ ثقیف سے تھا، اس لیے اسے مخار ثقفی بھی کہا جاتا ہے۔ان کے والد کا نام ابوعبیدہ ثقفی تھا جنہیں حضرت عمرنے عراق کی ایک مہم میں سپہ سالار بنا کر بھیجا تھا جہاں وہ شہید ہو تھئے۔ مختار کے والد اگرچہ حضرت ابو عبید تقفى رضى الله تعالى عندا كرجه جليل القدر محابه مين سے يقے تكريه خود فيض ياب خدمت نه تھا۔ اوائل ميں خارجي اور بعديش شيعه موااور بمردعوي نبوت كبا

واتعه كربلاكے بعد مخار ثقفی نے حضرت امام حسين رضى الله تعالى عنه اور الل بيت كى شہادت كابدله لميااور سینکڑوں قاتلانِ حسین کو مملّ کیا، جس میں شمر بھی شامل تھا جس نے امام حسین کا سر جسم سے علیحدہ کر کے نیزے پر ومشق بھجوا یا تھااور حرملہ بھی جس نے امام حسین کے چھ ماہ کے بیٹے علی اصغر کو تیر سے شہید کیا تھا۔ مختار تنقفی نے چن چن کریزیدیوں کو مکل کیا۔

الل بیت کی شہاوت کا بدلہ لینے کے بعد کھے چاپلوی کرنے والوں نے مختار کی خوب تعریفات کرنا شروع کردی اور به بادر کرواناشر وع کردیا که دشمنانِ اہل بیت سے بدله لینا کوئی معمولی مخص کا کام نہیں بلکه کسی نی یاومسی کے بغیر ممکن الو قوع نہیں۔ مخار ثقفی نے ایک بزیدی لشکر کے قتل ہونے کی پینٹی خبر دی جو پوری ہوگئ جس پراس نے نبوت کادعویٰ کر دیا۔ دعویٰ نبوت کے ساتھ مختار یہ بھی کہا کر تاتفا کہ خدائے برتز کی ذات نے مجھ میں حلول کیاہے اور جبرائیل امین ہر وقت میرے پاس آتے ہیں۔ مختار اسپنے حجو نے دعوے میں پیشین محو ئیاں کرتا تھااور حیلے بہانوں ہے منہ ہے نکلی ہوئی باتوں کوسیج ثابت کرنے کی کوشش کر تاتھا جیسے ایک مخص کو کہا تیرے ممر کو آگ لگ جائے گی ، پھر خود کسی کو بھیج کراس کے گھر کو آگ لگوادی۔ مخارنے تابوت سکینہ کی طرح ایک کری اپنے پاس رکھی تھی جے وہ لڑائی کے موقع پر لشکر کے ساتھ بھیجا کرتا تھااور یہ کہتا تھا کہ بیہ کری حضرت علی المرتضیٰ کی ہے۔

مختار کی سرکوبی کے سلیے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھائی حضرت مصعب بن زبیر رضی الله تعالی عند نے مخارے جنگ کی ، مخار بھاگ کر قلعہ میں بیٹھ کیا اس کے قلعہ کاکٹی دن محاصرہ کیے رہا بالآخر وہ اٹھارہ فوجیوں کے ساتھ باہر آیااور لڑتے ہوئے ممل ہو کیا۔ مختار کے ممل کے بعد اس کی دونوں بیویوں کو لایا کیا اور ان کا عقیدہ معلوم کیا گیا ایک بیوی نے ام ثابت نے اسلام والاعقیدہ بتلایااور دوسری بیوی عمرہ نے مختار کو خدا کارسول مانا۔ حعرت مصعب بن زبیرنے حضرت عبداللہ بن زبیرے اس کے متعلق شرعی تھم یو چھاتو حعرت عبداللہ بن زبیرنے کہایہ عورت مرتدہ ہے اس کا فل کردیا جائے ہوں اس عورت کو فل کردیا گیا۔

(تاريخ الطيري، جلد5، صفحہ569، وال التراث، بيروت "اليد، والتاريخ، جلد6، صفحہ20، مكتبة الثقائة الدينية " المعتصر في أعياس البنفر، جلدا، صفحه194، المطبعة الحسينية المصرية" البداية والتهاية، جلد8، صفحه272، واب إحياء التراث العربي "وا تحقداة ﴿إِنَّ هَائِنْكُ مُوّ الأثيار) وجلد 1 وصفحه 389 دوار المقاني مصر "كاز الدمروج امع الفرر، جلد 4 وصفحه 148 وعيس الهاني، الحلبي)

المن المراث كذاب ومشقى: حارث بن عبدالرحمن سعيد دمشقى يبلي ابوجلاس عبدى قريشى كاغلام تغا، حعولِ المناوية آزادی کے بعد اس کے دل میں بادِ اللی عزوجل کا شوق پیدا ہوا۔ چنانچہ بعض اولیائے کرام کے دیکھاد سیمی رات دن عباد اللي ميں معروف رہنے نگا۔ زیادہ غذانہ کھاتا، کم سوتا، کم بولٹا اور قدر کم لباس پہنتا کہ جو فقط ستر عورت کو کفایت كرتار الحربيه زبدوورع ،ريامتنيس اور مجابدے تسى مرشد كامل كے ارشاد وافادہ كے ماتحت عمل ميں لاتا تواہے فائدہ ہوتا جیسا کہ اولیائے کرام کا طریقہ ہے ورنہ شیطان معرفت کے بہانے اسے دین سے دور کر کے ممراہ و متنگیر بنا دیتا ہے۔ حارث کے ساتھ بھی شیطان نے چھے ایسائی تھیل کھیلا اور حارث نے ہی ہونے کا وعویٰ کر دیا۔ حارث مسجد میں ا بک پیشر پرانگی مار تا تو وہ تنہیج پڑھنے لگتا، موسم کرما ہیں لو گوں کو سرما کے کچل کھلا تالوگ اس کی اس حرکتوں ہیں آکر راوراست سے ہٹ کراس کے میروکار ہو مھے۔

جب حارث کی شعیرہ بازیوں نے شہرت افتایار کی توایک ومشق رئیس قاسم بن بخیم اس کے پاس آیااور در یافت کیا کہ کیاتم نبوت کے وعویدار ہو؟ حارث نے کہاہاں میں نبی ہوں۔ قاسم نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ بندہے للذاتم جموٹے ہو۔ قاسم نے عبدالملک بن مروان سے ملا قات کر کے حارث کی فتنه انگزیوں کا بتایا تو عبد الملک نے حارث کی کرفتاری کا تھم دیا، لیکن حارث بھاگ کربیت المقدس میں پہنچ کیا اور چیکے ے ایک تبلیغ میں معروف عمل ہو کیا۔

اس کے مریدراز داری کے ساتھ لوموں کو تھیر کر حارث کے پاس لاتے اور حارث ان کو چکنی باتوں میں پھنسا كراينے حلقہ ميں نے آتا۔ ايك مر دنبہ ايك بھرى بھره سے بيت المقدس آياتو حارث سے ملاقات ہوئي اور حارث كى باتوں سے بہت متاثر ہوا۔ جب اے حارث کے دعویٰ نبوت کا پند چلاتواس نے کہاآپ کی باقی ساری باتیں اچھی ہیں کیکن نبوت کادعویٰ درست نہیں۔حارث نے کہا نہیں تم مزید سوچو۔ دوسرے دن پھر حارث اور بصری کی ملا قات ہوئی توبھری اس پر ایمان لے آیا وراس کے خاص مریدوں میں اس کا شار ہونے لگا۔

جب بصری نے حارث کے تمام حالات واقعات کا جائزہ لے لیاتوایک دن کہنے لگامیں بصر ہ کارہنے والا ہوں اتفاق سے بیت المقدس آیااور آپ کے حلقہ احباب میں شامل ہو گیا،اب میں چاہتا ہوں کہ بصر ہ واپس جاکر آپ کے دین کی تبلیغ کروں۔حارث نے کہاہاں تم ضرور جاؤاور بیہ خدمت سرانجام دو۔بصریواپس آیااور خلیفہ عبدالملک سے حارث کے فتوں کاذکر کیا۔عبد الملک نے اس بھری کے ساتھ جالیس سیابی بھیج کہ وہ حارث کو گر فقار کر کے لاعیں۔ بصری حارث کے پاس بیت المقدس پہنچاتو بڑی مشکل سے ساہیوں سمیت حارث کے دربان میں پہنچ گیا۔ جب خدام کو پتہ چلا توانہوں نے شور مجادیا کہ تم اس نبی کو قتل کر ناچاہتے ہو جے خدانے آسان پر اٹھالیا ہے۔ حارث اندرایک طاق میں حجیب گیا تھاسیاہیوں نے کافی ڈھونڈا حارث نہ ملابھری چونکہ حارث کی تمام فریب کاریوں سے آگاہ تھااس نے طاق میں ہاتھ ڈالا تو حارث کا کپڑااس کے ہاتھ سے چھو گیا،اس نے ہاتھ ڈال کر حارث کو نکالا اور اے ز نجیروں میں جکڑ دیا۔ حارث کے ساتھ جنات ہوتے تھے۔ حارث نے کچھ پڑھاتو تمام زنجیریں ٹوٹ کئیں۔ دوبارہ پھر زنجیروں میں جکڑاتو حارث نے پھرپڑھاتوزنجیریں ٹوٹ تکئیں۔ بہر حال جیسے تیسے حارث کو گرفتار کرکے عبدالملک بن مروان کے پاس لا یا گیا تواس نے حارث سے یو چھا کیا تم نے نبوت کا دعوی کیاہے؟ حارث نے کہاہاں۔ خلیفہ نے ایک تفخص سے کہا کہ حارث کو نیزہ مار کر مقتل کردو۔اس تفخص نے نیزہ مارا تو حارث کو نیزے کا اثر نہ ہوا۔حارث کے مریدوں نے دیکھاتو کہنے لگے اللہ کے نبیوں کے جسم پر ہتھیار اثر نہیں کرتے۔ خلیفہ نے محافظ سے کہا کہ تم نے بغیر بسم الله الرحمن الرحيم كے نيزه مارا ہے بسم الله الرحمن الرحيم كهه كر نيزه مار و چنانچه جب تسميه كهه كر نيزه مارا گيا تو حارث

رتاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، جلد5، صفحه386، دار الكتاب العربي، بيروت \* البداية والنهاية، جلد9، صفحه 34، دار إحياء التراث العربي \* وَالْحَمَّدَالُه ﴿ إِنَّ شَانِتَكَ هُوَ الْآَبَةُ ﴾ ، جلد 1 ، صفحه 395 ، دار العفاني، مصر ) الم مغیرو بن سعید علی: مغیره بن سعید عجل فرقه مغیریه کا بانی ہے جو غالی رافضی فرقه ہے۔ یہ مخض خالد بن عبدالله قسرى والى كوفه كاآزاد كروه غلام تغله حضرت امام باقرر ضى الله تعالى عندك وصال كے بعد پہلے امامت كااور كار نبوت کا مدعی جوار

مغیره کادعوی تفاکه میں اسم اعظم جانتا ہوں اور اس کی مدد سے مردوں کوزندہ کر سکتا ہوں۔ کہا کرتا تھا کہ اگر میں قوم عاد و شمود اور ان کے در میانی عہدے آدمیوں کو زندہ کر ناچاہوں تو کر سکتا ہوں۔ بیہ مخص قبرستان جاکر بعض ساحرانہ کلمات پڑھتا تھا توندیوں کی وضع کے مچھوٹے مچھوٹے جانور قبروں پر اڑتے دکھائی دیتے ہے ۔ جب خالدین عبدالله قسری کوجو خلیفه بهشام بن عبدالملک کی طرف سے عراق کاامیر تفامعلوم ہوا کہ مغیرہ مدعی نبوت ہے اور اس نے طرح طرح کی خرافات جاری کرر تھی ہیں تواس نے 119 ہجری ہیں اس کی گرفتاری کا تھم دیا۔ خالد نے مغیرہ سے دریافت کیا کہ تم نبوت کادعوی کرتے ہو؟مغیرہ نے اثبات میں جواب دیا۔ خالدنے مغیرہ کو جلا کررا کھ کا

(تأريخ الطيري، جلد7، صفحہ128، واس التراث، بيروت\* البد، والتاريخ، جلد5، صفحہ130، مكتبة التقافة الدينية\* تجارب الأمم وتعالب الهمير، جلد3، صفحه، 103، سروش، طهر ان\* المنتظير في تأريخ الأمير والملوك، جلد9، صفحه 67، دار الكتب العلمية، بيروت \* المنتظير في تأريخ الأمير والهلوك،جلد7،صفحہ193،رار الكتب الطمية، ييروت\*الكامل في التاريخ،جلد4،صفحہ238،رار الكتاب العربي، بيروت\*تاريخ الإسلام ووقيات المشاهير والإعلام،جلن7،صفحه474،وان الكتاب العربي،بيروت\* البداية والتهاية،جلن9،صفحه323،وأن إحياء التراث

ا بیان بن سمعان حمی : بیان بن سمعان حمیم مغیره بن سعید عجل کے دور کا تھا۔ فرقہ بیانیہ جو غالی رافضی کی ایک شاخ ہے اس بیان کے پیروکار ہیں۔ بیان نبوت کا مدعی تھااس کے ساتھ ساتھ اس کا مندؤں جیسا یہ بھی عقیدہ تھاکہ اللہ عزوجل کی ذات اس میں حلول کر گئے ہے بول میہ خداہونے کا بھی دعویدار تھا۔

اس کاعقبیدہ تھاکہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسد مبارک میں اللہ عزوجل کاایک جزوحلول کرے ان سے متحد ہو کیاہے چنانچہ اس قوت اللی کے سبب حضرت علی المرتقعیٰ نے خیبر کاور وازہ اکھاڑ پھینکا تھا۔ بیان کہتا تھا کہ حضرت علیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد وہ خدا کا جزوجناب محمہ بن حنفیہ کی ذات میں پیوست ہوا،ان كے بعد ابوہاشم عبد اللہ بن محركے جسم ميں جلوه كرموا، جب وہ بھى دنيات پرده كركے كئے تووہ جزوبيان بن سمعان یعنی خوداس کی ذات کے ساتھ متحد ہو گیا۔

بیان کاعقیدہ تھا کہ آسان اور زمین کے معبود الگ الگ ہیں۔ بیان حضرت امام زین العابدین کی تکذیب کرتا تھا۔اس کا دعویٰ تھا کہ اس کے پاس اسم اعظم کا علم ہے۔اپنے باطل عقائد پر وہ دیگر گمر اہوں کی طرح قرآن سے غلط معنی اخذ کرکے لوگوں کو مرتد بناتا تھا۔ کئی لوگ اس کے فریب میں کچنس چکے تھے۔بیان نے حضرت امام محمد باقر جیسی جلیل القدر ہتی کو بھی اپنی خانہ ساز نبوت کی دعوت دی تھی اور اپنے خط میں جو عمر بن عفیف کے ہاتھ امام کے پاس بھیجااس میں لکھاتھا کہ تم میری نبوت پرایمان لاؤتو سلامت رہو گے اور ترقی کروگے، تم نہیں جانتے کہ خدا کس کو نبی بناتا ہے۔جب بیہ خطامام باقررحمۃ اللہ علیہ نے پڑھاتو بہت جلال میں آئے اور قاصدے فرمایا کہ اس خط کو نگل جاؤ۔اس نے خط کھالیا۔اس کے بعد امام نے بیان کے خلاف دعا کی اور چند روز بعد بیان ہلاک ہو گیا۔امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے تھی اس پر لعنت فرمائی۔

بیان کی ہلاکت یوں ہوئی کہ خالد بن عبداللہ قسری عامل کو فہ نے مغیرہ بن سعید بجلی کو زندہ جلادیا تھا۔ بیان بھیای وقت گرفتار کرکے کوفیہ لایا گیا۔ جب مغیرہ جل کر خاک ہو گیاتو خالد نے بیان کو کہا کہ تمہاراد عویٰ ہے کہ تم اپنے اسم اعظم کے ساتھ لشکروں کو ہزیمت دیتے ہو،اب بید کام کرو کہ مجھے اور میرے عملہ کو جو مجھے مل کرنا چاہتے ہیں ہزیمت دے کراپنے آپ کو بچالو۔ بیان چو نکہ جھوٹا تھا کچھ بول نہ سکا۔ آخر مغیرہ کی طرح اس کو بھی زندہ جلادیا

(تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام،جلد7،صفحہ330،وار الكتاب العربي،بيروت\*وَا لَحَقَدَاتُه ﴿إِنَّ شَائِقَكَ لَحُوَ الْآتِبَائِ﴾،جلد1، صفحه397، دار العفاني، مصر \*جهو فيني، صفحه 140، مركز سر اجيد، لابور)

ا الا منصور بجل: ابو منصور عجل اہل کو فیہ کا ایک سخص تھا۔ اس نے پہلے پہل نبوت کا دعویٰ نہیں کیا بلکہ کچھ تمهيدات بانده كرنبوت كادعوى كيا\_ابومنصور عجلي يهليه حضرت امام جعفر صادق رضى الله تعالى عنه كامعتقد غالى رافضى تھا۔جب امام جعفر صادق نے اسے باطل عقائد کے سبب اپنے سے خارج کردیاتواس نے خود دعوئے امامت کی ٹھان لی۔ چنانچہ راندہ درگاہ ہونے کے چند دنوں بعد ہی ہیہ دعویٰ کردیا کہ میں امام باقرر ضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلیفہ و جاتشین ہوں اور ان کا درجہ امامت میری طرف منتقل ہو گیا ہے۔ یہ صحف اپنے تیئن خالق کر دگار کی شکل بتاتا تھا۔ اس کا بیان تھا

پڑھیں گے۔

کہ امام باقر کی رحلت کے بعد مجھے آسان پر بلایا گیااور معبود برحن نے میرے سرپر ہاتھ پھیر کر فرمایا: اے بیٹا! لوگوں کے پاس میرا پیغام پینچادے۔اس نے وعویٰ کیا کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی ورسول ہتے، یو نہی امام حسن و حسین اور امام حسین کے بیٹے رضی اللہ تعالی عنہم نبی ہتھے، پھرامام باقررحمۃ اللہ علیہ نبی ہوئے اور ان کے بعد میں نبی ہوں۔مزیداس نے بیہ نظر بیر عام کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی خبیں ہیں بلکہ قیامت تک نبی آتے

ابومنعور جنت ودوزخ كالمنكر تقااور كہتا تھاكہ جنت سے وہ نغوس قدسيد مراد ہيں جن كى محبت ودوستى واجب ہے اور وہ آئمہ اہل بیت بین اور ووزخ سے وہ لوگ مراد ہیں جن کی عداوت فرض و واجب ہے مثلا ابو بكر ، عمر، عثمان،معاوييه\_معاذالله عزوجل\_

ابومنعور کابیہ بھی عقیدہ تھاکہ جبرائیل امین نے پیغام رسانی میں خطاکی انہیں حضرت علی کے پاس وحی دے كر بميجا تعاليكن وه حضرت محمد صلى الله عليه وآله وسلم كى طرف چلے گئے۔جب يوسف بن عمر تنقفى كوجو خليفه مشام بن عبدالملك كي طرف سے عراق كا والى تھا ابو منصور كے كفريه عقائد كے متعلق علم ہوا تواس نے اسے محر فقار كر كے كوف میں بھانسی پر لٹکاویا۔

رتاريخ ابن الوبري، جلد 1، صفحہ 186 ، دار الكتب العلمية، بيروت \* وَالْحَمَّنَ الله ﴿ إِنَّ هَائِئَكَ هُوَ الْآيَارُ ﴾ ، جلد 1 ، صفحہ 406 ، دار العالي، معسر \* الدولة الأمويَّة عَوامل الازدهام وَتُداعيات الانهيار، جلد2، صفحه 414، دام العرفة، يوروت \* جهوفية بي صفحه 143، مركز سراجيه، لابور،

المكاما كين طريف برخواطى: بداصل بل يبودى تفادائدكس بس بساس كى نشوو نما بوكى اوروبال سے مشرق کارخ کیا۔عبیدالله معنزلیء محصیل علم کرتارہا پھر جاد و سری میں مہارت حاصل کی۔وہاں تامتا کے مقام پر پہنچا جو مغرب اقصیٰ میں ساحل بحرید واقع ہے۔ وہاں بربری قبائل کو دیکھاجو بالکل جابل اور وحشی منصے۔اس نے انہی لو کول میں اقامت کی ،ان کی زبان سیمی اور جادو کے ذریعے سے لو کول کو گروید و بناکراس پر حکومت کرنے لگا۔ 125 جرى يا127 جرى ميں نبوت كاوعوىٰ كيا۔اس كايہ بھى دعویٰ تھاكہ بيہ دىن مهدى اكبرہے جو قرب قیامت کو ظاہر ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صحبت اختیار کریں مے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کے پیچیے نماز

دیگر نبوت کے جھوٹے دعویداروں کی طرح صالح نے بھی مذہب اسلام کی تحریف کرکے ایک شریعت گڑھ لی۔صالح کہتا تھا کہ حضرت محمر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح مجھ پر بھی قرآن نازل ہوتا ہے۔اس نے اپنے قرآن میں جو سور توں کے نام پیش کیے وہ یہ تھے: سورة آدم ، سورة نوح ، سورة فرعون ، سورة مویٰ ، سورة ہارون ، سورة ابلیس وغیر ہ۔

صالح کے مذہب میں رمضان کے روزوں کی بجائے رجب کے روزے فرض تھے۔ اس نے اپنے اپروکاروں پروس نمازیں فرض کی تھیں، پانچ ون میں اور پانچ رات میں۔ ان نمازوں کو وہ اشاروں سے پڑھتے تھے البتہ آخری رکعت کے اخیر میں پانچ سجدے کر لیتے تھے۔ 21 محرم کے دن ہر شخص پر قربانی واجب قرار دی۔ وضومیں ناف اور کمرکادھونا بھی مشروع کیا۔ تھم دیا کہ کوئی شخص عسل جنابت نہ کرے البتہ جو کوئی زناکا مر تکب ہو وہ زناکے بعد ضرور عسل کرے۔

صالح نے تھم دیا کہ جس عورت سے اور جتنی عور توں سے چاہیں شادی کریں البتہ چچا کی ہیٹی سے نکاح حرام قرار دے دیا۔ان کے ہاں طلاق کی کوئی حد نہ تھی۔ یہ لوگ دن میں ہزار مرتبہ طلاق دے کر رجوع کر سکتے تھے۔ صالح نے تھم دیا تھا کہ چور کو جہاں دیکھو قتل کردو۔اس کی شریعت میں ہر حلال جانور کا سر کھانا حرام تھااور مرغی کا گوشت مکروہ تھا۔

صالح سنتالیس سال تک دعوی نبوت کرتار ہا پھر 174 ہجری میں تاج و تخت سے دستبر دار ہو کر گوشہ نشین ہو گیااور اپنے بیٹے الیاس کو وصیت کی کہ میرے دین پر قائم رہنا۔ چنانچہ نہ صرف الیاس بلکہ صالح کے تمام جانشین پانچویں صدی ہجری کے وسط تک تاج و تخت کے ساتھ ساتھ اس خود ساختہ نبوت کے بھی وارث رہے۔

الیاس پانچ سال حکومت کرنے اور اس کے عقائد کو عام کرنے کے بعد مر گیا۔ الیاس کے بعد اس کا بیٹا یونس مسند حکومت پر بیٹھا۔ یہ شخص نہ صرف اپنے باپ دادا کے کفریات پر عمل پیرار ہابلکہ دوسروں کو بھی جرااان عقائد کو اختیار کرواتا۔ اس نے تین سوای قصبات ودیہات کو نذر آتش کر دیااور آٹھ ہزار لوگوں کو اس وجہ سے قتل کردیا کہ انہوں نے اس دین کو اختیار کرنے سے انکار کردیا تھا۔ یونس چوالیس سال کی ظالمانہ حکومت کرکے 268 ہجری ہیں ہلاک ہوگیا۔

یونس کے بعد ابو غفیر محمد بن معاذ بر غواطہ کا باد شاہ ہوا۔اس نے بھی خاندانی رسم پر چلتے ہوئے نبوت کا دعویٰ کیا۔ ابو غفیر کی چواکیس بیویاں تھیں۔ یہ انیٹس سال حکومت کرکے ہلاک ہو گیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹاا بوالا نصار تخت تشین ہوااوراپنے آباؤاجداد کے عقائد کواختیار کیااور چوالیس سال حکومت کرے مر گیا۔اس کے بعداس کابیٹاا بو منصور عیسی بائیس سال کی عمر میں باپ کا جائشین ہو کر شہرت پر خمودار ہوا۔اس نے بھی نبوت کادعویٰ کیا۔اٹھائیس سال تک دعویٰ نبوت پر قائم رہ کر میدان جنگ میں ہلاک ہوا یوں ابو منصور عیسی کے بعد کوئی حکومت کو سنجال نہ سکا اور ای80سال تک مسلمانوں نے اس پر حملے کیے یہاں تک کہ مرابطون نے 451 ہجری میں تسلط کر کے وہاں اہل سنت وجماعت کی حکومت قائم کردی۔

(البيان المغرب في أخيار الأندلس والمغرب،جلد 1،صفحه 224،دار الثقافة، بيروت \* تاريخ ابن خلدون،جلد 6،صفحه 276،دار الفكر، بيروت \* الاستقصا لأعبار دول المغرب الاقصى، جلد 1،صفحه170، دار الكتاب، الدار البيضاء \*فقه التمكين عند دولة الهوابطين،صفحه 51،مؤسسة اقرأ، القاهرة \*دولة الإسلام في الأندلس، جلد2، صفحه 306، مكتبة الحانجي، القاهرة \* جهو له نبي، صفحه 145، مركز سواجيه، لابور)

ا بہافریدی زوزانی نیشا پوری: بدایک مجوی تخص تفاجس نے عبای دور کے حاکم ابو مسلم خراسانی کے وقت میں نبوت کا دعویٰ کیا۔ بہافرید زوزان کارہنے والا تھااور زوزان سے چین کی طرف گیا۔ چین میں سات سال تک قیام کیا۔واپس آتے ہوئے دوسرے چینی تحائف کے علاوہ سبز رنگ کی ایک نہایت باریک قمیض بھی ساتھ لا یاجو زوزان میں نہیں پائی جاتی تھی۔ بہا فرید نے اس قمیض کو دلیل بنا کرلو گوں میں اپنی جھوٹی نبوت کاڈھو نگ یوں ر چایا کہ چین سے رات کے وقت اپنے وطن پہنچا۔ کسی سے ملا قات کیے بغیر رات کی تاریکی میں سیدھابت خانہ کارخ کیااور مندر پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔جب صبح کے وقت پجاریوں کی آمدور فت شروع ہوئی تو آہتہ آہتہ لو گوں کے سامنے نیچے اتر ناشر وع کیا۔ لوگ میہ دیکھ کر جیرت زدہ ہوئے کہ سات سال تک غائب رہنے کے بعداب یہ بلندی کی طرف ہے کس طرح آرہاہے۔

لوگوں کے تعجب کود مکھ کر کہنے لگا کہ حقیقت ہیہ ہے کہ خدانے مجھے آسان پر بلایا تھااور سات سال تک مجھے آسانوں کی سیر کروائی۔وہاں مجھے جنت ودوزخ بھی د کھائی۔ پھر خدانے مجھے شریب نبوت سے سر فراز فرمایااوریہ قمیض پہنا کر زمین پر اترنے کا تھم دیا چنانچہ میں ابھی ابھی آسان سے نازل ہورہاہوں۔ بہافریدنے کہا کہ خلعت جو مجھے آسان

ے عنابت ہوازیب تن ہے۔ غورے دیکھو کہ کہیں دنیا جس ایسا باریک اور نفیس کیڑا تیار ہوسکتاہے ؟لوگ اس قیض کود کیے کر چیرت میں مبتلا ہوئے اور کثیر تعداد جس مجوس اس کے پیروکار ہو مختے۔

بہافرید نے اپنی خود سائنۃ شریعت ہیں سائٹ نمازیں فرض کیں۔ پہلی نماز خدا کی حمد و ثنایہ تھی، وہ سری آسانوں اور زئین کی پیدائش سے متعلق تھی، تیسری حیوانات اور ان کے رزق کی طرف منسوب تھی، چو تھی د نیا ک بی تابی اور موت کو یاو کرنے پر مشتل تھی، پانچویں کا تعلق قیامت سے تھا، چھٹی میں جنت کی راحت اور اہل دوزخ کے مصائب کی یاد تھی، ساتویں نماز میں صرف اہل جنت کی خوش بختی اور فضیلت کابیان تھا۔ نماز میں قبلہ سورج کی طرف منہ کرنا تھا۔ سجدہ کاطریقہ تھا کہ دونوں گھنے زمین پر نہ لکیں بلکہ ایک زانو سے سجدہ بجالا یا جائے۔

بھافرید نے اپنے پیروکاروں کے لیے ایک فاری کتاب بھی تیاری۔اس نے تھم دیا کہ جب تک مولیٹی بڈھا لاغرنہ ہو جائے اس کی قربانی نہ دیں۔حق مہر کی مقدار چار سودر ہم کم سے کم مقرر کی۔

جب ابو مسلم خراسانی نیشا بور آیاتو مسلمانوں اور مجوسیوں کا ایک و فداس کے پاس پہنچااور بہافرید کے دین کی شکلیت کی۔ ابو مسلم نے عبداللہ بن شعبہ کو تھم دیا کہ وہ بہافرید کو گرفاد کرکے لائے۔ بہافرید کوجب گرفادی کا پت چلاتووہ بھاگ فکالیکن بالآخر پکڑا گیا۔ ابو مسلم نے و کیھتے تی بہافرید کا سرتن سے جدا کر دیا اور تھم دیا کہ ان کے پیروکاروں کو بھی قتل کرویا جائے۔ اس کے پیروکارکی بھاگ بھی تھے بہت کم بی مسلم فوج کے ہاتھ آئے۔

(جهوفي ني، صفحه 149، مركز سراجيد الايور)

جہاس قل اخراس مغرفی: اسحاق ابوجعفر منصور عباس کے دور میں 135 ہجری میں اصغبان میں ظاہر ہوا۔
اس نے پہلے صحف آسانی قرآن، تورات، انجیل اور زبور کی تعلیم حاصل کی، پھر جہنے علوم رسمیہ کی پخیل کی۔ زمانہ دراز
کل مختف زبانیں سیکننارہا۔ مختف اقسام کی شعبدہ بازیاں بھی سیکھیں۔ بوس یہ سب علوم سیکھ کرید اصغبان میں آیا۔
اصغبان پین کی کراس نے ایک عربی مدرسہ میں قیام کیا اور یہاں خود کو گو نگا ظاہر کیا۔ دس سال تک اس نے کسی کو خبر نہ
ہونے دی کہ یہ بول سکتا ہے۔ ہر کوئی اسے نہ صرف کو نگا جانیا تھا بلکہ اس سے اشاروں میں گفتگو کرتا ہے اور اس سے افراق کرتا تھا۔

اس نے راز داری سے اپنی آ واز کو خوبصورت کیااور ایک نہایت نفیس قتم کاروغن تیار کیا۔اس روغن کی بیہ خوبی تھی کہ جو کوئی اے اپنے چہرے پر مل لے تو وہ بہت خوبصورت ہو جاتا تھا۔ یو نہی اسحاق نے دور نگ دار همعیں بھی تیار کر کیں۔

ا یک رات جب سب لوگ سور ہے تھے تواس نے وہ روغن اپنے چہرے پر مل لیااور همعیں اپنے سامنے رکھ کر جلادیں۔ان شمعوں کی روشنی اور چہرے پر لگے روغن سے بہت دلفریب چیک پیداہو گئی۔اس کے بعد اس نے زور زورے چیخناشر وع کردیا۔جب مدرسہ کے لوگ جاگے اور اس کے پاس آئے تو بیہ نماز میں مشغول ہو گیااور بہت خوش الحانی اور تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنے لگا کہ بڑے بڑے قاری بھی اش اش کرا تھے۔

جب مدرسہ کے معلمین اور طلبہ نے بیرسب دیکھا تو حیرت زدہ ہو کراپنے عقل کھو بیٹھے اور بیر چاہا کہ پورے شہر میں ان اس بات کا چرچا کیا جائے یوں بات مشہور ہوتے ہوتے شہر کے قاضی تک پہنچ گئی۔شہر کے لوگ سمیت قاضی اس کے پاس آئے اور سب بااد ب کھڑے ہو کر ان سے پوچھنے لگے کہ حقیقت حال کیا ہے۔اسحاق ای وقت کا منتظر تھا۔ اب اس نے یوں کہانی گڑھ لی کہ آج رات دو فرشتے میرے پاس حوض کو ثر لے کر آئے اور مجھے اپنے ہاتھوں سے عسل دیااور کہنے لگے ''السلام علیك یا نبى الله'' پھرمجھے كہااے الله كے نبى ! ذرامنه تو كھو ليے۔ میں نے منہ کھول دیا۔ فرشتے نے ایک نہایت لذیذ چیز میرے منہ میں ر کھ دی۔ جیسے ہی میں نے اسے نگلا تو مجھے قوت گویائی مل حمي اور مين نے كها " اشهدان لا اله الا الله و اشهدان محمدا رسول الله" بيس كر فر شتول نے كها محمد صلى الله عليه وآلہ وسلم کی طرح تم بھی رسول ہو۔ میں بڑا حیران ہوا کہ تم بیہ کیسی بات کررہے ہو، حضور علیہ السلام کے بعد تو نبوت کا سلسلہ ختم کردیا گیاہے؟ فرشتے کہنے لگے بیہ درست ہے گھر حضرت محمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت مستقل حیثیت رکھتی ہے اور تمہاری بالتبع اور ظلی و بروزی ہے۔( قادیانی بھی یہی کہتے ہیں ثابت ہوا کہ قادیانیوں نے بیہ بات ای اسحاق سے کا بی کر کے مرزایر پیٹ کی ہے۔)

اسحاق نے کہا کہ جب فرشتوں نے مجھے نبی بنادیا توہیں نے اس منصب کا انکار کیااور کہا جب تک مجھے کوئی معجزه نہیں دیاجاتا میں اس نبوت کو قبول نہیں کروگا۔ جب میرااصرار بڑھاتو فرشتوں نے مجھے تمام آسانی کتابوں کاعلم دیا، کئی زبانوں کاعلم دیا۔جب فرشتے چلے گئے توان کے انوار کے کچھ آثار میرے چیرے پر بھی نمایاں ہو گئے اور میر ا چېره خوبصورت وروشن هو کيا۔

جب اسحاق نے برملا نبوت کا دعویٰ کیا تو مجمع میں موجو داہل علم حضرات کو توان کے علم نے بچالیا اور علائے کرام نے اسحاق کوا نکار کیااور عوام کواس فتنہ ہے بہت رو کالیکن جاہل عوام ہمیشہ کی طرح یہاں بھی اسحاق کے قابو میں آئی اور کثیر عوام اسحاق پر ایمان لے آئی۔

جب اسحاق کی ماننے والوں کی تعداد کثیر ہوگئ تواس نے بصرہ، عمان اور ان کے توابع جگہوں پر قبضہ کر لیا۔ یوں خلیفہ ابو منصور عباسی کی فوج اور اسحاق کذاب کی فوج کی جنگیں ہوئیں بالآخر اسحاق مار اگیا۔

(تأبريخ ابن علدون، جلد3، صفحہ249، دار الفكر، بيروت \*جهو في تبي، صفحہ151، موكز سو اجيه، لايور)

☆ مقتع خارجی: اس کا نام عطا او رکہا گیا تھیم ہے۔ 161 ہجری میں خراسان میں نبوت کا دعوی کیا پھراولوہیت کادعویٰ کیا۔ تناشخ ارواح کا قائل تھا۔ کثیر لو گوں کواپنا پیروکار بناکر مضبوط فوج تیار کرلی۔سعید حرشی نے اس کے قلعہ کا محاصرہ کرلیا۔جب اس کو اپنے مغلوب ہونے کا احساس ہوا تو اس نے اپنی عور توں اور اہل کو زہر پلائی اور خود بھی زہر پی کر ہلاک ہو گیا۔مسلمان جب قلعہ میں داخل ہوئے تواس کا سر کاٹ کر باوشاہ مہدی کے پاس حلب

(النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، جلد2، صفحه38، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دارالكتب، مصر \* وَالْحَتَدَاهُ ﴿ إِنَّ شَايْتَكَ هُوَ الْآتِيَّةِ ﴾، جلد1،صفحہ502،رارالعفائي،مصر)

ﷺ **استاد سیس خراسانی:** خلیفه ابو جعفر منصور عباس کے دور میں میہ هخص ہرات، سجستان وغیر ہاطراف خراسان میں دعوئے نبوت کے ساتھ ظاہر ہوا۔اس کے جال میں کثیر لوگ بھینے اوران کے پیروکاروں کی تعداد تنین لا کھ ہو گئی۔اتنی تعداد دیکھ کراس کے دل میں حکومت پر قبضہ کرنے کی خواہش پیداہو ٹی اور کثیر لڑائیوں کے بعد بالآخر یه کرفنار ہو کیا۔ (جھوٹےنبی،صفحہ156،مرکزسراجیہ،لاہوں)

ا الوعبيس اسحاق اصفهاني: ابوعبيلي اسحاق بن يعقوب اصفهان كاايك يهودي تھا\_ يهود حضرت عبيلي ابن مریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو نبی نہیں مانتے بلکہ وہ آج تک اس مسیح کی آمد کے منتظر چلے آتے ہیں جس کے ظہور کی بشارت جناب مولیٰ کلیم الله علیه السلام نے دی تھی۔ابوعیسیٰ نے دعویٰ کیا کہ میں مسیح منتظر کارسول ہوں۔اس کا بیان

تھاکہ مسیح منتقرسے پہلے کیے بعد دیگرے پانچ رسول مبعوث ہوں سے جن کی حیثیت جناب مسیح موعود کی ہی ہوگی۔ میں بھی ان یانچوں میں سے ایک رسول ہوں۔ بیراس بات کا مدی تھا کہ خداعز وجل مجھے سے ہم کلام ہوااور جھے اس بات كامكلف بناياب كه ميں بني اسرائيل كوغامب توموں اور ظالم حكر انوں سے نجات دلاؤں۔

اس نے اپنے پیروؤں پروس نمازیں فرض کیں ان کے او قات معین کردیے۔اس نے بیہود کے بہت سے احکام شریعت کوجو تورات میں ند کور ہیں ان کی مخالفت کے۔بے شاریہود نے اس کی متابعت اختیار کی۔جب جمعیت بہت بڑھ چکی تواس نے سیاس افتذار حاصل کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے شروع کیے۔ رے میں خلیفہ ابوجعفر منعور کے تشکرے اس کی ٹر بھیڑ ہوئی۔ لڑائی سے پہلے اس نے اپنے ہاتھ کی لکڑی سے زمین پر ایک خط مھینج کر اپنے پیروؤں سے کہاکہ تم لوگ اس خطریہ قائم رہواور اس سے آ کے نہ بڑھو۔ دھمن کی مجال نہیں کہ اس خط سے آ گے بڑھ كرتم پر حمله آور جوسكے۔ آخر جب دوران جنگ منصور كالشكر پيش قدمى كرتابوا خط كے پاس پہنچااوراس نے ديكھاكه اس کے جموث کا پول تھلنے والاہے تو حبث سے اسپنے پیروؤں سے علیحدہ ہوااور خطریہ پہنچ کر لڑائی شر وع کر دی۔اس کو و كيد كراس كے بيرو بھى خطرر آ گئے اور خوب جنگ ہوئى۔ بكثرت مسلمان شہيد ہوئے ليكن مسلمانوں نے ابوعيس اور ان کے کثیر پیروکاروں کوموت کے گھاٹ اتار کریہ فتنہ فتم کرویا۔ میں جھوٹے نبی،صفحہ 158،موکوسواجیہ،لاہور،

جاد و کری اور شعبده بازی میں مہارت رکھتا تھا۔امام مہدی اور نبی ہونے کا دعویٰ کرتا تھا۔ شروع میں حضرت امام جعفر مهادق رحمة الله عليه اور ان كے صاحبزاد و حضرت اساعيل كى خدمت ميں رہاكرتا تھا چنانچہ ان كے ساتھ معر بھى كيا۔ حضرت اساعیل کے وصال کے بعدان کے فرز تد محمہ کے پاس رہنے لگا۔

دراصل امام جعفر صادق کے دوصاحبزادے تھے: بڑے اساعیل تھے یہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ الله علیہ کی حیات بی میں دنیا سے پردہ کر سکتے ستھے۔ووسرے امام موسیٰ کاظم ستھے جوامام جعفر صاوق کے بعد امام ہوئے۔اساعیلی فرقد امام جعفر صادق کے بعدان کے بڑے بیٹے اساعیل کوامام برحق تسلیم کرتے ہیں۔

عبدالله ای فرقہ میں تھا۔اس نے امام محمد کے انتقال کے بعد ان کے غلام مبارک کو اس غرض کے لیے بھیجا كه لوكول كوند بهب اساعيليدكي دعوت دے۔خود عبداللہ بھي كو بستان عراق اور پھر شهر بعر ه ميں جاكر اساعيلي ند بب ک اشاعت و تروت کی کرتار ہا۔ عبد اللہ اہوازی پہلے تو پچھ مدت تک لوگوں کو اساعیلی مذہب کی دعوت دینار ہالیکن بعد کو اس نے اس مسلک میں پچھ ترمیمیں کرے اس میں انحاد وزند قد کے جرافیم داخل کردیے اور پھر تھوڑے عرصہ کے بعدائي نبوت ومهدويت كالجمي وهندور ويشف لكار

عبدالله بن میمون نے اساعیلی ند بب چپوڑ کر اپنے والدے ایجاد کردہ ند بب کی تبلیج شروع کی جس کا نام "باطنی فرقه"ہے۔

باطنی ند بب کے عقائد و نظریات بچے یوں سے کہ قرآن وحدیث کی واضح احکام کے ظاہر پر عمل کرناحرام اور ان کے باطن پر عمل کر نافرض ہے۔ انہوں نے نماز، روزہ ، جج، زکوۃ، وضو وغیرہ کے رائج طریقوں کو چھوڑ کراس کے کچھ اور ہی معنی گڑھ کیے۔ انہوں نے کہا کہ نمازے مرادر کوع وسجود کرنامولویوں نے ایجاد کیاہے۔ یونمی باطنی فرقہ نے ملا تکہ، شیطان، جن، جنت ودوزخ، قیامت کے مجمی عجیب معنی بیان کیے جیسے ملا تکہ سے مراد وائی و منادی ہے، جبرائیل سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقل و فراست ہے، شیطان سے مراد ظاہر پر عمل کرنا ہے، جن سے مراد محنوار لوگ، قیامت کا مطلب مسی چیز کا اپنی اصل کی طرف آنا، جنت و دوزخ ہے مراد جسمانی راحت وجسمانی تکلیف ہے ، حج کا مطلب امام کی زیارت کے لیے جانا، روزہ سے مراد امام کاراز افشانہ کرنا، طواف سے مر او ائمہ طاہرین کے گھر، زکو ہے مراد دل کی صغائی اور پاکیزگی ، محسل سے مراد توبہ کرکے امام سے دو ہارہ عہد کرنا

والبيأن الهفوب في أعبار الأندلس والمغوب، جلد 1، صفحہ 281، وار الفقائق، بيروت\* تاريخ الإسلام ووقيات المشاخير والأعلام، جلد24. صفحہ22، رأم الكتاب العربي،بيروت\*البداية والتهاية، جلد11، صفحہ131، رأم إحياء التراث العربي\*قصة الحصارة،جلد13، صفحه 221، دارا لجيل، بيروت\* رولة السلاجقة وبروز مشروع إسلاي لمقاومة التعلفل الباطني والفزو الصليبي، صفحه 48، مؤسسة اقرأ، القاهرة \* جهو في مفعد165 مركز سراجيد، لايور)

ا جماع بن كيال جن : احمد بن كيال فارس اور عربي كابر امعنف كزرائه وبلغ اور مشهور ومعروف المين كيال المعروف مقرر تعا۔ای صلاحیتوں کے مان نے اسے مرواد بااور شیطان نے اس صلاحیتوں کواس کے سامنے بہت بڑھا چڑھا کر چیش کیا یہاں تک کہ اس نے نبوت کادعویٰ کر دیا۔ ابتداش یہ لوگوں کو اہل بیت کی طرف بلاتا تھالیکن کچھ مدت کے بعد یہ دعویٰ کیا کہ بیل ہی امام زماں امام مہدی ہوں۔ وہ لوگ جو اس کی جاد و بیائی سے متاثر سے انہوں نے اس امام مہدی تسلیم کر نیا۔ پھر بعد بیل اس نے نبوت کا وعویٰ کیا اور یہ یہاں تک کہد دیا کہ بیل تمام انبیاء سے افضل ہوں۔ (جدو ٹنی، صدحہ 182، مرکز سراجہ، ادبور) ہن کا ایک مختص موضع ہن محکم خارتی: اسے صاحب الزنج بھی کہا جاتا ہے ۔ یہ قبیلہ عبد القیس کا ایک مختص موضع وردیفین مضافات رہے میں پیدا ہوا۔ خوارج کے عقائد و نظریات کا حال تھا۔ ابتدا میں اس کا ذریعہ معاش خلیفہ مستنصر عہاس کے بعض حاشیہ نشینوں کی مدح و توصیف میں قصائد کھ کر پچھ انعام حاصل کرنا تھا۔ جب پچھ اثر رسوخ ہواتو خواہ شات نقسانی نے جوش مارااور یہ 249 ہجری میں بغداد سے بحرین چلاگیا اور دعوے نبوت کردیا۔

اس نے اپناایک صحیفہ آسانی بنار کھا تھا۔ اس کادعویٰ تھا کہ جھے قرآن کی چندالی سور تیں دی گئی ہیں جو جھے یاد نہ تھیں۔ وہ ایک ہی ساعت میں میری زبان پر جاری ہو گئیں ،ان سور توں میں بحان ،الکہفاور صاد ہیں۔

چونکہ یہ ایک چرب زبان شخص تھااس لیے کئی لوگ اس کی چرب زبانی پر فریقتہ ہو کر اس کے حلقہ احباب میں آگئے۔ بحرین میں کافی عرصہ اپنا حلقہ بڑھانے کے بعدیہ اپنے پیروکاروں کے ساتھ بھرہ چلا گیااور اپنے نہ ہب کی ترو تج کے لیے کو شاں ہو گیا۔

جب بھرہ کے عامل محدر جانے اسے گرفتاد کرنے کے لیے سابی بھیج تو یہ بھاگ گیااور اس کا پیٹااور بوی گرفتاد ہوگئے۔ یہ بغداد بھاگ گیااور وہاں ایک سال تک مقیم رو کر پروپیگٹھ ایس مصروف رہا۔ اس نے موقع پاکر پھر بھر وی طرف مراجعت کی اورہ وہاں زنگیوں کو اپنے ساتھ ملاتار باہوں رفتہ رفتہ ایک بڑی فوج تیار ہوگئے۔ علی بن محمہ خارتی نے بوں اپنی فوج کو مسلمانوں سے لڑنے کے لیے ابھار ااور کئی سالوں تک مسلمانوں کے ساتھ ان کی جنگیں ہوتی رہاں۔ ایک محض خیبر کا بیودی آیا جس کا نام ماند ویہ تھا، اس نے زخچ کا ہتھ چو مااور اسے سجدہ کیا۔ زخچ سمجھا کہ یہ سجدہ بطور شکرانہ دیدار کے جس بیودی سے اس نے مساکل دریافت کیے جن کے جوابات اس نے دیئے۔ اب یہ کمان ہوا کہ یہودی کو قورات میں میر اتذ کرہ ملا ہے اور وہ میری موافقت میں مسلمانوں سے جنگ کرنا مناسب سمجھتا ہوا کہ یہودی کو قورات میں میر اتذ کرہ ملا ہے اور وہ میری موافقت میں مسلمانوں سے جنگ کرنا مناسب سمجھتا

جسمانی علامتیں کیا کیا مذکور ہیں؟ میروی نے وی علامتیں بتائیں جواس خارجی کے جسم میں محیس،خارجی نے وہ علامتیں اسپے جسم پر د کھائیں میہودی نے پہوان لیا کہ واقع یمی علامتیں تورات میں مذکور ہیں۔

وقت كاخليفه كئ سيه سالار بحيجة رباليكن زعى است فكست ويية رب\_ آخر كارشا بزاده ابوالعباس معتصدين موفق کو باد شادنے اس سے لڑنے کے لیے بھیجااور اس نے رفتہ رفتہ زنگیوں کو شکست دے دے کر آخر کارز تکیوں سے مسلمانوں کو آزاد کروایا۔الموفق کی فوج نے اس کے جسم کے مکازے لالا کرمسلم فوج کو یقین دلایا کیا کہ زیج محل ہو گیا ہے بالآ خرلواؤکے ساتھیوں میں ہے ایک غلام آباجو ایک محوڑے پر سوار ہو کرایڑی مار رہا تھااور اس کے ہمراہ اس کا سر تھا۔ مسلمانوں اس کے قبل ہونے پر سجدہ شکراد اکیا۔ موفق نے اس کا سر ایک نیزے پر نگانے کا تھم دیاتا کہ لو گوں کو اس کے قل کالیقین ہوجائے۔

خارجیوں کی طرح علی بن محمد خارجی بھی اہل بیت کاسخت وقیمن تغلہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے سخت بغض رکھتا تھا۔ جامع مسجد کے صحن میں اپنا تخت بچیوا کراس پر پیٹھ کر معنرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عند پر معاذ الله لعنت كرتا تفاراس نے ايك مرتبه اپنے لشكر ميں سادات عظام كى خواتين كو نوندُياں بيا كر فروخت كيا\_ايك ایک زنگ نے دس دس سیدانیال تمریس رسمی ہوئی تحیی ۔

(البدء والتأريخ، جلد4، صفحہ35، مكتبة الثقافة الدينية "تأريخ الطبري، جلد9، صفحہ412 ـــ، وار التراث، بيروت "تأريخ ابن الوروي، جلاد1، صفحه 224، دار الكتب العلمية، يوروت" كنز الدرس وجامع الغرب، جلد5، صفحه 265، عيسى اليابي، الحلي "تهارب الأمير وتعاقب الحمير، جلد4،صفحہ،397،سروش، طهران\*الكامل في التأريخ،جلد6،صفحہ263،رام الكتاب العربي، بيروت "كاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، جلد 20، صفحه 138 ، وان الكتاب العربي، يوروت " المعتصر في أعيان البشر، جلد 2، صفحه 44، المطيعة الحسينية المصرية " تاريخ ابن خلنون، جلد4،صفحه24،وارالفكر، يوروت جهو في صفحه189،مركزسراجيه،الايور)

المن الشعث قرمط: يد مخص كوف كارسن والا تعاد شروع من نيكوكار تعابعد من ايك بالمنى فرقد ے ہاتھ چڑھ گیااور ایمان سے ہاتھ وحو کر نبوت کا دعوی کر بیٹھا۔ واقعہ چکھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ گاؤں کاربوڑ دوسرے گاؤں کے لیے جارہا تھا، راہ میں اس کو ایک باطنی فرقد کا تبلیغی ملاء حمدان نے باطنی سے بوج پھاآ ہے کہاں جائیں مے ؟ واعی نے ای گاؤں کا نام لیا جہاں حمدان کو جانا تھا۔ حمدان نے کہا آپ کسی بیل پر سوار ہو جائیں! اس نے کہا جھے اس کا تھم نہیں دیا گیا۔ حمدان نے پوچھا کیا آپ تھم کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے ؟ وای نے جواب دیا: ہال میراہر کام

تھم کے ماتحت انجام پاتا ہے۔ حدان نے سوال کیا کہ آپ کن کے تھم پر عمل کرتے ہیں؟ کہنے لگا میں اپنے مالک اور تیرے اور دنیاو آخرت کے مالک کے علم کی تعمیل کرتا ہوں۔ حمدان نے کہا کہ وہ تواللہ عزوجل ہے۔اس نے کہا تو بھے كہتا ہے۔ حدان نے يو چماآب فلال كاؤں كس غرض سے جارہے ہيں؟ باطنی نے كہا جھے تھم ملاہے كه وہال كے باشندوں کو جہل سے علم، صلالت سے ہدایت اور شقاوت سے سعادت کی طرف لاؤں۔ حمدان نے کہا جھے مجی ایسے علم کا فیضان عطالیجے۔ یوں حمدان بالمنی فرقہ کے قابو میں آئمیااور بالمنی نظریات کی تبلیع کرنے لگا۔

حمدان نے بعد میں امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ چو نکہ رہ بہت عبادت مزار تعابوں کی لوگ اس کے دامن فریب میں آتھے۔حمدان نے اپنے پیروکاروں پر پچاس نمازیں فرض کیں۔ جب لوگوں نے شکوہ کیا کہ نمازوں کی کثرت نے انہیں دنیاوی اشغال اور کسب معاش ہے روک دیا ہے تو بولا: اچھامیں اس کے متعلق ذات باری کی طرف رجوع کروں گا۔چندر وز کے بعد لوگوں کوا یک نوشتہ د کھانے نگاجس میں حمدان کو خطاب کر کے لکھا تھا کہ تم ہی مسیح ہو،تم ہی عیسیٰ ہو،تم ہی کلمہ ہو،تم ہی مبدی ہو،تم ہی جرائیل ہو۔ یعنی اس نے لینی نبوت کادعویٰ کر دیا۔ بدیجی کہہ دیا که حضرت عیسیٰ مجھے فرما سکتے ہیں کہ نماز صرف چار ر گعتیں ہیں۔ دور کعت قبل از فجر اور دور کعت قبل از غروب بقیہ نمازیں کوئی نہیں۔ پھراذان بھی اپنی گڑھ لی۔اس نے سال بھر میں صرف دوروزوں کا تھم دیاا یک روزوماہ عہر جان اور ا یک نور وز کابه شراب کو حلال اور عسل جنابت کو ختم کر دیا۔ کعبہ کی بیجائے بیت المقدس کو قبلہ بنادیا۔

حمدان کی موت کیے ہوئی اس کے بارے میں پہلے پات نہیں۔حمدان کے مذہب کو قرامطہ بھی کہا جاتا ہے جس کے بارے میں تاریخ شاہد ہے کہ یہ فدہب کافی عرصہ رہااور اس کے ماننے والول نے اسلام کو بہت نقصال پہنچایا، مسلمانوں کو کافر سمجھ کران ہے جنگیں کیں، جوان کے عقیدے کونہ مانتا تھااسے قبل کروسیتے ہتھے۔ یہاں تک کہ ابوطاہر قرمطی (جس نے خود کو غداکااوتار کہا) نے اپنا قبلہ کعبہ سے ہٹا کربیت المقدس کو بنالیا تھااور اس غرض سے کے لوگ كعبه كوچھوڑ كردوسرى جكه ج كرنے آئيں ده 317 جرى ميں جراسود كوا كھاڑ كرلے كيا، ليكن مسلمانوں نے اس کے منصوبے کو ناکام بنادیاآ خرکار 339 ہجری کو حجراسود واپس خانہ کعبہ میں نصب ہو گیا۔

319 جری میں کم معظمہ فوج کے ساتھ داخل ہو کر فانہ کعبہ کے سامنے شراب بی، گھوڑے سے مسجد میں پیشاب کروایا، زائرین کعبہ کو قتل کیا، زمزم کا کنوال اور مکہ معظمہ کے متعدد کنویں اور ندی نانے اور گڑھے مسلمان کی لاشول ہے بھر محکتے۔

اس ممل وغارت کے سبب317 ہجری ہے 327 ہجری کل جج مو توف رہا۔ ابو طاہر اس واقعہ کے بعد مر من چیچک میں مبتلا ہوا،اس مرض نے اس کاایہا بُراحال کردیا کہ جسم تکڑے تکڑے ہو کیااور آخر کار ذلت کی موت

وتاريخ الطبري،جلد،10،صفحہ25،رار التراث،بيروت\*المنتظم في تاريخ الأمم والملوك،جلد،12،صفحہ291،رار الكتب العلمية، بيروت "الكامل في التأريخ، جلن6، صفحه 463، وأر الكتاب العربي، بيروت "تأريخ ابن خلنون، جلن3، صفحه 419، وأر الفكر، بيروت "التعاظ المعقاء بأعياء الأثمة الفاطميين الحلفاء، جلد 1، صفحه 151 ، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، لمنة إحياء التراث الإسلامي \* كنز الدير، وجامع الفرى، بعلن 6، صفحه 44، عيس الياني، الحلبي \*جهو في مصفحه 205، مركز سراجيه، لايور)

ا على بن هنل يمن : 293 جرى من على بن فضل نام كاايك مخص جويبلے اساعيلى فرقد من تھا مضافات اللہ على من اللہ عنوان سے صنعاء میں اس وعویٰ کے ساتھ آیا کہ وہ نبی اللہ ہے۔ کافی عرصہ بدایتی نبوت کا ڈھو تک رچاتار ہالیکن کوئی اس کی طرف متوجہ ند ہوا۔اس نے ایک ڈرامہ یہ کیا کہ ایک خاص چیز مختف جانور کی چربی، گوبر اور دیگر اشیاء سے تیار کی مجرایک رات بلند مکان پر چڑھ کریہ مولیاں د مکتے ہوئے کو کلوں پر ڈال دیں ،ان سے سرخ ر نگ کا دھواں اٹھنے لگاءاب اس د حوے میں ایسا ظاہر ہونے لگا کہ اس کے اندر کوئی مخلوق ہے جسے آگ کا عذاب مور ہاہے۔

یہ منظر دکھا کراس نے لوگوں کو بیہ بتلانا چاہا کہ میری نبوت کا انکار تمہارے لیے باعث عذاب ہے۔اس فریب میں کئی لوگ مبتلا ہو سکتے اور اس کے پیرو کار بننا شروع ہو سکتے۔ وقت کے علماء نے اس کی خوب تر دید کی لیکن جالل عوام نے علاء کے ارشادات کی طرف کوئی توجہ نہ کی اور دن بدن اس کے ماننے والوں کی تعداد بڑھنا شروع

علی بن فضل نبوت کے ساتھ ساتھ کسی حد تک خدائی کا مجمی دعویٰ کرتا تھا چنانچہ اپنے ایک مانے والے کی طرف ایک خطیس اس نے یوں مضمون تحریر کیا<sup>ود</sup> من باسط الادض دواجها و مزلزل الحیال و مرسها علی بن باب ششم : فخمّ نبوت

الفضل ان حیدہ خلاں بن خلاں ''ترجمہ: بے تحریر زمین کے نمٹیرانے اور باکنے والے اور پہاڑوں کے بلانے اور نمٹیرانے والے علی بن فضل کی جانب ہے اس کے بندہ فلال بن فلال کے نام ہے۔

اس نے بھی اپنے ند بہب میں تمام محرمات کو طال کر دیا تھا یہاں تک کہ شراب اور بیٹیوں سے نکاح بھی جائز قرار دے دیا۔ اس طرح کی بے شرمی عام ہونے کے سبب شریف لوگ اس کے مخالف ہو سکتے اور ایک وعوت میں کسی نے اسے زہر پلاکر موت کے کھاٹ اتار دیا۔

(مرآة الجنان وعيرة اليقظان في معرفة مأيعتبر من حوادث الزمان، جلد2، صفحہ 204 ، دار، الكتب العلمية، بيروت \* جهو\_ في، صفحہ 239 ، مركز سراجيد، لاہور)

جہٰ حامیم بن من اللہ محکی : 313 جری میں ابو محد حامیم بن من اللہ محکی نے سرز مین ریف واقع ملک مغرب میں دعویٰ نبوت کیا اور اپنی فریب کاری کا جال بھیلا کر ہزار ہاعوام کو اپنا پیرو بنالیا۔ اس نے اپنے مانے والے کے لیے شرعی اسلامی احکام میں بہت زیادہ تبدیلی کی۔ فنزیر کو طلال کرویا، فج ، زکوۃ اور وضو کو ختم کردیا، ماور مضان کے روزے فتط آخری عشرہ کے تین ، شوال کے تین اور ہر بدھ اور جسمرات کو دو پہر تک کاروزہ منتین کیا۔ پانچ نمازوں کی جگرہ و نمازیں لازم کیں، پہلی طلوع آفاب اور دوسری غروب آفاب کے وقت۔

اس کی پھوپھی جس کا نام تبخیت پاتا بعثیت تھا، کا ہند اور ساحرہ تھی۔ یہ بھی نیبیہ متصور ہوتی تھی اور اس کا نام بھی نمازوں جس لیا جاتا تھا۔ اس طرح اس کی بہن دوجوع جو کا ہند اور ساحرہ تھی خاند ساز نبوت کے درجہ پر فائز تھی۔ اس نے اپنے پیروؤں کے لیے ہر ہر کی زبان جس ایک کتاب لکھی جے کلام اللی کی حیثیت سے چیش کیا کرتا تھا۔ اس کتاب کو جو الفاظ نماز جس پڑھے جاتے تھے ان کا مفہوم ہے تھا: توجو کہ آتھوں سے نہاں ہے جھے گناہوں سے پاک کردے۔ اے وہ جس نے موسی علیہ السلام کو دریا سمجے وسلامت پار کروایا۔ جس حامیم اور اس کے باپ ابو خلف من اللہ پر ایمان لایا ہوں۔ میرا سر میری عقل میر اسینہ میر اخون اور میرا گوشت و پوست سب ایمان لائے ہیں۔ جس حامیم کی پھوپھی تابعوں۔ میرا سر میری عقل میر اسینہ میر اخون اور میرا گوشت و پوست سب ایمان لائے ہیں۔ جس حامیم کی پھوپھی تابعت ہے بھی جو ابو خلف من اللہ کی بہن ہے ایمان لا یا ہوں۔

حامیم ایک لڑائی میں مارا کیا جو 31 کیا 320 ہجری میں جینے کے پاک احواذ میں قبیلہ مصمودہ ہے ہوئی۔ لیکن جو فر ہب قائم کر کیاوہ ایک زمانہ تک عبرت کدہ عالم میں موجود رہا۔ حامیم ہی کے خاندان میں عاصم بن جمیل مجی ایک جمونانی گزراہے۔ (البيان المغرب في أعبار الأندلس والمغرب، جلد 1، صفحہ 192، دار الثقافة، بيروت "تاريخ ابن علدون، جلد 6، صفحہ 288، دار الفكر، بيروت \* الاستقصالاعباردول المغرب الاقصى، جلد 1، صفحه 248، دار الكتاب، الدار البيضاء \*جهوعٌ نبي، صفحه 250، مركز سراجيه، لابور)

العريز باستدى: يه صحف علاقد صفانيان كارب والانقار اس نے 322 جرى ميں وعوىٰ نبوت الله عبد العريز باستدى: يه صحف كركے ايك بہاڑى مقام ميں اپنافتنہ عام كيا۔ يہ صحف بڑا شعبدہ باز تھا۔ پانی کے حوض میں ہاتھ ڈال كر باہر نكالثا تو مشى سرخ دیناروں سے بھری ہوتی تھی۔اس قشم کی شعبدہ بازیوں اور نظر بندیوں سے ہزار ہالوگ اس کے فتنہ میں مبتلا ہو گئے۔ علاء حق نے اس کی خوب مخالفت کی لیکن جن جاہلوں کی دلوں پر کفر کی مہرلگ چکی تھی وہ اس کے حلقہ احباب میں آگرا بمان سے ہاتھ دھو بیٹھ۔

باسندی کے پیروکار جب زیادہ ہونے لگے تواس نے زبردستی مسلمانوں کواپنا پیروکار بناناشر وع کر دیااور جو مسلمان اس پر ایمان نہ لاتا ہے محل کر دیتا۔ جب اس کا ظلم بڑھا تو وہاں کے حاکم ابو علی بن محمد بن مظفر نے اس کی سر کوئی کے لیے ایک تشکر روانہ کیا۔ باسندی بلند پہاڑ پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ تشکر اسلام نے اس کا محاصرہ کر کے ،ان کو کھانے پینے سے عاجز کردیاجس کی وجہ سے اس کے اور اس کے لشکر کی حالت ابتر ہوگئی۔ آخر لشکر پہاڑ پر چڑھنے میں کامیاب ہو گیااور اس کے پیروکاروں کو موت کے گھاٹ اتارنے کے ساتھ ساتھ اس مرتد کا بھی سر کاٹ کراس کے (جھوٹےئبی،صفحہ257،مرکزسراجیہ،لاہور)

🖈 محمود بن فرج نیسابوری: اس محض نے نبوت کا دعوی کیااور بعض لوگوں کو اپنا پیرو کا بنالیا بعد میں مر گیااوراس کے پیروکار کر فتار کر لیے گئے۔ (الكامل في التاريخ، جلد6، صفحہ 125، دار الكتاب العربي، بيروت)

ان البناء علاقہ سے ایک محض نے نبوت کا دعوی کیا۔کثیر سوادید نے اس کی اتباع کی اور اپنی جائیدادیں چے کراس کے پیسے اس مخض کو دے دیئے۔ یہ وہ سارا مال لوگوں میں خرچ کردیتا تھا۔اس نے اپنے چار پیر و کار و کے نام خلفائے راشدین کے نام پر رکھے۔ (الکامل فی التأریخ، جلد 8،صفحہ 517، دار الکتاب العربي، بير دت) المستنى: يه تحض شام سے آيا ور فنون ادب ميں مہارت ركھتا تھا۔اس نے نبوت كادعوى كيا اور كثير لوگوں کو فتنه میں مبتلا کر دیا۔ سیف الدولہ باد شاہ سے مل گیااور بعد میں اس سے الگ ہو گیا۔ کو فیہ جاتے ہوئے راستہ میں قتل (المحتصر في أعبار البشر، جلد2، صفحه 105، المطبعة الحسينية المصرية) كردياكيابه العصيم اصبعانى: اس نے نبوت كادعوى كيااوريه بھى كہاكه الله عزوجل نےاسے معراج كروائى اورالله عزوجل نے اس کے سریر ہاتھ پھیراہے۔ (البدو العاریخ، جلد4، صفحہ 35، مکتبة التعافة الدينية)

جئر بوسف البرم: اس نے نبوت کا وعوی کیااور کثیر عوام کواس فتنہ میں مبتلا کیا۔ بیہ تناسخ الارواح کا قائل تھا اس کا نظریه تفاکه الله عزوجل کی روح حضرت آدم علیه السلام بیس منتقل ہوئی اور حضرت آدم سے نوح ، پھر ابراہیم علیه السلام ، بجرموس عليه السلام، بجرعبيل عليه السلام، بجرمحه صلى الله عليه وآله وسلم ، بحر حصرت على رضى الله تعالى عنه ، پھر محد بن حنفیہ اور پھراس کے جسم منتقل ہوئی۔ بیہ شعبہ ہ بازتھا، لوگوں کو شعبہ سے دکھاکراپنا پیروکار بتاتا تفاراس کا دعوی تھا کہ بیہ مروول کو زندہ کرتاہے اور علم غیب ر کھتا ہے۔ بادشاہ مبدی نے اسے گر فرآر کرنے کے لیے لوگ بيع بير اس كا محامره كرلياكيا توبيه ايك قلعه عن بند بوكيا جب محاصره من شدت آئي تواس في عور تول اور غلاموں کو زہر بلا کے مار ویا۔ قلعہ کے جانوروں اور کھانوں کو آگ لگا کرخود کو آگ میں جلا ویا۔ اس نے اپنے پیروکاروے یہ کہا تھا کہ مرنے کے بعدمیری روح کسی اور کے جسم میں آئے گا۔

(البدءوالتاريخ،جلد6،صفحہ97،مكتبةالتقائة الدينية\*تاريخاتصر الدول،صفحہ126،دار،الشرق،بيروت)

اور مسلمانول کے ساتھ جنگ کی اور قبل ہوا۔ (الکامل فی انتاریخ، جلد 7، صفحہ 340، دار الکتاب العربی، بدروت)

ال ال في ال في المن الما يورك دور من نبوت كادعوى كيا اور كثير مخلوق في اس كى اتباع كى اس كى الله كى الله ك بیروکار مانوی کہلاتے تنے۔اس کا غرب شویہ تھا۔اس کا نظریہ تھا کہ عالم دو ہیں ایک نور کااور ایک ظلمت کا۔وونوں ا یک دوسرے سے جدا ہیں۔ نور عظیم عالم ہے۔ مانی نے اپنے ماننے والوں پر روزے اور رہبانبیت کو فرض کیا،ون میں جار نمازیں مقرر کیں ، زکوۃ کودس مسم کے اموال میں مخصوص کیا۔

والمختصر في أعيام البشر، جلد 1، صفحه 47، المطبعة الحسينية المصرية \* تاريخ الخلفاء الواشدين الفتوحات والإنجازات السياسية، صفحه 98، دار

اس نے نوت کے نوت کا دعویٰ کیااور جائیداد میں عور توں کا حصہ مردوں کے برابر تظہر ایا۔ (المعتصري أعبان البشر، جلد 1، صفحه 5، الطبعة الحسينية المصرية)

جیم صناد لیگی: یمن میں مناد لیتی نامی محض نے نبوت کادعویٰ کیااور کثیر لوگوں نے اس کی اتباع کر کے ارتداد کاار تکاب کیا۔ اس نے عور توں اور بچوں کا قتل عام کیا پھر اللہ عز وجل نے اسے طاعون کے ذریعے ہلاک کیا۔

(تاريخ الإسلام دونيات المشاعير والأعلام، جلد 14 ، صفحه 23، دار الكتاب العربي، بيروت)

جنا الباب تر کمانی: روم بیس اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ۔اس کا کلمہ تھا''لا إله إلا الله،الباب ولي الله''کثیرعوام اس کی پیروکار ہوگئ۔روم کے لوگوں کے ساتھ اس کی جنگ ہوئی جس بیس چار ہزار لوگ مارے گئے اللہ''کثیرعوام اس کی پیروکار ہوگئ۔روم کے لوگوں کے ساتھ اس کی جنگ ہوئی جس بیس چار ہزار لوگ مارے گئے اور یہ بھی قتل ہوگیا۔

اور یہ بھی قتل ہوگیا۔

(تاریخ الإسلام و دفیات المشاهد و الأعلام، جلد 46، صفحہ 42، دار الكتاب السربي، بدوت )

ا المغربان الوالمحسين التعلى: يد حران اور تصيبين كودر ميان كه شهرراس عين كاريخ والاتفاراس في الماسة نبوت کا دعویٰ کیااور ساتھ ہے کہنا شروع کیا کہ جس مسے کاانتظار ہے وہ عیسیٰ میں ہوں۔امفرنے دعویٰ نبوت کے بعد طرح طرح کے شعبہ سے د کھاکر نوگوں کو اپنا گرویدہ بنانا چاہا۔ بے شار جاہل لوگ اس کے حلقہ مریدین میں واخل ہو گئے۔جب اس کی جمعیت بڑھنے تکی تو اس کو بھی حکمرانی کا شوق چڑھا،لیکن اس مرتبہ اس جھوٹے دعویدار نے مسلمانوں کو چھوڑ کرعیسائی رومیوں کی طرف رخ کیااوران ہے گئی جنگیں جیت کرخوب مال حاصل کیا۔رومیوں نے حكران نصر الدوله بن مروان حاكم كي طرف نط لكعاكه بهارے تمبارے ساتھ مراسم بنتے ليكن اصفرنے تمبياري مملکت میں رہ کر کئی مرتبہ ہمارے ساتھ جنگ کی ہے۔ اگرتم اپنے پیان اور اتحاد سے دست بر دار ہو بچے ہو تو ہمیں مطلع کروتاکہ ہم اپنی صوابدیدی عمل کریں۔ حاکم کو اصفر کی بڑھتی ہوئی طاقت سے خود بھی خطرہ تھا کہ بیہ کہیں مسلمانوں ہے بھی قتل وغارت کرناشر وع نہ کردے۔ نصرالدولہ نے چند نوجوان اصفر کی طرف بیہے جوبظاہر اس کے حلقه احباب میں آ گئے اور ایک دن جب اصفر اکیلاان کے ساتھ کہیں جار ہاتھا توانہوں نے موقع پاکراصفر کو کر فار کر لیا اور نصرائدولہ کے پاس پیش کردیلہ نصرالدولہ نے اصفر کو جیل بیں قید کردیااوراس کے بعداس کا بچھ حال معلوم نہیں (جهو \_ ثي، صفحہ 282، مرکز سراجيہ، لاہور) بظاہر توابیان لکتاہے کہ جیل بی میں اصفر واصل جہنم ہو کیا ہوگا۔

جہ عبد الله رومی: بير تاجرول كا غلام تھا۔ شيطان نے اس كے اعمال اس كے سامنے التھے كيے اور اس نے نبوت كا دعوى اور بعد بيس قتل كروياكيا۔ (البداية والداية والداية مدد 14، صفحہ 110، دار إحداد التوات العديد)

الم والعربن الوالحشرستان: محدثانى بن ثانى بالمنى ك عبد حكومت بس شام كاساعيليول في الموت سے قطع تعلق کرکے رشیدالدین ابوالحشر کوجو سنان کے لقب سے مشہور تھااپناسر دار بنالیا تھا۔ سنان نے خود نبوت کا وعویٰ کیااور ایک الہامی کتاب متعقدین کے سامنے چیش کی۔ یہ مخفس اینے آپ کواو تار اور مظہر ایز دی بتا تا تھا۔

باطنی لوگ اس کے بڑے معتقد متے۔اس کے سابی اس کے ایک اشارے پر لیک جانوں کو قربان کرنے کے دریے ہوتے تنے۔ یہ ہاملنی محروہ مسلمانوں کے خلاف تنے اور حضرت صلاح الدین ایو بی رحمة الله علیہ کے سخت وحمن شتھے۔ایک مرتبہ صلاح الدین ابولی رحمۃ اللہ علیہ کوشہید کرنے کی بھی کوشش کی۔فرھیوں کو کٹست دسینے کے بعد صلاح الدين ايوني رحمة الله عليه نے ان كا تعاقب كيا وران كى اينٹ سے اينٹ بجادى۔ يہاں تک كه باطنيوں كاسب سے برا قلعہ محاصرے میں لے لیا۔ سنان نے سلطان صلاح الدین کے ماموں شہاب الدین حارمی کے پاس قاصد بھیجا کہ ہماری سلطان سے جان چھڑاؤورنہ ہم تم کو قُلّ کردیں ہے۔ یوں حارمی نے سلطان کو پیغام بھیجااور منت ساجت کی تو (جهو في اصفحه 326 مركز سراجيد، الايور) سلطان صلاح الدين ابوني نے محاصرہ اٹھاليا۔

اس نے محسین بن حمدان محصیبی: اس نے بھی نبوت کا جمو اوعویٰ کیا۔ حسین بن حمدان عراق کے ایک گاؤں ایک گاؤں کے ایک گاؤں میں پیدا ہو۔اس نے کس س میں دعوی نبوت کیااس کے بارے میں دو طرح کہ اقوال ہیں۔ایک قول ہے کہ 656 ہجری کے قریب دعویٰ کیااور ایک قول ہے کہ 338 ہجری کے قریب۔ خصیبی پہلے غالی شیعہ تھا بعد میں نبوت کا دعویٰ کرکے بغداداور بھرہ سے اپنی وعوت کا آغاز کیا۔ حکام نے اس پر سختی شروع کی اس لیے بھاگ کر پہلے سور بیداور مجر دمشن چلا کیا۔وہاں بھی اس نے اپنی نبوت کی تملیغ شروع کی جس کے متیجہ میں حکام نے پکڑ کر قید کر ڈالا۔ مدت تک قیدر با۔اس دوران اس نے داروغہ جیل پر ڈورے ڈالنے شروع کیے ، آخر کاروہ اس پر ایمان لا کر سیجے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ یہ دونول جیل سے بھاگ کر حلب سطے سکتے۔ ان دنوں حلب امیر سیف الدولہ بن حمدان کے زیر حکومت تھا۔ یہاں بھی اس نے اپنی جموئی نبوت کا پرچار کیا توامیر نے اسے قید کردیا۔ پچھ بی عرصہ گزرا تھا کہ امیر سیف الدوله کومعلوم ہوا کہ بیرایک غیر معمولی قابلیت کاانسان ہے۔اس نے اسے قیدے نکال کراہیے مداحوں اور حاشیہ نشینوں میں داخل کرلیا۔ اس کے بعد خصیبی نے ایک کتاب تالیف کی جس کانام ہدایہ رکھا۔ اس کتاب کا انتساب

سیف الدولہ کی طرف کیا۔ سیف الدولہ اس کے فتنے کا شکار ہو گیا۔ اگرچہ سیف الدولہ کا واضح طور پر اس کی نبوت پر ایمان لاناثابت نہیں لیکن اس کے مذہب کو پر وان چڑھانے میں اس کا بہت ہاتھ ہے۔

خصیبی کا فرہب نہ صرف شہر و مضافات حلب میں مضبوط ہوا بلکہ کو و تماہ میں بھی اس کو بڑی مقبولیت ہوئی۔
یہاں تک کہ اس کے مرنے سے پہلے اس کی پیروکاروں کی تعداد تین لاکھ سے بھی زیادہ تھی اور اس کی موت کے بعد
اس کے مانے والوں کی تعداد پانچ لاکھ ہوگئی تھی۔خصیبی نے جج کی فرضیت کا انکار کیا۔اولادِ علی کے سواکسی کے پیچھے
نماز پڑھنے کو ناجائز قرار دیا۔
(جھوٹے نبی،صفحہ 352،مو کو سراجیہ،لاہوں)

ابوالقاسم احمد بن قسى: اس كادور 550 جرى يا 580 جرى كدر ميان بــــابوالقاسم احمد بن قسى شر وع میں جمہور مسلمین کے مذہب پر کار بند تھالیکن دیگر گمر اہوں کی طرح سے بھی شرعی احکام میں عقل کے گھوڑے دوڑانے لگااور نفسانی خواہشات کے ہاتھوں ہلاک ہو گیا یہاں تک کہ نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ بہت لو گوں نے اس کی اتباع کی۔جب علی بن یوسف بن تاشفین شاہ مراکش کواس کاعلم ہوا تواس نے اسے بلا بھیجا۔ وہاں جاکر صاف لفظوں میں اپنی نبوت کا اقرار نہ کیا بلکہ حیلے بہانوں ہے اسے مطمئن کرکے نکل آیا۔ اس کے بعد اس نے شلبہ کے پاس ایک گاؤں میں مسجد تعمیر کرائی اور اپنے باطل نظریات کو شہرت دینے لگا،جب جمعیت زیادہ ہوئی تو مقامات شلب الیلہ اور مزیلہ پر قبضہ کرلیالیکن تھوڑے دن کے بعد خوداس کاایک فوجی سر دار محمد بن وزیراس کامخالف ہو گیااور فوج لے کر اس نے فر نگیوں سے مدد ما نگی۔اس پر اس کے تمام پیر و کار اس سے بد ظن ہو گئے اور اس کے قتل پر اتفاق کر لیا۔ان ا یام میں مراکش کی حکومت علی بن یوسف کے ہاتھ ہے نکل کر عبدالمو من کے اختیار میں چلی گئی تھی۔ یہ شخص بھاگ کر عبدالمومن کے پاس پہنچا۔عبدالمومن نے کہامیں نے سناہے کہ تم نبوت کے مدعی ہو؟ کہنے لگا کہ جس طرح صبح صادق بھی ہوتی اور صبح کاذب بھی ای طرح نبوت بھی دوطرح کی ہے: صادق و کاذب میں نبی ہوں لیکن نبی کاذب ہوں۔عبدالمومن نےاسے قید کردیا۔اس کے بعداس کے حالات کا پیۃ نہیں لیکن بعض ذرائع سے معلوم ہوتاہے کہ اس نے مرنے سے پہلے اپنے عقائدے توبہ کرلی تھی۔ (جهو في نبي، صفحہ 354 ، مركز سراجيد، لاہور)

ا عبد الحق بن سبعین مرس: یه مخص ملک مغرب کے ایک قصبه مریسیه میں ظاہر ہوا۔ دعویٰ نبوت کیا

اور کٹیاس کے پیروکار ہوئے جواپنے آپ کو سبعینیہ کہلواتے تھے۔ان کے ماننے والے نمازاور دو سرے مذہبی فرائض کو کوئی اہمیت نہ دیتے تھے۔اس کواوراس کے ماننے والوں کو ملک سے زکال دیا گیا۔

ابن سبعین مختاجوں اور مسکینوں کی بڑی خدمت کر تا تھااور کہا جاتا ہے کہ سونا بنانے کا فار مولا جانتا تھااور بلیغ کمریں مدد

کلام بھی کرتا تھا۔ان سب خوبیوں کولے کر شیطان نے اس سے دعویٰ نبوت کروایااور سے واصل جہنم کردیا۔اس کی موت 688 ہجری میں یوں ہوئی کہ اس نے فصد کھلوایالیکن خون کو بند نہ کر سکا۔ آخرا تناخون نکل گیا کہ مرگیا۔

رتاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، جلد 49، صفحه 283، دار الكتاب العربي، بيروت\* البداية والنهاية، جلد 13، صفحه 303، دار إحياء

التراث العربي\* النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، جلد7، صفحه232، دار الكتب، مصر \*جهو في نبي، صفحه 360، مركز سراجيه، لابور)

المجمير محمد حسين مشهدى: مير محمد حسين مشهدى معروف "دنمود" و" فربود" مدعى نبوت تحاـ رائج علوم

میں اسے کافی دستریں تھی۔اہل کابل میں اس کی کافی عزت تھی۔صوبہ دار کابل عمدۃ الملک نے اپنی لے پالک لڑکی جو عقد میں اسے کافی دستریں تھی۔اہل کا بل میں اس کی کافی عزت تھی۔صوبہ دار کابل عمدۃ الملک نے اپنی لے پالک لڑکی جو

سیدہ تھی اس کا نکاح اس سے کر دیا جس سے اس کی شہر ت اور زیادہ عام ہو گئی۔عمدۃ الملک کی وفات کے بعد اس نے

د ہلی کی طرف روانہ ہوالیکن انجمی لاہور ہی پہنچاتھا کہ سلطان اور نگ زیب د نیاہے پر دہ کر گئے۔

مجمی چار خلیفه مقرر کیے تھے۔

اپے شاگرد''رشید''جوعمدۃ الملک کے منثی کا بیٹا تھااس کے ساتھ مل کرایک نیا ندہب ایجاد کیااور نبوت کا دعویٰ کردیا۔مجمد حسین نے ایک کتاب فارس کی لکھی جس میں فارس کے جدیدالفاظ استعمال کیے اور پرانے الفاظوں کو عربی طریقہ پرتر خیم کرکے درج کیے اور اس کتاب کی اشاعت کے بعد خود پر نزول وحی کادعویٰ کردیا۔

محمد حسین نے نبوت کا دعویٰ کچھ نرالے انداز سے یوں کیا کہ اس کارتبہ نبوت اور امامت کے مابین ہے۔ محمد حسین نے بعض ایام مخصوصہ کو عید ہائے اسلام کی طرح قابل احترام اور جشن مسرت قرار دیا اور اپنے بیروؤں کو جن کا لقب فریودی رکھا تھا یہ ہدایت کی کہ وہ ان ایام کا احترام کریں۔ اس نے جس روز اس پر پہلی وحی نازل ہوئی اس کا نام روز جشن قرار دیا جے وہ نہایت دھوم دھام سے مناتے تھے۔ محمد حسین نے خلفائے راشدین کی نقالی کرتے ہوئے اپنے

فر بودی تحریک کے لیے لاہور شہر کی آب وہوا کچھ زیادہ ساز گار نہ ثابت ہوئی تود ہلی جاکراس فتنہ کو عام کر نا شر وع کردیا۔ محمد شاہ دبلی کے وزیر محمد امین خان کو جب اس کی شر انگیزیوں کا معلوم ہوا تواس نے اس کی گر فتاری کا تحکم دیا۔ لیکن تقدیر اللی ہے محمد امین کواس کی گرفتاری کا تحکم دیتے ہی مرض قولنج ہو گیا۔ لوگ اس علالت کو محمد حسین کا معجزہ اور اس کی بدد عاکا اثر مسمجھے۔محمد امین کوجب کچھ افاقہ ہواتو گرفتاری کے متعلق پوچھاتو کو توال نے کہا کہ ہم آپ کی طبیعت ناساز کی خبر س کر بدحواس ہو گئے۔ محمد امین نے ہمت کر کے کہا کہ صبح کو ضروراہے گر فقار کر کے لا نا۔اس تھم کے بعد محدامین کامر ض اور زیادہ شدت پکڑ گیااور محد حسین اس پر فخر کرنے لگااور بہت خوش ہوا۔ محدامین کابیٹا قمرالدین نے جب اپنے والد کا بیہ حال دیکھا تو گھبر ایااور اسے یقین ہو گیا کہ محمد حسین کی ناراضی کا بیہ اثر ہے۔اپنے دیوان کے ہاتھ پانچ ہزار روپیداس کی نذر کے لیے بھیجااور معافی کی درخواست کے ساتھ تعویذ کی التجا کی۔ قاصد راستہ ہی میں تھاکہ محمدامین کے انتقال کی خبر مل گئی۔اس واقعہ کے بعد لو گوں میں محمد حسین کی شہر ت اور زیادہ ہو گئی۔ محمد امین کی وفات کے دو تنین سال بعد محمد حسین تھی مر گیا۔محمد حسین کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا نمانمو سجادہ تشین ہوا۔اس کے بیٹے اور محمد حسین کے شاگرد کی آپس میں حصوں پر لڑائی شر وع ہوگئی دونوں دولت کے حریص تھے جب محمد حسین کے شاگرد نے دولت جاتے دیکھی تو فر بودیوں کے جشن کی تقریب میں سارا پول کھول دیااور محمد حسین کے سارے فتنے لو گوں میں عام کردیئے۔ای وقت ہزارہا آدمیوں نے اس باطل مذہب ہے بیزاری اختیار (جهوثےنبي،صفحہ450،مركزسراجيد،لابور)

☆ عبد العزیز طرابلسی: اس نے (717ھ) نے نبوت کا جھوٹاد عویٰ کیا، حاکم طرابلس کے تھم پر ایک لفکرنے اس کو گرفتار کرکے فل کردیا۔ (جھوٹےنبی،صفحہ364،مرکزسراجید،لاہور)

انہ تکروری:1140 ہجری میں جامع از ہر میں اس تحض نے نبوت کا دعویٰ کیا۔اے شیخ احمد عماوی کے ایک میں اس تعلق کے ا سامنے پیش کیاتواس نے کہا کہ 27رجب کو جبرائیل امین نازل ہوئے اور مجھے آسانوں کی سیر کروائی، میں نے ملا تک کو دور کعت نماز پڑھائی، نماز کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے مجھے ایک رقعہ دیاجس میں لکھاتھا کہ تم نبی مرسل ہو۔جب سیخ نے اس کی بیہ باتیں سنیں تو کہا کہ تومجنون ہے۔ تکروری نے کہامیں مجنون نہیں نبی ہوں۔ شیخ نے لو گوں سے اس کو پٹائی کروائی اوراہے جامعہ سے نکال دیا۔ باد شاہ نے اس طلب کیااور اس سے سوال کیاتواس نے وہی پچھ کہاجو شیخ عماوی

ے کہا تھا۔اس کو تبن دن قید کیا گیااور علاکو جمع کیا گیااوراے توبہ کرنے کا کہا گیالیکن وہ اپنے بات پر ڈار بایہال تک کہ اے تل کرنے کا تھم دیا گیا۔ تمل ہوتے وقت وہ اپنے آپ کو یبی کہتار ہاکہ مبر کر جیسے اولوالعزم رسولوں نے مبر (تاريخ عبدائب الآثاري التراجد والأعبار، جلد 1 مصد 219، دار الجيل، بيروت)

ا مرزاعلی بلب: اس کاامل نام علی محد تفااور باپ کا نام محدرضا، جو شیر از کاایک تاجر تفار مرزاعلی محد نے بابی فرقہ کی بنیاد رکھی۔فارس و عربی کی ابتدائی کتب پڑھتے ہی اس نے سخت ریاصتیں کرے زہد میں نام کمایا، پھر کر بلامیں سید کا ظم کے حلقہ در س میں شریک رہا۔ سید کا ظم کی وفات کے بعد اس کے بہت سے شا گرو لے کر کو فیہ پہنچا اور وہاں اپنی مصنوعی عباد توں سے لوحوں کو اپنی طرف ماکل کرالیا، پھر 1260 مدیس اسپنے چیلوں سے یہ اظہار کیا کہ جس مہدی کا انتظار کیا جارہا تھاوہ میں ہی ہوں اور اسکے ثبوت میں بعض احادیث جن میں مہدی موعود کے آکار ذکر کئے مستح ہیں وہ پیش کیے اور کہایہ تمام آثار مجھ میں بوری طرح پائے جاتے ہیں۔غالباً اس نے نبوت کادعوی مجسی کیا تھاجب اس سے مجزہ طلب کیا گیا تو کہنے لگامیری تحریرہ تقریر بی مجزہ ہاں سے بڑھ کر کیا مجزہ ہو سکتا ہے کہ میں ایک ہی دن میں ایک ہزار شعر مناجات میں تصنیف کرتاہوں پھراسے خود لکھتا نجی ہوں اور اس نے اپنی چند مناجات لو گول پر پیش کیں جس میں اعراب تک درست نہ تھا۔ جب اس پر اعتراض ہوا تو کہا: علم ایک گناہ کا مر تکب ہونے کی وجہ سے اب تک غضب النی کاشکار تھامیری شفاعت کی وجہ ہے اس کی خطامعان ہوئی اور بیہ تھم دیا کیا کہ اب فوی غلطیوں کا مضائقة تبين آئنده كوئى الرمحوى علملى كرية توجيحه حرج تبين

عوام كوما تل كرنے كے ليے ايك حرب اور ملاحظه فرمائية : اس نے اعلان كياكه ميرے وجودے تمام اويان متحد ہو جائیں مے کیونکہ میں آئندہ سال مکہ معظمرے خروج کروں گااور جملہ روے زمین پر قبضہ کروں گا،للذاجب تک تمام ادیان متحد ند بهوں نیز تمام دنیامیری مطبع نه به و جائے اس وقت تک تمام مر دوں پر تکالیف شرعیہ معاف ہیں۔ اب اگر کوئی میرا مریداحکام شرعیدادانه کرے تواس پر مواخذہ تہیں ہے۔اس اعلان سے مجمی دنیا پرست عیش کوش الوگ اس کے فریب میں آتے گئے۔

ذراان کے ند بہب کا حال ملاحظہ مو (1) بہن بھائی میں جنسی تعلقات بلا نکاح مجی قائم کرناروا تھا۔ (2) ایک عورت نو آدمیوں سے نکاح کر سکتی تھی بالفاظ دیگر نو آدمی ایک مورت سے نکاح کرنے کے روادار تھے۔(3) کسی ند ہب کی پابندی نہ تھی۔اس مادر پدر آزادی کا بتیجہ نہایت بھیانک نکلااس کے متبعین لوگوں میں اعلانیہ فسق و فجور کا بازار گرم ہو گیااس نے اپنے مریدوں کو چنداحکام بھی دیئے تھے وہ بطور اشعار تھے۔(4) چو نکہ تمام دنیامیرے زیر ملیں ہوگی نیز تمام د نیامیں ایک مذہب ہوناہے للذامیں آئندہ برس مکہ سے خروج کروں گاتا کہ د نیامیرے قبضے میں آ جائے اور میرے وجود سے مقصود اغراض پوری ہو جائیں ، اس کے نتیج میں یقیناد شمنان خدا کی جانیں جسم سے جداہو نگیں، ہزاروں خون کی ندیا بہیں گی، پس جملہ مریدوں کو تھم دیاجاتاہے کہ وہ بطور علامت وشگون اپنے خطوط کو سرخ کیاکریں۔(5)السلام علیم کی بجائے" مرحبا بک"سلام مقرر کیاجاتاہے۔(6)اذان میں میرانام بھی داخل ہو۔ بابی کا کہنا تھا کہ (معاذ اللہ) محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم و علی رضی اللہ عنہ نے مجھ سے بیعت کی اور اب تک بید دونوں ہتنیاں جداجدا تھیں میں ان دونوں کا جامع ہوااس لیے میر انام بھی علی محد ہے۔ نیز جس طرح کوئی آدمی بغیر باب (در وازے) کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتاای طرح مجھے دیکھے بغیر اور مجھ سے اجازت لیے بغیر خدااور دین خداتک نہیں پہنچا جاسکتا۔اس کے چیلوں نے بیہ مذکورہ بکواس سن کر ہی اس کالقب باب کر دیا۔

باب نے اپنے تصنیف کردہ مجموعہ کے ایک حصہ کا نام قرآن دوسرے کا نام مناجات رکھا۔ بابی فرقے کے چندعقائدُ ملاحظه ہوں:

(1)خدا کہیں غائب نہیں ہے بلکہ وہ ہمارے اپنے اندر موجود ہے سوجب ہم اے اپنے اندر دیکھتے ہیں تو وہی اس سے ملا قات کادن ہو تاہے یہ ملا قات قیامت سے وابستہ نہیں ہے بلکہ ہماری زندگی سے متعلق ہے۔ (2) ہمارامر تبدد مکھ کروہ قرآن مسلمانوں کے قرآن سے کئی حصہ بہتر ہے۔

(3)حشرونشرہے مراد نیکی وبدی کی زندگی ہے اگر کوئی تخص گناہ گارہے وہ مر دہ ہو جاتاہے ، کیکن جو ں ہی وہ نیک لوگوں کے پاس آتا ہے وہ زندہ ہو جاتا ہے، گو پاگناہوں کی زندگی چھوڑ کر نیکوں کے پاس آناہی حشر و نشرہے ،اس کے علاوہ قیامت کچھ بھی نہیں ہے۔

یہ فتنہ پرور تھخص کئی سال تک ایران پر چھایارہا۔ آخر کار اے چہریق کے قلعے میں قید کردیا گیا یہاں تک کہ 1265 میں اسے گولی مار دی گئی اور اس کی لاش گلی کوچوں میں گھماکر باہر ڈلوادی گئی۔

(ملحص از مذابب اسلام محمد نجم الغني عان م امهومي ، صفحه 667 ، ضياء القر آن پيلي كيشنز لابوم هاكستان)

الم المحمد على بار فروتنى: ملا محمد على بار فروشى بيسے بابي اوك قدوس كے لقب سے ياد كرتے ہيں۔ على محمد باب كاسب سے بڑا خليف تھا۔ مقام قدوسيت اور رجعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كا مرحى تھا۔ رجعت رسول الله سے اس کی بید مراو تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از سر نود نیا کے اندر تشریف لا کر بار فروشی کے پیکر میں ظاہر ہوئے۔ بابیوں کی بعض تحریروں میں ملا بار فروشی کو علی محمہ باب سے بھی فائق و ہر تربتا یا گیا ہے۔

(جهر ځني، صفحہ489ءمرکز سر اچید، لاہور)

الم مرزا بهاواللد: بهائی فرب بهاء الله في 1863 من تهران ايران من دريافت كياراس كي وروكار كي تعدا پاسے سرلا کھ ہے۔

تع**میلی تعارف:** قریباد و صدی قبل 1844 میں شیر از کے ایک مخص سید علی محد نے جو باب (جس کا ذکر ا بھی چیجے گزراہے)کے لقب سے مشہور ہوادعویٰ کیا کہ وہ موعودِ کل ادبان ہے ،اس نے بیہ بھی خبر دی کہ میرے بعد ا یک دوسرے مظہر اللی کا ظہور ہونے والا ہے جس کی آید کی خبر تمام نداہب کی مقدس کتابوں میں دی تی ہے۔جو لوگ باب يرايمان لائے وہ بابي كہلائے۔

باب كوجب قتل كرويا كياتومير زايحيي (المعروف "وصبحازل") نے اس كى جانشينى كاوعوى كياليكن چونكه اس کی عمراس وقت 19 سال سے زیادہ نہ تھی چنانچہ اس کے بڑے بھائی میر زاحسین علی (بہاءاللہ)نے معاملات کو اپنے ہاتھ میں نیا۔

بهاءالله 1817ء کو تهران میں پیدا ہوا۔ بد وزیرِ ایران مرزاعباس نوری کا بیٹا تھا۔ نام میرزاحسین علی تفا۔ ''بہااللہ''اس کا نقب تھا۔ اس نے مجی کسی مدرسے میں تعلیم نہیں یائی تھی۔ 1863ء میں اس نے اسپے ظہور کا وعوى فرمايا-اس في كهاكه من وبى جو سوعود كل اديان جول جس كى بشارت كتب مقدسه اور باب في دى تحى-سنہ 1268ء میں بابیوں نے ناصرالدین شاہ قاجار پر مولی جلائی اور ایسے شواہد ملے جن سے اس واقعے میں میرزاحسین علی (بہاءاللہ) کا ملوث ہونا ثابت تھا چنانچہ حکومت نے اس کو محرفار کرکے بھائسی دینے کا فیصلہ کیالیکن اس نے روس کے سفار تخانے میں پناہ کی اور روی سفیر و حکومت نے اس کی حمایت کی اور وہ پھانسی ہے چھوٹ کیا اور اس کے بعد بغداد چلا کیااورروی سفیر کو خط لکھ کراس کااور روس کی حکومت کاشکریہ اوا کیا۔ بغداد میں حکومت برطانیہ

ورمیان زبردست کشت وخون رانج بوار

کے کونسل اور فرانسیں حکومت کے نما کندے نے اس سے ملاقات کی اور اس کو لین حکومتوں کی حمایت کا لیمیان ولایا اور اس کو اپنے اپنے ملکوں کی شہریت اپنانے کی حجویز دی۔ میر زایجیں (میج ازل) بھی خفیہ طور پر بغداد چلا گیا۔ اس زمانے میں بغداد، کربلا اور نجف بایوں کی سر مرمیوں کے مراکز میں بدل سختے۔ اس زمانے میں ''موعود بیان'' اور''من یظهرہ اللہ''(جس کو اللہ ظاہر کرے گا) کے وعوے سامنے آئے جس پر اختلاف پیدا ہوا اور بایوں کے

اختلاف میر زاحسین علی اور میر زایحیی کے در میان شروع ہوا۔ دو بھائیوں کے در میان بید اختلاف بایوں کے در میان اور میر زایحیی کے در میان انشقاق اور انشعاب کا سبب بنا اور بہاء اللہ کے پیر دکاروں نے اپنے محروہ کو ''بہائید'' اور منج ازل کے حامیوں نے اپنے فرقے کو ''ازلید' کا نام ویا۔ کہا جاتا ہے کہ اس جھڑے ہے نتیج میں میر زایحی منج ازل نے اپنے بھائی میر زاحسین علی بہاء اللہ کو مسموم کیا جس کی وجہ سے اس پر دعشہ طاری ہوا اور آخر عمر تک اس کے ہاتھوں پر بید دعشہ

میر زاحسین علی نے ''من یظهر الله 'کااوراس کے بعد نبوت اور الوہیت وربوبیت کاوعوی کیا۔اس نے ''خدائے خدایان''،'' خالق کا کتات''،'' واحد قیدی خدا''،''معبود حقیق"،'' دب ما بَدی و لا بُری'' (ووپ وردگار جو دیکھتا ہے اور دیکھانبیں جاتا) جیسے القاب اختیار کئے۔

اس کی موت کے بعداس کے پیر وکاروں نے اس کی قبر کو قبلہ قرار دیا۔اس مختص نے ربوبیت کاوعوی کرنے کے ساتھ ساتھ نئی شریعت پیش کی اور ''سماب اقدس'' مکھی۔ بہائی کہتے ہیں کہ بہاہ اللہ کی کماب اقدس نے تمام صحف و کتب آسانی کو منسوخ کر دیاہے۔ بہاہ اللہ نے دوسری کتب بھی تالیف کی ہیں جو بہت می الملائی اور انشائی غلطیوں کا مرقع ہیں۔اس کی الملائی اور انشائی غلطیوں کا مرقع ہیں۔اس کی حیات میں بی تھی اور تجدید ہوئی۔

بہااللہ کی موت 1892ء میں ہوئی۔ اس کا بیٹا عبدالبدائس کا جائشین ہوا۔ عبدالبدائے 29 سال بہائی ند ہب کی تیلیغ کی اور اس کی زندگی میں بی بہائی ند ہب مشرقی اور مغربی ممالک میں پھیل چکا تھا۔ 28 نومبر 1921ء فلسطین میں بید مراتھا۔ عبدالبها کے بعد اس کے نواسے شوقی آفندی جو آکسفورڈ یونیورٹی سے تعلیم یافتہ تھا،اس کا جانشین ہوا۔ شوقی ربانی نے36 سال بہائیوں کی قیادت کی۔ اس کے دور میں بہائی مذہب کئی ممالک میں پھیل چکا تھا۔ بہائی ایک صلح کلی مذہب ہے۔اس کا بڑا مقصدیہ ہے کہ وہ دنیا کے تمام لو گوں کی ایک حقیقی برادری بنادے تاکہ سب صلحوامن کی زندگی بسر کریں اور سب اپنے آپ کوایک ہی نسل اور ایک ہی ماں باپ کی اولاد تصور کریں۔

بہائیوں کا فتح کا نشان عقاب ہے ، اور ساتھ میں نو کناروں والا ستارا ہے ، یہ عقاب ہے ، اس کو سمبل آف وکٹری کہتے ہیں، جو 9 عدوادیان کا مجموعہ بیان کیا جاتا ہے۔ ستارے کے ہر کنارے پر کسی نہ کسی دین کا نشان بناہوا ہے، ہیفا میں بیت العدل الاعظم کے نام سے ان کاہیڈ کوارٹر ہے ،عکاء اسر ائیل میں بہاء اللہ کا مقبرہ ہے۔ بہائیوں کے دعویٰ کے مطابق 6 ملین بہائی اس وقت د نیامختلف ممالک میں موجود ہیں۔

و ینی کتب: یه وحد ة الادیان کے پیر و کار ہیں ، بقول ان کے ان پر وحی اتری ، اور درج ذیل کتب میں ان کے دین کی تعلیمات ہیں:

1- كتاب الاقدس 2- كتاب الايقان 3- الكلمات المكنونة 4- مجموع الواح مباركه ، جو بهاءاور اس كے بيٹوں کی وصیتوں پر مشتمل ہے۔

5۔ كتاب شيخ۔6۔ الدرر البهيہ 7۔ الحج البهيہ 8۔ الفرائداس كے علاوہ خطوط كے نمونے ہيں جو اس نے مختلف باد شاہوں اور روؤساء کو لکھے۔

بعض کا خیال ہے کہ بیہ کتب بہاءاللہ نے نہیں بلکہ اس کے پیروکاروں نے لکھ کر اس سے منسوب کردی بیں۔ کتاب '' شخصیت وافکار کاشف الغطاء''میں بہائیوں کی دود یگر کتب کاذ کر بھی پایاجاتاہے:

1\_ ہفت وادی2\_ بیکل

الله عزوجل کے بارے میں عقیدہ: ایک خداجو کہ اپنے آپ کود نیا کے مخلف مذاہب میں مسلسل نمودار

**ویگر عقائد:** روح ابدی اور ضروری اچھی چیز ہے۔ زندگی کا مقصد اپنے آپ کور وحانی طور پر مضبوط کرنااور خداکے قریب ہوناہے۔روشن خیالی کے حصول تک مراقبہ کرناہے۔ جراسيد على محد باب كے ظبور كے ساتھ بى اسلام كا خاتمہ ہو چكا ہے اور نيادين ظاہر ہواہے اور سب كو بهائى وين كااتباع كرناج ابيد

الملا بہائیوں کے نزدیک جنت بہاائٹدیرا ہمان لانے سے حاصل ہوتی ہےاور دوزخ ظہوریرا ہمان ندلاناہے۔ ملا بهاالله كاويداري خداكي ويداري

جد کعبے سے مخرف بین ان کا کعبداسرائیل ہے ، بہاءاللہ کی آخری آرام گاہ ہے۔

المحقرآن باك مع مخرف بين، ان كى فد مبى كتاب بهاء الله كى تصنيف كرده كتاب "اقدس" ها-

ان کے ہاں وحی نازل ہوتی ہے اور ہوتی رہے گی۔

المح جهاداور جزيه ناجائزاور حرام ب

🛠 بہائی ند بب کا عقبیہ ہے کہ حضرت بہاء اللہ ہی خدا کے کامل اور انگمل مظہر ظہور اور خدا کی مقدس حقیقت کے مطلع انوار ہیں۔

اللہ ختم نبوت اور ختم رسالت سے منکر ہیں ،ان کا کہنا ہے کہ خداہر ایک ہزار سال کے بعد ایک مصلح پیدا 🖈 كرتار بتناب اور كرتارب كا\_

ہے اپنے دین کو خفیہ رکھنا ضروری ہے۔

المرج مردول پرواجب ہے اور عور توں پرواجب نہیں ہے۔ جج بہاء الله کی رہائشگاہ یا شیر از میں سید محمد علی باب کی رہائشگاہ میں بحالا یاجاتاہے۔

بهائى تعليمات: المروس اكنس كاليك مونااسكى بنيادى تعليمات مى سے بير ـ

مهري ده ناجائزے۔

🏠 بینکاری سود جائز ہے۔

🖈 محارم (جن کے ساتھ قرآن کی روسے نکاح حرام قرار دیا گیاہے) کے ساتھ نکاح جائز ہے۔ سوائے سوتنلی ماں کے۔(بینی بہن، بین، پھو بھی، خالہ وغیرہ کے ساتھ تکاح جائز ہے۔) 🖈 تمام اشیاء حتی که خون ، کتا ، سور ، پیشاب و .... پاک بین \_

🖈 عور تول كا تجاب منسوخ ہے۔

🏠 سیاست میں مداخلت منع ہے۔

عباوت: الماس نربب ميں ايك ماه كے روزے اور تين وقت كى نمازير حى جاتى ہے۔

🖈 بہاہ دین میں نماز تنبایز می جاتی ہے صرف نماز جنازہ اجما کی ہے۔

الماعادت كابي بي جس من تمام خداب ك لوك آكراي طريقه سے عبادت كر سكتے بير۔

الله الله كى وميت كے مطابق عبادت كاه 9 مناروں اور ايك كنبرے تفكيل ياتى ہے۔

برعبادت گابی د نیائے کافی ملکوں میں موجود ہیں۔

ند جي رسومات: منذلاد يوتاؤل كے سامنے مراقبه كرنا\_

**تهوار: عیدی: عید ولادت باب اول محرم ، عید ولایت بهاء ووتم محرم، عید اعلان وعوت** باب، پنجم جمادی، عید نوروز

## بانی اوربهائی فرتے

سید علی محمد باب کو پیمانسی دیئے جانے کے بعد ، بابیت تمین فر قوں میں تقسیم ہوئی اور بہاءاللہ کی موت کے بعد دو بھائیوں (عباس افتدی اور محمد علی) کے در میان اختلاف پڑا اور یوں بابیوں میں دو مزید فرقے نمو دار ہوئے اور بابی فر قوں کی تعدادیانچ ہومئی۔

1-ازليه (بيه فرقه مير زايحيى نورى، صبح ازل كو قائد تسليم كرتاہے-)

2\_ بہائیہ (بیہ فرقہ میر زاحسین علی، بہاءاللہ کواپنا قائد مانتاہے۔)

3-خانص بابيه (بدفرقه مرف على محمد باب كى قيادت كولسليم كراي-)

4\_بابيه بهائيه عباسيه (به فرقه عبدالبهاءعباس افندي كو قائد مانتاب\_)

5۔ ناقمنون (بدفرقہ عبدالبهاء کے بھاغی میر زامحہ علی کی قیادت کو تسلیم کرتاہے۔)

## بهائىمذهبكاتنقيدىجائزه

بہائیت کے عقالہ ، احکام اور تاریخ کا جائزہ لیتے ہوئے بخوبی واضح ہوتا ہے کہ استعار نے پہلے سے تیار کردہ منصوبے کے تحت اس فرقے کی بنیادر کھ کر تدریجاً ور فتہ اور مرحلہ وار ، دین اسلام کو منسوخ کرنے اور نبوت اور قرآن کے تعلیمات و قوانین اور نورانی و مقد س احکام کا انکار کرنے کی سازش تیار کی تھی۔ بہائی فرقوں کے سرکردگان ابتداء میں این الحسن ایام زمانہ کی نیابت خاصہ کا دعوی کرتے ہیں اور اس کے بعد مہدویت اور پھر نبوت اور آخر میں الوہیت اور اسلام کی منسوفی کا دعوی کرتے ہیں۔ اس کے بعد دو اسلام کے آخار کے انبدام کا تھم دیتے ہیں اور شیر از میں نیا کعبہ تعمیر کرنے کا اہتمام کرتے ہیں اور استعار کے تدوین کردہ آداب، دعاؤں ، اذکار اور اور اور اور اور زیارت ناموں کے ساتھ اس کا طواف کرتے ہیں۔ استعار کی خواہش اور اہداف کے مطابق تجاب اور پر دے اور عور توں کے لباس کو منسوخ کرکے انہیں بر ہنگی کا تھم دیتے ہیں۔ چو نکہ وہ اسلام کی سیاس تعلیمات سے نقصان اٹھاتے رہے ہیں ای لئے فرمنسوخ کرکے انہیں بر ہنگی کا تھم دیتے ہیں۔ چو نکہ وہ اسلام کی سیاس تعلیمات سے نقصان اٹھاتے رہے ہیں ای لئے بنیاد کی طور پر سیاست میں مداخلت نہیں کرتے اور دہشت گردی میں ان سے تعاون کرتے ہیں )۔ یوں وہ تمام بنیاد ی اور امر یکہ و برطانیہ کے لئے جاسوی کرتے اور دہشت گردی میں ان سے تعاون کرتے ہیں)۔ یوں وہ تمام بنیاد ی فراہم ہوجاتی ہیں تاکہ اعتقاد کی ارکان ، اخلاقی اقدار اور معنوی پابندیوں اور تعہدات متز لزل ہوجائیں اور مسلمانوں کی وحدت اور بھج تی تفرقہ اور انتشار میں بدل جائے۔

یوں وہ استعار اور یہودی و نفر انی صبیونیت کی سیاست کا حصہ تو ہیں لیکن اپنے احکام میں سیاست کو ممنوع قرار دیتے ہیں۔ بہائیت بالآخر صبیونیت اور مغربی استعار کی نمایاں ترین حامی اور امریکہ، برطانیہ اور اسرائیل کی خدمت کا مقابلہ جیت گئی۔ اسی وجہ سے بہائیت کو ان کی مسلسل حمایت حاصل ہے۔ بہائیت نے ایران کو نیست و نابود کرنے کے لئے ہر دھمن قوت کا ساتھ و یا حتی کہ بہاء اللہ کے کے جانشین ''عباس افندی'' نے ایران پر حملے کی تر غیب دی۔ حتی کہ استعار کی اسی خدمت کے صلے میں برطانوی استعار اور در بارلندن نے اس کو ''سر''Sir اور ''نائٹ ہوڈ'' Knight کے الفاب دیئے۔

Hood کے القاب دیئے۔

بہائیت کی سرشت، تاسیس سے لے کر آج تک،اسلام اور مسلمانوں کی د همنی کے ساتھ گوندھی گئی ہے اور اس فرقے کے سرغنے تمام انتکباری واستعاری مر اکز بالخصوص امریکہ،اسرائیل اور برطانیہ کے ساتھ ہم آ ہنگ رہے ہیں اور ان کی خدمت کو مظمع نظر بنائے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ تعاون بہائیت کا فلفہ حیات ہے۔اس سلسلے میں ایران کی پہلوی سلطنت کے دوران بہائی فرقہ شاہ کے ساتھ مکمل تعاون کرتارہاہے جس کی دستاویزات ساواک کے ريكار ڈميس موجو دہيں۔

مختلف ممالک کے زعماء کے ساتھ بہائی مرکز ''بیت العدل الاعظم '' کے ارکان کا تعلق کچھ اس طرح سے ہے کہ سابق امریکی صدر لینڈن جانسن (Lyndon Johnson. B) بہائیوں کوایک موقع پر مبار کباد پیش

بہائیت اور قاویاتیت میں مما ملت: بہائیت اور قادیاتیت میں بہت مماثلت پائی جاتی ہے اور ان کا باہم ا تحاد تھی ہے۔ مصر میں دولت ،میڈیااور پراپیگنٹرے کے ذریعے تفریق پیدا کرنے کے لیے قادیانی اور بہائی ساز شیں کررہے ہیں۔ بیروت کے ایک بڑے ہوٹل میں پاکستان ،ایران اور مصرکے قادیانیوں اور بہائیوں کی ایک میٹنگ کی ر پورٹ روز نامہ المصریون میں اِس طرح شائع ہوئی ہے: مصری اخبار المصریون نے دعوی کیاہے کہ پاکستان ،ایران اور مصرکے قادیانی اور بہائی رہنماؤں نے بیروت میں ایک میٹنگ کی ،جس کا مقصد حالیہ مصری انقلاب کے بعد مصر میں قادیانی اور بہائی مذہب کی محتم ریزی تھا۔ یہ میٹنگ بیروت کے علاقے فیر دان کے بڑے ہوٹل میں ہوئی، جس میں مصر ے فائز عبدالقوی (بہائی)، سلامہ صالح صالح (بہائی)،عادل شریف تہامی (بہائی)اور رہیج علی رہیج ( قادیانی)،ایران ے باکتر کرامی ( قادیانی )، جشید فرزند ( قادیانی )، شبیر قد جهدانی ( قادیانی )، پاکستان سے حنیف نورالدین ( قادیانی )، لبنان سے وسیم و حدوح (بہائی)، لوئی شہاب الدین (قادیائی) شامل تھے۔

میٹنگ میں اس بات پر زور و یا گیا کہ سپریم کورٹ میں وعوی دائر کرکے مصری حکومت کو قادیانی و بہائی مذہب کو سرکاری مذہب تسلیم کرنے پر مجبور کیا جائے۔ای طرح مصری سیٹلائیٹ نیل 7 کے ذریعے دوسیٹلائیٹ چینل بنائے جائیں، جن کے لیے فنڈ بگ قادیانی فراہم کریں گے اور ان کا لظم ونسق بہائیوں کے ہاتھوں میں ہو گاتا کہ مصراور دیگر عرب ممالک میں اپنی سر گرمیوں کو بڑے پیانے پر پھیلا یاجائے۔ نیز میٹنگ میں اس بات پر زور دیا گیا کہ وزارتِ عدل اور کابینہ سے نوٹس جاری کر وایا جائے جس میں قادیانیوں کے لیے مساجد کی تعمیر کی اجازت ہو۔اجتماع میں فیصلہ ہوا کہ اسلامی جماعتوں میں اختلافات پیدا کیے جائیں اور مصری فوج اور عوام کے پیج دوری پیدا کر کے اس

صور تحال سے فائدہ اٹھا یا جائے۔میٹنگ میں کہا گیا کہ مصرکے فقراء و مساکین کومال ودولت اور ماہانہ و ظائف کے ذر لیے اپنی طرف راغب کیا جائے اور قادیانی و بہائی تعارفی لٹریچر زیادہ سے زیادہ چھپوا کر تعقیم کیا جائے نیز ویب سائنش،آن لائن جرائداور سوشل نبید ور کس جیسے فیس بک مثلاً الٰیکٹر و نک ذرائع سے بھر پوراستفادہ کیا جائے۔اس سے پہلے بھی اخبار نے قادیانیوں کی مذموم سر گرمیوں سے پردہ اٹھایا تھا، جب انہوں نے قاہرہ کے وسط میں واقع طلعت حرب رووير را بكيرول مين اينے كفريد كثر بيجركى تقسيم شروع كرر تھى تھى۔

اخبار مزید لکھتا ہے کہ پہلے بھی قادیانی مروہ نے مجمع البحوث الاسلامید کودر خواست کی تھی کہ انہیں مصریں کام کرنے کی اجازت وی جائے اور اسپے آپ کو ایک اسلامی فرقد ظاہر کر کے پچھے لٹر بچر بھی مجمع کو پیش کیا تھا۔ لیکن مجمع نے یہ کہد کران کولیٹی تبلیغی سر محرمیاں بحیثیت مسلمان شروع کرنے کی اجازت دینے سے انکار کردیا کہ ان کاعقیدہ اسلام مخالف اوربد مرتد ہیں ان کے لیے مسلمانوں کی مساجد میں واشطے کی بالکل اجازت خبیں۔

اخبار مزید لکھتا ہے کہ قادیانی فرقہ برطالوی وفرانسیسی استعار کی پیداوارہے اور انہیں بہائیوں کی جانب سے بحربورا مداد حاصل رہی ہے کیونکہ دونوں کا مقصد مسلمانوں کوراہ ہدایت سے محراہ کرناہے۔ماضی میں جب قادیانی عرب ممالک میں اپنی ندموم سر گرمیوں کے فروغ میں ناکام رہے تو اسرائیل نے ان کے لیے اپنے ور وازے کھول دیے اور برطانیے کے بعد قادیانیوں کاسب سے بڑا مرکز اسرائیل کے شہر حیفہ میں ہے۔1934ء میں قادیانیوں نے حیفہ میں اپنا عبادت خانہ بنایا جس کا نام مسجد سید نامحمود رکھا۔ای طرح وہاں سے انہوں نے ایک تی۔وی چینل اليم ـ تى ـ ى كالجمى آغاز كيا ـ

نیز اخبار آخر میں لکھتا ہے کہ قادیانی پاکستان اور افغانستان میں امریکی خفیہ ایجبنس سی آئی کے ایجنٹ کے طور پر کام کرے رہے ہیں جس کے عوض ان کولا کھوں ڈالرا مداد ملتی ہے۔

اِس ایک ربورٹ کے تناظر میں بوری دنیا میں قادیانی سر مرمیوں کا جائزہ لیں، امریکہ و بورپ ،افریقتہ ومشرق وسطیٰ سمیت ہر جگہ ان کے دجل ودھو کہ کو قریب سے دیکھ کر ان پر کام کی ضرورت واہمیت ملکی اور بین الا قوامی سطح ير كتني برده كئى ہے؟ ج جيسى عبادت كے موقع يركمه كرمداور مدينه منوره يس قادياني امريكه ويورب اور بر صغیرے کس طرح پہنچ جاتے ہیں؟ کس کمل سے کون کون میٹر پول ایجنسیاں قادیانیوں کو وہاں پہنچاتی ہیں؟

جدہ میں ان کا خفیہ مرکز کس طرح کام کررہاہے اور وہاں تجاج وزائرین کو پھنسانے کے لیے قادیانی کیا حربے استعمال

(بياثيت اوروقاديائيت مين فياللت http://www.urduweb.org/mehfil/threads/64081)

اندر سید محمد نامی ایستان کے اندر سید محمد نامی ایک محف نے مبدد بہت کا وعویٰ کیا اور فرقہ مبدویه کی بنیادر تھی۔اس کی وفات کے بعد اس کے پیروکاروں میں سے ایک نہایت سر کرم محض ملا۔ محمد انکی نے 779 میں مہدی کادعویٰ کیااور پیر کوہ مراد (بلوچستان پاکستان) میں حیب کیا۔ پچھ عرصہ بعد ظاہر ہوا کہ اس نے مسیح ہونے کا دعویٰ کیااور از سرنواس نے اپنی چالا کی اور جوشیاری سے اس فتند کی بنیاد رسمی اور اس کا نام ذکری مذہب

ملا محدا تھی نے بارہ برس تک تربیت میں قیام کیااور پھر وہاں کے ایک سر دار مراد نامی صخص کواپنا جانشین بنایا اورایک قبر بناکر خود کهیں غائب ہو گیا۔

ذ کری فرقہ کی زیادہ تعداد بلوچستان ( پاکستان ) کے جنوبی اصلاع میں آباد ہے۔اس فرقہ کے لوگ ملامحمدا کئی کو خداکا پنجبر مہدی اور خاتم المرسلین مانتے ہیں اور شریعت محربہ کو منسوخ تصور کرتے ہیں۔ ملامحرا تکی نے نماز روز ہ اور جج کی فرضیت ختم کرنے کا اعلان کیا اور مکران (بلوچتان) کے علاقہ کی ایک پہاڑ کوہ مراد کو مقام محمود قرار دیا جہال ذكرى لوگ ہر سال ذى الحجه اور رمضان السبارك كو بغرض حج جمع ہوتے ہیں۔ وہاں صفامر وہ اور عرفات مجمى بنائے مستح اورایک چشمہ کے پانی کو آب زمزم کی مانند متبرک سمجما جاتاہے۔ ذکر بول کا کلمہ بھی مسلمانوں سے منفر دہاوروہ لا اله الاالله نود پاك نود محمد مهدى رسول الله كه الفاظ مين كلمه يرحة بين ـ ذكرى فرقه ملامحمد الكي كو تمام انبياء كرام سے اصل قرار دیتاہے اور ان كا كہناہے كہ قرآن كريم ميں ملا محداثى كوروح القدس روح امين اور امام ميين قرار

المي مرزافلام احد قاديا في: قادياني ندبب كي بنياد مرزاغلام احد بن مرزاغلام مرتضى في ركعي مرزاغلام احد1255ه يا1256ه بمطابق1839م يا1840م من مقام قاديان (تحصيل بناله ، طلع مورداسپور ، مشرقی پنجاب' بھارت) میں پیداہوا۔ عربی فارس کی چند کتب پڑھ کر" نیم ملاخطرہ ایمان" کاعظیم ترین مصداق ثابت ہوا۔ مرزاغلام احمد قادیانی نے بتدر تے ملہم، محدث، مامور من الله، مہدی، شیل مسے، مسے ابن مریم، بی، عامل صفات عزوجل اور اس کے علاوہ دیگر بھی لا تعداد اور متفاد وعویٰ جات 1883ء سے 1908ء تک کیے۔26مئ 1908 والہور میں وبائی ہیف سے اس کی ہلاکت ہوئی اور حکیم نور دین اس کا جانشین اول بنا۔ 3مارچ 1914 کو نوردین کی وفات کے بعد قادیانی پارٹی دو گروہوں میں منقسم ہوگئ۔ قادیان کے اصل مرکز پر مرزاغلام احمد کے بیٹے مرزامحمود نے تبلط جمالیا اور دو سری پارٹی کی سربراہی مرزاک ایک مرید مولوی محمد علی نے سنجال لی اور بجائے قادیان کے لاہور کو اس نے اپنام کز بنایائی وجہ سے اس گروہ کو لاہوری گروپ کہا جاتا ہے۔ قادیائیت پر مزید آگ تفصیلی کلام ہوگا۔

## \*... فقسسل دوئم: ماضی مستسریب کے جھوٹے دعویدار... \*

جی سیالکوٹ میں ماسر عبدالحمید نے ملاز مت سے ریٹائر ہونے کے بعد نبوت کادعو کی کیالیکن ناکام ہوا۔ جید موضع فقیر والی ضلع بہاول گئر میں مولوی نور محمہ نے نبوت کادعوی کیااور دستور العمل بھی شائع فرمائے جوچند دنوں کے بعد سپر دِ خاک کر دیئے گئے۔

جڑ2 فروری 1969 اخبار امر وز میں شائع ہوا تھا کہ نواب شاہ سندھ میں مولوی محد حسین نامی نے اعلان نبوت کیا گر ہولیس سے مقابلہ کر تاہوا کر فار ہو کر جیل میں سکونت پذیر ہو گیا۔

جہنواجہ محداساعیل جو جماعتِ احمدی کی طرف سے لندن میں مملغ کی حیثیت سے مقیم تھااس نے وہاں اپنا نبوت کاوعویٰ کرویا۔ خداہی بہتر جانتاہے کہ اس کی نبوت نے کنٹی دولت جمع کی۔

جہا یک اخباری رپورٹ کے مطابق: چنوبی افریقہ بیں ایک جمونا پیٹیبر اس کو مشش بیں نہ صرف شر مناک انداز بیں ناکام ہوگیا بلکہ ورجنوں چیرو کاروں کے سامنے اپنے کو لیے بھی لہونہان کروا بہندا۔ زاکیون کر بچئن پر بی کا پیشوا پادری ایک ندیوانے الہامی طاقتوں کا دعولی کرتا تھا اور اپنے پیرو کاروں کو وقل فو قا اپنے کرشے و کھاتار ہتا تھا۔ جنوبی افریقہ کے کرو گر نیشنل سفاری پارک بیں یہ پادری اپنے چیرو کاروں کی بزی تعداد کو اپنا مجزو و کھانے کے لئے بیٹوبی افریقہ کے کرو گر تیشنل سفاری پارک بیں ہوائے کہ جانوروں پر خالق کی محمر انی کا شہوت و نیا کے سامنے پیش کرتے ہاں کا کہنا تھا کہ اس پر یہ فرمان نازل ہوا ہے کہ جانوروں پر خالق کی محمر انی کا شہوت و نیا کے سامنے پیش کرتے ہاں جائے گا اور دنیا دیکھے گی کہ یہ خطرناک ورندے کی طرف ووڑ پڑا، جوایک ہرن کا گوشت نو چنے میں معروف تنے بیادری کو اپنی طرف بڑھتا و کی کرشیر ہرن کو چھوڑ کراس کے استقبال کے گئے تیارہ ہوگئے۔ شیر ول کی غراہث سنتے ہی پاوری کو اپنی طرف بڑھتا و کی کرشیر ہرن کو چھوڑ کراس کے استقبال کے گئے تیارہ ہوگئے۔ شیر ول کی غراہث سنتے ہی پاوری کے ہوش اڈ گئے اور مجزو دو کھانے کی بجائے اس کے کو نہوں کا فراس کے استقبال کے گئے تیارہ ہوگئے۔ شیر ول کی غراہث سنتے ہی پاوری کے ہوش اڈ گئے اور مجزو دو کہ کو نہوں کا فراس کے استقبال کے گئے تیارہ ہوگئے۔ شیر ول کی غراہث سنتے ہی پاوری کی ہوش اور ان ایک شیر نے اس کے کو نہوں کا نروش میں جو شائہ گئے اور دیا ہوگئا کی خار فری جن کی آ واز سے خوفتر دو ہو کر شیر چیچے ہٹ گئے۔ لہولہان یادری کو فوری سپتال پہنچا یا گیا۔ جہال ڈاکٹروں کی

ایک ٹیم نے اس کے گہرے زخموں کا علاج شر وع کر دیا۔ مقامی میڈیا کا کہناہے کہ در دسے کراہتا ہوا پادری ڈاکٹروں سے بار بار سوال کررہاتھا کیا خالق نے اپنے ہر گزیدہ بندوں کو در ندوں پر حکمرانی نہیں بخشی؟

(روزنامدپاکستان،12مارچ2016)

ایک خبر کے مطابق: انڈونیشیا کی پولیس نے ایک ایسے مخص کو گرفتار کیاہے جس نے مسلمان نبی ہونے کادعوی کیاہے۔ پولیس کے مطابق اس نے اپنے ماننے والوں کو گمر اہ کرتے ہوئے ان سے بھاری رقوم طلب کیس تاکہ انہیں گناہوں سے پاک کرسکے اور رقم نہ ہونے کی صورت میں متبادل کے طور پران کی بیویوں کے ساتھ ہمبستری کی۔ انڈونیشی اخبار جاکر تا گلوب نے بتایا کہ 48 سالہ با نتیل نامی تخص جو کہ مسلمان دینی استاد ہے ،اسکے 50 معتقدین ہیں جواس کے شہر برانو تومیں رہتے ہیں اور اے سید محمد کہتے ہیں ،اگرچہ اس نے نبوت کا دعوی کیا مگر بعد میں پنة چلا كه جو كچھ وہ پڑھار ہاتھاوہ اسلامی تعلیمات کے ہر خلاف تھا۔

کوتای تیمور کے علاقے کے پولیس سر براہ بودی سانتوز ونے بتایا کہ د جال نبی اپنے ماننے والوں کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے بھاری رقوم وصول کرتا تھااور جولوگ رقم نہیں دے سکتے تھے انہیں پاکی کے متبادل کے طور پر ان کی بیویوں کے ساتھ جمبسر ہو تاتھا۔

انہوں نے مزید بتایا کہ گرفتاری گاؤں کے ایک مخض کی شکایت پر عمل میں آئی ہے اور معلوم ہواہے کہ کم ہے کم ایک مخص نے خود کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے اس مخض کو17600 ڈالرادا کیے ہیں۔ بانتیل نے اپنے ماننے والوں کی بیویوں کے ساتھ جمبستری کااعتراف کیاہے اور پولیس کو شک ہے کہ وہ اپنے مقصد کے حصول کے لیے اپنے شکار کو نشہ دیتا تھا۔

(https://ashoka.noblogs.org/post/tag/کتابوں سےپاک کرنا/

%Nation of Islam: نیشن آف اسلام ایک امریکی تحریک ہے جس کاعقیدہ ہے کہ ماسٹر ڈبلیو فارڈ محمد نبی ہے اور اللہ عزوجل کی شخصیت میں جولائی 1930ء میں ظاہر ہواتھا، جوعیسائیوں کا''مسیحا''اور مسلمانوں کا''مہدی'' تھا۔اس تحریک کے قیام کا مقصدامریکہ اور باقی د نیامیں سیاہ فام مر دوں اور عور توں کی روحانی ، ذہنی ، ساجی اورا قصادی حالت کااحیاء تھا۔ تعداد پانچے سے دس لا کھ ہے۔

تاريخ: امريكه ش عليجاه يول (1897 متا 1975 م) نامي سياه قام نے پہلے ماسر و بليو قارو محد كے باتھ ي اسلام قبول کیا۔علیجاہ بول کا نام فارڈنے بعد میں بدل کر علیجاہ محمد کر دیا تھا۔ فارڈ کے اولین ماننے والول میں بدل کر علیجاہ محمد کر دیا تھا۔ فارڈ کے اولین ماننے والول میں بدل کر علیجاہ تھا۔1932 وہیں ماسر ڈبلیو فار ڈمحر کے پراسرار طور پر تم ہو جانے کے بعد علیجاہ نے اس کی مسند خلافت سنعال لی اور نیشن آف اسلام کے نام سے ایک تنظم بنائی جس کی رکنیت نسل پرستی کے اصول پرسیاہ فاموں تک محدودر تھی۔

علیجاہ محد نے بیہ تبلیغ شر وع کر دی کہ والس فارڈ محمد حقیقت میں رسول اور انسانی شکل میں خدا تھا۔ فروری 1975 میں،علیجاہ محد کی موت کے ایک دن بعد ،26 فروری کور وز نجات دہندہ (Saviors Day) کے تبوار کے روز علیجاہ محد کے بیٹے والس کو باہمی اتفاق رائے ہے اس کا جاتشین تسلیم کر لیا گیا۔ والس محد کو اپنے باب ہے وہی تعليمات ير نظرياتي اختلافات اور "متكرانه عقلد" كي وجهس نيشن آف اسلام سے معطل كروياكيا تھا،كيكن 1974ء میں اس کو بحال کر دیا گیا۔جب1975ء میں وائس محمد کو نیشن آف اسلام کاسپریم منسٹر بنایا کیا تواس نے فوری طور پر اسے باپ کے عقائد کی از سرنو تفکیل شروع کروی تاکہ نیشن آف اسلام کو مروجہ اسلام کے قریب لا یاجاسکے۔

1978ء میں تبدیلیوں کے ساتھ سخت مقابلہ اور تتیجتا نیشن آف اسلام کے خاتمے کے بعد لوکس فرخان اوراس کے حامیوں نے والس فار ڈمحمد اور علیجاہ محمد کی قائم کروہ بنیادوں پر اصل نیشن آف اسلام کی تغییر نو کا فیصلہ کیا۔ 1981ء میں فرخان نے عوامی طور پر نیشن آف اسلام کی بحالی کا اعلان کیا اور علیجاہ محد کی تعلیمات کو لے کر آھے بڑھا۔ 1995ء میں فرخان نے دس لا کھ افراد کا (Million Man March) نامی جلوس ٹکالا جواس کے ير وكاروں كے مطابق رياستہائے متحدہ امريكه كاسب سے براجلوس تھا۔

نیشن آف اسلام کے امریکہ میں قیام کی 70 سالہ جشن کے موقع پر امام وارث دین محمد (سابق والس محمد) اور منسٹر لوکس فرخان عوام کے سامنے مکلے ملے اور سالاندر وزنجات دہندہ کے اجلاس میں اتحاد اور صلی کا علان کیا۔ و بی کتب: نیشن آف اسلام کے باضابطہ عقائد کا خاکہ منتقیم کی شائع کروہ مختلف کتب، وستاویزات اور مضامین کے ساتھ ساتھ علیجاہ محمد، ملیکم ایکس، لوکس فرخان اور دیگر منسٹروں کی تقاریر میں بیان کیا گیا ہے۔ان میں نسل پرستانہ بیانات کے ساتھ سفید فام (Caucasian)او گوں کیلیے ''سفید شیطان''جیسی نفرت انگیز اصطلاحات

تبمی شامل ہیں۔

الله عزوجل كے بارے ميں عقيدہ: Wallace خداكا بھيجا ہوار سول ہے خدا ايك ہے وہ اللہ اى

ہے۔ نیشن آف اسلام کابنیادی یقین یہ ہے کہ خداز مین پر والس فارڈ محمد نامی انسان کی شکل میں آیااور انھیں دن میں پانچ مرتبہ مقدس شہر مکہ کی طرف رخ کرے عبادت کرنی چاہے۔

ويكر عقائد: اصل مين كالا آدى بى صحيح ب\_الله كى عبادت كرواور شيك طريقے سے رہو۔ سيدھے لوگوں کی دماغی آزادی، کالے لوگوں کی آزادی، عقائد کا باضابطہ منصوبہ جو علیجاہ محمد کی کتاب Message to the Blackman in America(ترجمه: امريكه مين سياه فام آدمي كيليے پيغام) مين 1965ء مين شائع ہواتھا، كا ترجمہ ذیل میں ہے:

- 1. ہمایک خدار یقین رکھتے ہیں جس کا سیح نام اللہ ہے۔
- 2. ہم مقدس قرآن اور خداکے تمام انبیا کے صحائف پریقین رکھتے ہیں۔
- 3. ہم بائبل پریقین رکھتے ہیں، لیکن پہیقین رکھتے ہیں کہ اس میں تحریف کی گئی ہےاوراس کی دوبارہ تشریح کی جانی جاہیے تاکہ انسانیت ان جھوٹوں میں نہ تھنے جواس میں واخل کیے گئے ہیں۔
  - 4. لوگوں کی طرف لائے گئے اللہ کے انبیااور صحائف پر ہم یقین رکھتے ہیں۔
- 5. ہم مر دہ کے زندہ ہو جانے پریقین رکھتے ہیں جسمانی طور پر زندہ ہونے پر نہیں ذہنی طور پر زندہ ہو جانے پر۔ہم یقین رکھتے ہیں کہ صبشیوں (Negroes) کوذہنی طور پر زندہ ہونے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے اس لیے ان كويملي زنده كياجائ گا۔

مزید برآل، ہم یقین رکھتے ہیں کہ ہم خدا کے چنے ہوئے لوگ ہیں جیسا کہ لکھا گیاہے کہ خدامستر داور نفرت کیے گئے لوگوں کو چنے گا۔ان آخری دنوں میں امریکہ کے نام نہاد صبشیوں (Negroes) کے علاوہ ہم کسی کو اس تعریف پر پورااتر تاہوا نہیں دیکھتے۔ہم صالح کے دو بارہ زندہ ہونے پریقین رکھتے ہیں۔

6. ہم حساب(judgment) پریقین رکھتے ہیں؛ ہم یقین رکھتے ہیں کہ یہ پہلا حساب اس دن ہو گاجب خداامریکه میں ظاہر ہو گا۔ 7. ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ تاریخ میں یہ وقت نام نہاد صشیوں اور نام نہاد سفید فام امریکیوں کی علیحد گی کا وقت ہے۔ ہم یقین رکھتے ہیں کہ سیاہ فام آدمی کو نام کے ساتھ ساتھ حقیقتا آزاد ہو ناچاہیے۔اس سے ہمارامطلب میہ ہے کہ اسے ان ناموں سے بھی آزاد ہوناچاہیے جواس پراس کے سابق آ قاؤں نے مسلط کیے تھے۔وہ نام جواس کی شاخت آقاکے غلام کے طور پر کرتے تھے۔ہم یقین رکھتے ہیں کہ اگرہم بلاشبہ آزاد ہوتے ہیں توجمیں اپنے لوگوں یعنی زمین کے سیاہ فام لو گوں کے نام استعمال کرنے چاہییں۔

8. ہم تمام لوگوں کیلیے انصاف پریقین رکھتے ہیں، بطور انسان دوسروں کی طرح ہم بھی انصاف کے مستحق ہیں۔ ہم مساوات پر یقین رکھتے ہیں بطور ایک قوم مساوی (لوگوں کی)۔ ہم یقین نہیں رکھتے کہ ہم ''آزاد کردہ غلاموں"کی حیثیت سے اپنے آ قاؤں کے مساوی ہیں۔ہم امریکی شہریوں کو آزاد لوگوں کے طور پر تسلیم کرتے ہیں اوران کا حررام کرتے ہیں اور ان کے قوانین کا حرام کرتے ہیں جو قوم کو چلاتے ہیں۔

9. ہم یقین رکھتے ہیں کہ اختلاط کی پیشکش منافقانہ ہے اور رہے پیشکش ان لو گوں نے کی ہے جو سیاہ فام لو گوں کو فریب سے بدیقین دلاناچاہتے ہیں کہ چار سوسال سے ان کی آزادی، انصاف اور مساوات کے کھلے دھمن اچانک ان کے ''دوست'' بن گئے ہیں۔مزید برآل، ہم یقین رکھتے ہیں کہ اس فریب کا مقصد ہے کہ سیاہ فام لوگوں کواس احساس سے دورر کھاجائے کہ تاریخ میں اس قوم کے سفید فام (لو گوں) سے علیحد گی کاوقت پہنچ آیا ہے۔

ا گرسفید فام لوگ نام نہاد حبثی سے اپنی دوستی کے دعوی میں سیج ہیں، تووہ امریکہ کواپنے غلاموں کے ساتھ تقیم کرکے اسے ثابت کر سکتے ہیں۔

ہم یقین نہیں رکھتے کہ امریکہ بھی بھی 20000000 سیاہ فام لوگوں کے ساتھ ساتھ اپنے لاکھوں بےروز گاروں کیلیے ملاز متیں فراہم کر سکے گا۔

10. ہم یقین رکھتے ہیں کہ ہمیں،جوخود کوصالح مسلمان کہتے ہیں،دوسرےانسانوں کی جان لینے کیلیے جنگوں میں حصہ نہیں لیناچاہیے۔ہم یقین نہیں رکھتے کہ اس قوم کوان جنگوں میں حصہ لینے کیلیے ہمیں مجبور کرناچاہیے کہ اس میں ہارے حاصل کرنے کیلیے بچھے نہیں ہو گاتاو قتیکہ امریکہ ہمیں ضروری علاقہ فراہم کرنے پر رضامند ہو جائے جہاں ہارے پاس لڑنے کیلئے کچھ ہو۔ 11. ہمیں یقین ہے کہ ہماری عور توں کا احترام اور حفاظت مجی ویسے ہی کی جانی چاہیے جیسے دوسری اقوام کی عور توں کا احترام اور حفاظت کی جاتی ہے۔

12. ہم یقین رکھتے ہیں کہ اللہ (خدا) ماسٹر و(ائس) فارڈ محمد کی شخصیت میں جولائی 1930 ومیں ظاہر ہوا تھا؛ جوعیسا ئیوں کا''مسیحا"اور مسلمانوں کا''مہدی" تھا۔

مزیداور آخر پہم یقین رکھتے ہیں کہ اللہ خداہے اور اس کے علاوہ کو کی خدا نہیں اور وہ امن کی کا کناتی حکومت لاسے گاجس میں ہم سب امن سے رہ سکیں ہے۔

13. نیشن آف اسلام کے اراکین طویل عرصہ ہے اس بات پر قائم ہیں کہ علیجاہ محمد کی موت واقع نہیں ہوئی بلکہ موت کے چنگل ہے نکل کر صحتیاب ہو گئے اور اس وقت ایک بہت بڑے پہیے نما جہاز ہیں ہیں جو اس وقت محمد کا بلکہ موت کے چنگل ہے نکل کر صحتیاب ہو گئے اور اس وقت ایک بہت بڑے پہیے نما جہاز ہیں ہیں جو اس وقت محمد نامی جا اس دام نہاد مدر و ہیل (Mother Wheel) پر ڈبلیو ڈی محمد نامی پر اسرار محمد نامی ہوارہے۔

14. سیاہ فاموں کی بالادستی پر ہائیل اور قرآن کو نئی کتاب کی صورت میں بدل دیا جائےگا۔ حضرت محمد صلی الله علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول نتھے لیکن اس دور میں ان کی تعلیمات قابل عمل نہیں ہیں بلکہ اب علیجاہ محمد کی تعلیمات کی ویروک لازم ہے۔

15. نماز بروزجعه بردے اجتاع کی شکل میں اپنے ہوپ کا وعظ سننے اور وعاکرنے کا نام ہے۔

16. روزے بجائے ماہر مضان کے ماہد سمبر میں رکھتے ہیں۔

17. في منسوخ بوكما إ-

جہ بوسف کذاب: ماضی قریب ہیں بوسف کذاب نے بھی ہونے کادعوی کیا۔ بوسف علی والدوزیر علی فیصل آباد کے تخصیل جرانوالہ ہیں پیدا ہوا۔ فوج ہیں کمشینڈ آفیسر بنا گر ہی حرکات کے بناپر کپتان بنتے ہی اسے فوج سے فیصل آباد کے تخصیل جرانوالہ ہیں پیدا ہوا۔ فوج ہیں کمشینڈ آفیسر بنا گر ہی حرکات کے بناپر کپتان بنتے ہی اسے فوج سے نکال دیا گیا۔ ایران سے والی پر گلبرگ کرلز کالج کی اسٹنٹ پر وفیسر طیبہ صاحبہ سے شادی کی۔ ایک اسکالرڈ اکٹر کے توسط سے سعود سے چلا گیااور جدوش ڈاکٹر کے تھری

رہے لگا۔ باطل نظریات رکھنے پر ڈاکٹرنے 1988 کو سعودیہ سے دھتکار کر وطن بھیج دیا۔ واپسی پر لوگوں کو لوٹنے کیلئے میہ شوشہ چھوڑا کہ وہ سعودیہ میں سفیر مقرر کیا گیاہے۔

پھراس نے ایک علامہ کاروپ دھار کر مختلف اخبارات در سائل میں یوسف علی کے نام ہے دینی موضوعات اور سیر ت النبی پر مضامین لکھناشر و کا کئے، پھر یوسف علی ہے ابوالحسنین بن گیا۔

1992 کو زیرزمان جیساہم خیال ملا یہاں ہے یہ دونوں ملکر گراہی کے راستوں پر چل نگلے۔ شادمان لاحور کے ایک مسجد کو اپنے باطل نظریات کی پرچار کیلئے چنا گر اہل محلہ نے بروقت یہاں سے چاتا کیا۔ بالآخر ملتان روڈ پرواقع در باربیت الرضااور اسکے ملحقہ مسجد پرڈیرے ڈال دیئے یہاں پرلوگوں کو دیدار نبی کے جھانے دیتے رہے، رنگ برنگے مخلوط محفلیں سجاتے رہے، لوگ اپنے مال ودولت ان پر نچھاور کرنے لگے، تین چار سال میں کروڑوں کے مالک بن گئے، ڈیفنس میں عالی شان کو مخی خرید لی قیمتی گاڑیاں نوکر چاکر تواسکے علاوہ ہتھے۔

28 فروری97 کو ''ورلڈاسمبلی آف مسلم یونائی'' کے نام سے بیت الرضامیں ایک اجلاس کا انعقاد کیا اور اس ایک اجلاس کا انعقاد کیا اور اس میں اس نے نبوت کا دعوی کیا۔اجلاس میں موجود سو مریدوں کو صحابہ اور زید زمان کو اپنا خلیفہ کا قرار دیا اور کہا کہ زید زمان میر انعوذ باللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا خلیفہ ہے۔

29 مارچ 97 کو تمام مکاتب فکر کے علما ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوئے اور سیشن کورٹ لاہور میں اس کے خلاف تو بین رسالت کا مقدمہ درج کیا۔ زید زمان اسکا و کیل بن گیااور اسکو چیٹر وانے کی تگ و دور کرنے لگا۔ کیس تقریبا تین سال تک چلتار ہا۔ 5 اگست 2000 کو سیشن کورٹ کے جج جناب میاں محمد جہا تگیرنے اس کو سزائے موت دینے کا تھم دیااور اس پر ڈیڑھ لاکھ جرمانہ عائد کیااور اسکے نام سے ''علی' کا لاحقہ حذف کرکے ''کذاب'' کے لاحقہ ملانے کا بھی تھم دیااور یوں وہ یوسف علی سے یوسف کذاب بن گیا۔

زید زمان نے اس فیصلہ کوعدل وانصاف کاخون قرار دیکر پوسف کذاب کی حق میں کا نفرنسیں کرنے شروع کیں۔امریکی برطانوی سفارت خانوں کے چکر کاٹنے شروع کئے، پورٹی یو نین کے ذریعے اسکو پورپ بھگانے کا مکمل پلان بنایا، جہاز کے سیٹ بھی بک کرادیے کہ اچانک کوٹ کھیت جیل میں ایک جانثار قیدی غازی طارق نے اس کذاب کو گولیوں سے بھون ڈالا۔

کہاجاتاہے کہ اسکے بعد زید زمان روپوش ہو کیا کچھ عرصے بعد کھال بدل کر زید حامد کے سنے نام کے ساتھ ممودار ہوا۔ آجکل اعلی د فاعی تجزیہ نگار کے نام سے مشہور ہے۔ جبکہ زید حامہ کہتاہے کہ یوسف کی لیٹی سوچ سے میر ا کوئی واسطه خبیں اور میں حضرت محمر صلی الله علیه وآله وسلم کوآخری نبی مانتااور محتم نبوت په بیقین ر کھتا ہوں۔زید حامد کے خالفین کا یہ بیان ہے کہ جب زید عقیدہ ختم نبوت کو ماننے والاہے تو پھر مجموٹے مدعی نبوت بوسف كذاب كى صحابیت اور خلافت سے وست برواری کا علان کیوں نہیں کیا؟ جب ملعون یوسف کذاب کوعدالت نے سزائے موت دی تواس وقت زید حامد نے کیوں عدالتی فیصلے کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے اسکو ظالمانہ فیصلہ قرار ویا تھا؟ کیوں امریکہ اور برطانیہ کے سفارت خانے یوسف کذاب کے لئے امداد ما تنگنے کیا تھا؟ جب عالمی مجلس تحفظ فحتم نبوت والوں نے زید حامد کو یوسف کذاب کے خلافت اور صحابیت کی تردید کیلئے بلایا تو آج تک بیر صاحب وہاں نہیں گئے اور الثاا تکو كاليال دين لكيد والله اعلم بالصواب

را قم کے نزدیک زید حامد کے متعلق بیان کی مئی تحریر سے مطابق تب تک کوئی تھم نہیں لگ سکتا جب تک ہے واصح طور پر ثابت نہ ہو جائے کہ وہ واقعی ہوسف کذاب کو نبی مانتاہے یا نہیں ؟ زید حامد کو بھی جاہیے کہ اپنامو قف واضح طور پر دے کہ وہ پوسف کذاب کو کافر و مرتد سمجھتا ہے یا نہیں ؟ بس اتنا کہہ وینا کہ میر ابوسف کی سوچ ہے کوئی تعلق خہیں، میں ختم نبوت پر پھین رکھتا ہوں یہ اس مسئلہ میں ناکا فی ہے۔ زید حامد واضح طور پر کہے کہ میرے نزدیک بوسف کذاب نبوت کادعویٰ کرنے کے سبب مرتدہے اورجواس کے کفرمیں شک کرے وہ بھی کافرہے۔

ا المركز اب: حال بن مين اسد نامي ايك محف في نبوت كادعوى كياجس كا قلع قمع غازي تنوير قادري في کیا۔اسد شاہ پیدائش قادیانی تھا۔وہ ربوہ (چناب گگر) میں پیدا ہوا۔اس نے 1998ء میں گلاسگو/اسکاٹ لینڈ منتقل ہونے کے بعد یہاں نہ صرف اپناکار و بارجمایا بلکہ وہ خود کو جھوٹے نبی غلام احمد قادیانی کے بعد ''نیانی'' قرار دیتا تھا۔ اسد قادیانی مبلغ تھا، قادیانی جماعت میں اسد شاہ کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتاہے کہ اس کی آخری رسومات میں قادیانی جماعت برطانیہ کے نائب معدر مسرور شاہ نے بطور خاص شرکت کی تھی، جبکہ قادیانی کمیونٹی نے متعنول کے ورثاء کے لئے تقریبا ایک لاکھ پوند سے زائد فنڈ جمع کیاہے۔اسد شاہ کے اس دعوی نبوت پر گلاسگو کے مقامی مسلمانوں کے ساتھ قادیانی جماعت بھی جیران تھی ، لیکن قادیانی جماعت کی جانب سے اسد شاہ کے خلاف اس کئے

کوئی کارروائی نہیں کی تمنی کیونکہ قادیانیوں کوالحجمی طرح علم تھا کہ کوئی عاشق رسول ضروراً ہے تمل کر ڈالے گا،اس طرح قادیانی جماعت کوایک جانب اینے ہی جماعت کے اندر '' نئے پیغیبر'' سے نجات مل جائے گی تود وسری جانب انہیں مقامی مسلمانوں کو دہشت مرداورانتہا پیند قرار دینے اور اپنی جماعت کو مظلوم ثابت کرنے میں مدویلے گی۔

حجوثے قادیانی نبی اسد شاہ کا دعویٰ تھا کہ اس نے اپنے نبوت کے دعوے کولندن میں موجود قادیانی تحریک کے سربراہ امر زامسر دراحمہ کے روبر و پیش کیا تھا، لیکن انہوں نے اس کاجواب نہیں دیا۔ جب اسد شاہ سے استفسار کیا کیا کہ اگر قادیانی جماعت کو تمہارے نبوت کے دعوے کے بارے میں علم ہو گیاتو تمہاری جانب سے قادیانی جماعت کو الکھی جانے والی وصیت منسوخ ہو جائے گی اور تمہارے تھر دالوں کا ناطقہ بند کر دیا جائے گا۔اس پر اسد شاہنے کہا کہ اس نے مر زامسر در کواپنا نبوت کا دعویٰ لکھ کر بھیجاہے ،اس پر وہ جو جاہیں ایکشن لیں۔لیکن دلچسپ امریہ بھی ہے کہ اسد شاہ کی جانب سے نبوت کے دعوے کے بعد بھی قادیانی جماعت نے اس سے سالانہ چندہ اور آ مدن کے 10 فیصد حصد کی وصولی جاری رسمی ہوئی تھی،جس کی تصدیق خود اسد شاہنے بھی کی تھی۔

اسد كذاب نے نہ صرف نبوت كاد عوىٰ كيابلكہ عيسائى عقائد كواسينے كفريه نظريات كے ساتھ خلط كر كے ايك نیائی دین ایجاد کر لیاجس کی وجہ سے مقامی عیسائی بھی کافی تعداد میں اسکاساتھ وسے لکے۔اسد نے اپنادین ایک سوشل سائنیٹ سے پھیلاناشر وع کردیا۔اپنے سوشل میڈیاانٹر وبوز میں اس نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ کسی بھی ہخص کی خداسے ملاقات كرا سكتا ہے، اگر كوئى خداسے ملاقات كرنا چاہے تو وہ مجھے ملے۔ مزيد اپنے انٹر ويو ميں وعويٰ كياكہ اس كو 1998ء اور 1999ء میں وی ملی اور خداہے براہ راست ملاقات ہوئی سیہ مہینہ رمضان کا تھا۔اسد کذاب کا کہنا تھا کہ دوابن دکان اور نبوت کاکار و بار ساتھ ساتھ چلاتاہے، جو کسٹر اُس کی دکان میں سامان خریدنے آتاہے تووہ اس کواپنی نبوت کی خبلیغ کر تاہے۔

اسد کے اس فتنے سے مسلمان بہت تنگ سنے اور تولی طور پراسے روکنے کی کوشش کرتے رہے، وہال کی حکومت نے بھی اس کے خلاف کوئی ایکشن نہ لیا۔ مجبورابوے (UK) بیس موجود ایک عاشق رسول غازی تنویر قاوری نے اسے واصل جہنم کیا۔ رطانیہ کے شہر بریڈ فورڈ کے رہائٹی 32سالہ پاکستانی غازی تنویر احمد کا تعلق میر پور آزاد کشمیر ہے ہے۔ان کے رشتہ دار وں کی بڑی تعداد برطانیہ میں مقیم ہے، تنویر احمد اپنی فیلی کے ساتھ برطانیہ میں مقیم ہے،ان کے 13 برس کے اکلوتے بیٹے کانام سجان احمد ہے۔وہ بریڈ فورڈ میں ٹیکسی چلاتے تھے اور غازی ملک ممتاز قادری شہید ہے کانی متاثر ہے۔غازی تنویر قادری کانی عرصے ہے اس لعین اسد گذاب کو کیفر کردار تک پہنچانے کا عزم رکھتا تھا۔ غازی تنویر قادری صاحب گزشتہ کانی عرصے ہے متاز قادری شہید کے اہل خانہ ہے رابطے میں تنے ۔غازی تنویر قادری صاحب گزشتہ کانی عرصے ہے ممتاز قادری شہید کے اہل خانہ ہے رابطے میں تنے ۔غازی تنویر قادری صاحب کابیان ہے کہ لندن میں ایک دن کمرے میں سویا ہوا تھا کہ ممتاز قادری کی زیارت ہوئی۔اس خواب کے بعد غازی ممتاز قادری رحمۃ اللہ علیہ کی حیات ہی میں غازی تنویر نے اپنا یہ خواب اور اسد گذاب کو قتل کرنے کاارادہ" واٹس اپ "کے ذریعے جیل میں ممتاز قادری کو پہنچایا، جوانہوں نے کسی تجرے کے بغیر مسکراتے ہوئے قبول کیا تھا۔ اس کے بعد 24 مارچ کو موقع پاکر غازی تنویر قادری نے اسد کذاب کی دکان میں گھس کر 30 وار کئی، اسد بہتال پہنچ کردم توڑ گیا۔

غازی ممتاز قادری کے بھائی ملک دلید براعوان نے ایک اخباری انٹر ویویش کہا: ''کافی عرصہ پہلے غازی تنویر احمد نے مجھے سے دابطہ کیا تھا، وہ اپنے عشق مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے بیس بتاتے اور ممتاز بھائی کی خیریت بھی معلوم کرتے رہتے تنے۔ تقریباڈیڑھ دوہاہ پہلے انہوں نے مجھے ٹیلی فون پر بتایا کہ مجھے ایک رات نیند کے دوران اپنے کمرے بیس نوراور پھولوں کی برسات ہوتی محسوس ہوئی اور تھوڑی دیر بعد ممتاز قادری میر سے ساتھ آکر میٹھ گئے اور فرمایا کہ بیس آپ کو مبارک باد دینے آیاہوں، آپ کا انتخاب گلشن تحفظ ناموس رسالت کے پھولوں بیس ہوگیا ہے۔ صبح جب جاگاتو کافی جیران تھا، پچھے تھے نہ آئی، ایک رات کے وقفے کے بعد دوبارہ بہی خواب آیا، جس پر جیرت بیس مزید اضافہ ہوا، لیکن سمجھ بیس کچھے نہ آیا۔ اس کے بعد تنویر احمد نے مجھے فون کیا اور اس خواب کی تعبیر غازی ممتاز قادری سے پوچھنے کی استدعا کی، بیس نے کہا کہ آپ تحریر لکھ کر بچھوادیں، بیس ان کو دے دوں گا، وہ جو جواب دیں گے بیس آپ کو بچھوادوں گا، بیس نے تنویر احمد کا خط غازی شہید کو دے دیا تھا، لیکن انہوں نے کوئی تحریری جواب نہیں دیا۔ ملک دلید براعوان کے مطابق انہیں حرم شریف اور ہر دلید براعوان کے مطابق انہیں حرم شریف اور ہر دلید برک مقام پر غازی ممتاز شہید نظر آتے رہے ، اس دوران ممتاز قادری شہید ہو بچکے تھے۔ واپس برطانے پہنچ کر

تنویراحدنے فون کر کے اس بارے میں آگاہ کیااور وعدہ کیا کہ 27مارچ کو وہ چہکم پر پاکستان ضرور آئیں گے ، کیکن اس ے پہلے ہی انہوں نے 24مارچ کو ملعون اسد کو ٹھکانے لگادیااور گر فتار ہو گئے ، ملک دلیزیر اعوان نے بتایا کہ ان کے نہ آنے سے مجھے حیرت تو ہوئی، لیکن اس خیال سے رابطہ نہیں کیا کہ انہیں کوئی مصروفیت آڑے آگئی ہوگی، لیکن 5 اپریل کو انہوں نے جیل سے مجھے ٹیلی فون کیااور اس بارے میں تفصیل سے آگاہ کیا۔ملک دلیدیراعوان کے مطابق غازی تنویراحمہ سچے عاشق رسول ہیں اور اپنے اقدام پر انہیں فخر ہے۔''

(روزنامہ''امت''، کراچی، 08اپویل2016ء)

اسد كذاب كى ہلاكت پر قاديانيت وعيسايت ميں صف ماتم بچھ كيا۔ قاديانيوں نے اپنے اسد كذاب كے دعوىٰ نبوت کو چھیاتے ہوئے اس کے قتل کی میہ وجہ بیان کی کہ اسے عیسائیوں کو ایسٹر کی مبار کباد دینے کی پاداش میں ہلاک کیا گیا ہے۔اسد شاہ کی ہلاکت پر جہاں قادیانی جماعت مسلمانوں کو دہشت گرد اور عیسائیوں کا دھمن ثابت کرنے کی کو حشش کی وہیں ملعون اسد شاہ کے لا کچی قادیانی دوستوں نے مال بٹورنے کے لئے نئی فنڈنگ مہم کا آغاز کر دیا۔جس میں ڈیلی میل آئن لائن کی رپورٹ کے مطابق کافی عرصہ پہلے تک 75,000 برطانوی پاؤنڈز جمع کئے جانچکے تھے،جو پاکستانی کرنسی میں تقریباًا یک کروڑا یک لا کھ روپے بنتے ہیں۔ڈیلی میل آن لائن کی رپورٹ کے مطابق اسد شاہ کی یاد میں موم بتیاں روشن کرنے کی تقریب میں اسکاٹ لینڈ کی فرسٹ منسٹر تکولااسٹر جن نے 500افراد کے ساتھ شرکت کی اور اخبار نویسوں سے گفتگو میں آنجہانی اسد شاہ کے گھر کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے کی تصدیق کی۔

اد هر گلاسگو کورٹ میں سینہ ٹھونک کر اسد شاہ کے قتل کا اعتراف کرنے اوراپنے عمل کو صد فیصد جائز قرار دینے والے عاشق رسول تنویر احمد نے ایسی اطلاعات کورّ د کیاہے کہ اس نے عیسائیوں کو ایسٹر کی مبار کباد دینے کی یاداش میں اسد شاہ قادیانی کو ہلاک کیا ہے۔ان کا کہناتھا کہ اگر میہ کام وہ نہ کرتے تو یقینا کوئی اور عاشق رسول میہ کام کر جاتا۔غازی نے کہامیں میہ واضح کر ناچاہتا ہوں کہ اس معاملے میں عیسائیت کا یاکسی دو سرے مذہب سے کوئی واسطہ، تعلق نہیں ہے ، میں تو پیغیبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیرو کار ہوں ، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عزت و احترام بھی کرتاہوں۔" تنویر احمد نے مزید کہاہے کہ چودہ سوسال پہلے اسلام مکمل ہو گیا تھا، نبی آخرالزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قرآن کریم کے احکامات میں کوئی تبدیلی نہ ہو گی اور میں اللہ کا آخری نبی ہوں، کیکن

مقتول قادیانی اس کے برعکس تعلیمات دے رہاتھااور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا تھا۔ تنویر احمد نے اپنے عدالتی بیان میں کہا ہے کہ اسد شاہ نے نبوت کا دعویٰ کر کے میرے بیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گتاخی کی تھی،اس پر میں نے اس کو قتل کیااور مجھے اس قتل پر کوئی شر مندگی نہیں۔ "متادم تحریر غازی تنویر قادری جیل میں ہے۔

اشكال: صحیح بخارى كى حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا" لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُبُعَثَ وَجَالُونَ كَذَّالُونَ قَدِيبًا مِنْ ثَلاثِينَ كُلُهُمْ يَزُعُمُ أَنَّهُ مَسُولُ اللَّهِ "ترجمہ: قیامت قائم نہ ہوگی جب تک تمیں کے قریب د جال كذاب نہ تكلیں گے ، ہرایک گمان كرے گاكہ وہ اللہ عزوجل كارسول ہے۔

رصعبح البعامى، كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، جلد4، صفحہ 200، حديث 3609، دار طوق النجاة، مصر) حديث ميں فرما يا گيا ہے كہ بير تميس سے زائد

<u>-ري</u>

جواب: ال حدیث کی شرح میں علائے کرام نے دیگر احادیث کی روشنی میں فرمایا کہ اس حدیث میں مقصود جوٹوں کی کثرت میں مبالغہ ہے نہ کہ مخصوص تعداد بیان کرنا، کیونکہ احادیث میں ان کی مختلف تعداد بیان کی گئ ہے۔ منداحمد کی حدیث پاک میں تمیں (۳۰) سے زیادہ ہونے کا بھی فرمایا ہے چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ''لیکوئنَّ قَبُلَ یَوْمِ الْقِیّامَةِ الْمُسِیعُ الدَّجَالُ، وَکَلَّ الْهُونَ ثَلَاثُونَ أَوْاَ کُتُوُ ''ترجمہ: ضرور قیامت سے قبل می حجال آئے گاور تمیں یاس سے زائد جھوٹے آئیں گے۔

(مسند الإمام أحمد بن حنبل، مسند المكثرين من الصحابة، مسند عبد الله بن عمر مرضي الله عنهما ، جلد 9، صفحه 504، حديث 5694، مؤسسة الرسالة، بيروت)

ایک حدیث پاک میں ستر (۷۰) کی تعداد بھی بتائی گئی ہے چنانچہ مجمع الزوائد کی حدیث پاک ہے "عن عبد الله بن عمرو، قال: قال مرسولُ الله صلی الله علیه وسلم: «لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّی یَخُوجَ سَبُعُونَ کَلَّابًا»" ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمرورضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: قیامت قائم نہ ہوگی جب تک ستر جمو فے نہ تکلیں گے۔

(مجمع الزوائد، كتاب الفتن، باب ما جاء في الكذابين الذين بين يدي الساعة، جلد7، صفحه 644، حديث12490 ، دار الفكر ، بيروت)

للذا حضور علیہ السلام کے فرمان کا مطلب بیہ نہیں کہ فقط30 لوگ نبوت کا دعوی کریں گے بلکہ غیبی خبر کا مطلب بیہ ہے کہ کہ کثیر لوگ نبوت کا دعویٰ کریں گے۔

ایک تاویل بیہ بھی ہوسکتی ہے کہ حدیث پاک میں جن تیس جھوٹوں کی صراحت ہے اس سے مرادوہ جھوٹے نبوت کے دعویدار ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کر بڑے بڑے فتنہ بھر پاکر نے ہیں، یعنی جھوٹے تو کثیر ہوں گے لیکن تیس بڑے فتنہ باز ہوں گے جیسے مسلمہ کذاب، بہاءاللہ،اور مرزا قادیانی وغیرہ تھے۔ کیونکہ حدیث پاک میں ''کنا آئون'' کے ساتھ'' دَجَّالُون'' ہے مراد جھوٹے اور'' دَجَّالُون'' سے مراد جھوٹے اور'' دَجَّالُون'' سے مراد برافتنہ ہوگا۔

## \* . . . نفسل سوئم: مت دیانیت کا تقسیلی و تنقیدی حب اکاو . . . \* تعارف و تاریخ

قادیات کا بانی مرزا غلام احمد انگریزی دور میں موجودہ بھارت میں واقع قادیان (مخصیل بٹالہ ، صنفع کورداسپور، مشرقی و بجاب، بھارت) میں اٹھارہ سوانتالیس (1939) یا چالیس (1940) سنہ عیسوی میں پیدا ہوا۔ مرزا قادیانی کے باپ کانام غلام مرتفی تھا جس نے تمام عمراسلام دخمن طاقتوں کے ایجنٹ کے طور پر گزاری ادر نماز مجمی ندیڑھی۔اس کی مال کانام چراغ بی بی تھا۔

مرزا قادیانی نے "کہ کہ البریہ" کے صفحہ 134 پرائی قوم مغل (برلاس) بنائی اور لکھا کہ میرے بزرگ ثمر فند سے پنجاب میں وار دہوئے تھے لیکن اس کتاب کے صفحہ 135 کے حاشیہ پر لکھا ہے کہ میرے البامات کی رو سے ہارے آ باء واولین فارسی تھے اور 1900ء تک اس موقف پر قائم رہا۔ 5 نومبر 1901ء کور سالہ" ایک فلطی کا زالہ" شائع کیا جس کے صفحہ 15 پر لکھا کہ میں" اسرائیلی مجی ہوں اور فاطمی مجی۔"

اس کے ایک سال بعد اپنی کتاب ''تحفہ محولا ویہ '' کے صفحہ 40 پر لکھا کہ میرے بزرگ چینی حدود سے پنجاب میں پہنچے تنصے اور اپنی کتاب ''چشمہ معرفت ''میں اپنے آپ کو چینی الاصل ثابت کرنے کی کوشش کی۔

بچین میں اس نے تھوڑی سے فارس پڑھی اور پچھ صرف و نمو کا مطالعہ کیا۔ اس نے تھوڑی بہت طب بھی پڑھی تھی۔ لیکن بیار یوں کی وجہ ہے ،جو بچین سے اس کے ساتھ لگی ہوئی تھیں اور جن میں قادیانی انسائیکلوہیڈیا کے مطابق مالیخولیا (جنون کی ایک منتم) بھی شامل تھا، وہ لینی تعلیم عمل نہ کر سکا۔

مرزا قادیانی کوچڑیا پکڑنے کاشوق تھااور انہیں سر کنڈوں سے ذی کرلیں۔ قادیان کے چھپڑیں تیراکی کاشوق تھا۔ اکثر جو تاالٹاسید ھاپہتا کرتا تھا۔ چابیاں ریشی ازار بند کے ساتھ بائدھا کرتا تھا۔ اوپ والے کاج میں بیچے والا بٹن اور بینچے والے کاج میں اوپر والا بٹن اکثر لگاتا اور جرامیں بھی الٹی پہنتا یعنی ایڑھی والا حصہ اوپر ہوتا۔ پہندیدہ بیٹھنے کی جگہ پاخانہ کیلئے استعال ہونے والا کمرہ تھا جہاں کنڈی لگاکر دو، تین تھنے بیٹھار ہتا تھا۔ مرزا قادیانی کی طبیعت میں آوارہ اور فضول خرجی کا شوق غالب تھا۔ سیر ت المہدی جلداول، صفحہ 34 پر مر زا قادیانی کابیٹا مر زابشیر احمد اپنے باپ کا واقعہ ا پنی والدہ کے حوالے سے لکھتا ہے: ''بیان کیا مجھ سے والدہ صاحبہ نے ایک د فعہ اپنی جوانی کے زمانے میں حضرت مسیح موعود تمہارے دادا کی پنشن مبلغ 700روپے وصول کرنے گئے تو پیچھے پیچھے مرزاامام الدین چلا گیا۔ جب آپ نے پنشن وصول کرلی توآپ کو بہلا پھسلا کراور دھو کہ دے کر بجائے قادیان لانے کے باہر لے گیااور ادھر ادھر پھراتار ہا، پھر جباس نے سارار وپیہ اڑا کر ختم کر دیاتو آپ کو چھوڑ کر کہیں اور جگہ چلا گیا۔ حضرت مسیح موعود اس شرم سے گھر واپس نہیں آئے۔" (سيرت المهدى، جلد1، صفحه 34)

اب گھر جاتا توجوتے پڑتے اس لئے گھر جانے کی بجائے سیالکوٹ کی کچہری میں 15روپے ماہوار پر بطور منثی ملازم ہو گیا۔

سیر ت المهدی کے مطابق مرزا قادیانی کی سیالکوٹ کی کچہری کی مدت ملازمت 1864ء تا 1868ء ہے۔ منتی غلام احد امر تسری نے اپنے رسالہ '' نکاح آسانی'' کے راز ہائے پنہائی میں لکھا تھا کہ مرزانے زمانہ محرری میں خوب رشوتیں لیں۔ بیر سالہ مرزا کی وفات سے آٹھ سال پہلے 1900ء میں شائع ہو گیا تھا مگر مرزا قادیانی نے اس کی تردید تہیں گی۔

یہ سیالکوٹ ہی کی ناجائز کمائی تھی جس ہے مر زاصاحب نے چار ہزار روپیہ کازیوراپنی دو سری بیگم کو بنوا کر دیا۔ رشوت خوری کاایک نرالاا چھوتااور ماڈر ن انداز بھی ملاحظہ ہو: ''ہمارے نانافضل دین صاحب فرمایا کرتے تھے کہ مر زاصاحب کچہری سے واپس آتے تو چو نکہ آپ اہلمد تھے مقدے والے زمینداران کے مکان تک پیھیے آ جاتے (یا مر زا قادیانی خود لے آتا)۔" (سيرت المهدى،جلد3،صفحہ93)

اس کے سیالکوٹ کے قیام کے دوران وہاں ایک شام کا اسکول قائم کیا گیا جہاں انگریزی پڑھائی جاتی تھی۔ مر زانے بھی اس اسکول میں داخلہ لے لیااور وہاں اس نے بقول خود ایک یاد وانگریزی کتابیں پڑھیں۔ پھر وہ قانون کے ایک امتحان میں بیٹےالیکن فیل ہو گیا۔ پھراس نے 4 سال بعد سیالکوٹ میں اپناکام چھوڑ دیااور اپنے باپ کے ساتھ کام کرنے چلا گیاجو مقدمات لژر ہاتھا۔ مرزا قادیانی لکھتا ہے: ''میرے والد صاحب اپنے بعض آباء واجداد کے دیہات کو دوبارہ لینے کیلئے انگریزی عدالتوں میں مقدمات کررہے ہے ، انہوں نے ان ہی مقدمات میں مجھے بھی لگایااور ایک زمانہ دراز تک ان کاموں میں مشغول رہا مجھے افسوس ہے کہ بہت ساوقت عزیز میر اان بیہودہ جھڑوں میں ضائع ہو گیااور اس کے ساتھ ہی والد صاحب موصوف نے زمینداری امورکی نگرانی میں مجھے لگادیا۔ میں اس طبیعت اور فطرت کا آدی نہیں تھا۔ اس لئے اکثر والد صاحب کی ناراضگی کا نشانہ رہتارہا۔'' (کتاب الدید، صفحہ 164 مندہ جدعدان، جلد 13، صفحہ 182)

مرزا قادیانی نے نہ ہجی اختلافات کو ہوادی، بحث و مباحثہ، اشتہار بازی اور کفر وار تدادیہ بنی تصانیف کا سلسلہ شروع ہوگیا۔ پھر مرزا قادیانی نے اعلان کیا کہ وہ کتاب لکھے گاجو پچاس جلدوں پر مشتمل ہوگی للذا تمام مسلمان مخیر حضرات اس کی طباعت وغیرہ کیلئے پیشگی رقوم ارسال کریں۔ مرزا قادیانی کے بیان کے مطابق لوگوں نے پچاس جلدوں کی رقم پیشگی بجوادی۔ مرزا قادیانی نے براہین احمد یہ کے نام سے اس کتاب کو لکھا۔ پانچ جلدیں مکمل ہونے پر اوگوں کے پیٹے گیا مشحکہ خیز دلیل دی ملاحظہ ہو: ''پہلے پچاس لکھنے کا ارادہ تھا گر پچاس سے پانچ پر اوگوں سے وہ وعدہ پورا ہو اکتفا کیا گیا اور چونکہ پچاس اور پانچ کے عدد میں صرف ایک نقط کا فرق ہے ، اس لئے پانچ حصوں سے وہ وعدہ پورا ہو گیا۔''

مرزا قادیانی نے 85 کے قریب کتابیں لکھیں۔ان کتابوں کو علیحدہ علیحدہ بھی شائع کیا گیااور 23 جلدوں میں روحانی خزائن کے نام سے ایک مجموعہ کی شکل میں اکٹھا کیا گیا ہے۔ان کتابوں میں مرزا قادیانی نے کثیر دعوے کئے۔اس نے بتدر تئے خادم اسلام ، مبلغ اسلام ، مجدد ، مہدی ، مثیل مسح ، ظلی و بروزی نبی ، مستقل نبی ،انبیاء سے افضل حتی کہ خدا تک کادعویٰ کیا۔ یہ سب پچھ ایک طے شدہ منصوبہ ، گہری چال اور خطرناک سازش کے تحت کیا۔ حقیقت میں تو نبی ، مبدی ، مسیح ، مجدد ، عالم فاضل ہونا تو دورکی بات ہے مرزا غلام احمد قادیانی انسان بھی نہ تھا۔خود اپنی ذات کے متعلق ایک شعر کہتا ہے کہ

کرم خاکی ہوں میرے پیارے نہ آدم زاد ہوں ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی عار

(1903/1903)

مرزا قادیانی کی پہلی شادی حرمت بی بی ہے ہوئی جس کولوگ'' پھیجے دی ماں''کہا کرتے تھے۔جس ہے دو لڑکے: مرزا سلطان احمد (1931/1853)، مرزا فضل احمد (1904/1855) پیدا ہوئے۔اس کے بعد کافی عرصہ تک پہلی بیوی ہے مباشرت ترک کئے رکھی۔ پھر پیچاس سال کی عمر میں دوسری شادی کر لی۔ مرزا قادیاتی کی د و سری بیوی کا نام نصرت جہاں بیکم تھا۔ نصرت جہاں بیکم ماڈرن خاتون تھی اور مر زا قادیانی کے مریدوں کے ساتھ قادیان سے لاہور سینکڑوں میل کی مسافت طے کر کے کئی دن خریداری کیلئے لاہور میں گزارہ کرتی تھی۔اگرچہ مرزا قادیانی دائمی مریض تھااور نامر دی کااقرار بھی کرتاتھاتاہم اولاد کثرت سے ہوئی جس کی تعداد دس تھی۔ دوسری بیوی سے:مرزا بشیر الدین محمود احمد (1965/1889)،مرزا بشیر احمد (1963/1893)، مرزا شريف احمد(1961/1895)، نواب مباركه بيكم (1977/1897)، امته الحفيظ بیکم (1987/1904) جبکه درج ذیل بچ جلد ہی فوت ہو گئے:عصمت (1891/1886)،بشیر اول

مرزا قادیانی کی زندگی کاسب سے دلچیپ واقعہ محمدی بیٹم سے نکاح کی خواہش کے متعلق ہے، جس پر وہ دل ہار بیٹھااور اسے حاصل کرنے کیلئے عجیب وغریب ہتھکنڈے استعال کیے ، جن میں سب سے زیادہ دلچیپ میہ اعلان تھا کہ ''خدانے آسان پر محدی بیگم سے میرانکاح کردیاہے اور وہ ضرور میری ہوگی۔''بیاعلان مرزاصاحب نے اخباروں میں اشتہاروں میں بازاروں میں بیانات و ھواں دھاروں میں اپنے کذب و صداقت کے معیاروں میں اسے قرار دیا تھا ، وہ پورانہ ہو سکااور 8 اپریل 1892 کو اس محمدی بیگم کا عقد مر زاسلطان محمد سے ہو گیااور حق و باطل کا فیصلہ تمام ہندوؤں ومسلمانوں نے سن لیا۔ تگر مر زاصاحب نے ایک اور دھمکی دی کہ مر زاسلطان محمد جس نے محمدی بیگم سے عقد کیاہے۔اڑھائی سال کے اندر اندر مرجائے گا مگر اس سلسلہ میں بھی کامیابی نصیب نہ ہو سکی۔

(1888/1887)، شوكت (1892/1891)، مرزا مبارك احمد (1907/1899)، امته النصير

(محدد اعظم صفحہ 91، قاریانیت صفحہ 151و 163)

اس واقعہ کا تفصیل ہے ذکر کر نااس مقام پر نہایت د شوار ہے کیونکہ مر زاصاحب نے ہر طرح کی کو حشش کی۔خداکا حکم سناکر،ڈراکر،لا کچ دے کراوراپنے لڑکے فضل احمد سے اس کی بیوی کو طلاق دلواکر غرضیکہ ہر طرح کی کو حشش کی مگر بار آور نہ ہو سکی۔ قادیانی نے مر زااحمد بیگ کے نام خطیس بدیجی لکھا کہ آپ کو شاید معلوم نہیں کہ بد پیشن گوئی اس عاجز کی ہزار ہالو گوں میں مشہور ہو چکی ہے اور میرے خیال میں شاید دس لا کھے نے زیادہ آدمی ہو گاجواس پیشن گوئی پراطلاع ر کھتاہے۔ (قاريانيت،صفحہ161)

مرزاعلی شیر بیگ کے نام ایک خط میں کھا: ''اگرآپ کے گھر کے لوگ سخت مقابلہ کر کے اپنے بھائی کو سمجھاتے تو کیوں نہ سمجھ سکتا۔ کیامیں چوہڑایا چمار تھاجو مجھ کولڑ کی دیناعاریانگ تھی۔" (قادیانیت،صفحہ160) مر زااحمد بیگ کے ایک خط میں لکھا: ''اگر آپ نے میرا قول اور بیان مان لیا تو مجھ پر مہر بانی اور احسان اور میرے ساتھ نیکی ہوگی۔ میں آپ کاشکر گزار ہوں گااور آپ کی درازی عمرے لئے ارحم الراحمین کے جناب دعاکروں گااور آپ سے وعدہ کرتاہوں کہ آپ کی لڑکی کواپنی زمین اور مملو کات کاایک تہائی حصہ دوں گا۔ میں سیج کہتاہوں کہ ان میں سے جو کچھ ما تکیں گے میں آپ کو دوں گا۔" (ئاريانيت،صفحہ159)

اس طرح کے کافی خطوط وغیرہ لکھے گئے۔لیکن نکاح نہ ہو ناتھا،نہ ہواالبتہ محدی بیگم کے والدین نے اس کی شادی سلطان محمود سے کر دی اور اللہ پاک نے محمدی بیگم کو تین بیٹے عطا کئے۔ چونکہ محمدی بیگم بھی مرزا قادیانی کے خاندان سے تھی اور خاندان والوں نے اس کا نکاح دوسری جگہ کروادیا تھا۔ مرزا قادیاتی کی پہلی بیوی نے اس مسئلہ پر خاندان والوں سے قطع تعلق نہ کیا جس وجہ سے مرزا قادیانی نے اس کو طلاق دے دی۔

1882ء میں مرزاغلام احدنے دعویٰ کیا کہ انہیں بذریعہ الہام اس زمانہ کے لئے اسلام کی خدمت پر مامور كياكيا ٢- اس وعوى كى بنياد اپنايه عربي الهام بيان كيا ٢- "يا احمد بيارك الله فيك ما رميت اذ رميت و لكن الله رمئ- الرحمن- علم القي آن- لتنذر قوما ما انذر اباوهم ولتستبين سبيل المجرمين- قل اني امرت و انا اول المسلمين-قل جا الحق و زهق الباطل ان الباطل كان زهوقا- كل بركة من محمد صلى الله عليه وسلم-فتبادك من علم و تعلم- قل ان افتريته فعلى اجرامي "ترجمه: اے احمد اللہ نے تجھ میں برکت رکھی ہے۔جو کچھ تو نے چلایا، تونے تہیں چلایا بلکہ خدانے چلایا۔ رحمان ہے جس نے تجھے قرآن سکھایاتا کہ تواس قوم کوڈرائے جن کے باپ دادا کو نہیں ڈرایا گیااور تاکہ مجر موں کی راہ واضح ہو جائے۔ کہہ دے میں خدا کی طرف سے مامور ہوں اور میں سب سے پہلے سر تسلیم خم کر تاہوں۔ کہہ حق آگیااور باطل بھاگ گیااور باطل کو بھاگناہی تھا۔ تمام بر کتیں محمد کی طرف

ہے ہیں،اللہ کی بر کتیں اور سلامتی ان پر ہو۔ پس بڑا بابر کت ہے وہ جس نے تعلیم دی اور جس نے تعلیم پائی۔ کہدا گر میں نے بیہ جھوٹ بولا ہے تواس جرم کاوبال مجھے پر ہے۔

1888ء میں ، انہوں نے اعلان کیا کہ انہیں بیعت لے کرایک جماعت بنانے کا تھم ملاہے۔اس طرح 23 مارچ 1889ء کولد ھیانہ میں پہلی بیعت لے کر جماعت احمریہ کی بنیادر تھی۔ پہلے دن چالیس افراد نے بیعت کی۔

1891ء میں مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا۔ بیہ دعویٰ ان کے اس الہام پر مبنی تھا: '' مسیح ابن مریم رسول اللہ فوت ہو چکا ہے اور اُس کے رنگ میں ہو کر وعدہ کے موافق تو آیا ہے۔ "مر زانے اپناپورانام غلام احمد قادیائی بتایا ہے اورایناس نام سے اپنامسے ہونا ثابت کرنے کی بھی کوسٹش کی کہ مجھے تحفی طور پر اس مندرجہ ذیل نام کے اعداد حروف کی طرف توجہ دلائی گئی کہ دیکھ یہی مسیح ہے جو تیر ہویں صدی کے پورے ہونے پر ظاہر ہونے والانتھا، پہلے سے یمی تاریخ ہم نے مقرر کرر تھی تھی اور وہ بیانام ہے غلام احمد قادیانی۔اس نام کے عدد تیرہ سوہیں اور اس قصبہ قادیان میں بجزاس عاجز کے اور کسی مخص کا نام غلام احمد نہیں بلکہ میرے دل میں ڈالا گیا کہ اس وقت بجزاس عاجز کے تمام دنیا میں غلام احمد قادیانی کسی کا بھی نام نہیں۔ (ازالداوبام، يخ3، صفحات 189 تا190)

حضرت عليل عليه السلام نے حضرت محمد صلى الله عليه وااله وسلم كے آنے كى بشارت احمد نام سے وى تھی۔لیکن ایک وقت یہ بھی آیا کہ مرزا کووہ احمد ثابت کیا گیا جس احمر کے آنے کی بشارت حضرت عیسی علیہ السلام نے دی۔حالا نکہ مر زااوراس کاایک بیٹاخو د کوغلام احمد کہتار ہا۔لیکن بعض دھو کہ باز قادیانیوں نے بیہ دعویٰ کیاہے کہ مر زا غلام احمد کا نام صرف احمد تھا۔ یہاں تک تحریف کرڈالی کہ سورۃ الصف میں جہاں بیہ ذکر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بعدا یک نبی کی بشارت دی تھی جنکا نام احمد ہو ناتھا۔اس آیت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں بلکہ مر زاغلام احمد قادیانی ہے۔ یہ بات لکھنے والا مر زاکا بیٹامر زابشیر الدین محمود ہے۔

دعوؤں کی کثرت کی وجہ ہے مرزائی امت بھی مرزا قادیانی کا تعین نہیں کرسکی کہ وہ کیا چیز ہے؟ کوئی کہتا ہے کہ مرزا قادیاتی مجدوزماں یاامام دورال یامہدی زمال ہونے کا دعوے دار تھا۔ کوئی کہتاہے کہ مسیح موعود ہونے کا دعوے دار تھا۔ کوئی کہتاہے کہ لغوی یامجازی یابروزی یاظلی نبی ہونے کا دعوے دار تھااور کوئی کہتاہے کہ مرزا قادیانی غیر تشریح نبی تھااور کوئی اے صاحب شریعت اور مستقل نبی مانتاہے۔

مرزا کو ورغلانے میں ایک مختص نور الدین کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ سیالکوٹ میں قیام کے دوران غلام احمد کا داسطہ نور الدین بہیر دی نائی ایک متحرف شخصیت سے پڑا۔ نور الدین بہیر د ضلع شاہ بور میں پیدا ہوا جو اب مغربی باکستان کے علاقہ ہنجاب میں سرگو دھا کہلاتا ہے۔ اس نے فارس زبان ، خطاطی ، ابتدائی عربی کی تعلیم عاصل کی۔ اس کا تقرر راولپنڈی کے سرکاری اسکول میں فارس کے معلم کے طور پر ہوگیا۔ اس کے بعد ایک پرائمری اسکول میں بیڈ ماشر بنادیا گیا۔ چار سال تک اس جگہ پرکام کرنے کے بعد اس نے ملازمت سے استعفیٰ دے دیا اور اپنا پوراوقت مطالعہ میں صرف کرنے لگا۔ اس کے بعد اس نے مناظرہ بازی میں کائی شہرت عاصل کی۔ پھر اس کا تقرر جنوبی کشمیر کے صوبہ جو س میں عبد موجہ جو اس میں صرف کرنے لگا۔ بعد میں اسے اس عہدہ سے برطرف کردیا گیا۔ جو اس میں قیام کے دوران اس نے غلام احمد قادیا نی بلور طبیب ہو گیا۔ بعد میں اسے اس عہدہ سے برطرف کردیا گیا۔ جو اس میں قیام کے دوران اس نے غلام احمد قادیا نی نے براہین احمد ہو گئی تو عکیم نور الدین نے نام میں بیارے میں سنا۔ پھر دہ مجرے دوست بن گئے۔ چناچہ جب غلام نے براہین احمد ہو گئی شروع کی تو حکیم نور الدین نے نقمد بی براہین احمد ہو گئی تو حکیم نور الدین نے نقمد بی براہین احمد ہو گئی ہو حکیم نور الدین نے نہیں تیا ہو بیان احمد ہو گئی ہو حکیم نور الدین نے نہیں براہین احمد ہو گئی ہو حکیم نور الدین نے تھد بی براہین احمد ہو گئی ہو حکیم نور الدین نے نہیں تیا ہو براہین احمد ہو گئی ہو حکیم نور الدین نے نور الدین احمد ہو تا ہو کہ نور کو براہین احمد ہو تا ہو کہ نور کہ کی کو حکیم کی ہو حکیم کی دور ان اس کے براہین احمد ہو تا ہو کہ کی ہو حکیم کی دور ان اس کے برائی احمد ہو تا ہو کہ کو تو کی تو حکیم کی دور ان اس کے برائی احمد ہو کہ کی ہو حکیم کی دور ان اس کے برائی احمد ہو تا ہو کہ کو تو کی کو حکیم کی دور ان اس کے برائی احمد ہو تا ہو کہ کی ہو حکیم کی دور ان اس کی کو کی کو حکیم کی دور ان اس کی کو کی کو حکیم کی کو حکیم کو کو کی کو حکیم کی کی کو حکیم کی کی کو حکیم کی کو حکیم

پیر تیم نے غلام کو نبوت کا دعویٰ کرنے کی ترغیب دیٹی شروع کی۔ لیٹی کتاب سیر ت المہدی میں تھیم نے کہا: اس وقت اس نے کہا تھا: اگر اس فض (لیعنی غلام) نے نبی اور صاحب شریعت ہونے کا دعویٰ کیا اور قرآن کی شریعت کو منسوخ کر دیا تو میں اس کے اس فعل کی مخالفت نبیس کروں گا۔ جب غلام قادیان کیا تو تھیم بھی اس کے پاس دیں چہنے کیااور لوگوں کی فکاہ میں غلام کاسب سے اہم پیروبن گیا۔

ابتدایش غلام نے مجد دہونے کادعویٰ کیا تھا۔ لیکن بعدیش اس نے کہا کہ وہ مبدی معہود تھا۔ عکیم نورالدین نے اُسے مسیح موعود ہونے کادعویٰ کرنے کے لئے آبادہ کیا۔ پھر غلام نے دعویٰ کردیا کہ وہ مسیح موعود تھا اور لکھا : "در حقیقت جھے ای طرح بھیجا کیا جیسے کہ موسیٰ کلیم اللہ کے بعد عیسیٰ کو بھیجا گیا تھا اور جب کلیم ثانی یعنی محمد آئے تو اس نبی کے بعد ، جو اپنے اعمال بیس موسیٰ سے مشابہت رکھتے ہتے ، ایک ایسے نبی کو آنا تھا جو اپنی توت ، طبیعت و خصلت بیس عیسیٰ سے مماثلت رکھتا ہو۔ آخر الذکر کا نزول آئی مدت کررنے کے بعد ہونا چا ہیے جو موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم کے در میانی فصل کے برابر ہو۔ یعنی چو دھویں صدی ہجری ہیں۔"

پھروہ آگے کہتاہے: "میں حقیقتاً مسے کی فطرت ہے مماثلت رکھتا ہوں اور اسی فطری مماثلت کے بناپر مجھ عاجز کو مسیح کے نام سے عیسائی فرقہ کو مٹانے کے لئے بھیجا گیا تھا کیونکہ مجھے صلیب کو توڑنے اور خنازیر کو قتل کرنے کے لئے بھیجا گیا تھا۔ میں آسان سے فر شتوں کی معیت میں نازل ہواجو میرے دائیں بائیں تھے۔"

حبیبا که خو د غلام احمد نے اپنی تصنیف از اله اوہام میں اعلان کیا، نور الدین نے درپر دہ کہا کہ دمشق ہے ، جہال مسے کا نزول ہو ناتھا، شام کامشہور شہر مراد نہیں تھا بلکہ اس ہے ایک ایساگاؤں مراد تھاجہاں یزیدی فطرت کے لوگ سکونت رکھتے تھے۔ پھر وہ کہتا ہے: '' قادیان کا گاؤں دمشق جیسا ہی ہے۔اس لئے اس نے ایک عظیم امر کے لئے مجھے اس دمشق یعنی قادیان میں اُس مسجد کے ایک سفید مینار کے مشرقی کنارے پر نازل کیا، جو داخل ہونے والے ہر تشخص کے لئے جائے امان ہے۔ (اس کا مطلب بیہ ہے کہ اس نے اپنے منحرف پیروؤں کے لئے قادیان میں جو مسجد بنائی تھی وہ اس لئے تھی کہ جس طرح مسلمان مسجد الحرام کو جج کے لئے جاتے ہیں،ای طرح اس مسجد کے جج کے لئے آئیں، اور جس میں اس نے ایک سفید مینارہ تغمیر کیا تھاتا کہ لو گوں کواس کے ذریعہ بیہ باور کرایا جاسکے کہ مسیح کا (یعنی خو داس کا نزولای میناره پر ہو گا۔)"

غلام احمہ نے اپنے گمراہ پیروؤں میں ہے ایک مخف کو قادیان میں اپنی مسجد کا پیش امام مقرر کیا تھا جس کا نام عبدالكريم تفا۔ جيسا كەخود غلام نے بتايا، عبدالكريم اس كے دوباز وؤں ميں سے ايك تفاجبكہ حكيم نورالدين دوسرا۔ عبدالکریم نے ایک بارجمعہ کے خطبہ کے دوران مر زا قادیانی کی موجود گی میں کہا کہ مر زاغلام احمد کوخدا کی طرف ہے بھیجا گیا تھااور اس پر ایمان لا ناواجب تھااور وہ شخص جو کہ دوسرے نبیوں پر ایمان رکھتا تھا مگر غلام پر نہیں، وہ در حقیقت نبیوں میں تفریق کرتا تھااور اللہ تعالیٰ کے قول کی تر دید کرتا تھاجس نے مومنین کی تعریف ان الفاظ میں ک ہے: ہم اس کے نبیوں میں سے کسی میں بھی تفریق نہیں کرتے۔

اس خطبہ نے غلام کے پیروؤں میں باہمی نزاع پیدا کر دیاجواس کے مجد د ، مہدی معہو داور مسیح موعو د ہونے کاعقیدہ رکھتے تھے۔للذاجب انہوں نے عبدالکریم پر تنقید کی تواس نے اگلے جمعہ کوایک اور خطبہ دیااور مر زا قادیانی کی طرف متوجہ ہو کر کہا:''میراعقیدا ہے کہ آپ اللہ کے رسول اور اس کے نبی ہیں۔اگر میں غلط ہوں تو مجھے تنبیہ

نماز ختم ہونے کے بعد جب مرزا جانے لگا تو عبدالکریم نے اُسے روکا۔اس پر مرزانے کہا: یہی میرادین اور کاہے۔

پھر وہ گھر میں چلا گیااور وہاں ہنگامہ ہونے لگا، جس میں عبدالکریم اور کچھ اور لوگ ملوث تنصے جو شور مچار ہے تنصے۔ شور سن کر مر زا قادیانی گھرسے باہر لکلااور کہا: اے ایمان والو، اپنی آ واز نبی کی آ واز سے بلندنہ کرو۔

مرزا قادیانی نے کہا تھا کہ نبوت کا دروازہ ہنوز کھلا ہوا تھا۔ اس کا اظہار اس کے لڑکے محمود احمد نے، جو قادیانیوں کادوسرا خلیفہ تھا، اپنی کتاب حقیقت النبوت پر اس طرح کیا تھا: ''روزروشن میں آ فتاب کی طرح بیہ واضح ہے کہ بابِ نبوت ابھی تک کھلا ہوا ہے۔'' اور انوارِ خلافت میں وہ کہتا ہے: ''حقیقتاً، انہوں نے (لیعنی مسلمانوں نے) کہا کہ خدا کے خزانے خالی ہو گئے ہیں۔ اور ان کے ایسا کہنے کی وجہ بیہ کہ انہیں خدا کی صحیح قدر و قیمت کی سمجھ نہیں ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ بجائے صرف ایک کے ہزاروں نبی آئیں گے۔''اس کتاب میں وہ کہتا ہے: ''اگر کوئی مختص میری گردن کے دونوں طرف تیز تکواریں رکھ دے اور مجھ سے بیہ کہنے کے لئے کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شخص میری گردن کے دونوں طرف تیز تکواریں رکھ دے اور مجھ سے بیہ کہنے کے لئے کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گاتو میں یقیناً کہوں گا کہ وہ کاذب ہے۔ کیو نکہ ایسانہ صرف ممکن بلکہ قطعی ہے کہ ان کے بعد نبیم گئی ،''

رسالہ تعلیم میں خود مرزاغلام کہتا ہے: "بید ذرا بھی نہ سوچنا کہ وحی زمانہ پارینہ کا قصہ بن چکی ہے، جس کا آجکل کوئی وجود نہیں ہے یابیہ کہ روح القدس کا نزول صرف پرانے زمانے میں بی ہوتاتھا، آجکل نہیں۔ یقیناًاور حقیقتاً میں کہتا ہوں کہ ہر ایک دروازہ بند ہو سکتا ہے گر روح القدس کا دروازہ ہمیشہ کھلارہے گا۔ "رسالہ تعلیم میں وہ کہتا ہے: "بید وہ بی خدائے واحد تھا جس نے مجھ پر وحی نازل کی اور میری خاطر عظیم نشانیاں ظاہر کیں۔ وہ جس نے مجھ برحاضر کا مسیح موعود بنایا، اس کے سواکوئی دو سراخدا نہیں، نہ زمین پر نہ آسان پر اور جو اس پر ایمان نہیں لائے گا، اس کے حصہ میں بد قسمتی اور محر ومیت آئے گی۔ مجھ پر حقیقت میں وحی نازل ہوتی ہے جو آفتاب سے زیادہ واضح اور صرت کے حصہ میں بد قسمتی اور محر ومیت آئے گی۔ مجھ پر حقیقت میں وحی نازل ہوتی ہے جو آفتاب سے زیادہ واضح اور صرت کے حصہ میں بد قسمتی اور محر ومیت آئے گی۔ مجھ پر حقیقت میں وحی نازل ہوتی ہے جو آفتاب سے زیادہ واضح اور صرت کے۔"

غلام مکتوب احمد (مطبوعہ ربوہ 1383 ھ طبع پنجم) کے صفحہ 7 اور 8 پر کہتا ہے: "اس کی بر کتوں میں سے ایک بیہ ہے کہ اس نے مجھے ان ناموں سے مخاطب کیا" تم میری حضوری کے قابل ہو، میں نے تمہیں اپنے لئے انتخاب احد، تم میری مراد ہواور میرے ساتھ ہو۔اللہ اپنے عرش سے تمہاری تعریف بیان کرتا ہے۔ "اس نے کہا: "تم عیسیٰ ہو، جس کا وقت ضائع نہیں ہو گا۔ تمہارے جیسا جوہر ضائع ہونے کے لئے نہیں ہوتا۔ تم نبیوں کے حلیہ میں اللہ کے جری ہو۔"اس نے کہا:" کہو، مجھے علم دیا گیا ہے اور میں ایمان لانے والوں میں سب سے اول

کیا۔ ''اور اس نے کہا: ''میں نے حمہیں ایسے مرتبہ پر فائز کیا جو خلق کے لئے نامعلوم ہے۔ ''اور کہا: ''اے میرے

ہوں۔"اس نے کہا:"ہم نے حمہیں دنیا پر صرف رحمت بنا کے بھیجا۔"

مرزاغلام کہتا ہے:"اس نے مجھے ان ناموں سے مخاطب کیا :میری نظر میں تم عیسی ابن مریم کی مانند ہو۔اور حمہبیں اس لئے بھیجا گیا تھا کہ تم اپنے رب الا کرم کے کئے ہوئے وعدہ کو پورا کرو۔حقیقتًا اس کا وعدہ بر قرار ہے اور وہ اصدق الصاد قین ہے۔ اور اس نے مجھ سے کہا کہ اللہ کے نبی عیسیٰ کا انتقال ہو چکا تھا۔ انہیں اس دنیا ہے اٹھالیا گیا تھااور وہ جاکر مر دوں میں شامل ہو گئے تھےاور ان کا شار ان میں نہیں تھاجو واپس آتے ہیں۔"

(مكتوب احمد،صفحہ 9)

تخفہ بغداد (مطبوعہ ربوہ 1377ھ) کے صفحہ 14 پر مرزاغلام قادیانی کہتا ہے: "میں قشم کھاتا ہوں کہ میں جوعالی خاندان سے ہوں، فی الحقیقت خدا کی طرف سے بھیجا گیا ہوں۔"

خطبات الہامية (مطبوعه ربوه 1 388ھ) كے صفحہ 6 پروه كہتا ہے: "مجھے آب نور سے عسل ديا كيا اور تمام داغوں اور ناپاکیوں سے چشمہ مقدس پر پاک کیا گیا۔ اور مجھے میرے رب نے احمد کہہ کر پکارا۔ سو میری تعریف کرو اور بے عزتی نہ کرو۔"

صفحہ 8 پر وہ کہتاہے: ''اے لوگو، میں محمدی سمیح ہوں، میں احمد مہدی ہوں اور میرا رب میری پیدائش کے دن سے مجھے قبر میں لٹائے جانے کے دن تک میرے ساتھ ہے۔ مجھے فنا کر دینے والی آگ اور آبِ زلال دیا گیا۔ میں ایک جنوبی ستارہ ہوں اور روحانی بارش ہوں۔''

صفحہ 87 پر وہ یہ مجھی کہتاہے: ''ای وجہ سے مجھے خدا نے آدم اور سیح کہہ کر پکارا، جس نے مریم کی تخلیق کی، اور احمد، جو فضیلت میں سب سے آگے تھا۔ یہ اُس نے اس کیے کیا تاکہ ظاہر کر سکے کہ اس نے میری روح میں نبیوں کی تمام خصوصیات جمع کر دی تھیں۔" اجماع امت محمد یہ اس پر ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم المرسلین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گااور جواس سے انکار کرتاہے وہ کافر ہے۔ مر زاغلام احمد نے خاتم النبیبین کے معنی اپنے پاس سے بیہ گڑھے کہ محمد صلی اللہ علی وسلم انبیا کی مہر ہیں تا کہ ان کے بعد آنے والے ہر نبی کی نبوت پران کی مہر تصدیق حبت ہو۔اس سلسلہ میں مر زا کہتا ہے:''ان الفاظ (یعنی خاتم النبیبین ) کا مطلب یہ ہے کہ اب کسی بھی نبوت پر ایمان نہیں لایا جاسکتا، تاو قشکیہ اس پر محمد صلی الله علیه وسلم کی مهر تصدیق ثبت نه ہو۔ جس طرح کوئی دستاویز اس وقت تک معتبر نہیں ہوتی جب تک اس پر مہر تصدیق ثبت نہ ہو جائے ،ای طرح ہر وہ نبوت جس پراس کی مہر تصدیق نہیں غیر صحیح ہے۔''

ملفوظات احمدیه مرتبه محمد منظور اللی قادیانی میں صفحہ 290 پر درج ہے: ''اس سے انکار نہ کرو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انبیا کی مہرہیں۔لیکن لفظ مہرسے وہ مراد نہیں جو عام طور پر عوام الناس کی اکثریت بمجھتی ہے، کیوں کہ بیہ مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت،ان کی اعلیٰ وار فع شان کے قطعی خلاف ہے۔ کیوں کہ اس کا مطلب سے ہو گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو نبوت کی نعمت عظمٰی سے محروم کر دیا۔اس کا صحیح مطلب یہی ہے کہ وہ انبیا کی مہر ہیں۔اب فی الحال کوئی نبی نہیں ہو گا سوائے اس کے جس کی تصدیق محمہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں۔ان معنی میں ہماراا یمان ہے کہ رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیبین ہیں۔"

(الفضل،مورىحد22ستمبر 1939ء)

قادیانی مر زاغلام کونہ صرف نبی مانتے ہیں بلکہ عظیم رسولوں سے بھی افضل مانتے ہیں چنانچہ حقیقت النبوۃ ، مصنفہ مر زابشیر احمد، خلیفہ ثانی کے صفحہ 257 پر مصنف کہتا ہے: '' غلام احمد حقیقت میں بعض اولی العظم ر سولوں سے افضل يخصه"

الفضل جلد 14، شارہ 29 اپریل 1927 عیسوی ہے مندجہ ذیل اقتباس پیش ہے:''حقیقت میں انہیں بہت سے انبیار فوقیت حاصل ہے اور وہ تمام انبیا کرام سے افضل ہو سکتے ہیں۔"

ای صحیفہ الفضل کی پانچویں جلد میں ہے: ''اصحاب محمد اور مرزا غلام احمہ کے تلامذہ میں کوئی فرق نہیں۔ سوائے اس کے کہ وہ بعث اول سے تعلق رکھتے تھے اور بیہ بعث ثانی۔" (شمارة نمير 92، موريخه 28مشي 1918ء)

بلکہ یہاں تک کہہ دیا گیا کہ مرزاغلام کو محمہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی افضیات حاصل ہے۔ خطبات الہامیہ ، صفحہ 177 پر خود غلام احمد کہتا ہے: ''محمد کی روحانیت نے عام وصف کے ساتھ پانچویں ہزارے کے دور میں اپنی جنگی و کھائی اور بید روحانیت اپنی اجمالی صفات کے ساتھ اس ناکائی وقت میں غایت ورجہ بلندی اور اپنے منتہا کو نہیں پہنچی مقی کے ساتھ اس ناکائی وقت میں غایت ورجہ بلندی اور اپنے منتہا کو نہیں پہنچی مقی کے ساتھ اس ناکائی وقت میں اس روحانیت نے اپنے انتہائی عالیشان اباس میں اس روحانیت نے اپنے انتہائی عالیشان اباس میں اپنے بلند ترین مظاہر میں اپنی مجمعی کے کھائی۔''

پھر مزید آمے بڑھا توبیہ وعولیٰ کیا کہ کے اُسے خدا کا بیٹا ہونے کا فخر حاصل ہے اور وہ بمنزلہ عرش کے ہے۔ استغناکے صفحہ 82 پر غلام قاویانی کہتاہے: "تم بمنزلہ میری وحدانیت اور انفرادیت کے ہو۔ للذاوقت آگیاہے کہ تم خود کوعوام میں ظاہر کر دواور واقف کرا دو۔ تم میرے لئے بمنزلہ میرے عرش کے ہو۔ تم میرے لئے بمنزلہ میرے عاش کے ہو۔ تم میرے لئے بمنزلہ میرے عاش کے ہو۔ تم میرے لئے بمنزلہ میرے عاش میں نہیں۔ "

مخالفت: مرزاغلام احد کے باطل عقائد ہا اسے مسلمانوں نے بہت لعن طعن کی اور بہ سلسلہ اس کی زندگی کے ساتھ ساتھ اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رہا۔ بہت سے علماء نے اس وقت ان پر کفر کا فتویٰ لگا یا جن بس سر فہرست امام احمد رضا خان ، پیر مہر علی شاہ و غیرہ معروف علماء شام بیں۔امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے فہرست امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے مرافع میں پہلی باران کے دعووں پر گرفت کی۔اور پھر انھوں نے حسام الحربین کے نام سے علمائے کمہ و مدینہ سے مرزاغلام احمد بر فتویٰ کفر تصدیق کرواکر شائع کیا۔

10 اپریل 1974ء کو رابطہ عالم اسلامی نے مکہ کرمہ میں قادیانیوں کو متفقہ طور پہ کافر قرار دیا۔
7 ستبر 1974ء کو ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت میں پاکستان کی قوی اسمبنی نے قادیانیوں کی دونوں جماعتوں:
قادیانی اور لاہور کی گروپ کو ہر دو گروہوں کو خارج از اسلام قرار دینے کا متفقہ دستوری اور تاریخ ساز فیصلہ کیا اور
آئین کی وسے قادیانیوں بشمول قادیانیوں کے لاہور کی گروپ کو کافر قرار دیا۔ آئین کی وسنے قادیانیوں پہانے کفر کی وجہ سے دیاست پاکستان میں کلیدی عہدوں یہ پابندی لگادی گئی۔

دستور پاکستان میں مسلمان کی واضح تعریف کی جاچکی ہے، جو یہ ہے: ''مسلمان وہ صحف ہے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی الملیت پر یفین رکھتا ہواور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری نبی کے بطور مکمل ایمان رکھتا ہواور

ایسے تخص پر ایمان اور تعلق نه رکھتا ہو جو نبوت کی کسی بھی شکل میں دعویٰ نبوت کر تاہے اور نبوت کے لفظ کی کسی بھی معنوی لحاظ سے نبوت کا اظہار کرتا ہے۔ اور غیر مسلم وہ مخص ہے جو عیسائیت، یہودیت، سکھ، بدھ، پاری یا قادیانی گروپ یالا ہوری گروپ سے تعلق رکھتا ہو۔"

آئین پاکستان کی رُوسے کافر قرار دیئے جانے کے باوجود قادیانی مرزا غلام احمد قادیان کی پیروی اور اپنی سازشی فطرت کے عین مطابق اپنے آپ کو مسلمان قرار دے کر اور مسلمانوں کو کافر قرار دے کر بدستور سادہ لوح مسلمانوں کو دھوکے سے ور غلاتے رہے اور اپنے اثر رسوخ میں اضافہ کرنے کی کو ششوں سے بازنہ آئے۔ تو قادیانیوں کوان کے مذموم کفرانہ عزائم سے بازر کھنے کے لیے پاکستان کے اس وقت کے صدر ضیاءالحق نے 26اپریل 1984ء کوا متناع قادیانیت آرڈیننس نامی آڑدیننس جاری کیا۔ تو ٹھیک جار دن بعد کیم مئی 1984ء کو مر زا طاہر پاکستان سے لندن بھاگ گیااور 18 اپریل 2003ء کو مرنے کے بعداہے وہیں د فنایا گیا۔

1984ء میں پاکستان کے صدر جزل محمد ضیاء الحق کی حکومت نے امتناع قادیانیت آرڈیننس کے ذریعہ جماعت احدید کی بہت می سر گرمیوں پر پابندی نگادی۔احدیوں کے لئے اسلامی طریق پر سلام کرنا،اپنی عبادت گاہ کو مسجد کہنا،اذان دینا، تلاوت کرنا،اپنے عقیدہ کی تبلیغے واشاعت کرناوغیرہ قابل گرفت قرار دیاگیا۔اس آرڈیننس کے پیش نظرچو تھے خلیفہ اسمیح نے پاکستان سے اپنامر کزلندن معقل کیا۔

وفات: مرزا قادیانی اپنی تمام تر خباشوں اور باطل دعووؤں سمیت ہینہ کے مرض (جے مرزا قادیانی قبراللی کانثان اور ہیضہ سے مرنے کو تعنتی موت قرار دیتا تھا) میں مبتلا ہو کر 26مئی 1908ء کواینے ایک مرید کے گھر واقع برانڈر تھر وڈلاہور میں مرا۔مرزا قادیانی کی زندگی کا آخری فقرہ تھا: ''میر صاحب! مجھے و ہائی ہیضہ ہو گیاہے۔''

(مندىجىحيات ناصر، صفحه 14)

بوقت موت غلاظت اوپر اور نیچے سے بہد رہی تھی۔ اپنی ہی غلاظت کے اوپر گر کر مر جانے سے زیادہ عبر تناک موت اور کیا ہو سکتی ہے؟ لاش مال گاڑی (جے مرزاد جال کا گدھا کہا کرتا تھا) میں لاد کر قادیان پہنچائی گئی، جہاں 27مئ کواس کے نو منتخب شدہ خلیفہ تھکیم نورالدین نے نماز جنازہ پڑھائی اور قادیان ہی میں قبرستان بہتتی مقبرہ میں تد فین ہو گی۔ خلافت: 1908ء کی 27 می کو مکیم نورالدین کو بالاتفاق مرزاغلام احد کاپبلا خلیغه منتخب کیا کیا۔ اس کی وفات پر1914ء میں جماعت احمدیہ دو حصوں میں منقتم ہوگی۔ایک حصہ مر زابشیر الدین محود احمد کی سربراہی میں نظام خلافت پر قائم رہا۔اس حصہ کامر کز قادیان ہی رہااوراحمہ بیہ مسلم جماعت کہلاتا ہے۔ جبکہ دو سراحصہ مولوی محمد علی کی سر برائی میں لاہور چلا گیااور بیا احمد بیا مجمن اشاعت اسلام لاہور کے نام سے موسوم ہے۔

1914 وميں پہلے ظیفہ کی وفات پر مرزابشیر الدین محود احمد کو دوسرا ظیفہ منتخب کیا گیا۔1934 میں تحریک جدید کے نام سے دنیا بھر میں تبلینی مر اکز کے قیام اور اشاعت کا نظام شروع کیا گیا۔ 1947 ومیں تعقیم پاک و ہند کے بتیجہ میں احمدید مسلم جماعت کو اپنامر کر قادیان سے عارضی طور پر لاہورادر پھر مشتقلائے آباد کردہ شرریوہ ختل كرنايزا\_

1957 و بیں و تعن جدید کے نام سے دیمی علاقوں کے ممبران جماعت احمدید کی تعلیم و تربیت کے لئے منعوبه كاآغازبوار

1965 میں تیسرے خلیفہ مرزانامراحمر کاا بنخاب ہوا۔

1982 ميں چوتھے خليفہ مرزاطا ہراحمد كاانتخاب موار

1989ء میں جماعت احدیہ نے دنیا بھر میں اینے قیام کی صد سالہ جو بکی منائی۔

2003ء میں پانچویں خلیفہ مر زامسر دراحمہ کاامتخاب ہوا۔

2008ء میں احدیہ مسلم جماعت نے خلافت احدید کی سوسالہ جو کمی منائی۔

بیرونی تبلیق مراکز کا قیام: جماعت احدید ایک تبلینی جماعت ہے۔ تبلینی مراکز کا قیام شروع بی ہے اس جماعت کی ترجیحات میں شامل رہاہے۔ قادیانی مسلمانوں میں تبلیغ کے علاوہ غیر مسلم غداہب میں بھی تبلیغی زور دیتے

مزراغلام احمد کی موت کے بعد اس کے پہلے خلیفہ کے زمانہ میں انگستان میں تبلیفی کام کا آغاز ہوا۔ چنانچہ پہلے باقاعدہ مبلغ کے طور پر چوہدری فتح محمد سیال نے لندن تبلیغی مرکز قائم کیا۔ ابتدائی مبلغین اکثر مرزا غلام احمد کے وہ ساتھی تھے جنہوں نے خود اس کے ہاتھ پر بیعت کر کے جماعت احمدید میں شمولیت اختیار کی تھی۔احمدید انجمن اشاعت اسلام لاہور بھی بعض ممالک میں اپنے تبلیغی مراکزر کھتی ہے۔

منظیمی و معافی احمدید جماعت کا عالمی سربراه خلیفه السیح کہلاتا ہے۔ خلیفہ السیح تمام معاملات میں آخری صاحب اختیار کی حیثیت رکھتا ہے۔ تمام معاملات میں اس کا فیصلہ آخری اور حتی ہوتا ہے۔ خلیفہ السیح کے ماتحت صدر المجمن احمدید کے نام سے ایک ادارہ کام کرتا ہے جو کہ مختلف معاملات کی دیکھ بھال کے لئے متعدد صیغہ جات میں منقشم ہے۔ برصغیر پاک وہند کے علاوہ ممالک تحریک جدید نامی ادارہ کے ماتحت کام کرتے ہیں۔ تحریک جدید بھی متعدد صیغہ جات میں منقشم ہے۔

مرکزی شظیم کے علاوہ احمد یہ جماعت کے افراد مندر جہ ذیل تنظیموں کے بھی رکن ہوتے ہیں:

اطفال الاحمد یہ سات سے پندرہ سال کی عمر کے لاک ۔

اخدام الاحمد یہ سولہ سے چالیس سال کے نوجوان ۔

انصار اللہ داکتالیس سال سے زائد عمر کے مرد۔

انصار اللہ داکتالیس سال سے زائد عمر کے مرد ۔

انساز اللہ دیے سات سے پندرہ سال کی لڑکیاں ۔

الم لی نام اللہ سولہ سال سے زائد عمر کی خوا تین ۔

جامعہ احمد ہے: احمد یہ جماعت کا یہ ایک ذیلی ادارہ ہے جس کا مقصد احمد ی عقائد کی اشاعت و ترو تے اور احمد ی افراد کی تعلیم و تربیت کے لئے علماء تیار کرنا ہے۔ جامعہ احمد یہ میں اپنی زندگی جماعت احمد یہ کئے وقف کرنے والے نوجوانوں کو سات سال تعلیم دی جاتی ہے جس میں عربی، اردو کے علاوہ قرآن، حدیث، فقد، علم الکلام وغیرہ مخلف علوم کی ابتدائی تعلیم شامل ہے۔ جامعہ احمد یہ کا ادارہ ہندوستان، پاکستان، کینیڈا، برطانیہ، جرمنی، گھانا، تنزانیہ وغیرہ مختلف ممالک میں قائم ہے۔ یہاں سے فارغ انتحصیل ہونے والے "شاہد" کی سند حاصل کرے "مربی" کہلاتے ہیں۔

جلسه سالانہ: مرزاغلام احمد نے 1891 میں اپنے پیروکاروں کے لئے ایک تمین روز واجتماع کا آغاز کیا جس کا مقصد افراد جماعت احدید کی تربیت، تعلیم اور آپس کے تعارف اور بھائی جارہ کو بڑھا تا تھا۔اس اجماع کو جلسہ سالانہ کہا جاتا ہے۔ جلسہ سالاند کے موقع پر مختلف علمی اور تربیتی موضوعات پر نقار یرکی جاتی ہیں۔

قاد یانیوں کی اسلام مخالف سر کرمیان: قادیانی دن رات مسلمانوں کا ایمان لوٹے کے لئے با قاعدہ منصوبہ بندی اور تظم کے ساتھ کام کررہے ہیں۔ بوری دنیا میں دھوکہ دہی ، د جل وفریب سے کام لے کر مسلمانوں کو مرتد بنارہے ہیں۔ان کی ارتدادی سر محرمیاں اس خطے کے علاوہ پورپ ، امریکہ ، کینیڈا، افریقنہ تک پھیلی ہوئی ہیں۔ تادیانیوں نے بعض شہروں کوہدف بناکر غیر ملکی سرمائے سے چلنے والی این جی اوز اور انسانی حفوق کے اداروں کی آڑیں جارحانہ انداز میں تبلیغ اور ارتدادی سر مرمیاں شروع کر دی ہیں۔ان میں پنجاب کے مختلف شہر ون سمیت کو جرانوالہ خاص ہدف ہے۔ان این جی اوز کولندن مر کز ہے ڈیل کیا جاتا ہے اور وہاں سے کلیئر نس کے بعد چناب محمر میں رجسٹر ڈ کیاجاتاہے۔

2014ء میں ایک بار پھر قادیا نیوں نے پاکستان میں قانون توہین رسالت اور قادیانی مخالف دھیر قوانین مختم كرانے كے ليے نئى كوششوں كا آغاز برطانيہ اور امريكا ميں ايك ساتھ كياہے، كيكن ابتدا ميں بى قاديانيوں كوعواى حمایت کے حوالے سے ناکامی کاسامناہے۔ بعض سیاستدانوں کوانجی مجمی ذاتی مفاد کی خاطر قادیانیوں کی حمایت کرنے کا ذ ہن ہے جس کی وہ اینے تنین کوشش بھی کرتے ہیں لیکن بُری طرح ناکام رہتے ہیں۔اکتوبر 2017 کو بھی حلف نامہ میں ترمیم کی کو سشش کی حملی جسکی امت مسلمہ نے شدید مخالفت کی اور تبدیلی ختم کروادی۔

مسلمانوں کے تمام مکانب فکر کا متفقہ فیصلہ ہے کہ قادیانیوں مرزائیوں سے مکمل بائیکاٹ کیا جائے، مگر افسوس! مسلمان اس فصلے کی خلاف ورزی کر کے بالخصوص نوکر ہوں کے لیے قادیانیوں سے رابطے اور تعلقات استوار كركيتے بيں اور بہت سے سادہ لوح مسلمان ان كے كھيلائے ہوئے ارتدادى جال بيس كھنس كراپناا يمان كھو بيتھتے ہيں۔ تادیانی بیرون ممالک میں مسلمانوں کے روپ میں جا کر لوگوں کو تمراہ کرتے ہیں۔ افریقی ممالک میں تادیا نیوں نے مسلمانوں کواس دلیل ہے د موکہ دیا کہ ربوہ مقام قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ اسلام کے جائے پیدائش كے لئے استنعال ہواہے اور ہم ربوہ سے مسیح علیہ الصلواۃ والسلام كی دعوت لے كر آئے ہیں۔

مغربی افریقد میں مال کے نامور مذہبی رہنما قیخ عمر کانتے کا بیان وہاں کے احوال سیحنے کے لئے کافی ہے۔ قیخ عمر کانے فرماتے ہیں: جمیں یہی باور کروا یا کیا کہ وین محدی اور دین احمدی (قادیانیت) ایک بی ہے۔ قادیانی منظیم کے الو گوں نے پہال آگر ہم کو و هو کہ ویا کہ ہم مسلمان ہیں اور احمدی نام تعارف کے لئے ہے۔ ہم سڑ کیں بنائیں مے ، تمر بنائیں گے، تمام سہولتیں دیں گے۔اس وجہ ہے لوگوں نے قبول کیا کہ ایمان بھی محفوظ اور سہوکتیں مجمی مل رہی ہیں۔ اب ہم پر واضح ہواہے کہ عقیدہ ختم نبوت اسلام کابنیادی اور اہم عقیدہ ہے۔اور مرزاغلام احمد قادیائی نے نبوت کا وعوی کیا، اپنے آپ کورسانت کے منصب پر فائز کیا،اس کے پیروکاراس کو نبی اور پیغیبر کی حیثیت سے جانتے اور تسلیم كرتے ہيں، جبكه قادياتيت كادين اسلام سے كوئى تعلق تبين اوروين احمدى كانام ايك كھلاد حوكه ہے۔

قادیاتی استے اداروں، فیکٹر ہوں میں غریب مسلمانوں کو ملازمت دے کر تنگیج کرتے ہیں اور ان میں سے پھھ لو کوں کا بمان نوٹ لیاجاتا ہے۔ قادیانی اپنی فری ڈسپنسریوں، کلینک اور ہینتال میں علاج معالجہ کے چکر میں بہت ہے مسلمانوں کو مرتد کر لیتے ہیں۔خون دینے کے بہانے قادیانی نوجوان مریض کے محمر والوں سے رابطہ بردھاتے ہیں اور محبت اور ہمدر دی کے جذبات پیدا کرتے ہیں، پھر مریض کے کمر آنا جاناشر وع ہو جاتا ہے اور اس خاندان کے قریب ہو کر مسیحا کاروپ دھار کر قادیانیت کی تبلیغ شر وع کرتے ہیں۔ یو نیور سٹیوں ، کاکجوں، سکونوں اور ٹیوشن سنٹروں میں قادیانیوں کی برحتی ہوئی تبلیغی سر مرمیاں مسلمان لڑے ٹوکیوں کے لئے انتہائی معتر ہیں۔ بہت سے واقعات ایسے سامنے آئے ہیں کہ ان اداروں میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آنے والے طالب علم قادیانی کلاس فیلوزے دوستی کے بنتیج میں ربوہ کی سیر کو چل پڑے اور پھرائبی کے ہاتھوں شکار ہو گئے اور اپناا بمان لٹا ہیٹے۔

بالا كوث بيس آنے والے زلزلے ميں جہال تمام مسلمان ان كى امداد كے لئے سر كرم منفے وہال قادياني تجي ارتدادی سر مرمیوں کو پھیلانے کے لئے بھر پور کام کررہے ہے اور ایمان لٹانے والوں کو مراعات کی پینگش کر کے ور غلایا جاتار ہااور متعدد مسلمانوں کو قادیانی بنایا کیا۔ آج ربوہ میں پٹھان مربی بننے کی تربیت لیتے نظر آتے ہیں اور پٹھانوں کے علاقوں میں قادیانیوں کی بڑھتی ہوئی تعداد تشویش ناک ہے۔اس وقت سوات اور مرد ونواح کے مصیبت زدگان مسلمان بھائیوں میں تبلیغ اور بیعت فارم بھروانے کے لئے قادیانی بھرپور سر محرم عمل ہیں اوران کی بہت سی این جی اوز دہاں اینے مقاصد کے حصول کے لئے کام کر رہی ہیں۔ یہ انکشاف یقینی طور پر وطن کی محبت میں سر شار ہر پاکستانی کے لیے فرسان روح ہے کہ اسرائیل میں 600 سے زائد قادیائی پاکستان مخالف سر گرمیوں کی خفیہ تربیت حاصل کر رہے ہیں۔ ممبئی حملوں اور پاک بھارت تناو بڑھانے میں قادیانیوں نے کلیدی کردار اوا کیا، جبکہ قادیانیوں کا مطالبہ ہے کہ پاکستان میں امن کا قیام چاہیے تو قادیانیوں کو تحفظ دیا جائے۔اسرائیلی پروفیسر آئی ٹی نامانی نے اپنی کتاب اسرائیل ایک تعارف میں انکشاف کیا ہے کہ کار گل کی جنگ کے دوران ہزاروں بھارتی قادیانیوں نے پاکستانی فوج کے خلاف اسلحہ کی خریداری اور دیگر د فاعی سازوسامان کی فراہمی کے لئے کروڑوں کے فنڈز بھارتی آرمی کو فراہم کئے، جبکہ پاکستان میں بھارتی فوج کے لئے با قاعدہ جاسوس کرتے رہے۔

**پاکستان پر قبضه کرنے کے اراوے:** قادیانی مر زامحود کا بیان ہے: ''بلوچستان کی کل آبادی پانچ لا کھ یاچھ لا کھ ہے۔زیادہ آبادی کو احمدی بنانامشکل ہے کیکن تھوڑے آ دمیوں کو تواحمدی بنانا کوئی مشکل نہیں پس جماعت اس طرف اگر پوری توجہ دے تواس صوبے کو بہت جلداحمدی بنایا جا سکتا ہے اگر ہم سارے صوبے کواحمدی بنالیس تو تم از کم ایک صوبہ توابیاہو گاجس کو ہم اپناصوبہ کہہ علیں گے پس میں جماعت کواس بات کی طرف توجہ دلاتاہوں کہ آپ لوگوں کیلئے یہ عمدہ موقع ہے اس سے فائدہ اٹھائیں اور اسے ضائع نہ ہونے دیں۔ پس تبلیغ کے ذریعے بلوچستان کو اپنا صوبه بنالوتاكه تاريخ مين آپكانام رئے-" (موزامحمد كابيان،مند، جدالفضل، ١٦ اگست ١٩٤٨م)

ا کھنڈ بھارت کا خواب: مرزا بشیر الدین مرزئی کا بیان ہے: "پید اور بات ہے ہم ہندوستان کی تقسیم پر ر ضامند ہوئے توخوشی سے نہیں بلکہ مجبوری ہے اور پھریہ کوشش کریں گے کہ کسی نہ کسی طرح جلد متحد ہو جائیں۔''

(مرز ابشير الدين محمود احمد، القضل، ريوة، ١ ١ مشي ٢ ٩ ١ ء)

مر زاطاہر قادیانی کا بیان ہے: ''اللہ تعالیٰ اس ملک پاکستان کے مکڑے مکڑے کر دیگا۔ آپ (احمدی) بے فکر رہیں۔ چند دنوں میں (احمدی)خوشخبری سنیں گے کہ یہ ملک صفحہ ہستی سے نیست و نابود ہو گیا ہے۔"

(مرزاطابرقاديانى عليف چهارم كاسالانه جلسدلندن ١٩٨٥)

قادیانی حضرات اپنے مر دول کوامانتاد فن کرتے ہیں اور ان کاعقیدہ ہے کہ اکھنڈ بھارت بننے کے بعدیہ اپنے انجہائی مر دوں کی بڑیاں بھارت میں واقع قادیان کے قبرستان میں جاکر مٹی میں دبائیں گے۔اس سلسلے میں ایک مضمون '' چناب نگر کے انجہانیوں کاخواب اکھنڈ بھارت'' قابل مطالعہ ہے جو مختلف جرائد اور نیٹ سائیٹس پر شائع ہو

### ديني تحتب

قادیانی اپنے مذہب کی بنیادی کتب قرآن وحدیث ہی قرار دیتے ہیں اگرچہ خاتم النبیبین کے معلیٰ میں تحریف کرتے ہیں۔اپنے عقیدے کے خلاف جو آیت وحدیث ملے اس کی باطل تاویل کر دیتے ہیں۔

مرزا غلام احمد کو نبی ثابت کرنے کے لیے قادیانیوں کے پاس قرآن وحدیث سے کوئی دکیل ثابت نہیں ہے۔اس لیے وہ مرزاغلام احمد اور دیگر قادیانیوں کی کتب کوہی دلیل بناکر اپنے عقائد و نظریات کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

### قادیا نیوں کے عقائد و نظریات

🖈 آخری نبی جناب ر سول الله (صلی الله علیه و آله وسلم) نہیں بلکه مر زاغلام احمد قادیانی ہے۔

(حقيقة النبوة،صفحه 161،82 ترياق القلوب، 379)

🖈 مر زاغلام احمد پر وحی بارش کی طرح نازل ہوتی تھی، وہ وحی مجھی عربی میں مجھی ہندی میں اور مجھی فارسی اور مجھی دوسری زبان میں بھی ہوتی تھی۔ (حقيقة الوحي،صفحہ180 ـ البشري،جلد1 ،صفحہ117)

☆ مرزاغلام احمد کی تعلیم اب تمام انسانوں کے لئے نجات ہے۔

☆ جو مر زاغلام احمد کی نبوت کونه مانے وہ جہنمی کا فرے۔ (حقیقة النبوة، 272، فتادیٰ احمدیہ، 371)

☆مر زاغلام احمر کے معجزات کی تعداد دس لا کھ ہے۔ ( قادیانیوں کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلیہ

(ئتمەحقىقة الوجى،صفحە136)

وسلم کے معجزات تین ہزارہیں۔)

الله وسلم (اصاحب نبی کریم (صلی الله علیه وآله وسلم) سے بڑھ کر شان والے تھے۔

(قول فصل، صفحہ 6\_ احمد بهاکٹ بکس 254، ابریعین، 103)

(دافع البلاء، صفحہ 20\_ از المكلاں، صفحہ 67)

☆ مرزاصاحب بنیاسرائیل کے انبیاء سے افضل ترہیں۔

(اعباز احمدی، صفحہ14)

﴿ حضرت عبينُ عليه السلام كي تمن پيشين محوسياں جھوٹي تکليں۔

(حاشيد اربيعين، صفحه 154 ، عطيد الياء صفحه 25)

جي جهاد كاتحم منسوخ بوكيايي-

جیز مرزاصاحب حضرت عیسی علیه السلام کے معجزات مردول کو زندہ کرناوغیرہ کو کھیل تھلونے قرار دیتے بیں کہ ایسا کھیل تو کلکتہ اور بمبئی بیس بہت ہے لوگ کرتے ہیں۔ (حاشیہ ازالدادہ بامہ صدحہ 21،121۔ حقیقہ الوی،صدحہ 78) جیزر سول اللہ (مسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کو درجاتی معراج نہیں ہوئی کشف ہوا تھا۔

(ازالداوبام كلان،صفحہ144)

جلامرنے کے بعد میدانِ حشر میں جمع ہونانہیں ہوگا، مرنے کے بعد سیدهاجنت یا جہنم میں چلے جائیں گے۔ (ادالدادہار کلاں، صفحہ 144)

جہ فرشتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے بلکہ یہ توارواح کواکب ہے، جبر بُنل امین وحی نہیں لاتے ہے، وہ تو روح کواکب نیر کی تا ثیر کا نزول وحی ہے۔

الالدىلان، 311/2) مريكے ہيں، وہ قيامت كے قريب بالكل نہيں آئيں ہے۔ الالدىلان، 311/2)

# احمديه جماعت ميں شموليت کی شرا تط

جماعت احمد یہ میں شمولیت کے لئے مر زاغلام احمد نے دس شرائط مقرر کی ہیں جن پر ہر احمد ی کو کاربند ہونا ضرور می قرار دیا ہے۔ان شرائط پر عمل کی آمادگی ظاہر کرنے کے بعد با قاعدہ بیعت کرنا بھی ضرور می ہے جو کہ احمد یہ مسلم جماعت میں خلیفہ المسیح کے ہاتھ پر کی جاتی ہے۔شرائط بیعت سے ہیں:

ہے بیت کنندہ سے دل سے عہداس بات کا کرے کہ آئندہ اس وقت تک کہ قبر میں داخل ہو جائے شرک سے مجتنب رہے گا۔

کے بیے کہ جھوٹ اور زنااور بد نظری اور ہر ایک فسق وفجور اور ظلم اور خیانت اور فساد اور بغاوت کے طریقوں سے بچتار ہے گااور نفسانی جو شوں کے وقت ان کامغلوب نہیں ہو گاا گرچہ کیسا ہی جذبہ پیش آئے۔

کے یہ ہر حال رنج اور راحت اور عُمر اور نیمت اور بلا میں خدا تعالیٰ کے ساتھ وفاداری کرے گااور بہر حالت راضی بقضاء ہو گااور ہر ایک ذِلّت اور دکھ کے قبول کرنے کے لئے اس کی راہ میں تیار رہے گااور کسی مصیبت کے وار د ہونے پر اس سے مند نہیں پھیرے گا بلکہ آگے قدم بڑھائے گا۔

اتباعِ رسم اور متابعتِ ہواوہوس ہے باز آ جائے گااور قر آن شریف کی حکومت کو بکلّی اپنے سرپر تبول کر کے ساتھ کی حکومت کو بکلّی اپنے سرپر قبول کرے گااور قبالَ اللّٰہ اور قبالَ الرَّسُول کواپنے ہریک راہ میں دستورالعمل قرار دے گا۔

کے بیہ کہ تکبر اور نخوت کو باکلّی حچیوڑ دے گااور فرو تنی اور عاجزی اور خوش خلقی اور حلیمی اور مسکینی سے زندگی بسر کرےگا۔ کی یہ دین اور دین کی عزت اور ہمدر داسلام کو اپنی جان اور اپنی عزت اور اپنی اولا داور اپنی ہر ایک عزت اور اپنی اولا داور اپنی ہر ایک عزیز سے گا اور جہاں تک بس چل ایک عزیز سے گا اور جہاں تک بس چل سکتا ہے اپنی خدا داد طاقتوں اور نعمتوں سے بنی نوع کو فائدہ پہنچائے گا۔

کے بید کہ اس عاجز سے عقد اخوت محض ملہ ہاقرار طاعت در معروف باندھ کراس پر تاوقت مرگ قائم رہے گاہوراس عقد اخوت مرگ قائم رہے گااوراس عقد اخوت میں ایسااعلی درجہ کا ہوگا کہ اس کی نظیر دنیوی رشتوں اور تعلقوں اور تمام خادمانہ حالتوں میں پائی نہ جاتی ہو۔

ان شرائط پر آماد گی کے بعد بیعت کی جاتی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں:

اشهد ان لا اله الا الله وحدة لا شريك له و اشهد ان محمد عبدة و رسوله - اشهد ان لا اله الا الله وحدة لا شريك له و اشهد ان محمد عبدة و رسوله -

کال ایمان ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النیسین ہیں۔ میں داخل ہوتا/ہوتی ہوں۔ میر اپختہ اور
کامل ایمان ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النیسین ہیں۔ میں حضرت مرزاغلام احمد قادیانی علیہ
الصلاۃ والسلام کو وہی امام مہدی اور مسیح موعود تسلیم کرتا/کرتی ہوں جس کی خوشخبری حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے عطافر مائی تھی۔ میں وعدہ کرتا/کرتی ہوں کہ مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی بیان فرمودہ دس شرائط
بیعت کا پابندر ہنے کی کوشش کروں گا/گی۔ دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا/گی۔ خلافت احمد یہ کے ساتھ ہمیشہ و فاکا تعلق
رکھوں گا/گی۔ اور بحیثیت خلیفہ المسیح آپ کی تمام معروف بدایات پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا/گی۔

استغفیالله ربی من کل ذنب و اتوب الیه - استغفیالله ربی من کل ذنب و اتوب الیه - استغفیالله ربی من کل ذنب و اتوب الیه - استغفیالله ربی من کل ذنب و اتوب الیه - رب ان ظلمت نفسی و اعترافت بذنبی فغفیل ذنوبی فائه لا یغفی الذنوب الا انت - اب مین کے اپنی جان پر ظلم کیا اور میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا / کرتی ہوں - تومیر ہے گناہ بخش کہ تیر سوا کوئی بخشنے والا نہیں ۔ آمین

### قادیانیوں میں فرقے

قادیانیت کے کل آٹھ فرقے ہیں۔جن میں دو زیادہ مشہور ہیں(1) قادیانی فرقہ جس کا خلیفہ مر زا مسرور ہے۔(2)لاہوری گروپ۔

غلام احمد اور اس کے جانشین نور الدین کے زمانے میں قادیانی مذہب میں صرف ایک فرقہ تھا۔ لیکن نور الدین کی آخری زندگی میں قادیانیوں میں کچھے اختلاف پیدا ہوئے۔ نور الدین کے مرنے کے بعدید لوگ دوجماعتوں میں منقسم ہو گئے۔ قادیانی جماعت جس کاصدر محمود غلام احمہ ہے اور لا ہوری جماعت جس کاصدر اور لیڈر محمد علی ہے جس نے قرآن کا انگریزی ترجمہ کیا ہے۔ قادیان کی جماعت کا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ غلام احمد نبی اور رسول تھا۔ جبکہ لا ہوری جماعت بظاہر غلام احمد کی نبوت کا اقرار نہیں کرتی بلکہ اے مجدد ما نتی ہے۔

لاہوری جماعت کے اپنے مخصوص عقائد ہیں جن کی وہ اپنی کتابوں کے ذریعہ تبلیغ کرتے ہیں۔وہ اس پرایمان نہیں رکھتے کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے۔ محمد علی کے مطابق جو اس جماعت کالیڈر ہے ، عیسیٰ علیہ السلام یوسف نجار کے بیٹے تھے۔ محمد علی نے اپنے عقیدہ کی موافقت آیات میں تحریف بھی کی ہے۔

قادیانیوں کے کل آٹھ فرقوں کی فہرست کچھ یوں ہے:

ا تادیانی خلیفہ مرزامسروراحمد: بیہ مرزائیوں کا موجودہ خلیفہ ہے جو کہ مرزائی چینل ایم ٹی اے پر تمام مرزائیوں سے خطاب کرتاہے۔

الاعبدالغفار جنبه:جوكه "جماعت احمريه اصلاح پسند"كے نام كافرقه چلار ہاہے۔

🖈 جماعت احمدیه لا ہوری گروپ: اس قادیانی فرقه کا بانی محمد علی لا ہوری نام کا مختص تھایہ قادیانیوں کا دوسرا

بڑافر قہہے۔

ﷺ ظفراللّٰد دیمن قادیانی: یہ صخص بھی مرزائیوں میں سے ایک ہے جس نے اپناایک نیافرقہ بنایا ہے اس کے فرقہ کا نام ہے'' جماعت احمدیہ المعصومین''

🖈 مر زار فیع احمد قادیانی: پیه شخص مر زائیت کا نیا فرقه "سرسبز احمیت "کا بانی ہے اور پیه دیگر فرقوں کو

گالیاں دیتاہے۔

المهم الاسلام " الله مخفى الديانية كانيافرقه بناكرلو كون كوألو بنار بايت اس كے فرقے كانام ہے" جماعت العمل الاسلام "

المن احمد سلطانی قادیانی: یه "جهاعت احمدید حقیق" ان ای قادیانی فرقد کا بانی ہے جو سر عام موجود قادیانی خلیفه مرزا مسرور کو گالی دیتا ہے۔

اور مرزا قادیانی کو نی کا منا فرقد ، طاہر نسیم ایٹے آپ کو مثیل مسیح اور نبی ورسول ہونے کا مدی ہے اور مرزا قادیانی کو نبی مجی مانتاہے اور اس کو جموٹا کھی کہتاہے۔

### اسلام اورقاديانيت كاتقابلى جائزه

قادیانی اگرچہ خود کو مسلمان کہتے ہیں لیکن یہ مسلمان نہیں بلکہ مرتد ہیں کیونکہ اسلام اور قادیانیوں میں بنیاد ی عقائد ہی میں فرق ہے۔ یہ بات ہمیشہ یادر کھنے والی ہے کہ اسلام لانے کے بعد کی کے مرتد ہونے کے لیے یہ شرط نہیں کہ وہ اسلام کے جملہ احکام کی خلاف ورزی کرے گاتو کافرو مرتد ہو گابلکہ اگر کوئی مسلمان اسلام کی فقطا یک بات کا انکار کردے جو قطعی طور پر ثابت ہو تو وہ دائرہ اسلام سے نکل کر کافرو مرتد ہو جائے گا جیسے اگر کوئی نماز ، روزہ ، جج کو تو مانت ہو نہیں فقط زکو تو کا انکار کردے جو قطعی طور پر ثابت ہو تو وہ دائرہ اسلام سے نکل کر کافرو مرتد ہو جائے گا جیسے اگر کوئی نماز ، روزہ ، جج کو تو کا نماز کردے ہو قطعی طور پر ثابت ہو تو وہ مسلمان ندر ہے گا۔ یو نہی جو خود کو مسلمان کیے ، تمام احکام شرع پر ایمان لائے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کے بعد کسی نبی کے پیدا ہونے کا عقیدہ رکھے تو کافر ہو جائے گا وغیر و۔ اسلام اور قادیات میں صرف ایک کاعقیدہ ہے ، یو نبی کسی بھی نبی کی شان میں گتا خی کرے تو کافر ہو جائے گا وغیر و۔ اسلام اور قادیات میں صرف ایک جدید نبی ہونے کا بی اختلاف نہیں بلکہ اور بھی کئی اختلاف ہیں۔ مثلا :

المالام کے بنیادی عقیدہ کے مطابق حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں آپ کے بعد کوئی جدید نبی نبیں آگ گا۔ اس نفی میں برابر ہے کہ جدید نبی حضور علیہ السلام کے برابر ہویا کم درجہ کا ہو۔ جبکہ قادیانیوں کے نزدیک حضور علیہ السلام کے بعد حضور علیہ السلام کے بعد حضور علیہ السلام کے بعد حضور علیہ السلام کو عاتم النہ علیہ واللہ وسلم افضیلت کہ ہم حضور علیہ السلام کو عاتم النہ علیہ وآلہ وسلم افضیلت کے ہم حضور علیہ السلام کو عاتم النہ علیہ وآلہ وسلم افضیلت کے اعتبارے خاتم النہ علیہ وآلہ وسلم افضیلت کے اعتبارے خاتم النہ علیہ و آل و عدیث کے بدا ہر یا آپ سے اعلیٰ نبی نہیں آسکتا البتہ آپ ہے کم درجہ کا آسکتا ہے۔ قادیانیوں کا بیہ عقیدہ صریح قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ اللہ عزوجل قرآن پاک میں فرماتا ہے ہم کان مُحقیدٌ اُبااَ اَحدید مِن نِر جالیکُم وَلِکن دَّسُولَ اللهِ وَ خَاتَمَ النَّبِيتِن ہاں اللہ کے رسول ہیں اور سب نہیوں کے بہ جمید (صلی اللہ علیہ وسلم) تمہارے مُردوں میں کسی کے باپ نہیں ہاں اللہ کے رسول ہیں اور سب نہیوں کے بیپ نہیں ہاں اللہ کے رسول ہیں اور سب نہیوں کے بیپ نہیں ہاں اللہ کے رسول ہیں اور سب نہیوں کے بیپ نہیں ہاں اللہ کے رسول ہیں اور سب نہیوں کے بیپ نہیں اللہ اللہ کے رسول ہیں اور سب نہیوں کے بیپ نہیں اور اللہ سب نہیوں کے بیپ نہیں ہاں اللہ کے رسول ہیں اور سب نہیوں کے بیپ نہیں اور اللہ کی دوروں میں کسی کے بیپ نہیں اور سب نہیں کسی کے بیپ نہیں کی کو بیپ نہیں اور سب نہیوں کے بیپ نہیں اور سب نہیں کی کو بیپ نہیں کی کو بیپ نہیں کی کو بیپ نہیں کی کو بیپ نہیں کو بیپ نہیں کو بیپ نہیں کو بیپ کو بیپ نہیں کو بیپ نہیں کو بیپ نہیں کو بیپ کو

یعنی آخرالانبیاء کہ نبوّت آپ پر ختم ہو گئی آپ کی نبوّت کے بعد کسی کو نبوّت نہیں مل سکتی حتّی کہ جب حضرت علیٰی علیہ السلام نازل ہوں گے توا گرچہ نبوّت پہلے پانچکے ہیں مگر نُزول کے بعد شریعتِ محمّر بید پر عامل ہوں گے اور آپ ہی کے قبلہ یعنی کعبہ معظمہ کی طرف نماز پڑھیں گے۔حضور کا آخرالانبیاء ہونا اور اس کا شریعت پر حکم کریں گے اور آپ ہی کے قبلہ یعنی کعبہ معظمہ کی طرف نماز پڑھیں گے۔حضور کا آخرالانبیاء ہونا

قطعی ہے، نص قرآنی بھی اس میں وار دہاور صحاح کی بکثر ت احادیثِ تو حدِ تواتر تک پہنچی ہیں۔ان سب سے ثابت ہے کہ حضور سب سے پچھلے نبی ہیں آپ کے بعد کوئی نبی ہونے والانہیں جو حضور کی نبوّت کے بعد کسی اور کو نبوّت ملنا ممکن جانے ، وہ ختم نبوّت کا منکر اور کافر خارج از اسلام ہے۔

مفسرین قرآن میں سے حضرت سید ناعبد اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ تفسیر ابن عباس میں اس آیت مختم نبوت پر بحث كرتے موئے فرماتے ہيں " بحتمر الله بِهِ التّبيين قبله فَلَا يكون نَبِي بعده" ترجمہ: الله نے سلسله نبوت آپ ير ختم كردياآپ كے بعد كوئى ني تبيس موگا۔ (تنوير المقباس من تفسير ابن عباس، صفحہ 354، دار الكتب العلمية، بيروت) یو نہی دیگر مفسرین اور لسانیات کے ماہر علمائے کرام نے واضح طور پر بید فرمایاہے کہ خاتم التعبیین کا معلی یہی ہے کہ آپ کے بعد کسی قشم کا کسی درجے کا کوئی نبی پیدا نہیں ہوسکتا۔

اسلام کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسانوں پر اٹھالیا گیاہے وہ قرب قیامت تشریف لائیں ك چنانچ قرآن پاك من ٢ ﴿ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيْحَ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللهِ ؟ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ ۚ وَ إِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَقُوا فِيهِ لَفِي شَكِّ مِنْهُ ۚ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْم إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنَّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِيننًا ٥ بَلُ رَّفَعَهُ اللهُ إِلَيْهِ \* وَكَانَ اللهُ عَنِيزًا حَكِيمًا ﴾ ترجمه كنزالا يمان: اور أن كاس كهني يركه جم في مسيح عيلى بن مریم اللہ کے رسول کو شہید کیااور ہے یہ کہ انہوں نے نہ اُسے عمل کیااور نہ اُسے سولی دی بلکہ ان کے لئے اُس کی شبیہ کا ایک بنادیا گیا اور وہ جو اس کے بارے میں اختلاف کررہے ہیں ضرور اس کی طرف سے شبہہ میں پڑے ہوئے ہیں انہیں اس کی کچھ بھی خبر نہیں مگر یہی گمان کی پیروی اور بے شک انہوں نے اس کو محلّ نہیں کیا بلکہ الله نے اسے اپنی طرف اٹھالیا اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ (سورةالنساء،سورة4، آیت 157)

تمام اہل کتاب حضرت عیسی علیہ السلام کے وصال سے پہلے اِن پر ایمان لائیں گے۔اور انجی تک سب اہل کتاب نے حضرت عیسٰی پرایمان نہیں لائے جس سے ثابت ہوا کہ حضرت عیسٰی علیہ السلام کاوصال نہیں ہواوہ انھی بھی زنده بيں۔ صديثِ نبوى ميں ہے" عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ مَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَكَمًا مُقْسِطًا، فَيَكُسِرَ الصَّلِيب، وَيَقْتُلَ الْحِنْزِيرَ، وَيَضَعَ الْجِزْيَةَ، وَيَفِيضُ الْمَالُ حَتَّى لا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ» \_ \_ \_ ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: اقْرَءُوا إِنْ

شِنْتُهُ: ﴿ وَإِنْ مِنْ أَهُلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبُلَ مَوْتِهِ ﴾ "ترجمه: ابن مسيب سے روايت ہے كه انهول نے حضرت ابوہریرہ سے سنافرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قشم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ تم لوگوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے ،عدل وانصاف کریں گے ،صلیب (سولی) توڑڈالیں گے اور خزیر کو قتل کریں گے اور جزیہ کو مو قوف کریں گے اور مال بہت ہو گا یہاں تک کہ کوئی مال قبول کرنے والا نہیں رہے گا۔۔۔ پھر حضرت ابوہریر ہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگرتم چاہو توقر آن میں پڑھو ﴿ وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُوْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ ﴾ يعنى كوئى آدمى ابل كتاب ميس سے نہيں رہتا مكر وہ اپنے مرنے ے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق ضرور کرتاہے۔

(صحيح مسلم، كتاب الإيمان، پاپ نزول عيسي ابن مريم حاكما بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، جلد 1، صفحه 135، حديث242، دار إحياء التراث العربي، بيروت)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ،حضرت قنّادہ، حسن بصری لیمی تفسیر کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے پاس زندہ ہیں ، قیامت کے قریب نزول ہو گا اور قبلِ موت ان پر تمام اہلِ کتاب ایمان

اسلام کے برعکس قادیانیوں کاعقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وصال پانچکے ہیں اب وہ دو بارہ دنیا میں نہیں آئیں گے۔ مرزا غلام احمد، بانی جماعت احمدیہ ،احمدیہ عقیدہ کے مطابق مسیح موعود اور مہدی ہیں۔ وہ اسلامی شریعت اور قرآن کے پابند اور بانی اسلام کے پیرو کار اور ان کے ماتحت ہیں۔ مرزا غلام احمہ کے نزدیک حضرت عیسی ابن مریم علیہ السلام طبعی طور پر وفات پاچکے ہیں اور آنے والے تخص کو، جس کا انتظار مسلمان کر رہے ہیں، مسیح کا نام حالات اور مزاج میں اشتر اک کی وجہ ہے بطور تمثیل دیا گیا تھاجیسا کہ کسی سور ماکورستم کہہ دیاجاتا ہے۔ وصالِ عیسیٰ کے معاملہ پر لاہوری فرقہ کا بھی وہی خیال ہے جواحمہ یہ جماعت کا ہے۔

اسلامی عقیدہ کے مطابق جو غیر نبی کو کسی بھی نبی سے افضل قرار دے وہ کافر ہے۔ قادیانیوں کے مطابق مرزاصاحب بناسرائیل کے انبیاءے افضل ترہیں۔ ہے قرآن وحدیث ہے واضح ہے کہ قیامت والے دن محشر کا میدان کیے گا۔ قادیانیوں کے نزدیک مرنے کے بعد میدان حشر میں جمع ہو نانہیں ہوگا، مرنے کے بعد سیدهاجنت یا جہنم میں چلے جائیں ہے۔

ہے تر آن وحدیث میں کثیر مقامات پر فرشتوں کے وجود اور ان کے افعال کا ذکر ہے جبکہ قادیانیوں کے نزدیک فرشتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے بلکہ یہ توارواح کواکب ہے، جبر تیل ایٹن وحی نہیں لاتے تنے، وہ توروح کواکب نیر کی تا جیر کا زول وحی ہے۔

ہہاسلام کے مطابق جہاد قیامت تک منسوخ نہیں ہوسکتا جبکہ قادیانیوں کے مطابق جہاد کا تھم منسوخ ہوگیا ہے۔ مرزا غلام احمد نے متعدد باریہ واضح کیا ہے کہ دین کے پھیلانے کے لئے کسی قشم کا جراور جنگ جائز نہیں۔ معزرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تکوار اٹھانا محض اپنے و فاع کے لئے تھایا قیام امن کے لئے۔ جبکہ اس سے پہلے تیرہ سال تک مکہ میں مظالم سہنے اور حبشہ اور پھر مدید ہجرت کرنے کے باوجود مسلمانوں پر حملہ کیا گیا۔ اس زمانہ میں جبکہ نہیں آزادی حاصل ہے اور اسلام پر حملہ تکوار سے نہیں بلکہ قلم سے مور باہے، قلم کا جہاد ضروری ہے۔
ہماسلامی اصولوں کے مطابق جو مرزاغلام احمد قادیائی کو نبی مانے یااس کو مسلمان مجی کے بااس کے تفریس مشکلہ کرے وہ خودکا فرے۔ مرزائی عقیدہ کے مطابق جو مرزاغلام احمد کا دیا تھا کہ دورہ انہ وہ جبنی کا فریس

## قاديانيت كاتنقيدى جائزه

### مرزاکے قبط داردعوے

قادیانی ایک متضاد ، ناقص اور تحریفی دین ہے۔ مر زانے اپنی تصانیف میں تسلسل کے ساتھ اس قدر جھوٹ لکھاہے جوایک سیجے الدماغ مخض لکھے ہی نہیں سکتا۔اس نے قسط دار دعوے کیے۔ بیہ بات مد نظر رہے کہ اس کے ہر سابق دعوے سے مکر جانے کے بعد اگلے منصب کا دعویٰ اس کے پہلے دعوے کو باطل اور فراڈ ثابت کر تار ہا۔ مر زاکے دعوؤل كى فهرست كچھ يول ہے:

دعوى نمبر 1\_\_\_ مجدد ہونے كادعوىٰ كيا\_ (تصنيف الاحمديد)

دعوی تمبر 2\_\_\_ دوسرادعویٰ محد شیت کا کیا۔

دعوى نمبر 3\_\_\_ تيسرادعويٰ مهديت كاكيا\_ (تذكرهالشهاد تين)

د عوى نمبر 4\_\_\_ چيو تفاد عويٰ مثليت مسيح كا كيا\_ (تابليغي رسالت)

وعوی نمبر 5۔۔۔ یا نچواں دعویٰ مسیح ہونے کا کیا، جس میں کہا کہ خود مریم بنار ہااور مریمیت کی صفات کے

ساتھ نشو و نما پا تارہا۔جب دو ہرس گزر گئے تو دعوی کیا کہ عیسیٰ کی روح میرے پیٹ میں پھو تکی گئی اور استعاراً میں

حامله ہو گیااور پھردس ماہ ہے کم مجھے الہام سے عیسیٰ بنادیا گیا۔ (مشتی نوح)

دعوی نمبر6۔۔۔چھٹاد عویٰ ظلی نبی ہونے کا کیا۔ (کلمہ قصل)

دعوی نمبر 7۔۔۔ساتواں دعویٰ بروزی بنی ہونے کا کیا۔ (اخبار الفصل)

دعوى نمبر 8\_\_\_\_ آمھوال دعویٰ حقیقی نبی ہونے کا کیا۔

دعوی نمبر 9۔۔۔ نوال دعویٰ کیا کہ میں نیانبی نہیں خود محد ہوں اور پہلے والے محدے افضل ہوں انہیں تین

ہزار معجزات دیے گئے جب کہ مجھے دس لا کھ معجزات ملے۔ (روحانی خزائن، تتمہ حقیقة الوحی)

دعویٰ نمبر 10۔۔۔دسواں دعویٰ نبوت ہے انکار کا کیا چنانچہ کہتاہے: میں نے نہ نبوت کا دعوی کیا اور نہ ہی

ایے آپ کو نبی کہا، یہ کیے ہو سکتا تھا کہ میں دعوی نبوت کر کے اسلام سے خارج ہو جاوں اور کافر بن جاوں۔

جڑے جھے ہر گزہر گزدعوی نبوت نہیں، میں امت سے خارج نہیں ہوناچاہتا۔ میں لیلۃ القدر، ملا نکہ کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں کا انکاری نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا قائل ہوں اور حضور کو خاتم النبیاء مانتا ہوں اور حضور کی امت میں بعد میں کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ نیا آئے گانہ رانا آئے گا۔ (آسانی نشانی)

جید مجھے پر الزام لگایا جاتا ہے کہ میں نبوت کادعوی کرتا ہوں۔ سواس تبہت کے جواب میں بجزاسکے کہ لعنت الله علی انسکاز دین (جھوٹوں پر اللہ عزوجل کی لعنت) کہوں اور کیا کہوں؟

جڑاے لوگو! دشمن قرآن نہ بنواور خاتم النبیبین کے بعد وحی نبوت کا نیاسلسلہ جاری نہ کرو، اس خداسے شرم کروجس کے سامنے حاضر کیے جاؤ تھے۔ (تبلیغ رسالت)

ان رواضح رہے کہ ہم مجی نبوت کے مدعی راعنت سمجتے ہیں۔ (حقیقة الوحی)

دعوی نمبر 11 ۔۔۔ پھر نبوت کا جھوٹاد عویٰ کر کے اپنے ہی لکھے اور کیے کے مطابق خود کو کافر ثابت کرتا ہے

اور كبتاب: سياخداوه يهجس في قاديان من ابنار سول بهيجا\_ (وافع البلاء، ترياق القلوب)

جڑ بلکہ یہاں تک کہہ دیا: اللہ نے مجھی وحی بھیجی اور میر انام رسل رکھا یعنی پہلے ایک رسول ہوتا تھااور پھر مجھ میں سارے رسول جنع کر دیے گئے ہیں۔ میں آدم بھی ہوں، شیت بھی ہوں، لیقوب بھی ہوں اور ابراہیم بھی بوں،اسائیل بھی میں اور محمد احمد بھی میں ہوں۔ (حقیقت الوحی)

دعویٰ نمبر12۔۔۔ ہارواں وعویٰ خداکا کردیا کہ میں نے اپنے تیس خداکے طور پر دیکھاہے اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ میں وہی ہوں اور میں نے آسان کو تخلیق کیاہے۔ (آئینہ کمالات)

البشري) المعولاي المراء مير ميني سور (البشري)

جنزیس نے ایک کشف میں دیکھا میں خود خدا ہوں اور کھین کیا کہ وہی ہوں۔ سومیں نے پہلے تو آسمان اور زمین کوا جمالی صورت میں پیدا کیا۔ (کتاب البریہ، روحانی خزائن) جنز خدا نمائی کا آئینہ میں ہوں۔ (نزول المسیح)

ہے ہم تجھے ایک لڑے کی بشارت دیتے ہیں جو حق اور بلندی کامظہر ہوگا، کو یا ضدا آسمان سے اترے گا۔ (تذکرہ، انجام آتھم) الم مجھے میرے رب نے بیعت کی۔ (واقع البلاء)

قرآن وحدیث کے اتنے واضح ولائل اور پھر مر زاصاحب کے اپنے اعلان کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خداکے آخری نبی ہیں اور تحتم نبوت کا مشکر کاذب اور کافرہے ، کے بعد مر زاصاحب کا علان نبوت جیران کن ہے۔اب سوال پیداہوتاہے کہ مر زاصاحب نے جو ختم نبوت کے داعی کو کاذب و کافر سیجھتے ہتے ،خوداعلان نبوت کیول کیا؟

مر زاصاحب کے اعلانِ نبوت کی ایک وجہ توبیہ ہوسکتی ہے کہ اُس نے مرف دنیوی غرض ومفاوات کے لیے یہ ڈھونگ رچایا ہواور یہ کوئی نئی ہات نہیں کیونکہ مرزاصاحب سے پہلے بھی بہت سے لوگ نبوت کا دعویٰ کر چکے ہیں، حتی کہ خود حضور علیہ السلام کی زندگی میں مسیلمہ کذاب نے دولت و منصب کی خاطر نبوت کا دعویٰ کیا اور مخلّ ہوا۔ مرزانے اس طرح کی حرکتیں انگریزوں کے اشاروں پر دولت و شہرت کمانے کے لیے کیں کہ انگریز موقع مناسبت سے مرزا کوجود عوی کرنے کا کہتے مرزا بغیر سوپے سمجھے وہ دعویٰ کردیتا یہ بھی نہ سوچتا کہ اس سے پہلے دعویٰ کی تکذیب ہور ہی ہے اور میرے وعوے باہم متضاد ہورہے ہیں۔ فرنگیوں نے جہاں اور فر توں سے مسلمانوں کی وحدت کو پارہ پارہ کیاوہاں مر زاکے سبب اس وقت ہے لے کراب تک اسلام کو نقصان پہنچا یا ہے۔

د وسری وجہ ریہ ہوسکتی ہے کہ مر زاایک مجنون تھخص تھاجس کی عقل ٹھکانے نہیں تھی۔اگر مر زا کی کتب کا سر سری جائزہ لیا جائے تو معمولی سوجہ بوجہ کا ہر انسان اس کی تحریروں میں واضح تعنادات کو فوراً محسوس کر لیتا ہے کیونکہ مسی بھی نار مل فرد کی تحریروں میں اس قدر نمایاں تضادات نہیں ہوتے۔خود مرزا صاحب کا قول ہے: ‹‹كسى عقل منداور صاف دل انسان كے كلام ميں ہر كز تناقض نہيں ہوتا، اگر كوئى پاكل يامجنون ياايسامنافق ہوك خوشامد کے طور پر ہاں ملادیتا ہواس کا کلام بے فٹک متناقض ہو جاتا ہے۔"

(ست بچن،صفحہ 30،مندمجہ بوحانی خزائن،جلد 10،صفحہ 142)

ا کرمر زاکی پوری زندگی کا تنقیدی انداز سے جائزہ لیس توثابت ہوتاہے کہ اگرچہ مر زامالیخولیامر ض کاشکار تھا كيكن اتنا پاكل نه تعاكد است كفرايمان كاپنة نه بهو مرزانے بيرسب انگريزوں كے كہنے پر دولت وشهرت كمانے كے ليے كياكيونكداسے دونت كى ہوس رہى ہے۔كورث كى نوكرى كے دوران زمينداروں سے بيے لينا، پياس جلدوں پر مشتمل کتاب چھاپنے کا کہنا اور اشاعت کے نام پر نو گوں سے کثیر رقم جمع کرکے فقط پانچ چھاپنا اور بقیہ پہیے ہڑپ

کر جانا، مجد د، مہدی، مسیح موعود وغیرہ جیسی اصطلاحات کاعلم ہو نااور تاویلات باطلہ کے ساتھ ان کواپنے پر منطبق کرلینا پاگل و مجنون کا کام نہیں بلکہ تیز چالاک آدمی کا کام ہے جیسا کہ پچھلے ادوار میں جھوٹے نبوت کے دعویداریہ سب پچھے

### مرزائي تضادبيانيال

مرزا قادیانی کے الفاظ میں مذکورہ بالااقتباسات کا خلاصہ بیہ ہے کہ جس انسان کے کلام (تحریر) میں تناقض (تضاد) ہوتا ہے، وہ منافق اور جھوٹا ہوتا ہے۔ آئے مرزا قادیانی کے خود اپنے قائم کردہ معیار کے مطابق اس کی تحريريں ملاحظہ فرمانيں:

### الكريزى آنے يانہ آنے كى بارے ميں مختف اقوال:

يهلا موقف: الكريزى نهيس آتى: بعض انگريزى الهامات بين اور مين انگريزى نهين جانتاراس كوچە سے بالكل ناواقف ہوں ايك فقره تك مجھے معلوم نہيں مگر خارقِ عادت طور پر مندرجہ ذيل الہامات ہوئے۔ آئی لويو۔ آئی ايم وِدْيو \_ آئي شل هيلپ يو \_ آئي كين ديث آئي وِل دُو \_ وي كين ويث وي وِل دُو \_ صفحه 480 ، 481 \_ گادُاز كمنگ بائي ہز آری۔ صفحہ 484۔ ہی از وِوُ یو ٹو کل ہیٹیمی۔ صفحہ 484۔ دی ڈیز شل کم دین گاڈ شیل ہیلپ یو گلوری بی ٹو دس لارڈ۔گارڈ میکراوف ارتھ اینڈ ہون۔صفحہ 522۔ دوہ آل مین شد بی اینگری بٹ گاڈاز ودیو ہی شیل ہیلپ یو۔ وارڈ س آف گاڈ کین ناٹ ایکس چینج۔ صفحہ 554۔ آئی لویو۔ آئی شیل گویوءِ لارج پارٹی آف اسلام۔

(نزول المسيح، صفحه 140، مندبهجم بوحاني عزائن، جلد 18، صفحه 516 از مرز اغلام قادياني)

دوسراموقف: الكريزي يرحى محى: اس زمانه مين مولوى اللي بخش صاحب كى سعى سے جو چيف محرر مدارس تھے۔ (اب اس عہدہ کانام ڈسٹر کٹ انسپکٹر مدارس ہے) کچبری کے ملازم منشیوں کے لیے ایک مدرسہ قائم ہوا کہ رات کو کچہری کے ملازم منثی انگریزی پڑھا کریں۔ ڈاکٹر امیر شاہ صاحب جواس وقت اسسٹنٹ سرجن پنشنر ہیں استاد مقرر ہوئے۔مر زاصاحب نے بھی انگریزی شروع کی اور ایک دو کتابیں انگریزی کی پڑھیں۔

(سيرت المهدى، جلد 1، صفحه 155 از مرز ايشير احمد ايم اعابن مرز اقادياني)

#### استاد مونے باند مونے کے بارے میں مختف اقوال:

**یہلا موقف: میرے کئی استاد ستھے:** بچپن کے زمانہ میں میری تعلیم اس طرح پر ہوئی کہ جب میں جھ سات سال کا تفاتوا یک فارسی خوال معلم میرے لیے نو کر رکھا گیا، جنسوں نے قرآن شریف اور چند فارس کتابیں مجھے پڑھائیں اور اس بزرگ کا نام کھنل النی تھااور جب میری عمر تقریباً دس برس کے ہوئی توایک عربی خواں مولوی صاحب میری تربیت کے لیے مقرر کیے گئے جن کا نام تصل احمد تھا۔ میں خیال کرتا ہوں کہ چونکہ میری تعلیم خدا تعالیٰ کے کھنل کی ایک ابتدائی مخم ریزی تھی اس لیے ان استاد وں کے نام کا پہلا لفظ بھی فضل ہی نقلہ مولوی صاحب مو صوف جو ا یک دیندار اور بزر گوار آدمی منے ، وہ بہت توجہ اور محنت سے پڑھاتے رہے اور میں نے مرف کی بعض کتابیں اور پچھ قواعد محوان سے پڑھے اور بعد اس کے جب میں ستر ہیاا تھارہ سال کا ہوا توایک اور مولوی صاحب سے چند سال پڑھنے کا ا تفاق ہوا۔ ان کا نام کل علی شاہ تفا۔ ان کو بھی میرے والد صاحب نے نو کرر کھ کر قادیان میں پڑھانے کے لیے مقرر کیا تھا، اور ان آخر الذکر مولوی مساحب سے بیں نے نحواور منطق اور حکمت وغیر ہ علوم مروجہ کو جہاں تک خدا تعالیٰ نے چاہا حاصل کیا اور بعض طبابت کی کتابیں میں نے اسپنے والد صاحب سے پڑھیں اور وہ فن طبابت میں بڑے حاذق (كتأب البريد بوحالي عزالن، جلد 13 ،صفحہ 179 تا 181 از مرز اقادیالی)

وومراموقف: میراکو کی استاو تهیں: ہارے نی (علیہ السلام) نے اور نبیوں کی طرح ظاہری علم کسی استاد سے نہیں پڑھا تھا تھا تکر حضرت عیبی (علیہ السلام)اور حضرت موی (علیہ السلام) مکتبول میں بیٹھے تھے اور حضرت عیبیٰ (عليه السلام) في ايك يبودى استاد سے تمام توريت يرهى تقى۔ غرض اى لحاظ سے كه جارے ني (عليه السلام) في کسی استادے تہیں پڑھا، خدا آپ ہی استاد ہو ااور پہلے پہل خدانے ہی آپ کو اقراء کہا۔ لیعن پڑھ۔اور کسی نے تہیں کہا۔ اس کیے آپ نے خاص خدا کے زیر تربیت تمام دینی بدایت بائی اور دوسرے نبیوں کے دینی معلومات انسانوں کے ذر بعدے مجی ہوئے۔سوآنے والے کانام جومبدی رکھا گیا،سواس میں بداشارہ ہے کہ وہ آنے والاعلم دین خداسے ہی حاصل کرے گااور قرآن اور حدیث میں کسی استاد کا شاگرو تہیں ہوگا۔ سومیں حلفا کہہ سکتا ہوں کہ میر احال یہی حال ہے۔ کوئی ثابت نہیں کر سکنا کہ میں نے کسی انسان سے قرآن یا حدیث یا تغییر کا ایک سبق بھی پڑھا ہے۔ یا کسی مغسریا محدث کی شا کردی اختیار کی ہے۔ (ايام الصلح، صفحہ 168 ،منديجہ بوحاني مخزائن، بطن 14 ،صفحہ 394 ،از مرز اقارياني

ثالهام:

پہلا موقف: الہام ایک زبان میں: یہ بالکل غیر معقول اور بیہودہ امر ہے کہ انسان کی اصل زبان تو کوئی ہو

اور الہام اس کو کسی اور زبان میں ہو جس کو وہ سمجھ بھی نہیں سکتا کیو نکہ اس میں تکلیف مالا بطاق ہے اور ایسے الہام سے

- 707 -

قائده كيامواجوانساني سمجھ سے بالاتر ہے۔ (چشمدمعرفت،صفحہ 209، روحانی عزائن، جلد 23، صفحہ 218 از مرزاقادیانی)

دوسراموقف: الهام دوسرى زبانول مين: بعض الهامات مجص ان زبانول مين بهى موت بين جن س

مجھے کچھ بھی واقفیت نہیں جیسے انگریزی پاسٹسکرت یاعبرانی وغیرہ۔

(نزول المسيح،صقحہ 59،مندبهمروحانى عزائن، جلد 18،صفحہ 435از مرزاقادياتى)

الهام كتابين:

پہلا موقف: الہامی کتابوں میں تبدیلی نہیں ہوئی: یہ کہنا کہ وہ کتابیں محرف مبدّل ہیں۔ ان کا بیان قابل اعتبار نہیں۔ایسی بات وہی کے گاجو خود قرآن شریف سے بے خبر ہے۔

(چشمەمعرفت، صفحہ 75 ،مندى،جەروحانى خزائن، جلدى 23 ،صفحہ 83 از مرزاقاريانى)

د **وسراموقف: الہامی کتابیں تبدیل ہو پھی ہیں**: ہر ایک شخص جانتاہے کہ قرآن شریف نے مجھی ہیہ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ انجیل یاتوریت سے صلح کرے گابلکہ ان کتابوں کو محرف مبدّل اور ناقص اور ناتمام قرار دیاہے۔

(دافع البلاء، صفحہ 19 ،مندبہمروحاتی خزائن، جلد 18 ،صفحہ 239 از مرز اقاریاتی)

مزید قادیانی کہتاہے: کچے توبیہ بات ہے کہ وہ کتابیں آنحضرت (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)کے زمانہ تک ردّی کی طرح ہو چکی تھیں اور بہت جھوٹ اُن میں ملائے گئے تھے جیسا کہ کئی جگہ قرآن شریف میں فرمایا گیاہے کہ وہ کتابیں محرف مبدل ہیں اور اپنی اصلیت پر قائم نہیں رہیں۔

(چشمەمعرفت،صفحہ255،مندىجەروحانىخزائن،جلد23،صفحہ266ازمرزاقاديانى)

☆حفرت ميحعليه السلام:

پہلاموقف: حضرت مسیح متواضع، حلیم اور عاجز: حضرت مسیح خدا کے متواضع اور حلیم اور عاجز اور بے نفس بندے تھے جوانھوں نے یہ بھی روانہ ر کھا، جو کوئی ان کونیک آدمی بھی کے۔

(برابين احمديد، صفحه 104 (حاشيه)مند، بحدروحاني خزائن، جلد 1 ، صفحه 94 از مرز اقادياني)

ووسراموقف: حضرت مسيح شرابي، كبابي (معاذالله): يسوع الله الية تين نيك نبيل كه سكاكه لوگ جانے تھے کہ یہ مخص شرابی کبابی ہے اور یہ خراب چال چلن نہ خدائی کے بعد بلکہ ابتداہی سے ایسامعلوم ہو تاہے

چنانچہ خدائی کادعویٰ شراب خواری کاایک بدنتیجہ ہے۔

(ست بچن،صفحہ 172 ،مندبہمہروحانی مخزائن،جلد،10 ،صفحہ 296از مرزاقاریاتی)

☆مقام كُد

**پہلاموقف: لدایک گاؤل:** پھر حضرت ابن مریم د جال کی تلاش میں لگیں گے اور لدکے دروازہ پر جو بیتالمقدس کے دیہات میں ہے ایک گاؤں ہے اس کو جا پکڑیں گے اور قتل کر ڈالیس گے۔

(ازالداوبام،صفحہ220،مندبرجدبروحانى خزائن،جلد3،صفحہ209از مرزاقاريانى)

دو مراموق**ف: لد، بے جا جھکڑے کرنے والے**: پھر آخر باب لدپر قتل کیا جائے گا۔ لدان لو گوں کو

كہتے ہيں جوبے جا جھكڑنے والے ہول-(ازالدادہام، صفحہ730،مند، بهدر دحانی عزائن، جلد 3،صفحہ492، 493 از مرزاقادیاتی)

تيراموقف: لدس مراولد حيانه: "اوّل بلدة بايعني الناس فيها اسهالدهيانه وهي اوّل ارض

قامت الاشمار فيها للاهانة فلما كانت بيعة المخلصين حمبة لقتل الدجال اللعين باشاعة الحق المبين اشير

في الحديث ان المسيح يقتل الدجال على باب اللد بالضربة الواحدة فاللد ملخص من لفظه لدهيانه

"ترجمہ:سب سے پہلے میرے ساتھ لدھیانہ میں بیعت ہوئی تھی جود جال کے قتل کے لیے ایک حربہ (ہتھیار) تھی۔

ای لیے حدیث میں آیاہے کہ مسیح موعود د جال کو باب لدمیں قتل کرے گا۔ پس لد دراصل مختصر ہے لد ھیانہ ہے۔

(الهدى، صفحہ92،مندىجمروحانى خزائن، جلد، 18،صفحہ 341 از مرزاقارياتى)

ہمرزاکونی نہ مانے والا کا فرہے یا تہیں؟

**یہلاموقف:** میرے دعوے کے انکار کی وجہ سے کوئی تخص کافر نہیں ہو سکتا۔

(ترياق القلوب، صفحہ 130 ، بوحاني، جلد 15 ، صفحہ 432)

وومراموقف: ہرایک شخص جس کومیری دعوت پینجی ہے اور اس نے مجھے قبول نہیں کیاوہ مسلمان نہیں

(حقيقت الوحي،صفحہ163، روحاني، جلد22، صفحہ168)

یہ ہیں مرزا کی تضاد بیانیوں کی ایک جھلک۔ ثابت ہوا کہ مرزا قادیانی کے نزدیک دومنضاد ہاتیں رکھنے والا مخص منافق اور جھوٹاہو تاہے۔ مرزا قادیانی کے اس فتو کا کی روشنی میں اس کی اپنی حیثیت خود بخود واضح ہو جاتی ہے۔ مر**زاکے تضادات نومسلم سابقہ قادیانی کی زبانی** 

مرزا کے انبی تفادات کی وجہ سے حال ہی میں ایک محض بنام شیخ راحیل جو قادیانیوں میں خاص فہ بی حیثیت رکھتا تھاوہ پختر ہوکر مسلمان ہوا ہے۔ اس نے مسلمان ہونے کے بعد قادیانیوں کے موجودہ لیڈر مرزا مسرور کے نام خط لکھااور اس میں مرزا قادیانی کے تفادات کو ذکر کیااور تمام قادیانیوں کو حقائق و حوالہ جات کی روشنی میں درد کے ساتھ دعویت حق کا پیغام دیا ہے۔ شیخ راحیل احمد صاحب 1947ء میں قادیان (انڈیا) میں پیدا ہوئے۔ آٹھ سال کی عمر میں سائق (سالار)اطفال الاحمد یہ ربوہ مقرر ہوئے۔ بندر نئی جماعتی ذمہ داریاں سنجالتے رہے اور سال کی عمر میں سائق (سالار)اطفال الاحمد یہ ربوہ مقرر ہوئے۔ بندر نئی جماعتی ذمہ داریاں سنجالتے رہے اور ہون جو منی خراص کی قادیانی کی ذیلی شخیم ہو مئی فرسٹ میں اہم کردار اواکیا۔ چند سال پہلے اللہ کے فضل و کرم سے رائل فیلی اور احمد بیت سے بیزار ہونا شروع ہو گئی اور داماد سمیت ہو گئے اور داماد سمیت ہو گئے اور داماد سمیت بیان ہو کرونیا ہم میں شہرت یائی۔

فیخ را شل احمد صاحب نے بتایا کہ وہ کئی سال پہلے اندر سے مسلمان ہو بیکے تھے لیکن ہوئی بچوں کو قائل کرنے میں تقریباً تین سال لگ گئے۔ ان کا کہنا ہے وہ رو قادیاتیت پر جنی لٹر بچر پڑھ کر نہیں بلکہ مر زاغلام احمد صاحب کی تصنیفات سے مخطر ہو کر مسلمان ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا کہ نبی، مسیح موعود اور مجد دو غیر ہ تو بہت و ورکی بات ہے، مرزاغلام احمد صاحب قادیائی کو توایک شریف انسان ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ ان کا کہنا ہے کہ اشتعال انگیز اقد امات اور بیانات کو جماعت احمد یہ الٹاستعال کر رہی ہے۔ ان کا عزم ہے کہ وہ زندگی بھر شحفظ ختم نبوت کے لیے مربوط اور منظم جد وجہد کریں گے۔ وہ خوجہد کریں گے۔ وہ خط جو شخر احمل نے مرزامسرور کو کھاوہ یہ ہے:

بنام جناب مر زامسروراحمد (خلیفه)صاحب و بزر گوود وستو!السلام

خاکسار آپ میں سے بہت سوں کی طرح احمدی ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوا۔ رہوہ میں پلا بڑھااور آپ ہی کی طرح کچھ عرصہ قبل تک اندھے یقین اور جماعت بزرجمسروں کے بھیلائے ہوئے پر وپیگنڈہ کا شکار ہو کر مرزاغلام احمد صاحب کو مہدی موعود، میں موعود، میں موعود اور نبی خیال کرتا تھا۔ گراچا نک ایک واقعہ نے مجھے توجہ دلائی اور میں نے مرزا فلام احمد صاحب کی کتب اور سیرت کا مطالعہ غیر جانبدار ہو کر کیا تو مرزاصاحب کے دعویٰ جات صرف اور صرف تضادات کا شاہ کار نظر آئے۔ مرزاغلام احمد صاحب نے خود لکھا ہے: جھوٹے کے کلام میں تناقض ضرور ہوتا ہے۔

(برابين احمديد، حصدينجم ، روحاني عزائن، جلد 21، صفحہ 275)

اورانمی تضادات ہے ہمیں پنہ چاتا ہے کہ جناب مرزاصاحب کے دعویٰ جات نہ صرف بے بنیاد ہیں بلکہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین اوران کے مقام نبوت پر حملہ ہیں۔ چو نکہ میری عمر کاایک بڑا حصہ آپ لوگوں میں گزراہے اس لیے قدرتی طور پر میں آپ کے لیے ایک قلبی لگاؤ محسوس کر تاہوں اورائی وجہ سے بیچند سطور آپ کی خدمت میں پیش خدمت ہیں۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ انہیں پڑھے اور ایک بار غور ضرور کیجئے۔ جناب مرزاصاحب کا دعوی ہے کہ براہین احمد یہ میں بی خدانے ان کا نام نبی اور رسول رکھا ہے، فرماتے ہیں کہ: خدا تعالیٰ کی وہ پاک وتی جو میر سے پر نازل ہوتی ہوتے ہاس میں ایسے لفظ رسول اور مرسل اور نبی کے موجود ہیں نہیں ایک وفعہ بلکہ صدیاد فعہ ... اور براہین احمد یہ میں بھی جس کو طبع ہوئے بائیس برس ہوئے یہ الفاظ کچھ تھوڑ ہے نہیں ہیں (دیکھو صفحہ کو کے بیان احمد یہ میں صاف طور پر اس عاجز کور سول لیکارا گیا ہے۔

(ايكغلطىكا ازالد، بروحانى خزائن، جلد 18، صفحہ 206)

آیے! قرآن کریم،احادیث اور مرزاصاحب کی اپنی تحریروں سے جائزہ لیں کہ مرزاصاحب کا مقام کیا ہے؟
اور وہ اپنی تحریروں کے آیئے میں کیا ہیں؟قرآن کریم میں واضح طور پر لکھا ہے: نہ محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)تم میں
سے کسی مرد کے باپ تھے نہ ہیں (نہ ہوں گے)لیکن اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبین ہیں اور اللہ ہر ایک چیز سے
خوب آگاہ ہے۔

(قد آن مجبد، سورۃ الاحداب 41)

یہ ترجمہ تفیر صغیرے لیا گیاہے جو جماعت احمدید نے شائع کیاہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے بڑی وضاحت اور مثال دے کر بتادیا کہ جس طرح حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مردکے باپ نہیں،ای طرح وہ نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں تو آسیے و یکھیں کہ احادیث ان معنوں کی تقیدیق کرتی ہیں یا نہیں۔اس سلسلے میں تین مختلف او وارکی احادیث پیش خدمت ہیں:

(1) حضوراکرم صلی الله علیه و آله وسلم نے فرمایامیری اور دوسرے انبیاء کی مثال الی ہے، جیسے کسی مختص نے گھر بنایا اورائے بہت عمدہ اور آراستہ و پیراستہ بنایا گھر ایک زاویے میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑوی، لوگ اس گھر کے ارد گرد گھومتے اورائے و کیھ د کھے کر نوش ہوتے اور کہتے کہ یہ ایک اینٹ کیوں نہ لگادی گئی؟ حضور پاک صلی الله علیہ و آلہ وسلم نے مزید فرمایا (قصر نبوت کی) کی ہے آخری اینٹ میں ہوں، میں نے اس خالی جگہ کوئی کر دیا، قصر نبوت مجھ پر کھل ہوااور میرے ساتھ بی انبیاء کاسلسلہ ختم کردیا گیا۔

(علی، مسندہ حد، ترمذی، ابن عسائد)

اس کا مطلب ہے وہ ایک ایند جور کھ دی گئی اس میں اب کوئی ایند نہ لگے گی اور نہ نکلے گی۔ (2) ججۃ الوداع کے اہم ترین موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگو ! حقیقت ہے ہے کہ نہ

تو میرے بعد کوئی نبی ہوگا اور نہ تمہارے بعد کوئی امت! تو تم اسٹے رب کی عبادت کرو، پاریج نمازیں پڑھتے رہو، رمضان کے روزے رکھو، اسٹے اموال کی زکوۃ بخوشی اداکر واور اسٹے اولوالا مرکی اطاعت کرو، تم اسٹے آتا کی جنت میں واخل ہوسکوئے۔

(کنزالعمال، علیامی، مسنداحد، صفحہ 391

اب آپ دیمیں سے کہ بیہ صدیث انتہائی وضاحت سے بتاری ہے کہ جنت میں داخل ہونے کے لئے رسول کر یم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی نہائی وضاحت سے بتاری ہے کہ جنت میں داخل ہونے کے لئے رسول کر یم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی نبی کانہ ہونے پر ایمان میں ملی شرطہ اور اس کے بعد دوسری سب باتوں پر یعنی باتھی ا بانچ ارکان اسلام پر ایمان ضروری ہے۔ بیداعلان اس وقت کے مسلمانوں کے سب سے براااجتماع میں کیا تھا۔

(3) اب ہم دیکھتے ہیں کہ مرض وفات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں، عبداللہ بن عررضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ایساو کھائی ویتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں الوواعی خطاب فرمارہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمن مرتبہ فرمایا ہیں ای نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نبیں۔ جب تک بی موجود ہوں، میری بات سنواور اطاعت کرو اور مجھے و نیاسے لے جا یا جائے تو کتا ہا اللہ کو تھام لو، اس کے حلال کو حلال اور حرام کوحرام سمجھو۔ (رواہ احمد) لینی وقت وصال بھی بہی تاکید تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی سے۔

اوپر دیئے گئے حوالوں سے ایک بات واضح ہو جاتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں اوران کے بعد کسی قشم کانبی نہیں آسکتا۔ لیکن کیااوپر دیئے گئے حوالوں میں تاویل ہو سکتی ہے؟ قبل اس کے کہ میں ختم نبوت کے موضوع پر مر زاصاحب کے ارشادات پیش کروں، مر زاغلام احمد صاحب کے اپنے بارے میں اور ان کی کتاب براہین احمد یہ کے بارے میں اور مجد د کے متعلق کچھ ان کے اپنے ارشادات بیان کروں ، کیونکہ یہ ارشادات آپ کو ممکن ہے کہ میراما فی الضمیر سمجھنے میں مدو کریں۔

براہین احمد میہ: مرزا صاحب نے سب سے پہلی کتاب براہین احمد میہ لکھی، براہین احمد میہ کی پہلی چار جلدیں 1884ء میں شائع ہوئیں اور یانچویں جلد 23 سال کے بعد شائع ہوئی اور اس کتاب کے بارے میں ان کے بید دعویٰ جات ہیں۔ (دعوے توبہت ہیں، صرف چند کاذکر کررہاہوں)

اس عاجزنے ایک کتاب....ایس تالیف کی ہے جس کے مطالعہ کے بعد طالب حق سے بجز قبولیت اسلام اور (اشتهار)ابريل1879ء،تبليغرسالت،حصداول،صفحه8) بگھ نہ بن پڑے۔

اور مصنف کواس بات کاعلم دیا گیاہے کہ وہ مجدد وقت ہے اور روحانی طور پراس کے کمالات مسیح بن مریم کے کمالات سے مشابہ ہیں....اگراس اشتہار کے بعد بھی کوئی مخص سچا طالب بن کر عقیدہ کشائی نہ چاہے اور دلی صدق سے حاضر نہ ہو تو ہماری طرف سے اس پر اتمام ججت ہے۔ (بعوالداشتہار 11، مجموعہ اشتہارات، جلد 1، صفحہ 23-25) اس پراگندہ وقت میں وہی مناظرہ کی کتاب روحانی جمیعت بخش عکتی ہے جو بذریعہ محقیق عمیق کے اصل ماہیت کے باریک وقیقہ کی تہہ کو کھولتی ہو۔ (بحوالداشتہاں میر 16، محموعداشتہاں ات، جلد 1، صفحہ 43)

سواب اس كتاب كامتولى اور متهم ظاہر أو باطناً حضرت رب العالمين ہے۔

(اشتهار نمبر 18، مجموعه اشتهارات، جلد 1، صفحه 56)

مجدد کی تعریف میں مرزاصاحب فرماتے ہیں:جولوگ خداتعالیٰ کی طرف سے مجددیّت کی قوت پاتے ہیں وہ نرے استخوان فروش نہیں ہوتے بلکہ وہ واقعی طور پر نائب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور روحانی طور پر آنجناب کے خليفه ہوتے ہيں۔خدا تعالى اخبيں ان تمام تعمتوں كاوارث بناتاہے جو نبيوں اور رسولوں كو دى جاتى ہيں.... اور خدا تعالى

کے الہام کی مجلی انکے دلوں پر ہوتی ہے اور وہ ہر ایک مشکل کے وقت روح القدس سے سکھلائے جاتے ہیں اور انکی گفتار اور کر دار میں دنیاپر سی کی ملونی نہیں ہوتی کیونکہ وہ بکلی مصفّا کئے گئے اور بتام و کمال تھینچے گئے ہیں۔

(فتح السلام حاشيد، بوحاني خزائن، جلد ممير 3،صفحه 7)

ا پنی ذات کے بارے میں معصوم عن الخطا ہونے کا دعوی کرتے ہوئے فرماتے ہیں:اللہ تعالی مجھے علطی پر ایک لمحه بھی باقی نہیں رہنے دیتااور مجھے ہر ایک غلط بات سے محفوظ رکھتا ہے۔

(نور،الحق،حصدوثم، روحانى خزائن، جلد8،صفحہ272)

میں نے جو پچھ کہاوہ سب پچھ خدا کے امرے کہاہے اور اپنی طرف سے پچھ نہیں کہا۔

(موابپالرحمن، بروحاني عزائن، جلد 19 ،صفحہ 221)

اب ہم دیکھتے ہیں مر زاصاحب آیت خاتم النبین کی کیا تفسیر کرتے ہیں۔ مر زاصاحب اپنی کتاب ازالہ اوہام میں فرماتے ہیں: یعنی محمد تمہارے مر دوں میں ہے کسی مر د کا باپ نہیں ہے ، مگر وہ رسول اللہ ہے اور محتم کرنے والا ہے

دوسری جگه سورة الاحزاب کی آیت 41 (مندرجه بالا) کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں: کیا تو نہیں جانتا کہ فضل اور رحم کرنے والے رب نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بغیر کسی استثناء کے خاتم الانبیاء رکھا اور آنحضرت صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے لا نبی بعدی ہے طالبوں کے لئے بیان واضح سے اس کی تفسیر کی ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں اور اگر ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تھی کے ظہور کو جائز قرار دیں توہم وحی نبوت کے بند دروازہ کے بند ہونے کے بعد اس کا کھلنا جائز قرار دیں گے جو بالبداہت باطل ہے۔ جیسا کہ مسلمانوں پر مخفی نہیں اور ہمارے رسول کے بعد کوئی نبی کیے آسکتاہے جبکہ آپ کی وفات کے بعد وحی منقطع ہو گئی ہے اور اللہ نے آپ کے ذریعہ نبیوں کاسلسلہ مختم کر دیا۔ (حمامة البشوئ، روحاني حزائن، جلد 7 ،صفحہ 200)

قرآن کریم بعد خاتم النبین کے کسی رسول کا آناجانا جائز نہیں رکھتا، خواہ وہ نیار سول ہویاپراناہو۔

(ازالداوبام، بوحانى عزائن، جلد3،صفحه 511)

حسب تصریح قرآن کریم رسول اُسی کو کہتے ہیں جس نے احکام وعقائد دین جبریکل کے ذریعہ سے حاصل کئے ہوں لیکن وحی نبوت پر تو تیرہ سوبر سے مہرلگ گئے ہے کیایہ مہراس وقت ٹوٹ جائے گی۔ (ازالداربام، برحانى عرائن، جلد 3، صفحه 387)

ہم دیکھتے ہیں کہ مرزاغلام احمد صاحب کادعوی ہے کہ وہ مجد دہیں اور قرآن ان کو خدانے سکھایا ہے اور ہر قشم کے دلاکل سے، شخیق سے اثبات صدافت اسلام پیش کرنے کے دعوے دار ہیں اور کوئی لفظ خداکی مرضی کے بغیم نہیں نکالتے اور تجدید دین کے لئے خداان کوایک لحہ بھی غلطی پر نہیں رہنے دیتا، اس حیثیت بیں وہ ختم نبوت کا نہی معنوں بیں اقرار کررہے ہیں جن معنوں بیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ اور آئمہ وین و مسلمان تیرہ صدیوں سے ایمان رکھتے تھے اور اس کے علاوہ کی بھی دوسرے قسم کے معنی کو کفر قرار دے رہ ہیں۔ مسلمان تیرہ صدیوں سے ایمان رکھتے تھے اور اس کے علاوہ کی بھی دوسرے قسم کے معنی کو کفر قرار دے رہ ہیں۔ مرزاصاحب کے بیٹے و خلیفہ ثانی بھی ہمارے اس پھین کی تقدریق کرتے فرماتے ہیں: الغرض حقیقۃ الوتی کے حوالہ نے واضح کر دیا کہ نبوت اور حیات مسیح کے متعلق آپ کا (مرزاغلام احمد کا)عقیدہ عام مسلمانوں کی طرح تھا مگر پھر دونوں شعل تبدیلی فرمائی۔

(جوالہ الفصل 6 سعمد 1941، عطبہ جمعہ، کالہ 3)

اب ہوتا کیا کہ بچھ علمائے حق نے خدا کی دی ہوئی فراست سے اندازہ لگالیا کہ ان صاحب کاارادہ نی بننے کا ہے اور انہوں نے جب اعتراض اٹھائے تو مرزاصاحب کے جوابات ملاحظہ ہوں: ان پر واضح رہے کہ ہم بھی نبوت کے مدعی پر لعنت سجیجے ہیں۔

(معموعہ المتہ ارات، جلد 2، صعدہ 297)

اس طرح و تنی طور پر خالفت کو کم کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن علائے تن کے خدشات صحیح نگلتے ہیں کہ ان صاحب (مرزاغلام احمد) کامالیخولیاو مراق جیسے جیسے ترتی کرے گا،ای طرح ان کے وعوی جات مجی بڑھیں گے۔ مرزاصاحب کو مراق تعابیہ نہیں؟ میرے خیال میں بیہ حوالہ کافی ہے۔ ڈاکٹر میر محمد اساعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ میں نے کئی وفعہ حضرت مسیح موعود سے سنا ہے کہ جھے ہسٹیریا ہے۔ بعض او قات آپ مراق مجی فرمایا کرتے تھے۔

کرتے تھے۔

کرتے تھے۔

کرتے تھے۔

اور مراق کیا چیز ہے یہ حوالہ میرے خیال میں کافی رہے گا ایک مدعی الہام کے متعلق اگریہ ثابت ہو جائے کہ اس کو ہسٹر یا الیخولیا یا مرگی کا مرض تھا تو اس کے دعویٰ کی تردید کے لیے کسی اور ضرب کی ضرورت نہیں رہتی۔ کیونکہ یہ ایک ایسی چوٹ ہے جو اس کی صداقت کی عمارت کوشن وین سے اکھاڑو بی ہے۔

(مضمون \$ اكثر شابنو أز صاحب قارياني، مندم جدرسالدريويو آت ريليجنز، قاريان صفحه 7، 6 بابت ماة اكست 1926 ء)

اب دیکھیں کہ مرزاصاحب کس طرح اپنے دعووں میں آھے بڑھتے بڑھتے نہ صرف رسول کریم صلی اللہ عليه وآله وسلم كے مقام تك وينجي إلى (نعوذ بالله) بلكه ان كويرے بالنے كى ناكام كوشش كرتے ہيں:

(1) میرانتوت کا کوئی دعویٰ نہیں ہے آپ کی غلطی ہے یا آپ کسی خیال سے کہہ رہے ہیں کیا یہ منروری

ہے کہ جوالبام کادعویٰ کرتاہے وہ نبی مجی ہو جائے....اوران نشانوں کا نام معجزہ رکھنا نہیں چاہتا بلکہ ہمارے نہ ہب کی رُوسے ان نشانوں کا نام کرامات ہے جو الله رسول صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی پیروی ہے ویے جاتے ہیں۔

(جنگ مقدس، بو حانی موزاش، جلد 6 مصفحہ 156 )

(2) یادرہے کہ بہت ہے لوگ میرے دعوے میں ٹی کا نام من کرو موکد کھاتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ مگو یا بیں نے اُس نبوت کا دعویٰ کیا ہے جو پہلے زمانوں میں براہ راست نبیوں کو ملی ہے لیکن وہ اس خیال میں علطی پر جي مير اانياد عولي تين مير النياد عولي تين مير النياد عولي تين مير 22 ، صفحه 154 )

(3) يد يج ب كه وه الهام جو خدانے اسيخاس بنده ير نازل فرمايااس ميں اس بنده كي نسبت تي اور رسول اور مرسل کے لفظ بکٹرت موجود ہیں۔ سویہ حقیقی معنوں پر محمول نہیں ہیں .... مگر مجازی معنوں کی روہے خدا کا اختیار ہے کہ کسی ملہم کونی کے لفظ سے بامرسل کے لفظ سے یاد کرے۔ (سواجمند، معدہ 5، مدحانی عزائن، جلد، 12 ،صفحہ 5) اب جب ہر طرف سے شور اٹھانو کیاو ضاحت پیش کی جار ہی ہے:

(4) نبوت كادعوىٰ نبيس بلكه محد ديت كادعوىٰ ہے جو خدائے تعالیٰ کے علم سے كيا كيا ہے۔ اور اس بيس كيا فک ہے کہ محدوثیت بھی ایک شعبہ توبہ نبوت کا اینے اندر رکھتی ہے۔ (ازالہ ادہار، بدحان عزائن، جلد 3، صفحہ 320) (5) محد ت جومر سلین میں سے ہے اُمنی مجی ہوتاہے اور ناقص طور پر نبی مجی .... وہ اگرچہ کامل طور پر اُمتی ہے مکرایک وجہ سے نبی بھی ہوتاہے اور محدث کے لئے ضرورہ کے دہ مسی نبی کامثیل ہواور خدائے تعالٰی کے نزدیک وہی نام پاوے جواس نبی کا نام ہے۔ (از الداوبام، بوحائ، خزائن، جلد3، صفحہ 407)

(6) یہ عاجز خدائے تعالی کی طرف سے اس امت کے لئے محدث ہو کر آیا ہے اور محدث بھی ایک معنے سے نبی ہی ہوتاہے....اور بعینہ انبیا کی طرح مامور ہو کر آتاہے اور انبیا کی طرح اس پر فرض ہوتاہے کہ اپنے تنبیّل بآواز بلند ظاہر كرے اور اس سے انكار كرنے والا ايك حد تك مستوجب سز الخمبر تاہے۔ (توضيح المرام، روحاني مخزائن، جلد 3، صفحه 60)

(7) مسیح موعود جو آنے والا ہے اس کی علامت ہیہ لکھی ہے کہ وہ نبی اللہ ہو گایعنی خدائے تعالیٰ ہے وحی پانے والا۔لیکن اس جگہ نبوت تامہ کا ملہ مراد نہیں .... سویہ نعمت خاص طور پر اس عاجز کو دی گئی ہے۔

(ازالداوېام، بوحانى ئزائن، جلد3، صقحہ478)

اب ہوتا کیا ہے ان بے سرو پادعووں کی وجہ ہے مخالفت بے انتہا بڑھ جاتی ہے ،اس کو وقتی طور پر ٹھنڈ اکرنے کے لیے 2اکتو بر 1891ء کوایک عاجز مسافر کااشتہار کے نام ہے ایک اشتہار شائع کرتے ہیں :

(8) میں نہ نبوت کا مدعی ہوں اور نہ معجزات اور ملا تکہ اور لیلۃ القدر وغیرہ سے منکر، میں ان تمام امور کا قائل ہوں جو اسلامی عقائد میں داخل ہیں اور جیسا کہ اہلسنت والجماعت کاعقیدہ ہے، ان سب باتوں کو مانتا ہوں جو قائل ہوں جو اسلامی عقائد میں داخل ہیں اور سیدناو مولانا حضرت محمر صلی اللہ علیہ وسلم خاتم المرسلین کے بعد کسی قرآن و حدیث کی رُوسے مسلم الثبوت ہیں اور سیدناو مولانا حضرت محمر صلی اللہ علیہ وسلم خاتم المرسلین کے بعد کسی دوسرے مدعی نبوت اور رسالت کاکاذب اور کافر جانتا ہوں۔

(جمدے مدعی نبوت اور رسالت کاکاذب اور کافر جانتا ہوں۔

(جمدے مدعی نبوت اور رسالت کاکاذب اور کافر جانتا ہوں۔

اس کے بعد 3 فروری 1892ء کو علمائے کرام سے بحث کے دوران گواہان کے دستخطوں سے تحریری راضی نامہ کرتے ہیں،اس میں لکھتے ہیں:

(9) تمام مسلمانوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ اس عاجز کے رسالہ فتح الاسلام و تو فینے المرام وازالہ اوہام میں جس قدرا پسے الفاظ موجود ہیں کہ محدث ایک معنی میں نبی ہوتا ہے یابیہ کہ محد شیت جزوی نبوت ناقصہ ہے ، یہ تمام الفاظ حقیقی معنوں پر محمول نہیں بلکہ صرف سادگی سے ان کے لغوی معنوں کی روسے بیان کئے گئے ہیں۔ ورنہ حاشا وکلاء مجھے نبوت حقیقی کا ہر گزوعوی نہیں ... سودو سرا پیرا یہ ہے کہ بجائے لفظ نبی کے محدث کا لفظ ہر ایک جگہ سمجھ لیں اور اس کو یعنی لفظ نبی کے محدث کا لفظ ہر ایک جگہ سمجھ لیں اور اس کو یعنی لفظ نبی کو کاٹا ہوا خیال فرمالیں۔

(محموعہ الشتہا برات، جلد 1، صفحہ 314–316)

ای طرح مجھی اقرار، مجھی انکار، مجھی تاویلات کے ذریعہ قدم آگے بڑھاتے بڑھاتے آخراس دعویٰ پر آپنچے

کہ:

(10) سچاخداو ہی ہے جس نے قادیان میں اپنار سول بھیجا۔ (دافع البلاء، ردحانی عزائن، جلد 18، صفحہ 231) (11) تو بھی ایک رسول ہے جیسا کہ فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا گیا۔ (ملفوظات، جلد 8، صفحہ 424)

اسلام اور عسر حاضر كے ندابب كاتعارف و تقابلى جائزه - 717 - باب عشم: ختم نبوت کیکن مرزاصاحب کی نبی درسول بننے کے بعد بھی تشفی نہیں ہوتی بلکہ اب اپنے تاج نبوت پر مزید میناکاری

كرتي موع صاحب الشريعت بن جاتے ہيں:

(12) یہ بھی توسمجھو کہ شریعت کیا چیز ہے جس نے لینی وحی کے ذریعہ سے چندامر اور نہی بیان کئے اور اپنی امت کے لئے ایک قانون مقرر کیا وہی صاحب الشریعت ہو گیا۔ پس اس تعریف کے روسے مجی ہمارے مخالف ملزم یں کیونکہ میری و حی میں امریجی ہیں اور نہی بھی۔ (اربیدن، روحان عوالی، جلد 17، صفحہ 435)

کیکن انجی بھی ان کامالیخولیامر زاصاحب کوچین نہیں لینے دیتا کہ انھی جہاں اور بھی ہیں کہ مصداق اب مزید آ مے بڑھنے کے لئے کس ہوشیاری سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے مقام سے ہٹا کر خود منتصنے کی تیاری

(13) اب اسم محمد کی مجلّی ظاہر کرنے کا وقت نہیں۔ بعنی اب جلالی رنگ کی کوئی خدمت باقی نہیں۔ کیونکہ مناسب حد تک وه جلال ظاهر بهو چکار سورج کی کرنول کی اب برداشت نہیں۔اب جائد کی محدثہ ی وشن کی منرورت ہے اور وہ احمد کے رنگ میں ہو کر میں ہول۔ (ابدین 4، بدحالی عز النجاد 17، صفحہ 445-446)

اب ہوتا کیاہے کہ بندہ سوچتاہے کہ شاید بزعم خودر سول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تولے بچلے ہیں، نعوذ بالله اب تومر زاصاحب يبال رك جائي سے ، مگر ماليخوليا اور مراق ہى كياجور كنے دے۔ اب رسول كريم صلى الله عليه وآله وسلم بواينامقام كي برهاياجاتا بع فرمات بن :

(14) آسان سے بہت سے تخت اترے پر میر اتخت سب سے اور بچھا یا گیا۔ (ند کرہ، صدحہ 638)

نمیکن کمایهاں بھی قیام کرتے ہیں یا نہیں؟ نہیں جناب انجی سنار وں سے آھے جہاں اور بھی ہیں ، فرماتے ہیں: (البشرئ، جلداول، صفحہ49) (15) اسمع ولدى إك مير بين سن

لیکن وہ اولوالعزی بی کیا ہوئی جو کہیں چین لینے دے ای طرح بغیر پلٹ کردیکھے منازل طے کرتے فرماتے

(16) میں نے ایک کشف میں دیکھا میں خود خدا ہوں اور نقین کیا کہ وہی ہوں .... سومیں نے پہلے توآسان اور زمین کواجمالی صورت میں پیدا کیا۔ (كتاب البريد، برحاني عزالن جلد 13،صفحہ 103-105)

افسوس اس سے آ مے منزلیں ناپیداہو تنئی ورنہ تفن طبع کواور مجی بچھ ملتا۔جب آپ دیکھیں اور غور کریں کہ ایک مخص جو مجدد، ملہم اور مامور ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے تشم کھاتا ہے اور مدعی نبوت پر لعنت بھیجا ہے، شیطانی الہامات کی زد میں آ کرنہ صرف نیوت بلکہ خدائی کا دعویٰ کرتے ہوئے نہ صرف اپنی بلکہ کئی نسلوں کی عاقبت خراب كرتاب،ميركان سوالول پر شمند ك ول سے غور كريں۔

- (1) كياالله عد البام إن وال ك كلام من تعناد موتاب؟
- (2) كياايك مجددروح القدس سے مصفا ہونے اور معموم عن الخطام ہونے كے بعداى طرح وينترے بدانا ہے جس طرح مرزاصاحب نے بدلے؟
- (3) كيامندرجه بالاحواله جات سے ثابت نہيں ہوتاكہ مر زاصاحب نے اسلامی عقالدَ كوروندتے ہوئے ايك اليي نبوت كااعلان كماية جس كى اسلام من كو في مخواكش نبيس؟
- (4) كياا ك طرح مر زاصاحب تيس جموتي مدعى نبوت پيدا مول كے والى حديث كى زويمى نبيس آ مكتے؟ (5) كياآپ مرزاصاحب كى نبوت پرايمان لا كر دين اسلام، قرآن اور حعزت محمد صلى الله عليه و آله وسلم کے خلاف تو تبیں چل رہے؟

میرے احمدی دوستو! آخر آپ کو کس چیز کی مجبوری ہے جوایک نبوت کے اگر جموٹے نہیں تو کم از کم غلطی خوروہ (مراق زدہ) مخص کے چیچے لگ کراس د نیاش اپنی برادر یوں ،ر شتہ داروں سے کٹ گئے ہو، بجائے خدا کے رضا کے عہدیداروں اور ایک خاندان کی رضااور خواہش کو مائے پر مجبور ہو۔اس خاندان نے خدا کے نام پرتم سے تمہارا ایمان ، خاندان ، اولاد ، عزت و آبر و ، وقت ، مال ، جائیداد ، غرضیکه جرچیز پر قبضه کر کے حمہیں مزار عول کی حیثیت دے دی ہے۔ جس خاندان کی حالت بقول مرزا صاحب کے ایک کمتر در ہے کے زمینداروں جیسی ہو گئی تھی اور جس کی جائیدادی قبضہ تھا، آج وہ خاندان تمہارے چندول کی بنیادی ارب پتی بن کیاہے کیکن تمہارے پاس کیاہے؟سب سے بڑھ کرنہ مرف اپنی عاقبت گنوائی بلکہ اپنانام دشمنان رسول میں تکھوالیا۔ خدا کے لیے مرزاغلام احمد کی کتابیں غورے پڑھواور جماعت کے پر دیکینڈہ سے آزاد ہو کریڑھو تو حمہیں سوائے تعلیوں کے اور ہر پینٹکوئی کی تادیلوں کے اور **کال**یوں كے بچھ نہيں ملے كايا پر مسيح كى خوشا مدد جال كے در بار ميں نظر آئے كى!

سیرت مہدی مصنف مرزابشیر احمد ابن مرزاغلام احمد صاحب کوپڑھوتو تہہیں پنة چلے گاکہ رسول کریم صلی
اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بیعت لیتے وقت بھی کی عورت کے ہاتھ جھوجانے سے سختی سے پر ہیز فرماتے سے اور یہ (نعوذ
ہاللہ) ہزعم خود محمد ثانی پوری پوری رات نا کخدالڑ کیوں سے اور نامحرم عور توں سے جسم د بواتار ہااور خدمت کراتار ہا
رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن صفائی کا نمونہ سے اور یہ صاحب سلوٹوں بھرے کپڑے و پگڑی، واسکٹ ک
بٹن کوٹ کے کاج بین، کوٹ کے بٹن قیض کے کاجوں بیں اور قیض کے بٹن کہیں اور ایکے ہوئے، واسکٹ اور کوٹ پر
تیل کے داغ اور جرابیں اس طرح پہنی ہوئی کہ ایڑی اور پنجہ آگے سے لئکا ہوا، جوتے کا بایاں پاؤں دائیں بیں اور
دایاں پاؤں بائیں بین میں، ایڑی بھائی ہوئی اور جب چلے تو شھپ شھپ کی آ واز آئے، وٹوانی کی مٹی کے ڈھیلے اور گڑ کی
دایاں پاؤں بائیں جیں۔ (مزید تفصیل کے لیے سیر سے مہدی مصنف مر زابشیر احمد جلداول دیکھئے۔)

ایمان ہے کہو کہ کیا نبی کا حلیہ ایمانی ہوتا ہے؟ ایمانو نار مل انسان کا حلیہ نہیں ہوتا! اس حلیہ اور جھوٹی قسموں

کے بل پر یہ دعویٰ کہ سب رسول میرے کرتے میں! سوچو کس کے پیچھے گئے ہوئے ہو۔ یہ ایک نیا نہ بہ ہو اسلام پر ڈاکہ مار کر اسلام کے لباس میں چیش کیا جارہا ہے۔ اپنے ایمان سے کہو کہ جتنی بیعتوں کے دعوے ہر سال تمہارے خلیفہ صاحب کرتے ہیں اس کا ہزاروں حصہ مجی اپنی آ تکھوں ہے دیکھا؟ ہر احمدی بہی سوچ رہا ہے کہ ہمارے شہر میں نہیں لیکن دوسرے شہر میں بڑی بیعتیں ہوئی ہیں، ہمارے ملک نہیں تو دوسرے ملک میں ہوئی ہیں، جہاں تک تم سے ممکن ہے جائزہ تولو، اپنے شہر میں دیکھو، دوسرے شہر وال و ملکوں میں اپنے سنجیدہ رشتہ داروں ہے بچھوتو ہر کوئی دوسرے شہر وں میں بڑاکام ہورہا ہے ہر کوئی دوسرے شہر کی بات کرے گا۔ اور یہی کہے گا نہیں یار تمہاری طرف اور دوسرے شہر وں میں بڑاکام ہورہا ہے لیکن ہمارے شہر میں لوگ ست ہیں جران نہ ہوں! جس جماعت کی بنیاد مجموثے الہامات، مجموثی قسموں، مجموثی لیکن ہمارے شہر میں لوگ ست ہیں جران نہ ہوں! جس جماعت کی بنیاد مجموثے الہامات، مجموثی قسموں، مجموثی پیشگو ئیوں اور مال وزرکی خواہش پر رکھی گئی ہواس میں ایسے بی کاغذی کام، پر وپیگنڈہ کے لئے ہوتے ہیں! یک طرفہ پر وپیگنڈہ کے لئے ہوتے ہیں! یک طرفہ پر وپیگنڈہ کے سے جان چھڑ اواور اپنی اور اپنے خاند انوں کی عاقبت خراب ہونے ہے بیاؤ!

میں اپنی اپیل اس بات پر ختم کر تاہوں کہ اللہ تعالٰی آپ کواور مجھے بھی حق کو پیچانے اور سبجھنے کی توفیق دے اور جعلٰی مدعیان نبوت سے بچائے اور آپ کااور میر اخاتمہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خالص اور اصلی دین پر ہونہ کہ باب مشقم: فتم نبوت

انگریزوں کے پٹوکے دین پریاکسی اور راہ گم کردہ کہ پیروی میں!آمین ثم آمین

آپ کامخلص فیخراحیل احد، جرمنی (سابق احدی)

ھیخ راحیل کی طرح ایک اور شخص خالد جمال جن کا تعلق لندن سے ہے ،اس نے قادیانیت کا مطالعہ کرنے کے بعد اسلام قبول کر لیااور مسرور کوایک خط لکھا جس میں مر زاکا جھوٹا ہو نااس کی کتابوں سے ثابت کیا۔

# مرزاایک مریض شخص

اگر مرزاصاحب کے البامات کا سرسری جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ایسالغو، بے مقصداور لا یعنی کلام خداکاتو کیا کئی نار مل انسان کا بھی نہیں ہو سکتا۔ در حقیقت مرزامالیخو لیا، مراتی جے اگریزی میں (Parania) کہا جاتا ہے اس مرض میں مبتلا تھا۔ مالیخو لیادیوا تھی، شدید دما فی خلل (Psychosis) کی وہ صورت ہے کہ جس میں وسوسوں یا خبطوں کا ایک منظم گروہ مریض کے ذہن میں رس بس جاتا ہے، ایسے مریض کے وسوسے اور خبط نہایت منظم ومر بوط، متدون، مدلل، منطقی، مستقل، متعین شدہ (Well Fixed)، پیچیدہ (Intricate) اور اُلجھے موسے کرد گھومتے ہیں۔ یہ وسوسے (Delusions) اکثر کی ایک ہی مرکزی خیال کے گرد گھومتے ہیں، یہ مرض عموماً آہتہ آہتہ بڑھتا ہے۔

اکثر مریضوں کی شخصیت میں کوئی نمایاں خرابی یا نقص نہیں ہوتا، مریض محض ای وسوسے یا خبط کی حد تک ابنار مل ہوتا، ورنہ باقی ہر لحاظ ہے وہ صحیح عقل و فہم کا مالک ہوتا ہے اور بادی النظر میں بالکل نار مل دکھائی دیتا ہے۔ بعض مریضوں کو سمعی اور بھری وہم (Hallucination) آتے ہیں، انہیں طرح طرح کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، چیزیں نظر آتی ہیں، یعنی مریض حواسِ خمسہ کے مختلف حواس سے پچھے نہ پچھے محسوس کرتا ہے حالا نکہ حقیقت میں پچھے بھی نہیں ہوتا۔

یہ مرض تیز سوداجو معدہ میں جمع ہوتاہے، سے پیداہوتاہے اور جس عضومیں یہ مادہ جمع ہو جاتاہے،اس سے ساہ بخارات اٹھ کر دماغ کی طرف چڑھتے ہیں جس سے مریض میں احساس برتری کے خیالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ بعض مریضوں میں گاہے گاہے میہ فساداس حد تک پہنچ جاتاہے کہ وہ اپنے آپ کو غیب دان سمجھنے لگتے ہیں اور بعض میں یہ بیاری یہاں تک ترقی کر جاتی ہے کہ مراقیوں کواپنے متعلق میہ خیال ہو تاہے کہ وہ ملائکہ میں سے ہیں۔ پھروہ نبوت اور معجزات کے دعوے کرنے لگتے ہیں،خدائی کی باتیں کرتے ہیں اور لو گوں کواس کی تبلیغ کرتے ہیں۔

معروف قادیانی ڈاکٹر شاہنواز کا کہناہے: ایک مدعی الہام کے متعلق اگریہ ثابت ہو جائے کہ اس کو ہسٹیریا، مالیخولیایامر گی کامر ض تھاتواس کے دعوے کی تردید کے لیے پھر کسی اور ضرب کی ضرورت نہیں رہتی۔ کیونکہ بیدالی چوٹ ہے جواس کی صداقت کی عمارت کونیخ وین ہے اکھاڑویتی ہے۔ (ماہنامہ ریدید آن ریلیجنز قادیان، اگست 1926ء) مرزا قادیانی کابیٹا مرزابشیر احمد لکھتاہے: ڈاکٹر میر محمد اسمعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ میں نے کئی د فعہ حضرت مسیح موعود سے سناہے کہ مجھے ہسٹیریا ہے۔ بعض او قات آپ مراق بھی فرمایا کرتے تھے لیکن دراصل بات رہے کہ آپ کو دماغی محنت اور شاندروز تصنیف کی مشقت کی وجہ سے بعض ایسی عصبی علامات پیدا ہو جایا کرتی تھیں جو ہسٹیریا کے مریضوں میں بھی عموماً دیکھی جاتی ہیں۔مثلاً کام کرتے کرتے یک دم ضعف ہو جانا، چکروں کا آنا، ہاتھ پاؤں کا سر دہو جانا، گھبر اہٹ کا دورہ ہو جانا،ایسامعلوم ہو نا کہ انجمی دم نکلتا ہے پاکسی تنگ جگہ یابعض او قات زیادہ آ د میوں میں گھر کر بیٹھنے سے دل کاسخت پریشان ہونے لگناوغیر ذالک۔

(سيرة المهدى حصد دوم، صفحہ 55، بروايت عمير 369، از مرز ايشير احمد ايم اے)

ان عبار توں سے ثابت ہوا کہ مرزا غلام ایک مریض تخص تھااور ای مریض کو انگریزوں نے اسلام میں تفرقہ ڈالنے کے لیے استعال کیا۔ مرزاان انگریزوں کے اشاروں کے ساتھ ساتھ اپنے مرض کے سبب بتدریج متضاد دعوے کر تار ہا۔ دراصل اس بیاری کے بنیادی وسوے دوقتم کے ہوتے ہیں:

- (1)اذیت بخش وسوے
- (2) پر شکوہ یاا قتداری و سوے
- (1)اذیت بخش وسوسوں میں مریض سمجھتاہے کہ لوگ اس کے خلاف ہیں۔ بیہ لوگوں کو اپناد شمن سمجھتا

(2)افتداری وسوسول کی وجہ سے مریض اپنے آپ کو ایک بڑا آدمی اور عظیم جستی تصور کرتا ہے۔افتداری وسوسول کی ایک قشم مذہبی خیط عظمت ہے جس میں مریض سمجھتاہے اور دعویٰ کرتاہے کہ خدامجھ سے محبت کرتاہے میں اللہ کا منتخب بندہ ہوں اور اس کا بر مخریدہ خادم ہوں۔ خداکا نبی اور رسول ہوں اور بچھے خدانے و نیا کی اصلاح کے لیے بمیجاہے۔ایسے لوگ نے نے دین وضع کرتے ہیں، نہ ہی کتابوں اور اصطلاحوں کی نٹی نٹی تغییریں کرتے ہیں تاکہ أنہیں اپنے تصورات کے مطابق ڈھال لیں۔ مریض محسوس اور دعویٰ کرتاہے کہ اس پر وحی نازل ہوتی ہے اور اسے الهامات ہوتے ہیں۔

یہ مرض عموماً مرووں کو ہوتا ہے، وہ بھی تیس سال کے بعد عمر کے آخری حصہ میں۔اس فتم کے مریض بہت ملکی مزاج ، خود پندار (Slef Importanat)، متکبر ، گستاخ ، مغرور اور نہایت حساس ہوتے ہیں۔ تنقید قطعاً برداشت نہیں کر سکتے، فورا مجز ک اٹھتے ہیں۔ایسے مریض زبردست احساس برتری کا شکار ہوتے ہیں تمران کے احساس برتزی کے پس منظر میں احساس کمتری کار فرما ہوتا ہے۔ان مریضوں کی اکٹریت جنسی مسائل سے دوچار ہوتی

پیرانائے کے اکثر مریض ذبین افراد ہوتے ہیں، ظاہری طوریہ چونکہ بالکل نار مل معلوم ہوتے ہیں للذاوہ ہر مسم كے دلائل سے ليك بات وقتى طور پر منواليتے بيں بيدلوگ واقعات اور حقائق كواى طرح تور مور ليتے بيل كه وه أن كے وسوسول ير شميك بيتھتے ہيں۔

بعض او قات بوں بھی ہوتا ہے کہ جب مریض کو بد وسوے آنے شر دع ہوتے ہیں تو مریض کے دوست احباب اور عزيز وا قارب كواس كى اس تبديلى كااحساس تك نبيس ہوتااور وداس طرف توجه نبيس ديتے كيونكه مريض ظاہری طوریر بالکل نار مل معلوم ہوتاہے۔ پھر جوں جو ل وقت گزرتا جاتاہے بیہ وسوسے زیادہ منظم ہوتے جاتے ہیں اور مریض زیاده مدلل، منطقی اور معقول معلوم ہوتا ہے۔ مرض جتنا شدید ہو گا، اس کی مخفتگو اتنی ہی مدلل، منطقی اور معقول معلوم ہوتی ہے۔

ایسے مریض اینے خیالات اور نظریات کو نہایت مربوط اور مدلل انداز میں اس طرح پیش کرتے ہیں کہ لوگ ان پر یقین کر لیتے ہیں۔ ایسے افراد اپنے رشتہ داروں، دوست احباب اور بعض دوسرے معقول افراد کو اپنے دعوے کی سجائی برسطمئن کر کیتے ہیں۔ مریض عموماً سمجھتاہے اور اسے اس بات کااعتراف ہوتاہے کہ دوسرے لوگ اس کے نظریات اور خیالات کو وسوسے خیال کرتے ہیں مگر پھر بھی وہ ان کی واضح تر دید ہے مطمئن نہیں ہو تا کیو نکہ اس کا وسوسی نظام بہت پختہ اور اس کی ساخت پر داخت حد در جه منطقی ہوتی ہے جس کی وجہ سے مریض اپنے و سوسوں پر جما ٹکار ہتا ہے۔

پیرانائے کی تشکیل میں مریض کی معاشرتی، ساجی، پیشہ وارانہ اور از دواجی زندگی کی ناکامیاں اہم رول ادا کرتی ہیں یہ ناکامیاں مریض کی خودی(آنا)اور شخصی اہمیت کے تصور کو خطرے میں ڈال دیتی ہے جس ہے اس کاو قار سخت مجروح ہوتاہے۔ایسے افراد کے مقاصد زندگی اور خیالات بہت بلند ہوتے ہیں مگر جب وہ ان کو حاصل کرنے میں ناکام رہتے ہیں توبیہ ناکامی ان میں احساسِ کمزوری اور احساسِ کمتری پیدا کردیتی ہے اور پھروہ اس احساسِ کمتری کو مثانے یا کم از کم ، کم کرنے کے لیے اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کر چیش کرتے ہیں۔

فرائڈ کے نزدیک اس مرض کے پیچھے دنی ہوئی ہم جنسی تمناؤں اور خواہشات کا بھی گہر اہاتھ ہوتا ہے ،اگرچہ مریض کوان کاشعور واحساس نہیں ہوتا۔ یہ خواہشات نہایت غیر اخلاقی اور نا قابل قبول سمجھی جاتی ہیں جو کہ مریض کو پریشان کرتی ہیں، نتیجتاً مریض احساس گناہ اور احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتا ہے اور پھر اس کی تلافی کرنے کے لیے وہ اپنے آپ کو بلند واعلیٰ د کھانا چاہتا ہے۔اس طرح اپنے وسوسوں کو نا قابل قبول اور متنفرانہ تمناؤں کے خلاف د فاعی قصیل سی بنادیتاہے۔

ا گرپیرانائے کے مرض کی علامات کا سر سری جائزہ لیا جائے تو ہم دیکھیں گے کہ اس مرض کی کم وہیش تمام علامات مر زاصاحب میں موجود تھیں،مثلاً

(1) تمام مریضوں کی طرح مرزاصاحب کے تمام وسوہے خوب منظم اوراکٹر مریضوں کی طرح ایک ہی مرکزی خیال کہ وہ دنیا کی اصلاح کے لیے خدا کی طرف ہے مامور ہیں ، کے گرد گھومتے ہیں۔ مرزاصاحب پہلے ایک مصلح کے حیثیت سے سامنے آئے پھر محد مثاور مجد د ہونے کا دعویٰ کیا، بعد ازاں مثیل مسیح ، مسیح موعود اور آخر کار نبوت کا علان کر دیا، ان تمام وعووں کا مرکزی خیال ایک ہی ہے کہ وہ خدا کی طرف سے دنیا کی اصلاح کے لیے مامور ہیں۔اگرچہ بیاری کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ ان کادعویٰ بھی بڑھتا گیا۔ (2) مر زاصاحب کے وسوسے اگرچہ مر بوط، مدلل اور ایک بی مرکزی خیال کے گرد تھو متے ہتے تھراکٹر مریفنوں کی طرح ان کے وسوسے کافی و پیچیدہ اور اُلجھے ہوئے تنے۔ان کے اُلجھادُ کا اندازہ اس امر سے بخو لی ہوتا ہے کہ وہ مجھی اپنے آپ کو مصلح اور محدث کہتے ہیں اور مجھی مجدد مجھی مثیل مسیح اور مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور

تبعی نبی ہونے کا، حتی کہ تبعی کرشن اور کو پال ہونے کا علان کرتے ہیں۔

مرزاصاحب کے وسوسوں کی وجیدگیان کے بعض الہامات سے مزید ظاہر ہوتی ہے مثلاً: مریم کی طرح عبیلی کی روح مجد میں لائج کی مخی المرح عبیلی کی روح مجد میں لائج کی مخی اور استعارہ کے رنگ میں مجھے حاملہ تھہرایا کیااور آخر کئی مہینے بعد جو دس مہینے سے زیادہ نہیں، بذریعہ اس الہام، جھے مریم سے عبیل بنادیا گیا ہیں اس طرح میں ابن مریم تھہرا۔

(ازالہ ادہانہ، صفحہ کر اللہ ادہانہ، صفحہ کی ایک اس طرح میں ابن مریم تھہرا۔

یعنی پہلے مریم ہے چرخود ہی حاملہ ہوئے پھراپنے پیٹ سے آپ عیسیٰ ابن مریم بن کر تولد ہو گئے۔

(3) کثر مریضوں کی طرح مر ذاصاحب کو یہ بھاری یک بارگی لاحق نہیں ہوئی بلکہ مر ذاصاحب اس بھاری است آہت ہی آئے ، پھر محدث ہونے کادعویٰ کیا۔ لکھتے ہیں: نبوت کادعویٰ نہیں بلکہ محدث کادعویٰ ہو آئے ہی آئے ، پھر محدث ہونے کادعویٰ کیا۔ لکھتے ہیں: نبوت کادعویٰ نہیں بلکہ محدث کادعویٰ ہو آئے ہ

مچر مثیل مسیح ہونے کادعویٰ کیا، فرماتے ہیں: مجھے فقط مثیل مسیح ہونے کادعویٰ ہے۔ (دانع البلاء، مدمدہ 11،10) 1891ء میں مسیح موعود ہونے کااعلان کیا۔ چتانچہ رقمطراز ہیں: میں مسیح موعود ہوں۔

(حقيقة الرى، صفحہ 391)

حتی کہ آخر کار مرزاصاحب نے 1901 وہیں نبوت ورسائت کادعوی کر دیا۔ قرماتے ہیں: سچاخداوہ ی ہے جس نے قادیان میں اپنارسول بھیجا۔ (عطمرزاصاحب مدر بہداعبان المکھ قادیان اجلد 3، مزرعد 17گست 1899ء) اس نبوت میں نبی کا نام پانے کے لیے میں بی مخصوص کیا گیا۔ ووسرے تمام کوگ اس نام کے مستحق تہیں۔ اس نبوت میں نبی کا نام پانے کے لیے میں بی مخصوص کیا گیا۔ ووسرے تمام کوگ اس نام کے مستحق تہیں۔ (موابب الرحمٰن صفحہ 43)

مخقرید که مرزاصاحب کے فدجی افتدار کے واوسوے جو تقریباً 1879ء میں شروع ہوئے، بڑھتے بڑھتے 1901ء میں نبوت کے دعوے پر منتج ہوئے۔ مرزاصاحب تحریر فرماتے ہیں: حال یہ ہے اگرچہ عرصہ ہیں سال سے متواتراس عاجز کوالہام ہورہے ہیں۔اکثر د فعہ ان میں رسول یانبی کالفظ آھیا۔ہے۔

(سيرة الهذي أز صاحبر أرهمرز ابشير أحمد،: 581)

(4) بعض مریضوں کی طرح اسے سمعی اور بھری واہے (Hallucinations) آتے تھے۔ اُسے آوازیں سنائی دیتی تھیں اور لوگ نظر آتے ہتھے۔ چنانچہ لکھتے ہیں: میرے پاس جرائیل آیااور اس نے مجھے چن لیا۔ (سراجمنور،صفحہ302)

بعضاو قات دیر دیر تک خدامجھے یا تیں کر تار ہتا۔

(عط مرز اصاحب مندم جداعياء الحكم قاديان، جلد 3، نمير 29، مرب عد 17 اكست 1899ء)

(5) ند ہی افتدار میں مریض محسوس کرتاہے اور دعویٰ بھی کرتاہے کہ اس پروحی نازل ہوتی ہے اور اسے البامات ہوتے ہیں۔ مرزانے اپنی تصنیفات میں جگہ جگہ اپنی وحی اور البامات کاذکر کیاہ۔ مثلاً: یہ سی ہے کہ وہ البام جو خدانے اس بندے پر نازل فرمایا۔ (الهيون المير 4 مستحد 25)

(أشتها برمند برجد تبليغ برسالت اصفحه 82)

بیں سال سے متواتراس عاجزیر الہام ہواہے۔

مجھے لیٹی و تی پر ایساا بیمان ہے جیسا کہ تورات اور انجیل اور قرآن بر

(سيرة الهدى از صاحبواده موز ايشير احمد، حقمه اول، صفحه 29)

(6) جیسا کہ فیل ازیں بتایا جاچکاہے کہ فرجی افتداری وسوسوں کامریض سجھتاہے اور دعویٰ کرتاہے کہ وہ دین وضع کرتے ہیں۔ نہ ہی کتا ہوں اور اصطلاحوں کی نئی تنمیریں ایجاد کرتے ہیں تاکہ اُنہیں اپنے تصورات کے مطابق ڈھال لیں۔

مر زاچو نکہ مذہبی خبطِ عظمت کامریض تھا چنانچہ اُس کے دعوے ہالکل ای نوعیت کے تھے مثلاً: خدانے مجھے امام اوررببر مقرر فرماياب (ازالداوبام،صفحہ 261)

براہین احمد یہ میں اپنی ذات کے متعلق بار بار اظہار کرتاہے کہ وہ دنیا کی اصلاح اور اسلام کی دعوت کے لیے خدا کی طرف سے مامور اور عصر حاضر کے مجد دہیں ،اور اُن کو حضرت مسیح سے مما ثلت ہے۔

(آئينه كمالات اسلام، صفحه 377)

چنانچہ مرزانے ایک نیادین وضع کیااور نبی بن گیا۔اس کے لیے قرآن وحدیث کی عجیب وغریب تشر تگاور تفسیر کی جو کہ نہ صرف علاے امت کے اجماع کے خلاف ہے بلکہ اس کے اپنے ابتدائی خیالات کے بھی برعکس ہے، مثلاً ابتدامیں مرزاختم نبوت کا قائل تھااور ختم نبوت کے مئکر کو کافر سمجھتا تھا۔

ٹوٹ: مرزاکا مالیخولیا مرض میں مبتلا ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ اسے مرفوع القلم سمجھ لیا جائے کہ اس کی عقل سلامت نہ تھی بلکہ اس مرض میں وسوسے آتے ہیں جس کی بناپر انسان کو خود کو پچھ سمجھ کر بڑے دعوے کرتا ہے۔ ایسی صورت میں دعولی کرنے والے پر شرعی احکام لا گوہوں گے جیسا کہ مرزانے اپنے مرض اور انگریزوں کے اشاروں پر قصد انبوت کا دعویٰ کیااور کا فرومر تد تھہرا۔

## اوصافِ نبوت اور مر زائیت کی تر دید

اگر مرزا غلام احمد قادیانی کے تضادات کو کچھ دیر کے لیے نظر انداز کر دیا جائے اور مرزا کی زندگی کو سچے نبیوں کے سیر ت سے نقابل کیا جائے توہر اعتبار سے ثابت ہوگا کہ مرزا نبوت کے اوصاف میں سے کسی ایک وصف میں بھی پورانہیں اتر تا۔ چند نکات پیش خدمت ہیں:

(1) نبی کے اوصاف میں ہے ایک وصف ہیہ کہ اس کی تربیت براہ راست اللہ عزوجل کرتاہے۔ایسا کوئی نبی نہیں آیا جس نے اعلان نبوت ہے پہلے لو گوں ہے علم حاصل کیا ہو۔ نبی کی شان توبیہ ہوتی ہے کہ بڑے ہے بڑا علم و کمال والا نبی کے آگے کمتر ہوتاہے۔

دوسرے جھوٹے نبوت کے دعویداروں کی طرح مرزاغلام احمد قادیانی کی زندگی کو دیکھا جائے تو مرزانے فضل احمداور آخر میں مولوی گل علی شاہ صاحب سے تعلیم حاصل کی۔قرآن کا تھم ہے کہ اللہ تعالی اپنی سنت کو تبدیل نہیں کرتا۔ اب فیملہ کیا جائے کہ یہ کس معیار کا نی ہے کہ تو گوں سے علم حاصل کردہاہے۔ پھراس کے بعد 1864ء ے 1868 و تک سیالکوٹ کچبری میں اہمندر ہا۔

سیالکوٹ کی ملازمت کے دوران عندری کاامتحان مجی دیاجس میں مرزاصاحب قبل ہو کمیا۔ دنیاوی امتحان میں فلل اور وعوى نبوت كاربيه منداور مسوركي دال.

ؤرِ حمین فارس صغیہ 168 - قادیانیت صغیہ 106 -اخبار الفعنل قادیاں جلد 14 اور 15 میں ہے کہ حعزت مسيح موعود ني خصر آب كادرجه مقام كے لحاظ سے رسول كريم صلى الله عليه وآله وسلم كاشا كرداور آپ كا على مونے كا تعادیم انبیاوعلیم السلام میں سے بہتول سے آپ بڑے ہے۔ ممکن ہے سب سے بڑے ہول۔

(مريحہ29)پريل1927،قاريائيت،صفحہ109)

مسلمان غور فرمائمیں کہ جس محض کو تمام اولوالعزم نبیوں سے بلند کہا جارہاہے وہ بے چاروامتحان مخاری سے ناكام موكيا يابت مواكه يه بندون كالرها يامواب للذابندون كابناياموا جموناني باوردرس الني سے بره كرآنے والا خداكا بعيجا بواسياتي بوتاب

(2) حعزت آدم عليه اسلام ہے لے کر جناب محتی المرتبت محد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہرنبی نے نہ خود کفار و مشر کین سے دوستی قائم کی اور نہ ہی اپنی امت کو ایسا کرنے کا تھم دیا بلکہ کافروں اور مشر کول سے دوستی کرنے سے تو منع فرماتے رہے۔ قرآن پاک میں ہے: اسے ایمان والو یمبود و نصالی کو دوست نہ بناؤوہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں اور تم میں جو کوئی ان سے دوستی رکھے گاتوووائیس میں سے ہے۔ (پاریہ6،رکوع1، آیت 51)

اب اس آیت کی روسے سی مومن کوحق حاصل نہیں کہ وہ میہود ونصاری سے دوستی قائم کرے اور اگر کمسی نے دوستی قائم کرلی تووہ انہیں میں ہے ہو گا۔

اب مرزا کی این زبانی نصاری کی مودت اور محبت کی داستانیں سنواور فیمله کرو که بید کس فیکٹری کی نبوت ہے۔ مرزا کہتاہے کہ میری عمر کا اکثر حصہ اس الگریزی حکومت کی تائید و حمایت میں گزراہے اور میں نے ممانعت جہاد اور انگریزی اطاعت کے بارے میں اس قدر کتابیں لکسی ہیں اور اشتبار شائع کئے ہیں کہ اگروہ رسائل اور کتب المتعى كى جائي تويياس الماريال ان سے بعر عتى بي-(ترياق القلوب تفتى خوبير، تاريانيت، صفحہ 131، در عط، صفحہ 3)

آگے کہتا ہے: میں ہیں برس تک یہی تعلیم اطاعتِ گور نمنٹ انگریز کی دیتار ہااور اپنے مریدوں میں یہی ہدایتیں جاری کرتارہا۔ (ترياق القلوب، صفحه 26 اور انگريزي نيى، صفحه 11)

(ئاريانىت،صفحە136)

اور کہا کہ میں انگریز کاخود کا شتہ یو داہوں۔

24 فروری1898 کولیفٹینٹ گورنر پنجاب کوجو درخواست دی گئی تھی۔اس میں خود کاشتہ یو دے کاذ کرو

اذ کار واقرار ہے۔ مر زاصاحب کاشعر ملاحظہ ہو۔

تاج و تخت هند قیصر کومبارک هو مدام

(ئىڭمىن صفحہ 139)

ان کی شاہی میں میں یا تاہوں رفائے روز گار

مر زاا تگریز کی کاسہ کیسی کرتے ہوئے کہتاہے کہ خداتعالی نے ہم پر محسن گور نمنٹ کاشکراییا ہی فرض کیاہے جیاکہ اس کا شکر کرناسوا گرہم محن گور نمنٹ (برطانیہ)کا شکرادانہ کریں یاکوئی شرایخ ارادے میں رکھیں توہم نے خدا تعالی کا بھی شکر ادا نہیں کیا کیونکہ اللہ تعالی کا شکر اور کسی محسن گو نمنٹ کا شکر جس کو اللہ تعالی اپنے بندوں کو بطور نعمت عطا کر دے ،در حقیقت میہ دونوں ایک ہی چیز ہیں اور ایک دوسرے سے وابستہ ہیں اور ایک کو چھوڑنے سے دوسری چیزیر چھوڑ نالازم آتاہے۔ (شهادت القرآن، صفحه 86)

اور ہم پراور ہماری ذریت پر فرض ہو گیاہے کہ اس مبارک گور نمنٹ برطانیہ کے ہمیشہ شکر گزار ہیں۔

(ازالداوبام،صفحه 58،انگريزيني،صفحه 21)

ان چند سطور سے اندازہ لگا یا جاسکتا ہے کہ مر زاصاحب کی حقیقت ِ نبوت کیا ہے۔

(3)ہر آنے والے نبی نے سابقہ انبیاء کی تصدیق کی ہے اور ہر ممکن امت کو سابقہ انبیاء علیہ اسلام کا احترام

سکھلا یا۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی نص موجود ہے۔ پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ ر سول کہ تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائے۔

(پارة3، بركوع17، سوبرة آل عمران، سوبرة3، آيت81)

اورای طرح حضور پر نور صلی الله علیه وآله وسلم نے تشریف لا کر سابقه انبیاء علیه اسلام کی تصدیق کی۔

اب مرزاصاحب کی سنو کہتاہے: عیسی کی تین دادیاں اور نانیاں زناکار تھیں (معاذ اللہ) جن کے خون سے آپ کا وجود ظہور پذیر ہوا۔ آپ مخبر یوں سے عطر لگوایا کرتے تھے۔ ایک نوجوان کے لیے شرم کی بات ہے۔ وہ عطر زناكارى كابوتاتها\_ (قىمىمدانجام آتمى ؛ حاشيد صفحہ 7)

(حقیقت نیوت، صفحہ257،قاریانیت

میرا باپ بعض اولوالعزم نبیول سے بھی آمے نکل کیا۔

اصفحہ109)

مرزاصاحب كاشعر سنوبه

این مریم کے ذکر کو چھوڑو

(گزیاهین، صفحہ 51)

اس بہتر غلام احمر ہے

مرزا صاحب کی شان میں ایک رباعی سنو جوان کے ایک خاص مریدا کمل نامی نے ترتیب دے کر مرزا صاحب کے لڑکے مرزابشیر الدین محمود کے چیش کی جس کواخیار الفضل جس 23اگست1944ء کوشائع کیا گیا۔

> محداترآئے پھر جہاں میں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔پہلے سے بڑھ کرہیں لیک شال میں محمدد یکھنے ہوجس نے اکمل ۔۔۔۔۔۔۔۔ غلام احمد کو دیکھے قادیال میں

(4) ہر آنے والا نبی یا خود صاحب شریعت ہوگا یا کسی نبی کی شریعت کو زندہ رکھنے والا ہو گا۔ اگراس کا دعوی معاحب شریعت ہونے کا بھی نہ ہو اور تھی ہی کی شریعت پر اس کا اعتبار و پنتین بھی نہ ہو تو اہل بھیرت اسے کیا مسجمیں؟ مرزا کوئی نئی کماب و شریعت تو پیش کرتا نہیں اور نہ ہی ان کا ایسا کہیں دعوی ہے۔ رہا شریعت محمد ی پر اپنی جماعت کو چلا ناتویہ بھی بالکل خلاف واقع ہے۔ قرآن پاک میں ہے: اے نبی کافروں پر اور منافقوں پر جہاد کر واور ان پر (يارة28مركوع20، سورةالتحريم،سورة66، آيت9

تواسلام میں جہاد کر نافرض واجب ہے اور ہر مسلمان کا اعتقاد وایمان ہمیشہ سے جہادیر چلا آرہاہے۔ حمر مرزا صاحب کا اعلان و بیان قرآن کے صربیحا خلاف ہے چنانچہ کہتاہے کہ لوگ اپنے وقت کو پیجان لیس یعنی سمجھ لیس کہ آسان کے دروازوں کے مھلنے کا وقت آگیااب زینی جہاد بند کیے سکتے اور لڑائیوں کا خاتمہ ہو کیا جیسا کہ حدیثوں میں پہلے لکھا گیا تھا کہ جب مسیح آئے گا تو لڑنا حرام قرار دیاجائے گا۔ سوآج دین کے لئے لڑنا حرام کیا گیا۔ اب اس کے بعد جو دین کے لئے تکوار اٹھاتا ہے اور غازی نام رکھ کر کافروں کو قتل کرتاہے وہ خدااور اس کے رسول کا نافر مان ہے۔

(ئاديانيت،صفحہ134)

اور کہتاہے کہ بعض احمق اور نادان سوال کرتے ہیں کہ اس گور نمنٹ (برطانوی انگریزوں) ہے جہاد کرنا درست ہے یا نہیں؟ سویاد رہے یہ سوال ان کا نہایت حماقت کا ہے کیونکہ جس کے احسانات کا شکر کرنا عین فرض اور واجب ہے۔اس سے جہاد کیسا۔

(شہادت القرآن، صفحہ 86،انگریدی نبی، صفحہ 16)

مر زاتوخود کہتاہے کہ میں ابتدائی عمرے اس وقت جو تقریباساٹھ برس کی عمرتک پہنچاہوں۔اپنی زبان و قلم سے اہم کام میں مشغول ہوں کہ مسلمانوں کے دل کو گور نمنٹ انگلشیہ کی سچی محبت اور خیر خواہی اور ہمدر دی کی طرف پھیر وں اور ان کے بعض کم فہموں کے دلوں سے غلط خیال جہاد وغیر ہ کے دور کروں جو دلی صفائی اور مخلصانہ تعلقات سے روکتے ہیں۔

(تبلیع ہسالت، جلد 7صفحہ 10،انگریدی نبی، صفحہ 11)

جو مر زاا گریزوں کو اپنا محن کہدرہا ہے وہ ان سے جہاد خاک کرے گا۔ اگریزوں کے ظلموں کو نظر انداز کرے ان کو اپنا محن وہ کہے گاجو ان کا چیا ہوگا۔ اور ضمیمہ محفہ گواڑیہ کے صفحہ 29 پر نظم تحریر کرتا ہے:

اب چھوڑ دو جہاد کا اے دوستو خیال ۔۔۔۔۔۔دیں کے لیے حرام ہے اب جنگ اور قبال

اب آگیا مسیح جو دیں کا امام ہے۔۔۔۔دیں کی تمام جنگوں کا اب اختتام ہے

اب آساں سے نورِ خداکا نزول ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔ سنگ اور جہاد کا فتوی فضول ہے

دشمن ہے وہ خداکا جو کرتا ہے اب جہاد۔۔۔۔۔۔مئر نبی کا ہے جو یہ رکھتا ہے اعتقاد

مرزابشیر الدین محمود 21 اگست 1917 کو ایک بیان کرتا ہے کہ ہمارا مسلمانوں سے کسی قسم کا تعلق نہیں۔

مسلمانوں کا اسلام اور ہمارا اسلام اور ان کا خدا اور ہمارا خدا اور ہمارا تج اور ان کا تج اور غرض اسی طرح ہمارا اختلاف ہر

مسلمانوں کا اسلام اور ہمارا اسلام اور ان کا خدا اور ہمارا خدا اور ہمارا تج اور ان کا تج اور غرض اسی طرح ہمارا اختلاف ہر

بات میں ہے۔ پانچ سوال ، صفحہ 37 اور اخبار الفضل 15 دسمبر 1921ء میں ہے۔ حضرت مرزا صاحب نے اپنے فضل احمد مرحوم کا جنازہ اس لئے نہیں پڑھا کہ وہ غیر احمد کی خصے۔

بطے فضل احمد مرحوم کا جنازہ اس لئے نہیں پڑھا کہ وہ غیر احمد کی خصے۔

(کادیائیت، صفحہ 102)

اس کئے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے جنازے میں موجود ہونے کے باوجود چو ہدری ظغراللہ خان نے شرکت نہیں کی اور بشیر الدین محمود صاحب نے فرمایا کہ غیر احمدی بچے کا جنازہ بھی نہیں پڑھا جاسکتا۔

(قادیانیت، صفحہ102)

کمال یہ ہے کہ جو شریعت محمدی کو زندہ کرنے آیا تھا وہ خود بھی تی بیت اللہ نہ کر سکا۔ بازوجہ شرکی تی ہے سے

رکنافر ض کا ترک ہے اور نہ کرنے والے کے بارے بی حدیث پاک بی شدید و عید آئی ہے چنانچہ سنن الداری بی

ہے '' مَن لَهُ بَهُنَعُهُ عَنِ الْحَبِّ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ، أَوْ سُلْطَانْ جَائِرٌ، أَوْ مَرَصْ حَابِسٌ فَمَاتَ وَلَهُ يَكُبِّ، فَلْهَعُتْ إِنْ شَاءً نَهُودِيًّا، وَإِنْ شَاءً نَصَرَ الْبِيَّا ' ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ و بارک وسلم نے فرما یا جے ج کرنے ہے

نہ ظاہری حاجت کی رکا وے ہونہ بادشاہ ظالم نہ کوئی مرض جو روک دے پھر بغیر ج کے مرکیا تو چاہے یہودی ہوکر مرے یا نصرانی ہوکر۔

(سنن الذائري، كتاب المتاسك الحج، ياب من مات و من ليريحج، جلد 2، صفحہ 45، حذيث 1785 ، وابر الكتاب العربي، ييزوت)

(5) ہے نبی کی بیہ شمان ہوتی ہے کہ وہ نہ خود کخش کو ہوتا ہے اور نہ بی لینی امت کو کخش کو ئی کی اجازت دیتا ہے۔ جھوٹے قادیانی کا حال دیکھیں کہ صرت گئدی گالیاں ٹکالٹاہے۔ مرزا کی چند گالیاں ملاحظہ ہوں:

نمبر 1 ۔۔۔ کل مسلمانوں نے مجھے قبول کر لیااور میری دعوت کی تقمدیق کرلی مگر کنجریوں اور بدکاروں کی اولادے محصے نہیں مانا۔

نمبر2\_\_\_میرے مخالف جنگلوں کے سور ہو محتے اور ان کی عور تیں کتیوں سے بڑھ تمنیں۔

(تھر البدئ، صفحہ53)

نمبر 3سبخ کا شوق ہے اور طلال میں میں میں میں ہوگا تو صاف سمجھا جائے گا کہ اس کو ولد الحرام بننے کا شوق ہے اور طلال ر (انوار الاسلام، صفحہ 30)

مرزا قادیانی نے اپنے تخالفین اور خاص طور پر مسلمانوں کے علامے بارے میں دل کھول کر بدز بانی کی ہے، شاید بی کوئی الی گالی ہو جو مرزا قادیانی نے نہ دی ہو، مثال کے طور پر مرزا قادیانی کی بدز بانی کے چند نمونے یہ بیں (اے مردار خور مولویو، اے بدؤات، اے خبیث، اے بدؤات فرقہ مولویاں، انسانوں سے بدتر اور پلیدتر، بد بخت، پلید دل ، خبیث طبع، مروار خور، ذلیل ، دنیا کے کتے، رئیس الدجالین، رئیس المعتدین، رئیس المتکبرین، سلطان التنكبرين، سفيهون كانطفه، فيخ احقال، فيخ الضال، فيخ چالباز، كميينه، گندى روحو، منحوس، يهودى صفت، يهودى، اندحا شیطان، گمراه دیو، شقی، ملعون، سر براه گمراهان اور اس طرح کی سینکژون گالیان }، لیکن د وسری طرف مر زا قادیانی نے بیے بھی لکھا کہ: گالیاں دینااور بدزیانی کرناطریق شرافت نہیں ہے۔ (امدین ممد4، رخ17، صفحہ 471)

(ستېچن، برخ10، صفحہ133)

ایک جگه مرزا کہتاہے: ناحق گالیاں دیناسفلوں اور کمینوں کاکام ہے۔

ایک اور جگه لکھا: برتر ہرایک برے وہ ہے جو بدزبان ہے جس دل میں یہ نجاست بیت الخلاء یہی ہے۔

رفادیان کے آریداری ہے، برخ 20، صفحہ 458)

مر زا قادیانی کے پیروکاریہ عذر پیش کرتے ہیں کہ ہمارے حضرت جی نے یہ گالیاں نہیں دیں بلکہ انہیں سخت الفاظ کہتے ہیں اور بیر الفاظ انہوں نے مجبوراً ان لوگوں کے جواب میں لکھے ہیں جنہوں نے ہمارے حضرت بی کو مکالیاں دی تھیں۔ہم ایک منٹ کے لئے فرض کر لیتے ہیں کہ کسی نے مر زا قادیانی کو کالیاں دی تھیں لیکن مرزا قادیانی نے توبیہ نصیحت کی تھی کہ: گالیاں سن کر دعاو و ، پاکے و کھ آرام دو ، کبر کی عاوت جو دیکھوتم د کھاؤا تکسار۔

(برابين احمديد حسم پنجم ، رخ 21، صفحہ 144)

(6) ہر نبی معجزہ لے کر آیا جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے: بیشک ہم نے اپنے رسولوں کو دلیلوں کے ساتھ بجیجااوران کے ساتھ کتاب اور عدل کی ترازواتاری کہ لوگ انصاف پر قائم ہوں۔

(يارة27ء ركوع19 ، سورة الحديد، آيت 25)

یعنی خدانے ہرنی کو معجزے عطا کئے۔ خلیل علیہ اسلام ، کلیم علیہ اسلام ، حضرت عیسی علیہ اسلام اور حضور پر نورِ ملکی الله علیه وآله وسلم کے معجزات غرضیکہ انبیاء کرام علیہم اسلام کے معجزات سے قرآن بھراپڑا ہے۔ اب مرزاصاحب جوخودید کهتاہے:

> میں مجھی آدم مجھی موسی مجھی پیتقوب ہوں نیزابراهیم هو نسلیل بیل میری بے شار

اس کے معجزات تو بے شار ہونے چاہیے۔ میں ان کے چند نام نہاد معجزات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جو حقیقت کی تہد تک پیٹین کرتا ہوں جو حقیقت کی تہد تک پیٹین کوئی غلط ثابت ہوئی، حقیقت کی تہد تک پیٹین کوئی غلط ثابت ہوئی، یو نہی لیے رام کے متعلق دی گئی پیٹین کوئی غلط ثابت ہوئی۔ یو نہی لیے رام کے متعلق دی گئی پیٹین کوئی غلط ثابت ہوئی۔

(1) مرزاصاحب اپنی موت کے متعلق پیش گوئی کرتے ہیں ہم مکہ میں مریں گے یامہ ینہ میں۔

(البشرى،صفحہ155،تذكرةجديد،ص591،تذكرةقديم نسخه،ص584)

جَبَه مکه میں مرناتو در کنامر زاصاحب کو مکه مدینه دیکھنانصیب نه ہوا بلکه اسکی وفات لاہور میں بمرض ہینہ ہوا۔ لیٹرین کی جگه پر ہوئی۔

(2) پہلے بیہ وحی اللی ہوئی تھی کہ وہ زلزلہ جو نمونہ قیامت ہوگا بہت جلد آنے والا ہے اس کیلئے نشان دیا گیا تھا کہ پیر منظور محد لدھیانوی کی بیوی محمدی بیگم کولڑ کا پیدا ہوگااور وہ لڑ کااس زلزلے کیلئے ایک نشان ہوگا۔

(حقيقت الوجي حاشيدر حاشيد، ص100 ، روحاني مخز اثن، جلد 22، صفحہ 103)

یہ پیر منظوراس کا خاص مرید تھامر زاکو معلوم ہوا کہ اُس کی بیوی حاملہ ہے، پیش گوئی گھڑلی کہ اس کے ہاں لڑکا پیدا ہوگا مگر خداکا کر ناایبا ہوا کہ لڑکی پیدا ہوگئی۔ مر زاصاحب نے یہ کہا کہ اس سے یہ تھوڑا ہی مراد ہے کہ اس حمل سے لڑکا پیدا ہوگا آئندہ مجھی لڑکا پیدا ہوسکتا ہے، مگر ہوایہ کہ وہ عورت ہی مرگئی اور دیگر پیش گوئیوں کی طرح یہ مجھی صاف جھوٹ ثابت ہوئی، نہ اس عورت کے لڑکا پیدا ہوا اور نہ ہی زلزلہ آیا اور یوں مر زاصاحب ذلیل ورسوا موں ک

(3) خدا تعالی نے مجھے صرح الفاظ میں اطلاع دی تھی کہ تیری عمرای برس کی ہوگی اور بید کہ پانچ چھ سال زیادہ یا پانچ چھ سال کم۔

مرزاکے مرنے کے بعد مرزاصاحب کی ہیہ پیش گوئی صاف جھوٹی ہوگئی اور یہ عظیم الثان نشان بھی مرزا کے کذب کاعظیم الثان اور زندہ جاوید ثبوت بن گیا۔

مرزاکے مرنے کے بعد مرزائی سخت پریثان ہوئے کیونکہ اس حسب سے اس کی عمر 68 سال یا 69 سال بنتی ہے اور پیش گوئی جھوٹی ثابت ہوئی ہے۔ مرزابشیر الدین محمود نے لکھا کہ میری تحقیق میں مرزاصاحب کی پیدائش 1837ء میں ہوئی مگر پھر بھی عمر پیش کوئی کے موافق نہیں بنتی۔ پھر بشیر احمدایم اے نے کہا کہ حضرت کی پیدائش 1836ء میں ہوئی گر پھر ایک اور محقیق کی گئی کہ پیدائش 12 فروری 1835ء میں ہوئی۔اس لحاظ سے بھی پوری74 سال نہیں بنتے پھر ڈاکٹر بشارت احمد لاہوری نے مر زاکی سیرے پر کتاب لکھی جس کا نام مجد داعظم ر کھااس نے تحقیق کی کہ حضرت کی پیدائش 1833ء میں ہوئی۔ان کے ایک اور محقق نے بتایا کہ حضرت1830ء میں پیدا ہوئے، سوال سے کہ اس کی تاریخ پیدائش میں مرنے کے بعداس قدراختلاف کیوں ہوا؟؟؟

یبی اس کے جھوٹے ہونے کی صریح دلیل ہے ایک کاابطال دوسرے کولازم ہے ، مرزائی خود فیصلہ کریں کہ مر زاصاحب سچے ہیں یاان کے چیلے اور مر زاصاحب کا اپنابیان سیحے اور قوی ہے۔ کیونکہ بیراس کاعدالتی بیان ہے کہ اس عدالتی بیان کی روہے اس کی عمر 68 یا 69سال بنتی ہے۔

(4) مرزا قادیانی نے محمد ی بیگم کو زبر دستی اینے نکاح میں لانے کاارادہ کیااور پیہ کہا کہ اس کاعقد محمد ی بیگم بنت احمد بیگ کے ساتھ خالق اکبرنے عرش پر بھی رچایا تھا۔اس کا اعلان مر زاصاحب نے اخبار وں میں اشتہار وں میں بازاروں میں بیانات دھوال دھاروں میں اپنے کذب وصداقت کے معیاروں میں اسے قرار دیا تھاوہ پورانہ ہو سکااور 8 اپریل 1892 کواس محدی بیگم کاعقد مر زاسلطان محمہ ہے ہو گیااور حق و باطل کا فیصلہ تمام ہندوؤں مسلمانوں نے س لیا۔ مگر مر زاصاحب نے ایک اور دھمکی دی کہ مر زاسلطان محمد جس نے محمدی بیگم سے عقد کیا ہے۔اڑھائی سال کے اندراندر مر جائے گا گراس سلسله میں بھی کامیابی نصیب نہ ہوسکی۔ (محدداعظم، صفحہ 91، قادیانیت، صفحہ 163،151) مر زاسلطان محمد جس کو بمطابق پیش گوئی مر زااڑھائی سال میں مر ناتھایا کم از کم مر زاکی زندگی میں مر ناتھاوہ بقید حیات رہااور مرزاکے مرنے کے جالیس سال بعد تک زندہ رہایعنی1948ء میں فوت ہوااور محمدی بیگم جو مرزا قادیانی کے کذب کا کھلانشان اور منہ بولتا ثبوت تھی 1966ء میں بحالت اسلام 19 نومبر بروز ہفتہ بمقام لا ہور فوت ہوئیں۔حالانکہ مرزا قادیانی نے اپنی اس پیش گوئی کی تائید میں وہ حدیث بھی پیش کی جسمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتاہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلاد نیامیں تشریف لانے کے بعد شادی بھی کریں گے اوران کی اولاد بھی ہو گی۔ یتزوج ویول دلمہ کے الفاظ ہیں مرزا قادیانی نے اس صدیث کواپنے متعلق قرار دیتے ہوئے اس سے محمدی بیگم ہے شادی ہو نامر ادلی۔

(ضميمدالهاد آهر،ص53،بوحاني عزائن، ص337)

(5)مرزا قادیانی نے 15 اپریل 1907 و کوایک اشتہار مولوی ثناواللہ کے نام شائع کیا۔ کھا کہ مولوی ثناو اللہ ایک سال کے اندر شدید بھاری میں مبتلا ہو کر مر جائے گااور ساتھ میں اپنی حقیقت و کیفیت کوا جا گر کرنے کے لئے شائع فرمادیا کہ اگر میں کاذب ہوں تو میں مر جاؤں۔

یدایک اٹل فیصلہ تھا جس کوخود مرزاصاحب نے تیجویز فرمایااور دنیا کے ساستے بذریعہ اشتہار پہنچاویا۔ گر بتیجہ مرزاصاحب نود 26 می می است بدریعہ اشتہار پہنچاویا۔ گر بتیجہ مرزاصاحب نود 26 می مرزاصاحب نود 26 می است بدریا ہوں میں است میں مرکے۔
(مادیانیت، صفحہ علیہ)

(7) احادیث مبارکہ میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ہر نبی نے دنیا میں بکریاں چرائیں اور میں مجی الل مکہ کی بکریاں چراتار ہا۔ مگر مرزا قادیانی نے سمجی بکریاں نہیں چرائیں۔

(8) ہرنی کانام مفرد ہوتا ہے۔ مثلاً آدم ، نوح ،ابراہیم ،اساعیل موٹیاور عیبی وغیرہ، مگر آل موصوف کانام غلام احمد مرکب ہے۔

(9)اللہ کے نمی دنیوی مال ورولت بطور وراثت جمپوڑ کر دنیا سے رخصت نہیں ہوتے۔اگر دہ کچھ مال جمپوڑ جائمیں تووہ امت کے لئے معدقہ ہوتا ہے جبکہ اد حریہ حال ہے کہ مرزاصاحب کی جائیداوان کے اہل خانہ میں تقسیم ہوئی۔

(10) اللہ کے نبیوں کی ایک روایت ہے چلی رہی کہ انہوں نے جہاں و صال فرمایاان کی تدفین بھی اس جگہ مل شک لائی گئی۔او معرو نیاجا نتی ہے کہ مرزاغلام احمد قادیانی کی وفات لاہور میں اور تدفین قادیان میں ہو لگ۔

مل شک لائی گئی۔او معرونیاجا نتی ہے کہ وہ کس سے مانگلائیس بلکہ مانگئے والوں کو عطاکر تاہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح دیگر انبیاء علیم السلام نے بھی کسب حصول مال کے مختلف پیشے افتیار کیے لیکن مرزا قادیائی لوگوں سے چند سے مانگ کر گزارہ کرتارہا۔

معلوم ہوا کہ اللہ کے سے رسولوں اور نبیوں والی ایک بھی علامت مر زاغلام احمد قادیانی میں نہیں للذاوہ اپنے دعوے میں یقیبا جموناہے۔

### قادياني فخريفات

تحریف کامفہوم ہے اصل الفاظ کو بدل کر کچھ اور لکھ دینا۔ قادیانی فتنہ کی بوسیدہ عمارت کی ایک ایک اینٹ تحریف کے گارے سے بنی ہے۔ مرزا قادیانی کی تحریفات کے چند نمونے ذیل درج کئے جاتے ہیں۔ ☆تحريف مديث:

(1)ایبابی احادیثِ صحیحہ میں آیا تھا کہ وہ مسیح موعود صدی کے سرپر آئے گااور وہ چود هویں صدی کا مجد د

(برابينِ احمديد، حصدينجم ،صفحہ 188 ، مندرجدروحانی مخزائن، جلد 21 ،صفحہ 359 ، 360 ، از مرزا قادیاتی ) ہوگا۔

احادیث کی کتب میں ایسی کوئی حدیث موجود نہیں۔ مرزا قادیانی نے اپنی طرف سے یہ (جھوٹی)حدیث گھڑی ہے

(2)کیکن ضرور نھا کہ قرآن شریف اور احادیث کی وہ پیشگو ئیاں پوری ہو تیں جن میں ککھا تھا کہ مسیح موعود جب ظاہر ہو گا تواسلامی علماکے ہاتھ ہے د کھ اٹھائے گا، وہ اس کو کا فر قرار دیں گے ،اور اس کے قتل کے لیے فتوے دیے جائیں گے ،اوراس کی سخت توہین کی جائے گی ،اور اس کو دائر ہ اسلام سے خارج اور دین کا تباہ کرنے والا خیال کیا جائے (اربعين3،صقحہ17،مندرجہروحانىخزائن،جلد17،صفحہ404،ازمرزاقادياني)

پورے قرآن مجیداور ذخیر ہ احادیث میں ایسی کوئی عبارت نہیں، یہاں تک کہ قرآن مجید اور کتب احادیث میں مسیح موعود کالفظ تک نہیں ملے گا۔ قادیانی مجھی بے تعصب ہو کراس پہلوپر ضرور غور کریں کہ قرآن وحدیث کے وسیعے ود قیع اثاثے میں مرزا قادیانی کے نام یاشہر وغیرہ کے حوالے سے کوئی اشارہ تک کیوں نہیں ماتا؟ (3) "لُولاكَ لَمَا خَلَقُتُ الأَفَلاكَ "ترجمه: (اے مرزا) اگرتونه بوتاتوميس آسانوں كوپيدانه كرتا۔

(تذكره مجموعدوى والهامات، صفحہ 525، طبع چهارمہ، از مرزا قادیاتی)

سب جانتے ہیں کہ بیہ حدیث قدی ہے اور اس کے مصداق صرف اور صرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جبکہ مرزا قادیانی اس حدیث کو اپنے اوپر منطبق کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالٰی مرزا قادیانی کو مخاطب کرکے فرماتاہے کہ اے مرزا،ا گرمیں تجھے پیدانہ کرتاتو آسان وزمین اور جو پچھے اس میں ہے، پچھے پیدانہ کرتا۔ اس کالازمی نتیجہ بیہ ہے کہ دنیامیں جس قدرانبیائے کرام اور اولیائے عظام تشریف لائے اور انھیں مراتب عالیہ عنایت ہوئے، یہ سب مرزا قادیانی کے طفیل سے ہوا۔ یعنی تمام انبیااور اولیا، مرزا قادیانی کے طفیلی اور زلہ رہاہیں۔ قادیانی عقیدہ کے مطابق اس میں حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھی شامل ہیں۔(نعوذ ہاللہ) ⇔درود شريف مين تحريف

مسلمانون كا درود شريف" اللهم صلّ على محمد و على إل محمد كما صليت على ابراهيم و على إل ابراهيم انكحبيد مجيد اللهم بارك على محمدٍ وعلى اللمحمدٍ كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك

قادياني امت كاورود دواللهم صلّ على محمد و احمد و على ال محمد و احمد كما صليت على ابراهيم و على إلى ابراهيم انك صيدم جيد اللُّهُمّ بارك على محمد واحمد وعلى ال محمد و احمد كما باركت على ابراهيم وعلى إلى أبراهيم انك صيدمجيد"

ضیاءالاسلام پریس قادیان کے مطبوعہ رسالہ ورود شریف، صفحہ 16 پریہ درود شریف لکھا ہواہے خط کشیدہ الفاظ بين احمد (مرزاغلام احمد) كالضاف كياكيا ـ اسلام كومسخ كرنے كاپرو كرام اور أل ابراہيم وأل محمد كا مقابله مرزاغلام احدى آل كامقام ؟ جدنسبت خاكرا باعالم إك!!!

(4)''مىلىانلەعلىك د على مىسى" (لىخى اسے مرز تجھيراور محمرير درود بو۔)

(تذكرة ليمسوعدو في واليامات ، صفحہ 661 ، طبع جهاریداز موزا قادیاتی)

(5) اے محد صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ کے بر گزیدہ مسیح تجھ پر خد اکالا کھ لا کھ درُود اور لا کھ لا کھ سلام ہو۔

(سورت الهدى،جلدسوم،صفحہ208،از مرزابعوراحمدابن مرزا تاریاتی)

(6)°° اللهم صلى على معدد و على عيدك المسيح الموعود "ترجمه: اكالله محرصلي الله عليه وسلم اور اسپے بندے مسیح موعود (مرزا قادیانی) پرورودوسلام بھیج۔ مددنامدالفصل قادیان، 31 حولائی 1937ء، صفحہ 5، کالد 2) مرزاقاد يانى يدوزود وسلام

> اے امام الوری سلام علیک مد بدرالدجی سلام علیک

مبدى عبدوعيسي موعود احمر مجتبي سلام عليك مطلع قادیان یہ تو جیکا ہو کے مکس البدیٰ سلام علیک تيرے آنے سے سب ني آئے مظهر الانبياء سلام عليك منقط وحي مسط جبرئيل سدرةالمنتنى سلام عليك ماننے ہیں تیری دسالت کو اسے رسول خداسلام علیک ہے مصدق تیرا کلام خدا اے میرے میر زاسلام علیک تیرے بوسف کا تحفہ مبح ومسا ہے ورودو دعاس لام علیک

(قاضى محمد يوست قارياني كي نظير ، بروز نامه الفضل قاريان ، جلد 7، شمارة مرو 100 ، موريت ، 30 جون، 1920 م

مر ذاخود بھی اپنے کو نبی سجھنے کے ساتھ ساتھ خود پر در دود وسلام پیش کرنے کی نہ صرف ترغیب دیتا تھا بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انتا بڑا جھوٹ بائد ھاکہ آپ علیہ السلام نے مر زاپر در ود وسلام پڑھنے کی صحابہ کرام کو ترغیب دی تھی چنا نچہ مرزا غلام احمد قادیائی نے اپنی کتاب اربعین، نمبر 2 میں مندر جہ ذیل دعوی کیا ہے: "بعض بے خبر یہ اعتراض بھی میرے پر کرتے ہیں کہ اس مختص کی جماعت اس پر فقرہ علیہ الصلواۃ والسلام کا اطلاق کرتے ہیں اور ایساکرنا حرام ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ میں مسیح موعود ہوں اور دوسروں کا صلوق یا سلام کہنا تو ایک طرف، خود آخصت سے نے فرمایا کہ جو مختص اس کو یاوے، میر اسلام اس کو کے اور احادیث اور تمام شر درج احادیث میں مسیح موعود

کی نسبت صدباجگه صلوة وسلام کالفظ لکھا ہوا موجود ہے۔ پھر جبکہ میری نسبت نبی علیہ السلام نے یہ لفظ کہا، صحابہ نے کہا بلکہ خدانے کہا، تومیری جماعت کامیری نسبت بیہ فقرہ بولنا کیوں حرام ہو گیا۔"

(اربعين ممبر 2،صفحه 6،مندبهمروحاني مخزائن، جلد 17،صفحه 349، از مرزاقادياني)

### ⇔ حضرت مجد دالف ثانی کی تحریر میں تحریف

امام ربانی صاحب اپنے مکتوبات کی جلد ثانی میں جو مکتوب پنجاہ و کیم ہے، اس میں صاف ککھتے ہیں کہ غیر نبی بھی مکالمات و مخاطبات حضرتِ احدیث سے مشرف ہو جاتا ہے اور ایسا شخص محدث کے نام سے موسوم ہے۔

(برابين احمديد، صفحه 630 ،مندمجمروحاني مخزائن، جلد 1 ،صفحه 652 ، از مرزا تادياني )

اس حوالے کو مرزا قادیانی این کتاب تحفہ بغداد میں لکھتا ہے "وقال المجدد الامام السهفندی الشیخ احمد رضی الله عند فی مکتوب یکتب فید بعض الوصایا الی مریدہ محمد صدیق: اعلم ایها الصدیق! ان کلامه سبحانه مع البشی قدیکون شفاها و ذلك لافی اد من الانبیاء وقد یکون ذلك لبعض الكمل من متابعیهم، واذ اكثرهذا القسم من الكلام مع واحد منهم یسسی محدثا"

(تحقه بقداد صقحه 21 (حاشيه)مند برجه بروحاتي بحزائن، جلد 7 ، صقحه 28 ، از مرزا قادياتي)

لیکن جب مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو مجد دالف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات میں تحریف کرتے ہوئے یوں درج کیا:

مجدد صاحب سر ہندی نے اپنے مکتوبات میں لکھاہے کہ اگرچہ اس امت کے بعض افراد مکالمہ و مخاطبہ اللیہ سے مخصوص بیں اور قیامت تک مخصوص رہیں گے لیکن جس شخص کو بکٹر ت اس مکالمہ و مخاطبہ سے مشرف کیا جائے اور بکٹر ت امور غیبیہ اس پر ظاہر کیے جائیں، وہ نبی کہلاتا ہے۔

(حقيقة الوجي،صفحہ 390،مندبهمروحالي بحزائن، جلد 22،صفحہ 406،ازمرزاقارياني)

دیکھئے مجد دالف ثانی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ جے کثرت مکالمہ ہووہ محدث ہوتا ہے۔ مرزا قادیانی نے اپنی کتب براہین احمدیہ اور تحفہ بغداد میں حضرت مجد دالف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالہ سے بھی یہی تحریر کیا کہ كثرت مكالمه والامحدث كهلاتاب ليكن جب خود دعوى نبوت كياتواپني كتاب حقيقت الوحي مي مجدد صاحب رحمة الله عليدك حوالدس لكهد ياكه كثرت مكالمدوالاني كهلاتاب.

اب آپ خود فیصله فرمائیس که ایک بی حواله کو مر زاغلام احمد قادیانی تین جگه نگعتاہے۔ براہین احمد بیاور مخفه بغداديس محدث لكستاب جبكه اى حواله كومر زاغلام احمد قادياني حفيقت الوحي مين نبي لكستاب-محدث كونبي كرنامحض علطی نہیں بلکہ صرت اور تھلی بردیا نتی ہے۔

حضرت مجدد صاحب رحمة الله عليه كي عبارت مذكوره من مرزاغلام احمه قادياني كي خيانت كابيه منه بولنا ثبوت ہے جس کا آج تک قاویانی جواب نہیں وے سکے۔

# مرزاغلام احمد كادياني كي محتاخيان

مرزاغلام احمد قادیانی نے ہر خاص وعام کے متعلق مریح گستا حیال کی ہیں: ☆ ني مآخرالزمال محد ملى الله عليه وسلم كى توين:

نمبر 1 \_\_\_ آ محضرت صلی الله علیہ وسلم عیسائیوں کے ہاتھ کا پنیر کھالیتے ہتھے حالانکہ مشہور تھاکہ سور کی چربیاس میں پڑتی ہے۔ (مكتوب،موزاغلام احمدةأريالى مندى بيداعية بالفضل، 22 لمروسي 1924ء)

نمبر 2\_\_\_ مرزا قادياني كاذبني ارتقاء آم محضرت صلى الله عليه وسلم سيرزياده تفا\_

(بحوالمقاريال ملبب، صفحہ 266 ، مطبوعہ لاہور)

نمبر 3 \_\_\_ اسلام محمد عربی کے زمانہ میں پہلی رات کے جائد کی طرح تفاادر مرزا قادیاتی کے زمانہ میں چود ہویں رات کے جاند کی طرح ہو گیا۔ (تعليدالياميد،منقحد184)

نمبر4۔۔۔مرزا قادیانی کی فتح مبین آمحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح مبین سے بڑھ کر ہے۔ (خطبدالياميد،صفحد193)

نمبر 5۔۔۔اس کے بعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیے جاند کر بن کا نشان ظاہر ہوااور میرے لیے جانداور سورج دونول کاءاب کیا توانکار کرے گا۔ (اعجاز احمدى،مصنفدفلام احمدقاريان،صفحه 71)

نمبر 6۔۔۔ محمد پھراتر آئے ہیں ہم میں اور آگے ہے ہیں بڑھ کر اپنی شان میں۔۔۔ محمد دیکھنے ہوں جس نے ا كمل غلام احمد كود يكھے قاديان ميں۔ (قاضى محمد ظهور الدين اكمل، اعبار بدر، ممير 43، جدل 2، قاديان 125 كتوبر 1906ء) نمبر7۔۔۔ دنیامیں کئی تخت اترے پر تیرا تخت سب سے اوپر بچھا یا گیا۔

(حقيقت الوحي، صفحه 89، از مرز اغلام احمد قادياني)

تمبر8۔۔۔اس صورت میں کیااس بات میں کوئی شک رہ جاتا ہے کہ قادیان میں اللہ تعالی نے پھر محمہ صلعم کو (كلمة الفصل، صفحة 105 ، از مرز ابشير احمد) اتاراتا کہ اپنے وعدہ کو پورا کرے۔

تمبر 9۔۔۔ سیاخداوہی خداہ جس نے قادیان میں اپنار سول بھیجا۔

(دافع البلاء كلال تختى، صفحه 11، تختى خورد، صفحه 23، انجام آتهو صفحه 62)

نمبر10۔۔۔مرزائیوںنے17جولائی1922کے (الفضل) میں دعویٰ کیا کہ بیہ بالکل تصحیح بات ہے کہ ہر تخص ترقی کر سکتا ہے اور بڑے سے بڑاور جہ پاسکتا ہے حتی کہ محدر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ سکتا ہے۔ نمبر 11 ۔۔۔ مرزاغلام احمد لکھتاہے: خدانے آج ہے ہیں برس پہلے براہین احمدیہ میں میرانام محمد اور احمد ر کھاہےاور مجھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کاہی وجود قرار دیاہے۔ (ايك غلطي كاازالم، صفحه 10)

تمبر 12 \_\_\_" منم مسيح زمان و منم كليم خدا منم محمد و احمد كه مجتبئ باشد" ترجمه: مين مسيح ہوں موسی کلیم اللہ ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور احمد مجتبیٰ ہوں۔ (ترياق القلوب،صفحه 5)

## كسيدناعيسى عليه السلام كي توبين:

نمبر 1 \_\_\_ آپ کا (حضرت عیسیٰ علیه السلام )خاندان بھی نہایت پاک اور مطہر ہے تین دادیاں اور نانیاں آپ کی زناء کار اور تحسی عور تیں تھیں، جن کے خون سے آپ کا وجود ظہور پذیر ہوا۔

(ضميمدالجام آهم ، حاشيه صفحه 7 ، مصنفه غلام احمد قارياني )

نمبر 2\_\_\_ مسيح (عليه السلام) كا چال چلن كيا تھا، ايك كھاؤ پيو، نه زاہد، نه عابد نه حق كاپر ستار، متكبر، خود بين، خدائی کاد عویٰ کرنے والا۔ (مكتويات احمديد، جلد 3،صفحد 21تا24)

نمبر 3۔۔۔ یورپ کے لوگوں کو جس قدر شراب نے نقصان پہنچایا ہے اس کا سبب تو یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام شراب پیاکرتے تھے، شاید کسی بیاری کی وجہ سے باپرانی عادت کی وجہ سے۔

(كشى نوح حاشيد، صفحه 75، مصنفه غلام احمد قادياني)

نمبر4۔۔۔ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو۔اس سے بہتر غلام احمہ ہے۔ نمبر 5۔۔۔عیسیٰ کو گالی دینے،بدز بانی کرنے اور جھوٹ بولنے کی عادت تھی اور چور بھی تھے۔

(ضميعم الجام أهم، صفحه 6، 5)

سیدناعیسی علیہ السلام کے بارے بار ہاتو ہین کے باوجود عیسائیت کی طرف سے ان قادیانیوں کو اپنے ممالک میں پناہ دینااور ان کی سرپرستی کرنامغربی دنیا کی برترین منافقت اور ند ہبی بے غیرتی ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ عیسائی مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستا خیاں بھی برداشت کر سکتے ہیں۔

ﷺ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی تو ہیں:

پرانی خلافت کا جھڑا چھوڑواب نئ خلافت لو۔ایک زندہ علی (مرزا صاحب) تم میں موجود ہے اس کو چھوڑتے ہواور مردہ علی کو تلاش کرتے ہو۔

چھوڑتے ہواور مردہ علی کو تلاش کرتے ہو۔

(ملفوظات احمدید، جلد 1،صفحہ 131)

#### ☆سيده فاطمة الزهر هرضى الله تعالى عنها كى توبين:

حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها نے تحقی حالت میں اپنی ران پر میر اسر رکھااور مجھے و کھایا کہ میں اس میں (ایک غلطی کا ازالہ، حاشیہ صفحہ 9،مصنفہ مرز اغلام احمد تادیانی)

#### الله تعالى عنه كى توبين الله تعالى عنه كى توبين

نمبر 1 \_ ۔ ۔ دافع البلاء میں صفحہ 13 پر مرزاغلام احمد نے لکھاہ میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے برتر

نمبر2۔۔۔ مجھ میں اور تمہارے حسین میں بڑافرق ہے کیونکہ مجھے توہر ایک وقت خدا کی تائیداور مدد مل رہی (اعجاز احمدي،صفحه 69)

نمبر 3۔۔۔اور میں خداکا کشتہ ہوں اور تمہار احسین دشمنوں کا کشتہ ہے ، پس فرق کھلا کھلا اور ظاہر ہے۔

(اعجاز احمدي،صفحہ 81)

تمبر4۔۔۔ کوبلا ٹیست سیر ہو آنھ صدحسین اس دی گویبانھ۔۔۔میری سیر ہروقت کر بلامیں ہے۔ میرے کر بیان میں سوحسین پڑے ہیں۔ (نزول المسيح، صفحه 99، مصنفه موز اغلام احمد)

تمبر 5۔۔۔اے قوم شیعہ!اس پراصرار مت کرو کہ حسین تمہارا منجی ہے کیونکہ میں بچے کہتا ہوں کہ آج تم (دافع البلاء، صفحه 13، مصنفه مرز اغلام احمد قارياني) میں سے ایک ہے کہ اس حسین سے بڑھ کر ہے۔

نمبر6۔۔۔ تم نے خدا کے جلال اور مجد کو بھلادیااور تمہار اور د صرف حسین ہے۔۔۔۔ کستوری کی خوشبو کے یاں کوہ کاڈ ھیرہے۔ (اعجاز احمدي، صفحه 82، مصنفه مرز اغلام احمد)

اس عبارت میں مر زاصاحب نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر کومعاذ اللہ گوہ کے ڈعیر سے تشبيه دى ہے۔

#### المكه مرمداور مدينه منوره كي توبين:

نمبر 1۔۔۔ حضرت مسیح موعود نے اسکے متعلق بڑازور دیاہے اور فرمایاہے کہ جو بار باریہاں نہ آئے مجھے ان کے ایمان کا خطرہ ہے۔ پس جو قادیان سے تعلق نہیں رکھے گاوہ کا ٹاجائے گا۔ تم ڈرو کہ تم میں سے نہ کوئی کا ٹاجائے۔ پھر یہ تازہ دودھ کب تک رہے گا۔ آخر ماؤں کا دودھ بھی سو کھ جا پاکر تاہے۔ کیامکہ اور مدینہ کی چھاتیوں سے بیہ دودھ سو کھ گیا کہ نہیں۔ (موزابشير الدين محمود احمد مندب جمحقيقت الوؤيا، صفحه 46)

نمبر2۔۔۔ قرآن شریف میں تین شہروں کاذ کر ہے یعنی مکہ اور مدینہ اور قادیان کا۔

(خطيدالهاميد،حاشيدصفحه20)

#### ﴿ قُرْآن مجيد كي تونين:

نمبر2 \_\_\_ میں قرآن کی غلطیاں لکالنے آیا ہوں جو تغییروں کی وجہ سے واقع ہوگئی ہیں۔

(از الدارياء، صفحہ 371)

نمبر 3\_\_\_ قرآن مجيدز من يريه الحد كيا تعامل قرآن كوآسان يريه لا يابول\_

(ايضاً حاشيہ، صفحہ380)

#### اسلام كى مقدس اصطلاحات كاناجائزاستعال:

نمبر 1 ۔۔۔ ام المومنین کی اصطلاح کا استعال مرزاغلام احمد قادیانی کی بیوی کیلئے کیا جاتا ہے جبکہ یہ اصطلاح حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطبر ات کیلئے مخصوص ہے۔

نمبر2۔۔۔سیدۃ النساء کی اصطلاح بھی مرزاغلام احمد قادیانی کی بیٹی کیلئے استعال کی جاتی ہے حالانکہ مدیث پاک کی روے یہ اصطلاح صرف خاتون جنت حضرت قاطمہ الزہر ارضی اللہ تعالی عنہاکیلئے مخصوص ہے۔ پہدین اسلام کی توہین:

قادیانیوں کے نزویک مرزاقادیانی کی نبوت کے بغیر دین اسلام لعنتی، شیطانی، مروداور قابل نفرت ہے۔ (صعبہ داہدن بدید، صفحہ 183، ملفوظات، جلد 1، صفحہ 127، ملفوظات، جلد 1، صفحہ 127)

## مرزااوراس کے خلفاء کے عبر تناک انجام

تاریخ شاہرہ کہ ہے ہی علیہ السلام کاونیاسے وصال ایک شان کے ساتھ ہواہے۔ یونی خلفائے راشدین کی پاک سیرت سے عیال ہے کہ دین کی سربٹندی کے لیے ہر وم کوشاں رہے ، ونیاسے وصال بھی عزت واکرام سے ہوا جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام ہے کہ روضہ رسول سے صدا آئی ''ادھلوا لىعبيب الى الىعبيب الى العبيب کو عبيب کو عبيب کو عبيب کے پاس آئے وور یونی بقیہ خلفائے راشدین نے شہادت کا جام ہیا۔

اس کے برعکس جھوٹے نبیوں کو عبر تناک موت نصیب ہوئی اور قادیانی توہیضہ کے مرض میں بیت الخلامیں مر ااوراس کے خلفاء کا بھی شر مناک انجام ہوا۔

ا مرزاصاحب كابيندے مرنا: مرزا قاديانى كابيٹا كہتا ہے كد والدہ صاحبے فرماياكد حفرت مي موعود کو پہلادست کھانا کھانے کے وقت آیا تھا مگراس کے بعد تھوڑی دیر تک ہم لوگ آپ کے پاؤں دباتے رہے اور آپ آرام سے لیٹ کر سو گئے اور میں بھی سوگئ، لیکن کچھ دیر کے بعد آپ کو پھر حاجت محسوس ہوئی اور غالباً ایک یا دود فعہ رفع حاجت کیلئے آپ پاخانہ تشریف لے گئے ،اس کے بعد آپ نے زیادہ ضعف محسوس کیا، آپ نے ہاتھ سے مجھے جگایا میں اسمی توآپ کو اتناضعف تھا کہ آپ میری چار پائی پر ہی لیٹ گئے اور میں آپ کے پاؤں دبانے کیلئے بیٹھ گئ ، تھوڑی دیر کے بعد حضرت صاحب نے فرمایاتم اب سوجاؤ، میں نے کہانہیں میں دباتی ہوں ،اننے میں آپ کوایک او روست آیا گراباس قدر ضعف تھاکہ آپ پاخانہ نہ جاسکتے تھے اس لیے میں نے چار پائی کے پاس ہی انتظام کر دیااور آپ وہیں بیٹے کر فارغ ہوئے اور پھر اٹھ کرلیٹ گئے اور میں پاؤں دباتی رہی مگر ضعف بہت ہو گیا تھا، اس کے بعد ایک اور دست آیااور پھر آپ کوتے آئی جب آپ تے سے فارغ ہو کر لیٹنے لگے توا تناضعت تھاکہ آپ لیٹے لیٹے پشت کے بل چار پائی پر گر گئے اور آپ کا سرچار پائی کی لکڑی سے ممکر ایااور حالت و گر گوں ہو گئی۔

(سيرة المهدى،حصداول،صفحه 11،حديث12)

الله علیم تورالدین: مرزاغلام قادیانی کے مرنے کے بعداس کاپہلا خلیفہ تھیم نورالدین تھا۔وہ ایک اللہ علیم نورالدین تھا۔وہ ایک ایساغلیظ المزاج اور بد بودار مخض تھا کہ جو مدتوں تک نہ نہاتا تھااور نہ ہی اپنے بال اور ناخن تراشا تھا۔ مگر اس کے گھوڑے پر بیٹھنے کا انداز انتہائی تکبر انہ اور شاہانہ ضرور تھا۔ ایک دن بیہ تخص گھوڑے پر سوار ہو کے نکلاتو گھوڑے کے بد کئے پر گرتے ہوئے اپناایک پاؤں گھوڑے کی رکاب میں پھنسا بیٹھااور پھروہ پاؤں رکاب میں پھنسار ہااور گھوڑا سرپٹ دوڑ تاہوا خلیفہ جی کو تھسیٹنااوراس کی ہڑیاں چٹخا تارہا۔اس حادثے میں بیر زندہ تو پچ گیا تگر قدرت کواس منکر ختم نبوت کی عبرت ناک موت زمانے کو د کھانا منظور تھا، زخم ناسور کی شکل اختیار کر کے پہلے اذبیت ناک اور مابعد جان لیواثابت ہوئے۔ تمام قادیانی تحکیم اوران کے سرپرست انگریز ڈاکٹرز بھی اس کاعلاج کرنے میں ناکام رہے اور یوں مرزا قادیانی کا پہلا جاتشین، خلیفہ اول بسترِ مرگ پرانتہائی در د ناک حالت میں ایڑیاں ر گڑتے ر گڑتے مر گیا۔

اللہ مرزابشیر الدین محمود: حکیم نورالدین کے اس انجام کے بعد مکنہ جائشین مولوی محمد علی لاہوری کو اللہ مرزابشیر الدین محمود: حکیم نورالدین کے اس انجام کے بعد مکنہ جائشین مولوی محمد علی لاہوری کو خلافت نہ ملی۔ مرزا قادیانی کی بیوی نے اپنے بیٹے مرزابشیر الدین محمود کوزبردستی خلیفہ بنوادیا۔اکھنڈ بھارت کے خواب و يكيف والابيه بدترين گستاخ قرآن ورسالت خليفه ، جنسي تعلقات كادلداده اورانتهائي عياش نوجوان تھا۔اس كو خلافت ملنے پر مرزا قادیانی کا وفادار ساتھی مولوی محمد علی لاہوری نے جماعت قادیان حچیوڑ کراپنالاہوری مرزائی فرقہ بنالیا۔ مر زابشیرنے خلیفہ بنتے ہی ایس گھناؤنی حرکتیں کیں کہ خود شرم بھی شر ماگئی۔اس کی قصرخلافت نامی رہائش گاہ دراصل قصرِ جنسی جرائم تھی، جہاں عینی شاہدین کے مطابق صرف عقید توں کا خراج ہی جینٹ نہیں چڑھا بلکہ مختلف حلے بہانوں سے یہاں عصمتیں بھی لئتی رہیں۔ربوہ کے قصر محمود میں اس عیاش خلیفہ نے صرف قادیانی نوجوان لڑ کیوں کی عصمتیں ہی ہر باد نہیں کیں بلکہ بیرا یک ایسا جنسی بھیڑیا تھا جس کی جنسی ہوس ہے اس کی اپنی گیارہ سالہ سگی بیٹی امت الرشید تک بھی محفوظ ندر ہی۔اس خلیفہ کے جنسی جرائم کے بارے قادیانی جماعت کے منحرف ہونے والے لوگوں کے کھلے تبھرے،حلفیہ بیانات،مباہلے اور شرعی قشمیں موجود ہیں۔اس خلیفہ ثانی کی زندگی کا خاتمہ بھی ایسے در د ناک حالات میں ہوا کہ اس فالج زدہ کو زندگی کے آخری بارہ سال بستر مرگ پر ایڑیاں رگڑتے اور مرتے دیکھ کر قادیانی بھی کانوں کوہاتھ لگاتے تھے۔اس کی شکل وصورت پاگلوں کی سی بن چکی تھی اور وہ سر ہلاتا منہ میں کچھ ممیاتا ر ہتا تھا۔ اکثریہ مجنون اپنے بال اور داڑھی نوچتار ہتااور اپنی ہی نجاست ہاتھ مند پر مل لیا کرتا تھا۔ بہت سارے لوگ ان سب غلاظت آلودہ حالات وواقعات کے عینی شاہر ہیں۔ایک عرصہ تک بستر مرگ پرالیماذیت ناک زندگی گزارنے کے بعد جب بیہ مراتواس کا جسم بھی عبرت کا اک عجب نمونہ تھا۔ایک لمبے عرصہ تک بستر مرگ پر رہنے کی وجہ سے لاش مرغ کے روسٹ ہوئے چرنعے کی طرح اس قدر اکڑنچکی تھی کی ٹائگوں کورسیوں سے باندھ کر بمشکل سیدھا کیا گیا۔ چبرے پر پڑی سیابیاں چھپانے کیلئے لاش کا خصوصی میک اپ کروایا گیا۔ اور پھرعوام الناس کو دھوکہ دینے کیلیے مر کری بلب کی تیزروشن میں لاش کواس طرح ر کھا گیا کہ چہرے پر سیاہی نظر نہ آئے، کیکن تمام قادیانی توساری اصل حقیقت ہے آشاہتھے۔

الم مرزاناصر احمد: مرزابشیر الدین محود کی در دناک موت کے بعد وراثت اور قادیانی امت سے جری چندوں کے نام پر لوٹ مار کرنے والی نام نہاد خلافت مافیہ کاروایتی کرپشن سلسلہ جاری رکھنے کی خاطر اس کا بڑا بیٹا مر زا ناصراحمد گدی نشین ہوا۔ یہ عیاش خلیفہ اپنی عمرِ نوجوانی ہی ہے گھوڑوں کی ریس اور جوابازی کاشو قین ہونے کے ساتھ ساتھ نوجوان ممیاروں سے معاشقوں کا بھی انتہائی دلدادہ تھا۔شباب کی طلب اور جنسی خواہشات اسے اپنے باپ وداداے وراثت میں ملی تھی۔اس کے گھڑ سواری کے شہنشاہی شوق نے ربوہ میں گھڑ دوڑ کے دوران ایک غریب کی جان بھی لی۔اس تیسرے خلیفہ بوڑھے جنسی مریض کی موت بھی ایک داستان صد عبرت ہے۔اس شہوت پرست خلیفہ نے اڑسٹھ سال کے بڑھایے کی عمر میں فاطمہ جناح میڈیکل کی ایک ستائیس سالہ نوجوان قادیانی طالبہ کو یہ خلافتی فرمان جاری کرتے ہوئے اپنے عقد میں لے لیا تھا کہ آج ہیہ مقدس دولہا اپنا نکاح خود ہی پڑھائے گا۔اور پھر وہی ہوا جس کاخدشہ خود قادیانیوں کی مرکزی قیادت کو بھی تھا۔خودے چواکیس برس چھوٹی خوبروبیوی ہے از دواجی تعلقات میں جسمانی طور پر کلی ناکام تھہرنے کے بعد بوڑھے دولہانے مجبوراً اپنے اندر نئی جوانی بھرنے کیلیے دلی کشتوں کا ب در لیخ استعال شروع کر دیا۔ اور پھر طاقت بخشنے والے ان کشتوں کے راس نہ آنے پر خود ہی تپ کر کشتہ ہو گیا۔ کشتوں کے نقصان(Re action) کی وجہ سے مرنے سے پہلے اس قادیانی خلیفہ کا جسم پھول کر کیا ہو گیا تھا۔ سونے جاندی کے کشتوں کازہریلاناگ ایساڈ ساکہ یہ مختصر عرصے میں عبر تناک موت مرا۔

ا مرزاطا براحد: مرزانا صراحد کی موت کے بعد مرزاطا ہر احد گدی تشین ہوا تواس کا سوتیلا بھائی مرزا ر فیع احمد خلافت کواپناحق سمجھتے ہوئے میدان میں آگیا۔ جب اسکی بات نہ مانی گئی تو وہ اپنے حواریوں سمیت سڑ کوں پر آ گیا۔ کیکن ان باغیوں کو بزور قوت گھروں میں دھکیل کر خلافت پر قبضہ کر لیا گیا۔ جماعت قادیان کا چوتھا خلیفہ مر زا طاہر احمد انتہائی آمر انہ مزاج کا حامل تھا۔ اس کی فرعونی عادات نے نہ صرف اسے بلکہ پوری قادیانی جماعت کو دنیا بھر میں ذکیل وخوار کیا۔اپنی زبان درازی ہی کی وجہ سے وہ پاکستان سے بھاگ کرلندن میں اپنے گورے آ قاؤں کے ہاں پناہ گزین ہوا۔اس کے دور خلافت میں اس کے ہاتھوں غیر تو کیا کسی قادیانی کی بھی عزت محفوظ نہیں تھی۔اس نے نظریں ملاکر بات نہ کرنے کا تھم دے رکھا تھا۔ مر زاطاہر ہومیو پیتھک ڈاکٹر کہلوانے کے شوقین تھااوراس کا یہی شوق انسانوں کے لیے مصیبت کا باعث بن گیا۔ مر زاطاہر کی خواہش تھی کہ قادیانی عور تیں صرف لڑ کے ہی پیدا کریں جن میں ذات پات یا نسل کا کوئی لحاظ نہ ہو۔ مراطاہر قادیانیوں کونرنسل پیدا کرنے کی گولیاں تو دیتارہا مگریہ ڈاکٹر اپنی بیوی کو لڑکانہ دے سکااور اس کے اپنے ہاں تمین بیٹیاں پیدا ہوئیں۔اس کے ذہنی توازن کا یہ حال تھا کہ امامت کے دوران

عجیب و غریب حرکتیں کرتا، بھی باوضو تو بھی بے وضو ہی نماز پڑھادیتا۔ رکوع کی جگہ سجدہ اور سجدہ کی جگہ رکوع اور بھی دوران نماز ہی ہے کہتے ہوئے تھر کو چل دیتا کہ تھہر وہ میں انجی وضو کر کے آتا ہوں۔ غرضیکہ اپنے چیثر وُں کی طرح مر زاطاہر کی بھی بڑی مشکل سے جان نکلی۔ پر ستار ول کے ویدار کے لیے جب لاش رکھی تمی تو چہرہ سیاہ ہونے کے ساتھ ساتھ لاش ہے اچانک ایسا بد ہو وار لعفن اٹھا کہ پرستار وں کو فوراً کمرے ہے ہاہر نکال دیا کمیا اور لاش ہند کر کے تد فین کے لیے روانہ کردی گئے۔لوگوں نے یہ عبر تناک مناظر براوراست قادیائی تی وی پر بھی دیکھے۔

ا الم المسرور: جماعت احمد بير ك چوشتے خليفه مرزاطا براحمد كى وفات كے بعد 22 اپريل 2003 ء كو مرزامسروراحر جماعت کے بانی مرزاغلام احد کا پانچویں خلیفہ منتب ہوا۔ آج کل مرزاکا پانچواں خلیفہ مرزامسرور مجی لندن میں مقیم ہے، وہیں سے قادیا نیوں کا تیلی ویژن چینل اور دیگر سر محرمیاں چل رہی ہیں۔ میدلوگ کمزور ناخواندہ اور غریب مسلمانوں کوایتے جال میں پھانسنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ ہندوستان میں بھی اب ان کاسب سے بڑاسینٹر قادیان میں ہے جہاں سالانہ میلہ ہوتا ہے،سارے ملک کے قادیانی شرکت کرتے ہیں۔ان کا خلیفہ سیٹلائٹ کے ذریعے خطاب کرتاہے، ممبئی میں بھی ان کامشن قائم ہے،اسرائیل سے اس گردہ کے خصوصی تعلقات ہیں،اسرائیل میں قادیانیوں کا سب سے بڑاد فتر نیمی قائم ہے۔ تھلے عام آ عدور فنت ہوتی رہتی ہے، وہاں سے ہر قشم کا تعاون مجمی حاصل ہوتار ہتاہے (آج کل قادیانی سر گرمیوں کی تفصیلات قادیان سے شائع ہونے والے اخبار بدر میں چھپتی رہتی

مر زا مسرور قادیانیوں کے چندے اپنی عیاشی پر لگار ہاہے۔ جرمنی میں اربوں روپے مالیت کا ذاتی محل اور ناروے میں مہنگاترین گیسٹ ہاؤی تعمیر کرارہا ہے۔ سابق قادیانی تومسلم کابیان ہے کہ جرمنی کے شہر ہیمبرگ کے ہوش علاقے میں مسرور کا محل بن رہاہے۔اس محل کے ایک حصے میں خلیفہ کی خدمت کے لیے کنیزیں ہوں گی۔ مرزامسرور کی عیاشی کا اندازہ اس سے لگالیس کہ ایک شیر وانی پہن لے تو د وبارہ تبیں پہنتا۔ مرزامسروراحمد کی پانامہ لیکس کر پشن ابت ہوئی ہے جس کی ویڈ یونیٹ پر موجودہے۔

تازہ ترین اطلاعات کے مطابق پانامہ سکینڈلز کی شہ سر خیوں کا جعلساز کردار موجودہ خلیفہ مرزامسرور بھی ا یک پراسرار بیاری میں مبتلا ہو چکاہے اور قادیانی قیادت نے اندرون خانداسینے اسکلے خلیفہ کی حلاش شروع کردی ہے۔

## قادیا نیول کے دلائل اور اس کارَد

اس سے مراد افضل کے اعتبار سے کہ آپ جیسی کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوآخری نبی مانے ہیں لیکن اس سے مراد افضل کے اعتبار سے کہ آپ جیسی شان والا نبی نہیں آسکتا ہے ہم شان والا آسکتا ہے اور مرزا غلام احمد قادیانی آپ سے کم شان والا تھا۔

- 749 -

جواب: قادیانی ختم نبوت کے منکر ہونے کی وجہ سے مرتد ہیں اور غلام احمد قادیانی کو جھوٹانی ثابت کرنے کے لئے جوٹوٹے پھوٹے دلائل دیتے ہیں وہ سب باطل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صراحت کے ساتھ اپنے بعد مطلقار سالت کی نفی فرمادی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے راویت ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں '' إِنَّ الدِّسَالَةَ وَاللَّهُوَّ قَدَّ انْقَطَعَتْ فَلاً مَسُولَ بَعْدِی وَلاَ نَبِیَّ '' ترجمہ: بیشک رسالت و نبوت ختم ہوگئ اب میرے بعد نہ کوئی رسول نہ نبی ہے۔

(جامع الترمذي، ابواب الرؤيا، پابزهيت النبوة الخ، جلد4، صفحه 103، دار الغرب الإسلامي، بيروت)

حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه کے متعلق نبی کریم صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا'' لَوْ کَانَ نَبِیْ بَعُدِی لگانَ عُمَّدَ بُنَ الحُطَّابِ'' ترجمه: اگرمیرے بعد کوئی نبی ہو تاتو عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه ہو تا۔

(جامعالترمذي، ابواب المناقب، ياب في مناقب أبي حفص عمر بن الحطاب، جلد 6، صفحه 60، دار الغرب الإسلامي، يبروت)

حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام مرتبہ یقینا حضور علیہ السلام ہے کم ہے، جب حضور علیہ السلام ان کی متعلق نبوت کی نفی فرمار ہے ہیں تو قادیانی کیے کم در جہ کے نبی ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ لہٰذا قادیانیوں کا خاتم النہ یعنی بیان کرنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کمال ذات وصفات کے لحاظ ہے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد آپ ہے کم در ہے کا نبی آسکتا ہے، صر ت کفر ہے۔ جو یہ کہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی آسکتا وہ کافر ہے اور اس کے کفر میں گئر ہے۔ الکلام امام نسفی وغیرہ میں ہے "من قال بعد تبینا یکفی لانہ انکی النص و کذلك لوشك فیمه "ترجمہ: جو شخص یہ کہ کہ ہمارے نبی کے بعد نبی آسکتا ہے وہ کافر ہے کہ کہ ہمارے نبی کے بعد نبی آسکتا ہے وہ کافر ہے کہ کہ ہمارے نبی کے بعد نبی آسکتا ہے وہ کافر ہے کیو کہ اس نے نص قطعی کا انکار کیا۔ اس طرح وہ شخص کافر ہے جس نے اس کے کفر میں شک کیا۔ در مختار و برازیہ و مجمع کیو کہ اس نے نص قطعی کا انکار کیا۔ اس طرح وہ شخص کافر ہے جس نے اس کے کفر میں شک کیا۔ در مختار و برازیہ و مجمع

الانهروغير باكتب كثيره بيل بي "من شك في كغي اوعدايه فقد كغي" ترجمه: جس فياس كے كفروعذاب من شك كياوه بحي كافريه . (جمع الاتبرش حملتق الايمر، نصل في احكام الجزيد، جلد 1، صفحه 677، دارا حياء التزاث العربي، بيروت)

بلکہ یہاں تک لکھا گیاہے کہ جونی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں یاآپ کے بعدنی ہونے کی خمنا كرے اس نے مجى كفر كيا چنانچہ اعلام بقواطع الاسلام بيں ہے ''ومن ذلك ﴿إِي السكف،ات ﴾ ايضا تكذيب نبى او نسهة تعمدكنب اليهاو محاربته اوسيهاو الاستخفاف ومثل ذلك كماقال الحليمي مالوتمني في زمن دبينا او بعده ان لوكان نبياً فيكفي في جبيع ذلك والظاهرانه لافي بين تبنى ذلك باللسان او القلب مختصرًا " ترجمه: انہیں باتوں میں جو معاذ الله آومی کو کافر کردیتی ہیں کسی نبی کو حجمثلا نا یااس کی طرف قصداً جھوٹ ہولنے کی نسبت کرنایانی سے لڑنا یااہے بُرا کہنا،اس کی شان میں مسافی کا مر سکب ہونااور بنصر تے اہام حکیمی انہی کفریات کی مثل ہے ۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں یا حضور علیہ السلام کے بعد نمسی محض کا تمنا کرنا کہ نمسی طرح سے نبی ہو جاتا۔ان صور توں میں کافر ہو جائے گااور ظاہر ہیہ ہے کہ اس میں پچھے فرق نہیں وہ حمنا زبان سے یا صرف دل میں (الاعلام بقواطع الاسلام معسيل النجاقا، صفحه 352، مكتبة الحقيقة، استنبول ترى)

آپ علیدالسلام نے صراحت فرمانی کہ میرے بعد تیس (30) جموٹے نبوت کادعوی کریں محمدامام بخاری حضرت ابوہریرہ اور احمد و مسلم وابود اؤد و تریزی وابن ماجہ حضرت نو بان رضی اللہ تعانی عنہماہے راوی رسول اللہ صلی الله تعالى عليه وسلم فرمات بن " إِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أَمْنِي كُلَّ الْهُونَ ثَلَاثُونَ، كُلُّهُمُ يَزُعُمُ أَكَهُ نَبِيٌّ، وَأَنَّا عَاتَمُ النَّبِيِّينَ لِانْبِيَّ بَعْدِي "ترجمہ: عنقریب اس امت میں قریب تمیں و جال كذاب تكلیں کے ہر ایك وعوى كرے كاكہ وہ نبى ہے حالاتكه مِن خاتم التعييين ہوں ميرے بعد كوئى تي تہيں۔

(سنن ابي داؤد، كتاب الفتن، ذكر الفتن و دلائليا، جلد 4، صفحہ 97، المكتبة العصرية، بيروت)

المخضربيك غلام احمد قادياني كاحننور صلى الله عليه وآله وسلم كي غلامي كادعويٰ كركے نبوت كادعويٰ كرناصر يح كغروار تداد ہے۔

ا تا دیاتی و کیل: خاتم النیمین کا معلی آخری نی ہونانہیں خاتم کا معنی مہرہے جس کا مطب ہے کہ نی کریم صلی الله علیه وآله وسلم نبیول کومبرلگانے والے ہیں۔ یعنی آپ علیه السلام کے بعد بھی نی آسکتاہے۔ جواب: قرآن وحدیث میں واضح طور پر ثابت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی جدید نبی نہیں آسکتا۔ گزشتہ چودہ سوسال سے تمام مسلمان بالا تفاق بیر مانتے رہے ہیں اور آج بھی یہی مانتے ہیں کہ نبی کریم صلی الله عليه وسلم آخري نبي ہيں اور آپ كے بعد كوئي نبي مبعوث ہونے والا نہيں۔ ختم نبوت كے متعلق قرآن مجيد كى تھلى ہدایت کا یہی مطلب صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھا تھااور ہر اس مخص سے جنگ کی اور مخالفت کی جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کاد عوی کیا، پھریہی مطلب بعد کے ہر دور میں تمام مسلمان سمجھتے رہے ہیں ، جس کی بناپر مسلمانوں نے اپنے در میان مجھی بھی ایسے شخص کو بر داشت نہیں کیا، جس نے نبوت کا دعوی کیا۔ اب قادیانیوں کے پاس جھوٹی نبوت کا ڈھو نگ رجانے کے لیے کوئی دلیل نہ تھی تو لفظ ''خاتم'کا مطلب مہر نکال لیا۔ مر زاغلام احمد قادیانی نے تاریخ میں پہلی بات خاتم النبیبین کی بیہ نرالی تفسیر کی کہ خاتم کا معنی نبیوں کی مہر ہیں اور اس کا مطلب (نعوذ باللہ) یہ بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب جو بھی نبی آئے گا،اس کی نبوت آپ صلی الله علیه وسلم کی مهر تصدیق لگ کر مصدقه مو گی۔ قادیانی جو میڈیاپر بیہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت محمر صلی الله علیه وآلہ وسلم کو خاتم النبیبین نبی مانتے ہیں، قادیانیوں کا یہ بیان عام مسلمانوں کو دھو کہ دینے کے لیے ہے کیونکہ یہ اس کا معنی مہر لیتے ہیں۔ملفوظات احمد یہ میں ہے: خاتم النہیین کے بارے میں حضرت مسیح موعود (مرزاغلام احمد قادیانی) نے فرمایا کہ خاتم النیبین کے بیہ معنی ہیں کہ آپ کی مہر کے بغیر کسی کی نبوت کی تصدیق نہیں ہو سکتی، جب مہرلگ جاتی ہے تووہ کاغذ منتد ہو جاتاہے ،ای طرح آل حضرت کی مہراور تصدیق جس نبوت پر نہ ہووہ صحیح نہیں ہے۔

(ملفوظات احمديد، مرتبه محمد منظوى الهي، حصدينجم، صفحه 290)

الفضل قادیانی میں ہے: ''جمیں اس سے انکار نہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النہیین ہیں، گر ختم کے معنی وہ نہیں جواحسان کا سوادِ اعظم سمجھتا ہے اور جور سول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اعلی وار فع کے سراسر خلاف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کی نعمت عظمیٰ سے اپنی امت کو محروم کر دیا، بلکہ یہ کہ آپ نبیوں کی مہر جلاف ہے کہ آپ نبیوں کی مہر ہیں، اب وہی نبی ہوگا جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق کریں گے انہی معنوں میں ہم رسول کریم کو خاتم النہیں بین اب وہی نبی ہوگا جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق کریں گے انہی معنوں میں ہم رسول کریم کو خاتم النہیں کہتے اور سمجھتے ہیں۔''

ایک جگدہے: " خاتم مہر کو کہتے ہیں ، جب نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہر ہوئے توا کران کی امت میں کسی مسم کائی ٹیس ہوگاتو وہ مرکس طرح ہے ہوئے اور یہ مہرکس پر کلے گی؟" (العدل فادیان، 22منی 1922ء)

آیئے! ہم یہاں ذرا تعورُی دیر رک کر لفظ خاتم النہیں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ، قرآن مجید ہی سور ة الاحزاب کی آیت نمبر40کاتر جمہ کنزالا بھان میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضاخان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح کیا ہے کہ محد تمہارے مرووں میں مس کے باپ نہیں ، ہال! الله کے رسول ہیں اور سب نبیوں پر مجھلے اور الله سب مجھ

امام ابن کثیراس آیت کی تغییر میں لکھتے ہیں کہ بدآیت نص صر تے ہے اس عقیدے کی کہ آپ کے بعد کوئی تی نہیں تو بدر جداولی رسول بھی نہیں، کیوں کہ لفظ نبی عام اور رسول خاص ہے اور بدوہ عقیدہ ہے جس پر احادیث متواتر شاہد ہیں،جومحابہ کرام علیہم الرمنوان کی ایک بڑی جماعت کی روایت ہے ہم تک پیٹی ہیں۔

المام جهة الاسلام غزالي قدس سره العالى والكتاب الا تضاد "من فرمات بين "إن الاسة فهمت هذا اللفظ انه اقهم عدم دبي بعدة ابداوعدم رسول يعده ابدا وانه نيس فيه تأويل ولاتخصيص وامن اوله بتخصيص فكلامه من انواع الهذيان لايستع الحكم بتكفيره لانه مكذب لهذا النص الذى اجمعت الامة على انه غيرمؤول ولامخصوص "ترجمہ: تمام امت مرحومہ نے لفظ خاتم التیبین سے یہی سمجا ہے وہ بتاتا ہے کہ حضور اقدس صلی الله تعالى عليه وسلم كے بعد مجمعي كوئى نبى نه جو كا حضور صلى الله تعالى عليه وسلم كے بعد كوئى رسول نه بو كااور تمام امت نے یہی مانا ہے کہ اس میں اصلاً کوئی تاویل یا تخصیص نہیں۔ توجو مخص لفظ خاتم النبیبین میں النبیبین کو اپنے عموم واستغراق پرندمانے بلکداسے کسی مخصیص کی طرف پھیرے اس کی بات مجنون کی بک باسر سامی کی بہک ہے اسے کافر کہنے سے پچھے ممانعت نہیں کہ اس نے نص قرآنی کو جمٹلایا جس کے بارے میں است کا اجماع ہے کہ اس میں نہ کوئی تاويل بن مخصيص . (الانتصاد في الانتخاد الماء غزالي، صفحه 114، المكتبة الادبيه، مصر)

ہندوستان سے لے کر عرب تک، مراکش ہے لے کراندلس تک، ترکی سے لے کریمن تک، تمام علماء کی رائے اس پر متفق ہے، جن میں امام ابو حنیفہ ، علامہ ابن جریر طبری ، امام طحاوی ، علامہ ابن حزم اند کسی ، علامہ زمخشری ، قاضی عیاض، امام رازی، علامه بیبناوی، علامه حافظ الدین النفیس، علامه علاؤ الدین بغدادی، علامه سیوطی، ملاعلی قاری، فیخ اساعیل حنی،اصحاب فرآوی عالم میری،علامه آلوسی رحمیم الله ودیگر شامل ہیں۔

پہلی صدی سے تیر ہویں صدی تک علااور اکا برین، سب کی رائے ایک ہے، ان سب کی تحریروں ہیں یہ بات واضح ہے کہ خاتم النیسین کا صاف مطلب آخری ہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کے دروازے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند تسلیم کر ناہر زمانے میں تمام مسلمانوں کا متفقہ مسئلہ ہے۔ اعلی حضرت امام احمد رضافان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں: ''اللہ ورسول نے مطلقاً نفی نبوت تازہ فرمائی، شریعت جدیدہ وغیر ہائی کوئی قد کہیں نہ لگائی اور صراحة خاتم بمعنی آخر بتایا، متوانز حدیثوں میں اس کا بیان آیا اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجھین سے اب تک تمام امت مرحومہ نے اس معنی ظاہر و مقبادر و عموم استفراق حقیق تام پر اجماع کیا اور اسی بتا علیہم اجھین سے اب تک تمام امت مرحومہ نے اس معنی طاہر و مقبادر و عموم استفراق حقیق تام پر اجماع کیا اور اسی بتا کی سافا و خلفاً ائمہ مذاہب نے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد ہر مدگی نبوت کو کافر کہا، کتب احادیث و تفیر عقائد و فقہ ان کے بیانوں سے گونچ رہی ہیں، فقیر غفرلہ المولی القدر ہر نے اپنی کتاب ''جزاء اللہ عدوہ بابائر ختم النبوۃ کا اسافہ میں اس مطلب ایمائی پر محاح و سنن و مسانید و معاجم و جوامع سے ایک سو میں حدیثیں اور بحفیر مشرک کہ ارشادات ائمہ و علیائے قدیم و حدیث و کتب عقائد واصول فقہ و حدیث سے تمیں نصوص ذکر کئے وللہ المحد۔ "

ایک پیفیبر کے آنے کے بعد دوسراہ فیبر آنے کی تین بی دجوہات ہوسکتی ہیں:

- (1) یاتو پہلے پیغیبر کی تعلیمات مٹ چکی ہوں ادراس کو پھر پیش کرنے کی ضرورت ہو۔
  - (2) بہلے پیفیر کی تعلیمات میں ترمیم یااضافے کی ضرورت ہو۔
- (3) پہلے پیٹیبر کی تعلیمات صرف ایک قوم تک محدود ہوں اور دوسری اقوام کے لیے ایک الگ پیٹیبر کی

ضرورت ہو۔

ایک چوتھی وجہ بیہ بھی ہوسکتی ہے کہ ایک پیغیبر کی موجود گی میں اس کی مدد کے لیے دو سرا پیغیبر بھیجا جائے، ان میں سے کوئی وجہ اب باتی نہیں رہی۔ قادیان سے طلوع ہونے والے اس گبن زوہ ستارے نے وہ عجیب اند ھیرا پھیلانے کی کوشش کی کہ جس کی کڑفت کوسب نے محسوس کیا، مگر آفناب ہدایت کی منور روشن نے شب سیاہ کو تار تار کر دیا یہاں ضروری ہے کہ خاتم النہیں کے نفوی معنی سمجھے جائیں۔ عربی لغت اور محاورے کی روسے ختم کے معنی مہر لگانے، بند کرنے، آخر تک پہنچ جائے اور کے بیں۔ جانے اور کے بیں۔

المن العمل کے معنی ہیں، کام ہے فارغ ہو کیا۔ ختم الاناء کے معنی ہیں بر تن کامنہ بند کر دیااور اس پر مہر لگا دی، تاکہ نہ کوئی چیزاس میں ہے نکلے اور نہ کچھاس میں داخل ہو۔

جلاعتم الكتاب: كے معنى بي خطبند كرك اس يرمبرلگادى، تاكه خط محفوظ موجائے۔

الته التعلب: ول يرم رلكاوى كه نه كوئى بات اس كى سمجه من آئے، نه يہلے سے جى بوئى كوئى بات اس من سے نكل جائے۔

> المناهد کل مشهدب: وومزاجو کسی چیز کو پینے کے بعد آخریں محسوس ہوتاہے۔ المناه عتم الشیء: بداغ اخری: کسی چیز کو ختم کرنے کا مطلب ہے، اس کے آخر تک پہنچ جانا۔ اللہ عالیہ القومہ: مراد ہے قبیلے کا آخری آدمی۔

ان تمام مقامات یہ قدر مشترک ہے کہ کی چیز کوایسے طور پر بند کر نااس کی الیک بندش کر ناکہ باہر ہے کوئی چیز اس میں واخل نہ ہو سکے اور اندر سے کوئی چیز اس سے باہر نہ نکائی جا سکے ، وہاں پر ''ختم ''کا لفظ استعال ہوا ہے۔

خاتم النہیین ''کو بفتح تا پڑھا جائے '' ہاتیم النہیین'' تو اس کا مطلب آخری نی ہے۔ اگر لفظ '' ہاتیم النہیین''کو بفتح تا پڑھا جائے یعنی '' قومعنی ختاہے کہ حضور (علیہ السلام) آخری نی ہیں اور آپ سابقہ انہیا و علیم السلام کو مہر لگانے والے لیتن ان کی تعدیق کرنے والے ہیں۔ علامہ اساعیل حقی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں '' قربا عاصم بفت التاء وهو آلة النفت بدھنی ما یختہ بدھنی ما یطبع بده والمعنی وکان آخر میم الذی مقتم البناء بدھنی ما یطبع بده والمعنی وکان آخر میم الذی مقتم البناء بدھنی ما یعلیہ بدان وابدہ مقتم کردہ الذی مقتم البناء بدین وہ چیز جس کے ساتھ الذی '' یعنی حضرت عاصم نے تاء کی فتح کے ساتھ پڑھا ہواور وہ ( یعنی فاتم ) مہر لگانے کا آلہ ہے لینی وہ چیز جس کے ساتھ الدی ہا جائے وہ بیا کہ لفظ طاقع کا متی ہے کہ جس کے در سے مہر لگائی جائے جیبا کہ لفظ طاقع کا متی ہے کہ جس کے در سے مہر لگائی جائے جیبا کہ لفظ طاقع کا متی ہے کہ جس کے در سے

مبرلگائی جائے۔اب معنی یہ ہے کہ آپ انبیاء میں سے آخری ہیں اور آپ کی ذات وہ ہے جن پر سلسلہ نبوت کو ختم کردیا گیایا جن کے ذریعہ نبیوں پر مہر لگادی گئی۔فارس میں اس کا معنی ہے پیٹیبروں کی مہریعنی جن کے ذریعے نبوت میں مہرلگادی گئ اور آپ کے ذریعے پنیمبروں کو تحتم کرویا گیا۔ (روح البیان، جلد7، صفحہ 187، دارالفکو، ہیروت)

قرآن وسنت کے بعد تیسرے درجے میں اہم ترین حیثیت صحابہ کرام علیہم الرضوان کے اجماع کی ہے۔ یہ بات روایات سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جن لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیااور جن لو گوں نے ان کی نبوت تسلیم کی ، ان سب کے خلاف صحابہ کرام علیہم الرضوان نے بالا تفاق جنگ کی تھی ، ان داعیان نبوت میں مسلمہ کذاب قابل ذکرہے۔

قاویانی ولیل: نبوت فضل ہے جس کا ختم ہونا مناسب نہیں ہے۔
 م

جواب: یه ضروری نہیں جو بھی چیز فضل ہواس کا ختم ہو نانامناسب ہو۔ دیکھیں باپ ایک فضل ہے لیکن ایک ہی ہوتاہے۔

ا تا ویانی و کیل: مصنف ابن ابی شیبه کی ایک روایت ب "حدثنا حسین بن محمد، قال:حدثنا جریر این محمد، فال:حدثنا جریر بن حازم عن عائشة، قالت قولوا: خاتم النبيين، ولا تقولوا: لا نبى بعده "ترجمه: حضرت عائشه صديقه رضى الله عنہانے فرمایا: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النہیبین کہواور یوں نہ کہو کہ آپ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں۔

(الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، كتاب الادب، جلد 5، صفحه 336، مكتبة الرشد، الرياض)

قادیانی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس قول سے یہ باطل استدلال کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے بعد بھی کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہے۔

**جواب:** قادیانیوں کااس روایت کودلیل بنانابالکل باطل و مردود ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہاکے قول سے ہر گزیہ ثابت نہیں ہو تاکہ آپ علیہ السلام کے بعد بھی کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہے۔ پہلی بات بیہ کہ جوروایت پیش کی گئی میہ ضعیف ہے جو قابل عمل نہیں اور دوسری بات میہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کے قول کامطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے کہ بیہ نہ کہو کہ حضور علیہ السلام کے بات کوئی نبی نہیں آئے گا کیونکہ احادیث سے ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قربِ قیامت تشریف لائیں گے۔ تیسری بات بیہ ہے کہ جب کثیر

احادیث سے ثابت ہے کہ حضور علیہ السلام کے بعد قطعا کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتاا گرچہ وہ حضور علیہ السلام سے کم مرتبے کاہوتو پھر قادیانیوں کاایک مجمل قول کو سیاق و سباق سے ہٹا کراتنا بڑا کفریہ عقیدہ بنالینا سوائے بد بختی کے اور پچھ نہیں ہے۔

مصنف ابن ابی شیبہ کی جوروایت پیش کی گئی بیروایت منقطع ہے کہ اس میں جریر بن حازم کا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت کرنا پایاجارہاہے جبکہ جریر بن حازم کا ساع حضرت عائشہ سے ثابت ہی نہیں ہے۔الگاری ٹاکبیر میں محمد بن اِساعیل ابخاری (المتوفی 256ھ) فرماتے ہیں ''جوید بن حازم أبو النض الاز دی العتکی البصری سدع أبا رجاء وابن سیوین روی عند الثوری وابن المبادك ''ترجمہ: جریر بن حازم ابونھرازوی علی معری نے ساع کیا ابور جاءاور ابن سیرین ہے اور ان ہے روایت کیاسفیان ثوری اور ابن مبارک نے۔

(التاريخ الكبير، جلد2، صفحه 213، دائرة المعارف العثمانية، حيدير آباد، الدكن)

تہذیب السّذیب میں ابو الفضل احمد بن علی بن محمد بن احمد بن حجر الحقال فی (المتوفی 852ھ) لکھتے ہیں "جریوبن حاز مربن عبد الله بن شجاع الأزدی ثم العتکی وقیل الجھضی أبو النفس البصری والد وهب دوی عن أبی الطقیل وأبی رجاء العطار دی والحسن وابن سیرین وقتادة وأیوب وثابت البنانی وحبید بن هلال وحبید الطویل والأعبش وابن إسحاق وطاوس وعطاء وقیس بن سعد ویونس بن یزید وشعبة "ترجمہ: جریر بن حازم بن عبد الله بن شجاع ازدی کچر عتی اور کہا گیابھی ابو لفر بھری والد وہب نے روایت کیا ابو طفیل، ابور جاء عطار دی، حن بھری، ابن سیرین، قاده ابوب، ثابت بنانی، حمید بن بلال، حمید طویل، اعمش، ابن اسحاق، طاوس، عطار دی، حن بعر روایت منقطع ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے توعقائد اور شرعی ادکام میں ضعیف حدیث قابل عمل جب بیر روایت منقطع ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے توعقائد اور شرعی ادکام میں ضعیف حدیث قابل عمل خبیں ہوتی۔ شرح الشہرة والتذکرة میں ابوالفضل زین الدین عبد الرحیم العراتی (المتوفی 806ھ) کلھے ہیں "آماغیر البوضوع فجوذوا التساهل فی إسناده و روایته من غیر بیان لضعفه إذا کان فی غیر الأحکام والعقائد. بل فی التوغیب والتوهیب، من المواعظ والقصص، وفضائل الأعمال ونحوها" یعنی جوروایت غیر موضوع (یعنی ضعیف التوغیب والتوهیب، من المواعظ والقصص، وفضائل الأعمال ونحوها" یعنی جوروایت غیر موضوع (یعنی ضعیف

ہو) تواس کی سندور وایت میں بغیر ضعیف کے بیان کئے تساہل جائز ہے جبکہ وہ احکام اور عقائد میں سے نہ ہو بلکہ تر غیب و تر ہیب، مواعظ، فضص اور فضائل اعمال وغیر ہمیں ہے ہو۔

(شرح(التبصرة والتذكرة ،جلد 1 ،صفحہ325 ، دام الكتب العلمية، بيروت)

تیسیر مصطلح الحدیث میں ہے" یہوز عند اھل الحدیث وغیرهم دوایة الأحادیث الضعیفة، والتساهل فی اسانیدها من غیربیان ضعفهابخلاف الأحادیث الموضوعة فإنه لایجوز دوایتها إلا مع بیان وضعهابش طین، هما: الله تتعلق بالعقائد، کصفات الله تعالی به الایکون فی بیان الأحکام الشاعیة مها یتعلق بالعلال والحمام" یعنی صدیث پر عمل پیرا ہونے والوں اور ان کے علاوہ محد ثین کے نزد یک احادیث ضعفہ کا بیان جائز ہواو ان کی اساد میں ضعف کا بیان کے بغیر تمامل جائز ہے بخلاف موضوع احادیث کے اسلئے کہ موضوع حدیث کو بغیراس ان کی اساد میں ضعف کا بیان کے بغیر تمامل جائز ہے بخلاف موضوع احادیث کے اسلئے کہ موضوع حدیث کو بغیراس کی موضوع ہونے کی صراحت کے بیان کر ناجائز نہیں ہے۔ ضعف حدیث پر عمل دو شر طوں کے ساتھ جائز ہے (1) اس کا تعلق عقائد کے ساتھ نہ ہو جیے اللہ عز وجل کی صفات کے متعلق (2) اس کا بیان احکام شر عیہ میں نہ ہو جس کا تعلق حلال و حرام کے ساتھ ہوتا ہے۔

تعلق حلال و حرام کے ساتھ ہوتا ہے۔

(قیسید مصطلح الحدیث، صفحہ 80، مکتبة المعارت)

کتاب تاویل مختف الحدیث میں این قتیہ نے ام المو منین رضی الله عنبها کے اس قول کی توجیہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ''واما قول عائشة رضی الله عنبها: قولوا لوسول الله صلی الله علیه وسلم خاتم الأنبیاء،ولا تقولوا لانبی بعدی، فإنها تذهب إلی نزول عیسی علیه السلام، ولیس هذا من قولها، ناقضالقول النبی صلی الله علیه وسلم علیه وسلم لا نبی بعدی لأنه أراد لا نبی بعدی، ینسخ ما جئت به، کها کانت الأنبیاء صلی الله علیهم وسلم تبعث بالنسخ، وأرادت هی: لا تقولوا إن المسیح لا ینزل بعده' ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنبات مروی ہے کہ آپ صلی الله علیه وسلم مروی ہے کہ آپ صلی الله علیه وسلم مروی ہے کہ آپ صلی الله علیه وسلم کو خاتم النبیین کہواور یوں نہ کہو کہ آپ علیه السلام کے بعد کوئی نبی توآپ رضی الله علیه وسلم کی حدیث لا نبی بعدی کے خلاف نبیں ہے کیونکہ یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا کوئی نبی نبیں آئے گا جو میری شریعت کو منسوخ کردے جیا کہ انبیاء علیم السلام سابق شریعت کو منسوخ کردے کے لیے مبعوث کے جاتے تھے، جب شریعت کو منسوخ کردے کے لیے مبعوث کے جاتے تھے، جب کہ اس کا مطلب یہ تھاکہ تم یہ نہ کہو حضرت عیسی علیہ السلام سابق شریعت کو منسوخ کردے کے لیے مبعوث کے جاتے تھے، جب کہ اس کا مطلب یہ تھاکہ تم یہ نہ کہو حضرت عیسی علیہ السلام سابق شریعت کو منسوخ کردے کے لیے مبعوث کے جاتے تھے، جب کہ اس کا مطلب یہ تھاکہ تم یہ نہ کہو حضرت عیسی علیہ السلام میسی بعد عیں نہ آئیں گے۔

(تأويل مختلف الحديث، ذكر الأحاريث التي ادعوا عليها التناقض، صفحه 188 ، دار الجيل، بيروت)

کملہ بجمع البحار میں ہے ''نی حدیث عیلی انہ یقتل الخنزیرویکس الصلیب ویزید نی الحلال ای یزید نی حلال نفسه بان یتزوج ویولد له و کان لم یتزوج قبل دفعه الی السباء فزاد بعد الهبوط فی الحلال فح یومن کل احد من اهل الکتاب یتیقن بانه بشہ۔ وعن عائشه قولوانه خاتم الانبیاء ولا تقولوا لا نبی بعد لا و هذا ناظماً الی نزول عیسی و هذا ایضاً لاینافی حدیث لا نبی بعدی لانه اراد لا نبی ینسخ شهعه ''ترجمہ: حضرت عیمی علیه السلام نزول کے بعد خزر کو قتل کریں گے اور صلیب کو تور ڈوالیس گے اور حلال چیز وں میں زیاد فی کریں گے یعن نکاح کریں گے اور ان کی اولاد ہوگی، آسمان کی طرف چلے جانے سے پہلے انہوں نے شادی نہیں کی تھی، ان کے آسمان سے اتر نے کے بعد حلال میں اضافہ ہوا۔ اس زمانے میں ہر ایک اہل کتاب ان پر ایمان لائے گا، یقینا یہ بشر بیں (یعنی غدا نہیں ہیں جب کہ عیمائیوں نے یہ عقیدہ گھڑر کھا ہے ) اور صدیقہ رضی اللہ عنہافر ماتی بیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النہ بین کہواور میں نظر مروی ہے کہ عیمی علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے اور یہ نزولِ عیمی علیہ السلام حدیث شریف ''لا نبی مد نظر مروی ہے کہ عیمی علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے اور یہ نزولِ عیمی علیہ السلام حدیث شریف ''لا نبی بعدی ''کے مخالف نہیں ہے اس لیے کہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نی نہیں آئے گاجو آپ کے دین کانائخ ہو۔ بعدی ''کے مخالف نہیں ہے اس لیے کہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نی نہیں آئے گاجو آپ کے دین کانائخ ہو۔

(تكملة مجمع البحام، صفحه 85، مطبع نولكشور، لكهنؤ)

دونوں عبارتوں سے صاف ظاہر ہوگیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہاکا" لانبی بعدہ "کہنے ہے منع فرمانے کا مقصد صرف میہ ہے کہ نزولِ عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے یقینا ہوگا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں کے الفاظ کے عموم کے اعتبار سے عوام کوشبہ اور وہم کو دور کرنے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایسا کہنے سے منع فرمایا ہے۔

# الله المعالم المعندي المسادة المساب المستمادة المساب المستمادة المساب المستمادة المست

دنیائے نداہب میں بنیادی طور پر دوقتم کے عقائد سبھی کے ہاں پچھ اختلافات کے ساتھ یکسال طور پر موجود ہیں (1) وجود خداوندی (2) فرستاگانِ خداکا تصور جے رسول (اور دیگر نداہب میں) بدھ اور اوتار کے نام ہے جاناجاتا ہے۔ ان دونوں عقیدوں کاما حصل ہے ہے کہ اس کا نئات کو خدانے تخلیق کیا ہے اور تخلیق کرنے کے بعد وہ اس کا نئات کا نظام وہی چلارہا ہے۔ اس نے انسانوں کو اچھے اور بُرے کی تمیز سکھائی ہے اور سے لا تعلق نہیں ہو گیا بلکہ اس کا نئات کا نظام وہی چلارہا ہے۔ اس نے انسانوں کو اچھے اور بُرے کی تمیز سکھائی ہے اور بیشت میں رکھ دیا جے فطرت کہتے ہیں۔ مزید بر آل خداکی طرف سے چند عملی نمونے بھی آئے جن بید شعور اس کے نفس میں رکھ دیا جے فطرت کہتے ہیں۔ مزید بر آل خداکی طرف سے چند عملی نمونے بھی آئے جن کے مطابق انسانوں کو اپنی زندگی گزار ناچاہئے۔ چند ایک نداہب کو چھوڑ کر سبھی اہم نداہب میں آخرت کا تصور بھی ہے جس کے مطابق اچھے اعمال کرنے والوں کے لئے جنت اور بُرے اعمال کرنے والوں کے لئے دوز خ ہے۔ نہریت، نہریت ، میکولرازم یا کمیونٹ کہا جاتا ہے۔

الحاد در حقیقت کوئی مذہب نہیں بلکہ ایک طرزِ فکر کا نام ہے جو خدا، رسالت اور آخرت پریقین نہ کرنے سے متعلق ہے۔الحاد سے تعلق رکھنے والوں کو ملحدین کہا جاتا ہے۔ان کے نزدیک خداکا کوئی وجود نہیں ہے۔للذا ملحدین کے نزدیک مذہب بھی کوئی الہامی حقیقت نہیں رکھتا بلکہ انسان کی اپنی سوچ و فکر کا بتیجہ ہے۔

دورِ حاضر میں الحاد کی تین بڑی قشمیں جنہیں مروجہ اصطلاحات میں:

1 - ایگنوسٹی سزم (Agnoticism)

2- ايتمازم(Atheism)

3- ئىازم(Deism)

1۔ایگنوٹی سزم(Agnoticism) کو لاادریت بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں معلوم نہیں ہےاور نہ ہوسکتاہے کہ اس کا نئات کا کوئی خداہے یا نہیں۔

2\_ایتھازم (Atheism) ہے مرادیہ ہے کہ خداکے وجود کاسرے سے انکار کردیاجائے۔

تر عامر کے بداہب ہو تعارف و تعالی جارہ ۔ 3۔ ڈی ازم (Deism)کا مطلب میہ ہے کہ خدا کو عقل کی بنیاد پر مان تولیا جائے لیکن رسالت کا انکار کیا

ان تینوں تصورات کا عملی متیجہ ایک ہی نکلتا ہے کہ انسان ہر قشم کے مذہب سے خود علیحدہ کرلیتا ہے۔ ڈی ازم میں اگرچہ خداکے وجود کو تسلیم کیا جاتا ہے لیکن انبیاء کرام کی لائی ہوئی ہدایت سے انکار کر دیا جاتا ہے۔ای طرح ایگنو ٹی سزم کے ماننے والے اگر چیہ خدا کے وجود کا کھلاا نکار نہیں کرتے مگراقرار بھی نہیں کرتے۔

ایک چو تھی قشم ہے جسے دیسی لبرل کہا جاسکتا ہے۔ان کے پاس مغربی سیکولر لو گوں کی طرح کوئی نقطہ نہیں ہے یہ لوگ پڑھے لکھے جاہل ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مغربی کلچر کے دلدادہ ہیں۔دیسی لبرل میں کئی تو واقعی مذہب کے منکر دہریت میں داخل ہو جاتے ہیں اور کئی ایسے ہوتے ہیں جواپنے آپ کو مذہب کے ساتھ منسلک تو کرتے ہیں لیکن مذہب کے احکام سے خود کو آزاد سمجھتے ہیں اگرچہ جینے مرنے کے کئی افعال اسلام کے مطابق ہی کرتے ہیں۔مرنے کے بعد اسلام کے مطابق قبر میں وفن ہونے کو پسند کرتے ہیں حالا نکہ ساری زندگی اسلام کے خلاف بکواس کی ہوتی ہے، کئی شرعی احکام کے بالخصوص ناموس رسالت ،پردہ، دینی علم کے خلاف زبان درازی کرکے دائرہ اسلام سے خارج ہو کر مرتد ہو چکے ہوتے ہیں۔

کئی سیولرا ہے بھی ہیں جو مذہب کو صرف ایک ہتھیار سمجھ کر استعال کرتے ہیں در حقیقت ان کو مکمل آزادی، سیس اور دیگر حرام امور ہر د لعزیز ہوتے ہیں۔ دلی لبرل اور ملحد ہر جگہ بیہ باور کراتے پھرتے ہیں کہ وہ نیوٹرل ہیں،ان کے خیالات ہر قشم کے تعصبات سے ماور اہوتے ہیں۔لیکن ان کی سوچ کا تجزید کرنے سے یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ یہ جن ملاؤں کو متشد داور انتہا پیند کہتے ہیں خو دان ہے بھی بڑھ کر متشد داور انتہا پیند سوچ رکھتے ہیں۔ مذہب اور مذہبی لوگوں کے بارے میں جتنے ہیہ گہرے متعصب اور متشد دہیں اتنا کوئی بھی نہیں۔مثلاً ان لوگوں کی اکثریت سامراجی جنگوں کی حمایتی اور اپنے مخالفین کی قتل و غارت کو جائز سمجھتی ہے۔ یہ لوگ حکومتوں کو اکساتے ہیں کہ وہ ند ہی لو گوں پر تشد داور جنگیں مسلط کریں ،ان کو تباہ ہر باد کر دیں۔

دہشت گردی کے کسی واقعہ میں چندلو گوں کی ہلاکت کی کبھی مذمت کردیتے ہیں اگراس سے اپنے موقف کو سپورٹ مل رہی ہو یا صرف اس لیے کہ تقل وغارت کی مذمت کرنا قابل تعریف رجحان سمجھا جاتا ہے، مگر کافروں کے ہاتھوں شہید ہونے والے لاکھوں مسلمانوں کے بارے میں مذمتی کلمات مجھی بھولے سے بھی انگی زبانوں سے نہیں نکلتے۔

اس طرح ان لوگوں کی اکثریت امریکی و مغربی سامراج کی مسلط کردہ جمہوریت کے حق میں ہے، مگر جمہوریت کے حق میں ہے، مگر جمہوریت کے اس غیر انسانی کردار کو سامنے لانے ہے گریزاں ہیں، جس کی وجہ ہے کروڑوں لوگوں کی زندگی ہد ہے ہر ترجوتی جاری ہوتی ہے۔ الثامغالط یہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کے ذمہ داریہ مولوی ہیں، چنانچہ عوام کو در پیش بھیانک مسائل کا ذمہ داراس سرمایہ دارانہ نظام کو مغہرانے ہیں۔
جھیانک مسائل کا ذمہ داراس سرمایہ دارانہ نظام کو مغہرانے کے بجائے فرہب اور فرجی لوگوں کو مغہراتے ہیں۔
آپ ایکے فیس بک چیز (Facebook Pages) اور گروپس کا وزٹ کریں تو وہاں اکثر آپ کو کسی

الحادمد ہریت البرل ازم ، میکولرازم کے معنی

دہریت،لبرازم،سیولرزم،کیونسٹ نام کی تعریف وتاریخ میں فرق ضرورہے لیکن موجود ورومیں ہے تمام نام ان او گوں کے لیے بولے جاتے ہیں جوخود کو غذہب سے آزاد سیھتے ہیں۔ذیل میں ان کی تعریفات اور تاریخ بیان کی جاتی ہے۔

الحاد کی تعربیف: عربی زبان میں الحاد کا لغوی مطلب، انحراف یعنی ورست راہ سے ہٹ جانا ہے۔ الحاد السلامی مضامین میں استعال کی جانے والی ایک اصطلاح ہے جو اپنا ہیں منظر قرآن سے اخذ کرتی ہے۔ قرآن کی سورت الاعراف کی آیت 180 میں وقی نیڈیدڈون ''(یعنی لحد کرنا یاانحراف کرنے) کالفظ آتا ہے۔

یہ کلمہ ، لحد سے ماخوذ ہے۔ لحد کا لفظ عام طور پر ارد و میں نہی قبر کے معنوں میں استعال کیا جاتا ہے۔ فی الحقیقت لحد سے مراداس طاق یادراڑیادرز کی ہوتی ہے کہ جو قبر میں ایک جانب ہٹی ہوئی ہوتی ہے اور جس میں میت کو ر کھاجاتا ہے۔ چونکہ بیہ طاق یادرز در میان ہے ہٹی ہوئی ہواکرتی ہے یایوں کہہ سکتے ہیں کہ قبر کے در میان ہے منحرف ہوجاتی ہے ای وجہ سے اس کولحد کہاجاتا ہے اور اس لحد ہے الحاد بھی بنا ہے۔

لفظ الحاد کو انگریزی میں بعض او قات (atheism) بھی لکھ دیا جاتا ہے جو اپنے معنوں میں خاصا مختلف مفہوم کا حامل ہے جس کی درست ار دوعقلاً ومنطقاً، لا مذہبت یالادینی آتی ہے۔

دہریت کی تعریف: دہر عربی لفظ ہے، جس کا ترجمہ زمانہ ہے۔ دہریداس مخفص کو کہاجاتا ہے جو زمانے کو تو مانتا ہے لیکن زمانہ کے خالق کو نہیں مانتا۔ دہریت کوئی جدید ایجاد نہیں ہے بلکہ کئی صدیوں سے اس طرح کے عقائد رکھنے والے لوگ آتے رہے ہیں۔ موجودہ دورکی طرح پہلے ادوار میں بھی علائے اسلام نے دہریوں کے باطل نظریات کو زبر دست جوابات دیے ہیں اور عقلی و نقلی دلائل کے ساتھ وجود باری تعالیٰ کو ثابت کیا ہے۔

لبر ل ازم: لفظ لبرل، قدیم روم کی لاطینی زبان کے لفظ لائیر((liber)اور پھر لا برالس (liberalis) سے ماخوذہے، جس کا مطلب ہے آزاد ،جو غلام نہ ہو۔

سیکولرازم: یہ لفظ قدیم لاطینی لفظ سیکولارس(saecularis) سے ماخوذ ہے جس کا مطلب ہے وقت کے اندر محدود۔ آزاداور ماوراہے۔ دہریت میں اللہ کے اندر محدود۔ آزاداور ماوراہے۔ دہریت میں اللہ عزوجل کا انکار کیا جاتا ہے اس کی بہ نسبت سیکولرزم میں اللہ عزوجل کو تومانا جاتا ہے لیکن آزادی کو دین پرترجے دی

جاتی ہے کہ ہر فرد جو کرناچاہے ، کہناچاہے وہ کہہ سکتاہے اسے تھمل آزادی حاصل ہے ، یونہی دین کو سیاست سے الگ ر کھناان کا نظریہ ہے۔

#### دہریت کے اماب

دہریہ ہونے کے کئ اسباب ہیں جودرج ذیل ہیں:

جہ الله عزوجل کے بارے میں فیر واضح عقیدہ: دہریت سب سے زیادہ عیدایت ،بدھ مت ادر ای طرح کے ان ادبان میں ہے۔ بنید ادبان کی بہ طرح کے ان ادبان میں ہے۔ بنید ادبان کی بہ ان ادبان میں دہریت کو فروغ طاہے۔ وجہ یہ ہے کہ اسلام میں الله عزوجل ،انبیاہ علیہم السلام ، مخلیق کسیت سب سے کم اسلام میں دہریت کو فروغ طاہے۔ وجہ یہ ہے کہ اسلام میں الله عزوجل ،انبیاہ علیہم السلام ، مخلیق کا نکات کے بارے میں ایسے واضح دلائل بیں کہ ہرذی شعوراس کو باآ سانی سجھ سکتا ہے۔

ہو وی اس بی اس میں اس اور اس میں اساوہ و ناافاد کو فروغ دیتا ہے۔ اگر ہم بائیل کا مطالعہ کریں تو کئی

با تیں الی ہیں جو متفاد ہیں۔ یو نمی کئی فداہب کی بنیادی کتب میں بت پر ک سے ممانعت ثابت ہے لیکن اس فہ ہب

کے مانے والے بت پرست ہیں۔ اس کے بر عکس اسلام میں عقائد و نظریات میں کوئی تعفاد نہیں ہے۔ چند فرو گی

مسائل جیسے نماز ، روزہ و فیرہ کے طریقے احادیث میں ضرور پکھ مختلف آئے ہیں چو نکہ نمی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

مائل جیسے نماز ، روزہ و فیرہ کے طریقے احادیث میں ضرور پکھ مختلف آئے ہیں چو نکہ نمی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

نے ایک عمل قصد الختلف انداز سے کیا ہے بایہ ہوا کہ ایک طریقہ ایک وقت تک کیا گیا پھر اس عمل کو چھوڑ کر دو سرا

طریقہ سے وہ کیا، اب جس صحائی نے آپ علیہ السلام کو جس طریقے سے نماز پڑھے اور دیگر اعمال کرتے و یکھا وہ ساری

زندگی ای طرح کرتار ہا اور اپنی نسلوں کو اس کی تعلیم و بتار ہا۔ پھر احادیث کے مختلف ہونے پر بھی ترقیج کے دلاکل

موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی مختل ایک مسئلہ پر مختلف احادیث کی وجہ سے دہریہ نہیں بنا۔

جڑ مقلد واعمال کا خیر فطرتی و خیر معقلی ہونا: اسلام ایک فطرتی اور عقل کے عین مطابق دین ہے جبکہ دیکر ادیان میں کئی ایسے عقائد واحکام ہیں جو فطرت اور عقل سے وراء ہیں جیسے عیمائیوں میں نظریہ کفارہ، مسئلہ سٹلیث، ہندؤں میں بدھ مت میں شادی نہ کرنے کا غیر فطرتی عمل، ای طرح دیگر ندا ہب میں فیر عقلی اور فطرت کے مخالف باتوں سے انسان دین سے بیزار ہوکر دہریہ بن جاتا ہے۔

ایک و بر بیات کا عوام کو اینا غلام بنالینا: عیسائیت میں دہریت اور سیولرزم کے عام ہونے کی ایک وجہ عیسائی پادریوں کالوگوں کواپنا مذہبی غلام بنالینا بنا۔عیسائیت ایک نامکمل اور تحریف شدہ دین تھا جے پادریوں نے اپ طور پر بنا کر لوگوں پر حکومت کرناشر وع کر دی۔ پادر یوں کا ایسے قوانین عوام کو بتانا جس سے بیہ ثابت ہو تاتھا کہ خدا اور عوام کے در میان پادر یوں کا بہت عمل دخل ہے جیسے کسی عیسائی نے اگر توبہ کرنی ہو تووہ ڈائر یکٹ اللہ عز وجل سے توبہ نہیں کر تابلکہ گرجاجا کر بادری کے آگے اپنے گناہ کا ظہار کر تااور توبہ کر تاہے۔ یو نہی ہندؤں میں برہمنوں کے ظلم و ستم ہے دیگر قومیں بیزار ہو کر دہریت میں چلی گئیں۔اسلام ایک مکمل دین ہے جواللہ عز وجل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم تک پہنچاہے۔اس دین کے حفاظت کے لیے اللہ عزوجل نے ایسے دینداروں کو پیدا کیا جنہوں نے چودہ سوسال سے لے کراب تک صحیح دین لو گوں تک پہنچایا۔اسلام میں دینی شخصیات کا اتناہی عمل دخل ہے جتنا الله عزوجل اوراس کے رسول صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے۔ علماء کرام نے احکام شرع خود سے نہیں گھڑ لیے بلکہ قرآن وحدیث ہی کولو گوں کے آگے پیش کیا۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ میں جب بھی کسی مولوی نے دین کو بگاڑ ناچا ہادیگر وقت کے علمائے کرام نے اس کاپر دہ فاش کر دیااور وہ دنیاہی میں ذلیل ہو گیا۔ علمائے کرام کا کام شرعی مسائل بیان کرنا ہے اور عوام کاکام ان مسائل کے مطابق بدنی اور مالی عبادت کرناہے۔اسلام نے علماء کو عوام الناس پر فضیلت ضرور دی ہے لیکن عوام کو غلام نہیں بنادیا کہ وہ علاء کی ہر جائز ناجائز بات پر لبیک کہد دیں بلکہ عالم بھی پابندہے کہ وہ وہی بات کرے جواللہ عز وجل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔

الم جورا کی بہت اور سیولرازم کے سب سے بڑے اسباب میں سے ایک سبب بے حیاہ و ناہے۔ وہ چند مسلمان جو اسلام کو چھوڑ کر دہریت کا شکار ہوئے ہیں وہ بے حیائی کے سبب ہوئے ہیں کہ بے حیائی کرتے کرتے وہ اس درجہ تک پہنچ گئے تھے کہ اب بے حیائی ان کے رگ وریشہ میں ساچی تھی۔ ایسوں کا واپس دین میں آنا ممکن تو ہو تا ہے لیکن بے حیائی کا ایساچہ کا پڑ چکاہ و تا ہے کہ جو مولوی دین وحیائی بات کرے یہ اس سے نفرت کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آئ تک کی بایردہ عورت نے لبرازم کی تائید نہیں گی ،اس جہنی نظریات میں وہی بے حیاعور تیں شامل ہوئی ہیں جن کو اپنے جم وخو بصورتی پر بہت ناز ہے اور ای جسم کی نمائش سے انہوں نے چند کے کمائے ہیں۔

اسلامی تعلیمات میں واضح طور پر حیا کی ترغیب موجود ہے جس میں بے حیائی کو بے ویٹی قرار ویا ہے چنانچہ شعب الایمان کی حدیث پاک ہے " إِنَّ الْمَيَاءَ وَالْإِیمَان قُرِنَا جَمِيعًا، فَإِذَا مُوفِعَ أَحَدُهُمُنَا مُوفِعَ الْآخَوُ " ترجمہ: حضرت ابن عمر من اللہ تعالی عنہماہ مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: بے فکل حیااور ایمان دونوں ملے ہوئے ایں اگرایک جاتا ہے تود و سرانجی چلاجاتا ہے۔

(همب الإيمان، أغياء، جلد 10، صفحہ 166، حديث 7331، مكتبة الرهد، الرياض

ہ آزاد خیانی: دہریت اور سیکولرزم کا ایک سبب آزاد خیالی ہے۔ جس محض نے اپنے نفس کو اپنے اوپراس قدر حاوی کرلیا ہوکہ جو اس کا ول چاہے وہی کرنے کا عادی ہے ایسے محض کو شیطان دہریت کے جال میں بھانس لیٹا ہے۔ آزاد ذبین والا مذبی احکام کو اپنے نفس کے خلاف سجھتا ہے اور وہ مذبی احکام پر چلنے کو دشوار سجھتا ہے اور چند دین کو کوں کی غلطیوں کو دلیل بنا کر دیندار طبقہ اور وین سے دور ہوتا جاتا ہے کیو نکہ جب اسے دین اعتبار سے ٹوکا جاتا ہے کہ جو عمل تم کررہے ہویہ شرعاحرام ہے تو یہ بات اس کے نفس کو سخت ناگوار گزرتی ہے جس کی وجہ سے دین کو پس پہت ڈال کرنہ صرف خود آزاد ہوتا ہے بلکہ شیطان ایسے مختص سے دہریت کے فروغ کا کام لیتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لبرل لوگ ایٹی آخرت تباہ کر کے بھولے بھالے لوگوں کو دین اور دین شخصیات سے بد ظن کرنے کی پوری کو شش

﴿ علم كا تنكبر: حضور نبى كريم صلى الله عليه وآله وسلم تعليم است كے ليے علم نافع كى دعاماتكتے ہے۔ ہم
د يكھتے إلى كه كن يڑھے لكھے اپنے علم كے تجبر ميں سيكولر ہو گئے۔ انہوں نے دين احكام كى بيروى كواپئ اور اپنے حاصل
كردہ علم كى تو بين سجھ ليار ديندار طبقه كو جائل گنوار سجھ كرخود كوسب سے بڑا سمجھدار سمجھ كر پڑھے لكھے جائل ثابت
مد

ہ والی مفاو: ذاتی مفادی خاطر بھی کی سیکولرزم کی راہ کو اختیار کرتے ہیں۔ کی لوگ نوکری، کارہ باد کرنے بیاں کی سیکولرزم کی راہ کو اختیار کرتے ہیں۔ کی لوگ نوکری، کارہ باد کرنے بیاں کہ بیائی سیاست مضبوط کرنے کے لیے سیکولر قتم کی باتیں کرے بے دین این جی اوزاور کفار کو بیا بادر کروانا چاہتے ہیں کہ ہم کسی فدہب کے ختم کرے ایک نیوٹل قوا نین بنانا چاہتے ہیں جو فدہب سے آزاد ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے کی لیڈر جو مسلمان ہوتے ہیں لیکن بندؤں کو راضی کرنے کے لیے مجمی

ان کے ذہبی تہواروں میں شریک ہو کربت پرسی کرتے، بھی عیمائیوں کے ساتھ کر سمس کیک کا شتے اور کئی مواقع ي به بيان دية بي كه بي سب كاوزير مول ، به ملك سب لو كون كاب- بلكه كلي توميدُ ياير بينه كريه كهته بي كه رياست كاكوئى غربب نہيں ہو تاجاہے۔اسكول كے نساب ميں بھى دينى مواد كو نكالنے كى كوشش كى جاتى ہے۔ قوانين مجى ايسے بنائے جاتے ہیں جو سیکو لرزم کی طرف لے جانے والے ہوتے ہیں۔

ا معالة و تظريات كاساتنس كے خلاف بوتا: عيسائيت اور ديكر غدابب بي الحاد كوفروغ ملنے كا ايك وجہ ریا ہے کہ ان کے عقائد و نظریات سائنس سے تکراتے ہیں جس کی وجہ سے پڑھا لکھاطبقہ دین سے دور ہوجاتا ہے۔ تمام ادیان کی به نسبت ندبب اسلام میں کوئی ایک مجی عقیدہ یا پیٹین کوئی ایس تبیں جو سائنس سے متعادم ہو بلکہ سائنس اسلام كى تائيد كرتے ہوئے نظر آتى ہے۔ چند حوالے پیش مدمت بيں:

المن شہد نوع انسانی کے لئے شفا: شہد کی ملمی کی طرح کے مجلوں اور بھولوں کارس چوستی ہے اور اسے اپنے ی جسم کے اندر شہد میں تبدیل کرتی ہے۔اس شہد کو وہ اپنے چھتے میں بنے خانوں (Cells) میں جمع کرتی ہے۔ آج سے مرف چند مدیوں قبل بی انسان کو بد معلوم ہواہے کہ شہد اصل میں شہد کی تکسی کے پید (Belly)سے نکاتا ب، محريد حقيقت قرآن باك في 1400 سال بيل ورج ذيل آيات مباركه على بيان كر وى محى ويُدفئ ب مِنْ يُكُاوْنِهَا ثَنَهَابُ مُغْتَلِفُ ٱلْوُنُهُ وَيُهِ شِعَالُمُ لِلنَّاسِ﴾ ترجمہ:اس کے بیٹ ہے ایک پینے کی چیز رنگ برنگ تکلتی ہے جس میں اوموں کی تندر سی ہے۔ (سوية التعل،سوية 16، آيت 69)

علاده ازی حال بی میں در یافت کیا گیاہے کہ شہد میں زخم کو شیک کرنے کی شفا بخش خصوصیات پائی جاتی ہیں اور بیرزم (مرہم جیسی) جرافیم محش دوا (Mild antiseptic) کاکام بھی کرتا ہے۔ دوسری جنگ محظیم میں روسیوں نے بھی اسپنے زخمی فوجیوں کے زخم ڈھانینے کے لئے شہد کا استعال کیا تھا۔ شہد کی بیہ خاصیت ہے کہ بیا تمی کو بر قرار رکھتا ہے اور بافتوں( tissue) بر زخمو ں کے بہت ہی کم نشان باتی رہنے دیتا ہے شہد کی کثافت (Density) کے باعث کو لی بوندی (fungus) یا جراثیم ، زخم میں پروان تہیں چڑھ سکتے۔

سسٹر کیرول( Carole)تامی ایک عیمائی راہبہ (Nun)نے برطانوی شفا خانوں میں سینے اور الزائير(XAlzheimer)ايك يهارى كا نام)كے بهاريوں من مثلاً بائيس22 نا قابل علاج مريضوں كا علاج پر پولس (Propolis)نامی مادے سے کیا۔ شہد کی تھیاں یہ مادہ پیدا کرتی ہیں اور اسے اپنے چھتنے کے خانوں کو جراثیموں کوروکنے کے لئے استعمال کرتی ہیں۔

اگر کوئی شخص کسی پودے ہے ہونے والی الرجی میں مبتلا ہو جائے تو اس پودے ہے حاصل شدہ شہداس شخص کودیا جاسکتا ہے تاکہ وہ الرجی کے خلاف مزاحمت پیدا کرلے۔شہدوٹا من۔کے(vitamen K)اور فرکٹوز (Fructose)(ایک طرح کی شکر) ہے بھی بھرپور ہوتا ہے۔

قرآن میں شہداسکی تشکیل اور خصوصیات کے بارے میں جو علم دیا گیا ہے اسے انسان نے نزول قرآن کے صدیوں بعدا پنے تجربے اور مشاہدے سے دریافت کیا ہے۔

جُنینی مراص (embryonic stages) میں مردانہ وزنانہ تولیدی اعضاء لین فوطے (testicle) اور بینہ دان (Ovary) گردوں کے پاس سے ریڑھ کی ہڈی اور گیار ہویں اور بار ہویں پسلیوں کے در میان سے نمو پذیر ہوناشر وع کرتے ہیں۔ بعدازاں وہ کچھ نیچھے اُتر آتے ہیں، زناناتولیدی غدود (gonads) لین در میان سے نمو پذیر ہوناشر وع کرتے ہیں۔ بعدازاں وہ کچھ نیچھے اُتر آتے ہیں، زناناتولیدی غدود (pelvis) کے رائے بینے دانیاں پیڑو (pelvis) میں اُک جاتی ہے جبکہ مردانہ اعضائے تولیدی غدود کے نیچے جانے کا عمل رک چکا خصیہ دانی (scrotum) کے جا جا جی ہے ہیں۔ حتی کہ بلوغت میں بھی جبکہ تولیدی غدود کے نیچے جانے کا عمل رک چکا ہوتا ہے ان غدود میں دھڑوالی بڑی رگ (Abdominal aorta) کے ذریعے خون اور اعصاب کی رسانی کا مسلیلہ جاری رہتا ہے۔ دھیان رہے کہ دھڑوالی بڑی رگ اس علاقے میں ہوتی ہے جو ریڑھ کی ہڈی اور پسلیوں کے در میان ہوتا ہے۔ لفی نکاس (Lymphetic drainage) اور خون کا وریدی بہاؤ بھی اس ست ہوتا ہے۔ در میان ہوتا ہے۔ لفی نکاس (Lymphetic drainage) اور خون کا وریدی بہاؤ بھی اس ست ہوتا ہے۔

ا تین تاریک پردوں کی حفاظت میں ر کھا گیا جنین (foetus): قرآن پاک میں ہے ﴿يَغْلُقُكُمُ

نِى بُكُونِ أُمَّهٰ مِتَكُمْ خَلُقًا مِنْ بَعُدِ خَلْقِ فِى ظُلُبْتِ ثَلْثِ ﴾ ترجمہ: تهہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ میں بناتا ہے ایک طرح کے بعد اور طرح تین اندھیریوں میں۔

پروفیسر ڈاکٹر کیتھ مور (Keith L. Moore) کے مطابق قرآن پاک میں تاریکی کے جن تین

پردوں کاتذ کرہ کیا گیاہے وہ درج ذیل ہیں:

1۔ شکم مادر کی اگلی وبوار

2۔ رحم مادر کی دیوار

3۔ غلافی جنین اور اس کے گرد کیٹی ہوئی جبلی ( amnio-chorionic

رقرآن اور جديد سائنس https://ur.wikipedia.org/wiki/

(membrane

قر آن کے علاوہ احادیث وسنتوں پر کئی سائنسی تائیدات وجو دمیں آچکی ہیں اور مزید جاری ہیں۔ س

الكريم الله عند الدومر على شفا: حفرت ابوبريره رضى الله عند ادايت كد

نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا'' إِذَا وَقَعَ اللَّهُ بَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِ كُمْ فَلْيَغْمِسُهُ ثُمَّ لِيَنْ نِعُهُ، فَإِنَّ فِي إِحُدَى جَنَاحَيْهِ دَاءً وَالأَنْحُورَى شِفَاءً''ترجمہ: اگرتم میں سے کس کے مشروب (پانی، دودھ وغیرہ) میں مکھی گریڑے تواسے چاہئے کہ اس کو مشروب میں ڈبکی دے، پھراسے نکال چھنکے، کیوں کہ اس کے ایک پر میں بیاری ہے تودو سرے میں شفا۔

(صحيح البخاري، بدء الحلق، بأب اذا وقع الذبأب....، جلد4، صفحه 130، حديث 3320 ، دارطوق النجأة، مصر)

طبتی طور پر اب بید معروف بات ہے کہ مکھی اپنے جسم کے ساتھ کچھ جراثیم اٹھائے پھرتی ہے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بیان فرمایا جب انسان جدید طب کے متعلق بہت کم جانتے تھے۔اللہ تعالی نے پچھ عضوے (Organisms) اور دیگر ذرائع پیدا کئے جوان جراثیم (Pathogenes) کو ہلاک کر دیتے ہیں، مثلاً پنسلین پھچھوندی اور سٹیفا کلو کوسائی جیسے جراثیم کو مار ڈالتی ہے۔ حالیہ تجربات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایک مکھی بیاری (جراثیم) کے ساتھ ساتھ ان جراثیم کا تریاق بھی اٹھائے پھرتی ہے۔عام طور پر جب مکھی کسی مائع غذا کو چھوتی ہے تو وہ

اسے اپنے جرافیم سے آلودہ کردیتی ہے للذااسے مالع میں ڈیکی دینی چلسٹے تاکہ دوان جرافیم کا تریاق بھی اس میں شامل کردے جو جرافیم کامداداکرے گا۔

ماہرین خرد حیاتیات (Microbiologists) نے ثابت کیا ہے کہ کمھی کے پیٹ میں خامراتی خلیات کہ اور یہ خامراتی خلیات اپنی تعداد بڑھانے کے اور پر رہتے ہیں اور یہ خامراتی خلیات اپنی تعداد بڑھانے کے لئے کمی کی تنفس کی نالیوں (Repiratory Tubules) میں مجمعے ہوتے ہیں اور جب کمی مائع میں ڈبوئی جائے تو وہ خلیات نکل کر مائع میں شامل ہو جاتے ہیں ، اور اان خلیات کا مواد این جراثیم کا تریاتی ہوتا ہے جنہیں کمی الفائے بھرتی ہے۔

دصحیح بناری، کتاب بده الحلق، باب ذکر الملائکة، بعلد4، صفحه 111، حدیده 3208، دارهلوی النهاقة، مصر) جدید سائنس مجمی مجمی مجمی مجمی مجمی مجمی سے کہ چار ماہ بعد جنین میں جاندار والی حرکات پیدا ہو جاتی جیں۔ چندا نثر نیٹ میں موجود سائنسی اعتشاقات چیش خدمت جیں:

ایک جگدے:

باب مغتم: دمريت

Science has verified that after about 120 days, the foetus can think; express emotions, as well as a few other things.

(http://islam4parents.com/2008/07/teaching-your-foetus/)

ایک جگدے:

The Ruh(soul)enters the foetus at 120 days (4 months) from conception.

(http://www.my-journal.com/jrn/md\_\_1/jrn\_\_18775/dt\_\_1297411200)
مشہورانٹرنیٹ سائنیٹ ویکیپیڈیامل ہے:

Week 16 to 25: A woman pregnant for the first time typically feels fetal movements at about 21 weeks, whereas a woman who has already given birth at least two times i.e. a multiparous woman) will typically feel movements by 20 weeks. By the end of the fifth month, the fetus is about 20 cm (8 inches)

(http://en.wikipedia.org/wiki/Human\_fetal\_development#Week\_16\_to\_25)

ایک سائیٹ پر 18 ہفتوں کے بعد جو بچے کی حرکت ہوتی ہاس کے متعلق ہے:

Tiny air sacs called alveoli begin to form in lungs and the vocal chords are formed. Baby goes through the motions of crying but without air doesn't make a sound; yet. Your baby may have the same awake and sleep patterns of a newborn. Baby will

have a favorite position for sleep and recognizable active and rest periods.

(http://baby2see.com/development/week18.html)

#### دوسرى جگدايك سوجيس دنول كے بعدہے:

Her chest moves up and down to mimic breathing. Her blood vessels are visible through her thin skin, and her ears are now in their final position, although they're still standing out from her head a bit.

(http://www.babycentre.co.uk/pregnancy/fetaldevelopment/18weeks/)

طاہر منیر صاحب کے مطابق وہاں میں اس سینٹر کے متعلقین سے ملا توانہوں نے عجیب وغریب انکشافات کے اور منیر صاحب کے مطابق وہاں میں اس سینٹر کے متعلقین سے ملا توانہوں نے عجیب وغریب انکشافات کے اور شام کی اور شام کے اور شام کی توان کے اور شام کے اور شام کی توان کے اور شام کی توان کے اور شام کی توان کے اور شام کے اور شام کی توان کی توان کے اور شام کی توان کے اور شام کی توان کے اور شام کی توان کی توان کی توان کی توان کے اور شام کی توان کے اور شام کی توان کی تو

کی کمی یازیادتی ہوجائے گی،اس کی وجہ ہے وہ اندرونی ورم ( Viginal Inflammation )، کمر کا درد (backache)،اعصابی کمزوری اور کھچاؤ کا مستقل شکار رہیں گی۔

طاہر صاحب فرمانے لگے، جب میں نے بیہ کیفیت خانہ دار عور توں میں ویکھی تو واقعی جنہوں نے سنت سے اعراض کیا ہوا تھا،ان کی حالت بالکل ولی ہی تھی۔ (ماعوداز سنت نبوی اور جدید سائنس، مصنف حکید طاری محمود چھتائی)

پہ التھ سے کھانا کھانے کے فوائد: کھاناہاتھ سے کھاناست ہے جس کے فوائد کی سائنسی تحقیقات سے عباب ایک طرفہاتھ سے کھانے کو متعدد عباب ایک طرفہاتھ سے کھانے کو متعدد قتم کی بیاریوں سے بچاؤ، ہاضے کی بہتری اور احساس مسرت کا سبب قرار دیا ہے، وہیں وزن کم کرنے کے خواہش مندول کیلئے بھی اس طریقے کو نہایت مفید قرار دیا ہے۔ حال ہی میں سائنسی جریدے کلینیکل نیوٹریشن میں شائع ہونے والی ایک تحقیق میں بتایا گیا کہ ٹائپ ٹو ذیا بیلس کے شکار افراد عموماً عبلت میں کھانا کھاتے ہیں اور تیزی سے خوراک نگلنے کے علاوہ ضرورت سے زائد کھانے کی وجہ سے بھی الن کی بیاری میں شدت کا خدشہ رہتا ہے۔ بیا فراد بھی یا کا نے سے کھانے کو ترجیح دیے ہیں، جبکہ اگریہ کھانے کی وجہ سے بھی الن کی بیاری میں شدت کا خدشہ رہتا ہے۔ بیا فراد بھی یا

ہاتھ ہے کھانا کھانے کی صورت میں نہ صرف قدرتی طور پر کھانے کی رفتار معتدل ہو جائے گی بلکہ ضرورت ہوئے کے ۔ ہاتھ ہے کھانے اور ہاضے کی بہتری کا تعلق بیان کرتے ہوئے ماہرین نے بتایا کہ جو نہی ہم کھانے کو چھوتے ہیں تو عصبی خلیوں کے ذریعے دماغ کو غذا کے متعلق پیغام پہنچتا ہے، اور پوراجم کھانے کے عمل اور اسے ہضم کرنے کے عمل کیلئے تیار ہو جاتا ہے۔ جس طرح ہاتھ سے کھانے کی صورت میں جسم غذا کو قبول کرنے کے لئے تیار ہو تا ہے دھاتی اشیاء اور چچ کا نئوں سے وہ ممکن نہیں۔ بہی وجہ ہے کہ ہاتھ سے کھانے والے ناصرف معتدل رفتار سے کھاتے ہیں بلکہ خوراک کو بہتر طور پر چہاتے ہیں اور ان کا جسم بھی اسے ہضم کرنے کیلئے بہتر طور پر چہاتے ہیں اور ان کا جسم بھی اسے ہضم کرنے کیلئے بہتر طور پر جہاتے ہیں اور ان کا جسم بھی اسے ہضم کرنے کیلئے بہتر طور پر نجات کی صورت میں سامنے آتا ہے۔

ماہرین کا کہناہے کہ ہاتھ سے کھانے کے نوائد کا اندازہ بوری طرح تب بی ہو سکتا ہے جب آپ اسے اپنی روز مرہ زندگی کالازمی حصہ بنائیں۔ ہاتھ سے کھانا کھانے والوں کیلئے یہ بھی ضروری ہے کہ اپنے ناخن ہروقت تراشیں اور ہاتھوں کی صفائی کا کمل خیال رکھے۔

روزنامہ ڈیلی پاکستان میں ہے: لندن (نیوزڈیسک) ہاتھ سے کھانا کھانا ہماری فد ہبی تعلیمات اور معاشر تی روایت کاحصہ ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ مغرب سے مغلوب ہو کر آج ہم سے اکثر کانٹوں اور چچوں سے کھانا کھاتے ہیں۔ کیا آپ نے بھی سوچاہے کہ ہاتھ سے کھانا کھانے کے ویجھے حکمت کیا ہے؟، اگر نہیں تو ہم آپ کو یہاں اس کے طبی فولند سے آگاہ کرتے ہیں۔ اس کے طبی فولند سے آگاہ کرتے ہیں۔

توانائی کا توازن: آئروے وک (نباتاتی) طب کے مطابق انسانی زندگی یا توانائی کا انحصار پارٹی چیزوں پہ ہے اور اس جزوتر کیبی سے اٹھیوں کو تشبیہ وی جاتی ہے ، بینی اٹلو ٹھا آگ، شہادت کی اٹٹلی ہوا، بڑی اٹٹلی آسان، رنگ والی اٹٹلی زمین اور سب سے چھوٹی اٹٹلی کو پانی سے جوڑا جاتا ہے۔ ان میں سے کسی بھی چیز کی کی انسان کے لئے خطرناک تابت ہو سکتی ہے ۔ لنداجب ہم کھانا کھاتے ہیں تو تمام اٹٹلیاں اکھٹی ہو جاتی ہیں، جو غذا کو مقوی بناکر ہمیں متعدد بیاریوں سے محفوظ رکھتی ہیں۔

نظام انبضام کی بہتری: انسانی جسم میں چھونے کا احساس نہایت طاقت ور اثر پذیری رکھتاہے ، لہذا جب ہم ہاری انگلیاں کھانے کو چھوتی ہیں ، تو دماغ کو یہ سکنل ملتاہے کہ ہم کھانا کھانے گئے ہیں اور دماغ سے معدے کو سکنل پہنچتاہے اور یوں معدہ کھانے کو ہمنتم کرنے کے لئے تیار ہوجاتاہے۔

کھانے پر دصیان: ہاتھوں سے کھانے سے کھانے کی طرف توجہ مخصوص ہوجاتی ہے۔ یوں کھانے سے آپ کو کھل توجہ کھانے پر رکھنا پڑتی ہے ، جس سے آپ نہ صرف مناسب مقدار میں کھانا کھائیں سے بلکہ کوئی معتر چیز مرنے پراسے فوری پکڑ بھی لیس سے۔

منہ کا جلنا: ہاتھ درجہ حرارت سینسر بھی ہوتے ہیں، جب آپ کھانے کو چھوتے ہیں، توا کروہ بہت زیادہ کرم ہے، تو آپ اے منہ میں نہیں لے جائیں مے، یول آپ کا منہ جلنے سے نکی جائے گا، بصورت دیگر چھی سے کھانے سے آپ درجہ حرارت کا درست اندازہ نہیں لگا سکیں گے اور منہ جلا جیٹھیں گے۔ (Dailypaksitan 20 August 2014) ﴿ الكليول كے بوروں پر جراحيم كش پروئين: حضرت عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنهمات روايت بها سكر الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عليه وسلم في فرمايا" إذا أكل أحد كُور طعامًا، فلا يُمّسَحُ يَدَدُو حَتَّى يَلْعَقَهَا، أَوْيُلْعِقَهَا" ترجمه: جب تم ميں سے كوئى كھانا كھائے تو وہ اپنا ہاتھ نہ بو نحجے يہاں تك كه اسے (انگليال) چائ لے يا چٹوالے۔

(صحيح مسلم، كتاب الأشرية، ياب استحياب لعن الأصابع والقصعة. . ، جلد 3، صفحه 1605 ، حديث 2031 ، دار إحياء التراث العربي، بيروت

کھانے کے بعد انگلیاں چائے کا تھم پنیمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ صدیاں پہلے دیااوراس میں جو حکمت کار فرماہ اس کی تصدیق طبتی سائنسدان اس دور میں کررہے ہیں۔ جرمنی کے طبتی ماہرین نے شخقیق کے بعدیہ اخذ کیا ہے کہ انسان کی انگلیوں کے پوروں پر موجود خاص قسم کی پروٹین اے دست، قے اور ہینے جیسی بیاریوں سے بچاتی ہے۔ ماہرین کے مطابق وہ بیکٹیر یا جنہیں ''ای کولائی'' کہتے ہیں، جب انگلیوں کی پوروں پر آتے ہیں تو پوروں پر موجود پروٹین ان مصر صحت بیکٹیر یا کوختم کر دیتی ہے۔ اس طرح یہ جراشیم انسانی جسم پررہ کر مصر اثرات پیدا نہیں موجود پروٹین ان مصر صحت بیکٹیر یا کو ختم کر دیتی ہے۔ اس طرح یہ جراشیم انسانی جسم پررہ کر مصر اثرات پیدا نہیں کرتے خاص طور پر جب انسان کو پسینہ آتا ہے تو جراشیم کش پروٹین متحرک ہو جاتی ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ اگر یہ پروٹین نہ ہوتی تو بچوں میں ہیفے ، دست اور تے کی بیاریاں بہت زیادہ ہو تیں۔ (بدد نامہ دو الحد وقت کے۔ 30 ہوں کی بیاریاں بہت زیادہ ہو تیں۔ (بدد نامہ دو الحد وقت کے۔ 30 ہوں کے دوروں کو کھوں کی سے دست اور تے کی بیاریاں بہت زیادہ ہو تیں۔ (بدد نامہ دو الحد وقت کے۔ 30 ہوں کا کھوں کی سے دست اور تے کی بیاریاں بہت زیادہ ہو تیں۔ (بدد نامہ دو الحد وقت کے۔ 30 ہوں کی کھوں میں ہیفے ، دست اور تے کی بیاریاں بہت زیادہ ہو تیں۔ (بدد نامہ دو الحد وقت کے۔ 30 ہوں کیاریاں بہت زیادہ ہو تیں۔ (بدد نامہ دو الحد وقت کے۔ 30 ہوں کیاریاں بہت زیادہ ہو تیں۔

## منتقبل میں سیکولرازم اور دہریت کے فروغ کے اسباب

تاریخ میں جو سیکولرازم اور دہریت کو فروغ ملااس کے اسباب توآ گے بیان ہو نگے اور یہ بھی ثابت کیا گیا کہ مذہب اسلام میں کوئی ایسی خامی نہیں جو دہریت کی بنیاد بن سکے ۔ فی زمانہ اور مستقبل میں جو مسلمانوں میں دہریت کو کچھ فروغ مل رہاہے یا ملے گااس کی چند وجوہات جو راقم الحروف کے ذہن میں جیں وہ تحریری شکل میں چیش کرتاہوں۔ اگر میں ان اسباب پر تفصیلی لکھوں توایک پوری کتاب لکھ سکتاہوں، لیکن فی الوقت مختفر اتحریر کرتاہوں تاکہ عوام اور دیریں دار طبقہ اس تحریر سے استفادہ کر سکیں اور دہریت کے فروغ کوروک سکیں۔

﴿ میڈیا: فی زمانہ ہم و کھے رہے ہیں کہ میڈیا آزاد خیالی کو بہت فروغ دینے کے ساتھ ساتھ دین دار طبقہ کو بدنام کررہا ہے۔ معاشرے کے ہر شعبہ میں برائیاں عام ہیں لیکن دینی شعبہ میں اگر کسی سے کوئی غلطی ہوجائے تومیڈیااس کی خوب تشہیر کرکے لوگوں کو دینی لوگوں سے دور کرتا ہے۔ میڈیاکا ایسا کرناکئ وجوہات کی بناپر ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ کئی این جی اوزاور کفاران کو ایسا کرنے پر ایک وجہ تو یہ ہے کہ کئی این جی اوزاور کفاران کو ایسا کرنے پر

مالی مدد کرتے ہیں۔اسلامی تہواروں کو میڈیانے ایک تفریخ کا نام دے دیاہے اور اس میں بلہ گلہ کر نااپنامعمول بنا لیا۔ر مضان ٹرانسمیشنز (Transmission) میں جابل فنکاروں کا دینی پروگرام کر ناہر سال عام ہورہاہے۔ان پروگراموں کا عام کر نابیہ باور کرواناہے کہ معاشرے کو علماء کی حاجت نہیں۔اگر کسی پروگرام میں علماء کو بلاوائیں گے تو مختلف مسالک کے علماء کو اکٹھاکر کے اختلافی مسائل چیٹر کر لڑوائیں گے اور عوام کو دین سے دور کیا جاتا ہے۔

ﷺ **این۔ جی۔ اوز اور سول سوسائٹی:** سیکولرازم اور دہریت کے فروغ میں فی زمانہ اور مستقبل میں اہم کر دار بے دین این جی اوز (NGOs)اور سول سائٹی (Civil-Society)کا ہے۔

پاکستان میں چھوٹی جھوٹی ہزاروں کے حساب سے این جی اوز بنی ہوئی ہیں اور کئی سالوں سے انگریزوں کی سرپرستی میں کام کررہی ہیں۔ یہ بظاہر ملک وعوام کے ہمدرد، خیر خواہ بنتے ہیں لیکن در حقیقت اس کے دشمن اور اسے نقصان پہچانے میں کوئی قصر نہ چھوڑنے والے ہیں۔ غریبوں، مظلموں کی مدد کے بہانے چھوٹی چھوٹی این جی اوز بناکر فنڈ کھانااور ملک واسلام کے خلاف زہر اگلناان کا و تیرہ ہے۔

انہی این جی اوز نے مل کر ایک نیا گروہ تھکیل دیاہے جس کا نام ''سول سوسائٹ'' ہے۔اس سول سوسائٹ کا مختصر تعارف کچھ یوں ہے: نام سول سوسائٹ تعداد ہیں پچپیں سے لے کر چالیس یا پچپاس تک، پچپان ند ہی جماعتوں دین مدارس اسلامی شعائر کی زبر دست مخالفت، کام چھوٹی چھوٹی جلوسیاں اور دھر نیاں، نظریہ مادر پدر آزاد خیالی اور ڈین مدارس اسلامی شعائر کی زبر دست مخالفت، کام چھوٹی جو سیاں اور دھر نیاں، نظریہ مادر پدر آزاد خیالی اور ڈالر خوری۔اس سول سوسائٹی میں وہی بڑے سیکولر بے دین قشم کے لوگ ہیں جن میں بعض ایسی شخصیات ہیں جو قانونی اور سیاسی لحاظ سے معروف ہیں۔ غور کریں تو یہ سول سوسائٹی کی تنظیمیں نان ایشوز کو بڑا ایشوز بنا کر پوری د نیامیں ایساواو یلامچاتی ہیں کہ جس سے پاکستانی معاشر سے اور اور اسلام کا تشخص بدنام ہوتا ہے۔

پاکستان میں اس وقت بہت سی این جی اوز اسلامی سزاؤں کا نفاذ روکنے، سزائے موت ختم کروانے، ماحولیات کاروناروکر کالا باغ ڈیم کی تغمیرر کوانے ، دستاویزی فلمیں بناکر عالمی سطح پر پاکستان کی ساکھ بگاڑنے ، عریانی اور فحاشی کو فروغ دینے ، تشمیر میں لا کھوں مسلمانوں کا قتل عام بھول کر بھارت سے محبت کی پیپنگیں بڑھانے اور سب سے بڑھ کر رید کہ اسلام کو بدنام کرنے میں مصروف ہیں۔ جس کے لئے انہیں ملک واسلام دھمن غیر ملکی قوتوں کی جانب سے بھاری فنڈنگ ہور ہی ہے، لیکن آج تک کسی نے بھی ان کے گھناؤنے کر دار کوسامنے لانے اور ان کاکڑااحتساب کرنے کی زحمت گوارانہیں کی۔تاریج گواہ ہے کہ جب بھی بھی پاکستان میں توہین رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کاسانحہ ہوااور جرم ثابت ہو گیا تو ملزمان کے د فاع کے لئے کوئی نہ کوئی این جی اواٹھ کھڑی ہوئی، لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خاکے شائع کرنے کی گھناؤنی حرکت کی گئی اور شیطان کے چیلے ملعون میری جان نے قرآن پاک جلانے کی گھناؤنی حرکت کی توان تمام این جی اوز کی زبانوں پر تالے پر گئے۔پاکستان میں توہین رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قانون کو کالا قانون کہنا والا سلمان تا ثیر مختل ہوا تو بہت سی این جی اوز کے دلوں سے ہدردی کے چشمے پھوٹ پڑے، لیکن جب پاکتان میں امریکہ، اسرائیل اور بھارت نے دہشت گردی کروائی، ہزاروں پاکستانیوں کو شہید کیاتو یہ این جی اوز خاموش تماشائی بنی رہیں اور کسی کی زبان ہے ایک لفظ بھی نہ نکلا۔ برمامیں بدھ مت کے دہشت گردوں کے ہاتھوں لا کھوں مسلمانوں کی شہادت ان این جی اوز کے لئے معمولی بات ہے۔ان این جی اوز کوبیہ نظر نہیں آتا کہ امریکہ اور برطانیہ میں جرائم ،ریپ اور بے راہروی کی شرح کیاہے ؟ان ممالک میں ہر

سال چودہ سال تک عمر کی کتنے لا کھ بن بیای لڑ کیاں ناجائز بچوں کی مائیں بن جاتی ہیں، نیکن بیہ این جی اوز پاکستان میں ہونے والے سی ایک بھی واقعہ کے مجر مول کو سزاد لانے کے لئے بچھ کرنے کی بجائے عالمی سطح پر یوں آہ و بکاہ کرتی ہیں جیسے پاکستان نے کسی دوسرے ملک پرایٹمی حملہ کر دیاہو۔ان این جی اوز نے مختاراں مائی کواپٹاآ لہ کاربنایا،اس کے ذربیعے خود اربوں کمائے اور اسے کروڑوں کا مالک بتادیا، بدلے میں اس نے درجنوں ممالک میں جاکر پاکستان کو بدنام کیا۔ان این جی اوز کو بیہ بھی نظر نہیں آتا کہ پاکستان میں کئی منظم گینگ ننمے ننمے معموم بچوں کو اغوا کر کے یا پھر لاوارث بچوں کو حاصل کر کے انہیں معذور کرتے اور پھر سڑ کوں پر پپینک کر ہمیک منگواتے ہیں، کیکن ہر وہ پہلو منرور نظر آجاتا ہے جس سے پاکستان ادر اسلام کو ہرنام کیا جاسکے، پاکستان میں بے راہ روی، فحاشی اور عریانیت کو فروغ دیؤ جاسكے۔اكر مجمى د كھلاوے كے طور ير ملك كے لئے لكلے بھى تو قار ميلٹى كے طور ير نيكن جب الكريزوں كااشارہ آئے کہ اسلام اور علماء کے بارے میں زبان درازی کرنی ہے تو پھریہ پورے زور وشورے نکلتے ہیں۔ یبی وجہ ہے کہ ناموس رسالت کی بات ہو، کہیں مسجد و مدرسہ میں وہشت مردی ہویہ آپ کو نظر نہیں آئے مے ، چیچن خواتین کے مخل اور خوا تین کو زند وور محور کرنے کے واقعات پر کسی این جی اونے همعیں روشن نہیں کیں۔ یہ نظر آئی سے تو کسی محستاخ کی برسی پر مسی کا فرکے محل ہونے کے احتجاج میں ، کوئی عورت اگر تھرے کسی کے ساتھ بھاگ جائے تو فقط اپنی این جی او چلانے کے لئے اس کی جمایت کرتے اس کے والدین کو ظالم ثابت کرتے ہوئے۔ کفار اس سول سوسائی اور این جی اوزے فقط انتشار پھیلانے کا بی کام نہیں لیتے بلکہ حساس اواروں کی معلومات لے نے کے لئے مجمی استعال

میڈیا کی بڑی تعداد اس سول سوسائٹی اور این جی اوز کی جمایتی ہے اور ان کو سول سوسائٹی کی تشمیر کے لئے ام میڈیا کی جمایتی ہے اور ان کو سول سوسائٹی کی تشمیر کے لئے ام میں رقم دی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وو چار سول سوسائٹی والے کسی مسئلہ یر احتجاج کررہے ہوں سے تو اخبار وں کی سرخیوں اور خبر وں کی میڈلائن میں اس کاچرچاہور ہاہوگا۔

 میں ایک بہت بڑی تعداد دنیاوی پڑھے لکھے لوگ ہیں کہ دین کی اتنی سمجھ نہ ہونے کے سبب دہریوں کے فریب میں آگئے۔

قار ئین خود فیصلہ کریں کہ دنیاوی تعلیم میں دینی تعلیم ایک فارمیلٹی ہے اور اسے مزید کم سے کم کیا جارہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک ڈاکٹر ،انجینئر وغیر ہ فقط اپنے تعلیمی نصاب کوپڑھ لے تواسے دین کے مکمل فرائض کا بھی پتة نہ چلے گاچہ جائیکہ ان کو واجبات و سنن مستحبات اور حلال و حرام کا پتہ چلے۔

زندگی کوپیے کمانے میں اس قدر مگن کردیا گیاہے کہ ابہر کی کے پاس دوچار گھنے میڈیادیکھنے کا تو وقت ہے لیکن چند منٹوں کے لیے قرآن و تغییر اور حدیث و فقہ پڑھنے کا نہ وقت ہے اور نہ دلچپی۔المیدیہ یہ ہے کہ جورزق کمایا جارہاہے وہ بھی شرعا حلال ہے یا حرام اس بارے میں بھی علم نہیں۔اگر کوئی بیوی کو طلاق دینے جاتا ہے تو نہ اسے خود طلاق کے بادجود کہہ طلاق کے بادے میں شرعی احکام پنہ ہوتے ہیں اور نہ ان اشٹام فروشوں کو جو اکٹھی تین طلاقیں دلوانے کے باوجود کہہ رہے ہوتے ہیں نوے دن کے اندر صلح ہوستی ہا وریو نین کو نسل والوں کا یہ حال ہے کہ وہ دس سال پہلے کی ہوئی تین طلاقوں کے باوجود یہ کہ کر صلح کر وادیتے ہیں کہ ہم نے طلاق ہی نافذ نہیں کی اس لیے طلاق نہیں ہوئی۔علاقہ کے سیای لوگوں اور پنچاکیتوں میں ایسے ایسے غیر شرعی فیصلے ہوتے ہیں کہ سن کر جیرائگی ہوتی ہے کہ یہ لوگ کیسے مسلمان ہیں کہ اسلام کے بدیجی مسائل کا بھی ان کو پنھ نہیں۔

لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ رزق و ترقی صرف دنیاوی تعلیم میں موقوف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دینی مدارس میں زبردسی دنیاوی تعلیم گھسانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ڈاکٹر کویہ نہیں کہاجاتا کہ تھوڑی و کالت بھی پڑھ لواور و کیل کویہ نہیں کہاجاتا کہ بچھ انجینئر نگ کی کتابیں پڑھ لوایہ دنیاوی شعبے صرف اپنی خاص تعلیم کے گرد گھومتے ہیں جس کی وجہ سے اپنی فیلڈ میں اسپیشلسٹ کہلاتے ہیں اور دینی طلباء کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی ہز سکھنے کا ذہن دیے ہیں تاکہ نہ صحیح طرح دینی تعلیم سمجھ آئے نہ دنیاوی، پھر ایک عالم دین کو دنیاوی ہنر سکھنے کا ذہن دینا بھی عجیب ہے کہ جب کوئی اس سے دین کا مسئلہ پوچھنے جائے تو وہ ویلڈ نگ کرنے گیا ہویا واشنگ مشین صحیح کرنے ۔

پھر جنہوں نے دین تعلیم حاصل کی ہوتی ہے ہید د نیادار جوان کے ساتھ ظلم کرتے ہیں وہ بھی سب کے سامنے عیاں ہے۔امام مسجد کی شخواہ اتنی ہے جنتنی عام لو گوں کے بیچے بازار سے گولیاں ٹافیاں لے کر کھا جاتے ہیں۔درس نظامی کرنے کے بعد بھی سرکاری اداروں میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں۔حکومت اسکولوں کے قیام اور اس میں بہتری اور سہولتوں کا تو نہ صرف سوچتی ہے بلکہ اس پر اربوں روپے لگاتی ہے کیکن مدارس کا کوئی پر سانِ حال تہیں۔مدر سین کے شخواہ انتہائی معمولی ہیں۔مدارس میں دینی تعلیم مفت ہوتی ہے اس کے باوجود چند فیصد لوگ اس میں زیر تعلیم ہیں اور دنیاوی تعلیم جس میں دن بدن فیسیں زیادہ سے زیادہ ہور ہی ہیں ان کو ترقی مل رہی ہے۔درس نظامی کے بعد ایسانہیں ہوتا کہ کوئی نو کری نہ ملے نہ ہی آج تک کوئی عالم بھو کا مراہے یا کسی نے خود کشی کی ہے۔اس کے برعکس لا کھوں روپے لگا کر دنیاوی تعلیم حاصل کر کے معمولی سے نو کریوں کے لیے دھکے کھانامنظور ہے لیکن عالم بننا گوارہ نہیں۔ ہمارے معاشرے میں رشوت میں سب سے بدنام پولیس کا محکمہ ہے اس کے باوجود ایک معمولی سے نوکری ہو تو ہزاروں لوگ درخواسیں جمع کرواتے ہیں اور نوکری حاصل کرنے کے لیے ایڑھی چوئی کا زور لگاتے ہیں،حالانکہ پنۃ ہوتاہے کہ اس محکمہ میں حلال روزی کمانا بہت مشکل ہے۔اس کی وجہ یہی ہے کہ دینی تعلیم کوپر کشش نہیں بنایا گیا ۔ورنہ اگر ہر عالم کی تنخواہ پچاس ہزار سے ایک لاکھ ہوتو سکولوں سے بڑھ کر مدارس کی تعداد ہو جائے۔لیکن ایساہو نہیں رہاجس کا نقصان ہم اپنی آئکھوں ہے دیکھ رہے ہیں۔ بچی تھجی چیز اہل علم حضرات کی عزت تھی جو میڈیااور سیکولر لوگوں کے سبب محتم ہوتی جارہی ہے۔اب عام عوام بھی دین والوں پر پھبتیاں تستی ہےاور پورے ملک میں جو مسائل چل رہے ہیں ان کا ذمہ دار کریٹ حکمر انوں کو نہیں بلکہ علاء کو تھہر اتی ہے۔ایسے حالات میں دین دار طبقہ تو ثابت قدم رہ سکتا ہے لیکن ان کی اولادیں ،ان کے رشتہ دار کیسے دین کا علم سکھنے کی طرف راغب ہوں گے ؟ یوں رفتہ رفتہ دینی تعلیم مزید کم سے کم ہوتی جائے گی اور پھر وہ وقت آئے گاکہ مستند علاء باقی نہ رہیں گے جيها كه بخارى ومسلم كى حديث بإك ب ' وعَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ عَمْرِ و رَاضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إِنَّ اللَّهَ لا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِرَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ، وَلكِنْ يَقُبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا ; اتَّخَذَ النَّاسُ مُ وَسًا جُهَّالًا، فَسُيْلُوا فَأَفْتَوْ ابِغَيْرِ عِلْمِهِ، فَضَّلُوا وَأَضَلُّوا» "ترجمه: حضرت عبدالله بن عمر رضى الله تعالی عنہاے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اللہ عزوجل علم تھینچ کرنہ اٹھائے گا کہ بندوں

سے تھینے لے بلکہ علماء کی وفات سے علم اٹھائے گاحتی کہ جب کوئی عالم ندرہے گا، لوگ جابلوں کو پیشوا بنالیں سے ، جن سے مسائل ہو چھے جائیں سے ، وہ بغیر علم فتوی دیں ہے ، خود ممر اہ ہوں سے اور دو مروں کو ممر اہ کریں ہے۔

رصحيح البخاري، كتاب العلم، باب: كوف يقيض العلم، جلد 1 ، صفحه 31 ، حذيبي 100 ، دارطون التجاة \*صحيح مسلم ، كتاب العلم ، باب رابع

العلم وقيضه وظهوم الجهل والفتن في آبحر الزمان، جله 4، صفحه 2058، حديث 2673، وامرإحها والتراث العربي ، بيروت )

لوگ دین سے دور ہو کر دہریت کا شکار ہوئے۔ فی زمانہ تھی لوگ فرقد واریت سے ننگ آکردین سے دور ہو رے ہیں۔اسلام نے سختی سے فرقد واریت کوای وجہ سے روکاہے کہ بے دینی عام ند ہو۔ ہم محابہ کرام وتابعین اوران کے بعد آنے والی شخصیات کا جائزہ لیں توبیہ معنرات گمر اہ لوگوں پر شدید سختی کرتے ہتے کہ عام لوگ ان گمر اہول کے فتنوں سے محفوظ رو تکیں۔لیکن جوں جوں نو گوں میں دینی علم کی کمی آئی مئی اور لو گون کو حق و باطل یعنی سیجے و مگراہ عقائد کی تمیز ختم ہونی تکی تواب صورت حال ہے ہے کہ عوام توعوام صاحب اقتدار لوگ بھی فرقہ واریت کو ختم کرنے ک بالکل کوشش نہیں کررہے جس کی وجہ ہے آئے دن نئے نئے فرقے وجود میں آرہے ہیں اور عوام مگر اہوں کے خلاف بھی بات سننے کو تیار نہیں۔اگرآج بھی ہمیں اور بعد ہیں آنے والی نسلوں کو سمجے عقائد کا علم ہو جائے توان فتنوں کا دروازہ بند ہوسکتا ہے لیکن اس طرف نہ حکومت کو توجہ ہے اور نہ عوام کے پاس اس طرف توجہ دینے کی فرصت ہے۔ آج کوئی غیر ڈاکٹر،وکیل،انجینئر وغیرہ اینے آپ کوان میں سے کسی کی طرف منسوب کرے تواس کے خلاف قانونی کار وائی ہوتی ہے لیکن جو جاال و تمر اہ خود کو عالم ومفتی کہے تواہے کوئی ہو جھنے والا نہیں ہوتا۔ شرک وہدعت، جہاد جیسے اہم موضوعات پر جس کاول جاہتاہے وہ قرآن و صدیث اور تعلیمات اسلاف سے ہٹ کرلین الگ بی تحریف محرے لوگوں کو تمراہ کرتا ہے۔ ہر تمراہ فرقہ اسپنے فرتے کو صراط منتقیم پر ثابت کرتے ہوئے ایڑھی چوٹی کازور لگا کر سیجے عقائد و نظریات کو باطل ثابت کرتا ہے۔ جب سیح عقائد والے ان فتنوں کا جواب دیں اور لوگوں کے سامنے عمر ابوں کے عقلاً پیش کریں تولوگ اے فرقہ واریت کہتے ہیں۔جس طرح عوام میں حق و باطل کی تمیز ختم ہوتی جاری ہے ، سیج عقائذ کی وضاحت کو فرقہ داریت کہا جارہاہے مستعقبل میں بیہ نظرید مزید عام ہو گااور فرقہ واریت کے عام ہونے کے سبب عوام دین سے مزید دور ہوگی۔

ہمیشہ رہے ہیں اور رہیں گے لیکن فی زمانہ اور مستعتبل میں کئی جاہل جن کو آتا جاتا پچھے نہیں وہ بڑے عالم بن کر لوگوں کو غلط الطمسئلے بیان کرے محمراہ کررہے ہیں اور کرتے رہیں ہے۔ کئی جابل پیروں کی کر تو توں سے پیری مریدی کا تعظیم شعبہ نہ صرف بدنام ہوابلکہ بہت عوام تصوف وطریقت ہے دور ہو گئی ہے۔ بعض مقررین کو پہند ہی نہیں کہ د نیامیں کیا ہور ہاہے ،عوام کے اذبان کس قسم کے ہیں،ان کی کل کا تنات ان کے وہ مقتدی ہیں جوان کا خطاب سنتے اور ان کے ہاتھ چو متے ہیں، یہ مقتدی جو بات ان سے کہد دیں بغیر محقیق کیے ان باتوں کو مان کیتے ہیں اور جو شریر مقتدی کسی دو سرے عالم یا تحریک کے خلاف جھوٹ و بہتان باندھے فور ااسے تسلیم کرتے ہوئے منبری بیٹھ کرعوام کو علاء و دینی تحریکوں ے متنفر کرتے ہیں۔ بعض ایسے ہیں کہ اگر کوئی ان سے مسئلہ یو چھے تو ڈانٹ دیتے ہیں اور شیطان ایسے سائل کو قابو کرکے اسے دین و علماء سے دور کرویتا ہے۔ بعض ایسے ہیں جن کو کوئی اچھاہی نہیں لگتاان کا کام ہر نسی عالم پر تنقید كرنابوتا ہے،اپنے مقتدیوں كوہر عالم كے خلاف ہاتيں كر كے پہلے ان سے بد نكن كرتے ہيں پھر جب ان كى بدعملى عوام میں تھکتی ہے تو دوسرول سے تو عوام پہلے کی بدگمان ہوتی ہے اس حضرت سے بھی بد ظن ہو کر وین سے دور ہوتی ہے۔ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ شا گردوں کومار تا،ان پرعدم شفقت کر ناان کی عادت ہوتی ہے ، کئی شا گرداستادوں کے اس طرح کے رویے سے بد نکن ہو کر وین تعلیم چھوڑ جاتے ہیں۔لنداوین دار طبقہ کو بھی سوچنا چاہیے کہ اس پر فنتن دور میں ہمارا کردار کیساہو ناچاہیے ؟؟؟؟؟

### د ہریت کی تاریخ

تاریخ کامطالعہ کریں توالحادے فروغ میں پور پین لوگوں کا بہت ہاتھ رہاہے اور موجودہ دور میں بھی سب سے زیادہ الحادے گڑھے میں پورپ کے پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ لبرازم، سیولرازم کی تفصیلی تاریخ پچھے یوں ہے:

لبرل ازم: آخویں صدی عیسوی تک اس لفظ کا معنی ایک آزاد آدی ہی تھا۔ بعد بیس بید نفظ ایک ایسے شخص کے لیے بولا جانے نگاجو فکری طور پر آزاد، تعلیم یافتہ اور کشادہ ذہن کا مالک ہو۔ اشار جویں صدی عیسوی اور اس کے بعد اس کے معنوں میں خدا یا کسی اور مافوق الفطر ت جستی یا مافوق الفطر ت ورائع سے حاصل ہونے والی تعلیمات سے آزادی بھی شامل کرلی گئی، یعنی اب لبرل سے مراد ایسا شخص لیا جانے نگاجو خد ااور پیٹمبروں کی تعلیمات اور غربی اقدار

کی پابندی سے خود کو آزاد سمجمتنا ہواور لبر لزم سے مرادای آزادروش پر جنی وہ فلسفہ اور نظام اخلاق و سیاست ہواجس پر کوئی مروہ یا معاشرہ عمل کرے۔ یہ تبدیلی اٹلی سے چود حویں صدی عیسوی میں شروع ہونے والی تحریک احیائے علوم (Renaissance) لینن (re-birth) کین (Renaissance) کے اثرات یورپ میں پھیلنے سے آئی۔

برطانوی فلنی جان لاک (1704ء-1620ء) پہلا مخص ہے جس نے کبر لزم کو ہا قاعدہ ایک فلنفہ اور طرزِ فکر کی شکل دی۔ یہ محض عیسائیت کے مرقبہ عقیدے کو نہیں مانتا تھا کیو تکہ وہ کہتا تھا کہ بنی نوع انسان کو آ دم کے اس گناہ کی سزاایک منصف خدا کیوں کر دے سکتا ہے جوانہوں نے کیابی نہیں۔عیمائیت کے ایسے عقائد سے اس کی آزادی اس کی ساری فکر پر غالب آگئ اور مذہب چھیے رہ کیا۔ انتقاب فرانس کے فکری رہنما والنشیر ( 1778 م-1694ء)اور روسو (1778ء -1712ء)ا گرچہ رسمی طور پر عیسائی تنصے نگر فکری طور پر جان لاک سے متاثر ہتے۔ اعمی لوموں کی فکر کی روشنی میں انقلاب فرانس کے بعد فرانس کے قوانین میں فد ہی اقدار سے آزادی کے اختیار کو قانونی تحفظ و یا کیااور اسے ریاستی اُمور کی صورت کری کے لیے بنیاد بنادیا کیا۔امریکہ کے اعلانِ آزادی (American Declaration of Independence) میں بھی تتخص آزادی کی منانت جان لاک کی فکرے متاثر ہو کروی گئے ہے۔ (انسائیکلرپیڈیابریٹانیکا، دی پیڈیااد، او کسفروڈ کشنری)

سيكولرازم: عيمائى عقيدے كے مطابق خداكى ذات وقت كى قيداور حدود سے آزاد اور ماورا ب- تحريك احیائے علوم کے دوران بورب میں جب عیسائیت کی تعلیمات سے بے زاری پیدا ہوئی اور خدا کی انسانی زندگی میں وخل (جو کہ اصل میں عیسائی پاور بوں اور نہ جبی رہنماؤں کی خدا کی طرف سے انسانی زندگی میں مداخلت کی غیر ضروری، غیر منطقی، من مانی اور متشد داند توجید تھی ) کے خلاف بغاوت پیدا ہوئی تو کہا جانے نگا کہ چو نکہ خداوقت کی حدودے ماوراہے اور انسان وقت کی حدودے مقیدے، للذاانسانی زندگی کوسیکولر، بینی خداے جدا (محدود) ہونا جا ہیں۔اس لفظ کو با قاعدہ اصطلاح کی شکل میں 1846ء میں متعارف کروانے والا پہلا تحفص برطانوی مصنّف جارج جیکب ہولیوک(1817ء۔1906ء) تھا۔ اس مخص نے ایک بار ایک لیکچر کے دوران کسی سوال کا جواب دیتے ہوئے عیسائی مذہب اور اس سے متعلق تعلیمات کا توبین آمیز انداز میں مذاق اڑایا، جس کی باواش میں اسے چھ ماہ کی سزا بھکتنائ ی۔ جیل سے رہا ہونے کے بعد اس نے غرب سے متعلق اظہارِ خیال کے لیے اپنا انداز تبدیل کرلیا اور جار حانہ انداز کے بجائے نسبتاً ترم لفظ سیولرزم کا پرچار شروع کر دیا۔ (انسانیکلوبیڈیا ہوٹانیکا اور دی بیڈوا)

اس اصطلاح کے عام ہوجانے کے بعد پہلے برطانیہ اور پھر تمام پورپ اور ڈیا بھر بٹ سیکولرزم کے معنی بیہ ہوئے کہ انسانی زندگی کے و نیاہے متعلق آمور کا تعلق خدا یا فد ہب سے نہیں ہوتااور مزیدیہ کہ حکومتی معاملات کا خدا اور فد ہب سے نہیں ہوتااور مزیدیہ کہ حکومتی معاملات کا خدا اور فد ہب سے کوئی تعلق نہیں۔اس اصطلاح کے یہی معنی اب و نیا بھر میں انگریزی زبان کی ہر لغت اور انسائیکلوپیڈیا بھی یا ہے جاتے ہیں اور اس کے لرکہ لانے والے تمام کو گول کا اتفاق ہے۔لبر کزم کے مقابلے میں سیکولرزم نسبتائرم اصطلاح ہے۔

انسائیکلوپیڈیابر ٹانیکا کے مطابق بورپ کے ذہبی لوگوں میں بیر بھان جزیکر گیا تھا کہ وہ انسانوں کی فلاح و بہبود سے متعلق و نیاد کا مور کو نظر انداز کرتے ہے اور لوگوں کو خداسے تعلق جوڑنے کی اور ترک و نیا کی تعلیم دیتے ۔ اس رجمان کے خلاف و د محل پیدا ہوا اور بورپ کی تحریک احیاے علوم کے دوران میں سیکولرزم نمایاں ہوا اور لوگوں نے تدیّ تی میں زیادہ د لچپی لینی شروع کی ۔ اوسفر و د کشنری کے مطابق اول بیا کہ سیکولرزم سے مراد بی عقیدہ ہے کہ غذہب اور فر ہی خیالات و تصوّرات کو ارادتا کو نیاوی اُمور سے حذف کر دیا جائے۔ اس کی بور فی فلسفیانہ تو جی ہے کہ بیدا کی سیکولرزم معالمات کی نیامی فلاح و بہبود واور تو جی ہے کہ بیدا کی طور پر بی نوع انسان کی و نیامی فلاح و بہبود واور خوادر حیات بعد الموت پر ایمان سے انکار (لینی ان کے عقائد سے اخراج ) پر رکھی گئی ہے۔ دوم بیا کہ اس بارے میں فدا اور حیات بعد الموت پر ایمان سے انکار (لینی ان کے عقائد سے دی جارہی ہو ، فہ ہی عقائد اور فر ہی تعلیم کو آگے نہ برخائے ۔ و بہبر و کشنری کے مطابق سیکولرزم کے معنی ہیں: و نیاوی اُمور سے فر ہب اور فر ہی تصوّرات کا اخراج یا برخائے۔ و بہبر و کشنری کے مطابق سیکولرزم کے معنی ہیں: و نیاوی اُمور سے فر ہب اور فر ہی تصوّرات کا اخراج یا ۔ د خلی۔

سیولرازم اور لبرل ازم کا تعصیلی ہیں منظر: مندرجہ بالا دواصطلاحات کو کمل طور پر جائے کے لیے ضروری ہے کہ اس احول اور اُن حالات کا جائزہ لیا جائے جن کے باعث یہ اصطلاحات تھکیل پائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دقت مغربی اور مشرقی یورپ پر بُت پرست (مشرک) دومن بادشاہوں کی حکر انی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسان کی طرف اُٹھائے جانے سے قبل و نیا میں 30 یا 33 برس رہے۔ وہ بنیادی طور پر بن

اسرائیل کی طرف بھیج گئے رسول سے تاکہ ان کو تورات کی گمشدہ تعلیمات سے از سرِ نو آشا کریں۔ان کی اصل تعلیمات اِس وقت تقریباًناپید ہیں۔ موجودہ عیسائیت اوراس کے عقائد سینٹ پال کادین ہے جیسا کہ چیجے عیسائی ند ہب کے تعارف میں تفصیلی طور پر بیان کیا گیا۔ یہ محفی بنیادی طور پر کٹریہودی تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے اٹھا لیے جانے کے بعد یہ محفی عیسائی ہو گیا۔ یہ وہ محفی ہے جس نے لوگوں کے در میان (اپنے خوابوں اور مکاشفات کے ذریعے) اس عقیدے کو عام کیا کہ یہوع مسے خدا کے ہاں اس کے نائب کی حیثیت سے موجود ہیں اور قیامت کے روز لوگوں کے در میان فیصلے وہی کریں گے اور یہ کہ اب نجات اس محفی کو طبح گی جو یہوع مسے کی خوشنودی حاصل لوگوں کے در میان فیصلے وہی کریں گے اور یہ کہ اب نجات اس محفی کو طبح گی جو یہوع مسے کی خوشنودی حاصل کرے گا۔ یہی وہ محف ہے جس نے پہلی بار یہ تعلیم بنی اسرائیل کے علاوہ دو سری اقوام کو دینے کی بھی فیصت کی۔ بنیادی طور پر یہ وہ محف ہے جسے جدید اصطلاح کی زبان میں ہم سیولر کہہ سکتے ہیں۔ عیسائی مبلغین کی پہلی کا نفر نس 50ء میں منعقد ہوئی (جس میں سینٹ پال نے بھی شرکت کی) جس میں تورات کے گئادکامات کی پابندی کا نفر نس 50ء میں منعقد ہوئی (جس میں سینٹ پال نے بھی شرکت کی) جس میں تورات کے گئادکامات کی پابندی سے غیر اسرائیلیوں کو مستثنی کردیا گیا، البتہ اٹھیں زنا، بت پرستی اور خون آمیز گوشت کھانے سے منع کیا گیا۔اس وقت تک حضرت عیسیٰ کے خدا کے بیٹے ہو نے کاعقیدہ پیدائیں ہوا تھا۔

عیسائیت کے عقائد کی تعلیم اور اشاعت رو من دور میں ممنوع تھی اور مبلغین پر بہت تشدد کیا جاتا تھا۔ تشدّد کا عیسائیت کے عقائد کی تعلیم اور اشاعت رو من دور میں ممنوع تھی اور مبلغین پر بہت تشدد کیا جاتا تھا۔ تشدّد کی قولیت تھی ورنہ کارو بارِ مملکت پر انے رو من طریقے ہی پر چلتار ہااور اس معاطے میں کسی عیسائی عالم کا کوئی یہ عقیدے کی قبولیت تھی ورنہ کارو بارِ مملکت پر انے رو من طریقے ہی پر چلتار ہااور اس معاطے میں کسی عیسائی عالم کا کوئی یہ اعتراض ریکارڈ پر موجود نہیں ہے۔ عیسائیت کے سرکاری فذہب بن جانے کے باوجود مملکت کے سیکولر ہونے کی یہ پہلی مثال تھی۔ اس حکومتی سیکولرزم کی وجہ یہ تھی کہ سینٹ پال کی تعلیم کے مطابق عیسائی عقیدہ افقایار کرنے کے بعد ونیادی معاملات سے خدا کا تعلق ختم ہو کررہ گیا تھا۔ 325ء میں نیقیہ کے مقام (موجودہ ترکی میں از نک) پر تقریباً معادات سے خدا کا تعلق ختم ہو کے ، جضوں نے بحث مباحث کے بعد اس عقیدے کا اعلان کیا کہ حضرت عیسی علیہ السلام معاذ اللہ غدا کے بیٹے اور اس کی ذات کا حصہ ہیں (اس طرح حضرت عیسی کے خدا کے بیٹے ہونے کا عقیدہ پیدا کیا گیا)۔ معاذ اللہ غدا کے بیٹے اور اس کی ذات کا حصہ ہیں (اس طرح حضرت عیسی کے خدا کے بیٹے ہونے کا عقیدہ پیدا کیا گیا۔ گاتھ تقریباً کی طرز زندگی کے عادی شخصاس لیے انھوں مغربی پورپ میں رو من سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔ گاتھ جو کئہ قبائی طرز زندگی کے عادی شخصاس لیے انھوں نے کوئی مرکزی حکومت قائم نہیں کی جس کے نتیج میں مغربی چوکئہ قبائی طرز زندگی کے عادی شخصاس لیے انھوں نے کوئی مرکزی حکومت قائم نہیں کی جس کے نتیج میں مغربی

یورپ میں ہر طرف طوائف الملو کی پھیل گئی۔ہر جگہ چھوٹی چھوٹی باد شاہتوں اور جا گیر داریوں نے جنم لیااور باہم جنگ وجِدل شروع ہو گئی۔ یہ سلسلہ تقریباً ایک ہزار سال تک جاری رہا۔ اس عرصے کو یورپ کا تاریک دوریااز منہ وسطیٰ کہا جاتا ہے۔اسی دور میں عیسائیت میں یوپ کے منصب کا آغاز ہوااور اسے مذہبی معاملات میں مکمل دسترس حاصل ہو کئی ،اس کا کہا خدا کا کہا سمجھا جانے لگا۔ یہی دور تھا جب مصر کے صحر امیں رہنے والے پچھے عیسائی مبلغین نے رہانیت اختیار کی۔500ء میں سینٹ بینید کٹ، روم میں لوگوں کی اخلاقی بے راہ روی ہے اس قدر تنگ آیا کہ اس نے اپنی تعلیم کو خیر باد کہااور ایک غار میں رہائش اختیار کی تاکہ اپنے نفس کو پاک رکھ سکے۔اس مقصد کے لیے اس نے اور لو گوں کو بھی دعوت دی۔جب ایک اچھی خاصی تعداد شاگردوں کی میسر آگئی تو 529ء میں اس نے با قاعدہ ایک راہب خانے کی بنیاد رکھی اور راہبوں کے لیے ضابطے تحریر کیے جو آج بھی راہب خانوں میں نافذ العمل ہیں۔ان ضوابط میں راہوں کے لیے شادی کی ممانعت، مہمانوں سے آزادانہ ملنے پر پابندی، مخصوص لباس پیننے کی پابندی، سونے جاگئے، سفر کرنے اور ملنے ملانے، کھانے پینے کے آداب اور طریقے شامل تھے۔وقت گزرنے کے ساتھ ر ہبانیت اختیار کرنے والوں نے پاکی نفس کے لیے غلواور اس سے بڑھ کرانسانی جسم و جان پر بے جا پابندیاں اور تشدّ و شروع کیاجو کہ انسانی فطرت کے خلاف تھا۔اس کی تعلیم بیالوگ عوام کودیا کرتے تھے۔

رفت رفتہ نیتہ ہے۔ اور خداکے در میان واسط بن گئے اور غذہبی معاملات میں انھیں ایک نا قابل چینئے افتیار حاصل ہو گیا۔ ایک طرف ان راہبوں کے وُنیاوی اُمور سے الگ ہو جانے اور خود کو راہب خانوں تک محدود کرنے کے باعث حکومتوں کے لیے سیکولر ہونے کو ایک طرح کا کھلا میدان اور جواز فراہم ہوا، تو دو سری طرف راہبوں، بشیوں اور پوپ کی اس مطلق العنانی نے اختیار کے فلط استعال کو جنم دیااور شہنشاہ کانسٹنٹائن کے عہد میں منعقدہ کو نسل آف نیقیہ میں طے کردہ عیسائی عقیدے سے اختلاف کرنے والوں کے خلاف سخت متشد داند رویہ افتیار کی بالا کے جادی رہنے سے انسانی فطرت میں اس کے خلاف کیا گیا۔ عیسائی دنیا میں سیکٹروں ہرس تک اس صورتِ حال کے جاری رہنے سے انسانی فطرت میں اس کے خلاف بخاوت پیدا ہوئی۔ پوپ چو نکہ اٹلی کے شہر روم میں موجود تھا، اس لیے تحریک احیائے علوم کا آغاز بھی (چودھویں بغاوت پیدا ہوئی۔ پوپ چو نکہ اٹلی کے شہر روم میں موجود تھا، اس لیے تحریک احیائے علوم کا آغاز بھی (چودھویں صدی عیسوی میں )روم ہی ہے ہوا۔ اس تحریک کے اثرات سے لوگوں نے راہبوں اور پادریوں کی سوچ و فکر سے آزاد ہو کر سوچنا شروع کردیداس زمانے کے فلسفیوں اور دانشوروں نے دلائل کے ذریعے عیسائیت کے فد ہی عقائد کا غیر ہوکر سوچنا شروع کردیداس زمانے کے فلسفیوں اور دانشوروں نے دلائل کے ذریعے عیسائیت کے فد ہی عقائد کا غیر

عقلی اور غیر فطری و غیر منطقی ہونالوگوں کے سامنے ثابت کرنا شروع کیا۔ سو کھویں صدی عیسوی میں بائبل میں دی
گی کا کتات اور زندگی سے متعلق بعض معلومات کے سائنسی طور پر غلط ثابت ہونے سے مذہبی عقیدے کی لوگوں پر
گرفت بالکل کمزور پڑگئی۔ بیہ بغاوت عیسائیت کے ایسے قوانین اور ضوابط کے خلاف نہیں تھی جو حکومتی معاملات،
طرزِ معاشرت، معیشت و غیرہ سے متعلق ہوتے کہ ایسے قوانین تو عیسائیت میں تھے ہی نہیں بلکہ عیسائیت تو محض
ایک عقیدے کا نام تھی، جے نیقیہ کی کو نسل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم اور توریت کے احکامات کو نظر انداز
کر کے سینٹ پال کے خوابوں اور روحانی مکاشفات کے نتیج میں اختیار کیا تھا اور انسان کی نجات کے لیے لازمی قرار دیا
تفاد یہ عقیدہ چو تکہ یونائی دیومالا اور یونائی فلفے کے زیر اثر پر وان چڑھا تھا، اس لیے جدید سائنسی اعتشافات واکتشافات کی ذرات کی شور کر بھی نہ سہ سکا۔

افسائیت ہرائرات: یورپ کی عوام چو کلہ راہبوں کے غیر فطری مذہبی رجمانات سے نگ آ چکے تھے اور سارایورپ عیسائی علما کے صدیوں تک جاری رہنے والے جھڑ وں اور لڑا یُوں کے نتائج کو بھی بھگت چکا تھا،اس لیے مذہبی عقیدے سے بغاوت یورپ کے اجتماعی ضمیر میں جلد جذب ہوگئ۔Renaissance یعنی تحریک احیائے علوم کا زمانہ عروج سر ھویں تا نیسویں صدی عیسوی ہے۔اس دور میں مذہب بے زار فلسفیوں، دانش وروں اور فلسفی سائنس دانوں نے بڑے بڑے تعلیمی ادارے اور یونیورسٹیاں قائم کیس جن کے ذریعے اپنے خیالات کو عام کیا۔اس دور میں یورپ نے سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کی۔یورپ میں مذہب بیزاری ضدا کے انکار اور انسان کو بندر کی اولاد سمجھنے تک جا پہنچی۔اب یورپ میں زندگی کی معراج یہ کھیری کہ انسان اپنی دنیا کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ساری جدوجہد کرے۔ تمام انسان بھی عام حیوانوں کی طرح حیوان ہی ہیں، للذااس دنیا میں بقا محض طاقتور کو نصیب ساری جدوجہد کرے۔ تمام انسان بھی عام حیوانوں کی طرح حیوان ہی ہیں، للذااس دنیا میں بقا محض طاقتور کو نصیب ساری جدوجہد کرے۔ تمام انسان کبی عام حیوانوں کی طرح حیوان ہی ہیں، للذااس دنیا میں بقا محض طاقتور کو نصیب موگی۔(چار لس ڈارون اور ہر برٹ سپنسراس فکر کے علم بردار شھے۔)

اس فلفے کے عام ہو جانے اور سائنس اور ٹیکنالوجی کا ہتھیار ہاتھ آجانے کے بعد یور پی اقوام کمزورا قوام پر ٹوٹ پڑیں۔ مفتوحہ ممالک پر اپنے قبضے کو مستکام کرنے کے لیے یور پی اقوام نے وہاں اپنی جدید سیکولر اور لبرل فکر کی ترویج کے لیے کالج اور یونیور سٹیاں تعمیر کیں۔ مفتوحہ اقوام کے تعلیمی ادارے ، اُن کی زبانوں میں تعلیم اور عدالتوں کا نظام مو قوف کیا اور معاشر ت اور معیشت میں اپنی تہذیب اور اپنے تمدّن کورائج کیا جے مفتوح اور مرعوب و شکست

خوردہ لوگوں نے قبول کیا۔ فاتح اقوام نے رزق کے ذرائع اپنے قائم کردہ جدید سیکولر تعلیمی اداروں کی اسناد کے ساتھ م مسلک کردیے۔ مفتوحہ اقوام کے نوجوان یورپ میں بھی تعلیم حاصل کرنے گئے (طرفہ تماشہ یہ ہے کہ یورپی اقوام نے اپنے مفتوحہ ممالک میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم کا اہتمام نہیں کیا بلکہ ان تمام ممالک کو آزادی حاصل ہونے کے بعد خود اس کے لیے جدوجہد کرنی پڑی)۔ اس طرح یورپ کی خدا اور مذہب سے بغاوت پر مبنی فکر ،ادب، عمرانیات، فلفہ، آرٹ اورا گریزی اور فرانسیمی زبانوں کی تعلیم کے ذریعے تمام دنیامیں پھیل گئی۔

البتہ لوگوں کی ایک قابل ذکر تعداداب تک دین اسلام سے وابستہ ہے اور پورپ کی اس فکر کے خلاف ہے۔
مسلمانوں کے ممالک میں اس نہ ہبی اور غیر نہ ہبی کی تقتیم نے ہر طرف انتشار اور فساد پیدا کردیا ہے۔افراد، طبقات
اورا قوام باہم دست و گریباں ہیں۔سیکولر نظام تعلیم کے نتیج میں خدا، رسول اور احتساب بعد الموت پراعتقاد کے کمزور
پڑنے سے مادہ پرستی، لذت کوشی، حرص، ظلم، عریانی و فحاشی، کاروباری ذہنیت، دھوکادہی، قتل وغارت گری اور بد
امنی ہر طرف پھیل چکی ہے۔

کمیونزم اور سوشلزم کا خالق کارل مارکس ایک غیر ند ہبی شخص تھا جس کا باپ ہنری خاندانی طور پر ایک یہودی، ایک جر من شہری اور پیشے کے اعتبار سے وکیل تھا اور فکری طور پر بورپ بیس برپا (خدا بے زاری پر بنی) تحریکِ احیاے علوم کے سر خیل فلسفیوں والنشیر اور کانٹ سے متاثر تھا۔ کارل مارکس کے باپ نے یہودی ربیوں کے سلسلہ نسب سے مسلک ہونے کے باوجود غالباً اپنی پیشہ ورانہ ضرورت کے تحت ابو پنجلیکل عیسائیت میں بہتسمہ لیا اور چھ برس کی عمر میں کارل مارکس کو بھی بہتسمہ دے دیا، گر اپنی عملی زندگی میں وہ ایک سیکولر، یعنی لادین شخص تھا۔ کارل مارکس کے کمیونزم کی شکل میں طبقاتی ش کمش کا علم بردار ہونے کا پس منظر شاید سے تھا کہ اس کی قوم یہود کے ماتھ یورپ کے ننگ نظر عیسائی نہ بہی لوگوں نے از منہ وسطلی کے دوران بہت براسلوک کیا تھا۔ عیسائی اہل نہ ہب کا سے اندین کو جرمن فلنی کے امتیازی سلوک نے اسے نقس نہ ہب ہی سے بے زار کر دیا اور وہ بہت جلد مشہور خدا فراموش جرمن فلنی فریڈرک ہیگل کاخوشہ چین بن گیا۔

مغرب میں وہریت کیسے عام ہوئی؟اسلام کی پوری تاریخ کے اندر،اسلام کوان وشواریوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا جو یورپ کو انکے غلط عقیدے کی وجہ سے کرنا پڑیں۔ بہت اہم مشکلات میں سے ایک مذہب اور سائنس کے در میان خو فناک اختلافات تنصے۔ مذہب اس بےرحمی کیسا تھ سائنس سے جا فکرایا کہ کلیسانے بہت سے سائنسدانوں کوزندہ جلادیا اس بناپر کہ وہ انگی کتاب کے خلاف چل رہے تنصے۔

اہل کلیسا کے ان لرزہ خیز مظالم اور چیرہ دستیوں نے پورے یورپ میں ایک ہلچل مجادی۔ان لوگوں کو چھوڑ کر جن کے مفادات کلیسا سے وابستہ تھے،سب کے سب کلیسا سے نفرت کرنے لگے اور نفرت وعداوت کے اس جوش میں بدقتمتی سے انھوں نے غذہب کے پورے نظام کو تہ و بالا کر دینے کا تہیہ کرلیا چنانچہ غصے میں آگروہ ہدایتِ اللی ک ماغی ہو گئے۔

گویاالی کلیسا کی حماقت کی وجہ سے پندر ہویں اور سولہویں صدیوں میں ایک ایسی جذباتی کش مکش شروع ہوئی، جس میں چڑاور ضدسے بہک کر تبدیلی کے جذبات خالص الحاد کے راستے پر پڑ گئے۔اور اس طویل کش مکش کے بعد مغرب میں تہذیب الحاد (Secular)کادور دورہ شروع ہوا۔

اس تحریک کے علمبر داروں نے کا تنات کی ہدیجی شہاد توں کے باوجود زندگی کی ساری عمارت کو اس بنیاد پر کھڑا کیا کہ د نیا میں جو پچھ ہے، وہ صرف مادہ ہے۔ نمو، حرکتِ ارادی، احساس، شعور اور فکر سب اسی ترقی یافتہ مادہ کے خواص ہیں۔ تہذیبِ جدید کے معماروں نے اسی فلفے کو سامنے رکھ کر اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کی عمارت تعمیر کی۔ ہر تحریک جس کا آغاز اس مفروضے پر کیا گیا کہ کوئی خدا نہیں، کوئی الہامی ہدایت نہیں، کوئی واجب الاطاعت نظام اخلاق نہیں، کوئی الہامی ہدایت نہیں، کوئی واجب الاطاعت نظام اخلاق نہیں، کوئی حشر نہیں اور کوئی جواب دہی نہیں، ترقی پہند تحریک کہلائی۔ اس طرح یورپ کا زخ ایک مکمل اور وسیح مادیت کی طرف بھر گیا۔ خیالات، نقطہ نظر، نفیات و ذہنیت، اخلاق و اجتماع، علم و ادب، حکومت و سیاست، غرض زندگی کے تمام شعبوں میں الحاد اس پر پوری طرح فال نے سارے یورپ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس کی رفتار بہت سُست بھی لیکن آہتہ آہتہ اس طوفان نے سارے یورپ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔

دوسری طرف اسلام کی تاریخ میں آپکواییا کچھ نہیں ملتا۔ اسلام نے ہمیشہ سائنسی تحقیقات کیلئے دروازے کھلے رکھے ہیں اور د نشوارانہ سر گرمیوں کی حوصلہ افنرائی کی ہے۔ سائنسدان عموماً بہت سے خلفاء کے دربار اور اسمبلیوں میں خصوصی مہمان ہوتے اور اکلی سرپر سی میں شاہی تحائف اور مراعات کا ایک منصفانہ حصہ وصول کرتے۔

مسلم دنیا کی اپنی طویل تاریخ میں مجھی ہی سائنسدانوں کواس ظلم وستم، پابندیوں اور جانچ پڑتال کاسامنانہیں کرناپڑا جیسا کہ یورپ میں انکے ساتھ ہوا۔ چرچ نے مذہب کے نام پر لوگوں کیساتھ بہت برابر تاؤکیا، انکے مال کا ایک بڑا حصہ ان سے چھین لینا، انکی دانشورانہ زندگیوں کو محدود کر دینا، مفکروں اور سائنسدانوں کو زندہ جلادینا، ان کا معمول تھا۔

مسلمان تاریخ میں سائنس اور مذہب کے در میان دوسی و کھنے کو ملتی ہے کہ پہلی وی ہی میں تھا: پڑھ اپنے رہ کے نام ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ سائنس اسلام ہی کے دیۓ گئے شمرات میں ہے ایک ہے۔ آئ کی سائنس اللہ عزوجل کے عکم ، پڑھنے، سکھنے ، سکھنے ، سکھنے ناور غور و فکر بجالانے کائی بقیجہ ہے۔ بلکہ احادیث میں تو ترتی کا یہ حال بیان کیا گیا ہے کہ جوتے کے تمے ،انسان کا جسم بھی باتیں کرے گا چنانچہ جامع ترفری، مصنف ابی شیبہ اور مشکوق شریف میں ہے ''عن أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ : قَالَ مَسُولُ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَة : وَالّذِي نَفْسِي بِيلِةِ وَلاَ تَقُومُ السّاعَةُ حَتَّى ثُمُ مِن ہے ''عن أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ : قَالَ مَسُولُ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَة : وَالّذِي نَفْسِي بِيلِةِ وَلاَ تَقُومُ السّاعَةُ حَتَّى ثُمُ لِي عَن مِن وَى ہے رسول الله عزوجل و صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم نے فرمایا: اس حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہے مر وی ہے رسول اللہ عزوجل و صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم نے فرمایا: اس خرت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے قیامت قائم نہ ہوگی حتی کہ در ندے انسانوں ہے باتیں کریں فردے گاور میں کی دان اسے وہ سب خبر دے گی جواس کے گھر والوں نے اس کے کوزے کا پچند نااور اس کے جوتے کا تعمہ باتیں کرے گاور اس کی ران اسے وہ سب خبر دے گی جواس کے گھر والوں نے اس کے پچھے کیا۔

(الکتاب المصنف، کتاب الفتن، ماذکر فی فتنة الدجال، جلد7، صفحہ 502، حدیث 3755، مکتبة الرشد، الدیاض)
وہ لوگ جو سیکولرزم کو مسلم و نیا میں لانے کے خواہال ہیں، اسلامی و نیا کی فرہبی تاریخ اور یورپ کی فرہبی
تاریخ کے اس بڑے فرق کو نظرانداز کرتے ہیں جہال سے سیکولرزم نے جنم لیا۔ یعنی سیکولرزم عیسائیت کے ان
یادریوں سے نکلی جنہوں نے دین میں تحریف کر کے ایسے خود ساختہ قوانین لوگوں پر مسلط کردیے جس پر عمل لوگوں
پر دشوار و ناممکن ہوگیا، جبکہ اسلام تحریف سے پاک فرہب ہے۔ اسلامی کے تمام قوانین چاہے وہ عبادت کے متعلق ہوں یامعاشر سے یاسیاست ہر میدان میں وہ کامل ہیں، کیونکہ وہ کی انسان کے بنائے ہوئے نہیں بلکہ اللہ عزوجل اور

اس کے رسول علیہ السلام کے بنائے ہوئے ہیں ،انہی قوانین پر عمل کرکے مسلم عکمرانوں نے دنیا پر راج کیا ہے اور عدل وانصاف اور معاشر تی ترتی کو پوری دنیا کے آگے پیش کیا۔

موجود والحاد کی تاریخ: موجود والحاد کی تحریک کی تاریخ ہم سولہویں صدی کے افتقام سے شروع کر سکتے ہیں۔ پورپ میں قرون وسطی میں کلیسا کے مظالم کے خلاف تحریکیں اٹھیں اور عیسائیت میں ایک سے فرقے پروٹسٹنٹ کا ظہور اہوا۔ ان دونوں فرقوں میں کئی بار باہمی خانہ جنگی ہوئی۔ جب کوئی پروٹسٹنٹ حکر ان ہوتا تو وہ کیتھولک پر مظالم کرتا۔ یہ صورت حال عوام کے لئے نہ ہب کی مظالم کرتا۔ یہ صورت حال عوام کے لئے نہ ہب سے بیزاری کا ایک اہم سبب بی۔

اس کے ساتھ ہی اس دور میں بورب میں نشاہ ٹانیہ (Renaissance) کا عمل شروع ہو ااور تعلیم تیزی سے سیلنے گئی۔ اس وقت فد ہی رہنماؤں کی جانب سے سائنس کی نئی در یافتوں بالخصوص کا نکات کے متعلق ان سائنس دانوں کے پیش کردہ نظریات کے متعلق متشدوداندرویہ افتیار کیا گیا۔اطالوی قلسفی اور ماہر طبیعات جیور دانو برونو(CE1600-1548) يربجى الحادك الزام من فرجى عدالت كى طرف سے مقدمہ چلا يا كيا ، يحد عرصے كى قید بامشقت کے بعد معافی مانگنے سے انکار کیا توزیرہ جلاد یا گیا۔اس طرح دیگرماہرین فلکیات اور طبیعات کو بائبل کے خلاف ان کے سائنس نظریات کو بنا پر سزائے موت دی مختیں جن جس کلولس کو ير يكس (1473-1543ع) جيور جيس اكر يكولا (1494-1555) جيسے مشہور سائنس دان شافل تھے۔ سائنسی علوم کے علمبر دار وں نے جب عیسائیت کو منطقی اور عقلی میزان پر جانچنا جاہاور عیسائیت کے بعض عقائد پر تنقید کی توب بات فر ہی طبقے کی جانب سے برداشت نہ کی گئے۔اس معالمے میں عیمائیت سے وابستہ بے دونوں فرقے شدت پیند ہتے ، نہ ہمی انتہاء پیندی اس حد تک پہنچ گئی کہ کوئی بھی طخص جو نہ ہمی عقائد ہے ذراساا مختلاف بھی کرتا تواہے مرتد قرار دے کر محق کردیا جاتا۔ پروٹسٹنٹ نے اگرچہ عیسائیت کو بوپ کی غلامی سے آزاد اور کئی غدہبی اصلاحات نافذ کرے عیسائیت کوروش نحیالی کی طرف گامزن کیا تھالیکن اس بات پروہ بھی محل نہ کر سکتے ہے کہ بائبل کے بیانات کو کوئی عالم عقلی طور پر غلط ثابت کردے۔ کئی سائنسد انوں کو بائبل کے خلاف ان کے علمی نظریات

کی بناپر سزائے موت دی گئی۔ان سائنس دانوں پر فد ہجی رہنماؤں کے تشد داور عیسائیت میں کیتھولک اور پر وٹسٹنٹ کی باہمی خون ریزی کے نیتج میں ناگزیر طور پر فد ہب اور خدا کے متعلق بھی بہت سے لوگوں کی فکر متاثر ہوئی۔

کٹی لوگ ان ساری صور تحال کی وجہ سے فد ہب سے بیزار ہور ہے تتے اور فد ہب پر کھی تنقید کرر ہے تھے۔

اس تنقید میں سب سے زیادہ حصہ اس دور کے فلسفیوں نے لیا۔ ڈیکارٹ (1596 )(1596) جو اس فقید کر رہے تھے۔

جدید فلسفہ کا بانی سمجھا جاتا ہے پہلا شخص تھا جس نے فلسفہ اور فد ہب میں تفریق پیدا کی۔اگرچہ وہ خدا کا قائل تھالیکن وہ عشل پرستی کو فروغ دینے کا زبر دست حای تھا۔اٹھار ہویں صدی میں مشہور امریکی فلسفی ٹامس پائین (1809ء۔ وہ عشل پرستی کو فروغ دینے کا زبر دست حای تھا۔اٹھار ہویں صدی میں مشہور امریکی فلسفی ٹامس پائین کا کے مطابق وہ عیسائیت کی خرابیوں اور بائیل کی غیر منطق باتوں کو واضح کرتے ہوئان پر شدید تنقید کی۔اس کے بعد طحد فلسفیوں کی جانب سے فدہب پر تنقید کا سلسلہ شر وع ہوگیا۔

اس ضمن میں مشہور فلفی کانے (1798-1857) نے ایک خاص فلفہ پیش کیا جو "پاز شوازم" (Positivism) کہلاتا ہے۔ اس کی روسے صرف ان چیزوں کا وجود تسلیم کیا جاتا ہے جو قابل مشاہدہ اور قابل شوت ہیں اور بقیہ چیزوں کے وجود کو مستر دکر دیا جاتا ہے۔ چو نکہ اللہ عزوجل کی ذات قابل مشاہدہ نہیں، اس وجہ تابل شوت ہیں اور بقیہ چیزوں کے وجود کو مستر دکر دیا جاتا ہے۔ چو نکہ اللہ عزوجل کی ذات قابل مشاہدہ نہیں، اس وجہ سے اس کا انکار کر دیا گیا۔ کانے کا بیہ فلفہ دورِ جدید کے الحادی نظام کی اہم بنیاد بنی۔ مذہب علم اور سائنس دانوں کی بیہ خانہ جنگی مذہب اور سائنس کے در میان ایک بہت بڑی خلیج پیدا کر رہی تھی۔ اس تشدد کی وجہ سے عقل پند طبقے کے لئے مذہب اور اس سے وابستہ تمام امور قابل نفرت ہو چکے تھے۔ مذہب کے غیر ضروری عقائد، نفس کشی، عبادات اور دیگر تمام حدود سے وہ ننگ آکر باہر آنے گئے۔

اب تک اہل مذہب ہیہ دلیل پیش کرتے تھے کہ کا نئات کا وجود ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کا کوئی خالق موجود ہے۔ چارلس ڈارون (1809۔1882) نے نظریہ ارتقاء پیش کیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ بے جان مخلوق سے خود بخود ایک جاندار خلیہ پیدا ہوا جو کہ لا کھوں سالوں میں ارتقا کے عمل سے گزر کرابتدائی درجے کا جانور بنااور پھر کروڑوں سالوں میں آہتہ آہتہ یہ مختلف جانوروں کی صورت اختیار کرتا ہواانسان بن گیا۔ اس کے بعد ملحد لوگ بالاعلان مذہب سے بیزاری کا اظہار کرنے لگے اور بہت سے سائنس وان و فلسفی خدا کی مختلف توجیہات چیش کرنے لگے۔

ای دوران Deism کی تحریک پیدا ہوئی۔اس کابنیادی نظریہ سیہ تھا کہ اگرچہ خدا ہی نے اس کا کنات کو محکیق کیاہے لیکن اس کے بعد وہ اس ہے بے نیاز ہو گیا ہے۔اب مید کا نئات خود بخود ہی چل رہی ہے۔اس تحریک کو فروغ ڈیو ڈمیوم اور مڈلٹن کے علاوہ مشہور ماہر معاشیات ایڈم سمنہ (1723-1790) کی تحریر وں سے بھی ملا۔ان لو کوں نے مجی چرچی پر اپنی تنقید جاری رکھی اور چرچ کا جرو تشد د جاری رہا۔ تقریباد و سوسال تک بیر تحریک مجی مختلف شکلوں میں موجود رہی اور غربب و سائنس کے درمیان جنگ جاری رہی ۔ اٹھارہویں صدی میں کارل مارس (1818-1883) نے اشتر اکیت کا نظام پیش کیا۔ اگرچہ یہ نظام معاش سے متعلق تھالیکن اس کی بنیاد اس تصور پر تھی کہ فرہب عوام کے استحصال کے لئے گھڑا کیا ہے۔ ویگر فلسفیوں کی طرح مار کس نے مجمی فرہب پر کئی واضح شقدیں کیں لیکن ان کی تنقید کا محور ہائخصوص ہونانی قلسفی اور ان کا غربب تھا۔ سائنس اور غربب کے مابین اس جنگ میں سائنس کی جیت ہوئی اور علمی ترتی ہے لوگوں پر بد بالکل واضح ہو گیا کہ زمین کی پیدائش، نظام همسی اور زمین کی جیئت کے بارے میں اہل نہ ہب کی آراکس قدر غیر معقول ہیں۔اس فکر کے روعمل میں کلیساکی طرف ہے جوانتہائی در ہے کا جبر و تشد دا ختیار کیا گیا،اس کا نتیجہ بیہ لکا کہ اٹھار ہویں صدی میں بورپ کے اہل علم میں بالعوم انکار خدا کی لہر چل نکل جوانیسویں صدی کے اوا خراور بیبویں صدی کے اواکل تک اپنے عروج پر پہنچ گئی۔

انیسویں صدی کے آخر تک الحاد مغرب میں اپنی مضبوط جڑیں پکڑ چکا تھالیکن بیبویں صدی کے تی نصف میں کی ایسے علمی انگشافات ہوئے جنہوں نے دوا کڑ بنیادیں گرادیں جس پر طحدین کے افکار قائم ستھے۔ ملحدین یہ خیال مرتے ستھے کہ کا کتاب ہمیشہ سے موجود ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ لیکن ای صدی میں بگ بینگ ( Big) تقیوری نے اس نظریے کو غلط ثابت کر دیا۔ اس تعیوری کے مطابق کا کتاب توانائی کے ایک بہت بڑے گولے کی شکل میں موجود تھی جو ایک بہت عظیم دھا کے (Big Bang) کے نتیج میں مادے کی صورت افتیار کر گیا۔ اس نظریے کو مانے کا مطلب یہ تھا کہ یہ مان لیا جائے کہ کا کتاب کا کوئی خالق ہے۔ للذا ابتداء میں ملحد سائنس وان اور مفکرین نے اس نظریے کو مانے سے انکار کر دیا لیکن مزید سائنسی تحقیقات نے اس نظریے کواس قدر تقویت دان اور مفکرین نے اس نظریے کو مانے سے انکار کر دیا لیکن مزید سائنسی تحقیقات نے اس نظریے کواس قدر تقویت

دی کہ اسے محکرانا ممکن نہیں رہا۔ وہ قدیم نظریات جوالحاد کی بنیاد بن چکے تھے، رفتہ رفتہ رفتہ سائنسی ترقی اور کا مُنات کے متعلق نئے انکشافات کی وجہ سے رد ہور ہے تھے۔ تجربہ گاہوں میں ڈارون کے نظریے پر جب تنقیدی نگاہ ڈالی گئی تو یہ نظریہ کسی بھی طرح ثابت نہ ہو سکا بلکہ کئی شواہداس کور دکرنے کے لئے کافی تھے۔ کمیونزم کاوہ معاشی نظام جو نہ ہب نظریہ کئی خور ہونا کے خلاف ایک بہت بڑی تحریک بن چکی تھی، روس اور چین میں اس کے زوال کے ساتھ ہی الحاد کی بنیادیں کمزور ہونا شروع ہو گئیں۔اس ساری صور تحال کی وجہ سے بالعموم عقل پسند سائنس دانوں میں خدا کو مانے کی تحریک شروع ہوئی اور کئی بڑے سائنس دان اور فلسفیوں نے خدا کے وجود کو منطقی بنیادوں پر تسلیم کیا۔

وہریت کا آخری دورے بارے میں اور ایس آزاد صاحب نے کھاہے: "رچر أ ڈاکنزی ایک ویڈیو پچھے دنوں مشہور ہوئی جس میں ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیا سجھے ہیں کہ زمین پر زندگی کیے شروع ہوئی ہوگی ؟ توانہوں نے جواب دیا، ایک سیل سے۔ اُن سے مرر پوچھا گیا کہ وہ سیل کہاں سے آیاہوگا؟ توانہوں نے جواب دیا، ممکن ہے کسی اور نظام شمسی کے کسی اور سیارے پر زندگی کی ترقی ہماری ترقی سے لاکھوں سال پہلے ہوئی ہو اور وہ ارتقامیں ہم سے لاکھوں سال آگے ہوں۔ ممکن ہے انہوں نے زندگی کی ایک ایس شکل ڈیزائن کی ہو جیسی ہمارے سیارے پر ہے اور انہوں نے ہی ہمارے سیارے پر سیڈنگ یعنی زندگی کا آئے ہوں۔

رچر ڈڈاکٹز کو جدید ماڈرن ویسٹرن کیپٹالسٹ ایھزم کا باباآدم ماناجاتا ہے۔خداکا انکاران کی زندگی کاسب سے بڑا مشن رہا ہے، لیکن مذکورہ بالا انٹر ویو میں انہوں نے علی الاعلان تسلیم کیا ہے کہ ممکن ہے ہمارے سیارہ زمین پر موجود زندگی کسی ذہین مخلیق ہو۔اتناتسلیم کرلیاتو گو یا کمتر درجے کا سہی۔ کم از کم رچر ڈڈاکٹزیہ تسلیم کرتے ہیں کہ زمین پر موجود زندگی کا سارا پر و گرام کسی ذہین خالق کا بنایا ہوا ہو سکتا ہے، یعنی آر گومنٹ آف ڈیزائن کو کلیة رد نہیں کیا جاسکا۔آر گومنٹ آف ڈیزائن فلفے کی ایک مشہور دلیل ہے۔علامہ اقبال نے اپنے خطبات تھکیل جدید کے باب دوم کا آغاز ہی اُن تین مشہور آر گومنٹ سے کیا ہے جو وجودِ خدا کے حق میں فلسفیوں نے آج تک دیے۔انہیں عربی میں ادلّہ مخلاشہ بھی کہتے ہیں:

ولیل کونی (Cosmological Argument) ولیل خائی (Argument Teleological) ولیل وجودی (Ontological Argument)

ان میں دلیل غائی کو آر گومنٹ آف ڈیزائن بھی کہتے ہیں۔اس دلیل کے مطابق اس کا نئات کو دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ بیے کسی ذہین مخلوق کی ایجاد ہے۔ہر شے میں غایت پائی جاتی ہے۔ مثلاً جانور میٹھا کچل زیادہ شوق سے کھاتے ہیں تو میٹھے کھل کی کھٹلیاں بھی دوسرے در ختوں کے مقابلے میں زیادہ زمین پر گرتی ہیں۔ در خت کو کس نے بتایا کہ وہ اپنے کھل کو میٹھااور خوش ذا نقہ بنادے تواس کی نسل ہمیشہ باقی رہ سکتی ہے جمثابت ہوا کہ کسی نے پہلے سے ڈیزائن کر ر کھاہے۔ بیہ ہے دلیل غائی یا ٹیلیو لاجیکل آر گومنٹ۔رچرڈ ڈاکنز جو ڈا کنسٹ تحریک یعنی ڈاکنزم کے بانی ہیں۔اُن کی مشہور کتابوں کے نام ہی بنیادی طور پر آر گومنٹ آف ڈیزائن کی نفی کرتے ہیں۔ مثلاً دی سیلفیش جین ( The selfish gene) یا بلائیند واچ میکر یعنی اندها گھڑی ساز وغیر ہ، ڈاکنز کے ابتدائی دور کی مشہور ترین کتابیں ہیں۔ شر وع شر وع کے مباحث اور مناظر وں میں ڈاکنز آر گومنٹ آف ڈیزائن کی شدید مخالفت کر تاتھالیکن اکیسویں صدی میں فلکیات کی کوانٹم کی بے پناہ تھیور پز کے بعداب ڈاکٹزنے کچھ عرصہ سے میہ تسلیم کرناشر وع کر دیاہے کہ ڈیزائن تو ہو سکتا ہے لیکن وہ ڈیزائن خدانے نہیں بنایا، کسی اور سیّارے پر کوئی ہم سے زیادہ ذہین مخلوق ہو سکتی ہے اور وہ جاہے تو ایساڈیزائن بناسکتی ہے۔ڈاکنز کے شاگرداور جانشین اور سخت کہجے کے سپیکر لارنس کراؤس سے سوال کیا گیا کہ کیاایسا ممکن نہیں ہے کہ ہم سب کسی اور کا لکھا ہوا پر و گرام ہوں اور کسی کمپیوٹر کی ڈسک میں چل رہے ہوں؟ توانہوں نے ہنتے ہوئے جواب دیا، ممکن ہے، ضرور ممکن ہے، لیکن اس سے بیہ کیے ثابت ہو گیا کہ جس نے وہ پرا گرام لکھاوہ خدا ہی

غرض آج کے عہد کادہریہ (ایتھسٹ) یہ تسلیم کرتا ہے کہ ہماراڈیزائنز کوئی اور ہوسکتا ہے اور یہ عین سائنسی
بات ہے۔ اب پیچھے رہ جاتا ہے ، وہ خدا جے کی نے نہیں بنایا۔ جو خود سے ہے ، جواز ل سے ہے اور جو ہمیشہ رہے گا، جو می
و قیوم ہے اور جو سب سے بڑی عقل کا مالک ہے۔ سو اُس خدا کے وجود سے ہنوز رچرڈ ڈاکنز کو انکار ہے۔
رچرڈ ڈاکنز اس کا نئات کے بارے میں یہ مانتے ہیں کہ اسے کسی نے نہیں بنایا، یہ خود سے ہے ، اور اس کا نئات نے
سیارے پیدا کیے اور ان میں زندگی اور ذہانت پیدا کی۔ سر نگ تھیوری کے بعدر چرڈ ڈاکنز اس امکان کو بھی رد نہیں
کر سکتے کہ کا نئات (عالمین) ایک نہیں کئ ہیں۔ نظریہ اضافیت کے بعدر چرڈ ڈاکنز اس بات سے بھی انکار نہیں کر سکتے

کہ کی مخص کا ایک منٹ کی اور مخص کے کئی سالوں کے برابر بھی ہوسکتا ہے۔ ڈاکنز خود مائیکر وبیالوجسٹ ہیں۔ وہ ڈی این اے کے انٹیلیجنٹ لینگو بچ ہونے، اس میں تبدیلیوں کے امکان، میو ٹیشن کے مافوق العقل وجود اور نئی نئی مخلو قات کی پیدائش ہے کب انکار کر سکتے ہیں؟ انسان بھی مکمل طور پر نان وائلنٹ مخلوق بن کر کسی خوشنما باغ میں ایسے رہ رہاہو کہ اُسے ہزاروں سال موت نہ آئے، اس امکان سے بھی ایک مائیکر وبیالوجسٹ عہد حاضر میں انکار نہیں کر سکتا۔

اس سب پر مستزاد بیدا یک خاصی مشہور تھیوری بھی ہے کہ بید کا ئنات سانس لیتا ہواا یک ذبین فطین جاندار ہے جو فور تھ ڈائمینشنل ہے۔ علاوہ بریں پین سپر میا بھی ایک تھیوری ہے کہ کا ئنات حیات سے چھلک رہی ہے اور خلامیں اڑتے ہوئے پتھروں میں بھی ڈی این اے یاابتدائی حیات کے امکانات مضمر ہیں۔

دراصل ڈاکنز کااصل مسکلہ خدا نہیں ہے۔ نہ تی نذہب ہاور نہ تی نذہبی ہوناہے۔ ڈاکنز اوراس کے مانے والوں کااصل مسکلہ وہ سیٹ آف رُولز ہیش کرتا ہے جے مائلہ مسکلہ وہ سیٹ آف رُولز ہیش کرتا ہے جے کمانڈ منٹس کہا جاتا ہے۔ ڈاکنز اور اس کے مانے والوں کو اس سیٹ آف رُولز کے ساتھ اختلاف ہے۔ مزید ہاریک بنی کمانڈ منٹس کہا جاتا ہے۔ ڈاکنز اور اس کے مانے والوں کو اس سیٹ آف رُولز کے ساتھ اختلاف ہے۔ مزید ہاریک بنی سے جائزہ لیا جائے تو یہ اختلاف بنیادی طور پر نظریہ علم کا اختلاف ہے یعنی البیسٹم الوجی کا۔ فذہب کے نزویک و تی ایک بر ترسورس آف نائے یعنی ایک ایسا ذریعہ علم ہے جو ہمارے کمتر شعور کے لیے ہمیشہ رہنما کا کام دے سکتا ہے۔ وہریت کو یہ خیال مکمل طور پر نان اکیڈ مک الگتا ہے۔ یہ بات بھی غلط نہیں کہ یہ سارا خیال حتی علوم کی ترقی کے بعد اکیڈ مک محسوس ہونے لگا ہے۔ یہی کوئی ستر ھویں صدی عیسویں سے لے کر اب تک۔ اس سے قبل چو نکہ حتی علوم کو نفرت محسوس ہونے لگا ہے۔ یہی کوئی ستر ھویں صدی عیسویں سے لے کر اب تک۔ اس سے قبل چو نکہ حتی علوم کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا تو دنیا کا ٹوٹل و ژن ہی مختلف تھا۔ اگر ڈاکنسٹس اس امکان کور دنہیں کرتے کہ ہم کی اور زیادہ ذبین ہستی کا بنایا ہواڈ برنائن ہو سکتے ہیں تو وہ اس امکان کو کیوں رد کر دیتے ہیں کہ ہم تک و بیخنے والی رہنمائی یعنی و تی بھی اس بر ترشعور کی جانب سے بھیجی ہوئی ہدایت ہو سکتے ہیں کہ ہم تک و بیخنے والی رہنمائی یعنی و تی بھی

غرض یہ مذہب نہیں جس کے پاس بھاگ نگلنے کا کو فی راستہ نہیں بچا، بلکہ یہ دہریت ہے جس کے پاس بھاگ نگلنے کا کو فی راستہ نہیں بچا، کیونکہ اب اس تھیوریز کے رَش کے دور میں کہ جب آف سائنس کی پیدائش کا زمانہ گزرچکا ہے اور تھیوریز آف سائنس کی شدت کا زمانہ چل رہاہے ، کون انکار کر سکتاہے کہ حسی سائنس چند دہائیاں بھی مزید اپ بیرول پر کھڑی روسکتی ہے۔ سائنس پر عقلیت (ریشنلزم) پوری طرح غلبہ پانے کے قریب ہے اور وہ دن دُور فہر آیاد

نہیں جب حسیّت (امیر سزم) کے مقابلے میں دوبارہ عقلیت دنیا پر راج کرنے لگے گی۔ آپ غور کریں توآپ کو فورا آیاد

آئے گاکہ گزشتہ کئی دہائیوں سے سائنس نے کوئی لا ( قانون ) پیش نہیں کیا۔ جب بھی پیش کی تعبوری پیش کی۔ اب

اس بات سے حتی طور پر کیا بھیجہ نکاتا ہے ؟ دیکھیے! سائنس میں لاآنے کا مطلب ہوتا ہے کہ تجربی سائنس کا عمل جاری

ہے اور بار بارکے تجربہ سے فنریکل قوانین اخذ کے جارہے ہیں، لیکن تھیور پزکی بہتات کا مطلب ہے کہ عقلی سائنس کا عمل جاری سے اور بار بارکے تجربہ سے فنریکل قوانین اخذ کے جارہے ہیں، لیکن تھیور پزکی بہتات کا مطلب ہے کہ عقلی سائنس کا عمل جاری ہے دولوگ جانے ہیں، وہ بخوبی اس فرق سے واقف عمل جاری ہے، جسے فلنے کی زبان میں ریشنل ایکیٹویٹ کہتے ہیں۔ اب جو لوگ جانے ہیں، وہ بخوبی اس فرق سے واقف ہیں جوریشنل (عقلی) اور حتی ( تجربی ) میں علمیات کی وسے پایاجاتا ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔

جب تک و نیای ریشنلزم کا غلبه رہاو نیا مابعدالطبیعات ( پیٹا فنر کس ) کی دیوانی رہی۔ ریشنلزم ہے نفرت کا آغاز تجمی تو مابعد البطیعات میں بڑے پہلنے پر شروع ہوجانے والی لا یعن بحثوں سے ہوا تھا۔ امام غزالی نے تہافہ الفلاسغداي غصے میں لکھی تھی کہ فلسفی سب بچھ عقل کوہی مانے لگ سے تنصہ کانٹ نے تنقید عقل محض فقطای لیے لکسی تھی کہ مغربی فلاسغہ عقل سے استخراج (deduction) کرتے، خدا کے وجود پر ولا کل دیتے اور مجتنیں کرتے اور بیٹا فنر کس کے زور پر ساری مسیحت اور اُس کے سارے عقائد کے سینڈر کھول کر بیٹھ جاتے۔ تب کانٹ نے نگ آکر عقل کے وولنے لیے کہ آج تک و نیا کانٹ کے عقل پر کیے گئے اعتراضات کا جواب نہیں دے سکتی۔ پھر کانٹ نے حسی علوم اور عقلی علوم کا ایک امتزاج، سنتھینک اے پری آری پیش کیا جے اکیڈ مک سنگھی عالمکیر پذیرائی مکی اور بوں و نیابر لی اور بوں و نیاسا تنسی ہو لی۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ سائنس کے نئے قوانین نہیں آرہے بلکہ مسلسل سائنسی تقیور بزآری ہیں۔سائنسی تقیوری پیش کرناایک خالص عقلی سر گرمی ہے، نہ کہ تجربی۔ایک سائنسدان اسپنے تیبل پر بیند کرریاضی کی مساواتوں کوایک و و سرے سے اخذ کرتا چلا جاتا ہے اور پھر ایک تنبیوری بنتی ہے۔ سو بیر زمانہ لینی اکیسویں صدی کاوور الینی ہماراد وراب پھر سے عقلیت کادور ہے نہ کہ تجربیت کا۔ بیہ ہے بنیادی آر گومنٹ ،جواس مضمون میں میرے پیش نظرہے۔ تب پھر سے ایک بار دنیا بدل جائے گی۔ دہریت کا نام ونشان تک نظرنہ آئے گا۔ اور وحی کی ما بعد الطبیعات کو ایک بار پھر ریاضیاتی عقیدت کا درجہ حاصل ہوجائے گا۔ بیدالگ بات ہے کہ تنب وحی کس شے کو سمجھا جائے گا، پچھے کہانہیں جاسکتا۔ ممکن ہے بولتی ہوئی فطرت کو ہی کل وحی سمجھ کرایک دہریت زدہ نیانہ ہب

سامنے آجائے۔ اگر سوچیں تو بر کلے، بیگل، کانٹ جیسے لوگ آئن سٹائن سے کم دماغ نہ ہتے۔ خود آئن سٹائن کے ہی دور میں نیلز بوھر جیسے سائنسدانوں کا اعتقاد حسیت سے اُٹھ چکا تھا۔ اقبال نے تفکیل کے دیباہے میں لکھاہے کہ وودن دُور نہیں جب نہ ہب اور جدید سائنس میں ایسی ایسی مفاہمتیں دریافت ہونے لگیں گی کہ جو ہماری سوچ سے مجی ماروا ہیں، کیونکہ جدید فنز کس نے اپنی ہی بنیادوں کی تدوین شروع کردی ہے۔

(http://daleel.pk/2016/07/22/2160)

یہ جو کہا گیا کہ دہریت دم توڑ رہی ہے ہے علمی حوالے سے کہا گیا ہے کہ جو ہوانے دور کے فلسفیوں، سائنسدانوں اور دیگر لوگوں کے ندہب کے خلاف قانون سنے وہ قوانین فلط ثابت ہورہے ہیں اب جو دہریت کاسیلاب آرہاہے یہ دہ لوگ ہیں جو دہری لبرل ہیں ذاتی مفاد کے لیے خود کولبرل ظاہر کرتے ہیں، یاحرام خوری کا ایسا چہ کا پہر کہ اب پردہ و حیا، حلال رزق ان کے لیے ممکن نہیں رہایوں دہ شیطان کے باتھوں کھل طور پر جکڑے جاتے ہیں۔ جانے ہیں۔

### دینی کتب

وجریت کی کوئی دینی کتاب نہیں ہے کیونکہ دینی کتب فداہب کی ہوتی ہیں اور دہریت کوئی فدہب نہیں بلکہ زندگی این مرضی ہے گزارنے کا ایک نظریہ ہے۔ ان کے بال اگرچہ با قاعدہ کوئی فدہبی کتاب نہیں لیکن جس طرح ہم فدہب کی ایک کتاب پر پکا بیٹین رکھتا ہے یو نمی دہر ہے سائنس پر بیٹین رکھتے ہیں۔ جوسائنسی نظریہ فدہب کے خلاف ہوان دہریوں کے نزدیک ووال کے نظریات کا حصہ ہے۔ سائنسی نظریات دریافت کرنے والے عموما کسی نہ کسی فدہب سے وابستہ ہوتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ سائنسی نظریات آئے دن غلط ثابت ہوتے ہیں، لیکن دہریے لوگوں کو اپنے نظریات کا پر چار کرنے کے لئے ان تا قابل بیٹین سائنسی شخیقات یا انسانوں کے بتائے ہوئے قلسفوی اصولوں کا سہار البنائر تاہے۔

یدایک قابل غور بات ہے کہ پہلے دور میں جب مجمی زلزلہ آتاتولوگ خوف زدہ ہو کرانڈ عزوجل کو یاد کرتے اور اسپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہتے اب میڈیا کے ذریعے زلزلوں، طوفانوں، سیلا بوں کو ایک سائنسی انٹر نمین منٹ بناویا گیا ہے۔ اب عوام الناس کو میہ ذہمن دینے کی بجائے کہ یہ آفتیں ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہیں بیہ ذہمن دیا جاتا ہے کہ سائنسی طور پر جب ہیں ہو توزلزلہ ہوتا ہے ، ہیں ہو تو سونامی آتا ہے وغیرہ ، پینی اسباب ہی کو حقیقت سمجھ لیا جاتا ہے جبکہ ایک سید حمی کی بات ہے کہ اسباب کو بھی تو کوئی پیدا کرنے والا ہے ، وہی خدا ہے۔ پھر یہ کہ اسباب ہی حقیقت ہیں مؤثر نہیں اس کی بڑی عقلی ولیل یہ ہے کہ اسباب و علامات کو مد نظر رکھتے ہوئے بارش ، آند حمی ، طوفان ، سیلاب ، زلزلوں کی پیشین کو ئیاں کی جاتی ہیں نہوتا ہے تو سائنس مجمی پیشین کو ئیاں کی جاتی ہیں لیکن کچھ نہیں ہوتا کے قدر ب تعالی کا تھم نہیں ہوتا اور جب تھم ہوتا ہے تو سائنس مجمی جیران رہ جاتی ہے کہ یہ کیسے ہوگیا۔

# مقائدونظريات

ہلادہریت کے عقائد و نظریات میں اللہ عزوجل کی ذات، انبیاہ علیہم السلام، جنت ووز خ کا کوئی تصور نہیں۔
ان کے نزدیک زئدگی گزار نے کے لئے کسی نہ ہی اصولوں کی پیروی ضروری نہیں۔ان کاعقیدہ ہے کہ لہنی زئدگی بغیر
کسی نہ ہی رکاوٹ کے گزاری جائے ، زنا، شراب نوشی اور دیگر جرائم بھی اگر کوئی کرتاہے تو یہ کوئی گناہ نہیں بلکہ گناہ ہو
جی ان جس گناہ کا بی تصور نہیں کیونکہ گناہ اور نیکی کا تصور آخرت پر بھین کی دلیل ہوتا ہے اور دہر سے تو آخرت
کے بھی مشکر ہیں۔

جہاد ہر ہے اپنی ذات کوروحانی سکون دینے کے لئے فداہب بالخصوص اسلام کے فلاف زبان درازی کرتے ہیں اور با قاعدہ اپنامال لگا کر دہریت کو عام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ تھوڑے بہت فلا تی کام سرانجام دے کریہ سمجھتے ہیں اور با قاعدہ اپنامال لگا کر دہریت کو عام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ تھوڑے بہت فلا تی کام سرانجام دے کریہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا تیر مارلیا ہے۔ مولویوں کے خلاف بولناان کی عادت و متصد حیات ہے۔ دہریوں اور سیکولر لوگوں کے بنائی ہوئی بعض این۔ جی۔ اوز کا مقصد ہی اسلام کے خلاف بولنااور کفار کے حق میں بولنا ہے۔

جہر بڑ تا ہوئے کہ الحاد نے عیسائیت اور اسلام کے بنیادی عقلاً یعنی وجود ہاری تعالی، رسالت اور آخرت پر حملہ کیا اور اس کے بارے بیں فکوک وشبہات مجیلائے، لیکن اس همن بیں طحدین کو کوئی خاص کامیابی حاصل نہ ہوسکی کیونکہ بیر جینوں عقائد مابعد الطبیعاتی حقائق سے تعلق رکھتے ہیں جسے اس دنیا کے مشاہداتی اور تجرباتی علم کی روشن بیس نہ توابت کیا جاسکتا ہے۔

عیسائیت پر ملحدین کا ایک اور براحملہ بیر تھا کہ انہوں نے انبیاء کرام بالخصوص حضرت عیسی علیہ العملوة والسلام کے وجود سے انکار کردیا۔ انہوں نے آسانی محینوں بالخصوص بائبل کو قصے کہانیوں کی کتاب قرار دیا۔ اس الزام کادفاع کرتے ہوئے کچھ عیسائی ماہرین نے علمی طور پریہ بات ثابت کردی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک تاریخی شخصیت ہیں اور بائبل محض قصے کہانیوں کی کتاب ہی نہیں بلکہ اس میں بیان کئے گئے واقعات تاریخی طور پر مُسلّم ہیں اور ان کا ثبوت آثار قدیمہ کے علم سے بھی ملتا ہے۔ یہ الحاد کے مقابلے میں عیسائیت کی کسی حد تک فتح تھی۔

اسلام کے معاملے میں ملحدین ایسانہ کرسکے کیونکہ قرآن اور حضرت محمر صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخی حیثیت کو چیلئے کرناان کے لئے علمی طور پر ممکن نہ تھا۔ انہوں نے اسلام پر حملہ کرنے کی دوسری راہ نکالی۔ ان میں سے بعض کوتاہ قامت اور علمی بددیا نتی کے شکار افراد نے چند من گھڑت روایات کاسہار الے کر پیفیبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی کردار پر بچھڑا چھالنے کی کوشش کی لیکن وہ اس میں بری طرح ناکام ہوئے کیونکہ ان من گھڑت روایات کی علمی و تاریخی حیثیت کو مسلم علاء نے احسن انداز میں واضح کردیا جے انصاف پہند طحد محققین نے بھی تسلیم کیا۔

جڑان طحدین نے اپنے سائنسی نظریات کے سب عیسائیت پر ایک اور طرف سے بڑا تھلہ کیا اور وہ یہ تھا کہ قرون و سطیٰ کے عیسائی علاء نے اپنے وقت کے کچھ سائنسی اور فلسفیانہ نظریات کو اپنے نظام عقائد (Theology) کا حصہ بنالیا تھا، لیکن جب جدید سائنسی تحقیقات سے یہ نظریات غلط ثابت ہوئے تو بہت سے لوگوں کا پوری عیسائیت پر اعتادا ٹھے گیا اور انہوں نے فکری طور پر بھی الحاد کو اختیار کر لیا۔ اسلام میں چو نکہ اس قسم کے کوئی عقائد نہیں، للذا اسلام اس قسم کے حملوں سے محفوظ رہا۔ یہی وجہ ہے کہ الحاد کو مغرب میں تو بہت سے ایسے پیروکار مل گئے جو ہر قسم کے اس قسم کے حملوں سے محفوظ رہا۔ یہی وجہ ہے کہ الحاد کو مغرب میں تو بہت سے ایسے پیروکار مل گئے جو ہر قسم کے بیروکار بہت کم مل سکے۔ مسلمانوں میں صرف ایسے چند لوگ ہی پیدا ہوئے جو زیادہ تر کمیونسٹ پارٹیوں میں شامل ہوئے۔ اگر ہم کمیونسٹ تحریک سے وابستہ نسلی مسلمانوں کا جائزہ لیس توان میں سے بھی بہت کم ایسے ملیں گے جو خود کو محلم کھلاد ہر یہ یا لحد کہلوانے پر تیار ہوں۔

المن خدا کی ذات کے متعلق جو شکوک و شبہات ان ملحدین نے پھیلائے تھے،اس کی بنیاد چند سائنسی نظریات پر تھی۔ بیسویں صدی کی سائنسی تحقیقات جو خود ان ملحدین کے ہاتھوں ہوئیں، نے بیہ بات واضح کردی کہ جن سائنسی نظریات پر انہوں نے لبنی عمارت تعمیر کی تھی، بالکل غلط ہیں۔اس طرح ان کی وہ پوری عمارت اپنی بنیاد ہی ہے منہدم ہوگئی جوانہوں نے تعمیر کی تھی۔

انکار میں ملحدین کانقطہ نظریہ ہے کہ مذہب دراصل قدیم انسانوں کی ایجادہ جے انہوں نے کہ نہوں نے اپنے فہم سے بالاتر سوالوں کے جواب نہ ہونے پر ذہنی تسکین کے لئے اپنالیا تھا۔ لیکن اب سائنس کی ترقی نے انسان کو وہ سب پچھ بتادیاہے جس سے وہ پہلے لاعلم تھا۔ مثلا گزشتہ زمانوں کے لوگوں نے جب سورج کوایک مخصوص وقت پر طلوع ہوتے اور غروب ہوتے دیکھا توان کے پاس اس کے سواکوئی چارہ نہیں تھاکہ وہ اس کے پس پر دہ ایک عظیم الشان اور مافوق الفطرت ہستی کے وجود کو تسلیم کرلیں۔ای طرح دیگر بہت سے سوالات جس کی بابت ان کے پاس کوئی جواب نہ تھااس کے متعلق انہوں نے میہ عقیدہ گھڑ لیا کہ بیراسی غیبی ہستی کاکار نامہ ہے۔ لیکن چو نکہ اب ہم اس دور میں جی رہے ہیں جہاں ہمیں ان سب کے فطری اسباب معلوم ہو چکے ہیں ، ہم جانتے ہیں کہ سورج کا نکلنا اور ڈو بناز مین کے گرد گھومنے کی وجہ ہے ہوتا ہے للذا ہمیں اس کا کریڈٹ کسی خدا کو دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ای طرح کا نئات کے دیگر فطری عوامل کی حقیقت کو سمجھنے کے لئے بھی خدا کے بجائے اس کی توجیہ معلوم کرنے کی ضرورت ہے۔ الله عقیدہ آخرت کے بارے میں ملحدین کاموقف ہے کہ موت واقع ہو جانے کے بعد انسان کا تعلق اس دنیا سے ختم ہو جاتا ہے اور پھر وہ مجھی لوٹ کے نہیں آتا۔ مرنے سے پہلے ہم موت کے بعد کیا ہو تااور پچھ ہو تا بھی ہے یا نہیں اس کامشاہدہ نہیں کر سکتے ،اس لئے عقیدہ آخرت کو تسلیم کرناغیر ضروری ہے۔ان کے نزدیک چونکہ مذہبی عقائدً کی کوئی ٹھوس قابل مشاہدہ دلیل نہیں ہوتی للذااہے اب ایک گزرے ہوئے زمانے کا قصہ سمجھ کر بھول جانا ع ہے اور مذہبی عقائد کو تسلیم کرناانسانی عقل کی شان کے خلاف ہے کیونکہ جن سوالات اور مسائل کے لئے خدااور ند ہب کا وجو د تھااب ہمارے پاس ان کے خالص ٹیکنکل اور منطقی جوا بات موجو دہیں۔ان ملحدین فلاسفہ کا اصر ارہے کہ ایک عقل پیند هخص ایسی کسی بات پرایمان نه لائے جس کامشاہدہ حواس خمسہ سے نہ ہو۔ حالا نکہ ایمان ہے ہی غیب پر یقین رکھنے کا نام۔ پھر عقلی اعتبار سے بھی کئی مرتبہ مذہب اسلام کی حقانیت ثابت ہوتی ہے جب کئی سالوں بعد مدفون نیکوکار ہتیاں صحیح سلامت کفن و جسم کے ساتھ دیکھی جاتی ہیں، جبکہ سائنس وعقل اس کو تسلیم نہیں کرتی، یو نہی کئی کفار و فساق کی قبر وں میں عذاب کے آثار دیکھے گئے ہیں اور نیکو کار و کی قبر وں سے خوشبوئیں محسوس کی گئی ہیں وغیر ہ۔ الن انسانی کے متعلق ملحدین کا نقطہ نظر: اہل مذہب نفس انسانی سے متعلق امور کوروح سے جوڑتے اللہ متعلق المور کوروح سے جوڑتے ہیں،چونکہ روح کا کوئی مادی وجود نہیں ہے،للذا ملحدین روح کو نہیں مانتے۔ملحدین کی اکثریت نظریہ ارتقا

(Evolution Theory) کو ایک حقیقت تسلیم کرتے ہوئے نفس انسانی کے متعلق یہ مانے ہیں کہ روئے زمین پرار بوں سال پہلے ساحل سمندر سے زندگی کی ابتدا ہوئی۔ پھر اس سے نباتات اور اس کی مختلف انواع وجود میں آئیں۔ پھر نباتات سے ترقی کرتے کرتے حیوانات پیدا ہوئے۔ انہی حیوانات میں سے ایک بندر تھا، جو نیم انسانی حالت کے مختلف مدارج سے ترقی کرتا ہوا موجود ہوانیان کا وجود ہوا۔ انسان کے نفس میں جو پچھاس کی جمنائیں، جذبات، عقل وغیرہ سبھی صرف خلیوں (Cells) کے نظام اور خارجی دنیا کے ساتھ انسانی جسم کے تعلق کا نتیجہ ہے۔ یہ ایسانی ہے وغیرہ سبھی صرف خلیوں (Cells) کے نظام اور خارجی دنیا کے ساتھ انسانی جسم کے تعلق کا نتیجہ ہے۔ یہ ایسانی ہم میں موجود دور میں اس نظریے کا شدو مدسے سائنسی اور عقلی رد ہور ہاہے جس کے بارے میں آپ کو معلومات نیٹ سے باآسانی مل سے بیں۔

ﷺ کے طرز حیات: دہریت کے افکار میں خدا کے وجود کے انکار کے ساتھ ہی لازمی نتیجہ کے طور پر وحی اور آسانی صحائف کی بھی کوئی حقیقت واہمیت ہاتی نہیں رہتی۔اہل مذہب کے مطابق خدا تعالی نے زندگی گزار نے کے لئے وحی نازل فرمائی تاکہ انسان ان احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزار ہے۔لیکن جب مذہب کا انکار کیا جارہا ہو تو پھر طرز حیات کے متعلق سوچ و فکر میں بھی تبدیلیاں آتی ہیں۔ ملحدین طرز حیات کے متعلق عام طور پر سیکولرزم اور معاشیات میں سرمایہ داریانہ نظام اور اشتر اکیت کے قائل ہیں۔

ﷺ فری سیس : الحاد کے فروغ کے ساتھ ہی مغرب میں جنسی آزادی کا تصور بیدار ہوا۔ اکثر ملحدین کے مطابق کھانے پینے سونے کی طرح جنسی خواہشات کی جھیل انسان کی فطری خواہش ہے ، للذاانسان کواجازت ہوئی چاہئے کہ وہ جس طرح چاہا پی جنسی خواہش پوری کرے۔اسی وجہ سے ان کے نزدیک زنابالجبرایک غلط کام ہے مگر دونوں فریقین کی رضامندی سے ہونے والے جنسی تعلق میں کوئی برائی نہیں۔

فری سیس کے تصور کو سب سے پہلے اہل مغرب میں مشہور ملحد ماہر نفسیات اور نیورو لوجسٹ سگمنڈ فراکڈ (1939ء-1856ء) نے پیش کیا تھا۔ فراکڈ کے مطابق جس طرح انسان بھوک، پیاس وغیرہ جیسی خواہشات کو پورانہ کرے تو بیاریوں کا شکار ہو جاتا ہے ای طرح جنسی خواہش کی چکیل نہ ہونے پر بھی انسان ذہنی مریض بن جاتا ہے۔ فراکڈ کے نظریے کواہل مغرب نے بخوشی قبول کیااور مصنفین ، فلسفی ، موسیقار، شعرا، ڈرامہ نگاراور فنون لطیفہ

سے تعلق رکھنے والے سمجی لوموں نے اس تصور کے فروغ کے لئے ایک لیک کوششیں کیں۔ دور حاضر میں جب مغرب میں قلم اند سری قائم ہوئی تواس اندسٹری نے بھی جنسی آزادی کے تصور کور وان چڑھایا۔ ابتداہی عمومی قشم کی فلموں کے ذریعے لوگوں کے جنسی جذبات کو اہمارنے کی کو شش کی منی کیکن جلد ہی ہا قاعدہ طور پراس مقصد کی معمل کے لئے پور نو مرافی (Pornography) پر منی قلم انڈسٹری قائم کی گئی جس کا اہم مقصد اباحیت اور نظے ین (Nudism)کا فروغ ہے۔اس انڈسٹری میں کام کرنے والوں کو مغرب میں اس عصمت فروشوں کی حیثیت سے تہیں دیکھاجاتابلکہ بدیمحض ایک فلمی بیٹے کی حیثیت رکھتاہے۔

مامنی میں خواتین میں فری سیس تحریک کے فروغ میں ایک اہم رکاوٹ جنسی تعلق سے حاملہ ہونے کاخوف تھالیکن مانع حمل او ویات کی ایجاد نے اس تصور سے متاثر خواتین کواس میدان میں آگے بڑھنے کاموقع ویا کہ وہ شادی کے بغیر جنسی تعکق سے بھی حاملہ نہ ہوں۔ بعدازاں مغرب میں آزادانہ جنسی تعلق کو قانونی حیثیت حاصل ہوگئ۔ جس کے مطابق زنا ہا کجبر کے علاوہ انسان جس طرح جس سے چاہے لیٹ جنسی خواہش پوری کر سکتا ہے۔ اگروہ ہم جنسی یرستی کرے تواس پر کوئی تنقید خبیں کر سکتا کیو تکہ وہ اس کا حق ہے۔ بیسویں صدی بیں انٹرنیٹ اور البیٹر انک میڈیا کی بدولت اہل مشرق مجسی اس جنسی بےراہروی ہے شدید متاثر ہوئے جس کا نتیجہ آج ہم بخوبی و کھے رہے ہیں۔

ا الم المامت: فكرى اور نظرياتى ميدان من تويد كها جاسكتا هيك الحاد اسلام ك مقابل مين ناكام رها مكر عیسائیت کے مقابلے میں اسے جزوی فتح حاصل ہو کی البتہ سیاس، معاشی،معاشر تی اور اخلاقی میدانوں میں الحاد کو مغربی اور مسلم و نیامیں بڑی کامیابی حاصل ہوئی۔ سیاس میدان میں الحاد کی سب سے بڑی کامیابی سیکولر ازم کا فروغ ہے۔ بوری مغربی و نیااور مسلم د نیائے بڑے جصے نے سیکولرازم کو اختیار کرلیا۔ سیکولرازم کا مطلب بی بیہ ہے کہ غرب کو مرہے یا مسجد تک محدود کردیا جائے اور کارو بار زندگی کو خالصتاً انسانی عقل کی بنیاد پر چلایا جائے جس میں مذہبی تعليمات كاكوئي حصد ندجوبه

مغربی و نیانے توسیکولرازم کو پوری طرح قبول کر لیااوراب اس کی حیثیت ان کے ہاں ایک مسلمہ نظریے کی ہے۔انہوں نے اپنے ند ہب کو گرہے کے اندر محدود کرکے کار وبار حیات کو تکمل طور پر سیکونر کر لیاہے۔ چو تکہ اہل مغرب کے زیر اثر مسلمانوں کی اشرافیہ مجمی الحاد کے اثرات کو قبول کر چکی تھی، اس لئے ان میں سے مجمی بہت سے ممالک نے سیولرازم کوبطور نظام حکومت کے قبول کرلیا۔ بعض ممالک جیسے ترکی اور تیونس نے تواسے تھلم کھلااپنانے کااعلان کیالیکن مسلم ممالک کی اکثریت نے سیولرزم اور اسلام کا ایک ملغوبہ تیار کرنے کی کوشش کی جس میں بالعموم غالب عضر سیولرزم کا تھا۔

الحاد کو فروغ جمہوریت کے نظریے سے بھی ہوا۔ اگرچہ جمہوریت عملی اعتبار سے اسلام کے مخالف نہیں کیونکہ اسلام میں بھی آزادی رائے کو بڑی اہمیت حاصل ہے، لیکن جمہوریت جن نظریاتی بنیادوں پر قائم ہے وہ خالعتاً ملحدانہ ہے۔ جمہوریت کی بنیاد حاکمیت جمہور کے نظریے پر قائم ہے۔ اس کا مطلب میہ ہے کہ اگر عوام کی اکثریت خدا کی مرضی کے خلاف فیصلہ دے دے تو ملک کا قانون بناکر اس فیصلے کو نافذ کر دیا جائے۔ اس کی واضح مثال ہمیں اہل مغرب کے ہاں ملتی ہے جہاں اپنے دین کی تھلم کھلا خلاف ورزی کرتے ہوئے انہوں نے فری سیکس، ہم جنس پرستی، شراب اور سود کو حلال کر لیا ہے۔ مسلمانوں کے ہاں اس کی مثال شاید ترکی ہی میں مل سکتی ہے یا پاکستان میں زنا ہالہ خال میں یہ دیکھا جاسکتا ہے کہ کس طرح بعض نام نہاد مسلمان اینکرز، سیاستدان اور این جی اوز کے ارکان ان غیر شر عی افعال کی تائید کررہے ہوتے ہیں۔

اسلام نظریاتی طور پر جمہوریت کے اقتدار اعلیٰ کے نظریے کا شدید مخالف ہے۔اسلام کے مطابق حاکمیت اعلیٰ جمہور کا حق نہیں بلکہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔اسلام کی نظر میں اللہ تعالیٰ کے سواکسی اور کا اقتدار اعلیٰ اسلیم کرناشر ک ہے۔سب سے بڑاا قتدار (Sovereignty) صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔اسلام اپنا مائے والوں کو تھم دیتا ہے کہ وہ ہر معاملہ مشورے سے طے کریں۔

کہ معیشت: معیشت کے باب میں الحاد نے دنیا کو دو نظام دیے۔ ان میں سے ایک ایڈم سمتھ کا سرمایہ دارانہ نظام یا کیبیٹل ازم اور دوسرا کارل مارکس کی اشتراکیت یا کمیونزم۔ کیبیٹل ازم دراصل جاگیر دارانہ نظام (Feudalism)، کی کا ایک نئی شکل ہے جو عملی اعتبار سے جاگیر دارانہ نظام سے تھوڑا سابہتر ہے۔ کیبیٹل ازم میں مارکیٹ کو مکمل طور پر آزاد چھوڑا جاتا ہے جس میں ہر شخص کو یہ آزاد کی ہوتی ہے کہ وہ دولت کے جینے چاہے انبارلگا لے۔ جس شخص کو دولت کے ایم کے دومواقع میسر ہول وہ امیر سے امیر تر ہوتا جائے گااور جے یہ مواقع میسر نہول وہ غریب سے غریب تر ہوتا چلا جائے گا۔ حکومت اس سلط میں کوئی مداخلت نہیں کرتی۔ سرمایہ دارانہ نظام کا ہول وہ غریب سے غریب تر ہوتا چلا جائے گا۔ حکومت اس سلط میں کوئی مداخلت نہیں کرتی۔ سرمایہ دارانہ نظام کا

اصرار ہے کہ ہر انسان کو تجارتی و صنعتی سر گرمیوں کے لئے تعلقی آزاد چھوڑ دیاجائے کہ وہ منافع کے لئے جو طریقہ مناسب سمجھے اختیار کرلے ، منافع کے حصول کے لئے نہ ہبی قوانین کے تحت حلال وحرام کی کوئی تفریق نہیں ہونی چاہئے۔ نیزاس معاشی نظام میں سود ، بیمہ ،انٹرسٹ وغیر ہ کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔

جاگر دارانہ نظام کی طرح اس نظام میں بھی سرمایہ دار، غریب کی کمزور یوں سے فاکدہ اٹھا کراس کا استحصال کرتا ہے۔ غریب اور امیر کی خلیج اتن زیادہ ہو جاتی ہے کہ ایک طرف تو تھی کے چراغ جلائے جاتے ہیں اور دوسر کی طرف کھانے کو دال بھی میسر نہیں ہوتی۔ایک طرف توایک فخص ایک وقت کے کھانے پر ہزاروں روپے خرج کر ویتا ہے اور دوسری طرف ایک فخص کو بھوکا سونا پڑتا ہے۔ ایک طرف تو علائے کے لئے امریکہ یا یورپ جانا کوئی مسئلہ خیص ہوتے ہیں ہوتی۔ ایک طرف تو علائے کے لئے امریکہ یا یورپ جانا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اور دوسری طرف ڈسپرین خریدنے کی رقم بھی نہیں ہوتی۔ ایک طرف بچوں کو تعلیم کے لئے ترتی یافتہ ممالک کی یو نیور سٹیوں کے در وازے کھلے ہوتے ہیں اور دوسری طرف بچوں کو سرکاری سکول ہیں تعلیم حاصل دلوانے کے لئے بھی ہاں باپ کوفاقے کرنا پڑتے ہیں۔ایک طرف محض ایک لباس سلوانے پر لاکھوں روپ خرج کئے جاتے ہیں اور دوسری طرف محض ایک لباس سلوانے پر لاکھوں روپ خرج کئے جاتے ہیں اور دوسری طرف محض ایک لباس سلوانے پر لاکھوں روپ خرج کئے جاتے ہیں اور دوسری طرف محض ایک لباس سلوانے پر لاکھوں روپ خرج کئے جاتے ہیں اور دوسری طرف استعمال شدہ کپڑے خرید نے کے لئے بھی پیٹ کائی ٹرتا ہے۔

مرمایہ وارانہ نظام کے اس تفاوت کی عمل ذمہ واری الحادیہ بی خبیں ڈالی جاسکتی کیو نکہ اس کا پیشر و نظام فیوڈل ازم ، جو کہ اس سے بھی زیاد واستعمالی نظام ہے۔اٹھار ہویں صدی کے صنعتی انتقاب کے بعد فیوڈل ازم کی کو کھ سے کیپیٹل ازم نے جنم لیاجو کہ امیر کے ہاتھوں غریب کے استعمال کا ایک نیانظام تھالیکن اس کا استعمالی پہلو فیوڈل ازم کی نسبت کم تھا کیو نکہ وہاں تو بہتر مستقبل کی تلاش بیں غریب کسی اور جگہ جا بھی نہیں سکتا۔ چو نکہ اہل مغرب اور اہل اسلام اپنے ویر نے استعمالی رنگ بی بنیتاریا۔ اسلام اپنے وین کی تعلیمات سے خاصے دور ہو بھی تھے ،اس لئے یہ نظام اپنے پورے استعمالی رنگ بی بنیتاریا۔ استعمالی محالی اور بی بی کارل ہار کس نے کیپیٹل ازم کے استعمالی کے خلاف ایک عظیم تحریک شروع کی جس بیس اس نظام کی محاثی ناہموار یوں پر زبر دست تنقید کی گئے۔ مار کس اور این کے ساتھی فریڈر کیا پنجلز ، جو بہت بڑا لمحد فلفی تھا ، نے پوری تاریخ کی ایک نئی توجیہ (Interpretation) کرڈائی جس بیس اس نے محاش بی کوانسانی زندگی اور انسانی تاریخ کی محاشیات بی کی تاریخ کی محاشیات بی کی

پیداوار تھے۔انہوں نے خدا، نبوت اور آخرت کے عقائد کا انکار کرتے ہوئے دنیا کو ایک نیانظام پیش کیا جے تاریخ میں کمیو نزم کے نام سے یادر کھا جائے گا۔ کمیو نزم کا نظام خالصتاً الحادی نظام تھا۔

کمیونٹ نظام انفرادی ملکیت کی مکمل نفی کرتا ہے۔اسے اشتراکی نظام بھی کہا جاتا ہے۔اس میں کوئی بھی کاروبار شخص کی ذاتی ملکیت نہیں بلکہ قومی ملکیت ہوتی ہے اور سبھی افراد حکومت کے ملازم ہوتے ہیں۔اشتراکیت کی مختلف صور تیں موجودہ دور میں رائج ہیں۔

اس نظام میں تمام ذرائع پیداوار جن میں زراعت، صنعت، کان کنی اور تجارت شامل ہے کو کھمل طور پر عکومت کے کنڑول میں دے دیا جاتا ہے۔ پوری قوم ہر معاملے میں حکومت کے فیصلوں پر عمل کرتی ہے جو کہ کیونسٹ پارٹی کے لیڈروں پر مشتمل ہوتی ہے۔ کمیونسٹ جدوجہد پوری دنیا میں پھیل گئی۔اسے سب سے پہلے کامیابی روس میں ہوئی جہاں لینن کی قیادت میں 1917ء میں کمیونسٹ انقلاب بر پاہوااور دنیا کی پہلی کمیونسٹ حکومت قائم ہوئی۔دوسرا بڑا ملک، جس نے کمیونزم کو قبول کیا، چین تھا۔ باقی ممالک نے کمیونزم کی تبدیل شدہ صور توں کو اختیار

کیونزم کی سب سے بڑی فائی ہے تھی کہ اس میں فرد کے لئے کوئی محرک (Incentive) نہیں ہوتا جس
سے وہ اپنے ادارے کے لئے اپنی خدمات کو اعلیٰ ترین انداز میں پیش کر سکے اور اس کے لئے زیادہ سے زیادہ محنت
کر سکے۔اس کے بر عکس کیبیٹل ازم میں ہر شخص اپنے کاروبار کوزیادہ سے زیادہ ترقی دینے اور اس سے زیادہ سے زیادہ
نفع کمانے کے لئے دن رات محنت کرتا ہے اور اپنی اعلیٰ ترین صلاحیتیں استعال کرتا ہے۔ کمیونزم کی دوسری بڑی فامی
سید تھی کہ پورے نظام کو جبر کی بنیادوں پر قائم کیا گیا اور شخص آزادی بالکل ہی ختم ہو کررہ گئی۔اس کا بتیجہ سے نکلا کہ
سوویت یو نین کی معیشت کمزور ہوتی گئی اور بالآخر 1990ء میں سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا۔ اس کے بعد اس
کیبیٹل ازم ہی کو اپنانا پڑا۔ دوسری طرف چین کی معیشت کا حال بھی پتلا تھا۔ چین نے اپنی معیشت کو بہتر بنانے کے
کیبیٹل ازم ہی کو اپنانا پڑا۔ دوسری طرف چین کی معیشت کا والی کرکے کیبیٹل ازم کو قبول کر لیا۔ چین کی موجودہ ترقی
کیبیٹل ازم ہی کو مون منت ہے۔

حقیقت بہے کہ کیمیٹل ازم اور کمیونزم دونوں نظام ہائے معیشت بی استحصال پر بنی نظام ہیں۔ ایک ہیں امیر غریب کا استحصال کرتاہے اور دوسرے ہیں حکومت اپنی عوام کا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد سے اہل مغرب نے اعلیٰ ترین اخلاقی اصولوں کو اپنا کر کمیٹٹل ازم کے استحصالی نقصانات کو کافی حد تک کم کرلیاہے ، لیکن تیسری دنیا جس کی اخلاقی حالت بہت کمزورہ دہاں اس کے نقصانات کو واضح طور پر دیکھا جاسکتا ہے۔

چونکہ یہاں ہم الحاد کی تاریخ وافکار کا مطالعہ کررہے ہیں اس لئے یہ کہنا مناسب ہوگا کہ پیچیلی تمن صدیوں میں معیشت کے میدان میں الحاد کو دنیا ہم ہا کے معیشت سے میدان میں الحاد کو دنیا ہم ہا کے معیشت سے میدان میں الحاد کو دنیا ہم ہا کے معیشت سے میدان میں الحاد کو دنیا ہم ہا کے معیشت سے میدین کے اس کے اس ہم ہونی کمیونٹل ازم اور کمیونزم کا تجربہ کیا ہے۔ کمیونزم تو اپنی عمر پوری کرکے تاریخ کا حصہ بن چکا ہے، اس لئے اس پر ہم زیادہ بحث نہیں کرتے لیکن کمیونٹل ازم کے چند اور پہلوؤں کا ایک مختصر جائزہ لینا ضروری ہے جو انسانیت کے لئے لئے فطروق ہوں۔

کیتیٹ ازم کے نظام کی بنیاد سود پر ہے۔ بڑی بڑی صنعتوں کے قیام اور بڑے بڑے پراجیکٹس کی بخیل کے استے پیانے پر فنڈز کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک سرباب دار کے لئے اتنی بڑی رقم کا حصول بہت مشکل ہوتا ہے۔ اگراس کے پاس اتنی رقم موجود بھی ہو تو اسے ایک ہی کار وبار بی لگانے سے کار وباری خطرہ او تاہے۔ ہوتا ہے۔ ایک اوبارا گرنگام ہوجائے تو پوری کی پوری رقم ڈو بنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اگر وہی رقم تھوڑی تھوڑی تھوڑی کرکے مختلف منصوبوں بی لگائی جائے تو ایک منصوبے کی ناکای سے پوری رقم ڈو بنے کا خطرہ نہیں ہوتا۔ اسے علم مالیات (Finance)کی اصطلاح میں ہوتا۔ اسے علم مالیات (Diversification کی اصطلاح میں موتا۔ اسے علم مالیات (Diversification کیا جاتا ہے۔

Financial ان بڑے بڑے پراجیکٹس کے لئے رقم کی فراہی کے لئے دنیا نے Intermediaries کا سب سے بڑا حصہ بینکوں پر مشتل ہے۔ یہ بینک عوام الناس کی چیوٹی چیوٹی بچوٹی بیت کی رقوم کو اکٹھا کرنے کا کام کرتے ہیں جس پر بینک انہیں سودادا کرتا ہے۔ پوری ملک کے لوگوں کی تھوڑی تھوٹی بچوٹ کی رقوم کو اکٹھا کرنے کا کام کرتے ہیں جس پر بینک انہیں سودادا کرتا ہے۔ پوری ملک کے لوگوں کی تھوڑی تھوڑی بچوٹ کو ملاکر بہت بڑی تعداد میں فنڈ اکٹھا کر لیاجاتا ہے جوانہی سرمایہ داروں کو پچھے زیادہ

شرح سود پر دیاجاتا ہے۔ مثلاً اگر بینک عوام کو 8% سود کی ادائیگی کر رہاہے تو سرمایہ دارے 10% سود وصول کر رہا ہوگا۔اس2% میں بینک اپنے انتظامی اخراجات پورے کر کے بہت بڑامنا فع بھی کمار ہاہوتا ہے۔

سرمایہ دار عموماً پنے سرمایہ کوایے کاروبار میں لگاتے ہیں جواس سرمایے پر بہت زیادہ منافع دے سکے۔اگر جم دنیا بھرکی مختلف کمپنیوں کی سالانہ رپورٹس (Annual Reports) کا جائزہ لیس تو جمیں اس میں ایسے کاروبار بھی ملیں گے جن میں اسالانہ بلکہ اس سے بھی ملیں گے جن میں اللہ بلکہ اس سے بھی زیادہ ہوگی۔اس منافع کا ایک معمولی ساحصہ بطور سودان غریب لوگوں کے جصے میں بھی آتا ہے جن کا سرمایہ دراصل اس کاروبار میں لگاہوتا ہے۔

اس کوایک مثال سے اس طرح سمجھ لیجئے کہ بالفرض ایک سرمایہ دار کی بینک سے ایک ارب روپے 10% سالانہ شرح سود پرلیتا ہے اور اس سرمائے سے بچاس کروڑروپے سالانہ نفع کماتا ہے۔ اس میں سے وہ دس کروڑ بینک کو بطور سود ادا کرے گا اور بینک اس میں سے 8% سالانہ کے حساب سے آٹھ کروڑ روپے اپنے کھاتہ داروں بطور سود ادا کرے گا اور بینک اس میں سے 8% سالانہ کے حساب سے آٹھ کروڑ روپے اپنے کھاتہ داروں (Deposit Holders) کو ادا کرے گا۔ چو نکہ یہ کھاتہ دار بہت بڑی تعداد میں موں گے جنہوں نے اپنی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی جنہوں گے جنہوں نے اپنی تھوڑی تھوڑی بینک میں جع کروائی ہوگی، اس لئے ان میں سے ہرایک کے جھے میں چند ہزار یا چند سوروپے سے نے دور کروڑوں دوپے بنالیتا ہے۔ سرمایہ دار، عام لوگوں کوچند ہزار روپے پرٹر خاکران کا بیسہ استعال کرتا ہے اور اس کیسے سے خود کروڑوں روپے بنالیتا ہے۔

اس مثال سے بیہ واضح ہوتا ہے کہ جس طرح جاگیر دارانہ نظام میں جاگیر دار یامہاجن غریبوں کو سود پر رقم
دے کر ان کا استحصال کیا کرتا تھا، ای طرح سرمایہ دارانہ نظام میں سرمایہ دار غریبوں سے سود پر رقم لے کر ان کا
استحصال کرتا ہے۔ عوام الناس بھی تھوڑا ساسود کھا کر جہاں اپنی د نیاو آخرت خراب کرتی ہے وہاں اپنی رقم کاروبار میں
نہ لگا کر اس کی ویلیو کم کرتی ہے ، وہ لاکھ جس سے کچھ سال پہلے کافی چیزیں خریدی جاسکتی تھیں وہی لاکھ بینک میں پڑا
پڑا چند ہزار کے برابر ہوجاتا ہے۔

اس کے علاوہ فیوڈل ازم کے مہاجی سود کاسلسلہ بھی اس نظام میں پوری طرح جاری ہے جس میں کریڈٹ کارڈز کے ذریعے مائیکرو فٹانسٹگ Micro-Financing کاسلسلہ جاری ہے۔ اس معاملے میں 36% سالانہ کارڈز کے ذریعے مائیکرو فٹانسٹگ Micro-Financing کاسلسلہ جاری ہے۔ اس معاملے میں 36% سالانہ کے حساب سے سود بھی وصول کیا جارہا ہے۔ اس سود میں سے صرف 8-10% اپنے کھانہ داروں کوادا کیا جارہا ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام کی ایک اور پہلوجوئے کافروغ ہے۔ یہ لعنت فیوڈل ازم میں بھی ای طرح پائی جاتی تھی۔ دنیا بھر میں جواکھیلنے کے بڑے بڑے ادارے قائم کئے جاچکے ہیں۔ سٹاک ایکھینے، فاریکس کمپنیزاور بڑی بڑی کسیسٹل دنیا بھر میں جواکھیلنے کے بڑے بران ادارے قائم کئے جاچکے ہیں۔ سٹاک ایکھینے میں بول کر دی سے میں برباد کر دیے جاتے ہیں مگر بھوک سے مرنے والے بچوں کاکسی کو خیال نہیں آتا۔ ان کیسینوز میں جوئے کے ساتھ ساتھ بے حیائی اور بدکاری کو بھی فروغ مل رہا ہے بلکہ و نیا بھر میں سیاحت کو فروغ دینے کے لئے جو ئے اور بدکاری کے مراکز بھی حیائی اور بدکاری کو بھی فروغ مل رہا ہے بلکہ و نیا بھر میں سیاحت کو فروغ دینے کے لئے جو ئے اور بدکاری کے مراکز بھی قائم کئے جاچکے ہیں۔ سوداور جواالی برائیاں ہیں جن کا تعلق الحاد کی اخلاقی بنیادوں سے قائم کیا سکتا ہے۔

ﷺ الحاق الرمعاشرت: الحادك اثرات سے جو چیز سب سے زیادہ متاثر ہوئی ہے، وہ اخلاقِ انسانی اور نظامِ معاشرت ہے۔ الحاد كے اثرات سے جو چیز سب سے زیادہ متاثر ہوئی ہے، وہ اخلاقِ انسانی اور نظامِ معاشرت ہے۔ اگر كوئی بيد مان لے كہ اس دنیا كاكوئی خدا نہيں ہے، موت كے بعد كوئی زندگی نہيں ہے جہاں اسے اپنے كے كاحساب دینا ہوگا تو پھر سوائے حكومتی تو انین یا معاشرتی دباؤ کے كوئی چیز دنیا میں اسے كى برائی كو اختيار كرنے ہے نہيں روك سمتی ہے۔ پھر اس كی زندگی كا مقصد اس دنیا میں زیادہ سے زیادہ دولت اور اس سے لطف اندوز ہونا ہی رہ جاتا ہے۔

اگر کسی کو یقین ہوکہ کوئی اسے نہیں پکڑ سکتا تو پھر کیا حرج ہے کہ اگر وہ اپنے کسی بوڑھے رشتے داری دولت کے حصول کے لئے اس کو زہر دے دے؟ اگر وہ اتنا ہوشیار ہوکہ پولیس اس کا سراغ نہیں لگا سکتی تو پھر لا کھوں روپ کے حصول کے لئے چند بم دھاکے کر کے دہشت گرد بننے میں کیا حرج ہے؟ قانون سے جھپ کر کسی کی عصمت دری سے اگر کسی کی درندگی کی تسکین ہوتی ہے تو اس میں کیار کاوٹ ہے؟ اپنی خواہش کی تسکین کے لئے بچوں کو اغوا کر کے ،ان سے زیادتی کر کے ،انہیں قتل کر کے تیزاب میں گلاسڑا دینے میں آخر کیا قباحت ہے؟ اپنی خواہش کی تسکین ہے تو کوئی ایسا کر کے ،ان سے زیادتی کر کے ،انہیں قتل کر کے تیزاب میں گلاسڑا دینے میں آخر کیا قباحت ہے؟ اپنی ہے تو کوئی ایسا کر کے اگر کسی کو اچھی خاصی جائیداد مل سکتی ہے تو کوئی ایسا کیوں نہ کرے؟ کسی کو اپنی گاڑی کے نیخے کہنے کے بعد اسے میپتال تک پہنچاکر اپنا وقت برباد کرنے کی آخر کیا ضرورت

ہے؟ جائداد كو تعتيم ہونے سے بچانے كے لئے اگر كوئى اپنى بہن يا بيثى پر كاروكارى كاالزام لكاكراسے قبل كردے توكيا قیامت برپاہو جائے گی؟ اسپنے د متمنوں کی بہو بیٹیوں کو برہند کرکے بازاروں میں تھمانے پھرانے سے اگر کسی کے انقامی جذبات سر دیڑتے ہیں توایسا کرنے میں کیاحرج ہے؟ لین لاگت (Cost) کو کم کرنے کے لئے اگر کوئی خوراک یااد ویات میں ملاوٹ مجمی کردے اور خواہ چند لوگ مر مجمی جائیں توکیا ہے، اس کا منافع تو بڑھ جائے گا؟ ذخیر ہائدوزی کرے اگر کسی کے مال کی قیمتیں چوھ سکتی ہیں تو وہ ایسا کیوں نہ کرے؟ اگر تیزر فناری میں کسی کو مز ہ آتا ہے تو کیا فرق پڑتاہے اگراس سے کوئی ایک آدھ آدمی مرجائے یا بمیشہ کے لئے معذور ہوجائے ،انے مزے کے لئے ایک آدھ بندہ مارنا کونسامسکدے؟ اگر کوئی کسی کے نظریات سے اختلاف کرے تواہے گولی مارنے میں کیا قباحت ہے؟ یا پھر بیرسب ند مجى ہو تو كوئى اپناوقت معاشرے كى خدمت ميں كيول نگائے، وہ اسے وقت كوزيادہ سے زيادہ njoyment كے حصول میں بی کیوں نہ خرچ کرے؟ اگر کوئی اپنے جرم کوچیپا سکتا ہو تو پھر سر کاری سودوں میں کمیشن کھا کر ملک و قوم کو نقصان پہنچانے میں کیاچیز مانع ہے؟

یہ وہ مثالیں ہیں جور وزانہ ہمارے سامنے اخبارات میں آتی ہیں۔ابیامعلوم ہوتاہے کہ ہم وحشی در ندول کے ور میان این زندگی مخزار رہے ہیں جن پر انسان اور مسلمان ہونے کا محض لیمل لگاہواہے۔ ہم و بیش ای قسم کے واقعات تبسری دنیا کے دیگر ممالک میں مجھی پیش آتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پہلے عرض کیا کہ مسلم دنیا پر بھی الحاد کے بید افکار غالب آیجے ہیں۔ابیاتو نہیں ہوا کہ مسلمان توحید،رسالت اور آخرت کا محکم کھلا انکار کردیں لیکن عملی طور پر ہم ان حقیقتوں سے غافل ہو بھے ہیں۔ ہمارامیڈیا، بعض سیاستدان، اینکرز این جی اوز ہماری عوام کو بے حس بنارہے ہیں کہ ناموس رسالت پر اگر کوئی حملہ کرتا ہے تو یہ اس کا ذاتی فعل ہے مسلمانوں کو اس بارے میں قانون ہاتھ میں تبیں لینا چاہیے اگرچہ قانون خاموش تماشائی بنتا رہے اور مسلمان این آعموں کے سائسنے اپنے پیارے ہی علیہ السلام کی عزت کو پامال ہوتے دیکھتے رہیں، پھرا کر کوئی غیرت مند مسلمان ممتاز قادری کی طرح فتنه کو ختم کرے تواس پراعتراض شروع کردیے جائیں کہ اس نے قانون ہاتھ میں کیوں لیا۔

یو تبی شرعی احکام بالخصوص حدود کے مسائل سے استہزاکیا جاتا ہے لوگ آرام سے بیٹھے پرو گرام دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کو کوئی پرواہ تبیں ہوتی کہ بیر میڈیاپر کیا ہور ہاہے۔ گانوں میں اللہ عزوجل کی ذات پر سرعام اعتراض کیا جاتاہے، محبوب کو معاذ اللہ خدا بنادیا جاتا ہے، فرشتوں، جنت ودوزخ، حوروں کا مذاق اڑایا جاتا ہے لیکن مسلمانوں کی غیرت ایمانی کمبی تان کر سوئی ہوئی ہے بلکہ اب تو سوسو کر مرنے کے قریب ہے۔

الحاد کے اخلاقی اثرات بڑے واضح طور پر تیسری دنیا ہیں تودیکھے جاسکتے ہیں لیکن دنیا کے ترقی یافتہ جے ہیں ہے اثرات اتنے نمایاں نہیں۔ چیرت کی بات ہے کہ الحاد کی تحریک کوسب سے پہلے فروغ مغرب میں حاصل ہوالیکن وہاں کے لوگوں کا اخلاقی معیار تیسری دنیا سے نسبتاً بہتر ہے۔ لیکن نہ ہبی احساسات مغربیت میں کئی سالوں پہلے کے فوت ہو بچے ہیں ،اب یور پین ممالک میں یہ حال ہے کہ خداسمیت کی بھی بزرگ ہستی جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف بھی کوئی آزادی رائے کا حق رکھتے ہوئے جو مرضی کہہ دے عیسائی پادری اس کے آگے بے بس ہوتے ہیں۔ یہی نظام رفتہ رفتہ مسلم ممالک میں لانے کی کوشش کی جارہی ہے اور یہ نظام لانے کے لیے دہریوں کے پاس سب سے بڑا ہتھیار میڈیا ہے۔

کوئی بھی فلسفہ یانظام حیات سب سے پہلے معاشرے کے ذہین ترین لوگ تشکیل دیتے ہیں اور پھر اے اپنی تقریر و تحریر کے ذریعے معاشرے کے ذہین طبقے میں پھیلاتے ہیں جے عرف عام میں اشرافیہ (Elite) کہتے ہیں۔ یمی طبقہ معاشرے میں تعلیم وابلاغ کے تمام ذرائع پر قابض ہوتاہے۔اس فلفے یانظام حیات کو قبول کرنے کے بعدیہ اسے عوام الناس تک پہنچاتا ہے۔عوام ہر معاملے میں ای اشرافیہ کے تابع ہوتے ہیں ،اسلئے وہ اسے دل وجان سے قبول کر لیتے ہیں۔اہل مغرب میں الحادی نظریات کے فروغ میں جن ذہین افراد نے حصہ لیاوہ اخلاقی اعتبار سے کوئی گرے پڑے لوگ نہ تھے،انہوں نے خود کوانسانی اخلاق کے علمبر دار کی حیثیت سے پیش کیا۔ جدید دور میں الحاد کی تحریک نے اپنا نام انسانی تحریک (Humanist)ر کھ لیا ہے اور وہ خود کو اخلاقیات کا چیمپئن سبھتے ہیں۔ چنانچہ کو نسل فار سیولر ہیومن ازم کے بانی پال کرٹز اپنی حالیہ تحریر میں لکھتا ہے: "جمیں تیسری طرف جو جنگ لڑنا ہے وہ انسانی اخلاقیات کی جنگ ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اخلاقی انقلاب ہی انسانیت کے مستقبل کی صانت دیتا ہے۔ یہی آخرت کی نجات یا جنت کے عقیدے کے بغیرانسانی زندگی کو بہتر بناتا ہے۔ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اخلاقی اقدار کو مشاہدے اور دلائل کی بنیاد پر پر تھیں اور متائج کی روشنی میں اپنی اخلاقی اقدار میں تبدیلی کرنے پر تیار رہیں۔ ہمارا طریقہ عالمی (پلینیٹری)ہے جیباکہ

#### **Humanist Manifesto 2000**

میں زور دیا گیاہے۔ ہم یہ سبجھتے ہیں کہ اس سیارے زمین پر ہر انسان بالکل برابر حیثیت رکھتاہے۔اخلاق کے ساتھ ہماری وابنگی یہ ہے کہ عالمی برادری میں ہر فرد کواس کے حقوق ملیں اور ہم اپنے مشتر کہ تھر یعنی اس زمین کی حفاظت کریں۔انسانی اخلاقیات فرد کی آزادی، پرائیولی کے حق،انسانی آزادی اور سابی انصاف کی حانت دیتے ہیں۔ اس کا تعلق پوری نسل انسانیت کی فلاح و بہرود ہے۔"

ان فلسفیوں نے انسانی حقوق اور انسانی اخلاق کو اپنے فلنے میں بہت اہمیت دی جس کا بتیجہ یہ نکلا کہ ان ممالک کے عوام میں اخلاقی شعور نسبتاً بہت بہتر ہے۔ وہ لوگ بالعوم مجموعہ کم بولتے ہیں ، اپنے کاروبار میں بدریا نتی سے اجتناب کرتے ہیں، ایک دو سرے کا استحصال کم کرتے ہیں، فردگی آزادی کا احترام کرتے ہیں، جانوروں کے حقوق کا محیال رکھتے ہیں، بینیوں اور ایا ہجوں کے لئے ان کے ہال منظم ادارے ہیں، قانون کا احترام کرتے ہیں، ان کی سوچ عموماً محیال سوچ عموماً محقولیت (Rationality) پر بنی ہوتی ہے، وہ عقل ودائش کی بنیاد پر اپنے نظریات کو تبدیل کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کا احترام کیا جاتا ہے، محض اختلاف رائے کی بنیاد پر کوئی کسی کو گولی نہیں مارتا، علم ودائش کا دور دورہ ہے، اشیاد خالص ملتی ہیں اور ظلم و جبر کے خلاف آ واز اٹھانے والے ادارے بہت موثر ہیں۔

ایسانجی نہیں ہے کہ اخلاقی لحاظ ہے یہ بہت ترتی کر بچکے ہیں، بلکہ دلچسپ بات سے ہے کہ ان تو بیوں کے ساتھ ساتھ ان لوگوں میں بہت کی اخلاقی خرابیاں بھی پائی جاتی ہیں۔ یہ لوگ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، ان کی خدمت نہیں کرتے، ان میں تشدد کار بھان بڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ نیشنزم کا جذبہ بہت طاقتور ہونے کی وجہ سکون تلاش کرتی نظر آتی ہے، ان میں تشدد کار بھان بڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ نیشنزم کا جذبہ بہت طاقتور ہونے کی وجہ سے یہ اپنی قوم کے افراد کے لئے تو ابریشم کی طرح زم ہیں اور ہر اخلاقی اصول کی پیروی کرتے ہیں لیکن جب معاملہ کسی دوسری قوم کے ساتھ ہوتو و بال انسانی حقوق کے تمام سبق سے بھول جاتے ہیں۔

جب بیہ الحادی نظریات اہل مغرب سے نکل کر مشرقی قوموں میں آئے تواشر افیہ کے جس طبقے نے انہیں قبول کیا، بد قشمتی سے وہ اخلاقی اعتبار سے نہایت پست تھا۔ جب بیہ طبقہ اور اس کے زیر اثر عوام الناس عملی اعتبار سے الحاد کی طرف مائل ہوئے تو انہوں نے تمام اخلاقی حدود کو پھلائگ کر وحشت اور در ندگی کی بدترین واستانیں رقم

کیں۔ دورجدید میں اس کااندازہ محض روزانہ اخبار پڑھنے ہی سے ہوجاتا ہے۔ایسامعلوم ہوتا ہے کہ مغربی ملحدین میں جو خرابیاں پائی جاتی ہیں، وہ تومسلمانوں نے پوری طرح اختیار کرلیں لیکن ان کی خوبیوں کاعشر عثیر مجمی ان کے جھے میں نہ آیا۔

الحاد کے معاشر تی اثرات میں ایک بڑا واضح اثر خاندانی نظام کا خاتمہ اور فری سیس کا فروغ ہیں۔ جنسی زندگی سے متعلق آداب انسان کو انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام ہی نے بتائے ہیں اور اس ضمن میں ہر قشم کی بے راہ روی کا خاتمہ کیا ہے۔ جب ایک شخص انبی کا انکار کردے تو پھر اس کی راہ میں ایسی کو نسی رکاوٹ ہے جو اسے و نیا کی کسی بھی عورت سے آزادانہ صنفی تعلقات سے روک سکے۔ بلکہ یہ کہنازیادہ مناسب ہوگا کہ پھر مال ، بہن اور بیٹی کا نقد س پامال کی رئے بھی کیا حرج رہ وات ہے ہاں اور عور تیں عور توں کے باس اور عور تیں عور توں کے باس جائیں تو اس میں مرد مردوں کے باس اور عور تیں عور توں کے باس جائیں تو اس میں آزادانہ میں کیا قباحت رہ جاتی ہے؟

الحاد کا یہ وہ اگرے جے مغربی معاشر وں میں پوری طرح فروغ حاصل ہوا۔ دور غلای میں خوش قسمتی سے مسلم د نیا الحاد کے ان اثرات سے بڑی حد تک محفوظ رہی لیکن بیسویں صدی کے دلج آخر میں میڈیا کے فروغ سے اب یہ اثرات بھی ہمارے معاشر وں میں تیزی سے سرایت کر رہے ہیں۔ جہاں جہاں یہ فری سیس پھیل رہا ہے وہاں وہاں اس کے نتیج میں ایک طرف قوایڈ زسمیت بہت ی بیاریاں پھیل رہی ہیں اور دو سری طرف خاندانی نظام کا خاتمہ بھی ہور باہے جس کے نتیج میں کوئی نہ تو بچوں کی دورش کی ذمہ داری قبول کرنے کو تیارہ اور نہ ہی بوڑ موں کی خبر گیری کے سرباہے وہاں قبول کرنے کو تیارہ اور نہ ہی بوڑ موں کی خبر گیری کرنے وہ کر یہ ذمہ داریاں قبول کرنے کو تیارہ اور دور کی کا شکار ہو کریے ذمہ داریاں قبول کرنے کو تیارہ اور کریے ذمہ داریاں قبول کرنے کو کا دور کر کے ذمہ داریاں قبول کرنے اور مکافات عمل کے نتیج میں یہ جب بوڑ سے ہوتے ہیں تو پھر ان کی خبر گیری کرنے والا بھی کوئی نہیں کرتے اور مکافات عمل کے نتیج میں یہ جب بوڑ سے ہوتے ہیں تو پھر ان کی خبر گیری کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا۔ ایچھے اولڈ ہو مز میں داخلہ مجمی ای کوملا ہے جس کی اولاد پھے فرمانبر دار ہواور اس اولڈ ہو م کا خرج افعا سکے۔ ان کی جب کر گیا ہو کہ کہ کرانے دور کا خرج افعا سکے۔ ان کی خبر گیا ہو کر جو کر اولڈ ہو م کر دور کر اور ہو اور اس اولڈ ہو م کا خرج افعا سکے۔ ان کی خبر گیا ہو کہ کی کر اور ہو ہو کی گیا ہوں کہ کر گیا ہو کہ کر اور کر اور ہو ہو جو گیا ہے۔

معاشرتی اور معاشی اعتبارے الحاد نے مسلم معاشر وں کو جس اعتبارے سب سے زیادہ متاثر کیا ہے وہ دنیا پرس کا فروغ ہے۔ دنیا پرس کا فلسفہ مغربی اور مسلم دونوں علاقوں میں پوری آب و تاب کے ساتھ پایا جاتا ہے۔ جب انسان عملی اعتبارے آخرت کی زندگی کا انکار کردے بعنی اس کے تقاضوں کو مکمل طور پر فراموش کردے تو پھر دنیاوی زندگی اس کی سر ترمیوں کا مقصد بن جاتی ہے۔ مغربی معاشر وں پر توکسی تنجرے کی ضرورت نہیں لیکن ہمارے اپنے معاشر وں ہیں جس طرح و نیاپرستی کی بھیڑ چال شر وع ہو چکی ہے ، وہ ہماری پستی کی انتہا ہے۔

ایک طرف توایے لوگ ہیں جن کی اظاتی تربیت بہت ناقص ہے اور وہ ہر طرح کے جرائم میں مہتلاہیں لیکن الن کے برعکس ایے لوگ جن کی اظاتی قدریں کانی حد تک قائم ہیں ، و نیایہ تی کے مرض میں کس حد تک جتلاہو پچے ہیں ، اس کا اندازہ صرف ان کی چو ہیں تھنے کی معروفیات سے لگا یاجا سکتا ہے۔ ہمارے عام تعلیم یافتہ لوگ جن کی اظاتی سطح معاشرے کے عام افراد سے بلند ہے ، روزانہ صبح المحتے ہیں اور اپنے کاروباریاد فاتر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ان میں سے بہت کم ایسے ہوں گے جو دفتری او قات کے فوراً بعد واپس آ جاتے ہوں۔ زیادہ ترتی کے لیٹ سنشکز کار بحان برحت اما اور عام طور پر لوگ آخہ نو بہتے تک دفتر سے اٹھتے ہیں۔ اس کے بعد گھر واپس آکر کھانا کھانے ، کار بحان برحت اور ائل خانہ سے بچھ گفتگو کرنے میں گیارہ بدہ برتے آرام سے نئے جاتے ہیں۔ سوتے سوتے ایک یادون نئی واز کی فرا نے بی نیاد ہوتے ہیں اور پھر وفتر کی تیاری میں لگ جاتے ہیں۔ بالعوم صبح کی نماز چھوڑ کر لوگ سات بج تک بیدار ہوتے ہیں اور پھر وفتر کی تیاری میں لگ جاتے ہیں۔ بالعوم صبح کی نماز چھوڑ کر لوگ سات بج تک بیدار ہوتے ہیں اور پھر وفتر کی تیاری میں لگ جاتے ہیں۔ بالعوم صبح کی نماز چھوڑ کر لوگ سات بج تک بیدار ہوتے ہیں اور پھر وفتر کی تیاری میں لگ جاتے ہیں۔ پھٹی کادن عموم ہفتے ہمر کی فیند پور کی کرنے اور گھر بلیو مسائل میں نگل جاتا ہے۔ اب آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ ہم اللہ کوراضی کرنے ، وین سکھنے ، لپٹی اظاتی حالت بلند کرنے اور وین کے نقاضے پورے کرنے کے لئے کتا وقت نکال سکت بعد ،

افسوس ہے کہ اس ترتی کو حاصل کرنے کے لئے جو زیادہ سے زیادہ ہیں پچیں سال تک کام دے گی، ہم لا محدود سالوں پر محیط آخرت کی زعدگی کو نظراعماز کئے ہوئے ہیں۔ یہ بالکل ایسانی ہے کہ کوئی اسپنے کاروبار میں ہیں روپے منافع کمانے کی دھن اربوں روپے کے سرمائے کا نقصان کرلے یا پھر دریا کی تہہ میں پڑے ہوئے ایک روپے کے سکے کوحاصل کرنے کے لئے لاکھوں روپے کی دولت بھینک کر دریا ہیں چھلا تک لگادے۔

### اسلام اور دهريت كانقابلى جائزه

اسلام میں دہریت کی علمی حوالے سے کوئی راہ نہیں ہے کیو نکہ اسلام ایک خود ساختہ دین نہیں جس کار قاسان کی اللہ علی علم عطافر مایا ہے،
مائنس یا فلفے سے ہو جائے۔ بید دین اس ذات باری تعالی کی طرف سے ہے جس نے انسان کو عقل و علم عطافر مایا ہے،
عقل و علم کو بار ہا بیا احساس دلا یا کہ وہ مخلوق ہے اور ان کے سامنے تخلیق کے اعلی شاہکار کور کھ کر بیہ منوایا کہ کوئی خالق ہے جس نے انسانی جسم کے اندر اور جسم کے باہر کا نئات کو بسایا ہے۔ للذا مخلوق کا بیہ کام نہیں کہ وہ اپنے علم کو حرف آخر سمجھتے ہوئے خالق کا انکار کر دے۔ سائنس دانوں اور فلسفیوں نے کئی مر تبہ کو حشش کی کہ وہ عیسائیت کی طرح دین اسلام کو بھی اپنے علم و تحقیق کے ذریعے غلط ثابت کر دیں لیکن ہر مر تبہ ان کو بیا اعتراف کر ناپڑ ااسلام کی حقانیت ہر جگہ شاہت ہو تھا۔ ناب کا سائنسدانوں نے زبان سے اداکر کے کلمہ پڑھ لیا اور کئی اسلام کی تحریف کی حد تک محدود رہے سب پچھ جاننے کے باوجود گو نگے بہرے ہوگے۔

لبرازم، سیکولرازم، دہریت میں سوائے بربادی کے پچھ نہیں۔ بید ان لوگوں کی ایجاد ہے جنہوں نے اپنی زندگی کے چندمزوں کی خاطر لوگوں کو جہنم کے ابدی عذاب کا حقدار بنادیا ہے۔ فلاح وکامر انی اگر ہے تو فقط اسلام میں ہے۔ اسلام ایک مکمل دین ہے جس میں دین ہویاد نیاہر شعبہ میں ایک راہنمائی ہے جو کسی فردگی ایجاد نہیں بلکہ اللہ وحدہ لاشریک کے نافذ کر دہ احکام ہے جس پر عمل پیراہونے میں بنی انسان کی ترقی ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ جو بھی قانون اللہ عزوجل اور اس کے رسول کی تعلیمات کے منافی ہے لوگوں نے اس قانون سے سوائے خسارے کے پچھ نہیں پیا۔ قوانین اسلام پر عمل پیراہو کر مسلم حکمر انوں نے مدینہ شہر سے نکلے ہوئے ایک دین کو دنیا کے گوشے میں عام کر دیا اور ترقی کے وہ زینے کے گر آئی بھی لوگ اس تاریخ کوپڑھ کر خیران ہوجاتے ہیں۔

جوں جوں نااہل حکمرانوں مغربیت کے دلدادہ مشہور شخصیات نے اسلام کے احکام کو پس پشت ڈالااور مغربی تہذیب کو ترقی کا معیار سمجھ لیا تب ہے ہم دن بدن پستگی میں چلے جارہے ہیں اور بے شرمی کی انتہاء ہیہ ہے کہ اس معاشرے کو پستگی کے طرف لے جانے والے یہ خود بے دین لیڈرز، اینکرز، سوشل ور کر زلوگ ہیں لیکن الٹاالزام مولویوں پر ڈال کر لوگوں کو مزید دین ہے دور کر رہے ہیں۔

اب تواہیا لگاہے کہ تھر انوں اور میڈیانے یہ طمان لی ہے کہ ند ہب اور فد ہی شخصیات کو ایک کونے میں لگا کر سیاست اور معاشرے کو فد ہب سے آزاد کرناہے۔ سیاسی امور میں فد ہب کوریاست سے الگ کرنے کو سیکو لرازم کہتے ہیں، سیکو لرریاست میں ایک فردریاسی قوانین کے سواکسی دوسری چیز کا پابند نہیں ہوتا۔ وہ فجی زعدگی میں بالکل آزاد ہوتاہے، لیکن استعار اور سرمایہ دارانہ نظام کے اس دور میں بہت می اصطلاحات اور الفاظ کو ان کے حقیق معنوں سے عاری کر کے اینے ندموم مقاصد کے لئے استعال کیا جارہا ہے۔ لیکن اسلام اس آزادی کا قائل نہیں جس میں انسان کی اخلاقیات اور معاشرتی امن کی بربادی ہو جائے۔ اسلام دہریوں کی طرح چاردن کی زندگی کو انجوائے کرنے کا انسان کی اخلاقیات اور معاشرتی این اور معاشرے کی اصلاح کادرس دیتا ہے۔

آج الحادوسيكولرزم جوآزاوى زئدگى كے نام پرافكار تيزى كے ساتھ مسلم ممالك بين پيل دے ہيں يہ وہ افكار
ہيں جنہوں نے پورے بورپ كو و بنى، معاشرتى اور اخلاتى اعتبارے تباہ كر دياہے۔ بورپ خوداس فتم كى آزادى سے
على جنہوں نے بورے بورپ كو دين، معاشرتى اور اخلاقى اعتبارے تباہ كر دياہے۔ بعض پڑھے كھے تار تخت جالل لوگ
علام بين تهذيب كو پند كرتے ہيں اور اس كے فروغ بيل كوشاں ہيں ليكن جب يہ بڑھا ہے بيں جائيں كے اور ان كى اولا و
ان كو اولا ہو اللہ ہو سي سينيكے كى ، جب يہ بيار پڑے ہوں كى اور ان كو پائى پلانے والى اولا و جب كى گوشے بيں شراب كے
نشے سے چور ہوكى اور ان كى اپنى اولا و ان كے مرنے كى تمناكرے كى تاكہ جميں جائيداد لے اس وقت ان كو اسلامى
قدروں كا احساس ہوگا ليكن اس وقت انہوں نے نہ مرف ليكن ذات اور اولاد كا بيڑ ہ غرق كر ديا ہوگا بلكہ كثير حوام ان كى
جرب زبانى سے متاثر ہوكر اپناستياناس كر چكى ہوگى۔

اسلام ہمیں اسلام ہمیں اسلام انداز میں ایک پاکیزہ زندگی گزار نے کا درس ویتا ہے اور ہم پر بید میاں کرتا ہے کہ جن
ہستیوں نے اسلام کے بتائے اصولوں کے مطابق زندگی گزاری آئ و نیاان اولیائے کرام کی عظمت کے گیت گاتی ہے۔
لیکن سیکولرزم سے متاثر ہوکر جس طرح اسپنے کر دار وعمل کو اسلامی تعلیمات کے مطابق بنانے کو ' دنیا دپ سی ' عظیم ایا
جاتا ہے ، نبوی اسوہ حسنہ کو اپنی زندگی کے لئے معیار بنانے کو دقیا توسی اور رجعت پندی قرار دیا جاتا ہے ، غاصب اور
قابض قوتوں کے خلاف جد وجہد کو دہشت گردی اور شدت پسندی سے تعبیر کیا جاتا ہے ، وہ وقت دور نہیں جب
مسلمان دین سے اس قدر دور ہو جائیں گے کہ اسپنے بچوں کو دینی تعلیم دلوانا فضول کام سمجیس کے پھر جب زندگی کے

کی موڑر چاہیں کے کہ کوئی جمیں سی اسلامی علم بیان کروے لیکن کوئی فے گانہیں اور اس حدیث پاک کی تعمدین موڑر چاہیں کے کہ کوئی جمیں سی چاہیں ہوگ جس کی پیشین گوئی ہی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چووہ سوسال قبل کی تھی چنانچہ المعم الاوسط کی حدیث پاک ہے "عَنْ عَبْدِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَة : تَعَلَّمُوا اللّهُ آن، وَسَلّمُوهُ ہِ "عَنْ عَبْدِ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَة : تَعَلَّمُوا اللّهُ آن، وَسَلّمُوهُ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَة : تَعَلَّمُوا اللّهُ آن، وَسَلّمَة عَلَيْهِ وَسَلّمَة : تَعَلَّمُوا اللّهُ آن، وَسَلّمَة عَلَيْهِ وَسَلّمَة اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَة : قَعَلَمُوا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَة : قَعَلَمُوا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

(المعجم الإوسط للطير الي، بأب العين؛ من اسم، على، جلد4، صفحه 237، حديث 4075، وإن الحرمين، القاهري

آئ جس طرح اہام مسجد کو اپنا غلام سجھ لیا گیا ہے اور اس مبنگائی کے دور میں اس بیچارے کو چار پائی جزار دوپیتہ تخواہ دے کر گویالو گول کو یہ بتایا جارہا ہے کہ اپنے بچوں کو مولوی نہ بنانا کیونکہ اس شعبہ میں بچوں کا کوئی مستقبل نہیں اگرچہ لاکھوں روپ لگا کر MBA، C.A کرواکر سودی حساب کتاب والی ٹوکری کرواد بنا۔ اگر بہی حال رہا تواب تو پھر بھی کوئی نہ کوئی تھوڑا بہت قرآن پڑھا ہوا مولوی مل جاتا ہے عنقریب ایسا ہوگا کہ اس طرح کا بھی خبیں سلے گا۔ پھر بھی کوئی نہ کوئی تھوڑا بہت قرآن پڑھا ہوا مولوی مل جاتا ہے عنقریب ایسا ہوگا کہ اس طرح کا بھی خبیں سلے گا۔ پھر بھی لوگ جو آئ مولویوں پر بھیتیاں کتے ہیں انہی کی اولاد نسلیں آئیں میں با تیں کیا کریں گے کہ میرے دوادا جان ایک حافظ قرآن کے پہلے نماز با بھاعت پڑھا یا تھا۔ پھراس حدیث پاک کی تصدیق ہوگ جس کی پیشین گوئی آ قاد و جہاں صلی اللہ علیہ دآلہ و سلم نے پہلے یوں کی تھی ''ترجہہ: لوگوں پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ کوئی نماز کے گئے اور کوئی امام نہ سلے گاجوان کی امامت کرے۔

دسن ان ماجد، کتاب العسلوة، النامة العسلوة والسنة لميها، ما يوب على الامامه، جلد 1 ، صفحه 314، حديث 982، وأن إحياء الكتب العربية، الملي)

آج الحاوى سوج ميڈيا كے ذريع جمارے تک جس طرح پہنچ رہى ہے كہ اپنی زندگی جس طرح مرضی

مزار و، جركسی كوجيسی مرضی بات كرنے كاحق ہے ليكن جب كوئی مولوی دين كی بات كرتاہے تواس وقت بير نہيں ديكھا

جاتا کہ اس کو بھی اپنی بات کرنے کی آزادی ہے۔ آخر ایبا کیوں ہے؟ ایک سیکولر دین کے خلاف ہولے تو آزادی اور
ایک دیندار اس کے مقابل میں اللہ کا فرمان پیش کرے تو وہ شدت پند! آخر مختلف مذاہب کے پیر وکاروں کے
در میان امتیازات کیوں روار کھے جاتے ہیں؟ مسلمانوں کو خہبی امتیازات کا نشانہ کیوں بنایا جاتا ہے؟ اگر عیسائیت پر
یقین رکھنے والا فرد گردن میں صلیب لئکا تاہے تو اس پر کوئی طعن نہیں، اس کے بر عکس اگر اسلام کی پیروی کرنے
والوں میں سے کوئی اسلامی شعائر کو اپناتا ہے تو کوئی دلیل یا ثبوت تو کجا! قرائن کے بغیر بھی اس کے خلاف الزامات کا طومار
بائدھ دیا جاتا ہے۔ مغربی ریاستوں کے اندر جو اپنے آپ کو سیکولر ازم کا علمبر دار سمجھتی ہیں کسی بھی نہ ہب کا پیروکار اپنی
نہ بی تعلیمات پر عمل کر سکتا ہے، لیکن کسی مسلمان خاتون نے اگر سر پر سکار ف اوڑھ لیا توریا سی مشینریوں اور ذر الکح

مسلمانوں کے ساتھ اس طرح کے امتیازی سلوک برتے کے باوجود، دوغلا پن کہیے یاسو پی سمجھی پالیسی کہ سکولرازم کی حامل ریاستوں کی لغت ہیں انتہا پندی اور اسلام دونوں مترادف الفاظ سمجھے جاتے ہیں۔ نگ نظری اور اسلامی فکر وعقائد کیساں باور کئے جاتے ہیں۔ انہیں دہشت گرد کا لفظ سنتے ہی دما فی سکرین پر مسلمان کا تصور جھلملانے لگتاہے۔ حالا نکہ امر واقعہ اس کے بالکل بر عکس ہے۔ ان خیالات کا حقیقت کے ساتھ سرے سے تعلق ہی نہیں۔ لگتاہے۔ حالا نکہ امر واقعہ اس کے بالکل بر عکس ہے۔ ان خیالات کا حقیقت کے ساتھ سرے سے تعلق ہی نہیں۔ لیکن دہر یوں کے پاس دین اسلام کے خلاف کوئی علمی دلیل نہیں سوائے زبردستی و جھوٹ کے جس کے ذریعے ایک مسلمان کو اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کو دقیہ نوی سمجھا جاتا ہے۔ پڑھے لکھے، امیر طبقہ کے بعض لوگ مولویوں کو جابل و حقیر سمجھتے ہیں اور ان سے تعلق رکھنے کو اپنی شان میں تو ہین جانتے ہیں۔ اب تو دین پر چلنا مسلمانوں کے لیے ایسابنادیا گیاہے جیسا کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ کو کلہ ہاتھ میں لینادین پر چلنے ہے آسان ہوگا چنانچہ مجمع الزوائد کی حدیث ابو ہر پرورضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم نے فرمایا دیسیہ کا فیابض علی دیسے جو الرجل مؤمنا ویسسی کافرہ یہ بیستھ قوم دینھم بعرض مین الدینیا قلیل المتہسک بدینه کالقابض علی المجبسہ کو گار می مومن ہوگا اور شام کو کافر ہوگا، دنیا کے بدلے دین کو بیچے گا۔ کم لوگ دین کو اس طرح تھا ہوں گر جیے کو کار ہوگا دنیا کے بدلے دین کو بیچے گا۔ کم لوگ دین کو اس طرح تھا ہے ہوں گیا جیے کو کلہ ہاتھ میں تھا ہے ہوں گے جیے کو کلہ ہاتھ میں تھا ہوتے ہیں۔

(مجمع الزواثد، كتاب الفتن، بأب في أيام الصبر وفيمن يتمسك بدينه في الفتن، جلد 7، صفحہ 552، حديث 12214 ، دار الفكر، بيروت)

حضرت جابر رضی الله تعالی عنه سے مروی ہے" یأتی علی الناس زمان یستخفی المؤمن فیھم کما یستخفی المنافق فیکم الیوم" ترجمہ: لوگوں پر ایک وقت ایسا آئے گاکہ مومن اپنا ایمان ایسے چھپائے گا جیسے آج منافق چھپاتا ہے۔ (کنزالعمال، کتاب الفتن، الفصل الثالث، جلد 11، صفحہ 77، حدیث 31111، مؤسسة الرسالة، ہیروت)

دہریت اور سیکولرزم میں سب سے بڑی تحشش سیس ہے جس کی اسلام سختی سے مذمت کرتا ہے کیونکہ بے حیائی کئی اخلاقی اور معاشر تی خرابیوں کا مجموعہ ہے۔ لیکن ہماراالمیہ بیہ ہے کہ میڈیانے چند سالوں میں بے حیائی کواتنا فروغ دیاہے کہ آج سے پندرہ ہیں سال پرانے دوراور موجودہ دور میں زمین آسان کا فرق آگیاہے۔اب تور مضان اور علاوہ رمضان کے دین کے نام پر جو پر و گرام ہوتے ہیں ان میں دین کم اور بے حیائی زیادہ ہوتی ہے۔ کوئی اشتہار ایسانہیں جس میں بے پر دہ عورت نہ ہو، قلمیں ڈراموں میں عور توں سے ناجائز تعلقات رکھنے کی اس طرح تر غیب دی جاتی ہے کہ جیسے اس میں کوئی حرج تہیں۔ پھر رہی سہی کسر میڈیاپر آنے والے ان سیاستدانوں اور این جی اوز کے سر براہان نے پوری کردی که زنا بالرضا کو قانو نا جائز کرنے پر زور دیا جارہا ہے۔ یہی سلسلہ چلتارہاتو وہ دن دور تہیں کہ اسلامی ممالک میں بھی سرعام زناہو گااور کوئی اے بُرانہ مستجھے گااور نہ روکنے کی قدرت رکھتا ہو گا۔اُس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اِس فرمان کی تصدیق ہو گی کہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلدو سلم نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ ''الموأة نهارا جهارا تنکح وسط الطریق لاینکر ذلك أحد ولا يغيره فيكون أمثلهم يومئذ الذي يقول : لو نحيتها عن الطهيق قليلا فذاك فيهم مثل أبي بكي وعمر فیکم" ترجمہ: عورت دن دھاڑے سرعام سڑک کے در میان زنا کروائے گی کوئی ایسانہ ہو گاجو اسے منع کرے ،جو صرف راستے سے تھوڑا ہٹنے کو کہے گاوہ ان میں ایسا(نیک)ہو گاجیسے (صحابہ میں)ابو بکر وعمرر ضی اللہ تعالی عنہماہیں۔

(كنزالعمال، كتاب القيامة، الإكمال من أشراط الساعة الكبرى، جلد 14، صفحه 294، حديث 38588، مؤسسة الرسالة، بيروت)

ہم جنسی بھی کوئی الیی شے نہیں جس کے بارے میں کوئی پیشین گوئی نہ کی گئی ہو بلکہ آج یورپ میں جس کے جائز ہونے کے قوانین بن گئے ہیں اور اسلامی ممالک میں اس کی کوششیں جاری ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چودہ سوسال پہلے اس کی پیشین گوئی فرمادی تھی چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عند نے روایت کی "قال دسول الله صلی الله علیه وسلم یکون فی آخی الزمان رجال لھم أرحام منکوسة ، ینکھون کہا تنکح النساء ، فاقتلوا

الفاعل والمفعول به "ترجمه: رسول الله عزوجل وصلى الله عليه وآله وسلم في فرمايا آخرى زمانه مين مردول ك لئ بیجوے ہوں مے وہ ان سے نکاح کریں مے جیسے عور تول سے نکاح کیا جاتا ہے ہی جس نے نکاح کیا اور جس سے نکاح ہوادونوں کو مکل کردو۔ (ابونحمدالنوري، زماللواط، جلد2، صفحہ159)

سیکولرلو مکول کی وین کے خلاف ایک بڑی کو مشش شر وع سے بیر رہی ہے کہ دین کو سیاست سے الگ کرویا جائے۔لندا پاکستانی توم کوسیکولراور نہ ہی حصوں میں تقسیم کرنے کی جدوجہد کی جارہی ہے۔ قوم کو مبز باغ د کھا کریہ بات بڑے تواتر کے ساتھ وہرائی جارہی ہے کہ جب تک فرہب کو سیاست سے الگ کر کے ''چنگیزیت''نافذ نہیں کی جاتی،اس وقت تک ترتی ناممکن ہے۔بد قسمتی سے مغربی تقلیدیر کمربستہ ہمارے بعض دانشور حضرات ہراس چیز کو من وعن لیناچاہتے ہیں جے مغرب نے کسی بھی مر طلہ پر اختیار کیا ہو۔ پھر جیرت کی بات بیہ ہے کہ ہم ان خوبیوں کو حاصل کرنے پر اتناز در نہیں دیتے جن کے ذریعے مغرب نے ترقی کی بلکہ ہماری توجہ ان برائیوں اور معاشر فی کمزور یوں پر مر کوز ہوتی ہے جن کی وجہ سے مغربی معاشر ہروبہ زوال ہے ، جس کاوہ بار ہاخود مجمی اعتراف کر چکے ہیں۔ کیا انجمی تک وہ وقت تبیس آیا کہ ہم اپنی سوچ اور معاشر تی اقدار کوان کی غلامی ہے آزاد کریں؟ جہاں تک وطن عزیز میں ترتی کی راہ میں نہ ہب کا حائل ہو ناہے تو نہ کورہ بالا قلر کے حامل حضرات کوئی ایک بھی ایسی مثال نہیں وے سکتے کہ جس میں حکومت نے عوامی بہبود و فلاح کے لئے کوئی منصوبہ شر وع کیا ہواورات نر ہی حلقوں نے اس بتا پر رد کیا ہو کہ بیا اسلام کے خلاف ہے یااسلامی احکام اس کی راہ میں ماکل ہیں۔

دراصل به غلط فہمی که '' ہمارے بال ند ہب ترتی کی راہ میں رکاوٹ ہے''اس پس منظر کو نظر انداز کرنے ہ ہوئی ہے جس پس منظر میں مغربی سیولر انقلاب پروان چوھا تھاجس کی تفصیل پیچیے مزر پیکی ہے کہ پادر بوں کے تھکم اور عیسائی نذہب کے غلط عقائدو نظریات سے تھک آگر دہریت کو فروغ ملا۔ جبکہ قرون وسطی (Medieval) کے جابر چرچ کی اسلام جیسے عادلاند اور رحمال فد ہب سے کوئی نسبت ہی نہیں۔اسلام اوراس وقت کے چرچ کاموازند کس طرح کیا جاسکتا ہے؟ حالا نکہ چرچ کے مظالم کے خلاف سب سے پہلے آواز اٹھانے والا اسلام بى ہے چنانچہ حق تعالى ارشاد فرماتاہ ﴿ يَاكَيْهَا الَّذِيْنَ امْنُوْا إِنَّ كَثِيرَتَا مِنَ الْاَحْبَادِ وَ الدُّحْبَانِ لَيَاكُلُونَ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْهَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ \* وَالَّذِيْنَ يَكُنِرُونَ النَّحَبُ وَالْفِطْةَ وَلَا يُنْفِعُونَهَا فِي سَبِيْلِ اللهِ \* فَهَوْنُهُمْ مُمُّ بِعَذَابِ اَلِيْمِ ﴾ ترجمه كنزالا يمان: اے ايمان والو بيشك بہت پادرى اور جوگى لوگوں كامال ناحق كھا جاتے ہيں اور الله كى راہ سے روكتے ہيں اور وہ كہ جوڑ كرر كھتے ہيں سونا اور چاندى اور اسے الله كى راہ ميں خرچ نہيں كرتے انہيں خوشخبرى سناؤ ورد ناك عذاب كى۔

(سورة التوبہ، سورة 9، آیت 34)

للذا جو مذہب یورپی قرونِ مظلمہ (ages dark) کی خود یورپی باشندوں سے بھی ایک ہزار سال پہلے مذمت کرے اسے انہیں قرونِ مظلمہ جیساقرار دیناسر اسر جہالت پر مبنی ہے۔ اسلام تو ترقی اور خو شحالی کا پیامبر ہے جدید شیکنالوجی کی مخالفت تو دورکی بات ہے وہ تو اس کی ہمت افنرائی کرتے ہوئے نوید سناتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے فرماتا ہے دارشاد باری تعالی ہے فرماتا ہے فرماتا ہے در نہیں۔

(سورةالنعل،سورة16، آيت8)

الغرض کسی طور پر بھی ہے درست نہیں کہ ہمارے ہاں مذہب کو سیاست سے اسلئے دورر کھا جائے کہ وہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔

کی جاہل نام نہاد مسلمان سیاستدانوں کا یہ بیان آیا کہ اگر پاکستان سیکولر ہوجائے تو دنیا ہیں اس کا و قار بلند ہو سکتاہے۔ یہ ایک سوال ہے کہ کیا واقع آگر ہم سیکولر ہوجائیں تو دنیا ہیں ہمارا و قار بلند ہو سکتاہے ؟ لیکن ہر دعویٰ اپنی شہاد تیں طلب کرتا ہے۔ البتہ ہمیں اچھی طرح یا دہے کہ مارشل ٹیمؤ کے سابق یو گوسلاویہ ہیں رہنے والے بو سنیا وہر زیگو ویٹا کے مسلمان سرتا پاسیکولر تھے استے سیکولر کہ انہوں نے اپنے مسلم ناموں تک کو چھوڑ دیا تھا۔ اس کے جواب ہیں عالمی براوری نے انہیں کتنا و قار فراہم کیا؟ یو گوسلاویہ ٹوٹا تو بوسنیا ہر زیگو یٹا کی سیکولر مسلمانوں کے لیے آزادی کا امکان پیدا ہوا گرامر یکہ اور پورے یورپ نے کہا کہ ارے یہ مسلمان سیکولر تھوڑی ہیں یہ تو صرف مسلمان ہوگئی انہوں نے سربوں اور کروشیائی باشندوں کو مسلمانوں پر چھوڑ دیا اور انہوں نے ساڑھے تین سال کی جنگ ہیں دوسے ڈھائی لاکھ بوسنیائی مسلمانوں کو قتل کر ڈالا۔ سربوں نے یہ کہ کر مسلمانوں کو قتل کیا کہ تم نہیں تو کیا شہرارے آباواجداد تو مسلمان شخصے آپ کو معلوم ہے، بوسنیا ہیں ہونے والے اکثر حملوں کی سب سے بڑی اور تلخ مسلمانوں کے پڑوسیوں نے جو چالیس اور پچاس سال سے حقیقت کیا تھی ؟ یہ کہ ان ہیں سے اکثر حملے پڑوسیوں نے کیے۔ ان پڑوسیوں نے جو چالیس اور پچاس سال سے مسلمانوں کے پڑوسیوں کے بڑوسیوں کے پڑوسیوں کے پڑوسیوں کے پڑوسیوں کے پڑوسیوں کے پڑوسیوں کے پڑوسیوں کے بڑوسیوں کے بڑوسیوں کے پڑوسیوں کے پڑوسیوں کے بڑوسیوں کے بوسیوں کے بیان بیکر موسیوں کے بوسیوں کے بھوروں کے بوسیوں کے بوسیوں کے بوسیوں کے بھوروں کے بھوروں کے بوسیوں کو بھوروں کے بوسیوں کی کو بوسیوں کے ب

سوال بدہے کہ اس تجربے سے کیا ثابت ہوتاہے ؟ کیابد کہ سیکولرزم نے مسلمانوں کا و قارعالمی برادری میں بہت بلند کردیا۔ یہ توایک قوم کی مثال ہوئی۔ دوسری مثال ایک راہنما یعنی یاسر عرفات کی ہے۔ یاسر عرفات بنیاد پرست نہیں ہے۔وہ اپنی نہادیں ایک قوم پرست اور سیکولر راہنمانے مگر مغرب ان کو دہشت گرد کہتا تھا۔اسر ائیل ان کے خون کا پیاسا تھا۔ یاسر عرفات ہالآخر مغرب اور اسرائیل کے ایجنڈے کے تحت وضع کیے گئے امن سمجھوتے پر بھی آبادہ ہو سکتے۔ انہوں نے اس سمجھوتے پر دستخط بھی کردیے عمر اسرائیل نے اس سیکولرراہنما کے ساتھ طے پانے والے سمجھوتے کی ایک شق پر بھی عمل در آید کر کے شہ دیا۔ اسرائٹل نے باسر عرفات کو بالآخران کے وفتر میں محصور کردیااور تقریباً تین سال تک محصور ر کھا۔ یاسر عرفات اس دفتر ہے نکل کر فرانس پینچے تو چند ہی روز بیں ان کانہایت يراسرار حالات ميں انقال موكيا۔ سوال بيہ ہے كہ ياسر عرفات كاسكولرازم ان كے اور خود ان كی قوم كے كتناكام آيا؟ تبسری مثال ترکی کی ہے۔ پاکستان تواسلامی جمہوریہ ہے مگر ترکی توآئینی اعتبارے سیکولرہے اور دوجار سال سے نہیں 80سال سے سیکولر ہے مگر اس کے باوجود ترکی جالیس برس سے بور بی اتنحاد کے دروازے پر کھڑا ہے اور کہہ رہاہے کہ مجھے اندر آنے دواور ترکی ہے کہا جارہاہے کہ تم تومسلمان ہو۔ سوال ریہ ہے کہ ترکی کے سیکولر حال اور سیولرماضی نے عالمی براوری میں ترکی کے وقار کو کتاباند کرویاہے اور ترکی کا سیکولرازم اس کے کتنے کام آرہاہے؟ خود پاکستان کی تاریخ سیکولر سیاسی لیڈروں کی تاریخ ہے۔ سوال سے ہے کہ ان نیڈروں نے عالمی برادری بیں پاکستان کے و قار کو کتنا بلند کیاہے؟ اس کی کوئی ایک مثال، صرف ایک مثال؟ ستر سال کے سیکولرزم کو اتنا غریب تو نہیں ہونا جاہیے کہ وہ ایک مثال بھی چیش نہ کر سکے۔ اور بیہ صرف پاکستان کا معالمہ نہیں۔ مسلم دیا محزشتہ ستر سال سے سیکولر د نیا بی ہے۔ چنانچہ اس د نیا میں اگر غربت ہے تواس کا ذمہ دار سیکولرازم اور اس کے علمبر دار ہیں۔اس د نیا میں اگر ناخواندگی ہے تواس کے ذمہ دار بھی بنیادیرست نہیں ہیں۔اس د نیابیں اگر پر عنوانی ہے تو یہ پر عنوانی بھی ملاؤں نے نہیں کی ہے۔اس دنیا میں اگر لا قانونیت ہے تو اس کے ذمہ دار بھی غمرہی عناصر نہیں ہیں اس لیے کہ گزشتہ ستر برسول میں کہیں بھی فہ ہی عناصر افتدار میں نہیں رہے۔

اس تناظر میں دیکھاجائے تو مسلمانوں کی ضرورت سیکولرازم نہیں مذہبہہ۔سیکولرازم مسلم دنیامیں گندا انڈاثابت ہو چکا۔اس سے پچھ برآ مدہوناہوتاتواس کے لیے پچاس سال بہت تھے گرہم نے دیکھ لیا کہ اس سے پچھ برآ مدنہیں ہواچنانچہ اب سیکولرازم کی حمایت مسلمانوں اور ان کے معاشر وں سے بدترین زیادتی ہے۔

دنیا کی تاریخ ہمارے سامنے ہے۔ اس تاریخ میں جہاں کہیں کی نے عزت و توقیر حاصل کی ہے، اپنی انفرادیت پر اصرار کرکے گی۔ ہم نے اپنی جداگانہ شاخت پر اصرار کیا تو پاکستان بناا گرہم متحدہ قومیت کے قائل رہتے تو پاکستان وجود میں نہیں آسکتا تھا۔ ہمیں یادر کھنا چاہیے کہ کشش کا اصول مختلف ہوتا ہے یکسال نہیں۔ اول تو مسلمان سیکو لرہو ہی نہیں سکتے اور اگر ہو بھی جائیں تو صرف نقال بن کررہ جانا ہی ان کا مقدر ہوگا۔ ظاہر ہے کہ ہماری تاریخ میں تو سیکو لرازم کی کوئی مثال نہیں چنانچہ ہمیں یور بی تاریخ میں سیکو لرازم کے سبب ہونے والی بربادی کو یادر کھنا ہوگا۔

## دهریوں کے اعتراضات کے جوابات

اعتراض: ایک انسان کو زندگی گزارنے کے لیے مذہب کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اپنی زندگی جس طرح مرضی گزارے

**جواب:** دہریوں کاایک بنیادی نظریہ ہے کہ مذہب کی زندگی گزارنے کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ہر کوئی اپنی زندگی جیسے مرضی گزارہے ، زبان سے جو مرضی کہے ،اپنے جسم کو جہاں مرضی استعال کرے ہیا اس کا اپنا فعل ہے۔راقم الحروف مذہب کی انسانی زندگی میں ضرورت کودرج ذیل نقاط سے ثابت کرتاہے:

ند ہب ایک عقلی ضرورت ہے: عقل انسان کی زندگی میں راہنمائی تو ضروری کرتی ہے مگر مذہب کی جگہ تبھی بھی نہیں لے سکتی۔اگرہم مذہب کی نفی کریں تواہیاہی ہے جیسے ہم عقل کی نفی کررہے ہیں اور عقل کو ملامت کر رہے ہیں۔اس کی وجہ بیہ ہے کہ کسی بھی بات کو تسلیم کرنے کے لیے عقل کو کسی دلیل کی ضرورت ہوتی ہے اور عقل کسی بھی ایسی بات کو نہیں مانتی جس کے پیچھے کوئی دلیل موجود نہ ہو۔اگر پتقر کو آسان کی طرف پھینکا جائے تواس کو بھینکنے کے لیے ایک قوت کی ضرورت ہوتی ہے اور اگروہی پتھر فضامیں معلق ہو جائے تواہے ہوامیں ساکت کرنے کے لیے بھی ایک قوّت کی ضرورت ہوتی ہے جواہے ہوا میں روکے رکھے۔عقل کہتی ہے کہ او قیانوس میں حرکت کرنے کے لیے قطب نما کی ضرورت ہوتی ہے و گرنہ ساحل تک پہنچنامشکل ہو جاتا ہے۔عقل کہتی ہے کہ انسان کو پہلے اور بعد میں آنے والے جہان کے متعلق آگاہی حاصل کرنے کی ضرورت ہے اور تجرباتی آگاہی اس بات کاجواب دینے سے قاصر ہے۔ عقل کہتی ہے کہ انسان کو قانون کی ضرورت ہوتی ہے اور انسان کے درست کر دہ قوانین انسانوں کو ایک دوسرے کے مدمقابل لے آتے ہیں۔

ا پئی طاقت کے بل بوتے پر کوئی نظام تھکیل دے لینا، دوسروں کی حق تنگفی، کمزوروں پر ظلم ،اپنی طاقت کا غلط استعال ایسی خرابیاں ہیں جن میں انسان اپنے ذاتی فوائد کو مد نظر ر کھتا ہے اور انسان علم اور تجربے کی بنیاد پر ایسے مسائل کو حل تہیں کر سکتا ہے۔عقل اور تجربات کی بنیاد پر قائم کیے جانے والے اصول و قوائد میں بہت سی خامیاں رہ سکتی ہیں جن کے خطر ناک اثرات مرتب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔عقل ہمیں ایک خاص حد تک رہنمائی کر سکتی ہے جس کا فائدہ یہ ہوتاہے کہ ہم تھوڑی بہت بدی اور خوبی میں تمیز کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں لیکن حقیقت ہے کہ جو

کچھ بھی عقل سمجھ پاتی ہے ان کی بنیاد تجربات کی بناپر ہوتی ہے اور جو چیزیں تجرباتی نہیں انہیں عقل سمجھنے سے قاصر ہوتی ہے۔عقل کادائرہ کار محدود ہے اور ہر چیز کو سمجھنااس کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے اور ایک حدسے آگے یہ کام کرنا چھوڑ جاتی ہے۔

دنیااور آخرت کے بارے میں عقل کچھ بیان کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہے اور انسان کے لیے ہر لحاظ سے مکمل قوانین نہیں بناسکتی ہے۔ اس لیے یہ بس ند ہب کاہی کام ہے جوان تمام کوتاہیوں کو دور کرتاہے اور انسان کے لیے ایک جامع نظم و نسق تشکیل دیتاہے جس سے ایک صحیح معاشرے کی بنیاد پڑتی ہے۔ نہ ہبی قوانین کی حکمتیں زندگ کے کئی موڑ پر کھلتی ہیں جب انسان کاان کے ساتھ واسط پڑتا ہے۔ ورنہ جو قوانین انسانوں نے بنائے عقل نے کئی مرتبہ ان پر عمل کرکے تھو کریں کھائیں اور بالآخر قانون تبدیل کرنے پر عقل ہی نے زور دیا۔

معاشر تی ہدامئی ہے قابو ہانے کے لیے مذہب کی ضرورت: ایک انتھے معاشرہ کو درج ذیل برائیاں بگاڑدیتی ہیں: جھوٹ، شراب، جوا، زنا، دھوکہ، حبس ہے جا، بہتان، ملاوٹ، شور، گندگی، بلا اجازت مداخلت، شرپندی، غداری، سود، ہے جا نیکس، ذخیرہ اندوزی وغیرہ اگر ہرکوئی دہریوں کے اس نظریہ پر عمل کرے کہ مذہب کی کوئی ضرورت نہیں توجو معاشرہ پہلے ہی قتل و غارت، جھوٹ ودھوکہ وغیرہ کا شکارہاس میں ننانوے گنااضافہ ہوجائے کیونکہ لوگ شرعی احکام کے پیش نظر اخلاقی اور معاشرتی برائیوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر گناہوں پر گرفت کا نظریہ نہ ہوتو جس کابس چلے وہ دو مرے کو قتل کردے، جھوٹ ودھوکہ عام ہوجائے۔ ایک عام انسان بھی گرفت کا نظریہ نہ ہوتو جس کابس چلے وہ دو مرے کو قتل کردے، جھوٹ ودھوکہ عام ہوجائے۔ ایک عام انسان بھی غیر اخلاقی حرکت کرکے تنہائی میں یہ سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ یہ ایک گناہ ہے جس پر میری اگلے جہان گرفت ہو عتی ہے، اب وہ اس سے توبہ کرتا ہے اور آئندہ بچنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن سے ضروری نہیں کہ ہرکوئی اپنی توبہ پر قائم رہ سکے اس سے پچھ عرصہ بعد پھروبی گناہ ہوجاتا ہے اور وہ پھر توبہ کرتا ہے، الغرض سے سلسلہ چلتار ہتا ہے لیکن اگراس خوف نہ ہوتا تو وہ جو غیر اخلاقی عمل سال میں سو مر تبہ کرتا ہے وہ ہزار مر تبہ کرے گایوں انسانی اخلاق مجتم ہوتے جائیں گے اور معاشرہ ودن بدن بدامنی کا شکار ہوتا جائے گا۔

جیرت ہے ند ہب کا انکار کرنے والے دہریوں پر کہ جب اخلاقی اور معاشرتی خرابیوں کو دور کرنے کے لیے قرآن وحدیث کی بات آتی ہے اور اس معاشرتی جرائم پر شرعی حدود کاذکر ہوتاہے تو یہ اسلامی سزاؤں کے خلاف بولنا شروع ہوجاتے ہیں۔ مگر جب بیہ عملی زندگی میں روڈ پہ کھڑے ہوئے سرخ بتی پہرک جانے کو اپنی ذمہ داری گردانے ہیں دوسروں کو اس پہ کاربند نہ پاکر سرزنش کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں اور چالان پہر مسرت کرتے ہیں تو اس کھلے تضادیہ جیرت ہوتی ہے کہ مذہب اگر کوئی سزادے تو ظلم کیوں ہوتاہے ؟

اگر کی دہریہ کے باپ کو دوسرادہریہ قبل کرے کہ میری زندگی ہے ہیں جیسے چاہوں گزاروں جس کو چاہوں گزاروں جس کو چاہوں قبل کر وں، تم اگر جھ قبل کر سکتے ہوتو قبل کر اب دہریہ اس قاتل کو قبل کرنے کی طاقت نہیں رکھتا غریب ہے تو بتائیں دہریہ کیا اپنا ایجاد کردہ نظریہ آزادی پر خوش ہوگا کہ آج اس کا عملی نمونہ میں نے دکھے لیا؟ یقینا نہیں ہوگا اور وہ چاہے گا کہ ایک قانون ہو جس کے سہارے میں اس قاتل کو سزاد لواسکوں۔ للذاوہ کورٹ جائے گا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں کورٹ اس کے باپ کے قاتل کو بھائی دے دے کیونکہ امیر لوگ جس طرح قانون سے کھیلتے ہیں یہ سب کو پہتے ہے، بالفرض کورٹ نے اس قاتل دہریہ کو سزائے موت دے دی تو دوسرادہریہ بہت خوش ہوگا، یہی سزاجب اسلامی قانون دے تو اس دہریے کو کیوں موت پڑ جاتی ہے۔ اس دہریے کو تا دورسرادہریہ بہت خوش ہوگا، یہی سزاجب اسلامی قانون دے تو اس دہریہ کو کیوں موت پڑ جاتی ہے۔ اس دہریہ کا لیاں دی ہوں اور کورٹ گالیاں دینے والوں کو سزادے دے تو دہریہ خوش ہوگا لیکن اگر اسلامی قانون گستاخ رسول کو سزادے تو ان دہریوں کو کیوں تکلیف ہوتی ہے ؟؟؟؟؟

نے ہہانانی سکون کے لیے بے حد ضروری ہے: یو نبی انسان اپنے روحانی سکون کے لیے بدنی عبادت کے علاوہ کی افعال کرتاہے جیسے کی ضرورت مندکی ضرورت کو پورا کر دینا، کوئی اسپتال بنادیناوغیرہ۔ یہ سب وہ اس وجہ سے کرتاہے کہ اسے آخرت میں اس کا اجر ملے ورندا گر فدہب کا کوئی عمل دخل نہ ہو توانسان کی و مسرے کے لیے سوچ ہی نہیں۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ حقیقی طور پر فلاحی انسانیت کے لیے جس نے بھی اسپتال اور دیگر شعبہ جات بنائے وہ کی نہ کی فدہب سے ضرور وابستہ ہیں ورنہ لبرل لوگ اور پاکستان کے دیں لبرل تو چیوٹی چیوٹی تنظیمیں بناکر بنائے وہ کی نہ کی فدہ ہو تی سکولر اور مولویوں کے خلاف بولنا ہے انہوں نے فلاح انسانیت کے لیے ایک سکولر ایک خلاف بولنا ہے انہوں نے فلاح انسانیت کے لیے دین اسلام اور مولویوں کے خلاف بولنا ہے انہوں نے فلاح انسانیت کے لیے دین اسلام

کے خلاف بولنے کو اپنامشغلہ بنایا ہوا ہے۔ جتنی کوشش وہ اسلام کے خلاف گھسے پٹے اعتراضات اکٹھا کرنے پر صرف کرتے ہیں اگراتنی کوشش انہوں نے اسلام کے حق میں بولنے کے لیے کی ہوتی توبیہ ملحداور سیکولرنہ ہوتے۔

وکو و تکلیف کے لیے مذہب آخری سہاراہے: ذہب کی زندگی میں ایک ضرورت اس وقت ہوتی ہے جب وہ دکھ تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، جب اے اولاد کی حاجت ہوتی ہے، جب وہ بیار ہوتا ہے اور ڈاکٹروں سے علاج معالجہ کرواکر تھک جاتا ہے، جب اے ایتی تمنائیں پوری ہوتی نظر نہیں آتی تو وہ ایک ہستی کی بارگاہ میں دعاکر کے اپنے دل کو تعلی دیتا ہے اور اسے سکون نصیب ہوتا ہے۔ اگر یہ تعلی بھی انسانی زندگی ہے نکل جائے توانسان بالکل ناامید ہوجائے اور ناامید انسان اپنی ذات اور معاشرے کے بہتری کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ یہ ذہب ہی ہے جو خود کشی ہے دو کے دو کے ہوتے ہوتا ہے۔ اگر یا توخود کشی کرے یا قتی وغارت وڈاکے ڈالے۔ ہوگے ور منہ ہر تیسرا چو تھا بندہ حالات سے نگل آگریا توخود کشی کرے یا قتی وغارت وڈاکے ڈالے۔

للذازندگی میں انسان کے احساسات اور صاحب نظر افراد کی تحقیقات کی بنیاد پر ہم اس نتیج پر چہنچ ہیں کہ مذہب انسان کی زندگی میں بے حداہمیت کا حامل ہے۔ انسانی زندگی کے لیے ایک حقیقت اور ایسی چیز ہے جس سے انکار ممکن نہیں ہے۔ انسان کو عقل یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ حیوانی زندگی سے نکل کر ایک مہذب معاشرے اور مرامن زندگی کے حصول کے لیے اسے کسی چیز کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ سہار ازندگی کے پیچیدہ داستوں پر مذہب کی صورت میں شمع بن کر اس کی رہنمائی کرتا ہے اور کا میاب، مہذب اور پر سکون زندگی گزار نے میں اس کا معاون بنتا ہے۔

جس کا کوئی مذہب نہ ہواس کی زندگی ہے معنی می ہوتی ہے جبکہ جو مذہب سے وابستہ ہوتے ہیں ان کی زندگی کا کوئی مقصد اور مفہوم ہوتا ہے۔مذہب کے راستے پر چلتے ہوئے جب انسان خود شناس کی منازل طے کرتا ہے تووہ اپنے رب کو تلاش کرلیتا ہے۔

اعتراض: ٢١ وي صدى ايك سائنسى دنيا ہے ، جس ميں بغير دليل کسى بات کو نہيں مانا جائے گا ورنہ زمانہ جاہليت اور جديد دور ميں کيا فرق رہ جائے گا، اگر خدا ہے تو وجود بارى تعالى يعنى جستى صانع عالم كے دلائل عقليہ سے ثابت كريں۔

چواب: زمانہ جاہلیت ہیں اتنی جہالت نہ تھی جتنی ان دہر یوں کی جدید افکار ہیں و کیمی جاتی ہے۔ کفار بھی خدا کومانے تھے اگرچہ نی کا انکار کر کے اللہ عزوجل کے نافرمان تھہرتے تھے۔ جہاں تک اللہ عزوجل کے وجود کو ثابت کرناہے تواس پر علائے کرام نے کثیر عقلی و نقلی و لا کل زمانہ ماضی میں بھی دیے ہیں اور الحمد لللہ عزوجل موجود و دور میں بھی دیے ہیں اور الحمد لللہ عزوجل موجود و دور میں بھی دے ہیں۔ ایک آرشیکل اس پر ملاحظہ ہو:

کیلی دلیل۔ ولیل صنعت: تمام عقلاء اس بات پر شنق ہیں کے صنعت سے صافع (بنانے والا) کی خبر ملتی ہے معنوع (جس کو بنایا گیا) اور صنعت (factory) کو دیکھ کر عقل مجبور ہوتی ہے کہ صافع کا اقرار کرے اور دہر یے (atheist) اور لا غہب لوگ بھی اس اصول کو تسلیم کرتے ہیں کہ فعل کے لئے فاعل کا ہونا ضروری ہے۔ پس جبکہ ایک بلند عمارت اور ایک بڑا قلعہ اور او نچے مینار کو اور ایک در یا کے بل کو دیکھ کر عقل یہ بقیمن کر لیتی ہے کہ اس عمارت کا بنانے والا کوئی ضرور ہے اور اس منار اور بل کا بنانے والا کوئی بڑا ہی ماہر انجیبنٹر ہے تو کیا آسان اور زمین کی اعلی ترین عمارت عمارت اور اسکی بوقی ہوئی کر ایک اعلی ترین صافع کا کیوں اقرار منبیں کیا جاتا؟

ایک تخت کودیکھتے ہی ہے یقین آ جاتا ہے کہ کسی کاریگرنے اس ہمیت اور وضع سے اس کو بتایا ہے کیونکہ تخت کا خود بخود تیار ہو جانااور خاص ترتیب کے ساتھ لوہے کی کیٹوں کا اس میں جڑ جانا محال ہے کسی در خت کے تختوں اور لوہے کی کیلوں میں بیہ قدرت نہیں کہ اس ترتیب سے خود بخود جڑ جائیں۔

ایک دہر یہ اور سائنس وان ایک معمولی گھڑی اور گھنٹہ کو دیکھ کریے اقرار کرتاہے کہ یہ کسی بڑے تی ماہر کی ایجادہے کے جو قوائد ہندسہ (digits) اور کل سازی کے اصول سے پوراواقف ہے اور یہ بقین کر لیتا ہے کے ضرور بالسے گھڑی کا کوئی بنانے والا ہے کہ جس نے عجیب انداز سے اسکے پر زوں کو مراتب کیا ہے اور جس کے ذریعہ او قات خلطی او قات کا بخوبی پند چاتا ہے حالا نکہ وہ یہ امر بخوبی جانتا ہے کہ و نیاکی گھڑیاں اور کھنٹے وقت بتلانے بس بسااو قات خلطی کرتے ہیں مگرچانہ سورج جو کہی طلوع اور غروب بی خلطی نہیں کرتے اور جنگے ذریعہ سارے عالم کا نظام حیات اور نظام او قات چل رہا ہے میہ وہر یہ چاند اور سورج کے صافع کا اقرار خیس کرتا اگراس موقعہ کوئی یہ کہنے گئے کہ اس گھڑی کو ایک ایسے محض نے بنایا ہے جو اند حااور بہر ااور گو نگاہے اور نا سجھ اور بے خبر اور علم ہندسہ سے بہر واور

کل سازی کے اصول سے ناوا قف ہے تو کیا یکی فلسفی اور سائنسدان اس کہنے والے کو پر لے درجہ کا احمق نہ بتلاے گا؟ غرض ہے کہ جہاں صنعت اور کار گیری پائی جائیگی صانع کا تصور اور اقرار ضرور کرنا پڑے گا۔

بلکہ صنعت کو دیکھے کر صرف صانع کا یقین ہی نہیں ہوتا بلکہ اجمالی طور پر صانع کا مرتبہ بھی معلوم ہو جاتا ہے
پس کیا آسان و زبین کی اعلی ترین صنعت کو دیکھے کر ہم کویہ یقین نہیں ہوگا کہ اس کا صانع بھی بڑا ہی اعلی اور ارفع اور
اعظم اور اجل اور عقل سے بالا اور بر ترہے کہ جس کے صنائع اور بدائع کے سیجھنے سے عقلاء عالم کی عقلیں قاصر اور
عاجزیں۔

یہ منگرین ضداجب بازار میں بوٹ جوتا خرید نے جاتے ہیں تود کا تدارے پوچھتے ہیں کے یہ بوٹ کس کار خانہ کا بنا ہے تو وہ اور این کی ہے کہ یہ بوٹ کس کار خانہ کا بنا ہے تو وہ اور این کی جرکت سے بنا ہے تو وہ اور این ہیں ہیں بنا ہے بلکہ یہ بوٹ خود مادہ اور این کی حرکت سے آپ کے پیر کے مطابق تیار ہوگیا ہے اور خود بخود حرکت کرکے میری اس دکان پر آگیا ہے تو منگر خدا صاحب دکاندارے اس جو اب کے متعلق کیا کہیں ہے ، خود کرلیں اور بتنائیں کہ کیا سمجھ میں آیا اور اسپنے اوپر منطبق کریں۔

اثبات صافع کی دومر کی دلیل۔ وجود بعد العدم: ہر ذی عش کو بیہ بات معلوم ہے کہ میں ایک وقت میں معدوم (ناپید، فناکیا گیا) تھااور ایک طویل وعریض عدم (نیستی۔ نہ ہونا۔ ناپیدی) کے بعد موجود ہوا ہوں اور جو چیز عدم کے بعد وجود میں آئے اس کے واسطے کوئی پیدا کرنے والا اور اس کو عدم سے وجود میں لانے والا چاہتے اور یہ مجی معلوم ہے کہ میر اخالق نہ میر افلاس ہے اور نہ میر سے ماں باپ اور نہ میر سے جنن، اس لئے کہ وہ سب میر می طرح عاجز بیں کسی میں ایک نافن اور نہ اس لئے کہ وہ سب میر می طرح عاجز بیں کسی میں ایک نافن اور بال بیدا کرنے کی بھی قدرت نہیں اور نہ آسان اور زمین اور نہ یہ عناصر اور نہ کواکب اور نہ فصول میر سے خالق بیں، اس لئے کہ بیہ چیزیں بے شعور اور بے اور اک (بے عقل) ہیں اور ہر وقت متغیر (بدلتی) اور متبدل ہوتی رہتی ہیں ان بی بے صلاحیت کہاں کہ ایک ذی علم اور ذی فہم انسان کو پیدا کر سکیں، ہیں معلوم ہوا کہ میر اخالق کوئی ایک چیز ہے کہ جو لاچار گی اور حدوث اور تغیر و تبدل اور عیب اور نفسان سے پاک ہے وہی ہمارا خدا اور معبود ہے۔

اثبات معالع کی تغیری و لیل۔ تغیرات قالم: موجودات عالم پر ایک نظر ڈالیے ہر ایک جھوٹی اور بڑی چیز حیوانات یا نباتات یا جمادات مفردات یا مرکبات جس پر نظر ڈالیے ہر لحداس میں تغیر و تبدل ہے اور کون و فساد اور

موت وحیات کا ایک عظیم انقلاب برپاہے جو بآواز بلند پکار رہاہے کہ یہ تمام متغیر ہونے والی (بدلنے والی) چیزیں حادث بیں اپنی ذات ہے کوئی بھی قدیم نہیں۔ کسی عظیم ترین ہستی کے زیرِ فرمان بیں کہ وہ جس طرح چاہتا ہے ان کہ پلٹیس دیتار ہتا ہے اور طرح طرح سے ان کونچاتار ہتا ہے اور زیر وزبر کرتا ہے پس جس ذات بابر کت کے ہاتھ میں ان تغیرات اور انقلابات کی باگ ہے وہی ان سب کا خالق و موجد ہے۔

منگیرین خدایہ کہتے ہیں کہ عالم کے یہ تغیرات اور تبدلات محض قانون طبعی اور قانون فطری کے تحت چل رہے ہیں، اہل اسلام یہ کہتے ہیں کہ قانون طبعی اور قانون فطری صرف ایک آلہ ہے جو کی بااختیار ہستی کا مختاج ہیں ہستی کو ہم خدا کہتے ہیں جو اس آلہ کا محرک ہے اور وہی اس آلہ کا خالق بھی ہے، وہی اپنے اختیار ہے اس عجیب وغریب نظام کو چلار ہاہے، محض آلہ کو کاریگر سمجھ لینا اور یہ گمان کرلیٹا کہ اس آلہ اور بسولہ (ککڑی چھیلنے کا آلہ) ہی نے تخت اور الماریاں تیار کردی ہیں یہ ایک خیال خام ہے اور جو شخص یہ گمان کرے کہ بغیر کاریگر کے محض آلہ کی فطری اور طبعی حرکت سے یہ الماری تیار ہوگئی ہے تو وہ بلاشہہ دیوانہ ہے۔

اثبات صانع کی چو تھی دلیل-امکان اشیاء: واجب الوجود کی جستی کی ایک دلیل ہے ہے کہ عالم میں جس قدر اشیاء موجود ہیں وہ سب کی ممکنات ہیں لیخی ان کا ہو نااور نہ ہو ناوجود اور عدم جسی اور نہیتی دونوں برابر کے درجہ میں ہیں نہ انکا وجود ضروری ہے اور نہ ان کا عدم ضروری ہے اور جو چیز بذاتہ (خود ہے) ممکن الوجود ہو لیخی اپنی ذات کے اعتبار ہے اسکی جستی اور نہیتی برابر ہواس کے وجود اور جستی کے لئے عقلاً کسی مرنج (افضل) اور موجد (بانی) کا وجود ضروری ہے کیوں کہ کوئی چیز خود بخود یا محض اتفاق وقت ہے بلا سبب عدم ہے نکل کر وجود میں نہیں اسکتی جب تک اس کے وجود کے لئے کوئی سبب اور موجد نہ ہو کہ جواس کو ترجیح و بکراس کو عدم ہے نکال کر وجود میں لائے ور نہ ترجیح بلا مرنج لازم آئے گی جو بالبدا ہت محال ہے اور ہر ذی ہوش کے نزدیک ظاہر البطلان ہے کیوں کہ ممکن لہی ذات اور ماہیت (کیفیت) کے لحاظ ہے نہ موجود ہے اور نہ معدوم ۔ وجود اور عدم دونوں اس کے حق میں بکساں ہیں پس ضرورت اس کی ہے کہ کوئی ذات الی ہو کہ جواس کو عدم ازلی (ہمیشہ کی نیمتی /نہ ہونے) کے پنجرے ہے نکال کر وجود کا خلعت (پوشاک) وجود کے دلفریب میدان میں لے آئے پس جس ذات نے اس عالم امکانی کو عدم ہے نکال کر وجود کا خلعت (پوشاک)

پہنا یااور اس کے وجود کو اس کے عدم پرتر جیج دی و بی ذات واجب الوجود ہے جس کو اہل اسلام غدا کی جستی سے تعبیر کرتے ہیں۔

#### یہ بارونق جوہے ہستی کا گلزار: : عدم سے کردیااس نے نمودار

اور واجب الوجود وہ ہے کہ جس کا وجود ضرور کی ہواور ممکنات کے قبیل سے نہ ہوور نہ ، خفتہ راخفتہ کے کند

بیدار (خفتہ سویا ہوا، کند سست کالل) کی مثل صادتی ہوگی کیوں کہ اگروہ خود ممکن ہوگا تواس کا وجود اور عدم اس کے حق

میں بیساں ہوگا تو دہ دوسری چیز کے لئے وہ کیوں کر علت اور مرخ (افضل) بن سکے گا۔ پس جو واجب الوجود اور خود بخود

موجود ہواور دوسرے کے لئے واجب الوجو وہوائی کو ہم خدا کہتے ہیں۔ خدا کو خدا اس لئے کہتے ہیں کہ وہ خود بخود ہے۔

اثبات صافع کی پانچ یں دلیل - فناہ وزوال: عالم کی جس چیز کو بھی دیکھو تواس کا وجود پائیدار نہیں ،ایک زمانہ

قاکو دہ پر دہ عدم میں مستور تھی اور پھر ای طرح ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے جس میں اس کا نام صفحہ جستی سے مٹ

ر ہیں سے محول نہ محولوں میں رنگ و یوباتی ::رے گااے میرے معبود ایک توبی باتی

یہ موت اور حیات کی کھکش اور وجود وعدم کی آمد ورفت با وازبلندیہ پکار رہی ہے کہ ہمارایہ وجود ہمارا خاند زاو
اور خود ساخت نہیں بلکہ مستعار اور کسی دوسرے کی عطاہے جیسے زمین پر دھوپ اور روشنی کی آمد ورفت اس امرکی
دلیل ہے کہ بیر وشنی زمین کی ذاتی نہیں بلکہ عطیہ آقاب ہے کہ حرکت طلو کی میں آقاب اس کو عطا کرتا ہے اور
حرکت غروبی میں اس کو واپس لے لیتا ہے ، اس طرح ممکنات اور کا کتات کا وجود اور عدم جس ذات کے ہاتھ میں ہے
وی واجب الوجود ہے جس کا وجود ذاتی ہے اس کو ہم مسلمان اللہ اور خدا کہتے ہیں۔

اثبات مانع کی چھی دلیل انحتلاف مفات و کیفیات: زین سے لے کر آسان تک عالم کے تمام اجمام جسمیت کے فاظ سے برابر ہیں اور جب چیزیں حقیقت اور ماہیت سے برابر ہوں توجو کچھ ایک چیز کے لئے روا ہے وہی دوسرے کے فاظ سے برابر ہیں اور جب بیزیں حقیقت اور ماہیت سے معلوم ہوا کہ آسان جو بلند ہے اس کانشیب اور پستی دوسرے کے لئے بھی روا ہے جب بیہ بات ثابت ہوگئ تواس سے معلوم ہوا کہ آسان جو بلند ہے اس کانشیب اور پستی میں ہونا بھی روا ہے اور زیمن جو پستی ہی ہے اس کا بلندی میں ہونا بھی روا ہے اور آگ جو گرم اور خشک ہے اس کا سرو اور ترہونا بھی روا ہے اور آگ جو سرواور ترہے اس کا گرم اور خشک ہونا بھی روا ہے ، پس جب اجمام میں تمام صفات اور

کیفیات جائزاور رواہیں تو پھر ہر جسم کے لئے ایک خاص معین کیفیت اور معین شکل اور معین احاطہ اور معین مقدار کے لئے کوئی مؤثر مد برّاور مقدّر مقدّر مقدّر چاہئے کہ جس نے ان تمام جائزاور ممکن صفات اور کیفیات میں سے ہر جسم کو ایک خاص صفت اور خاص کینیت اور خاص کیفیت اور خاص ہمئیت کے ساتھ معین اور مخصوص کیا، کیوں کہ ہر جائزاور ممکن کے لئے کسی مر جج (افضل)کا ہونا ضروری ہے کہ جو کسی ایک جانب کو ترجیح دے ورنہ ترجیح بلا مرج لازم آئیگی پس وہی مؤثر مد براور مقدر مقدّر مقدّر اس عالم کارب ہے۔

اثبات صانع کی ساتویں ولیل۔ولیل حرکت:علامہ احمد بن مسکویہ الفوز الاصغر میں فرماتے ہیں کہ عالم کی جس چیز پر بھی نظر ڈالو وہ حرکت سے خالی نہیں اور حرکت کی چھ قشمیں ہیں:(1)حرکت کون(2)حرکت فساد(3)حرکت نظر (4)حرکت ذبول(5)حرکت استحالہ(6)حرکت نقل۔

اثبات صانع کی آتھویں ولیل۔ حسن ترتیب: امام رازی فرماتے ہیں کہ جستی صانع کی ایک ولیل یہ ہے کہ آسان اور شارے اور جمادات اور حیوانات کی ترتیب ہم اس طرح پاتے ہیں کہ حکمت کی نشانیاں اس میں

ظاہر ہیں اور جس قدر زیادہ غور و فکر کرتے ہیں ای قدر سے نشانیاں زیادہ معلوم ہوتی ہیں۔بداہت عقل سے سے جانے ہیں کہ ایس عجیب وغریب نشانیوں کا ظہور محض اتفاقی طور پر محال ہے اس لئے ضروری ہوا کہ ایسے کامل اور قادر تھیم کے وجود کا اقرار کیا جائے جسے اپنی قدرت کا ملہ اور تھمت بالغہ سے ان عجیب وغریب چیزوں کو عالم علوی اور سفلی میں ظاہر کیا ہے۔

### قدرت كانظام ببتاتا: توصانع ومنتظم بسبكا

اثبات صانع کی نویں ولیل عاجزی اور درمائدگی: ہر ذی ہوش اس امر کو بداہت عقل ہے جانتہ کہ انسان
جب کی بلااور مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے اور اسباب اور وسائل اسکوجواب دے دیے ہیں تواس وقت اس کادل ہے
اختیار عاجزی اور زاری کرنے لگتا ہے اور کسی زبر دست قدرت والی ہتی ہے مددمانگتا ہے بیاس امر کی دلیل ہے کہ ہر
شخص فطری طور پر ہی جانتا ہے کہ کہیں واقع البلیات اور مجیب الداعوات اور حافظ و ناصر اور دستگیر ضرورہ جس کو
انسان بیچارگی کی حالت میں بے اختیار اپنی دستگیری کے لئے پکارتا ہے اور اس کے روبر و گریہ وزاری کرتا ہے اور بیا مید
رکھتا ہے کہ وہ دستگیر میری مصیبت کو ٹال دے گا۔ پس وہی وستگیر ہمارے نزدیک خدا ہے جو سارے عالم کی سنتا ہے اور

# جب لیتے ہیں گھیر تیری قدرت کے ظہور:: منکر بھی ایکار اٹھتے ہیں تحجفکو ضرور

اثبات صالع کی دسویں دلیل۔ ذکت وخواری اشیاء: اس کارخانہ عالم کی جس چیز پر بھی نظر ڈالیے تو ذکت و خواری ادر احتیاج ہی فیک ہوئی نظر آئے گی، جس سے بالبداہت یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ سارا کارخانہ محض بخت و انفاق سے پیدا نہیں ہوا بلکہ کی بڑے عزت و حکمت والے کے سامنے ذلیل وخوار اور اس کے حکم کا فرمانبر دار ہے۔ آسان، چھاند، سورج ساروں کو دیکھے کہ ایک حال پر قرار نہیں بھی عروج اور بھی نزول بھی طلوع اور بھی غروب کہ ایک حال پر قرار نہیں تھمتی۔ ہوا کا حال یہ ہے کہ بھی حرکت اور بھی سکون اور جھی نور اور بھی گین ہے۔ آگ کو دیکھئے کہ تھامے نہیں تھمتی۔ ہوا کا حال یہ ہے کہ بھی حرکت اور بھی سکون اور حرکت بھی ہو تو بھی شال اور بھی جنوب کی جانب اور بھی مشرق اور بھی مغرب کی جانب ہے۔ غرض یہ کہ ہوا ماری ماری پھرتی ہے اور پائی کا کرہ ہوا کے جھو کلوں سے کہیں کا کہیں نکا چلا جاتا ہے۔ زبین کو دیکھے کہ اس کی پستی اور ماری ماری پھرتی ہے اور پائی کا کرہ ہوا کہ جس طرح چاہتی ہے پیال کرتی ہے، کوئی بول و براز سے اے آلودہ کر دہا ہے لا چاری اس درجہ میں ہے کہ مخلوق اس کہ جس طرح چاہتی ہے پال کرتی ہے، کوئی بول و براز سے اے آلودہ کر دہا ہے

اور کوئی لیداور گوبرے اس کو گندہ کررہاہے، کوئی اس پر دوڑرہاہے اور کوئی اسے کھودرہاہے، مگر زمین سر نہیں ہلاسکتی۔ حیوانات کودیکھئے کہ وہ کس طرح لاچار ہیں کوئی ان پر سوار ہور ہاہے اور کوئی ان پر بوجھ لا در ہاہے اور کوئی ان کوذی کرر ہا ہے اور تمام مخلو قات میں سب سے افضل بیہ نوع انسانی ہے وہ ذلت اور احتیاج میں تمام مخلو قات سے بڑھا ہوا ہے۔ بھوک اور پیاس اور بول و براز صحت و مر ض ، گرمی و سر دی اور قشم قشم کی ضر ور توں اور خواہشوں نے اس کو نجار کھا ہے حیوانات توفقط کھانے اور پینے ہی میں محتاج ہیں اور حضرت انسان کے پیچھے تو حاجتوں کا ایک نشکر لگا ہواہے انسان کو مكان تبحى چاہئے گھوڑا گاڑى تبحى چاہئے ، عزت اور منصب اور جاگير تبحى چاہئے ، بياہ شادى تبحى چاہئے ، بيارى كى حالت میں طبیب اور ڈاکڑ بھی چاہئے، بغیران کے زندگی دو بھر ہے اور حیوانات کوان میں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ حیوان کو نہ لباس کی ضرورت ہے اور نہ بیاری میں کسی ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ حیوان بغیر کسی میڈیکل کالج میں تعلیم یائے خود بخود اپنی بیاری کے مناسب جڑی بوٹیوں کو کھا کر شفایاب ہوجاتا ہے پس جب انسان کہ جو باتفاق اہل عقل اشر ف المخلو قات ہے اس قدر ذکیل اور حاجت مند اور محکوم تھہرا کہ ہر طرح سے حاجتیں اور ضرور تیں اس کی گردن پکڑے ہوئے ہیں اور باقی عالم کی ذلت وخواری کا حال آسان سے لیکر زمین تک محمل طور پر معلوم ہی ہو چکا تو پھر کیوں کر عقل باور کر سکتی ہے کہ بیہ ساراکار خانہ خود بخو د چل رہاہے۔ کا ئنات عالم کی اس ذلت وخوار ی اور مجبوری ولا چار ی کو دیکھ کر بے اختیار دل میں آتا ہے کہ ان کے سرپر کوئی ایساز بردست حاکم ہے جوان سے ہر دم مثل قیدیوں کے بیگاریں لیتاہے تاکہ یہ مغرور نہ ہو جائیں اور کسی کوان کی بے نیازی کا گمان نہ ہو۔ بیٹک یہ قید میں رکھنے والی زبر دست اور غالب مستى واجب الوجوب اور الدالعالمين كى ہے۔

ایں جہاں آئینہ دارروئے تو: : ذرہ ذرہ رہ نماید سوئے تو

مادہ پرست بتلائیں کہ ہماری ہے ہے شار قسم قسم کی ضرور تیں اور حاجتیں کون پوری کررہاہے آیا ادہ اور اس کی حرکت سے پوری ہور ہی ہیں یاکسی خداوند کریم سے پوری ہور ہی ہیں۔

(http://raahedaleel.blogspot.com/2015/03/evidences-of-existence-and-oneness-of.html)

**اعتراض:** جولوگ خدا کوماننے والے ہیں وہ بھی گناہ کرتے ہیں۔ا گرخداہے تواس کے قائل گناہ سے کیوں

نہیں بیتے؟

جواب: انسانوں سے گناہ ہوجانے کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ عزوجل کی ذاتی ہی نہیں۔ دیکھیں دنیاوی حاکم کے ہوتے ہوئے خلافِ قوانین کام کرنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ حاکم نہیں بلکہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ قانون کی خلاف ورزی کرنے والے نے نافر مانی کی ہے اور حاکم کاکام اس خلاف ورزی پر سزادینا ہے۔ یو نہی اللہ عزوجل حاکم اعلیٰ ہے اس نے تھم دیا کہ میری نافر مانی نہ کرواب جو اللہ عزوجل کی نافر مانی کر تا ہے تواللہ عزوجل بعض دفعہ دنیا ہی میں اسے سزادیتا ہے اور بعض کو آخرت میں دے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کئی ظالموں کو دنیا میں عبر تناک سزادی گئی، قبروں میں سانپ دیکھے گئے، یہ اللہ عزوجل کے وجود کی دلیل نہیں تواور کیا ہے؟؟؟

پھریہ بھی ضروری نہیں کہ اللہ عزوجل اپنے ہر نافر مان کو دنیا یا آخرت میں سزابی دے یابندہ مسلم ہے گناہ میں سرزدنہ ہوں قرآن وحدیث میں مسلمانوں ہے گناہ ہو جانااور اللہ عزوجل کا معاف کر ناثابت ہے۔ مسلم شریف کی صدیث پاک حضرت ابوہریرہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا" وَالَّذِي نَفْسِي بِيتِ اِوْلَةُ لَهُ مَّنَاءُ بِكُمْ ، وَلِمَا تَا يَقُومٍ يُذُنْ نِبُونَ ، فَيَسَتَغُفِوُ دِنَ اللّٰهَ فَيَغْفِرُ لَمَّهُ مُنَا کَ مَنْ مَ مَن مَن کُونَ وَاللّٰهُ مَنْ مَن کُونَ اللّٰهَ فَيَغْفِرُ لَمَا لَهُ مَن کُونَ وَاللّٰه مَن اللّٰهِ وَالله الله الله علیہ وآلہ وسلم کے قبضہ میں میری جان ہے اگرتم گناہ نہ کرو تو اللہ منہ میں لے جائے اور ایسی قوم لائے جو گناہ کریں پھر معافی ما تعمیں تو اللہ انہیں میری جان ہے اگرتم گناہ نہ کرو تو اللہ منہ ہو ط الذنوب بالاستعقار تو بقہ جلد 4، صفحہ 2106ء دار إحباء التوات العربی ، بیروت) بخشے۔ وصحیح مسلم ، کتاب التو بھ ، باب سقوط الذنوب بالاستعقار تو بقہ جلد 4، صفحہ 2106ء دار إحباء التوات العربی ، بیروت)

بخاری و مسلم کی حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے فرما یار سول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ بندہ جب کوئی گناہ کرلیتا ہے پھر کہتا ہے '' بَتِ آذُذبُتُ فَاغْفِرُ لِی، فَقَالَ بَدُّهُ اُ عَلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ بَهِ الله وسلم نے کہ بندہ جب کوئی گناہ کرلیا بھے معافی دے دے درب فرماتا ہے کہ کیا میر ابندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ معاف بھی کرتا ہے اور اس پر پکڑ بھی لیتا ہے؟ میں نے اپنے بندے کو بخش دیا۔ پھر جتنا رب چاہے بندہ تھم اربتا ہے پھر کوئی گناہ کر بیشتا ہے ، کہتا ہے یارب میں نے گناہ کرلیا بخش دیا۔ درب فرماتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ بخشا ہے اور اس پر پکڑ بھی لیتا ہے؟ میں نے گناہ کرلیا بخش دیا۔ بھر بندہ کھم راربتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ بخشا ہے اور اس پر پکڑ بھی لیتا ہے؟ میں نے گناہ کرلیا بخش بندے کو بخش دیا۔ پھر بندہ کھم راربتا ہے جو تنارب چاہے پھر گناہ کر بیشتا ہے عرض کرتا ہے یارب میں نے گناہ کرلیا بھے بندے کو بخش دیا۔ پھر بندہ کھم راربتا ہے جتنار ب چاہے پھر گناہ کر بیشتا ہے عرض کرتا ہے یارب میں نے گناہ کرلیا بھے بندے کو بخش دیا۔ پھر بندہ کھم راربتا ہے جتنار ب چاہے پھر گناہ کر بیشتا ہے عرض کرتا ہے یارب میں نے گناہ کرلیا بھے بندے کو بخش دیا۔ پھر بندہ کھم رادبتا ہے جتنار ب چاہے پھر گناہ کر بیشتا ہے عرض کرتا ہے یارب میں نے گناہ کرلیا بھے

معافی دے۔ تورب فرماتاہے کیامیر ابندہ جانتاہے کہ اس کا کوئی ربہ ہو گناہ بخشاہے اور پکڑ بھی لیتاہے؟''غَفَرُثُ لِعَبْدِي ثَلاثًا، فَلْيَعْمَلُ مَاشَاءً''ترجمہ: میں نے اپنے بندے کو بخش دیاجو چاہے کرے۔

رصحيح البحاري، كتاب التوحيد، بأب قول الله تعالى (يريدون أن يبدلوا كلام الله)، جلد 9، صفحه 145 ، دارطوق النجاة، مصر)

اعتراض: چونکه خدا نظر نہیں آتااس لیے معلوم ہوا کہ اس کا وجود وہم ہی وہم ہے۔

جواب: دنیامیں ایس کئی چیزیں ہیں جو نظر نہیں آتیں لیکن اس کے وجود کو دہریے بھی مانتے ہیں جیسے ہوا، بجلی، عقل وغیرہ۔جس چیز پر ایمان وعقیدہ ہو اس کا ظاہری آئکھ سے دیکھنا ضروری نہیں ورنہ اندھوں کا کوئی ایمان و عقیدہ نہ ہوتا۔اگر بالفرض خدا ظاہری آنکھ ہے دیکھا جاسکتا ہوتالیکن ایک اندھاد ہریہ کہتا کہ جب تک اپنی آنکھ ہے نہیں دیکھوں گاہے نہیں مانوں گاتواس صورت میں اسے یہی کہاجاتا کہ تجھے خدا نظرنہ آنا تیری آنکھ کو قصور ہے ، یو نہی الله عزوجل كى قدرت كے كثير نظائز كے باوجوداس كوتسليم نه كرنادل كااندها بن ہے جس كاقصور واربيد وہر بيے ہيں۔ خداا گرآ تھھوں سے نظر آ جائے اور سب لوگ اُس جلال والی جستی کا مشاہدہ کرکیں تو پھر دین کا کار خانہ ہی باطل ہو جائے اور ایمان بالغیب پر جو ثواب مقرر ہیں وہ ضائع ہو جائیں۔ آنکھوں سے وہی چیز نظر آتی ہے جو کسی خاص ست پر واقع ہواور محدود ہو یادیکھنے والے کی آنکھ سے دور ہو۔ خداتعالیٰ کی ہستی توسمتوں سے پاک ہے۔ سمتیں مخلوق کی ہیں اور بیہ نہیں ہو سکتا کہ مخلوق اپنے خالق کا احاطہ کرے علاوہ ازیں جب اس کو آنکھ نے دیکھااور اس کا احاطہ کیا تووہ محدود ثابت ہوا اور محدود ہونا نقص ہے اور خدا نقصوں سے پاک ہے۔اللہ عزوجل قرآن پاک میں فرماتا ہے ﴿لَا تُدُدِكُهُ الْأَبْصارُ وَهُويُدُدِكُ الْأَبْصارُ \* وَهُوَاللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ٥ قَدْ جَآءَكُمْ بَصَآئِرُمِنْ زَّبِّكُمْ \* فَمَنْ أَبْصَى فَلِنَفْسِةً وَ مَنْ عَبِيَ فَعَلَيْهَا﴾ ترجمه كنزالا يمان: آتكھيںاے احاطہ نہيں كر تيں اور سب آتكھيں اس كے احاطہ ميں ہيں اور وہي ہے پورا باطن پوراخبر دار تمہارے پاس آئکھیں کھولنے والی دلیلیں آئیں تمہارے رب کی طرف ہے توجس نے دیکھاتو اپنے بھلے کواور جواندھاہواتواپنے بُرے کواور میں تم پر نگہبان نہیں۔ (سورة الانعام، سورة 6، آيت 104,103)

اعتراض: اگر کوئی خدا ہوتا تو دنیا میں یہ تفرقہ نہ ہوتا۔ کوئی غریب ہے کوئی امیر ، کوئی مریض اور کوئی

تندرست۔

جواب: یہ اعتراض توابیاہے جیسا کہیں کہ پاکستان کا کوئی حاکم نہیں کیونکہ یہاں تفرقہ ہے، کوئی ڈپٹی کمشنر
ہوگئی گورز لوگوں کا برابر نہ ہونے اس بات کی دلیل نہیں کہ اللہ عزوجل وجود نہیں بلکہ یہی تودلیل ہے کہ کوئی 
دات الی ہے جو جے چاہے رزق میں فراخی و کی دیتی ہے اور جے چاہے تندرستی و کمزوری ورند دہریوں کے اصول 
کے مطابق جو شخص دولت کمانے کی کوشش کر تااہ ضرور رزق ملتا، جو بادشاہ بنے کی کوشش کر تا تو بادشاہ بن جاتا 
لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بعضوں کو باوجود کوشش کے کھے نہیں ملتا وجہ یہی ہے کہ خالق کا نئات جے چاہتا ہے دیتا ہے اور 
جے چاہتا ہے نہیں دیتا اور اس نہ دینے میں بھی اس کی حکمتیں ہوتی ہیں۔ قرآن پاک میں ہے ﴿قُلِ اللّٰهُمُ مُلِكَ اللّٰهُمُ مُلِكَ اللّٰمُنُكِ مَنْ تَشَاءٌ وَیَدِیكَ الْحَدِّرُانَّكَ عَلَی كُلِّ شَیْء 
تُوٹِی الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنُوعُ الْمُلْكَ وَمِنْ تَشَاءٌ وَ تُحِوِّمَنْ تَشَاءٌ وَیَدِیكَ الْحَدِّرُانَّ مَنْ تَشَاءٌ وَیَدِیكَ الْحَدِّرُانَّكَ عَلَی كُلِّ شَیْء 
جیعن لے اور جے چاہے عزت دے اور جے چاہے ذلت دے ساری بھلائی تیرے ہی ہاتھ ہے ہے شک توسب پچھ
کی سات ہے۔

کر سکتا ہے۔

(سورة آل عمدان، سورہ 3، آہنے کے)

جس طرح ایک ہی ملک میں سب باشندوں کا باد شاہ بنناعقلادرست نہیں اور عملا بھی خرابی ہے کہ ملک کا نظام نہیں چل پائے گا ،ہر کوئی تھم دینے والا ہو گا عمل کرنے والا کوئی نہ ہو گا۔ یو نہی اگر اللہ عزوجل سب کو ایک جیسے عہدے دیدے تومعاشرے کا نظام چل نہیں پائے گا۔

رزق کے بارے میں اللہ عزوجل قرآن پاک میں فرماتا ہے ﴿اللهُ يَبْسُطُ الرِّدُقَ لِبَنُ يَّشَاءُ وَيَقُدِدُ ﴾ ترجمہ کنزالا يمان: اللہ جس کے لئے چاہے رزق کشادہ اور تنگ کرتا ہے۔ (سورۃ الرعد، سورۃ 13، آہت 26)

سب كوايك جيمارزق الله عزوجل في كيول نبين ديااس كى حكمت بيان كرتے ہوئ الله عزوجل فرماتا ٢٥ وَلَوْ بَسَطَ اللهُ الرِّذُقَ لِعِبَادِ لا لَهُ وَلَوْ بَسَطَ اللهُ الرِّذُقَ لِعِبَادِ لا لَهَ وَلَوْ مَا لَكُنْ يُنَوِّلُ بِقَدَدٍ مَّا يَشَاءُ \* إِنَّهُ بِعِبَادِ لا خَبِيْرٌ بَصِيرٌ ﴾ ترجمه

کنزالا بمان:اورا گرالله اپنے سب بندوں کارزق وسیع کردیتا تو ضرور زمین میں فساد پھیلاتے لیکن وہ اندازہ ہے اتار تا ہے جتناچاہے بیشک وہ اپنے بندول سے خبر دارہے انہیں دیکھتاہے۔ (سورۃ الشوری، سورۃ 42، آیت 27)

رزق ایک جیسا ہونے پر فسادیو ہوتا کہ لوگ مال کے نشے میں ڈوب کر سرکشی کے کام کرتے اور یہ بھی صورت ہوسکتی تھی کہ جب کوئی کسی کامحتاج نہ ہو گاتو ضروریاتِ زندگی کو پورا کرنانا ممکن ہو جائے گا جیسے کوئی گندگی صاف کرنے کے لئے تیار نہ ہو گا، کوئی سامان اٹھانے پر راضی نہ ہو گا، کوئی تعمیراتی کاموں میں محنت مز دوری نہیں كرے گا، يوں نظام عالم ميں جو بگاڑ پيدا ہو گااے ہر عقلند باآسانی سمجھ سكتا ہے۔

حضرت انس رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم نے ارشاد فرمایا: ''الله تعالی ار شاد فرماتا ہے: بے شک میرے بعض مومن بندے ایے ہیں کہ ان کے ایمان کی بھلائی مالداری میں ہے ،اگر میں انہیں فقیر کر دول تواس کی وجہ ہے ان کا ایمان خراب ہو جائے گا۔ بے فٹک میرے بعض مومن بندے ایسے ہیں کہ ان کے ایمان کی بھلائی فقیری میں ہے،اگر میں انہیں مالدار بنادوں تواس کی وجہ سے ان کا ایمان خراب ہو جائے گا۔ بے شک میرے بعض مومن بندے ایسے ہیں کہ ان کے ایمان کی بھلائی صحت مندر ہے میں ہے ،اگر میں انہیں بیار کردوں تواس بناپران کاایمان خراب ہو جائے گا۔ بے شک میرے بعض مومن بندے ایسے ہیں کہ ان کی ایمان کی بجلائی بیار رہنے میں ہے،ا گرمیں انہیں صحت عطا کر دوں تواس کی وجہ سے ان کا بمان خراب ہو جائے گا۔ میں اپنے علم سے اپنے بندوں کے معاملات کا انتظام فرماتا ہوں، بے شک میں علیم و خبیر ہوں۔

(حلية الاولياء، الحسين بن يحى الحسيني، جلد8، صفحہ355، حديث12458، دارالكتب العلمية، بيروت)

**اعتراض:**اگرخداکا کوئی وجو دہو تاتو ند ہب میں اختلاف نہ ہو تابلکہ سب مذہب آپس میں متفق ہوتے کیو نکہ ان کا تارنے والا بھی ایک مانا جاتالیکن چو نکہ اختلاف ہے اس لئے معلوم ہوا کہ الہام وغیر ہ وہم ہے اور خدا کا کوئی وجو د

**جواب: ن**داہب کے اختلاف سے بیہ ثابت نہیں ہو تا کہ خدا کا کوئی وجود نہیں۔اگرایک باپ کے کثیر بیٹے ہوں اور بعض فرمانبر دار ہوں اور بعض سر کش ہو جائیں تو بیہ نہیں کہا جائے گا کہ ان سب کا کوئی باپ ہی نہیں بلکہ سر کشی اور فرمانبر داری کے اصول مرتب کر کے بیہ واضح کرناپڑے گا کہ کون حق پر ہے کون باطل پر۔ یو نہی اصل ند ہب اسلام تھاجس کی تمام انبیاء علیہم السلام نے تنکیغ کی بعضوں نے فرمانبر داری کی اور بعض نافرمان ہوئے، بعضوں نے آسانی کتب ہی کی تحریف کردی اور بعضوں نے اپناالگ سے دین ایجاد کر لیا۔

الله عز وجل نے جو صحائف نازل کیے اور اس میں احکامات ار شاد فرمائے اس میں بنیادی عقائد و نظریات میں ہر گزاختلاف نہ تھاہاں فقہی معاملات میں موقع محل کے اعتبار سے پچھ فرق ضرور تھاجس طرح انبیاء علیہم السلام کے معجزات ان کی قوموں کی صور تحال کے مطابق مختلف تھے۔

اعتراض: قرآن پاک میں ہے ﴿ مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْليٰ مِنْ تَفُوْتٍ ﴾ ترجمہ: تورحمُن کے بنانے میں کیا فرق د کھتا ہے۔ یہاں کہا جارہا ہے کہ سب کی تخلیق ایک جیسی ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی کاناہے ، کوئی کنگڑااور کسی کے ہونٹ خراب ہیں وغیر ہ۔

**جواب:**اعتراض میں جو آیت کو کچھ حصہ نقل کیا گیاہے اگراس پوری آیت اور اس کے ساتھ دوسری آیت کا مطالعہ کریں توہر ذی شعور پر بغیر تفسیر کے بیہ واضح ہوگا کہ اس میں آسانوں کی تخلیق کا تذکرہ ہورہاہے کہ سات آ سانوں کی مخلیق میں کوئی نقص نہیں ہے اگر کوئی نقص ڈھونڈ نا چاہے گا تو بغیر عیب ڈھونڈے نظر واپس آئے گ چنانچة قرآن پاك مي ٢٠ ﴿ ٱلَّذِي عَلَقَ سَبْعَ سَلُوتٍ طِبَاقًا \* مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْلِينِ مِنْ تَفُوّتٍ \* فَارْجِعِ الْبَصَى أُ هَلْ تَوى مِنْ فُطُورٍ ٥ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَى كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبُ إِلَيْكَ الْبَصَىٰ خَاسِنا وَ هُوحَسِيْرٌ ﴾ ترجمه كنزالا يمان: جس نے سات آسان بنائے ایک کے اوپر دوسر اتور حمٰن کے بنانے میں کیا فرق دکھتا ہے تو نگاہ اٹھا کر دیکھ مجھے کو کی رخنہ نظر آتا ہے پھر دوبارہ نگاہ اٹھا نظر تیری طرف ناکام پلث آئے گی تھی مائدی۔ (سورۃ الملک،سورۃ 67، آیت 3تا4)

جہاں تک مخلوق میں مختلف رنگ کے لوگ ہونے ، کنگڑے ، کانے وغیرہ کی بات ہے تو قرآن وحدیث میں ہر گزیہ دعویٰ نہیں کیا گیا کہ سب کوایک جیسی شکل وصورت دی ہے بلکہ واضح طور پراللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا کہ جس شکل میں اللہ عزوجل نے چاہاوہ صورت عطافر مائی چنانچہ قرآن پاک میں ہے ﴿ يَا كُنَّهَا الْإِنْسانُ مَا عَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمُ ٥ الَّذِيْ خَلَقَكَ فَسَوْلِكَ فَعَدَلَكُ ٥ فِي آيِ صُورَةٍ مَّا شَآءَ رَكَبَكَ ﴾ ترجمه كنزالا يمان: اے آو می تجھے كس چيز نے فریب دیا اپنے کرم والے رب سے جس نے تجھے پیدا کیا پھر ٹھیک بنایا پھر ہموار فرمایا جس صورت میں چاہا تجھے ترکیب دیا۔

باقی ہے کہ اللہ عزوجل کی کسی کواندھا، لنگڑا، کا نابنانے میں کیا تھکت تھی تواحادیث سے ظاہر ہے کہ ہے بندوں کو آخرت میں بہترا جرد یے کے لیے ہے۔ حضرتِ سید ناعر باض بن ساریہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کر یم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب عزوجل ہے روایت کرتے ہیں کہ اللہ عزوجل فرماتا ہے '' إِذَا أَحَدُثُ كُو يَمتَقَيٰ عَبْدِي فَصَدَدُوَا حُدَّسَتِ لَيْمَ أَنْ صَلَ لَه تُوابا دون الجنة '' ترجمہ: اگر میں اپنے کسی بندے ہے اس کی آ تکھیں لے لوں حالا نکہ وہ آ تکھیں اے موں حالا نکہ وہ آ تکھیں اے مجوب ہیں اور بندہ اس پر صبر کرے اور اجرکی امیدر کھے تواس کے لئے جنت سے کم کسی ثواب پر راضی نہ ہوں گا۔

(الاحسان برتب صحیح این حیان کتاب الجدائد ، باب ماجاه فی الصد ، جلد 7، صفحہ 193 ، حدیث 2930 ، مؤسسة الرسالة ، بیروت محترتِ سید نا ابو سعید رضی الله تعالی ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: حضرتِ سید ناموسی علیہ السلام نے عرض کیا: یارب عزوجل! تیرامومن بنده دنیا میں تنگدست کیوں ہوتاہے ؟ توموسی علیہ السلام کے لئے جنت کا ایک دروازہ کھولا گیا جب انہوں نے اس کی نعتیں ملاحظہ کرلیں توالله تعالی نے فرمایا کہ اب موسی ! بیہ وہ نعتیں ہیں جنہیں میں نے اپنے مومن بندے کے لئے تیار کیا ہے۔ اس پر موسی علیہ السلام نے عرض کیا ، '' آئی ترتِ، وَعِوَّتِ اللهِ وَعَلَقَ اللهِ کَانَ اَقْطَعَ الْیَن نُنِ وَالدِّ جُلَیْن ، نُسْحَبُ عَلَی وَجُهِ اِللهُ کَانَ اَنْ اَللهُ عَلَیْ اَللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَیْ مَرْب ، نُسْحَبُ عَلَی وَجُهِ اللهُ کَانَ اللهُ اللهِ کَانَ اَقْطَعَ الْیَن نُنِ وَالدِّ جُلَیْن ، نُسْحَبُ عَلَی وَجُهِ اللهُ کَانَ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلْم اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلْم اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْ وَلَم اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَلْم اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

پھر موٹی علیہ السلام نے عرض کیا کہ تیرے کافر بندے کے لئے دنیااتی کشادہ کیوں ہوتی ہے؟ توآپ علیہ السلام پر جہنم کاایک دروازہ کھولا گیااور فرمایا گیا کہ اے موٹی! میں نے اس کے لئے یہ عذاب تیار کیا ہے۔ تو موٹی علیہ السلام پر جہنم کاایک دروازہ کھولا گیااور فرمایا گیا کہ اے موٹی! میں نے اس کے لئے یہ عذاب تیار کیا ہے۔ تو موٹی علیہ السلام نے عرض کیا کہ '' آئی مَتِ، وَعِزَّ تِلْقَ وَ جَلَالِكَ، لَوْ كَانَتْ لِلَّا اللَّانَیَا، مُنْدُّ یَوْمَ خَلَقْتُهُ، إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ، وَکَانَ هَدَا

مَصِيرِهُ، كَأْنُ لَهُ يَدَ خَيُرُا قَطُّ "ترجمہ: يارب عزوجل! تيرى عزت وجلال كى قسم! جس دن سے تونے اسے پيدافرما يا سے اگروہ اس دن سے قیامت تک دنیا میں خوشحال رہے جبکہ اس كاشكانہ بيہ ہو تو گويااس نے بھى كوئى بھلائى نہيں و كيمى ۔ (مسنداحمد حنبل، مسندانى سعيدالحدرى، جلد 18، صفحہ 291، حدیث 11767، مؤسسة الرسالة، ہيروت)

دہریوں سے ہماراسوال ہے کہ خدا نہیں اور ہر چیز خود بخو فطرتی طور پر وجود میں آتی ہے تو پھر سب انسان ایک جیسے ایک رنگ کے کیوں نہیں پیدا ہوتے ؟ سب مر دہی کیوں نہیں پیدا ہوتے ؟

اعتراض: رزق كاذمه الله عزوجل پرے تودنیامیں لوگ بھوے كيوں مررے ہیں؟

جواب: ب فتک مخلوق کارزق اللہ عزوجل نے اپنے ذمہ لیا ہے اور اس کی واضح دلیل ہے ہے کہ کوئی مجی مخلوق ایسی نہیں جس کو اللہ عزوجل نے پیدا کیا لیکن اس کے رزق مقرر نہیں کیا۔انسانوں کے لیے بھل، سبزی، گوشت وغیرہ رزق مقرر کیا اور جانوروں کے لیے گوشت، گھاس وغیرہ مقرر کی یو نہی دیگر مخلوق کے لیے اس کے زندہ رہنے کے لیے کوئی نہ کوئی غذا مقرر کی اور اس غذا کو کھانے کے لیے اسب بھی مقرر کیے۔ کی انسان یا جانور کا بھوے مر جانارزق تک بینچنے کے اسباب نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ویکھیں ایک شخص کے سامنے کھاناہواور وہ جب تک ہاتھ کا استعمال کرتے ہوئے کھانامنہ میں نہیں ڈالے گا کھانا خود بخود منہ میں نہیں جائے گا۔ جس طرح ہاتھ کھانامنہ میں نہیں جائے گا۔ جس طرح ہاتھ جاتے ہیں، ہاں در ختوں میں چلنے کی طاقت نہیں توانہیں وہاں ہی کھڑے کھڑے کھڑے کھاد یانی پہنچتا ہے۔

انسان کویہ کہاگیا کہ وہ اسباب کو ترک نہ کرے کو حش کرے۔ عمومی طور پر اسباب کے ذریعے ہم اپنے نصیب کارزق کھالیتے ہیں بلکہ بعض او قات توقسمت کارزق ایسی جگہ ہے آ جاتا ہے جہاں ہے امید نہیں ہوتی۔ بعض او قات اسباب بروئے کارلانے کے باوجو درزق نہیں ملتا، اس رزق نہ ملنے کی دووجوہات ہیں: پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ عزوجل نہ دے کر بندے کو آزماتا ہے چنا نچہ قرآن پاک میں ہے ﴿وَلَنَهُ لُوَنَکُمْ بِشَیْءَ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصِ الله عَرْوجِل نہ دے کر بندے کو آزماتا ہے چنا نچہ قرآن پاک میں ہے ﴿وَلَنَهُ لُونَکُمْ بِشَیْءَ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصِ الله عَنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصِ مِنَ الْاَکُونِ وَالْوَل کو الله عَلَى الله عَرْور ہم حمہیں آزمائیں گے چھے ڈراور مِن الْاکْمُوالِ وَالْاَکُونِ وَالْوں اور جَانُوں اور بَحِلُوں کی کی ہے اور خوشخبری سناان صبر والوں کو۔ (سورۃ البقرہ، سورۃ 2)، آیت 155ء

جُمِع الزوائد، جامع ترفدی اور مقلوة المصابح کی حدیث پاک ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ' إِذَا الْتُحِیْلَ الْفَیْءُ دِوَلَا، وَالْاَثْمَانَةُ مَعْفَدَمًا، وَالْاَثْمَانَةُ مَعْفَدَمًا، وَالْاَثْمَانَةُ مَعْفَدَمًا، وَالْاَثْمَانَةُ مَعْفَدَمًا، وَالْمَعَانِ وَالْمَعَلَّ وَمَعْمَلَ وَمَعْمَلَ وَمَعْلَ وَمَعْلَ وَالْمَعَانِ وَمَعْلِ وَالْمُعَلِّ وَالْمُعَلِّ وَالْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ وَالْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ وَالْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ وَالْمُعَلِقِ وَالْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ وَالْمُعَلِقِ وَلَامُعِلَ وَمُعْلِقِ وَمِعْلِقُ وَمِعْلِقِ وَلَامُعَلَّ وَمِعْلِ وَاللَّهُ وَمُعْلِمُ وَمِعْلِ وَمُعْلِمُ وَمِعْلِمُ وَمِنْ وَمِعْلِمُ وَمِعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمِنْ مُومِ وَالْمُ وَمِنْ مُنْ وَمِنْ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمِنْ مُومِ وَالْمُونِ وَمِنْ مُومِ وَالْمُونِ وَمِنْ وَاللَّهُ وَمُعْلِمُ وَلَمُ وَالْمُونِ وَلِمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْ

(مشکاۃ المصابیح، کتاب الفتن، باب آشراط الساعة، الفصل الأول، جلد 3، صفحہ 183، حدیث 5450، المکتب الإسلامي، بیروت) لہذا آج كل جو آئے دن زلزلے ، طوفان آرہے ہیں اور کئی ممالک میں قبط سالی کے سبب لوگ بھوکے مررہے ہیں یہ انسانوں کے بڑھتے ہوئے گناہوں اور دہریوں کی نحوست کا نتیجہ ہے۔ یہ یاد رہے کہ قبط سالی یا ۔ دیگر آفات میں جو لوگ مرتے ہیں اس کا بیہ مطلب نہیں کہ سب ہی گناہ گار تھے بلکہ بعضوں کے لیے بیہ آفات ان کی بخشش کاذر بعہ اور در جات میں بلندی کاسب ہیں۔

اعتراض: اگرخداہے تو پھراپنے نبیوں کولو گوں کے ہاتھوں شہید کیوں کر دایا؟ نبیوں پراتنی آزمائشیں کیوں میں؟

جواب: دہریوں کا بیاعتراض تب درست ہو جب قرآن وحدیث میں بید دعویٰ کیا گیاہو کہ نبیوں پر کوئی آئی ہے نہیں آسکتی جبکہ حدیث پاک سے ثابت ہے کہ جو جتنا نیک ہوگا اسے اتن ہی آزما نشیں آسمی گی تاکہ نبی کی ذات لوگوں کے لیے بہترین نمونہ ہو۔ للذا نبیوں کا شہید ہونا مجاہدین کے لیے نمونہ تھا کہ دین حق کے لیے صرف تم ہی لوگ جان نہیں دے رہے بلکہ انبیاء علیہم السلام بھی اس سے سر فراز ہوئے ہیں۔ دوسرا بیا کہ اگر کسی نبی کو شہادت نہ ملی ہوتی تو یہ الی عبادت ہوتی جو کسی نبی کو شہادت نہ ملی ہوتی تو بید الی عبادت ہوتی جو کسی نبی سے ادانہ ہوئی ہوتی۔

اعتراض: اگرخدا مسلمانوں کی مدد کرنے والا ہے تواس وقت پوری دنیا میں مسلمان قتل ہورہے ہیں، کئ مسلم ممالک پر دیگر مذاہب والوں کے قبضے ہیں۔اسلامی ممالک پر بھی حکمران مسلمان ہیں لیکن ان پر بھی حکومت انگریزوں کی ہے،ان مشکل حالات میں خدامسلمانوں کی مدد کیوں نہیں کررہا؟

جواب: اس اعتراض ہے پہلے عرب کے اس خطہ کی تاریخ پڑھیں جس میں ایک ہتی حضرت مجمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تو چئد آوی ان کے ساتھ تھے، غزوہ بدر میں چند جانثاروں کے ساتھ بڑی تعداد میں کفار ہے جنگ تواللہ عزو جل نے ان کی مدد کی اور ان کو فتح نصیب ہوئی۔ پھر چند سالوں میں ان کے پیروکاروں کی تعداد ایک لاکھ ہے ذاکہ ہوئی اور ان کے وصال کے چند سالوں کے بعد وہ دین مکہ مدینہ ہے نکل کر کئی لاکھ مربہ میل تعداد ایک لاکھ ہے ذاکہ ہوئی اور ان کے وصال کے چند سالوں کے بعد وہ دین مکہ مدینہ سے نکل کر کئی لاکھ مربہ میل تک پھیل گیااور یوں یہ سلسلہ بڑھتا گیااور دنیا کے کئی ممالک پر ان کی حکومت ہوگئی۔ اُس دور کی کامیابی اور موجودہ دور کی نکامی کاسب حکمر ان جیں۔ جب تک مسلمانوں کو وہ لیڈر ملتے رہے جو بچے سے مسلمان شریعت محمد سے کی اتباع کر نے والے سے کامیابیوں نے ان کے قدم چوے اور جب فاسق و فاجر حکمر ان مسلمانوں پر مسلط ہو گئے ناکامی ہمارا مقدر بن گئی۔ جب تک مسلمان حکمر انوں کے دلوں میں موت کاڈراور کر تی کی مجبت ہے یہ بھی بھی کفار کا مقابلہ نہیں کر سکیں گئی۔ جب تک مسلمان عکمر انوں کے دلوں میں موت کاڈراور کر تی کی مجبت ہے یہ بھی بھی کفار کا مقابلہ نہیں کر سکیں گئے۔ حضور علیہ السلام نے چودہ سوسال پہلے اس طرح کے حالات کی پیشین گوئی کر دی بھی کہ کی کمار باہم اتحاد کر کے۔ حضور علیہ السلام نے چودہ سوسال پہلے اس طرح کے حالات کی پیشین گوئی کر دی بھی کمار کہ کو کار باہم اتحاد کر کے۔

مسلمانوں پر حملے کریں ہے اور مسلمانوں کو و نیا کی عمبت اور موت کاخوف ہلاک کرے گا چنانی امام ابود اوّد سلیمان ائن اشعث رحمۃ الله علیہ سنن داوّد جس صدیث پاک روایت کرتے جس "غن قُونَان، قال: قال رَسُولُ الله علیّه وَسَلَّمَ : «نُوشِكُ اللّه علیّه وَسَلَّمَ : «نَدُ شِكُة اللّه علیّه وَسَلَّمَ : هُوشِكُ اللّه علیّه وَسَلَّمَ : «نَدُ شِكُو اللّه عَلَيْ وَسَلَّمَ : هُوَا قَلَى اللّه عَلَيْ فَعَنَ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه وَسَلَّمَ اللّه اللّه وَسَلَّمَ اللّه اللّه اللّه اللّه فَي قُلُو بِكُمُ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه اللّه عَنْ اللّه على الله عن الله عنه الله عنه الله عن الله عنه الله عنه

(سن إلي داود ، كلك الملاحد ، باب في تداعي الأحد على الإسلام ، جدد 4 معد 11 ، حديد 429 ، المكتبة العسرية بيدت النائق ان فاسق و فاجر مسلمان حكم انول اور احر يكد و برطانيه جيسے كفار كا جم يہ مسلما جوجانا جم مسلمانوں كے لهن برا تماليوں كا منتجه ہے ۔ حضور عليه السلام نے اس كى مجى بيشين كوئى فرمائى تقى چناني المعجم الاوسط اور كنز العمال كى حديث ياك ہے "غين انبن عبّاس قال: قال بحشول القوصلي الله عليه و تسلّم: «سيوجي في آخو المؤمني أقو آلا، قتكون حديث ياك ہے "غين انبن عبّاس قال: قال بحشول القوصلي الله عليه و تسلّم في الله عليه و تسلّم في المؤمني المؤمنية في المؤمنية المؤمنية المؤمنية و المؤمنية و المؤمنية في الله عليه و تسلّم في المؤمنية و تسلّم في الله عليه و الله عليه و الله عليه و الله و تسلم في المؤمنية و تسلّم في الله عليه و الله و تسلم في المؤمنية و تسلّم في الله عليه و الله و سلم في المؤل على مؤل بها في المؤمنية و الله و الله و سلم في المؤل على مؤل بها في والله و الله و سلم في المؤل عليه بول كل مؤل بها في المؤمنية و الله و الله و سلم في المؤل بها في المؤل بها في والله و الله و الله و سلم في المؤل بها في المؤل بها في والله و الله و الله و سلم في المؤل بها في المؤل بها في والله و الله و الله و سلم في المؤل بها في المؤل و الله و الله و الله و سلم في المؤل المؤل بها في المؤل و المؤل الله عليه و الله و سلم في المؤل المؤل بها في المؤل و المؤل و المؤل المؤل المؤل و المؤل و المؤل المؤل المؤل و المؤل المؤلف المؤلف

طرف توجہ نہ کریں گے ، بات کریں گے توجھوٹ بولیں گے ، انانت میں خیانت کریں گے ، انکے بچے شرارتی اور بڑے چالاک ہول گئے ، انکے بیاں ہوگا اور فاسق عزت چالاک ہول گئے ، مؤمن ان میں ذلیل ہوگا اور فاسق عزت والا، سنت اکی نظر میں بدعت ہوگی اور بدعت سنت ہوگی۔ ایسے لوگوں پر اللہ عزوجل شریر لوگوں کو مسلط فرمادے گاتو نیکو کار دعاکریں مے لیکن ایکے لئے تبولیت نہ ہوگی۔

(المجيم الأوسط، بأب الهيم ، من اسمه: محمل، جلد6، صفحہ 227، حزيث 6259 ، دار الحرمين ، القاهرة)

احتراض: تم الل فربب نی کے سچاہونے کی بناپراس پراعتاد کرے سب بچھ مانے ہویہ فیر عقل دویہ۔ جواب: آئ تک اسلام و حمن طاقتیں نی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ولا کل سے بات نہیں کر پائیں، بلکہ غیر مسلم بھی خیر الله نعام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کروار کی بلندیوں کا عتراف کرتے ہیں۔ ان کی نظر میں بطور انسان اور مصلے و نیاکا کوئی انسان آپ کا ہمسر نہیں ہے۔ مشہور امر کی مصنف مائیکل ہادث نے 1978ء میں و نیا کے سوعظیم آوی کے نام سے ایک کتاب تکھی، سوعظیم متاثر کن شخصیات ہیں سمر فہرست حضرت محم مصطلی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات محمد مائیک مبارک کور کھا گیا ہے۔ مائیکل بادث نے نبی کریم کو دنیاکا عظیم ترین آوی قرار دیئے کی وجو بات بیان کرتے ہوئے کہا ممکن ہے کہ انتہائی متاثر کن شخصیات کی فہرست میں حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجو بات بیان کرتے ہوئے کہا ممکن ہے کہ انتہائی متاثر کن شخصیات کی فہرست میں حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اثبار سب سے پہلے کرنے پر چندا حباب کو خیرت ہو اور پچھ معترض ہوں ، لیکن آپ واحد تاریخی ہتی ہیں جو وسلم کی شاور دنیاوی دونوں محاذ وں پر یکساں کامیاب رہے۔

آپ علیہ السلام کی سنتوں پر سائنس تائیدات موجود ہیں اور مزیدان شاء اللہ عزوجل ہوتی رہیں گی۔ ایک کافل انسان اور خوبصورت معاشرے کے لیے آپ علیہ السلام نے جواصول مرتب کے ایسے اصول آج تک کوئی انسان توکیا ایک مرود بھی نہیں بناسکا۔

بہر حال علمی دلائل سے تو کئی مرتبہ نی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقائیت کو بیان کیا اور کفار کے اعتراضات کے منہ توڑجواب ویئے ہیں۔لیکن یہاں ہم عقلی دلیل کے ساتھ دہر یوں سے بات کرتے ہیں اور ثابت کرتے ہیں اور ثابت کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کہ عقلا بھی بغیر ولیل کے ساتھ تبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچاماننا ورست ہے۔مثلاا گران دہر یوں کو کہا جائے کہ یہ جسے آپ لوگ اپنا والد کہتے پھرتے ہیں اور اس بنا پر اپنے ناموں کے ساتھ بٹھان ، پنجا بی ، جسٹ ، آرائیں وغیر ہم لگائے پھرتے ہیں ، یہ بھی تو صرف ایک عورت ہی کی گوائی کی بنایر ہے کہ فلاں تمہارا باب ہے؟ (وہ بھی ایس

عورت جسے کی معاملات میں ہم خود جھوٹ یو لتادیکھتے ہیں) تو ہو سکتا ہے اس پر کوئی وہریدید کیے کہ ہم اس مسئلے کوڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے ثابت کر سکتے ہیں۔

پہلی بات بیب کہ دعویٰ سے کہا جاسکتا ہے کہ آئ تک کسی طحد نے اپناڈی این اے نمیسٹ نہیں کروایا۔ بیخود
سب اندھااعتاد کر کے بی چل رہے ہیں۔ دوسرایہ نمیسٹ کرواسکتے ہیں والی بات اتنی سادہ نہیں اور نہ بی اس سے ان
طحدوں کامسئلہ حل ہوجاتا ہے کیونکہ اس معاطے ہیں مجی انھیں بے شار مغادیہ ست اور بسااو قات جموٹے و بد کردار
ڈاکٹروں ونرسوں پر بھروساکر ناہوگا۔

کونے میڈیکل انسٹر ومنٹس و مشینیں وغیرہ واقعی درست واپ ڈیٹڈیں اسکا فیملہ کرنے کے لئے ان مشینوں سے متعلق وسیع میڈیکل علم کی ضرورت ہے۔ خون پر واقعی نمیسٹ اپلائی کیا گیا، یہ بھی تو ممکن ہے کہ یو نہی رپورٹ بناکران کے ہاتھ جس تھادی گئی ہو، کونساانکے سامنے نمیسٹ ہوتا ہے یہ تو سیمل دے کر گھر آ جاتے ہیں۔ پھر ان کی رپورٹ ان کی ہو دی گئی، یہ بھی تو ممکن ہے کہ کسی اور کے نمیسٹ کی رپورٹ پر انکانام لکھ کر انہیں تھادی گئی ہو ، فغر مد۔

میر میڈیکل سائنس وجینیٹ کس کاساراعلم بھی تو نلنی ہے،اس بیں کئی نظریات بیک وقت موجود ہوتے جیں۔اب کونسا نظریہ درست ہے اسکافیملہ کرنے کے لئے بھی وسیع علم کی ضرورت ھے۔

الغرض ان ریشنلسٹوں کے پاس اپنی حلت نسلی کو ٹابت کرنے کا سوائے اعتبار کرنے کوئی چارہ نبیں۔ دو سراراستہ بیہ کہ سب طحدین بذات خود بیہ تمام متعلقہ علم سیکھ کر، تمام انسٹر و منٹس خود ایجاد کر کے اور لیک ہی رزیر تگرانی بی ٹیسٹ کرواکر لیک ایک رپورٹس ٹیش کریں۔ یا پھراعلان کردیں کہ جمیں لیک نسلی حلت ٹابت ہی نہیں کرنی جمیں خود کو سیسٹ کے جس مجمی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔

ا مختراض: انبیام علیهم السلام کی موجوده دور میں زیاده منرورت تقی جبکه اب ایسا نہیں مالانکه اب کی آبادی بہت زیادہ ہے اور بے عملیاں بھی عام ہیں۔

چواب: موجود و دور میں جدید نبی کی حاجت اس وجہ سے نبیس کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کامل دین کھمل کر میکے ہیں اب قیامت تک کوئی ایساد ور نہیں آسکتا کہ اس دین پر عمل عمکن نہ ہویابیہ دین تحریف کا شکار ہوجائے۔اباس دین کی فقط تجدید کی حاجت ہے اور اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک موجود ہے کہ ہر سوسال بعدایک مجدد آئے گاجواس دین کی تجدید کردے گا چنانچہ سنن ابوداؤد کی صحیح حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ عزوجل کے بیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا'' إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ فِلْمِنْ وَالْدُّمَا فِي مَا مُن کُلِّ مِا نَدُ عَلَیْ مَا نُسِ کُلِّ مِا نَدُ عَلَیْ مَا نُسِ کُلِّ مِا نَدُ عَلَیْ مَا نُسِ کُلِّ مِا نَدُ عَلَیْ ان کے دین کی تجدید کردے گا۔

(سنن أبي داود، كتاب الملاحم ، باب ما يذكر في قرن المائة، جلد4، صفحه 109 ، المكتبة العصرية، بيروت)

مجدد کاکام زبردستی کافروں کو مسلمان بنانااور وقت کے تمام مسلمانوں کو باعمل بنانانہیں ہوتابلکہ مجدد کاکام دین میں کی گئی گمراہوں کی تحریفات کو ختم کرکے صحیح نظریات لوگوں کے سامنے پیش کرکے ان پر ججت قائم کرنا ہے۔ جب مجدد صحیح نظریات کو پیش کرتا ہے تو تاریخ شاہدہ کہ ایک بڑی تعدادان کے بتائے ہوئے راستہ پر عمل پیرا ہوتی ہوتی ہواں کے بعد بھی امت مسلمہ اس کی تعلیمات سے مستفید ہوتی رہتی ہے۔

اعتراض: احادیث میں کئی و ظائف بتائے گئے ہیں کہ فلاں کام نہ ہو تاہو تو فلاں دعاما تگو، فلاں مرض کے لیے فلاں چیز کھاؤں لیکن کئی مرتبہ دیکھا گیاہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہو تا۔

چواب: ایسا نہیں کہ اکثر ہی احادیث میں بیان کی گئی دعاؤں کا فائدہ نہیں ہوتا بلکہ کئی مشاہدے ہیں کہ وظائف پڑھنے کے ساتھ شفامل گئی۔ بعض او قات جو فائدہ نہیں ہوتا اس میں دعاکا قصور نہیں بلکہ ہمارااپنا قصور ہوتا ہو ہواں کہ جیسے ایک دوائی ہے جو شفا کے لئے ہے لیکن ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اس دوائی کو دودھ کے ساتھ ، فلال وقت میں ، فلال طریقے سے بینا ہے ۔ اگر کوئی دوائی تو کھائے لیکن ڈاکٹر کی ہدایات کو نظر انداز کردے تو دوائی اثر نہیں کرے گی۔ یو نہی ان دعاؤں اور وظائف کا معاملہ ہے کہ اگر پیٹ میں حرام کالقمہ ہے ، صبح مخارج کے ساتھ الفاظ کی ادائیگی نہیں کی یاکوئی ایسا گناہ کیا ہے جس کے سب دعائیں قبول نہیں ہو تیں تو یہ ہماراقصور ہے ارشاد نبوی حق ہی رہے ادائیگی نہیں کی یاکوئی ایسا گناہ کیا ہے جس کے سب دعائیں قبول نہیں ہو تیں تو یہ ہماراقصور ہے ارشاد نبوی حق ہی ہر بیار گا۔ دو سرایہ کہ بعض او قات جس علاج کے لیے جو وظیفہ پڑھاجار ہا ہوتا ہے دراصل مرض کوئی اور ہوتا ہے جسے ہر بیار کو نیان کا میار صحت یاب نہیں ہوتا حالا نکہ رہ دوائیں بیاری کے لیے بہت مؤثر ہیں لیکن طبیب مرض کی حالت کے مطابق دیگر دوائیں کھانے کو دیتا ہے تو مرض شھیک ہوجاتا ہے۔ یہی حال وظائف کا ہے کہ ماہر عامل کی حالت کے مطابق دیگر دوائیں کھانے کو دیتا ہے تو مرض شھیک ہوجاتا ہے۔ یہی حال وظائف کا ہے کہ ماہر عامل

مریض کی حالت کے مطابق وظیفہ دے گا توشفاملتی ہے مریض از خود بعض دفعہ جو وظائف پڑھ رہاہو تاہے اسے وہ مرض ہی نہیں ہو تاجس کا وظیفہ پڑھ رہاہو تاہے۔ تیسرایہ کہ جب ایک بات تقدیر مبرم میں لکھی جاچکی ہے اس کے لیے جو پچھ مرضی کرلیا جائے اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔

اعتراض: مولوی معاشرتی ترقی کی رکاوٹ ہیں۔ اگریہ نہ ہوں تو معاشرہ بہت ترقی کرے۔

جواب: دلی سیولراورلبرل مذہب اور مذہب پہندوں کو ترقی کاد همن سیحتے ہیں اور جگہ جگہ اس پر کھتے اور تقریریں کرتے نظر آتے ہیں۔ حالا نکہ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ سیکر لراور دہریے خود ہیں۔ کوئی ان سے پوچھے کہ یونیور سٹیز کالجز اور دوسرے سارے اداروں میں مولوی نہیں بھرتی کے ہوئے جو ترقی نہیں ہونے دے رہ بلکہ تمہارے جیے لبرل لوگوں کی ایک تعداد نے معاشرے کا بیڑہ غرق کردیا ہے۔ ہمارے ملک کا موجودہ وزیر کسی مدرسہ سے فارغ التحصیل نہیں ہے اور چیف جسٹس آف پاکستان ساری زندگی مدرسہ میں حفظ نہیں کر تاربا، ہمارے سیاستدان اسمبلیوں میں قرآن کا تلفظ صیح کرنا نہیں سیکھتے اور نہ ہی مولویوں کے مدرسہ میں حفظ نہیں کر تاربا، ہمارے سیاستدان اسمبلیوں میں قرآن کا تلفظ صیح کرنا نہیں سیکھتے اور نہ ہی موجودر شوت خور بیانات سنتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے معاشرہ ترقی نہیں کر رہا۔ سرکاری اداروں میں بڑی پوسٹ پر موجودر شوت خور افسران مجدوں کے مولوی نہیں ہیں جنہوں نے رشوت و ظلم کا بازار گرم کرر کھا ہے۔ یہ سب وہ لوگ ہیں جود نیاوی تعلیم پڑھے ہوئے ہیں اور حمہیں لوگوں نے ملک کو ان کے حوالے کیا ہوا ہے، اگر پاکستان میں ان اداروں سے فائدہ نہیں ہورہا تواسکاذ مہدرار مولوی کیے ہے؟

حقیقت بیہ کہ معاشرے کی بدامنی کے ذمہ دار، اوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلنے والے، مسلمانوں پر ہونے والے فلم وستم کو نظر انداز کرکے کافروں، گتاخوں کے نام کی روڈوں پر موم بتیاں جلانے والے بیہ لبرل اوگ بیں۔ مولویوں کے حلوے مانڈوں کاذکر کرنے والے ان لبر لز کا مفروضہ بیہ ہوتا ہے گو یاسائنسی علم کی تغمیر توانتہائی بے لوث، انسانیت دوست اور خدمت خلق کے جذبے سے سرشار ہستیوں کے ہاتھوں انجام پزیر ہوتی ہے، جبکہ حقیقت بیہ ہوتا ہے کہ سائنسی علم کا تو پورا فریم ورک ہی خرید و فروخت (Buying and selling) کی ذہنیت کا اظہار ہے، یہاں وہ علم خرید اجاتا ہے جے حصول لذت کیلئے استعمال کرنا ممکن ہوں۔

چنانچہ میڈیکل سائنس کی فیلڈین فارماسو فیکل انڈسٹریز،اسپتال، ڈاکٹرز،دوائیال فیچنے والی کمپنیال کس کس طرح اپنے اپنے ذاتی مفادات کیلئے کروڑول انسانوں کی صحت سے کھیلی ہیں وہ کسی سے تخفی نہیں۔ انجینئر نگ کے مختف شعبوں ہیں کس کس طرح کرپٹن کی جاتی ہے، جنگی ہتھیار بنانے والی کمپنیاں اپنے نفع کیلئے کس طرح حکومتی اواروں ہیں اگر ورسوخ استعمال کرکے انسانیت کش ہتھیار بیجتی ہیں، کس طرح سوشل سائنشٹ واین جی اوز اپنے مخصوص نظریاتی یا ادی مفادات کیلئے شخفیتاتی رہوڑوں سے من بانے سائنسی مائی افذ کرکے پالیس ساز اواروں اور عالمی ڈونرز کو بیج توف بناتی ہیں ہی سب با تھی کسی ایسے مخفی سے مخفی سے مخفی نہیں جوسائنسی علوم اور جدید اوارتی صف بند ہوں کی نوعیت سے آشا ہے۔

چنانچہ بیہ کتنی معنکد خیز بات ہے کہ جن لوگوں کے اپنے علمی فریم ورک کا حال یہ ہو کہ وہ حلوے ماتذے سے شروع ہوتاہے ،اس کو تحفظ دینے کیلئے قائم کیا جاتا ہے نیزاس پر اختیام پزیر ہو جاتا ہے وہ ایک الی علیت کے وارث کو حلوے مانڈے کا طعنہ دیتے ہیں جس میں قدم رکھتے ہی روزی روٹی کے لالے پڑجاتے ہیں۔

ا گرمولوی کے پاس کچھ اتنائی زیادہ حلوہ ہے توبیہ لبر لزآخراہے بچوں کود حزاد حزمولوی کیوں نہیں بنارہے؟ ان عقلندول کو مولوی کا ہر اختلاف حلوے اور پہیٹ کا اختلاف و کھائی ویتا ہے تھر سائنس کے حلوے کی دکان میں سانسیں لینے کے باوجود بھی سائنسی اختلافات انہیں علمی اختلافات ہی دکھائی دیتے ہیں۔

در حقیقت مولوی بر علوے انڈے کا الزام لگانے کی دو دجو ہات ہوتی ہیں ، ایک لہنی علوے کی وکان کی اصل حقیقت سے عدم واقفیت ، دوم مولوی کی علیت کو اہنی علیت پر قیاس کرنا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ علم کی کوئی دنیا ایسی مجمی ہوسکتی ہے جہاں علوے مانڈے کی لا پلے کے بغیر مجمی لوگ زند کیاں بسر کر سکتے ہیں۔ الکا یہی تجب انہیں مولوی پر علوے مانڈے پر مجبور کرتاہے۔

دراصل مولویوں کے خلاف زہر اگل کر نوگوں کو سیکولر بنانے کی بید ایک کو مشش ہے۔ اگر روایتی خاندانی معاشرتی نظام کے اندر عورت پر خلم ہوجائے توسیکولراور لبرل اے مونوی کے روایتی اسلام کا شاخسانہ قرار دیے جس ذرا بحر تامل نیس کرتے اور تقاضا کرتے ہیں کہ تخفظ عورت کیلئے اسے آزادی ملنی چاہتے، مولوی کے اسلام نے اسے جگڑر کھا ہے۔ اور اگر اس عورت کے ساتھ برسلوکی (مثلاریپ) ہوجائے جو مارکیٹ میں محوم رہی ہے اور تحقیق و

اعداد وشار بھی بتارہے ہوں کہ اسکا تعلق اس آزاداختلاط کے ساتھ ہے ، مگر اس وقت پیہ لوگ پیہ نتیجہ نہیں نکالتے کہ پی آزاد معاشرت کا نتیجہ ہے بلکہ اسکی الٹی سیدھی تاویلیں کرنے لگتے ہیں۔اس سے بھی بڑھ کر پیہ تقاضا کرنے لگتے ہیں کہ معاشرے میں تمام مر دوں کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ عورت کے وجود کو عزت کی نظرے دیکھیں نیز ریاست اس معاملے میں سختی سے کام لے وغیرہ۔

لیکن اس موقع پر سوال پیداہو تاہے کہ اگر مر دکی تربیت ہی مسئلے کا حل تھاتوان چند مر دوں کی اسلامی تربیت پر کیوں نہ توجہ دی جائے جو بیوی، بیٹی، ماں اور بہن کے حقوق ادا نہیں کر رہے؟اگراس مر دکی تربیت کرلی جائے تو کیا عورت خاندانی نظم کے اندر محفوظ نہیں ہو سکتی؟

در حقیقت عورت پر ہونے والے مظالم ایک بہانہ ہیں جس کے ذریعے عورت کی مارکیٹ سازی کے عمل کا جواز پیدا کیا جاتا ہے اور چو نکہ یہ عورت کی مارکیٹ سازی انکے نزدیک مطلوب و مقصود ہے للذااس مقصد کو بچانے کیا کیا جاتا ہے اور چو نکہ یہ عورت کی مارکیٹ سازی انکے نزدیک مطلوب و مقصود ہے للذااس مقصد کو بچانے کیا کیا چوری دنیا کی تربیت بھی کر ناپڑا، ریاست کو نت نئے قوانین بنانے اور مسلط کر ناپڑیں سب جائز ہے۔اسے کہتے ہیں مقصد سے کمشنٹ، مولوی یہ سب تقاضے کرے تو وہ کند ذھن ،یہ کریں تو عقل پرسی۔

ال موقع پرایک بات کی وضاحت کردینا بہت ضروری ہے کہ جب حکومت اسلامیہ کا قیام عمل میں آئے گاتو یہ ضروری نہیں ہوگا کہ علاء ہی گور نر، منشر اور شعبوں کے صدر ہوں۔ اگر کوئی تبدیلی ہوگی بھی تو صرف بیہ کہ نظام حکومت کی بنیاد شریعت اسلامیہ پررکھی جائے گی۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ خدا کی زمین پر خدا کا قانون چلے گا، ورنہ بقیہ امور بدستور ہوں گے وہ اس طور پر کہ شعبہ انجینئر نگ کاصدر انجینئر ہوگا، اسپتالوں کے ذمہ دار ڈاکٹر ہوں گے اور معاشی امور کی رہبری ماہرین معاشیات ہی کے ذمہ ہوگی۔ اس طرح تمام شعبہ جات زندگی کے اندر اسلامی روح کار فرما ہوگی۔

مولویوں کو ترقی میں راہ میں رکاوٹ کس وجہ سے کہاجاتا ہے آئ تک بیہ سمجھ نہیں آئی ہاں بینک اور انشور نس والے جب لوگوں کو حیلے بہانوں سے سود کھلانے کی کوشش کرتے ہیں اس وقت جب علاء کہتے ہیں کہ بیہ سود ہے جو شرعاحرام ہے تواس وقت بیہ سود کاکار و بار کرنے والے کہتے ہیں کہ مولوی ترقی میں رکاوٹ ہیں، جب عورت بے پردہ گلی بازار وں میں گھوے اور فتنے پھلائے جب اسے پردے کا کہا جائے تواس وقت کہا جاتا ہے کہ مولوی ترقی میں رکاوٹ ہیں، جب حکر ان ہے دینی عام کریں ناموس رسالت، ختم نبوت میں ترمیمیں کریں اور علاء احتجاج کریں تو اس میں اس وقت کہا جاتا ہے کہ مولوی ترقی میں رکاوٹ ہیں۔ اگر ترقی ان کاموں کا نام ہے تو ہمیں فخر ہے کہ ہم اس میں رکاوٹ ہیں۔ اگر مولویوں کواس طور پر ترقی میں رکاوٹ کا کہا جاتا ہے کہ یہ سائنسی تحقیقات نہیں کرنے دیے تو یہ مولویوں پر بہتان ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ نہ تواسلامی عقالد اور نہ بی علاء اسلام نے اہل علم اور سائنسد انوں کے تجربات ومشاہدات کے راستہ میں کہی بھی کسی فتم کی رکاوٹ پیدا کی ہے۔ اسلامی عظمت واقتدار کے دور میں ہارے کانوں نے ایک کوئی فر نہیں سی کہ تجربہ ، کسی نگی تحقیق و جبتو، کسی نئے نظریہ و خیال پر کوئی سائنسداں آگ میں جالیا گیا ہو۔ حقیق اور تپی سائنس ایک مسلمان کے اس عقیدہ سے متصادم نہیں ہوتی ہے کہ اللہ بی وہ ہے جوہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ اسلام توخود بی بی نوع انسان کو دعوت دیتا ہے کہ زمین و آسمان کا مشاہدہ و مطالعہ کریں، ان کی پیدائش پر غور و فکر کریں تاکہ اس کے ذریعہ خدا کی معرفت حاصل ہو سکے۔ سیجے اور تپی سائنس اور تلاش و جبتو کے راستے یورپ کے کہت طور سائنسدانوں کو خداتک ر سائن فعیب ہوئی ہے۔

اسلام میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے جوعوام کوالحاداور بے دینی کی ترغیب دیتی ہواور سے جو معدود ہے چند طحداور منکر مشرق ہی میں پائے جاتے ہیں، وہ اپنے استعار پیند آقاؤں کی خواہشوں کے اندھے غلام ہیں، ان غذاہب بیزاروں کی خواہش ہے کہ انہیں عقائد وعبادات پر حملہ کرنے کی کھلی چھوٹ دے دی جائے تاکہ وہ لوگوں کو ترک بیزاروں کی خواہش ہے کہ انہیں عقائد وعبادات پر حملہ کرنے کی کھلی چھوٹ دے دی جائے تاکہ وہ لوگوں کو ترک بذہب پر آمادہ کر سکیں۔ ای لیے میہ سکولر عوام کو بید ذہن دیتے ہیں کہ بید دنیا ترقی کرکے چاند پر پہنچ چکی ہے اور میں مولوی مدرسوں میں ابھی بھی بخاری و مسلم پڑھنے پر گلے ہوئے ہیں۔ خودان نالا اُن سکولروں کا بیہ حال ہے کہ نہ بخاری پڑھی نہ چاند پر پہنچ۔ آزاد خیالی کے نظر ہے، بے حیائی کے فروغ اور اسلام کے خلاف زبان درازی میں اپنی زندگیاں برباد کیں۔

نوٹ: دہریوں کے کئی اور باطل قسم کے اعتراضات ہیں جو اللہ عزوجل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام پر کیے گئے ہیں، جن کے جوابات کواگر تحریر کیا جائے تو کافی صفحات ہو جائیں۔ قار کین کے لیے اوپر چند اعتراضات کے جوابات تحریر کرکے یہ بتلانا مقصود ہے کہ ان دہریوں کے ای قسم کے اعتراضات ہوتے ہیں جن کا باآسانی جواب دیا جاسکتا ہے، اس لیے اسلام پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات کے لیے علائے کرام سے رابطہ کیا جائے۔

#### دمريول سے چند سوالات

دہریے چونکہ اللہ عزوجل کی ذات کے منکر ہیں ،اس لیے آخر میں دہریوں سے پچھ سوالات ہیں ہیہ ان کے علمی جوابات دیں جس میں تقدیر اور خالق تقدیر کاعمل دخل نہ ہو:

ایک عورت، عورت کیوں پیدہ ہوئی مرد کیوں نہیں؟

ایک بچا کمزور تودوسراصحت مند کیوں ہے؟

☆ د نیاکا ہر هخص آئین سٹائن یانیوٹن کیوں نہیں؟

المهمرآدمي بل كيش كيول نهيس بن سكا؟

🖈 ہر مخص شاعری کیوں نہیں کر سکتا؟ مصنف کیوں نہیں ہو سکتا؟

🖈 ۾ آدمي گوينے ، دانتے ، ڈکنز ، فيگور ، منثو ، غالب ، اقبال کيوں نہيں ہو سکتا .....؟

المربنده خوبصورت آواز كامالك كيول نبيس؟

# میکولرازم اور دہریت سے بچاد کی تدابیر

- **8**52 *-*

آخریس مسلمانوں کے لیے راقم الحروف کی طرف سے سیکولرازم اور دہریت سے بچاؤ کی چند تداہیر پیش خدمت بیں:

#### معبوطايمان

الحمد لله عزوجل ہر مسلمان الله عزوجل پر ایمان رکھتا ہے لیکن جب مشکل آتی ہے توشیطان ایمان پر حلے کرتا ہے۔ گلہ دست کو شیطان ایمان الله عزوجل پر ایمان کر کو الله عزوجل نے اتنا پچھے دیا ہے تجھے عباد توں کا کیا صله ملاء دعائمیں قبول ہونے جس تاخیر پر بندہ مسلمان کو دعائمیں ما تکنا چھوڑنے کا دسوسہ دیتا ہے۔ یوں رفتہ رفتہ انسان کو ند ہب سے ہد ظن کرکے دہریت کی طرف لے جاتا ہے۔

بنده مسلمان کو چاہیے کہ ہر حال میں اللہ عزوجل پر ایمان و بھر وسدر کے۔ یہ یادر کھے کہ آزما تشیں آناز ندگی

کا ایک حصہ ہے اور اس ہیں بندہ مؤمن کے در جات ہیں باندی ہے، اس پر کثیر احادیث موجود ہیں۔ یو نہی اللہ عزوجل

سب لوگوں کے مانظے پر انہیں عطافرمائے تواس کے خزانوں ہیں کوئی کی نہیں آئے گی، ہر دعا قبول ہو تا ہمارے خن

میں بہتر نہیں۔ یہ بھی یادر ہے کہ مصیبت و تنگ دستی ہیں کفریات بکنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا بلکہ سب سے بڑی

دولت جو ایمان تقی وہ بھی ضائع ہوگی اور دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی بر باد ہوگی۔ نی کر یم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

نے فرمایا" اَشْفَقی الْآئَفَقِیمَا و مَن اللهُ مَن اللهُ مُنا وَعَنَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ وَعَنَ اللهُ مُنا وَعَنَ اللهِ اللهُ عَلَيْ وَعَنَ اللهِ اللهُ عَلَيْ وَعَنَ اللهُ اللهُ عَلَيْ وَعَنَ اللهُ اللهُ عَلَيْ وَعَنَ اللهِ اللهُ عَلَيْ وَعَنَ اللهِ اللهُ عَلَيْ وَعَنَ اللهِ اللهُ عَلَيْ وَعَنَ اللهُ عَلَيْ وَعَنَ اللهُ اللهُ عَلَيْ وَعَنَ اللهِ اللهُ عَلَيْ وَعَنَ اللهِ اللهُ عَلَيْ وَعَنَ اللهُ عَلَيْ وَعَنَ اللهُ اللهُ عَلَيْ وَعَنَ اللهُ اللهُ عَلَيْ وَعَنَ اللهُ اللهُ عَلَيْ وَعَنَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ وَعَنَ اللهُ اللهُ عَلَيْ وَعَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْ وَعَنَ اللهُ اللهُ عَلَيْ وَعَنَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ وَعَنَ اللهُ اللهُ عَلَيْ وَعَلَى اللهُ عَلَيْ وَعَلَى اللهُ عَلَيْ وَعَلَى اللهُ عَلَيْ وَعَنَى اللهُ عَلَيْ وَعَلَى اللهُ عَلَيْ وَعَنَى اللهُ عَلَيْ وَعَنَى اللهُ عَلَيْ وَعَنَى اللهُ عَلَيْ وَعَلَيْ اللهُ عَلَيْ وَعَلَى اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ وَاللهُ اللهُ ال

(المستندرك على العسميمين، كتاب الرقاق، جلد4، صفحه 358، حذيث 791 درار الكتب العلمية، بيروت)

# فلاح و كامياني سرف دين اسلام يس ب

آئ دہر ہے اور مغرب کے دلداہ اسلامی تعلیمات کو شدت پسندی تھہراکر مکلی و معاشی ترقی ہور پین ممالک کی تعلید میں منحصر کررہے ہیں اور جن قوانین و افعال سے خو دیورپ تنگ آئے بیٹے ہیں ان کو اسلامی ممالک میں رائج کرکے لوگوں کی اخلاقیات کو تباہ کررہے ہیں اور اسے ترقی سمجھ رہے ہیں۔ یقین جائے کہ بے حیائی عام کرنے اسلامی سزاؤں کو ختم کرنے ،وین کو فقط مساجد تک محدود کرنے سے
ملک و معاشرہ کمجی ترتی نہیں کرے گابلکہ برباد ہوگا جیبا کہ ہورہا ہے۔تاری اسلام کا مطالعہ کریں تو وہ دین جو مدینہ
سے چند مسلمانوں کے ساتھ لکلا مختم وقت پر لا کھوں مربہ میل تک پھیل گیااس کے چیچے اصل وجہ اسلامی تعلیمات
تعیں ،جب تک مسلمان اس پر کاربندر ہے کا میاب ہوئے۔اللہ عزوجل نے قرآن پاک میں فرمایا ﴿ آلَا الّٰذِیْنَ اَمَنُوا اللهُ اَنْ اَللهُ اللهُ اَللهُ اَللهُ اَللهُ اَللهُ اَللهُ اللهُ الله

شراب نوشى ،جوااور شيطان مروه فريب سے بيخ پر الله عزوجل في فلاح كى نوعيد سائى۔ ﴿ يَا اَيْفِ الَّذِيْنَ اللهُ عَنُو اللهُ عَنُو اللهُ عَنْ اللهُ عَا اللهُ عَنْ اللّهُ

و همن کے مقابلے میں ثابت قدم رہنے پر اللہ عزوجل نے کامیابی کی بشارت دی۔ ﴿ آلَيْهَا الَّذِيْنَ اَمَنُوْا إِذَا لَقِيْتُهُمْ فِئَةً فَالْبُنُوْا وَاذْ كُرُوا اللهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تَفْلِعُونَ ﴾ ترجمه كزالا يمان: اے ايمان والوجب كى فوج سے تمہارا مقابلہ ہو توثابت قدم رہواور اللہ كى ياد يہت كروكہ تم مرادكو پہنچو۔ (سورة الانفال،سورة، 8، آہت 45)

مسلمان بى غالب روي مے جبكه سستى نه كرير ﴿ فَلَا تَهِنُوْا وَ تَذَعُوْا إِلَى السَّنِمِ \* وَ اَتَّتُمُ الْاَعْلُونَ \* وَ اللهُ مَعَكُمْ وَ لَنْ يُتَوْكُمْ اَعْمَالُكُمْ ﴾ ترجمه كنزالا بمان: توتم سستى نه كرواور آپ سلح كى طرف نه بلاؤاور تم بى غالب آؤ مے اور الله تمبال مُن مَنْ الله تمبار بياتھ ہے اور وہ جر گزتم بارے اعمال میں تمبین نقصان ندوے گا۔ (سورة عمد، سورة، 47، آیت 35)

## دین کاعلم حامل کرنا

ہر مسلمان کو چاہیے کہ دین کے بنیادی عقائد کو جانے تاکہ عمر اہوں اور دہریوں سے اپنے دین کو محفوظ کرسکے۔ تاریخ کواہ ہے کہ جننے بھی فرتے ، جھوٹے نبوت کے دعویدار اور دہریے ہوئے ہیں انہوں نے ہیشہ جاہل

### تغوى اعتبار كرنا

ہر مسلمان کو چاہیے کہ تقوی افتیار کرے لیعنی ہر حالت میں اللہ ہے ڈرے، ہر طرح کے مشکر اور حرام ہے کھمل اجتناب کرے اور ہر فرض وسنت کو اپنی زندگی کا لازمی جزبنائے۔ متقی او گوں پر گمر اہود ہر بول کے وار نہیں چلتے۔ اللہ عزوجل قرآن پاک میں فرماتا ہے ﴿وَ اَنجَیْنَا الَّذِیْنَ اَمَنُوا وَ کَانُوا یَکَافُوا یَکَافُونَ ﴾ ترجمہ کنزالا بمان: اور ہم نے ان کو بچالیا جو ایمان لائے اور ڈرتے ہے۔ (سورۃ النہ مل، سورۃ، 27، آنہ ت

## رزق ملال

طال کمانی کی طاش مجی فرائض کے بعد ایک فرنفہ ہے۔ اپنے ایمان کی حفاظت کا ایک بہت بڑاؤر بعد رزق حلال کمانا اور کھانا ہے۔ حرام روزی کے جہاں اور نقصانات ہیں وہاں ایمان کاضائع ہونا بھی ہے۔ جب حرام کھانے کی است بخ جائے تو شیطان حرام کو بھی حلال ظاہر کرتا ہے اور انسان کے منہ سے کئی گفریات نگاواتا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ کئی گانے باجے والے واضح طور پرنہ صرف ان گانے باجوں کو جائز سمجھتے ہیں بلکہ اس کوروح کی غذا کے ساتھ چرفی شوز ہیں باعث ثواب سمجھتے ہیں۔ کئی حرام کھانے والے یہ سمجھتے ہیں کہ اگریہ حرام روزی چھوڑ دی تو بھو کے مرجائی شوز ہیں احد رضافان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: "درزق اللہ عزوجل کے ذمہ ہے جس نے ہوائے نقس کی جائیں مجھے۔ ایام احمد رضافان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: "درزق اللہ عزوجل کے ذمہ ہے جس نے ہوائے نقس کی

پیروی کرکے طریقہ حرام اختیار کیااہے ویے ہی پہنچاہے اور جس نے حرام ہے اجتناب اور حلال کی طلب کی اسے رزقِ حلال پہنچاتے ہیں۔ امام سفیان ٹوری رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو نوکری کے گامہ سے منع فرمایا، (اس شخص نے) کہا بال بچوں کو کیا کروں؟ (حضرت سفیان ٹوری رحمۃ اللہ علیہ نے) فرمایا ذراسنیویہ شخص کہتاہے کہ میں خدا کی نافرمانی کروں جب تومیرے اہل وعیال کورزق پہنچائے گااور اطاعت کروں توبے روزی چپوڑدے گا۔۔۔۔

بلکہ اس بارے میں ایک حدیث بھی مروی کہ عمروبن قرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اقد س صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کی یار سول اللہ! میں بہت تنگ حال رہتاہوں اس حیلہ کے سواد وسری صورت سے مجھے رزق ملتا معلوم نہیں ہوتا مجھے ایسے گانے کی اجازت فرماو بچئے جس میں کوئی امر خلاف حیانہیں۔ (حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے) فرما یااصلاً کسی طرح اجازت نہیں اپنے اور اپنے بال بچوں کے لئے حلال روزی تلاش کر کہ یہ بھی راو ضدا میں جہاد ہے اور جان لے کہ اللہ تعالی کی مدونیک تاجروں کے ساتھ ہے۔"

(فتاوى، ضويم، جلد 23، صفحہ 528، برضافاؤنڈیشن، لاہور)

# روز گار کے لیے کفر کاار تکاب

بعض نادان لوگ فقط ایک روزگار کے لیے کفر میں جاپڑتے ہیں، پورپ ممالک میں جانے کے لیے خود کو غیر مسلم ظاہر کرتے ہیا۔
مسلم ظاہر کرتے ہا بدوین این جی اوز کے تحت کام کرنے کے لیے کفر کاار تکاب کرتے ہیں۔
رزق کے لیے بچوں سمیت پورپ ممالک میں رہنے والوں کے لیے غور وفکر کا مقام ہے کہ کہیں ایسانہ ہو کہ دولت تو مل جائے لیکن اولاد پورپ میں رہ کر اس کے ماحول میں رنگ جائے اور سیکولر یاد ہر یہ بن جائے۔ کو شش کرنی چاہیے کہ اپنے ہی ملک وشہر میں رزق مل جائے۔ حدیث پاک میں فرما یا گیا ''آ رہ ج من سعادة السرء: أن تکون زوجته صالحة وأولاد و أبرا دا و خلطاؤ و صالحین وأن یکون دن قد فی بلدہ ''ترجمہ: چار با تیں آدمی کی سعادت مندی کی ہیں: صالح بو کی جو ، دوست احباب نیک وصالح ہوں ، ذریعہ معاش اپنے شہر میں ہو۔
مندی کی ہیں: صالح بو کی جو ، اولاد نیک جو ، دوست احباب نیک وصالح ہوں ، ذریعہ معاش اپنے شہر میں ہو۔
(کنز العمال، کتاب الفراسة من قسم الاحوال، بحلہ 11، صفحہ 139، حدیث 30756، موسسة الرسالة ، بیروت)

# بے حیائی سے اجتناب

دیی دہریت میں سب سے بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جن کو بے حیائی نے اپنا الدرایالپیٹا کہ وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹے۔احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیہ تعلیمات ہیں کہ حیاکو اپنا یاجائے کہ ایمان حیا کے ساتھ ہے دونوں میں سے ایک بھی جائے تو دوسراخود بخود چلا جاتا ہے۔انسان جیسے ہی بے حیاہوتا ہے اس کا ایمان بھی کمزور ہوناشر وع ہو جاتا ہے اوررفت رفتہ وہ زناکو حلال سجھ کر کفر کے گڑھے میں جا گرتا ہے۔

آج تمام میڈیا بے حیائی کو فروغ دینے میں مگن ہے۔ہماری نوجوان نسل دن بدن اس کنویں میں گرتی جارہی ہے۔ فلموں ڈراموں میں ننگی عور توں کو د کھا شہوت کو ابھار اجارہاہے جس کا نتیجہ بیہ ہے کہ آئے دن کوئی کسی حچیوٹی عمر کی پچی سے زیادتی کر رہاہے تو کوئی کسی جانور سے بد فعلی کر کے اپنی شہوت نکال رہاہے۔

ہمیں چاہیے کہ موبائل کا استعال کم کریں اور ٹی۔وی دیکھنے سے گریز کریں کہ اس میں وقت کے ضیاع کے ساتھ ساتھ ایمان کا خراب ہونا بھی ہے۔

# جابل و ممراه قتم کے مذہبی طبید والول سے دوری

فی زمانہ عوام الناس کے دین ہے دورہونے کی وجہ سے کہ دین سیکھانے والے وہ لوگ ہیں جنہیں کچھ آتا جاتا نہیں یا گر اہ لوگ ہیں۔ کئی اینکر زعالم بنے ہوئے ہیں ، کئی صحیح علماء کی اولاد بغیر پڑھے خود کو عالم سمجھے ہوئی ہے اور لوگ بھی ان کو عالم سمجھتے ہیں۔ کئی ایسے نام نہاد مفتی ہنے بیٹے ہیں جو حرام کو حلال ثابت کررہے ہیں جیسا کہ جاوید غامہ ی ہے جو در حقیقت منکرین حدیث ہے لیکن سرعام اس کا اقرار نہیں کرتا اور قیاس کو شرعی احکام پر ترجیح دیتے ہوئے حرام کو حلال کہدرہا ہوتا ہے۔

کئی صلح کلی اور دولت کی ہوس کا شکار چندا نگلش کی جملے سیکھ کر خود کو عصر حاضر کامجہتد سمجھ کر سوداور دیگر حرام کاموں کو جائز قرار دیتے ہوئے صحیح علائے کرام کو جاہل وشدت پہند ثابت کرتے ہیں۔ جب انسان شریعت کے مطابق نہ چلے بلکہ شریعت کو اپنے نفس کے تابع کر لے اور گمر اہ لوگ اس کی منشاکے مطابق فتوی دیں تو وہ رفتہ رفتہ کفر میں چلا جاتا ہے۔ آج کئی مسلمان رشوت ، سود اور دیگر حرام افعال کو جائز سمجھے بیٹھے ہیں۔ ہیں۔

# صحيح العقيده علمائے كرام كى صحبت و مجت

فی زماندایمان کی سلامتی کاسب سے بڑاذریعہ علم دین ہے اور صحیح علائے کرام کی صحبت اختیار کرنااوران سے محبت کرنا ہے۔ المعجم الاوسط کی حدیث پاک ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا" اُغْدُ عَالِماً أَوْ مُتَعَلِّماً أَوْ مُسْتَعِماً أَوْ مُسِمَّا أَوْ مُسْتَعِماً أَوْ مُسْتَعِماً أَوْ مُسْتَعِماً أَوْ مُعِبًا وَلَا تَكُنِ الْخَاصِسَةَ فَتَهْلِكَ "ترجمہ: اس حال میں صبح کر کہ تُو عالم ہو یا متعلم یا عالم کی باتیں سننے والا، یا عالم سے محبت کرنے والا، یا نجوال نہ ہوناکہ ہلاک ہوجائے گا۔

(المعجد الاوسط، بأب الميد، من اسم محمد، جلد 5، صفحه 231، حديث 5171، دار الحرمين، القاهرة)

آج میڈیا کے ذریعے عوام الناس کوعلائے کرام کے خلاف کیا جارہا ہے اور عام لوگ علاء پر پھبتیاں کتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ عوام کنجروں کی حوصلہ افنرائی کردیتی ہے لیکن حفاظ وعلائے کرام اورائمہ مساجد پر طعن و تشنیع ہی کرتی ہے۔ایک عام مختص کے دل میں جب علاء ہے محبت ختم ہوجائے اور وہ ہر عالم کو معاذ اللہ فتنہ باز اور فرقہ واریت پھیلانے والا سمجھ لے توبیاس کے لیے ہلاکت ہے۔

آج ہماری عوام کی اکثریت کو صحیح عقیدہ اور بدعقیدگی میں فرق کا پتد نہیں۔بدعقید گی اور بدعقیدہ مولویوں کے بارے میں انہیں بتایا جائے تو اس کو فرقہ واریت سمجھتی ہے۔ای جہالت کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں کہ آئے دن نے سے نیافرقہ وجود میں آگر گر اہی کو عام کررہاہے۔

اگر ہم اپنی آنے والی نسلوں تک صحیح ایمان پہنچانا چاہتے ہیں توخود دین سکیفے اور اولاد کو دین سکیھانے کا عزم کریں۔صاحب ثروت لوگ اپنے بچوں کو دین کاعلم سکھائیں تاکہ ان کے بچاپنے صاحب حیثیت رشتہ داروں میں باآسانی دین بچیلا سکیں۔فقط مولویوں پر طعن و تشنیج کرنااور خود نہ مولوی بننانہ اپنی اولاد کو بنانا ہے و تو فی و بغض

# میاست کومیکولرلوموں سے پاک کرنا

اس پوری کتاب میں موجود فداہب کی تاریخ پڑھ کر آپ پر واضح ہوا ہوگا کہ جس فدہب کو صاحب اقتدار
لوگ اپنالیں وہ فدہب ترقی کرتا ہے۔ مغرب میں سیکولر ازم اور دہریت کے فروغ کی وجہ یہی ہے کہ وہاں کے
سیاستدانوں نے اس کواپنایا۔ ترکی سمیت کی مسلم سیاستدانوں نے بھی ملکی ترقی اور پور پین ممالک سے مفادات حاصل
کرنے کے لیے سیکولر ازم کو اپنا یالیکن سوائے ناکامی و ہلاکت کے پچھ نہ ملا۔ موجودہ پاکستانی بھی کئی بڑے بڑے
سیاستدان سیکولر ازم کو فروغ دینے میں کوشاں ہیں، بہی وجہ ہے کوئی ہندوؤں کے ساتھ ان کے تہوار منار ہا ہے اور کوئی
پڑج جی بیٹھا ہوا پوری دنیا کو بیہ باور کروار ہا ہے کہ ہم اسلامی نظام کولانے کے دعویدار نہیں۔ برماہویادیگر ممالک جن میں
مسلمانوں پر ظلم وستم ہور ہا ہے یہ سیاسی لیڈر ان کے حق میں آ واز نہیں اٹھا تھی گرا کہ اور پہیں پورپ ہمیں مسلمان کا خیر
خواہ سمجھ کرا کہ اور دینا بند نہ کردے۔

ہماری عوام کی ہے حسی و ہے و قوفی کا بیہ عالم ہے کہ وہ اپنے ووٹ ان سیکولر لوگوں کو ڈال کر ہے دین کو عام کر وار ہے ہیں۔ہماری عوام نہ قرآن وحدیث پڑھتی ہے نہ پہلی قوموں کے عروج و زوال کو پڑھتی ہے۔ان کو بیہ پہند ہی نہیں کہ ہمارے غدار لیڈر ہم لاکھوں مسلمانوں کے ووٹ لے کر اسلامی تعلیمات کو پس پشت ڈال کرا قلیتی کفار کو راضی کرنے پرنگے ہوئے ہیں۔

آج ہر مسلمان کو میہ سوچنا ہوگا کہ وہ خود کہاں کھڑا ہے اور اپنے افعال سے سیکولرازم اور دہریت کو کہیں فروغ تو نہیں دے رہا؟؟؟آج ہم مسلمانوں کی دین سوچ ہمارے اور ہمارے بچوں کے ایمان کو بچاسکتی ہے ور نہ آنے والی نسلوں میں سیکولرازم اور دہریت اس طرح گھس جائے گی جس طرح بے حیائی ہمارے اندر جڑ پکڑ پچک ہے۔

والی نسلوں میں سیکولرازم اور دہریت اس طرح گھس جائے گی جس طرح بے حیائی ہمارے اندر جڑ پکڑ پچک ہے۔

غدارا! جاگ جاؤان عیاش بے دین لیڈروں سے اپنے ملک اور نسلوں کو بچالو، ور نہ وہ وہ قت دور نہیں جب یہ لیڈر آزاد خیالی اور آزادی رائے کو اتنا مضبوط کر دیں گے کہ آئے دن انبیاء علیہم السلام کی شان میں گتا خیاں ہوری ہوں گی، ختم نبوت کے قانون کو ختم کر دیا جائے گا اور کئی جبوٹے نبوت کا دعویٰ کر کے ہماری نسلوں کے ایمان برباد کریں گے۔ہماری عور تیں گھروں کی بجائے بازاوں کی زینت ہوں گی۔الخضر وہ سب پچھ ہوگا جو آج کل یورپ میں کریں گے۔ہماری عور تیں گھروں کی بجائے بازاوں کی زینت ہوں گی۔الخضر وہ سب پچھ ہوگا جو آج کل یورپ میں

ہور ہاہے۔اس وقت جاری اولادیں یا توخود بے شرم و بے دین ہوں گی یابیہ کہیں سے کہ کاش ہمارے بڑوں نے صحیح العقيده وين دارليدروں كوووث وے كراسلامى نظام كونافذ كرنے كى كوشش كى موتى۔

### دني آفر

دین اسلام اور دیگرادیان کوپڑھنے کے بعدروزِروشن کی طرح ہے واضح ہوتا ہے کہ نجات صرف دین اسلام میں ہے۔ اسلام کے علاوہ دیگر ادیان نا کھمل، غیر فطری، کفر وشرک سے لتھرے ہوئے ہیں۔ اللہ عزوجل ہمیں اسلام پر قائم اور دیگر فداہب سے بیزار رکھتے ہوئے ہمارا خاتمہ بالخیر کرے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے عفووعافیت کا سوال کرتے ہیں: اے طاقت وزور والے، اے بے حدر حم فرمانے والے، اے ہمیشہ رحم کرنے والے، اے زبردست ذات سب پر غالب، اے گناہوں کی پر دہ پوشی کرنے والے اور انہیں معاف فرمانے والے، اے زبردست ذات سب پر غالب، اے گناہوں کی پر دہ پوشی کرنے والے اور انہیں معاف فرمانے والے مالک ہمیں اپنے دین حق پر استوار رکھ، جو دین تونے اپنا انہیائے کرام اور رسولان عظام اور ملا تکہ کرام کے لئے پیند فرمایا تا آئکہ ہم ای دین پر قائم رہتے ہوئے تیرے ساتھ جاملیں اور ہمیں ظاہر باطن فتنوں، مصیبتوں اور ابتلاؤں سے عافیت عطافرما اور ہمارے آ قاوموئی حضرت محمہ مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مصیبتوں اور ابتلاؤں سے عافیت عطافرما اور ان کی آل اولاد اور ساتھیوں پر بھی۔ ان کے طفیل ہمارے مجز اور فاقد میں ہماری حمایت اور مدد فرما، مسلمانوں کو کفار کے ظلوں سے نجات عطافرما، کفار کے مسلمانوں کو خلاف منصوبوں کو ناکام فرما، مسلمانوں کو بہم استحاد اور نیک و مخلص حکمر ان عطافرما، کفار کے مسلمانوں کو بہم استحاد اور نیک و مخلص حکمر ان عطافرما۔ آ بین ثم آ بین۔

## مكتبه امام ابل سنت اور مكتبه اشاعة الاسام كي شائع شده كتب كي فهرست

# مولاناا بواحد محمدانس رضا قادري كى شائع شده كتب كى فهرست

| نبر شار | كتابكانام                                        | صفحات | تيت |
|---------|--------------------------------------------------|-------|-----|
| 1       | بهاد طريقت                                       | 464   | 400 |
| 2       | مزاراور مندر میں فرق                             | 92    | 80  |
| 3       | طلاق ثلاثه كالتحقيقي جائزه                       | 92    | 80  |
| 4       | 73 فرقے اور ان کے عقائد                          | 192   | 200 |
| 5       | رسم ورواج کی شرعی حیثیت                          | 578   | 500 |
| 6       | کتاب "البریلوبیه "ماعلمی محاسبه                  | 944   | 900 |
| 7       | وین کس نے بگاڑا؟                                 | 384   | 340 |
| 8       | بد کاری کی تباہ کاریاں مع اس کے متعلق شرعی مسائل | 288   | 280 |
| 9       | جيت فقه                                          | 320   | 280 |
| 10      | حسام الحربين اور مخالفين                         | 456   | 500 |
| 11      | دلا کل احناف                                     | 616   | 700 |
| 12      | صله رحمی و قطع تعلقی کے احکام                    | 378   | 400 |
| 13      | حج وعمره اور عقائدَ و نظريات                     | 448   | 500 |

# مكتبدامام ابل سنت اور مكتبه اشاعة الاسام كى شائع شده كتب كى فهرست

مفتى محمر باشم خان العطارى المدنى صاحب كى شائع شده كتب كى فهرست

| بر شار | كتابكانام                                                                  | صفحات | تيت  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| 1      | شرح جامع ترمذی (جلداول)                                                    | 1056  | 1100 |
| 2      | شرح جامع ترمذی (جلددوم)                                                    | 1056  | 1100 |
| 3      | قرآن وحديث اورعقائد الل سنت                                                | 658   | 560  |
| 4      | فیصان فرض علوم (اول)                                                       | 512   | 460  |
| 5      | فیضان فرض علوم (دوم)                                                       | 512   | 460  |
| 6      | خطبات ربيع النور                                                           | 400   | 340  |
| 7      | حضور غوث اعظم رضى الله تعالى عنه وعقائد و نظريات                           | 320   | 300  |
| 8      | حضرت ابراجيم عليه السلام اور سنت ابراجيمي                                  | 288   | 280  |
| 9      | معراج النبي الثي يمين المعمولات و نظريات                                   | 256   | 260  |
| 10     | احكام تعويذات مع تعويذات كاثبوت                                            | 200   | 220  |
| 11     | احكام عمامه مع سبز عمامه كاثبوت                                            | 192   | 200  |
| 12     | حكومت رسول الله ملطة ليتنظم كي                                             | 176   | 200  |
| 13     | مطلع القهرين في ابانة سبقة العهرين<br>ترجمه وتحقيق بنام: افضيلت ابو بكروعم | 268   | 260  |
| 14     | احکام داڑھی مع جسم کے ویگر بالوں کے احکام                                  | 176   | 200  |
| 15     | تلخيص فآلوي رضوبيه (جلد 5 تا7)                                             | 472   | 500  |
| 16     | محرم الحرام اور عقائد و نظریات                                             | 256   | 260  |
| 17     | احکام تراوت کو واعتکاف مع روزے کے اہم مسائل                                | 272   | 260  |

آئندہ شائع ہونے والی کتب

بسيم الله الرَّحُنُنِ الرَّحِيْم

مبلح گلپیٽ عصرحاضرکا عظلپیر فٹیٹی

اس کتاب میں آپ پڑھیں گے:

مسلح کلیت کی تعریف
 مسلح کلیت کے اسباب
 مسلح کلی کی نشانیاں
 مسلح کلیت کے نقصانات

مُسَيِّف

ابو احمد محمد انس رضاقا دری البتنسمی الفقه انسلام، الشهادة العالبیة ایم اے اسلامیات، ایم اے اردر، ایم اے پنجابی

مكتبه اشاعة الاسلام, لاهور

#### آئندہ شائع ہونے والی کتب

### بسيم الله الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

# 15 ئارپخ

اس کتاب میں آپ پڑھیں گے:

پندره صدیوں کی تفصیلی و جامع تاریخ
 بخرت ہے لے کر خلفائے راشدین ، بنوامیہ ، بنوعباسیہ کی حکومت
 سلطنت عثمانیہ و مغلیہ دور کی ابتداء وانتہاء
 تیام پاکستان کی تاریخ
 شہور شخصیات و و اقعات کا بیان

مُنصَنِّف ابو احمدمحمدانس رضاقادرى المتخصص فى الفقه السلامي، الشهادة العالمية ايم اے اسلاميات، ايم اے اردو، ايم اے پنجابي

مكتبه اشاعة الاسلام ، لاهور

#### آئندوشائع ہونے والی کتب

بِسُمِ اللهِ الرَّحْمُ الرَّحِيْرِ اللهِ الرَّحْمُ الرَّحِيْرِ الرَّحِيْرِ الرَّحِيْرِ الرَّحِيْرِ الرَّحِيْرِ عصر حاضر کی ضرورت کے مطابق سیریتِ مصطفی المُؤْمِّلِیَمْ

# سيرتامالانبياء

اس کتاب میں آپ پڑھیں گے:

الله عفرت محمد صلى الله عليه وآله وسلم كى حياتٍ پاك پر مستنداور جامع كتاب الله عند الله على حياتٍ باك پر مستنداور جامع كتاب الله عليه السلام كى شان وعظمت كا مدلل بيان الله عليه وآله وسلم الله عليه وآله وسلم الله عليه وآله وسلم الله عليه وآله وسلم الله عليه وآله وسلم

مُسَيِّف ابو احمد محمد انس رضا قادری المتخمس فی الفقه السلام، الشهاد لا العالمیة ایم اے اسلامیات، ایم اے اردو، ایم اے پنجابی

مكتبه اشاعة الاسلام الاهور

# بِسُمِ اللهِ الرَّحُلْنِ الرَّحِيْمِ

# شرح المشكوة

اس کتاب میں آپ پڑھیں گے:

نان اور جامع شرح
 مشکوة شریف کی اصادیث کی تخر تج
 مشکوة شریف کی احادیث کی تخر تج
 احادیث کی فنی حیثیت
 مصرحاضر کے اذہان و نظریات کا قرآن وحدیث کی روشنی میں تجزیہ

مُسصَنِّف ابو احمد محمد انس رضاقا درى المتخصص في الفقه السلامي، الشهادة العالمية ايم اك اسلاميات، ايم اك اددو، ايم اك پنجابي

مكتبه اشاعة الاسلام ، لاهور